قُلْ فَيِتَّالِمُ الْحُجَّتُ الْبُالِغَتُ كَلِيْمُ إلى وَجَتْتُ بِوُرِي التَّدِيلُ رَي المالي اليواسع المناسطة في جُلدِ پَنْجَمِ إمام أكبر ومبتدد مِلنت وحكيم الاستيلام

ر من المرابع المرابع المربع ا

شکن حینرت وَلاناسِّ فیلا عُرضًا حِبَ پَالنَّ لِهِی مُظلهُ اُسْتازِدَارالهِ عِیْلِی دَیوبَتْ رَ

زم زم رب الله

قُلُ فَللْهُ الْحُجَّ الْبَالِخَ مِنَ الْمُلَا الْحُجَّ الْبَالِخَ مِنَ الْمُلَا الْحُجَّ الْبَالِخَ مِنَ اللّهِ الْمُلِيلُ اللّهِ الْمُلِيلُ الْجُلِيلُ الْحُجَّى اللّهِ الْمُلِيلُ الْجُلِيلُ الْحُلِيلُ الْحَلِيلُ الْحُلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلِ الْحُلِيلُ الْحُلِيلِ الْحُلِيلِ الْحُلِيلُ اللّهُ الْحُلِيلُ الْحُلِيلُ اللّهُ الْحُلِيلُ اللّهُ الْحُلِيلُ اللّهُ الْحُلِيلُ اللّهُ الْحُلِيلُ اللّهُ الْحُلِيلُ اللّهُ اللّهُ الْحُلِيلُ اللّه

جُلدِينْجَمَ

تصِّنِيْفُ

إمَّامِ البَرْ، مجدِّدِ مِلْكِ مَحَدِّمِ الاسْتِلامِ حضرت مُؤلانا شاه ولل للترضنا مجدِّر في موعى مُدِّرَى مُدِّرَى مُدِّرِي

(11119-17119-7-712-71716)

شَيَائِج حضِرَتْ مُولاناسِعِبْداخِمْصِاحِبَ بَالنَّ لِهِي مَرْظلهُ اُستاذِوَارالعِنْ فِي دَبِيتَ اُستاذِوَارالعِنْ فِي دِبِيتَ

ناشير

#### جملاحقوق بحق مَاشِ مِحفوظهين

" لَحَجْمَةِ اللّهُ الْوَالِيَعِيمَ" شرح" بيجَةَ أللهُ النّهُ اللّهُ النّهُ النّاءُ ال

ازسعيداحمد بإلنيوري عفااللهعنه

اس كتاب كاكوئى حصه بهى في خور تبيك ين اجازت كے بغير كى دريع بشمول فوٹوكائي برقياتى ياميكا نيكى ياكسى اور ذريع س نقل نہيں كيا جاسكا۔

# مُلن بِي رِّي يَرْبَعَ

\* دارالاشاعت، اردوباز اركرايي

قد يى كتب شاند، بالقابل آرام باغ كراچى

🗯 صدیق زست، نسیلہ چوک کراچی

# مكتهدرهما عيداردو بازار لا بور

🗰 كتب خاندرشيديه، راجه بازار راولپندى

🗰 مكتبه رشديده مركى رود كوئند

اداره تالیفات اشرقیه بیرون بو برگیث متان

— ساؤتھ افریقہ میں —

Madrasah Arabia Islamia. P.O.Box 9786 Azaad Ville 1750 South Africa. Tel: (011) 413 - 2786

\_\_\_\_انگلینڈ میں \_\_\_\_

AL Farooq International Ltd. 1 Atkinson Street, Leicester, LE5 3QA Tel: (0116) 2537640

| حِمِيرًاللهُ الواسِعِيرَ (طديم) | )                     | الب كاع    |
|---------------------------------|-----------------------|------------|
| جديد نظرتاني شده ايديشن)        | )                     |            |
| 40014                           | ت أ                   | تاریخ اشاء |
| حَابُ وَيَوْرَ بِبَالْيَدُو     |                       | بابتمام    |
|                                 | *******               | كيوزنك     |
|                                 | *******               | اردرق      |
|                                 | 00000                 | مطبع       |
| والرسالة زاوافي                 | 441144444             | ناثر       |
| ندس مسجد ارد و بإزار كراچي      | شاه زيب سينفرزومة     |            |
| 0092-21-2760374                 | <b>ز</b> ن: 2725673 - |            |
|                                 | 0                     |            |

0092-21-2725673:



ای میل - zmzm01@cyber.net.pk

# ، فهرست مضامین نکاح وطلاق

| باب (۱) تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| تدبير منزل مين عربون كي عادات كالحاظ                                           |
| باب (۲) منگنی اوراس سے لگتی باتیں                                              |
| ضرورت نکاح                                                                     |
| تبتل (بیوی ہے بے تعلقی) کی ممانعت                                              |
| نکاح کے لئے عورت کا انتخاب                                                     |
| لوگ نکاح کرتے وقت جار ہاتیں پیش نظرر کھتے ہیں: ترجے دینداری کودی جائے          |
| عورت کی دوخو بیان: اولا د پرشفقت اورشو ہر کی چیز وں کی حفاظت                   |
| عورت کی دواورخوبیال: تولید کی وافرصلاحیت اور شوہر سے محبت                      |
| نکاح میں گفاءت معتبر ہے،البتہ گفومیں معمولی باتیں نظرانداز کی جائمیں (اہم بحث) |
| نامبارك عورت ساحراز                                                            |
| كنوارى سے نكاح بہتر ہے يا ثيبہ ہے؟                                             |
| پیام نکاح سے پہلے عورت کود کیھنے کی حکمت                                       |
| نظر پڑنے ہے کوئی عورت بھلی گئے تو اس کا علاج                                   |
| پیام پر پیام دینے کی ممانعت کی وجہ                                             |
| مطالبه طلاق کی ممانعت کی وجه                                                   |
| باب (٣) عورات (شرم کی جگهیں)                                                   |
| نظرى آ فات اوران كاعلاج                                                        |
| عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے                                               |
| عورت گھرے ہا جیاب نکلے                                                         |
| محارم وغیرہ کا تھم (ستر اور حجاب کے مفصل احکام)                                |
|                                                                                |

| 70         | اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60         | دوسرے کاستر دیکھنے کی مما نعت                                                            |
| 4          | چے کے کرسونے کی ممانعت کی وجہ                                                            |
| ۵.         | سترعورت فرض ہونے کی وجہ (مرداورعورت کاستر۔ران اور گھانہ کاحکم)                           |
| ar         | بر ہند ہونے کی ممانعت کی وجہ                                                             |
| 01         | مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم ویے کی وجہ                                               |
| ar         | ا جا تک پڑی ہوئی نظر فورا پھیر کینا ضروری ہے                                             |
| ۵۳         | نابیناے پردہ کرنے کی وجہ۔اپنے غلام سے پردہ نہ ہونے کی وجہ۔محارم کا پردہ ہلکا ہونے کی وجہ |
| ۲۵-۳۸      | اب (۴) نکاح کاطریقه                                                                      |
| 04         | تكاح ميں ولى اورعورت كى اجازت كى وجه                                                     |
| . 09       | غلام باندی کا نکاح مولی کی اجازت پرموقوف ہونے کی وجہ                                     |
| 4+         | الهم مواقع كاخطبهاوراس كى حكمت (خطبه تكاح كي آيات كي تفسير)                              |
| 44         | تکاح میں آواز کرنے اور دَف بجانے کی وجہ                                                  |
| 40         | زمانة جامليت كے جارطرح كے نكاح (حاشيه)                                                   |
| 40         | متعد کی اجازت پھرممانعت کی وجہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| AF         | نکاح میں مہر کی حکمت ۔ مہر کی مقدار متعین نہ کرنے کی وجہ                                 |
| 79         | مسنون مهر کی حکمت اور بھاری مهر کی ممانعت                                                |
| 4.         | مېرخوش دلى سے ادا كياجائے                                                                |
| 4          | مختلف مہراوراس کی وجہ (مہر کے تعلق ہے عورتوں کی آٹھ تھے۔ یں)                             |
| 20         | مير كے سلسله ميں تين شا يطے                                                              |
| 44         | تعلیم قرآن مہرمقرر کرنے کی وجہ                                                           |
| 44         | شادی کے بعدولیمہ کی حیار میں                                                             |
| <b>^</b> + | دعوت وليمه قبول كرنے مين عكمت                                                            |
| AF         | شادی میں حدہے زیادہ آرائش ناپندہونے کی وجہ                                               |
| AF         | مفاخرت والی دعوت قبول نه کرنے کی وجه                                                     |
| Ar         | دود عوتول میں وجہ ترجیح                                                                  |

| 1+1-11          | باب(۵)وه عورتیں جن سے نکاح حرام ہے                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵              | تحريم كنواسباب: پېلاسب: قرابت قريبه (اسبب سے سات دشتے حرام ہوتے ہيں)                               |
| ۸۸              | دوسراسب:رضاعت (اس سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں)                        |
| 9+              | رضاعت میں دوچیزیں: مقداراور مدے ضروری ہیں                                                          |
| 90              | تيسراسب قطع رحي                                                                                    |
| 90              | چوتھاسبب:مصاہرت (خسر داماد ہونے سے جارر شتے حرام ہوتے ہیں)                                         |
| 94              | يانچوال سبب: چارے زیادہ بیویاں                                                                     |
| 94              | تعدداز دواج كي حكمتيل                                                                              |
| 99              | نی طالفیاتیا کیا تاح میں عدم انحصاری وجد (نی طالفیاتیا نے نکاح ملی ملکی اور شخصی مصالے سے کئے ہیں) |
| 1+1             | چھٹاسب:اختلاف وین                                                                                  |
| 104             | اس زماند میں کتابی عورتوں ہے نکاح کا حکم                                                           |
| 1010            | ساتوال سبب: ووسرے کی با ندی ہونا                                                                   |
| 1+4             | آ تهوال سبب بمنكوحة غورت                                                                           |
| -1+4            | توال سبب:عورت كاكسبي ہونا تيخ يم پامال كرنے والے كى عبرتناك سزا                                    |
| <u> </u>   -  • | باب (١) آواب مباشرت                                                                                |
| 1+1             | شېوت فرج عطيه ٔ خداوندي                                                                            |
| 1+9             | نسل کی بر ہادی کے حیواسیاب                                                                         |
| 11+             | مرطرف سے صحبت جائز ہونے کی وجہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                               |
| 111             | عزل کا تھم اوراس کی وجہ                                                                            |
| IIP"            | شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا حکم اوراس کی وجہ                                               |
| 110             | مباشرت کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                             |
| 110             | عالت حيض مين جماع حرام ہوئے كى وجه                                                                 |
| 114-112         | بإب(٤)حقوق زوجيت                                                                                   |
| 114             | زوجين ميں ارتباط کی اہمیت                                                                          |
| 119             | عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی مجہ                                                                    |
|                 |                                                                                                    |

| IM      | بیوی کے ساتھ خوبی سے گذران کرنے کی دجہ                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127     | عور تول کے ساتھ مُسنِ معاشرت                                                             |
| 188     | عورت شوہر کے بلانے پرندآئے تواس پرلعنت کی وجہ                                            |
| Irr     | بلا دجه غيرت کھا نااللّٰد کوسخت ناپيند ہے                                                |
| 110     | عورت کے نشور کا علاج اور اس کی وجہ                                                       |
| 14.4    | ﴿ اَلوِّ جِالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾ مين صنف مردكي صنف عورت يربرتري كابيان ٢    |
| 1874    | عورت کودرغلانے کی ممانعت کی وجہ                                                          |
| IFA     | خَاتَکَی نظام کوخراب کرنے والی باتیں: ا- ہیو یوں میں ناانصافی                            |
| 119     | ٣-عورتول کوان کی مرضی کی شادی کرنے ہے رو کنا                                             |
| 119     | ۳- ينتيم لڙ کيوں ہے شادي کرنااوران کے حقوق ادانه کرنا                                    |
| 19-1    | نئی بیوی کے حق شب باشی کی وجدا ورا یک شبه کا از الیہ                                     |
|         | بیو بول میں برابری اور باری مقرر کرنا کیول ضروری ہے؟ (شاہ صاحب کے نزد کیک باری مقرر کرنا |
| المالما | واچپنبين                                                                                 |
| 100     | خيار عتق کي حکمتيں                                                                       |
| 11-4    | خيار عن كب تك باقى رہتا ہے؟                                                              |
| 104-174 | باب (٨) طلاق كابيان                                                                      |
| IMA     | طلاق کی ضرورت اور کثر ت طلاق کی خرابیاں                                                  |
| Irr     | تین شخصول کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ                                                     |
| IM      | زبردی کی طلاق واقع نه ہونے کی وجہ (اختلافی مسئلہ)                                        |
| 100     | نكاح سے يہلے طلاق نه ہونے كى وجه (تعليق طلاق ميں فقهاء كا اختلاف مع دلائل)               |
| IMA     | رجعی طلاقیں دو ہیں _طلاقیں تین میں محدود ہونے کی وجہ                                     |
| 164     | تین طلاقوں کے بعددوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ                                         |
| 109     | تخلیل میں صحبت شرط ہوئے کی وجہ ۔ حلالہ کرنے ، کرانے والے پرلعنت کی وجہ                   |
| 10+     | حیض میں طلاق ممنوع ہونے کی وجہ، اوراس کی تلافی کاطریقہ                                   |
| 100     | حضرت ابن عمر كوايك طهر خالي حجور في كاحكم كيول دياتها؟                                   |
| 100     | طلاق پر گواہ بنا کمنے کی وجہ۔ایک طہر میں تینوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ              |
|         |                                                                                          |

| 14A-10Z | باب (٥) خلع ،ظهار،ا يلاءاورلعان كابيان                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104     | خلع میں قباحت ہے، مگر بوقت ِ حاجت جائز ہے                                                 |
| IDA     | ظهاراوراس كے متعلقات كى حكمتيں                                                            |
| 141     | ا يلاء کا بيان ، اور مدت ايلاء کي تحکمت                                                   |
| 175     | لعان کی مشروعیت کی وجبه                                                                   |
| 1A+-14A | باب (١٠)عدت كابيان                                                                        |
| IYA     | مطلق عدت کی حکمت: براءت رخم جانیا، نکاح کی اہمیت بردھانا،اور نکاح کو بیکنگی کا پیکر بنانا |
| 14+     | مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں اوران کی حکمتیں (عدت کے علق سے عورتوں کی یا نے قتمیں)         |
| 122     | استبراء کی حکمت                                                                           |
| 144     | حاملہ ہے صحبت کا بچہ کے نشو ونما پر اثر پڑتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| r.r-11. | باب(۱۱)اولا داورغلام باند یول کی تربیت                                                    |
| 14+     | نسب کی اہمیت                                                                              |
| IAI     | نب شوہر سے ثابت ہونے کی وجہ                                                               |
| IAM     | غیرباپ کی طرف انتساب ممنوع ہونے کی وجہ                                                    |
| 110     | غیر کا بچہ تو میں ملانے ،اور بچے کے نسب کا انکار کرنے پروعید                              |
| IAZ     | عقیقه کی ساخیکتیں                                                                         |
| 19+     | ساتویں دن عقیقہ کرنے ، بال منڈ انے اور نام رکھنے کی وجہ                                   |
| 195     | بچے کے بالوں کو چاندی سے تو لئے کی وجہ                                                    |
| 195     | بچہ کے کان میں اذان دینے کی حکمت لڑ کے کے عقیقہ میں دو بکروں کی وجہ                       |
| 191     | ا چھے نامول کی وجہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 194     | بیہودہ نام اوراس کی وجہ۔ بچول کی پرورش کے احکام اوران کی حکمتیں                           |
| ree .   | برده دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ                                                     |
| r+L     | عورت کومعروف طریقه پرخرج کینے کا اختیار دینے کی وجہ                                       |
| Pel     | بچوں ہے نماز پڑھوانے کی وجہ۔ پرورش کا زیادہ حقد ارکون ہے؟                                 |
| r1+-r+r | فصل: غلاموں کی تربیت کا بیان                                                              |
| r+r     | معاونت كے مراتب                                                                           |

| A. L    | 11.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.      | غلام آزاد کرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T+A     | عتق متجزى ند ہونے كى وجد۔ ذى محرم كى آزادى كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | ام ولد کی آزادی کی وجہ۔ بھا گئے کی حرمت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-9     | غیرمولی ہے موالات (دوی ) کی حرمت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11+     | والدين ڪرحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | (خلافت وامارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ria-rip | باب (۱) نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rim     | مبهلی بات: سر براهِ مملکت کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110     | دوسری بات: کلیات کے انضباط کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tro-tia | باب (۶) خلافت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MA      | خلافت كى تعريف اورخلافت عامه اورخاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119     | خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف مسلمیں میں میں میں اور کی کی اور |
| ***     | خلیفہ راشد کے لئے مجہزداور قریشی ہونا شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770     | خلیفہ راشد کے لئے ہاشمی ہونا شرط نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rry     | انعقادخلافت كے جارطريقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 272     | حضرت علی کی خلافت کس طرح منعقد ہوئی تھی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rta     | منغلب كااقتدارك برداشت كياجائي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11-     | امير کی اطاعت وعدم اطاعت _امام ڈھال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rri     | ملت سے جدا ہوئے والا جا ہلی موت مرئے والا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1771    | رعیت کی حفاظت ندکرنے پر وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr     | سر کاری عملہ کی تنخواہ گورنمنٹ سے ذمہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ****    | تلال اورصارفين زكوة كے لئے ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rma     | شخواهالي مقرر كى جائے جس ميں سے كھونے رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140-114 | بأب (٣) مظالم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 724     | ظلم وزيادتي كي سلسله مين اصولي بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | اح احتار بالمثال الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 172 | تحتل کی تین قسمیں بعمد، شبه عمد اور قبل خطا                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | قتل عد كابيان قبل عمد قابل معافی كبيره گناه ب                                                |
| 104 | قصاص کے معنی برابری کرنا (اہم بحث)                                                           |
| TPT | مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ                                               |
| rrr | آزادکوغلام کے بدلہ میں قبل نہ کرنے کی وجہ                                                    |
| ree | مردکوعورت کے بدلہ میں قبل کرنے کی وجہ                                                        |
| 444 | باپ ہے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ                                                           |
| rm. | شِبه عداور تل خطا کے احکام (دیت مغلظه اور مخففه )                                            |
| 109 | انواع قتل میں تغلیظ وتخفیف کی صورتیں اوران کی حکمتیں                                         |
| TOT | ویت کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟                                                          |
| ram | ویت صرف اونوں ہے مقرر کی گئی ہے یادیگراموال ہے بھی؟                                          |
| ror | جا ندى سے دیت کی مقدار                                                                       |
| taa | کفاروُ قُل کی تحکمت<br>معاروُ قُل کی تحکمت                                                   |
| POY | قتل تین ہی صورتوں میں جائز ہے: بطورقصاص قتل کرنا،شادی شدہ زنا کارکوتل کرنا،اورمرید کوتل کرنا |
| 109 | قسامه کی تحکمت اوراس کاسبب                                                                   |
| 141 | ذی کی ویت نصف ہونے کی وجہ                                                                    |
| 144 | بختين ميں برده واجب ہوئے كى وجيه                                                             |
| 444 | زخمول کے احکام اور ان کی حکمتیں                                                              |
| 444 | سب الكليال اورسب دانت برابر ہونے كى وجه                                                      |
| 14. | وه قل يازخم جورا نگال ميں                                                                    |
| 121 | متصيارون مين احتياط برتنا                                                                    |
| 121 | غصب اورا تلاف میں سزائمیں نہ ہونے کی وجہ                                                     |
| 121 | زمین غصب کرنے میں ایک خاص سر ا کاراز                                                         |
| 121 | غصب وعاريت كے ضان كا ضابطه                                                                   |
| 121 | صان بالمثل كابيان، اورمثل مين وسعت                                                           |
| 144 | جوا پنامال بعینے کسی کے پاس پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے                                     |
| PA+ | مولیثی کھیتوں کا نقصان کریں تواس کا حکم                                                      |
| -   |                                                                                              |

| EAP                    | در فتوں کے کھل کھائے کا تھم                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tAtt                   | چانوروں كا دودھ نكالنے كاتھم ،                                                                                 |
| 772-MY                 | اب (۾) حدود کا بيان                                                                                            |
| PA1                    | حدود کے سلسلہ کی عمومی ہاتیں                                                                                   |
|                        | وه جرائم جن میں شخت سزائیں ضروری ہیں:ایسے تقلین جرائم یا نج میں: زنا، چوری،راه زنی، شراب                       |
| PAT                    | نوشی اورزنا کی تہمت                                                                                            |
| FA 9                   | حدود میں جسمانی ایڈ اء کے ساتھ نار کی ہات ملانے کی وجہ                                                         |
| F91                    | حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟                                                                           |
| 791                    | ہماری شریعت نے سزاؤں میں تین تصرفات کئے ہیں                                                                    |
| <b>197</b>             | غلامول کوحد مارنے کاحق مولیٰ کودیئے کی وجہ                                                                     |
| 191                    | حدکے کفارہ ہونے کی وجہ( حدود ووصور توں میں کفارہ بنتی میں )                                                    |
| reA                    | حدز نا كابيان                                                                                                  |
| PRA                    | محصن کے لئے رجم اور غیر محصن کے لئے ڈروں کی سزا کی وجہ                                                         |
| 199                    | مخوارے کی سرامیں سوکے عدو کی حکمت                                                                              |
| ***                    | كنوار كوجلاوطن كرنے كى حكمت ( حبلا وطن كرنا حد كا جزء ہے يا بطور تعزير ہے؟ )                                   |
| 1701                   | ز نامیں غلاموں کے لئے آ دھی سزا ہونے کی وجہ                                                                    |
| <b>†</b> "• <b>†</b> " | احصال کے تین معنی                                                                                              |
| P*+ P*                 | رجم کے ساتھوڈ زے مارنے کی ،اور ڈرزوں کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت                                              |
| r+a                    | اقراری صورت میں حدجاری کرنے میں احتیاط                                                                         |
| F** Y                  | اقرارز ناتوبہ ہے، پھرحد کیوں معاف تہیں ہوتی ؟                                                                  |
| F• <u>~</u>            | ہا ندی کومز او بینے کا اختیار مولی کو و بینے کی وجہ                                                            |
| P* 9                   | حدود کے علاوہ سزاؤں میں آ برودار کے ساتھ درعایت کی دجہ<br>ھیزیں بچی کے سے میں                                  |
| P*1+                   | جو محض حد کا کل ندکر سکے اس پر حد جاری کرنے کی صورت                                                            |
| Mil                    | حدقذف کا بیان                                                                                                  |
| Mile                   | مردول پرتبهت لگانے کا بھی وہی تھم ہے جوعورتوں پرتبهت لگانے کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| TIT                    | احصان فقذف کیا ہے؟ ثبوت ِ زنا کے لئے جارگواہ کیوں ضروری ہیں؟                                                   |
| -                      | − ه اَصَوْرَ رَبَيْكِ إِنْ اللهِ |

| 10000 2000   |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pripr        | ایک سوال کا جواب_ دوسر ہے سوال کا جواب                                                                         |
| ric          | حدقذف التي کوڑے ہونے کی وجہ محدود فی القذف کے مردودالشہا دہ ہونے کی وجہ                                        |
| ria          | توبہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا تھم                                                                     |
| <b>M</b> /2  | چوری کی سرا کا بیان                                                                                            |
| <b>#1</b> 4  | چوری کی حقیقت کیا ہے؟ اور کنٹی چوری پرسزادی جائے گی؟ کیا ہے۔ اور کنٹی چوری پرسزادی جائے گی؟                    |
| Price        | ہاتھ کا شنے کے بعد زخم داغنے کی وجہ۔ کئے ہوئے ہاتھ کا ہار پہنانے کی وجہ                                        |
| t**f*        | نصاب سے کم چوری میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ ،                                                             |
| rra          | چوری کا اقر ارکرنے والے کور جوع کی تلقین کرنے کی وجہ                                                           |
| PPY          | راه زنی کی سزا کا بیان                                                                                         |
| 274          | حرابه معنی، اور محاربه ومقاتله میں فرق                                                                         |
| 272          | راہ زنی کی سزاچوری کی سزا ہے سخت ہونے کی وجہ                                                                   |
| <b>P7</b> 2  | ڈاکوۇل کی <i>سز</i> اؤل میں تقتیم ہے یاتخپیر ؟                                                                 |
| r-r          | شراب نوشي كابيان                                                                                               |
| prp-6        | شراب کے مفاسد: دینی اور دینیوی ہرنشہ آور چیز حرام ہے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                       |
| المامط       | خمرکیاہے؟ احناف نے نجاست ہمزااور کفر میں انگوری اور غیرانگوری شراب میں فرق کیا ہے                              |
| mmh          | مختنف شرابوں کی حرمت کی روایتیں بیانِ الحاق کے لئے ہیں ۔                                                       |
| ۳۳۵          | شرابي شراب جنت محروم!                                                                                          |
| <b>P</b> PPY | شرانی کوجہنمیوں کی پیپ بلانے کی صورت میں میں میں میں میں است                                                   |
| ۳۳۸          | شرانی کی نماز قبول نه ہونے کی وجہ (قبول نه ہونا لیعنی نفع بخش نه ہونا)                                         |
| rra          | شراب نوشی کی سزاد وسری سزاؤں ہے۔ ہلکی ہونے کی وجہ میں میں دوست سیا                                             |
| mm           | حدود میں سفارش ممنوع ہوئے کی وجہ                                                                               |
| الماليا      | محدود کولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                                          |
|              | ارتداداور بغاوت کی سزائمیں مستند میں ایس کی سزائمیں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں می |
| <b>26-26</b> | باب (۵) نظام عدالت كابيان                                                                                      |
|              | رویا                                                                                                           |
|              | خدا ترس عالم ہی قاضی بنایا جائے ، قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نئر ہے، قاضی کی اجتہا دی تطبی بھی                 |
| المنتزري     | \$\(\frac{1}{2}\) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                        |
| 1 2 2 .      |                                                                                                                |

| -3 -4-44-4  | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rea.        | باعث اجرہے،اور قاضی فریقین کی بات س کر فیصلہ کرے)                                               |
| rar         | قضاء مين دومقام: حقيقت ِ حال جاننا ،اورمنصفانه فيصله كرنا                                       |
| r5*         | يبلامقام:حقيقت ول كي معرفت: گوابي اورتشم                                                        |
| ran         | گوا ہوں کے معتبر ہونے کے لئے چنداوصاف ضروری ہیں                                                 |
| FOA         | مختلف معاملات میں گوا ہوں کی مختلف تعداد شرط ہونے کی وجہ                                        |
| ۳۵۹         | ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی شم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی دجہ 🕠 🔻 🔻 🔻 🔻                                |
| ٩٥٣         | گواہوں کا تز کیےضروری ہوئے کی وجہ مشم کو بھاری کرنے کا طریقنہ اوراس کی وجہ                      |
| MAI         | احکام قضاء کی خلاف ورزی پرسخت وعیدین اوراس کی وجه                                               |
| 444         | مجھی قبضہ وجہرتر مجتم ہوتا ہے                                                                   |
| ma          | ووسرامقام: منصفان فيصلول كي لئة اصول                                                            |
| ۵۲۳         | مبات ارصل چیزوں میں وجہ ترجیح تلاش کی جائے ،اورمعاملات میں عرف وعادت کالحاظ کیا جائے            |
|             | یا نج ہمہ گیرعدالتی ضا بطے( نفع بعوض تاوان ، جا بلیت کی تشیم برقر اررکھی جائے ، قبضہ بے دلیل نہ |
|             | ہٹایا جائے ، جب تفتیش کی راہ مسدود ہوجائے تو قابض کی بات مانی جائے ،اور مقدمیں فریقین کو        |
| 214         | يوراحق ديا جائے اور ذمه داری بھی بوری اوڑ ھائی جائے )                                           |
| F79         | یا نجی نبوی فیصلے                                                                               |
| <b>7</b> 27 | راستہ سات ہاتھ چوڑا جھوڑنے کی وجہ۔غصب کی زمین میں کا شت کرنے کا تھم                             |
| rrr2r       | ياب (٦) چتباد کا بيان                                                                           |
|             | مشروعیت جہاد کی مصلحتیں (جہادا بمان کا ذریعہ ہے۔ جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا کوسنوارتے ہیں ، |
| 121         | اورانقلاب رونما كرتے بين)                                                                       |
| <b>#</b> 29 | فضائل جہاد کی چیر بنیادیں                                                                       |
| <b>የ</b> Άι | مجامدین کے لئے جنت میں سودر جات                                                                 |
| MAT         | بلندر تنبه حاصل کرنے کے لئے معرفت خداوندی اور جہاد ضروری ہے                                     |
| ተለተ         | مجابد کوروز ہ دارشب زندہ داراطاعت شعار کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ                                |
| MAG         | جہاد کی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ۔ پہرہ دینے کے فضائل میں میں ۔۔۔                              |
| MAA         | جباد کے لئے دی ہوئی چیز کو صدقہ کہنے کی وجہ                                                     |
| ۳۸۸         | مجامد کا قیامت کے دن مُر کے زخمول کے سماتھ آنا                                                  |
| m9+         | شہداء کوروزی ویے کی وجہ                                                                         |
|             |                                                                                                 |

| rgr            | شرعی اورغیرشرعی جہادوں میں امتیاز                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar            | مرک روید روی به دری به مرکز بازد می این این مرکز بازد می این مرکز بازد می این این مرکز بازد می این مرکز بازد م<br>محض نبیت سے تو اب کب ماتا ہے؟ |
| #*9#*          | جباد جھوڑ دینا قوم کی ذکت کا سبب ہے۔گھوڑ ہے کا جارہ یا نی اورلید پیشا ب تولا جائے گا                                                            |
| شوم            | تیرسازی، تیراندازی،اورمجامد کوتیردینے کی فضیلت                                                                                                  |
| MAA            | اصحاب اعدار كے لئے جہادمعاف ہونے كى وجه                                                                                                         |
| #19.11         | جنگ میں بھا گنا کیول حرام ہے؟ اور دس گناہے دو گنا تک شخفیف کی مدیہ                                                                              |
| MA             | مرحدول کی حفاظت ،فوت کی جیشی اورامرا ، کی تنصیب ضروری ہونے کی وجہ                                                                               |
| MAV            | غنیمت میں خیانت ،عہد شکنی ،مُلّہ ،اور بچول کے آل کی ممانعت کی وجہ                                                                               |
| ſ <b>*</b> ◆   | جنگ ہے ہملے تر تیب دارتین باتوں کی دعوت دینے کی وجہ ( صدیث کی انوکھی شرح )                                                                      |
| [** [**        | خلیفہ کے لئے بائیس حربی ہدایات                                                                                                                  |
| (r'• d         | ننیمت میں چوری:اخروی سزا                                                                                                                        |
| <b>(*</b> '  + | غنیمت میں چوری: دینیوی سزا                                                                                                                      |
| اایم           | ننيمت كادكام                                                                                                                                    |
| ااتا           | شمس کے مصارف است                                                                                                                                |
| 441            | غنیمت میں ہے انعام یا بخشش دینا                                                                                                                 |
| ۵۱۳            | باقی نمنیمت کی تقسیم                                                                                                                            |
| المالم         | مال فئی کے مصارف                                                                                                                                |
| MZ             | مفتوحه زمينول كأتفكم                                                                                                                            |
| MIA            | جزیه کی مقدار                                                                                                                                   |
| 1719           | ننتیمت اور فنی کی حلت کی ویبیه                                                                                                                  |
| ٩١٣            | غنیمت وفئی کےمصارف کی حکمتیں                                                                                                                    |
| P**            | بیت المال کے بنیادی مقاصد · · · · · نامال کے بنیادی مقاصد                                                                                       |
| <b>1""+</b>    | مما لک کی شمیں اوران کی ضروریات                                                                                                                 |
| (***           | ننیمت میں غانمین کی ترجیح کی وجوہ ۰۰۰ ۰۰۰                                                                                                       |
| ۳۲۳            | خس اوراس کے مصارف کی حکمتیں                                                                                                                     |
| ۳۲۳            | مشروعیت خس کی وجہ خمس میں رسول ایند حیالاند آئی مائیم کا حصہ رکھنے کی وجہ                                                                       |
| 1000           | S C C C                                                                                                                                         |

| لله الواسعة       | رَجْمَۃُا                 | 17"                                                                     | جُلدِ پَنْجَيْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLL               |                           | و وی القربی کا حصه رکھنے کی وجہ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | خس میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| מידויי            |                           | ،<br>مساکین ،مسافراور تیامی کا حصه رکھنے کی دجہ ، ، ، ، ، ، ، ،         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| וידור             | **********                | مارف خمیه کے ساتھ فاص نہیں                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CTL               |                           | ہے چھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ                                          | غنيمت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PT2               | <b>P</b> >>p=+0-4+4-4+1-0 | ر کا تنہرا حصہ ہوتے کی وجہ سیسیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | گھوڑسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P**A              |                           | ں ہے جزیرہ العرب خالی کرنے کی وجہ                                       | غيرسلهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                           | معیشت (زندگانی)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (° "\  """"       |                           | نت کے سلسلہ کی اصولی یا تبیں ۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔               | باب(۱)معین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr               | , ,                       | عیشت کی تنقیع ضروری ہے                                                  | آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| רישיי.            |                           | ميثت كاصول                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> የዓለ</u> -ሮሮለ  | ********                  | ومات ومشروبات                                                           | باب (۲)مطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CKA.              |                           | ز بر کی وجه<br>ز بر کی وجه                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| راباء .<br>•برابا |                           | ریت .<br>ات کی حرمت کی وجه                                              | ette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ara               |                           | کی حلّت وحرمت ہے متعلق سات باتیں                                        | حيوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra+ .             | ( .                       | ،<br>کی حلّت وحرمت کاتفصیلی بیان (حیوانات کے کھانے کی ممانعت دوتم کی ہے | حيوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ra+               |                           | وصف کی بنا پر حیوا نات کی صلت وحرمت                                     | رسا قشم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 167               | ,,                        | بارے میں روایات میں اختلاف                                              | گوہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rat               |                           | ور مازه الحل ميتنه كي مرادش اشتلاف.                                     | هو الطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| raa .             | ***********               | عمتار چيرکاهم                                                           | مردارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 700               | 4                         | ے متاثر چیز کا تھم                                                      | شجاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ray               | ***********               | اور دوخون حلال میں                                                      | The second secon |
| roz               |                           | مارئے کی وجہ موڈی چا تورہو تاہے                                         | چھکلی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 709               | *** * * * * *             | م: وه حیوانات جوذ کے کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں                 | فشم دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ודיו              |                           | ہے مرے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کی وجہ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ויאו .            | . ,,,                     | ي سے ذريح كرنے كى حكمت                                                  | P. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| אצייו             |                           | تورے کا ٹا ہواعضو ترام ہے                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                           | 3-71-7                                                                  | 7 57 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

٥ اوسور سياليترا

| MAL          | ناحق چانورکومارناممنوع ہے ۔۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣          | شكاركادكام                                                                               |
| 440          | شكاركرنے كى روايات                                                                       |
| ٨٢٣          | ذنح كى روايات: بلاوجه شبه نه كرنا جائے۔ ذنح بر و هار دارآ له ہے بوسكتا ہے                |
| AFN          | پالتو جانور میں ذیخ اضطراری کی ایک صورت                                                  |
| <b>L.Ad</b>  | وهاردار پقرے ذبح كرنا جائز ہے                                                            |
| 44           | عَلَم شرعی مِیں شک کرنا مؤمن کی شان نہیں                                                 |
| 647          | مد بوجہ کے بیٹ سے نکلے ہوئے بچے کے ڈن کا حکم                                             |
| 1°Z+         | آواب طعام                                                                                |
| 6.77 e       | آ داب کی رعایت برکت کا باعث ہے، اور برکت کی صورت                                         |
| <u> </u>     | ہر حال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجود گی کی صورت · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| f"A+         | ملقی ڈبانے کی حکمت ،اورایک غلط نبی کااز الہ                                              |
| የለተ          | سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہ۔مؤمن کے کم کھانے کی وجہ                                      |
| rar .        | دو تھجوریں ایک سماتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ                                              |
| ሮለ ሮ         | گھر میں کھانے کی کوئی چیزر کھنے کی وجہ۔ پیازلہن کھانے والوں کی دورکرنے کی وجہ            |
| የሌሮ          | کھانے کے بعد حمد پسند ہونے کی وجہ اور کھانے کے بعد کی دعائیں                             |
| ۵۸۲          | مہمانی کی اہمیت اوراس کے درجات قائم کرنے کی وجہ                                          |
| MAZ          | مطاقاً حرمت خمر کی وجہ اور اس شبہ کا جواب کہ شراب ہے توت حاصل ہوتی ہے                    |
| 19+          | شراب میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا ہاعث بعنت ہے                                            |
| <b>(~4 •</b> | انگوری شراب بی نبیس ، ہرشراب حرام ہے                                                     |
| ram          | شراب کوسر که بنانے کی ممانعت کی وجہ .                                                    |
| rar          | مختلف میوے ملا کر نبیذ بنائے کی مما نعت کی وجہ                                           |
| m93          | تين سائس ميں پينے کی حکمت                                                                |
| 44           | مشکیزہ ہے پینے کی ممانعت کی وجہ                                                          |
| 144          | کھڑے کھڑے بینا شائنتگی کے خلاف ہے                                                        |
| 1°9∠         | دایال پھردایان: جھکڑائمٹانے کے لئے ضابط ہے                                               |
| 1"9A         | برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                |

| 1       |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.4     | ینے سے پہلے تشمیہ اور بعد میں تمر کی وجہ                                                          |
| 2~r-~99 | اب (۳) کیاس ، زینت ،ظروف ،اوران کے مانند چیزیں سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| m99     | بر برانی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں ۱-متلبراندلباس<br>خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں ۱-متلبراندلباس |
| ۵۰۵     | ۲-سوتے کا برداز پور                                                                               |
| ۵+۹     | ۳- یالوں کے ذریعہ آ رائش _ بالوں کے ذریعہ لی امتیاز                                               |
| ۵+۹     | اسلام نے برا گندگی اورانتہائی تجمل میں اعتدال قائم کیا ہے                                         |
| ۵۱۱     | خود سماخته زینت اور فطرت بدلنے کی ممانعت                                                          |
| 211     | ٣-نصور سازی فرشتے تصویر کی جگہ ہیں آتے                                                            |
| ماه     | ہرتصورے جان پیدا ہوئے کی وجہ                                                                      |
| ۵۱۵     | مصوّر کوتصویر میں جان ڈالنے کا تھم دیا جائے گا                                                    |
| ΔIY     | ۵-ساز وسروواور بهلاوے کی یا تیں۔                                                                  |
| 014     | شاِدی میں نغمہ دھیر اجائز ہے۔ شعر خوانی جائز ہے                                                   |
| ے ا     | جنگی مشقیس جائز ہیں                                                                               |
| ٩١٩     | ۲-قضول سواريان ، ،                                                                                |
| ۵۱۹     | کتا یا لنے کی ممانعت کی وجہ                                                                       |
| ۵۲۰     | ے۔ سونے جاندی کے برتن                                                                             |
|         | تین باتیں: شام کے وقت جنات کے تھلنے کی وجہ۔ بند چیز میں شیطان کے نہ کھنے کی وجہ اور سال           |
| arı     | کی کسی رات میں وباءاتر نے کی وجہ                                                                  |
| ۵۲۲     | ۸- مكانات مين فخروم إيات                                                                          |
| ۵۲۳     | معالجه اورمنترول كابيات                                                                           |
| 274     | نیک و بد فالی ، حیوت کی بیاری ، کھو پڑی کا پرند ہ اور چیلاوہ                                      |
| 277     | نیک فالی اور بدفالی کی حقیقت                                                                      |
| ATA .   | كياريب باصل ياتين بين؟                                                                            |
| ari     | تحتر اورنجوم                                                                                      |
| 227     | كواكب كى تأثير كى دوصورتين                                                                        |
| ara     | خواب اورتعبير د                                                                                   |
| ۵۳۲     | بثار تی خواب کی حقیقت<br>—هر ارتشار تر بیکالیئی که هیست                                           |
| -       | ح المَسْرَوْرَ بِبَالِيْسَانِ ﴾                                                                   |

| 1. 4.2.20 | 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 012       | ملكوتي خواب كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OTA       | شیطان کا ڈراوااوراس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ora       | مبشرات کی تعبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۸۰-۵۳۲   | ياب (٣) آداب صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۲       | ا-دعاءوسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣٥       | احکام سلام اوراس کی حکمتیں: سلام کا فائد واوراس کی مشر وعیت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۵       | سلام کرنے میں مہل کون کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۸       | يېودونساري كوابندا ئىملام نەكرنے كى وجەن نىسىن نىسىن نىسىن كى دەن كى داخ كى دەن |
| ۵۳۸       | كلمات وسلام ميں اضافے ہے تو اب يڑھنے كى وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AMA       | جماعت کی طرف ہے ایک کا سلام کرنا ،اور ایک کا جواب دینا کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0119      | ملام رفصت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۵۰       | مصافحہ،معانقہ اورخوش آیدید کہنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اهم       | من کے لئے کھڑے ہونے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 665       | ملاقات پرسلام کے بچائے جھکناممنوع ہونے کی وجہ مسالاتات پرسلام کے بچائے جھکناممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۵۵       | استیذان کی حکمت،اوراس کے مختلف در جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۸       | ۲- بیٹے، سونے ، سفر کرنے ، چلنے ، چھینک اور جمائی لینے کے آ داب سے ، ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۸       | مسی کواٹھا کراس کی جگہ نہ جیٹھے۔ پہلے ہے جیٹھا ہوا آ دمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | دوآ دمیوں کے درمیان بغیرا جازت نہ بیٹھے۔ ٹا تک کھڑی کر کے اس پرٹا تک رکھ کر کیٹنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 009       | پیٹ کے بل اوندھالیننے کی ممانعت ۔ سپاٹ جھت برسونے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے کی ممانعت عورتوں کے چلنے کا ادب، اورعورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DYI       | چھنکنے پر حمد کرنے کی جمد کرنے والے کو دعادیے کی ،اور دعا کا جواب دینے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| מדם       | جمائی ناپندہونے کی وجہ۔ جمائی کیتے وقت منہ بند کر کینے کی حکمت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ara       | رات میں تن تنہا سفر ممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 040       | سغر میں کتا اور مختنی ساتھ رکھنے کی ممانعت ۔ سغر کے دوواضح تھم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277       | سنركوب بضرورت طول تبين ويناحا بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PFG       | لمے سفر سے دات میں باطلاع کمر و پہنچنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 244       | سا-آواب کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1000      | TO STATE OF THE PARTY OF THE PA |

| 244     | شہنشاہ لقب اور ابوالحکم کنیت کی ممانعت ۔ ناموں کی دوروا یتوں میں رفع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24+     | ابوالقاسم كنيت كي ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34r     | غلام کو بنده اورآ قا کورت کہنے کی مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 024     | انگورکوکرم اورز مانه کو برا کہنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 344     | جی ضبیث ہور ہاہے: کہنے کی ممانعت لوگوں کا ایسا خیال ہے: کہد کریات کہنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۷۵     | الله حيا جي اورفلال حيا ہے: كہنے كى مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52Y     | جائز: وناجائز: كلام: تقرير واشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۷۸     | جائز ونا جائز کلام: غيبت وکڏ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02A     | چیصورتوں میں غیبت جا تزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 049     | لبعض صورتوں میں کذب جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 091-04. | باب (۵) أيمان ونذور كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۸۰     | منت بوری کرتا کیوں ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DAT     | فتم کی جارتشمیں: بمین منعقدہ ، بمین اغو، بمین غموں اور محال بات کی تئم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۵     | غیراً بلدگی قتیم کھانا شرک کیوں ہے؟ غیراللد کی قتیم منہ ہے نکل جائے تواس کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸۳     | فتم مصلحت کےخلاف بوتو تو ژ دینے کی اور کفارہ دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۸۵     | فشم بشم کھلانے والے کی نبیت برجمول ہوتی ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۸۵     | ان شاءاللہ کہنے کی صورت میں کفارہ نہ ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DAY.    | فتم تو ژینے کی صورت میں وجوبِ کفارہ کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۸۷     | نذر کی قسمیں اوران کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۸۷     | نذرمبهم: نذرمباح، نذرطاعت، نذرمعصیت اورنذر سحیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵9÷     | حق توبیہ ہے کہ فق ادانہ ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | سيرت ،فِئن ،مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6P6-66F | بإب(١) سيرت ياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۵     | نسب پاک اوراو نیچے خاندان میں نبی جمیح کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rea     | كمال ضورت دسيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 484     | مفات ثبوت. نام المساور |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u>۹۹۹</u>                                    | بثارات وعلامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1                                           | واقعد فق صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4+1                                           | قبل بعثت کے چندواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4+1~                                          | التجھے خوابوں ہے وی کی ابتدا۔ پہلی وی آنے پر گھبراہث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4+4                                           | ورقه کی تقد بق سے سکین ۔ پچھ عرصه وحی بند ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4+∆                                           | فرشة اصلی شکل میں نظرا نے کی وجہ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y+Y                                           | وحي كي دوصور تيس أوران كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y+X                                           | ابتدائے وقوت اور ججرت عبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41+                                           | وورا بتلا اور بیحرت کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIF                                           | اسراءومعراج کی حکمتیں تا استعمالی استعمالی کی مستعمالی کرد مستعمالی کرد کرد مستعمالی کرد |
|                                               | واقعات معراج کی حکمتیں:شق صدر کی وجہ۔ براق پرسوار ہونے کا فائدہ۔مسجد اقصی لے جانے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | مقصد۔انبیاء سے ملاقات اوران کی اہامت کرنے کی وجہ۔آسانوں پریکے بعد دیگرے چڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | حکمت _موی علیهالسلام کے رونے کی وجہ _سدرۃ المنتبی کی حقیقت _نہروں کی حقیقت _انوار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | حقیقت _ بیت معمور کی حقیقت _ دودهاورشراب کا پیش کیاجانا،اورآپ کا دوده کواختیار کرنا _ پانج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4FF-416                                       | مقیقت بیت معموری مقیقت دودهاور شراب کا چیل کیاجانا، اورا پ کا دوده کوا تحدیار کرنا بیاجی کا دوده کوا تحدیار کرنا بیاجی نمازی در حقیقت بچیاس نمازی بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 475-410<br>475                                | نمازین درحقیقت پچاس نمازین بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777-410<br>777<br>774                         | نمازیں درحقیقت پچاس نمازیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | نمازین درحقیقت پچاس نمازین بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 412                                           | نمازیں درحقیقت پچاس نمازیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 474                                           | نمازیں در حقیقت پچاس نمازیں ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 472<br>479<br>477                             | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں۔<br>ہجرت مدینداور ظہور مجزات<br>ہجرت کے فور اُبعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے بہود کاصفایا<br>اصد کی شکست میں رحمت کے پہلو<br>ہمواوں نے لاش کی حفاظت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717<br>919<br>777<br>777                      | نمازیں در حقیقت پچاس نمازیں ہیں۔<br>ہجرت مدیداور ظہور مجرزات<br>ہجرت کے فور اُبعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غروہ کبر کبری<br>مدیدے یہود کاصفایا<br>احد کی شکست میں رحمت کے پہلو<br>ہمووں نے لاش کی حفاظت کی<br>بیر معونہ کا حادثہ اور قنوت ِ نازلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 472<br>479<br>477<br>477                      | نمازی در حقیقت بچاس نمازی بی ب<br>انجرت مدینا در ظهر در مجزات<br>انجرت کے فور اُبعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ برر کبری<br>مدینہ سے یہود کاصفایا<br>احد کی شکست میں رحمت کے پہلو<br>احد کی شکست میں رحمت کے پہلو<br>بیر معونہ کا حادثہ اور تنوت نازلہ<br>بیر معونہ کا حادثہ اور تنوت نازلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 172<br>179<br>177<br>177<br>175               | نمازی در حقیقت بچپاس نمازی بی بی به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 172<br>179<br>177<br>176<br>176<br>177        | نمازیں در حقیقت بچاس نمازیں ہیں۔ ہجرت مدین اور ظہور مجرات ہجرت کے فور اُبعد پانچ اہم کام فیصلہ کن معرکہ: غروہ کہ در کبری مدینے سے بہود کاصفایا احد کی شکست میں رحمت کے پہلو ہجرہ وں نے لاش کی حفاظت کی ہیر معوضہ کا حادثہ اور اللہ کی رحمییں ہوٹو وں نے الش کی حمییں ہوٹو رہائے کا انجام ہوٹو رہائے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 172<br>179<br>177<br>175<br>175<br>177<br>177 | نمازی در حقیقت بچپاس نمازی بی بی به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ALL         | سورج کهن اور سنت بنبوی میسید می سید می میسید می میسید می |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٢         | ملح مديبيكي تقريب                                                                                              |
| <b>ዝ</b> ሮዮ | جديبيين الله كي رحمتين                                                                                         |
| 4144        | فتح خيبر: فائد باورنشانيان                                                                                     |
| 464         | . شاہووں کے تام والا ناہے                                                                                      |
| AlaA        | معركه مونتها ورشهداكي اطلاع                                                                                    |
| 402         | تقریب فتح مکه حنین میں آپ کی عابت قدمی                                                                         |
| 474         | آگُم مجزات                                                                                                     |
| IGF         | غزوہ تبوک کا سبب،اوراس سنر کے چیرواقعات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| YAF         | آخری چه یا تیل                                                                                                 |
| 420-400     | باب (۲) فَنَن: آزماتش اور ہنگاہے                                                                               |
|             | فتنول کی چیوشمیں: آ دمی کے اندر کا فتنه، گھر میں فتنه، وہ فتنہ جوسمندر کی طرح موجیس مار تاہے، ملی              |
| COF         | نتنه، عالم كيرفتندا ورفضائي حادثات كا فتنه                                                                     |
| rar         | انسان کے لطا نف: قلب بحقل اورنفس کے اچھے برے احوال                                                             |
|             | روایات فتن: ۱- قساوت قلبی۴- حکومت کابگا ژ۴۰ – فاسد خیالات ۴۰ – امانت داری کا فقدان ۵ –                         |
| 444         | انقلاب زمانه                                                                                                   |
| arr         | چار بڑے فتنے۔ قیامت کی نشانیاں: فتنے ہی فتنے                                                                   |
| <b>4</b> 4+ | جار برد نے نتنوں کی تعیین مست ،                                                                                |
| 741         | فتنول کی دواوررواییتیں:ا-سترسال تک اسلام کی چکی چکتی رہے گی                                                    |
| 721         | ۲- ترکوں کے ساتھ تین معرکے                                                                                     |
| 140         | بإب (٣) مناقب                                                                                                  |
| ۵۷۲         | فضائل محابه کی بنیادی بسید سیست سیست سیست سیست سیست می میادی                                                   |
| 424         | قرونِ ثلاثه کی فضیلت جزئی فضیلت ہے۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 422         | صحابه پراعتاد کیول ضروری ہے؟                                                                                   |
| <b>4</b> ∠∠ | ابو بكر وغمر رضى الله عنبما افضل امت كيول بين؟                                                                 |
| 4A+         | تقريب اختيام                                                                                                   |
|             |                                                                                                                |

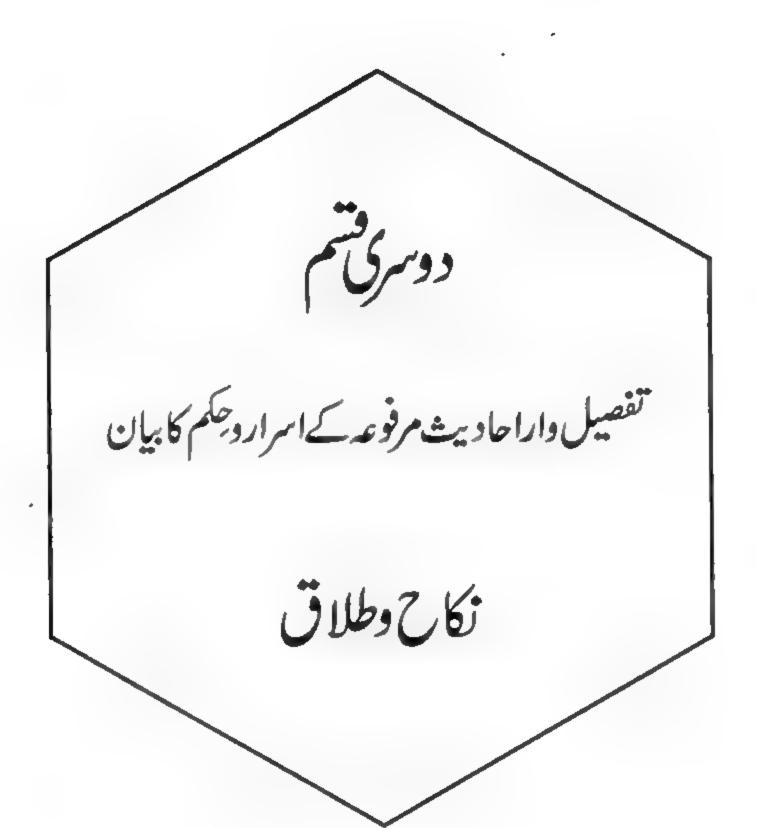

باب (۱) تدبیرمنزل کےسلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) منگنی اوراس کے تی باتیں

باب (س) عورات (شرم کی جگہیں)

باب (۳) نکاح کاطریقه

باب (۵) وه عورتیں جن سے نکاح حرام ہے

باب (۲) آدابِماشرت

باب (۷) حقوق زوجیت

باب (۸) طلاق کابیان

باب (٩) خلع ،ظهار، ایلاء اورلعان کابیان

باب (۱۰) عدت کابیان

باب (۱۱) اولا داورغلام باند یول کی تربیت

#### باب — ا

# تدبيرمنزل كےسلسله كى اصولى باتيں

#### تدبيرمنزل ميں عربوں كى عادتوں كالحاظ

فن تدبیر منزل: وہ عم ہے جوتر تی یافتہ تمان لیعن شہری زندگی میں خاندانی تعلقات کی نگہداشت ہے بحث کرتا ہے۔اس فن کی اکثر ضروری ہاتیں کتاب کی تمہید میں ارتفا قات وغیرہ کے بیان میں گزرچکی ہیں۔ان کو دیکھ لیا جائے۔ یہاں ایک ہات جان لیں:

نظ م خانہ داری کی بنیادی باتوں پر عرب وعجم کے تمام گروہ متفق ہیں۔البتدان کے پیکروں اور شکلوں ہیں اختلاف ہے۔مثلاً نکاح کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، گراس کے طریقوں میں اختلاف ہے۔اور نبی میٹی تدیاج کی بعثت عربوں میں ہوئی ہے۔ چنانچے حکمت البی نے چاہا کہ زمین میں اللہ کا بول بالا ہونے کی راہ اور اشاعت دین کا طریقہ بیہ ہو کہ عربوں کا غلبہ ہو۔اور ان کی عادتوں کے ذریعہ کے ذریعہ لوگوں کی عادتوں کا چلن تم کردیا جائے۔اور ان کی حکومت کے ذریعہ لوگوں کی عادتوں کا چلن تم کردیا جائے۔اور ان کی حکومت کے ذریعہ لوگوں کی عادتوں کی حکومت کے ذریعہ ہو۔ان میں جو لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کردیا جائے۔پس ضروری ہے کہ تدبیر منزل میں طموظ رکھی جا کیں۔ گاہوں کی عادتوں کے ذریعہ ہو۔ان میں جو نظ م خانہ داری رائج تھا اس کی صور تیں اور شکلیس بعیت تدبیر منزل میں طموظ رکھی جا کیں۔

#### ﴿ من أبواب تدبير المنزل ﴾

اعلم: أن أصول فن تدبير المنازل مسلّمة عند طوائف العرب والعجم، ولهم اختلاف في السباحها وصُورها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، واقتضت الحكمة أن يكون طريق ظهور كلمة الله في الأرض غلبتهم على الأديان، ونسخ عادات أولئك بعاداتهم، ورياسات أولئك بعادات العرب، ورياسات أولئك بعادات العرب،

الدو یکھیں کتاب کی پہلی تئم ، محث سوم ، باب چہارم (رحمة الندا ۲۳۱-۵۵۵) محث ساوی ، باب یاز دہم (رحمة القدم ۲۲۹-۲۲۹) مل تفصیل کے لئے دیکھیں رحمة الله (۹۹.۲)



وأن تُعتبر تلك الصور والأشباح بأعيانها.

وقد ذكرنا أكثرُ ما يجب ذكرُه في مقدمة الكتاب في الارتفاقات وغيرها، فراجع.

ترجمہ: تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی یا تیں: جان لیں کہ گھروں کے انتظام کے فن کی بنیادی یا تیں عرب وجم کی جماعتوں کے نزدیک مسلم جیں۔ اور ان جی ان کے بیکروں اور شکلوں جی اختلاف ہے۔ اور نی میں انتخابی عرب جی معدوث کئے جیں۔ اور حکمت و خداوندی نے چاہا کہ ذبین جی اللہ کے کلہ (وین) کے ظہور کی راو (شکل) عربوں کا مجدوث کئے جیں۔ اور حکمت و خداوندی نے چاہا کہ ذبین جی اللہ کے کلہ (وین) کے ظہور کی راو (شکل) عربوں کا در ایعہ (دیگر) او بان پر ظلبہ اور ان کی عادتوں کا عربوں کی عادتوں سے ختم کر نااور ان کی ریاست کے ذریعہ زوال ہو۔ پس اس خیز نے واجب کیا کہ گھروں کے نظام کی تعیین نہ ہو گر عربوں کی عادتوں میں ، اور یہ کہ ان صورتوں اور پیکروں کا بعینہ اعتباد کیا جا ہے۔ اور تحقیق ذکر کر دی ہیں ہم نے اکثر وہ باتیں جن کا ذکر کر نا ضروری تھا کتا ہی تمہید میں ارتفا قات وغیرہ کے بیان میں ، پس اس کود کھے لیں۔

باب----

# منگنی اوراس ہے گئی باتیں

#### ضرورت فكاح

 پس جو تخف ہم بستری کی طابقت رکھتا ہے،اوروہ اس پر قادر ہے، بایں طور کداس کو۔ مثال کے طور پر۔ ایس عورت میسر ہے جس سے نکاح کرتا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔اوروہ اس کے نان ونفقہ پر قادر ہے۔ تو اس کے لئے اس ہے بہتر کوئی بات نہیں کہ وہ نکاح کر لے۔اس ہے نگاہ بہت زیادہ پست ہوجاتی ہے۔اورشر مگاہ کی خوب حفاظت ہوجاتی ہے۔کیونکہ نکاح سے استفراغ ماقہ خوب ہوجاتا ہے۔

اور جونکاح کی استطاعت نہیں رکھتاوہ سل روزے رکھے۔ متواتر روزوں میں بیخاصیت ہے کہ اس سے نفس کی تیزی ٹوٹی ہے۔ اور جوانی کا جوش شنڈ اپڑتا ہے۔ کیونکہ روزوں سے مادّہ کی فراوانی کم ہوتی ہے۔ پس وہ برے اخلاق جوخون کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں۔

### تبتل (بیوی ہے لیعلقی) کی ممانعت

شریعت نے نثبت پہلوے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے منفی پہلوے ہوئی ہے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے منفی پہلوے ہوئی ہے ہے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ میالی تھی گئے ہے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ میالی تھی گئے ہے نے ان کواجازت نددی ،اور فر مایا: 'سنو اقتم بخدا! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تق لی سے ڈر تا ہوں ۔اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھا تا ہوں ۔تا ہم میں (نفل) روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ۔ اور (رات کو) نفل پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ۔ اللہ کا خوف کھا تا ہوں ۔تا ہم میں (نفل) روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ۔ اور کورتوں سے ازدوائی تعلق بھی رکھتا ہوں ۔ پس جو خص میر کی سنت سے اعراض کر ہے وہ میر آئیس!' (بخاری صدیف ۵۰۹۳) اور کورتوں سے ازدوائی نفل فرقہ کے لوگ ،عیسائی راہب اور سادھو سنت : اللہ تعالٰی کا تقرب حاصل کرنے کے لئے نکاح شہیں کرتے تھے ، جو غلط طریقہ ہے ۔انہیا علیہم السلام کا طریقہ جس کو النہ تعالٰی نے اوگوں کے لئے پند کیا ہے : وہ طبیعت کی مہیں کرتے تھے ، جو غلط طریقہ ہے ۔انہیا علیہم السلام کا طریقہ جس کو النہ تعالٰی نے اوگوں کے لئے پند کیا ہے : وہ طبیعت کی اصلاح کرتا ہے ، اور اس کی بچی کو دور کرنا ہے نفس کے تقاضوں کو پامال کرتا ان کا طریقہ نہیں ۔ یہ بات پہلے تفصیل سے پہلے وکرکی جاچگی ہے ، وہ ہاں دکھی جا جائے (رحمۃ النہ ۱۹۰۱)

#### ﴿ الخِطبة ومايتعلق بها ﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشر الشباب! من استطاع منكم الباء ة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءً" اعلم: أن المنى إذا كثر تولّدُه فى البدن صَعِدَ بخارُه إلى الدماغ، فحبّب إليه النظرَ إلى المسرأة الجميلية، وشَغَفَ قلبَه حبّها، ونزل قسطٌ منه إلى الفرج، فحصل الشبق، واشتدت العُلمة، وأكثرُ ما يكون ذلك فى وقت الشباب. وهذا حجابٌ عظيم من حُجُب الطبيعة، يمنعه

من الإمعان في الإحسان، ويُهيّجه إلى الزنا، ويُفسد عليه الأخلاق، ويوقعه في مهالك عظيمةٍ من فساد ذات البين، فوجب إماطةُ هذا الحجاب.

ف من استطاع الجماع، وقدر عليه، بأن تيسرت له مثلاً مدرأة على ما تأمر به الحكمة، وقدر على نفقتها، فلا أحسن له من أن يتزوج، فإن التزوج أغض للبصر، وأحصن للفرج، من حيث أنه سبب لكثرة استفراغ المني.

ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم، فإن سُرْدَ الصوم له خاصيةً في كسر سورة الطبيعة، وكُبْحِها عن غُلُواتها، لما فيه من تقليل مادتها، فيتغير به كل خُلق نشأ من كثرة الأخلاط.

[۱] وردَّ صلى الله عليه وسلم على عشمان بن مظعون التبتُّل، وقال: "أما والله! إنى الإخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقُد، وأتزوَّ خ النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى"

اعلم: أنه كانت المانويَّةُ والمترهِّبةُ من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا باطل، لأن طريقة الأبياء عليهم السلام التي ارتبضاها الله للناس: هي إصلاح الطبيعة، ودفعُ اعوجاجها، لاسلخها عن مقتضياتها، وقد ذكرنا ذلك مستوعها، فراجعُ.

ترجمہ واضی ہے۔ لغات: الباء ة: كان، جمائ ۔ ہوا الرجل : شادى كرنا ـ ايك وومرالفظ ہے: الباہ و الباهه اس كے معنى بھى نكان اور جماع كے ہيں ۔ يك افظ قوت بوك لئے ستعمل ہے۔ حديث ميں يافظ نبيس ـ نامر د كوروزوں كى يكھ حاجت نبيل وجائ ن و حاء الفحل: آخت كرنا يعنى نرك خصيوں كو چھيتنا جس بوق خصى جيما ہوجائ ۔ اور خصاہ (من) خصاء : فوط فكالدينا ـ روزوں ہے شہوت توق مردى خم نبيل ہوتى الشبق : شہوت ـ مشبق الذكر : كثير الشبوت بونا غلم (س) غلمة : جماع كى شبوت كازياده بونا كنے اللہ كان جوائى كاجوبن و كئے كے لئام كھينينا المغلواء : المغلو : زيادتى ، حدے بر ھو جانا ـ غلمواء الشساب : جوائى كاجوبن الاختلاط : سوداء ، مفراء ، فون اور بلغم ـ يہاں خون مراد ہے۔

## $\stackrel{\wedge}{\sim}$

#### نکاح کے لئے عورت کا انتخاب

جب نکاح ضروری ہوا تو الیم عورت کی نشا ند ہی ضروری ہے جس سے نکاح مصلحت سے ہم آ ہنگ ہو، اور جس سے گھر بلوزندگی کے مقاصد بھیل پذیر ہول۔ کیونکہ میاں بیوی میں صحبت ورفاقت نا گزیر ہے۔ اور جانبین سے ضرور تیں امر واقعی ہیں۔ پس اگر عورت بدفطرت، بداطوار، بداخلاق اور بدکلام ہوگی تو مرد کا جینا حرام ہوجائے گا۔ اور نکاح وبالِ جن

بن جائے گا۔ اور اگر عورت نیک سیرت، خوش اخلاق، خوش کلام اور نیک اطوار ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جائے گا۔ اور

ہر طرف سے برکتوں کے درواز ہے کھل جا نیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: '' دنیا ساری متاع (ایک وفت تک برتے

کی چیز ) ہے۔ اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے'' (مشکو قاحدیث ۳۸۳)

ملحوظہ: یہ تمہید ہے۔ اس کے تحت وہ اوصاف بیان کئے جا ئیں گے جن کا نکاح میں لحاظ ضروری ہے۔

# د ينداری کوتر جيح

صدیث — حضرت ابو ہر میرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول القد سے تنظیم نے فرمایا: ''عورت جو رمقاصد ہے ۔ نکاح کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ ہے، اس کی خاندانی خوبیوں کی وجہ ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے، اور اس کی دینداری کی وجہ ہے: پس تم کوشش کر کے دیندار عورت حاصل کروتہ ہارے ہاتھ خاک آلود ہوں!''لیعنی تاواری وغیرہ کی میرواہ مت کرو(مشکو قاحدیث ۲۰۸۲)

تشری کی لوگ عمو ما نکاح کے لئے عورت کے انتخاب میں جار باتیں پیش نظرر کھتے ہیں:

ا — عورت کی مالداری دیکھتے ہیں۔ تا کہاس کے مال سےخودشو ہر کونغاون ملے۔ یاماں کی طرف ہے ملنے والے ترکہ کی وجہ سے اولا دخوش حال ہو۔

۳ - عورت کاحسب دنسب اورخاندانی خوبیال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ او نچے خاندان میں نکاح کرنا شرف وعزت کی ہات ہے۔ ۳ - عورت کاحسن و جمال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ فطرت انسانی خوبصورتی کی طرف مائل ہے۔ اورا کٹر لوگوں پرفطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔

سے سے سورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔جوعورت پارسا، باعقت ،عبادت گذاراورخدا کی نیک بندی ہوتی ہےاس سے نکاح کوتر جیج دیتے ہیں۔

یبلا اور دوسرا مقصد لیمنی مال وجاہ اور شروت وشرف وہ لوگ پیش نظر رکھتے ہیں جن پر دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور
تیسرا مقصد لیمنی عورت کی خوبصورتی اور رعنائی وہ لوگ پیش نظر رکھتے ہیں جونفس کے غلام ہوتے ہیں۔ اور دینداری وہ لوگ
و کھتے ہیں جو پاکیزگی ، نیاز مندی ، فیاضی اور انصاف کے جو ہر ہے آراستہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ الیم عورت ہے نکاح
کرنا پہند کرتے ہیں جو و پئی کاموں میں ان کی معاونت کر ہے۔ وہ اہل خیر وصلاح کی صحبت کے خواہاں ہوتے ہیں۔
فائدہ: 'و تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں'؛ بد دعائمیں ، بلکہ نظر واحتیاج ہے کنا ہے۔ اور وَ أسوم تعدرے۔ لیمن کاح کا
یہی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل نہ ہو، پھر بھی اسی کو ترجیح و بنی چاہے۔

یہی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل نہ ہو، پھر بھی اسی کو ترجیح و بنی چاہے۔

یہی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل نہ ہو، پھر بھی اسی کو ترجیح و بنی چاہے۔

یہی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل نہ ہو، پھر بھی اسی کو ترجیح و بنی چاہے۔

یہی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل نہ ہو، پھر بھی اسی کو ترجیح و بنی چاہے۔

یہی مقصد تا بل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہیں بھوٹ کے کامی میں کو تربید کی جو بین چاہے۔

اور دیگر مقاصد کی نفی بطور مثال ہے۔ البت اگر دینداری کے ساتھ مذکورہ اوصاف ثلاث یا ان میں ہے بعض جمع ہوں تو نور علی نور!اوراس کی نظیر عملی دغم انف أبی فر ہے۔ (مقدوة حدیث ۲۶ کتب الایمان) بعنی مؤمن مرتکب بیرہ جنت میں جائے گا، جا ہے بیہ بات ابوذ لاکو پہندنہ ہو۔

# عورت کی دوخو بیاں

#### اولا دېرشفقت اورشو هرکې چېزول کې تکېداشت

صدیث -- حضرت ابو ہر برۃ رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله میلندیکی مے نے فرمایا: ' اونٹ پرسواری کرنے والی عورتوں میں سب ہے بہتر قریش میں۔ وہ چھوٹی اولا و پر بہت شفقت کرنے والی اورشو ہرکی املاک کی بہت زیادہ جمہداشت کرنے والی ہیں' (معکلوۃ حدیث ۴۸۸)

تشریخ: مستحب سے کہ کورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی ہوجن کی کورتوں کی عادتیں اچھی ہوں۔ کونکہ لوگ سونے ہیں۔
چاندی کی کھانوں کی طرح مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اور تو می عادات واطوارانسان پر غالب ہوتے ہیں۔
گویادہ فطری امر کی طرح ہوتے ہیں جن سے جدا ہونا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ ندکورہ حدیث میں نبی میلا سائیلائے نہ بات بیان فرمائی ہے کہ خاندان قریش کی کورتیں بہترین کورتیں ہیں۔ ان میں چندخو بیاں ہیں۔ ایک ہیکہ وہ اور پر بہت زیادہ مہریان ہوتی ہیں۔ ووسری: یہ کہ وہ شوہر کے مال کی اچھی طرح جمہداشت کرتی ہیں۔ نوکروں وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں۔ اور بیدوخو بیاں نکاح کے اہم مقاصد ہیں۔ انہی دونوں کی وجہ سے خاتی نظام درست ہوتا ہے۔ چنانچے حدیث میں انہی دوکا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تیسری خوبی ہے کہ وہ اخلاقی صالحہ کے جو ہر ہے آراستہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہارے علاقہ کی اور ماوران سے بہت زیادہ چبکی رہنے کی اور ماورا کا جائزہ کی خورتوں کے احوال کا جائزہ لیں توا خلاقی صالحہ ہیں مضبوط قدم اور ان سے بہت زیادہ چبکی رہنے کی اور ماورا خاتی کی کورتوں سے زیادہ کو کی حورت نظر نہیں آئے گی۔

# عورت کی دواورخو بیال

#### توليدكي وافرصلاحيت اورشو برسي محبت

حدیث -- حفرت معقبل بن بیمارض الله عندے مروی ہے کہ رسول الله میلائی بینے فرمایا: '' زیادہ ہے جنے والی زیادہ پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیونکہ میں تمہاری زیادتی کے ذریعہ دیگر امتوں پر (قیامت کے دن) فخر کرنے والا ہول'' (مشکلو ة حدیث ۲۰۹۱)

تشریک: میاں بیوی میں مودّت ومحبت ہدنی ( گھر بلو) مصلحت کمیل پذیر ہوتی ہے لیعنی گھر جنت کانمونہ بن جا تا ہے۔



اورل کی کثرت سے مدنی اور کی دونول میں بیٹی با پیٹی ہیں میں خاتھ ان میں ہو صنا ہے اورافر او ملت میں بھی اضافہ وتا ہے۔
اور عورت کا اپنے شوہر سے محبت کرتا: اس کے مزاج کی در تنگی اور اس کی طبیعت کی توت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز شوہر
سے محبت اس کوشوہر کے علاوہ کی طرف نظر اٹھانے سے دوک ویتی ہے۔ اور شوہر کا فائدہ بیہے کہ جب وہ کنگھی وغیرہ اسباب
زینت کے ذریعیہ خود کو آراستہ کر سے گی تو مرد بھی اس کا ہوکررہ جائے گا اور اس کی شرم گاہ اور نظر خوب محفوظ ہو جائے گا۔

[٣] ثم لابد من الإرشاد إلى المرأة التي يكون نكاحُها موافِقًا للحكمة، مُوفِرًا عليه مقاصد تدبير المنزل، لأن الصحبة بين الزوجين لازمة، والحاجاتِ من الجانبين متأكدة، فلو كان لها جبلة سوء، وفي خُلقها وعادتها فَظَاظَة، وفي لسانها بَذَاءً: ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وانقلبت عليه المصلحة مفسدة. ولو كانت صالحة صلح المنزل كلَّ الصلاح، وتهيأله أسبابُ النحير من كل جانب. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: " تُنكح المرأة الأربع: لما لها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَربَتْ يداك!"

اعلم: أن المقاصد التي يقصدها الناسُ في اختيار المرأة أربعُ خصالِ غالبًا، تُنكح: [الد] لما لها: بأن يُرْغَبَ في المال، ويُرْجى مواساتها معه في مالها، وأن يكون أو لادُه أغنياءَ، لما يجدون من قِبَل أمهم.

[ب] ولحسبها: يعنى مفاخر آباء المرأة، فإن التزوج في الأشراف شرف وجاة.

[ح] ولجمالها: فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال، وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة.

[د] ولدينها: أي لعفتها عن المعاصى، وبُعدها عن الريب، وتقربها إلى بارتها بالطاعات،

فالمال والجاه مقصدُ من غلب عليه حجابُ الرسم، والجمالُ وما يشبهه من الشباب مقصدُ من غلب عليه حجاب الطبيعة، والدِّينُ مقصدُ من تهذَّب بالفطرة، فأخبَّ أنْ تُعاوِنه امرأتُه في دينه، ورَغِبٌ في صحبة أهل الخير.

[ه] قبال صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أخناه على ولد في صِغَرِه، وأرعاه على ذوج في ذات يده"

أقول: يستحب أن تكون المرأة من كُورَةٍ وقبيلةٍ: عاداتُ نسائها صالحة، فإن الناس معادنُ كم عادن الذهب والفضة، وعاداتُ القوم ورصومهم غالبةٌ على الإنسان، وبمنزل الأمر

المجبول هو عليه، وبَيِّنَ أن نساء قريش خيرُ النساء، من جهة أنهن أحنى إنسانِ على الولد في صغره، وأرعباه على الزوج في ماله ورقيقه، ونحو ذلك. وهذان من أعظم مقاصد النكاح، وبهما انتظام تدبير المنزل. وإن أنت فتشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها: لم تجد أرسخَ قدمًا في الأخلاق الصالحة، ولا أشدً لزوما لها: من نساء قريش.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " تزوَّجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم"

أقول: توادُّ الزوجين: به تتم المصلحة المنزلية، وكثرةُ النسل: بها تتم المصلحة المدنية والسلبة، ووَدُّ السراة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوةِ طبيعتها، مانعٌ لها من أن تطمح بصرها إلى غيره، باعثُ على تجمُّلها بالامتشاط وغير ذلك، وفيه تحصين فرجه ونظره.

تر جمہ: (۳) پھرالی عورت کی طرف راہ نمائی ضروری ہوئی جس سے نکاح حکمت (مصلحت) کے موافق ہو، مرد پر
کامل کرنے والا ہوگھر بلونظام کے مقاصد کو۔ کیونکہ میال ہیوی میں رفاقت لازم ہے، اور جانبین سے ضرورتیں پختہ ہیں۔
پس اگر ہوگی عورت کے لئے بدفطرت، اور اس کے اخلاق وعادات میں بختی، اور اس کی زبان میں بدکلامی، تو مرد پرزمین
باوجود کشادگی کے تنگ ہوجائے گی۔ اور سلحت مرد پرخرالی سے بلیٹ جائے گی۔ اور اگر عورت نیک ہوگی تو گھر پوری طرح
سنورجائے گا۔ اور ہرجانب سے اس کے لئے خیر کے اسباب مہیا ہوں گے۔ اور وہ نبی صالفتہ کی کا رشاد ہے:

(\*) جان لیس کہ وہ مقاصد جن کا لوگ عموماً قصد کرتے ہیں عورت کے انتخاب ہیں: چار ہا تیس ہیں۔ عورت کا ح کی جاتی ہیں۔ اورا مید باندھی جائے عورت کی غم خواری کی جاتی ہیں۔ اورا مید باندھی جائے عورت کی غم خواری کی شوہر کے ساتھ اس کے مال ہیں لیعنی عورت شوہر کا مالی تعاون کرے، بابایں طور کہ اس کی اولا د مالدار ہواس مال سے جوہ وہ اپنی مال کی طرف ہے (ترکہ ہیں) پائے ۔ (ب) اوراس کے حسب کی وجہ ہے۔ مراد لے رہے ہیں آ پاعورت کے آباء کی خاندانی خوبیاں۔ پس بیشک اشراف میں شادی کرنا شرف وجاہ ہے۔ (ن) اوراس کی خوبصورتی کی وجہ ہے۔ پس بیشک انس فی طبیعت خوبصورتی کی طرف مائل ہے۔ اور بہت ہے لوگوں پر طبیعت مالب ہوتی ہے ۔ (د) اوراس کی وینداری کی وجہ سے شک کی بات سے۔ اوراس کے دور ہونے کی وجہ سے شک کی بات سے۔ اوراس کے دور ہونے کی وجہ سے شک کی بات سے۔ اوراس کے ذریعہ سے۔ پس مال اور جاہ اس شخص کا مقصد ہیں جس پر تجاب فنس چھا یا ہوا ہے۔ اور دین اس شخص کا مقصد ہیں جس پر تجاب فنس تھی یا ہوا ہے۔ اور دین اس شخص کا مقصد ہیں جس پر تجاب فنس تھی یا ہوا ہے۔ اور دین اس شخص کا مقصد ہیں جس پر تجاب فنس تھی یا ہوا ہے۔ اور دین اس شخص کا مقصد ہیں جس پر تجاب فنس کی ہیں اس کی عیوی اس کی معاونت کر سے اس کی میں میں ، اور وہ وہ اس کے دین میں ، اور وہ وہ اہل خیر کی صحبت کا خوابش مند ہو گیا ہے۔ پس وہ پہند کرتا ہے کہ اس کی عیوی اس کی معاونت کر سے اس کے دین میں ، اور وہ وہ اہل خیر کی صحبت کا خوابش مند ہوتا ہے۔

(۵) پیر بامستحب ہے کہ عورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی ہوجن کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ پس بیشک لوگ



مونے چاندی کی کھانوں کی طرح ہیں۔ اور قوم کی عادیم اور ان کے ریت روائ انسان پر غالب ہوتے ہیں۔ اور بمز لہ اس امر کے ہوئے ہیں جس پر وہ قوم پیدا کی گئی ہے۔ اور نی سائھ پیلئے نے بیان کیا کے قریش کی عورتیں بہتر بن عورتیں ہیں۔ ہایں جبت کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہیں بچ پراس کے بچین میں۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال اور اس کے غلام اور اس کے مانند کی۔ اور بیدونوں با تیں نکاح کے برے مقاصد میں سے ہیں۔ اور ان دونوں کی وجہ سے خاتی نظام درست ہوتا ہے۔ اور اگر آ ب آج لوگوں کے احوال کا جائزہ مقاصد میں سے ہیں۔ اور ان دونوں کی وجہ سے خاتی نظام درست ہوتا ہے۔ اور اگر آ ب آج لوگوں کے احوال کا جائزہ لیں ہمارے علاقہ میں اور ماور اء النہ اور اس کے علاوہ ملاقوں میں تو آ بنہیں پائیں گا خلاق صالح میں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالح میں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالح ہیں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالح ہیں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالح ہیں مضبوط قدم اور نہ کے ملادہ کو۔

(۱) میاں بیوی کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ذریعہ گھریلوصلحت کیل پذیر ہوتی ہے۔ اورنسل کی زیادتی کے ذریعہ گھریلواور ملی مصلحت بائے تھیل کو پہنچی ہے۔ اورعورت کا اپنے شوم سے محبت کرنا اس کے مزاج کی درنتگی اوراس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے جو اس کو روکنے والا ہے اس بات سے کہ عورت اپنی نگاہ اٹھائے شوم کے علی وہ کی طرف۔ وہ اس کو ابحار نے والا ہے عورت کے خوبصورت بننے بیٹھی کرنے اوراس کے علی وہ کے ذریعہ ، اوراس میں مردکی شرمگاہ اوراس کی نظر کی حفاظیت ہے۔

لغات:المفظاظة: برخلتی ، بخت کلامی ، اکھڑین البذاء ة بدزبانی ، بدکلامی النگوْرة: علاقه ، پرگنه جس میں بہت ہے گاؤں شامل ہوں کاثرہ مکاثرہ ، زیادتی و کثرت میں ہے مقابلہ کرنا ، بڑھ جانا و ڈہ یو ڈہ و ڈہ و ڈہ و ڈہ و ڈہ او ڈہ او

تشریکی جہاب رسم مینی جہاب و نیااور جہب طبیعت مینی جہاب نفسیل رحمۃ ابقد (۱۹۲۱) میں ویکھیں ۔۔۔ فطرت: خصال اربعد (طبارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کی مرکب حالت کانام ہے، جبیبا کہ رحمۃ اللہ (۱۹۵۵) میں گذرا ۔۔۔احناہ و اُدعاہ کی خمیریں انسان کی طرف عائد ہیں، جبیبا کہ شاہ صاحب نے مرجع ظاہر کر کے اشارہ فرمایا ہے۔ جہاجہ جہاجہ کے کہا

# نکاح میں کفاءَ ہے عتبر ہے

البنة

### كُفُومِين معمولي بانتين نظرا نداز كي جائيي

کفاءَت: نکاح میں حسب ونسب، ذات برادری اور دین وغیرہ میں یک نیت اور برابری کا نام ہے۔ گفو: مماثل، — اور برابری کا نام ہے۔ گفو: مماثل، برابر، ہم پلہ اور ہم رہ بیٹے تھی کو کہا جاتا ہے۔ کفاء ت کے سلسلہ ہیں متعدد روایات ہیں۔ گرسیضعیف ہیں۔ البتہ جموعت نفر ہ اور قابل استدال ہے۔ اور نکاح میں کن امور میں برابری مطلوب ہے یہ بات منصوص نہیں ۔ فقہاء نے لوگوں کے الاحماع حت نکاح کے الاحماع حت نکاح کے اللہ ہماع حت نکاح کے اللہ ہماع حت نکاح کے شرط ہے۔ لینی مسلمان لاکی کا نکاح فیرسلم ہے، اگر چدوہ کتابی ہو نہیں ہوسکتا۔ اور و بنداری میں گفاء ت بھی بالاجماع معتبر ہے۔ گروہ صحت نکاح کے لئے شرط ہے۔ لئے شرط ہے۔ یہ لائے۔ اور نیداری میں گفاء ت بھی بالاجماع معتبر ہمیں۔ معتبر ہے۔ گروہ صحت نکاح کے لئے شرط ہے۔ اور نسب یعنی معتبر ہے۔ گروہ صحت نکاح کے لئے شرط ہمائی الاجماع معتبر ہمیں۔ پوٹلہ ہمائی ہمائی

اوردیگرفقہاءنسب یعنی ذات براوری، پیشاورمہرونفقہ کے بقدر مالداری بیل بھی کفاءت کا انتہار کرتے ہیں۔ یہ کفاءت صحت نکاح کے لئے شرطنبیں، مگر قابل لحاظ ہاورلڑکی اورولی کاحق ہے۔ کیونکہ اس کے نہ ہونے سے دونوں کوعار الآخق ہوتا ہے۔ پس خلاف ورزی کی صورت میں صاحب حق کوقاضی ہے رجوع کرنے کاحق ہے۔ جمہور کے زویک کفاءت میں ان امور کا انتہار: خانگی زندگی کوخوشگوار بنانے کے لئے ہے۔ کیونکہ عموماً لوگوں کا ربمن میں اور طرز معاشرت محتفف ہوتا ہے۔ پس کفو (میل کے لوگوں) میں نکاح کرنا ایک فطری امر جیسا ہے، اور وہ میاں ہوی میں الفت و محبت کی احتمالی جگدہے۔

اس مسئلہ میں مالکیہ نے درج ذیل روایت ہے دینداری کے علاوہ دیگرامور میں کفاءت معتبر نہ ہونے پراستدلال کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ بیروایت کفاءت کے غیرمعتبر ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ کفو میں معمولی با تیں نظرانداز کی جا کیں۔ فرماتے ہیں:

صدیث — رسول الله منالاندَ مَنالاندَ مَنالاندَ مَنالاندَ مَنالاندَ مَنالاندَ مَنالاندَ مَنالاندَ مِنالاندَ مِنال دین اور جس کے اخلاق کوتم پیند کرتے ہو، تو تم اس ہے نکاح کردو، اگرتم ایسانہیں کروگ (بلکہ مال وجمال کی لا لیے کروگے ) توزیین میں فتنداور بڑا فساد تھیلےگا'' (مشکوٰة حدیث ۳۰۹۰)



تشری اس حدیث کامی مطلب نبیں ہے کہ نکات میں کفاءت کا عتبار نبیں ۔ کفاءت ہے صرف نظر کیے کی جاسکتی ہے؟
وہ تو ان چیز دل میں سے ہے جس پر دنیا جبال کے لوگ بیدا کئے گئے بیں یعنی فطری امر ہے۔ اور حسب ونسب میں طعن وشنیع کبھی قبل سے بھی تنگین ہوجاتی ہے۔ اور لوگول کے مراتب مختف بیں ،سب یکسال نبیں ۔ اور اس قسم کی ہاتیں شریعت نظر انداز نبیں کرتی ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرمایا: ''میں اعلی خاندان کی عور توں کو روکونگا مگر برابر کے لوگول سے؛ نظر انداز نبیں کرتی ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرمایا: ''میں اعلی خاندان کی عور توں کو روکونگا مگر برابر کے لوگول سے؛ لیعنی کفوری میں ان کونکاح کی اجازت دونگا (ابن الی شیب ۱۸۳)

بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ گفو ہیں معمولی ہا تیں نظر انداز کی جا تھیں لین کاغریب، خستہ حال، برصورت یا باندی کی اولا دہو ، یا اس قسم کی کوئی اور بات ہوتو اس کا خیال نہ کیا جائے۔ جب لڑکامیل کا ہے، اور اس کی دینی اور اخلاقی حالت بھی اچھی ہے تورشتہ قبول کرلیا جائے۔ کیونکہ نظام خانہ داری ہیں مطلوب دو ہا تیس ہیں: ایک اس تھے اخلاق میں معیت وصحبت دین کی اصلاح کا ذریعہ ہو۔ پس جب لڑکا بااخلاق اور دیندار ہے تو وہ بہترین رفیق ہے، وہ لڑکی کے دین کوسنوارے گا۔

حضرت شاہ صاحب قدس مرۂ نے ازالۃ الخفا (۱۰۰۴ ارسالہ فقہ مر) میں ان دونوں قولوں میں بیطبیق دی ہے کہ کفا وت لڑکی اور ولی کا حق ہے، تا کہ دونوں کو عار الاحق نہ ہو لیکن اگر دونوں کسی دینے مصلحت ہے (مثلاً لڑکا عالم وین ہے) اپنا ہیہ حق ساقط کردیں تو وہ مجوب اور پہندیدہ ہات ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فدکورہ بالا صدیث کو، جو کفاءت کے عدم اختبار پر دلالت کرتی ہے، کفو کے ساتھ خاص کیا ہے قرمایا ہے کہ اس سے مراو: کفو میں معمولی باتوں کونظر انداز کرنا ہے۔ گر اس تخصیص کی کوئی دلیل پیش نہیں گی۔ جبکہ حضرت ابوا مامہ رضی القد عنہ کی روایت صراحة عموم پر دلالت کرتی ہے۔ بیٹی رحمہ القد روایت کرتے ہیں کہ رسول القد مناسط نے فرمایا بان الله اُذھب نے سے المحاط المحاسف المحاسف

اور آب وجابلیت پر نخر کرناختم کردیا ہے۔ تم سب آ دم وحواء کی اولا وجو ، جیسے غلہ سے بھرا ہواا یک پیاٹہ ، دوسر سے بھر ہے ہوئے ہیا نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور تم میں املد کے نزویک زیادہ معزز وقتی ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گارہے۔ بہل جب کوئی ایساشخص رشتہ بھیجے جس کے دین اور جس کی دیانت وار کی تجرب بھر وسد ہوتو اس سے نکاح کر دو (در منثور ۲۹۸) میصدیت جس سیاق میں آئی ہے اس کی عموم پر ولالت واضح ہے۔ ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈات برادری وغیرہ میں کفاءت کو امر جا الی قرار دیا ہے۔ بہل مکر کو تطبیق تشفی بخش نہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ حسب ونسب، قومیت، ذات برادری اور پیٹوں وغیرہ کے ساتھ جوشرف وعزت اور دناء ت
ورذالت کا نصورقائم ہوگیا ہے : وہ غیراسلامی ہے۔ مگرالی چیز ہے جس سے پیچھا چیشرانامشکل ہے۔ صدیث میں ہے کہ
جابیت کی جارہا تیں میری امت میں رہیں گی۔ لوگ ان کو بالکلیٹیس چیوڑیں ئے: ایک حسب (خاندانی خوبیوں) پرفخر کرنا
لیخی اپنی ہزائی جتلانا۔ دوم: نسب میں طعن کرنایعتی دوسروں کے نسب میں کیئر نے نکالنا۔ الی آخرہ (رہمة اللہ ۱۹۹۳) پس جب
تک مع شرہ اس برائی سے پاک نہ ہوجائے: عارضی طور پر نکاح میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عمرضی المدعنہ نے جو
فر مایا ہے کہ میں شریف خاندانوں کی عورتوں و میل کے لوگوں بی میں نکاح کی اجازت دونگا، اس طرح کی اعتبار کی
جوردایات ہیں: ان کا مصداق یہی عارضی صورت ہے۔ یعنی اگر چہ بیام جابلی ہے مگر نکاح کو پروان چڑھانے کے لئے اس
کا لحاظ ضروری ہے۔ البتہ اخوت اسل می کا نقط عروج جیدہے کہ بیتے صوراور بیتفاوت ختم ہوجائے۔ فدکورہ بالا صدیث شریف کا
در حضرت عمرضی المدعنہ کے دوسر بے قول کا یہی مطلب ہے۔ والند اسلم۔

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلُقَه فزوِّ جوه، إن لاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وقساد عريض"

أقول. ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غيرٌ معتبرة، كيف؟ وهي مماجبل عليه طوائفُ الناس. وكاد يكون القدحُ فيها أشدّ من القتل، والناسُ على مراتبهم، والشرائعُ لا تُهملُ مثل ذلك، ولذلك قال عمر رضى الله عنه: لأمنعن فروح ذوات الأحساب من النساء إلا من أكفائهن.

ولكنه أراد أن لا يَتَبِعُ أَحد محقَّرات الأمور، نحو قلة المال، ورَثَاثةِ الحال، و دَمَامةِ الجمال، أو يكون ابن أم وليد، و نحو ذلك من الأسباب، بعد أن يرضى دينه و خلقه، فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خُلق حسن، وأن يكون ذلك الاصطحاب سببا لصلاح الدين.



لوگوں کے گروہ پیدا کئے گئے ہیں۔اور قریب ہے کہ کفاءت میں طعن زیادہ بخت ہوتل ہے۔اور لوگ اپنے مرتبول پر ہیں۔
اور شریعتیں اس سے کے امور را نگال نہیں کرتیں۔اور اس وجہ ہے عمر رضی القدعنہ نے فرمایا: گرا ہے نے چاہا کہ کوئی شخص پیروی نہ کر مے عمولی ہا توں کی ، جیسے مال کی کمی ، اور ختہ حالی اور بدصور تی یا لڑکا ہا ندی کا بیٹا ہو، اور اس کے ما نند دیگر اسباب ہیں ہے ،اس کے بعد کہ وہ لڑکے کے دین اور اخلاق کو پہند کرتا ہے ، پس بیشک تدبیر منزل کے مقاصد میں سب اسباب ہیں ہے ،اس کے بعد کہ وہ لڑکے کے دین اور اخلاق کو پہند کرتا ہے ، پس بیشک تدبیر منزل کے مقاصد میں سب ہو یعنی شو ہرویندار ہوتا کہ لڑکی کے دین کوسٹوارے۔
سبب ہو یعنی شو ہرویندار ہوتا کہ لڑکی کے دین کوسٹوارے۔

☆ ☆ ☆

#### نامبارك عورت سے احتراز

مثبت پہلوے مناسب عورت کی طرف راہ نمائی کے بعد، اب منی پہلوے ایسی عورت کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے توست کی نئی ک ہے۔ ابن مجد (حدیث ۱۹۹۳) میں ہے: لا ہنے ہو ، وقعد یکون الینمن فی شاہ نائہ ہو ہے۔ اسلام نے توست نہیں ۔ اور بھی نے رو پر کت تین چیز وں میں بوتی ہے بھورے ، گھوڑے فی شاہ نائہ ہو اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ اللہ بھرا اور گھر میں۔ یہ ذاتی نحوست کی نئی اور عرضی فیر کا اثبات ہے۔ یعنی بعض عارضی اسباب کی بنا پر چیز ہیں مبارک نامبارک ہوتی ہوتی ہیں۔ پھر جن چیز وں سے مزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال کر نامبارک کا خیال رکھنا اللہ بین چیز وں سے مزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال رکھنا اللہ بین چیز وں سے مزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال رکھنا اللہ بین چیز وں سے مزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال رکھنا اللہ بین چیز وں سے مزاولت وقتی یا کہ وقت کے لئے ہو، ان میں مبارک نامبارک کا خیال رکھنا صفروری ہے۔ کیونکہ اگر نامبارک چیز پنے پڑئی تو زندگی اچران ہوجائے گی۔ ورج ذیل صدیث میں اس کا بیان ہے: صدیث کے مسلام کی وجہ ہے ، جوا کم محمل ہو تے جین، مردری ہوت ہے کہ بعض اسباب کی وجہ ہے ، جوا کم محمل ہوتے ہیں، کم عورت ہے نکاح کرنا یا کہ گھر میں بود وہ کہ تھی اور اس میں ہار کی تعداد اور ہماری تعداد اور ہماری تعداد ور ہماری تعداد اور ہماری تعداد اور ہماری تعداد اور ہماری دونوں کم ہوگئے۔ رسول اللہ شیان پر فرو ہو اللہ کو سے تو ہماری تعداد اور ہمارے اموال دونوں کم ہوگئے۔ رسول اللہ شیان نائز فر وہ یا ۔ انہورا کو حدیث کا شان ورود ہے۔

پس الی صورت میں جبکہ تجربہ کسی عورت ہے نکاح نامبارک ہونے پر دلالت کرتا ہوتو مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ جاہے وہ خوبصورت یا مالدار ہو،الیس نامبارک عورت ہے احتر ازاولی! [٨] قال صلى الله عليه وسلم: " الشؤم في المرأة والدار والفرس"

أقول: التفسير الصحيح الذي يوجبه مورد الحديث: أن هنالك سببا خفيفا غالبيا يكون به أكثر من يتزوَّجُ المرأة - مثلاً - مُحارفًا غير مبارك. ويستحب للرجل إذا دلت التجربةُ على شؤم امرأة أن يُريح نفسه بترك تزوجها، وإن كانت جميلة، أو ذات مال.

ترجمہ بھیجے تغییر جس کوحدیث کامور دواجب کرتا ہے ہیہ ہے کہ دہاں یعنی نفس الامریس کوئی سبب ہے جوہموہ پوشیدہ ہوت ہے، جس کی دجہ سے اکثر وہ لوگ جو کسی عورت سے نکال کرتے ہیں ۔ بطور مثال یعنی یہی تکم گھر میں رہنے اور گھوڑار کھنے کا بھی ہے ۔ جب خیر سے دور ہونے والے ، نامبارک ہوتے ہیں۔ اور آ دمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کورت کے بھی ہے ۔ اس کے دور ہونے والے ، نامبارک ہوتے ہیں۔ اور آ دمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کرتے ہیں عورت کے نامبارک ہوئے ہیں۔ اور آ دمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کورت کے نامبارک ہونے ہیں اس ہے معنی نکھے ہیں ۔ لغت نفسے میں اس کے معنی نکھے ہیں ۔ گھارف : بر کنار کردہ شدہ واز خیرات ۔

#### كنوارى سے نكاح بہتر ہے يا ثيبہ سے؟

ان کودعا تمیں دیں۔

[٩] والحكمة تحكم بإيشار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة، فإنها أرضى باليسير لقلة خبابتها، وأنتق رحمًا لقوة شبابها، وأقرب للتأدب مما تأمر به الحكمة، ويُلزم عليها، وأحصنُ للفرج والنظر، بخلاف الثيبات، فإنهى أهل خبابة وصعوبة الأحلاق، وقلة الأولاد، وهن كالألواح المنقوشة، لايكاد يؤثر فيهن التأديب، اللهم! إذا كان تدبير المنزل لاينتظم إلا بذات التجربة، كما ذكره جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

تر جمہ: اور حکمت کنواری کی ترجیح کا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد کہ وہ عاقد ہا فقہ ہو۔ پس بیشک کنواری تھوڑے پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے، اس بیس مکاری تم ہونے کی وجہ ہے، اور اس کی بچہ دانی زیادہ جھاڑنے والی ہے اس کی جوانی کے قوی ہونے کی وجہ ہے، اور وہ زیادہ نزو کی ہے، اور وہ زیادہ نزو کی ہے۔ جہ تہذیب سیجنے ہے اس چیز کے ڈریعیہ جس کا حکمت تھم دیتی ہے، اور وہ تھ مکا داور ظرکی خوب حفاظت تر نے والی ہے برخلاف بیوا وال ہے، پس اور وہ تھی وہ کہ تاریخ ہوئی تختی کی طرح ہیں، نہیں قریب ہے کہ اثر ہیں ہوئی تختی کی طرح ہیں، نہیں قریب ہے کہ اثر ہیں اور وہ تھی ہوئی تختی کی طرح ہیں، نہیں قریب ہے کہ اثر سے اس کو حضرت جا برین عبد النہ درشی اللہ وہ کہا نے ڈکر کیا۔

اس کو حضرت جا برین عبد النہ درشی اللہ عنہائے ڈکر کیا۔

# پیام نکاح ہے پہلے عورت کود کھنے کی حکمت

حدیث — حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیہ ایمنٹ فرمایا: 'جبتم میں ہے کوئی شخص کسی عورت کو پیام کاح بھیجنے کا ارادہ کرے: پس اگروہ قدرت رکھتا ہو کہ اس خوبی کود کھیے جواس کے لئے اس عورت سے نکاح کا ہاعث ہے تو وہ ایسا کرے' حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو پیام بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پس میں اس کوچھپ کرد کھینے کی کوشش کرتا تھا، تا آ نکہ میں نے وہ خوبی دیکھ کی جومیرے لئے اس ہے نکاح کیا عث تھی۔ پھر میں نے اس سے نکاح کیا اوردا وُدور بیٹ کا مشکل قصدیث ۲۰۸۲)

حدیث \_ حضرت مغیرة بن شعبدرضی الله عند نے ایک عورت کونکاح کا پیغام بھیخے کا ارادہ کیا۔ نبی سائنہ ایم نے ان سے دریافت کیا: ''تم نے اس عورت کود یکھا ہے؟''جواب دیا نبیس آپ نے فرمایا: ''اس کود کھولو، اس سے امید ہے کہ تم دونوں میں خوب موافقت ہو' (مظلوۃ حدیث ۱۰۵) اور حضرت مغیرۃ بی سے رسول الله سِنی بِینی فرمایا: ''اس کو

ایک نظرد مکیاد، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کیچھ(عیب) ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۰۹۸)

تشری جس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، اس کود کھنے کا استجاب بایں وجہ ہے کہ نکاح غور وفکر کے بعد ہو۔
یعنی چونکہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے، اس لئے واقفیت وبصیرت کے ساتھ ہونا جا ہے۔ دیکھے بغیر نکاح کرے گا تو انبجام
کارتین صورتیں ہوگئی: یا تو بیوی پیندا ہے گی یائبیں؟ اور ناپسند ہوگی تو رکھے گایا چھوڑ ہے گا؟ بہرصورت پہلے و کھے لینا، بغیر
دیکھے نکاح کرنے ہے، بہتر ہے۔ تفصیل ورج ڈیل ہے۔

ا ۔۔ اگر بیوی پسندنہ آئی تو بھی رکھے گا۔ کسی بھی طرح نباہ کرے گا،تو جوافسوس دامن گیر ہوگا اس کی کوئی انتہانہ ہوگی۔ اوراگر پہیے دیکھ بیا ہے ،اور پسند خاطر نہ ہونے کے باوجود کسی مصلحت ہے نکاح کیا ہے تو اتناافسوس نہ ہوگا۔

۲ — اوراگرناپسند ہونے کی صورت میں جھوڑ دے گاتو یہ بہت ہی براہے۔اس سے بہتر تو پہلے دیکھ لین ہے تا کہ تلافی آسان ہو۔

۳ — اوراگراتفاق سے بیندآ گئی تو بھی بہتر ہے کہ پہلے دیکھے لے۔ کیونکہ اب شوق ونشاط سے شادی کرے گا۔ رغبت سے برات چڑھے گی، اورنشاط کی بلکول سے دلہن کواٹھا کرلائے گا۔

بہرحال بحقل مند آ دمی کسی معاملہ میں اس وقت اقدام کرتا ہے، جب معاملہ کی اچھائی برائی واضح ہوئے۔ وہ دیکھ بھال کرہی اقدام کرتا ہے۔

فائدہ ویکناس وقت سود مند ہے جب لڑکا ہاشعور ہو۔ دیکھنے سے ناک نقشہ اور رنگ روغن کا پہنہ چات ہے، اور یہ معموم ہوجاتا ہے کہ لڑکی میں کوئی عیب تونہیں۔ اوراگر ہے تو وہ گوارہ کیا جا سکتا ہے یانہیں۔ ویکھنے سے سیرت واضاق کا پہنہ نہیں چاتا۔ یہ باتیں قابل اعتماد بابصیرت عور توں کے ذریعہ ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پس ان کا دیکھنا ہے ویکھنے کے بیتہ نہیں چاتا ہے۔ لیکن اگر خود ویکھنا ضروری ہوتو اس کا لحاظ رکھا جائے کہ لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو نا گوار نہ ہو، بلکہ بہتر ہے کہ چھپ کردیکھے جیسا کہ حدیث میں گذرا۔

[10] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدُكم المرأة: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" وقال: " فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما" وقال: "هل رأيتها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا" أقول: السبب في استحباب النظر إلى المخطوبة: أن يكون التزوُّ جُ على رَوِيَّة، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزَمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه، فلم يَرُدَّه، وأسهلَ للتلافي إن رَدَّ، وأن يكون تزوُّجها على شوق ونشاط إن واقفه. والرجل الحكيم لايلج مولِجًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه.

تر جمہ:منسو بہ کودیکھنے کے استخباب کی وجہ یہ ہے کہ نکاح غور وفکر ہے ہو،اور بید کہ وہ زیادہ دور ہواس پشیمانی ہے جو چانھ کا میں کا ایک کیا تھے۔ اس کولاجق ہوگی اً مروہ نکات میں گھسااوروواس کوموافق ندآیا، پس اس نے نکات کوردنہ کیا (بیرپہلی صورت ہے) اور بید کہوہ زیادہ آسان ہوگا تلافی کے لئے اگر اس نے روکیا لیعنی بیوی کوچیوڑ دیا (بیدوسری صورت ہے) اور بید کہ نکاح شوق واشاط ہے ہوء اگر نکاح اس کوموافق آیا (بیرتیسری صورت ہے) اور وائش مند آ دمی کسی واخل ہونے کی جگہ میں واخل نہیں ہوتا تا آئکداس کے لئے واضح ہوجائے اس معاملہ کی اجہائی برائی اس کے واضح ہوجائے اس معاملہ کی اجہائی برائی اس کے واضل ہونے سے بہلے۔

لغت وترکیب آدم بینه ما ایداما بسلح کرانا بموافقت کرانا و دسرے ان یکو ن کاسم تعمیر ہے، جوتز و خیاور متزوج دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اسھل کا عطف أبعد پر ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# نظر برٹے ہے کوئی عورت بھلی لگے تواس کا علاج

حدیث — رسول اندُ صِلْ اَندُ صِلْ اَندُ صِلْ الله صِلْ الله صِلْ الله صِلْ الله صِلْ الله صِلْ الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله

تشری جبہوت فرن سب سے خطرناک شہوت ہے۔ وہ سب سے زیادہ قلب برحادی ہوتی ہاور بہت ی خرابیوں میں بتلا کرتی ہے۔ اور عورتوں کی طرف دیکین شہوت کو بجر کا تا ہے۔ حدیث کے شروع میں جوفر مایا ہے کہ عورت بصورت شیطان سامنے آتی ہے، اور بصورت شیطان پڑھ بھیرتی ہے اس کا بہی مطلب ہے کہ وہ شہوت میں بیجان پیدا کرتی ہے۔

پس جشخص نے سی عورت کو دیکھا۔ اور اس پراس کا دل آگیا۔ وہ اس کا مشتق ہوا اور اس پرفریفتہ ہوگیا تو دائش مندی کی بات سے ہے کہ اس خیال کو مہمل نہ چھوڑ اجائے۔ ور نہ وہ بڑھتا رہ کا ، اور رفتہ رفتہ دل کا مالک ہوجائے گا۔ اور اس سے جو جائے گا۔ اور اس سے جو جائے گا۔ اور اس سے جو اور ہوجائے گا۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ بیوی کے پاس پہنچے ، اور اس سے صحبت کرے تا کہ وہ خیال کا فور ہوجائے ۔ اور بیعلاج دو وجہ سے تجویز کریا گیا ہے:

یبلی وجہ: ہر چیز کے لئے کمک (مدد) ہے جس سے وہ قوی ہوتی ہے، اور تدبیر ہے جس سے اس کا زور گفتا ہے۔ اور کور تو ل کے عشق میں دیوائلی کو کمک اس سے پہنچی ہے کہ نمی کے برتن مجر جا کیں۔ اور اس کے اُبخ ہے دماغ کی طرف صعود کریں۔ اور اس کا زور تو ڈنے کی تدبیر بیہ ہے کہ ان برتنوں کو خی لکر دیا جائے۔ اور بیوی ہے صحبت کرنے سے یہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے۔ دوسر کی وجہ: جب وہ اپنی بیوی ہے صحبت کرے گا تو اس کا دل اس میں مشغول ہوگا۔ اور وہ اس کے لئے تسلی کا سامان فراہم کرے گا اس خیال سے جو وہ اپنے دل میں باتا ہے۔ اور وہ اس کے دل کو اس خیال سے پھیروے گا جس کی طرف وہ

#### متوجہ ہونے والا ہے۔اور جب کسی خیال کا علائ کردیا جاتا ہے اس کے جمنے سے پہلے تؤوہ اونی سعی سے زائل ہوجاتا ہے۔

[11] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة تُقْبل في صورة شيطان، وتُدبر في صورة شيطان: إذا احدُكم أعصته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليُواقعها، فإن ذلك يرد ماعى نفسه "اعلم أن شهوة الفرج أعظم الشهوات وأرهقُها للقلب، مُوقعة في مهالك كثيرة، والنظر إلى النساء يهيجها، وهو قوله عليه السلام: "المرأة تُقبل في صورة الشيطان" إلخ.

ف من نظر إلى امرأة، ووقعت في قلمه، واشتاق إليها، وتولّه لها، فالحكمة: أن لايهمل ذلك. فإنه يزداد حينا فحيا في قلبه، حتى يملكه، ويتصرف فيه.

ولكل شيئ مدد يتقوى به، وتدبيرٌ ينتقص به: فمدد التولُّه للنساء: امتلاء أوعية المني به، وصعود بخاره إلى الدماغ. وتدبير انتقاصه: استفراغ تلك الأوعية.

وأيضًا: فإن الجماع يشغّل قلمه، ويُسلّيه عما يجده، ويصرف قلبه عما هو متوجه إليه، والشيئ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدني سعى.

## پیام پر پیام دینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ---- رسول الله میلی میزار نے فر مایا.'' کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیام کاح کے مقابلہ میں پیام نہ دے۔ تا آئکہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے لیعنی بات فتم کردیے' (مقنو قاحدیث ۳۱۳۳)

تشری جمانعت کی وجہ یہ ہے کہ جب آ دمی سی عورت کو بیام نکات دیتا ہے، اور عورت کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے تواس کی خانہ آبادی کی ایک شکل پیدا ہوجاتی ہے۔ پس دوسرے کا بچ جس کو د تا اور پہلے کو اس چیز سے مایوس کر ناجس کے وہ در ہے ، اور اس کو اس چیز سے نامراد کرناجس کا وہ امید وار ہے: اس کے ساتھ بدمعاملگی ، اس پرظلم اور اس پرتنگی کرنا ہے۔ جس سے اس کو ایڈ اپنچے گی اور ناگواری ہوگی۔ اور فتنوں کا دروازہ کھلے گا، اس لئے اس کی مما نعت کی گئے۔

### مطالبه طلاق کی ممانعت کی وجہ

مقدركيا كياب "(منكوة حديث ١١٥٥)

تشری بہی ہوی نکاح نانی کرنا جاہتا ہے ، خطوبہ مطالبہ کرتی ہے کہ پہلی ہوی کوطلاق ویدو۔ حدیث میں اس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور اس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور اس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور ممکنت کے بگاڑے بڑے اسباب میں سے بیہ ہے کہ آدمی دوسرے کی معیشت خراب کرے۔ اور القد کے نزد یک پہندیدہ بات سے ہے کہ برخص اپنی معیشت کا انتظام ایسے ذرائع ہے کرے جو القد تعالی نے اس کے لئے آسان کے ہیں۔ دوسرے کی روزی پرلات مارنا اللہ تعالی کو پہند ہیں۔

[١١] قال صلى الله عليه وسلم: " لا يخطُب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكِح أو يترك" أقول: سبب ذلك: أن الرجل إذا خطب امرأة، وركنت إليه: ظهر وجهٌ لصلاح منزله، فيكون تأييسُه عما هو بسبيله، وتخييبه عما يتوقعه: إساء ةُ معه، وظلما عليه، وتضييقا به.

[١٢] وقيال صلى الله عليه وسلم: " لاتسألِ المرأةُ طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها: ولتنكح، فإن لها ماقدر لها"

أقول: السر فيه: أن طلب طلاقها اقتضابٌ عليها، وسعى في إبطال معيشتها؛ ومن أعظم أسباب فساد الممدينة: أن يقتضب واحد على الآخر وجه معيشته؛ وإنما المرضىُ عند الله: أن يطلب كل واحد معيشته بما يسَّر الله له، من غير أن يسعى في إزالة معيشة الآخر.

ترجمه: والتح ب\_اقتضب الشيئ: كاثار

باب\_\_\_\_

شرم کی جگہیں

نظركي آفات اوران كاعلاج

عورتوں کودیکھنامردوں میں عشق وفریفتگی پیدا کرتا ہے۔ اور مردوں کودیکھنا بھی عورتوں میں یہی کام کرتا ہے۔ اور بار ہا
پیدیکھنانا جائز تعلقات کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے دوسرے کی بیوی کے دریپے ہونا ، یا نکاح کے بغیرتعلق جوڑنا ، یا کفو کا کحاظ کے بغیر نکاح کرنا۔ اور اس کے جو مفاسد دیکھنے میں آتے ہیں وہ کتابوں میں نکھے ہوئے واقعات ہے بے نیاز کرتے ہیں۔ اس لئے حکمت نے چاہا کہ فساد کا بیدوروازہ بند کر دیا جائے۔ گر چونکہ حاجتیں متضاداورا فتلا طائا گزیر ہے، اس لئے

ضروری ہے کہ حاجبوں کا لحاظ کر کے ممانعت کے مختلف درجات قائم کئے جا کمیں۔ چنانچہ رسول امتدیکی ثابیم نے پروے سے درج ڈیل طریقے مشروع سے:

# عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے

پہلاطریقہ: یہ ہے کہ بخت مجبوری کے بغیر عورت گھر ہے نہ نگلے۔ رسول القد طالبی ایک شرعان کی پارٹی اس کو گھورتی ہے جب وہ گلتی ہے کہ شیطان کی پارٹی اس کو گھورتی ہے بعض کئے لفنگے لوگ عورت کو تا کئے جہ اس یا حدیث کنایہ ہے سمامان فقد فراہم ہونے ہے کہ شیطان کی پارٹی اس کو گھر ہی میں رہنا چاہئے ہورۃ الاتزاب آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے: 'اورتم لوگوں کے لئے باعث فقنہ ہے۔ پس اس کو گھر ہی میں رہنا چاہئے۔ سورۃ الاتزاب آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اورتم اپنے گھر وں میں قرار سے رہو' ہو گھر ہی میں رہنا چاہئے۔ سورۃ الاتزاب آیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اورتم اپنے گھر وں میں قرار سے رہو' ہو گھر آل ہوں ہے میں المؤسنین کو دیا گیا ہے، گروہ سب خوا تین اسلام کے لئے عام ہے۔ اور حضرت عمرضی ابند عنہ کو چونکہ اللہ تعلیٰ نے حکمت شرعہ ہے دظ وافر عطافر مایا تھا، اس لئے ان کی شدید خوا ہش تھی کہ اس جو ہو تھی ابند عنہ کہ ترفی ابند عنہ کو پیچان لیا۔ اور کھر ہے بدن کی تھیں، اور جانے والوں پرخفی نہیں رہ سے تھیں۔ اس نزول جب کے بعد قضاء میں جت کے لئے نگلیں، تو پوئک کو گھرے بدن کی تھیں، اور جانے والوں پرخفی نہیں رہ سے تھیں ہے۔ اس کو کہ تی بیس کے اس کو کہ کی بیان نہ سے، بیس اس کا گھر ہی میں رہنا بہتر ہے۔ سے حضرت سودہ رضی ابند عنہ با گھر کو بیچان لیا۔ اور پارٹ وقت حضرت مانشرضی ابند عنہ ہے گھر میں جنا بہتر ہے۔ خفر سے سودہ رضی ابند عنہ با گھر کی اجاز ہے ان کی گئی ہوئی تھر میں دیں گھر میں رہنا بہتر ہے۔ نوش فر مار ہے تھے۔ حضرت سودہ شے حاصر ہو کہ ایک ہے ناز جنادی شریف صدیت کو ہے۔ کھر میں رہنا کہتے کے فر مایا: 'ختم ہی بین کری تھی ہیں دی تھگی ہوں کہ ہے۔ اس کے گھر میں رہنے کھر کے ان رہنا دوری طاری ہوئے۔ جب وقی کھل ہوئی تو آپ نے فر مایا: 'ختم ہم کری تھی ہیں کہ کے ناز جنادی شریف صدیت کو ہے۔ کھر کی بازت دی گئی ہے' (جنادی شریف صدیت کو 2) کے کئی گئے کی اجازت دی گئی ہے' (جنادی شریف صدیت کو 2) کے کوئکہ بالکلے نکنے کی میں میں کیا۔ میں کہ کوئل ہوں کہ کہیں کیا۔ تو بی بین بین کری گئے کی کوئکہ بالکلے نکنے کی میں کہیں کیا۔ تو کہ کوئل ہوں کہیں کیا۔ تو کہیں کیا کہیں کیا۔ تو کوئٹ کیا کہیں کیا۔ تو کہیں کوئٹ کیا کہی کوئٹ کیا کہیں کیا۔ کوئٹ کیا کہیں کیا کہیں کیا۔ کوئٹ کیا کہیں کوئٹ کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کی کوئٹ کیا کہیں

### عورت گھرے باحجاب نکلے

ووسراطریقد سے کہ جب عورت بوت ضرورت کھر سے نکے تو بڑی جاور اوڑھ کریا برقعہ پہن کر نکھے۔ سورة الاحزاب آیت ۵۹ شل ارشاد پاک ہے: ﴿ یا بُھا النّبیُ! قُلْ لَازُواجِكَ، وَبِسَكَ، وَبِسَكَ، وَبِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ: يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن الاحزاب آیت ۵۹ شل ارشاد پاک ہے: ﴿ یا بُھا النّبیُ! قُلْ لَازُواجِكَ، وَبِسَكَ، وَبِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ: يُدُنِينَ عليْهِنَ مِن جَلَابِيهِ قَلَ ﴾ ترجمہ: اے تغیرا آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہددیں کہ وہ سرے نیچکر لیا کریں اپنے (چہرے) پرتھوڑی ہی اپنی جاوریں ۔ یعنی بدن چھپانے کے ساتھ جاور کا پچھ صعمہ چہرہ پر بھی لٹکا ہیں۔ یہی حجاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہا ہے مروی ہے کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لئے نکلی

تھیں تو چا دروں سے اپنے چیروں کو چھپالیتی تھیں۔ اور صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھی رہتی تھی (درمنثور ۱۲۱۱۸)

البت بہت بوڑھی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بے تجاب نکل سکتی ہیں۔ سورۃ النور آیت ۲۰ میں ارشاد پاک ہے:
﴿ وَالْمُ هَوَ اللّٰهُ مِن النّساءِ اللّٰهِ لَا يَرْ جُونَ مُنكاحًا ﴾ الآية ترجمہ: اور بہت بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی پھھامید نہ رہی ہو
یعنی وہ نکاح کے قابل نہ رہی ہو: ان پراس بات میں پھھ گناہ ہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے اتار رکھیں، بشرطیکہ ذیبنت
کا دکھا واکرنے والی نہ ہول یعنی ان کے لئے اجانب بھی مثل محارم کے ہوجاتے ہیں۔ جن اعضاء کا محارم سے چھپانا ضروری نہیں، بہت بوڑھی عورتوں کے لئے غیر محرمول سے بھی ان کا چھپانا ضروری نہیں۔ اور اگر وہ اس سے بھیں یعنی عنی حرار اللہ تعالی سب بھی سنے والے، جانے والے ہیں۔

# محارم وغيره كأحكم

سورة النورآ بات ۳۰ واس میں ستر وتجاب کے احکام کے ساتھ دو استناء بھی ذکر کئے گئے ہیں: ایک: ناظر یعنی و کیھنے والے کے استبار ہے۔ دوسرا! منظور لیعنی جس کوریکھنا جائے اس کے استبار ہے۔ ناظر کے استبار ہے آٹھ تھم کے محرم مردول کا اور جیار دوسری افسام کا استثناء کیا گیا ہے۔ اور منظور کے استبار ہے ان چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے جو عادۃ کھل ہی جاتی ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں:

''آپ مسلمان مردوں ہے کہیں کہ اپنی نگا ہیں پنجی رکھیں۔ اورا پی شرمگا ہوں کی تھاظت کریں۔ بیان کے لئے زیادہ
پاکیزگی کی بات ہے۔ بیشک اللہ تعالیان کا موں ہے بخبر بیں جودہ کیا کرتے ہیں۔ اورآ ہے سلمان عورتوں ہے کہیں کہ دہ
اپنی نگاہ نیجی رکھیں۔ اورا پی شرمگا ہوں کی تھاظت کریں (حدیث میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں ہے ایک زہر ملا تیر
ہے بس نگاہ کی تھاظت ہی ہے شرمگاہ کی تھاظت ہوتی ہے ) اورا پنی زیبائش ظاہر نہ کریں، مگر وہ جو کھلی ہی رہتی ہے (یہ نظور
کے اعتبار ہے استثنا ہے۔ اور زیبائش ہے مراو: برقتم کی جنگ اور کسی زینت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ حتمہا ہے
مردی ہے کہ ماظھو منھاہ مراد چبرہ اور ہتھیا ہیاں ہیں۔ کیونکہ جب عورت کی ضرورت سے باہر نظی گی تو نقل وحرکت اور
کین دین کے وقت چبر ہے اور ہتھیا ہوں کو چھپانا مشکل ہے ) اور وہ اپنے دوپئے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں یعنی محادم کے
مامنے بھی سینے کا دُو ہر اپر دہ کریں۔ اورا پنی زیبائش ظاہر نہ کریں (یہ دوسرے استثنا کی تمبید ہے ) مگر اپنے شوہروں، یا اپنے خسروں، یا اپنے خسروں، یا اپنے جشہوں ، یا اپنے جسینوں ، یا اپنے بھائیوں ، یا اپنے جشہوں ، یا اپنے بھائیوں ، یا اپنے جسینی بوئی ہیں، جوجنسی خوا ہش رکھنے وارتوں ، یا ان کے سامنے جو ایسی خوا ہی عورتوں کی باتوں ہے واقف نہیں ہوئے'

آ تھتم کے مردجن کا استثنا کیا گیا ہے: (۱) شوہر (اس کے لئے لفظ محرم عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، فقہی اصطلاح

باقی آیت کریمہ "اور عورتیں اپنے پاؤل زورت زمین پرند ماری کران کا مخفی زیور معلوم ہوج ئے (پس بجنے والا زیور پہنن جا نزنہیں۔ اور جب زیور کی آ واز کا پردونسروری ہے تو خود عورت کی آ واز کا پردو بدرجہ اولی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ زیور کی آ واز سے زیادہ وہ کی آ واز سے زیادہ وہ کی آ واز سے زیادہ وہ در کشروری کی تعلیم بھی عورتوں بی کے ذریعہ ہونی جا ہے ) اور اے مؤمنو! تم سب اللہ تعالی کے سما صفاقی ہرکروتا کہ تم فلاح یاؤ"

حضرت شاه صاحب قدس سرة في اس آيت كانسير مين تمن باتميل بيان كي مين:

کہلی ہات۔ المدتعالیٰ نے چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں کھو لنے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ چہرہ سے پہچیان ہوتی ہے، اور ہاتھوں سے محمورہ چیزیں لی دی جاتی ہیں۔ استانہ کی رحمہ اللہ کی رائے ہے) سے محمورہ چیزیں لی دی جاتی ہیں۔ لیعنی بیدو نو سا حضاء تجاب میں داخل نہیں (جبیر کہ حضرت امام شانعی رحمہ اللہ کی رائے ہے) دوسر کی ہات: چہرے اور ہتھیلیوں کے ملاوہ سارا بدن چھپانا واجب ہے، مگر شوہ مربحارم اور مملوکہ نیلام اس سے مشتیٰ ہیں ( بید ، نے بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے)

تبسری بات: بہت بوڑھی عورتوں کوا جازت دی ہے کہ وہ اپنے کیڑے اتار رکھیں۔

فی مدہ کی تیسری بات پہنی بات کے معارض ہے۔ جب جوان عورت کے لئے بھی چبرہ اور ہتھیلیوں کا حجاب نہیں تو بوڑھیوں کے کے بھی چبرہ اور ہتھیلیوں کا حجاب نہیں تو بوڑھیوں کے لئے تو بدرجہ اولی نہیں۔ پھر باتی کو نسے کپڑے نہ بہننے کی اجازت دی ہے؟! بات در حقیقت یہ ہے کہ سورة غور کی اس آیت میں حجاب اور ستر کے احکام ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب میں صرف حجاب کا مسئد بیان کیا گئے ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب میں صرف حجاب کا مسئد بیان کیا گئے ہیں۔ اور الورکی آیت ۲۰ میں اس سے بہت بوڑھی عور توں بیان کیا ہے۔ البتہ سورۃ النورکی آیت ۲۰ میں اس سے بہت بوڑھی عور توں

< (مَنْ زَمَرْ سِبَالْتِمْ لَهِ }

كالشثناء بيا كياہے۔

اور چېره اور پښتميليان ستر چيل داخل نهين ،اورمحارم وغيمره ڪ لئئة جاب مين بهمي داخل نهين ۔ بلکه فقها ۽ نے دونوں پيمون کوبھی ان کے ساتھ لاحق کيا ہے۔ بيتين اعضاء کھلے ہوئے ہوئے کی حالت ميں نمی زورست ہے،اورمحارم وغيمره ہے ان کا خواب بھی نہيں ہے۔اورا جانب کے حق ميں بوقت نفرورت ان کا کھولنا جانز ہے، ہے ضرورت کھولنا جائز ہيں،اوران کے ملاء و بدن کھولنا جو کوبلنا جوری ميں جائز ہے۔

فا كده: آيت ميں مذكوره لوگول كے حق ميں چبره اور بتصليوں كا جاب نہيں۔ باقى بدن كا تقم بيان نہيں كيا۔ اس كا تذكره احاديث اور سَت فقد ميں ہے۔ مثلاً بشوم كے حق ميں بدن كے سى حصد كاستر واجب نہيں۔ اور باپ وغيره ومحارم كے حق ميں سر، سينداور اس كے مقابل چينے اور پنڈلى كاستر واجب نہيں۔ پہين، اس كے مقابل چينے اور كفنے ہے ہے تك ستر واجب ہے۔ اى طرح ويگرا دكام ميں جو كتب فقد ميں فركور جيں۔

# اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جا ئزنبیں

تیسراطریقہ: بیمتررکیا کہ کوئی مردک اجنبی عورت کے ساتھ تنبائی میں جمع نہ ہو، جہاں کوئی ایس شخص نہ ہوجس سے دونول ڈریں۔درج ذیل تین احادیث ای سلسلہ کی ہیں:

حدیث ۔۔۔۔ رسول القد مین تنظیم نے فر مایا۔'' سنو! ہر گز کوئی مردسی خاوند دیدہ عورت کے پاس رات نہ گذار ہے،الا بیر کہ وہ شوہریا محرم ہو'' (رواہ سلم ہمشکلو قاحدیث ۳۱۰۱)

حدیث — رسولاند میلانند نیم نیم نیم نیم اشیطان موگا''و دان کوفتنه پیس مبتلا کرد دیگا(ردادالتریزی مفکو قاحدیث ۱۸۱۸)

صدیث ۔۔۔ رسول القد میں بیٹر نے فرمایا ''الی عورتوں کے پاس جن کے شوہرع صدے سفر میں ہوں ہرگز داخل نہ ہوکو، پس بیشک شیطان چلتا ہے انسان میں خون کی نالیوں میں ' یعنی جس طرح رگ میں و یا ہوا انجکشن فوری اثر کرتا ہے، شیطان بھی چنکی بہا کرفتنہ میں مبتلا کر ویتا ہے۔ شیطان کو امتد تعالی نے بیط فت نہیں دی کہ وہ انسان کے بدن میں گھسے۔ اور آسیب چڑھتا ہے، بدن میں وافل نہیں ہوتا ( مشکو قاصدیت ۱۹۹۹)

# دوسرے کاستر دیکھنے کی ممانعت

چوتھا طریقہ: یہ بچویز کیا کہ کوئی شخص کی کا سترند و کھے۔ ندمر دم دکا ، ندعورت عورت کا ،اور ندم دعورت کا اور ندعورت م د کا ۔ مگر میاں بیوی مشتنی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' ندآ ومی دوسرے آ دمی کے ستر کو دیلیجے ،اور ندعورت دوسری — علام میں میں میں میں کے اور ندعورت دوسری عورت کے ستر کود کیھے' پس غیرجنس کا ستر دیکھنا بدرجہ اولی ممنوع ہے (مشکوۃ حدیث ۱۳۱۰) تشریح: ستر دیکھنے کی مما ثعت دووجہ سے کی ہے:

ری اور ہے۔ سر دیکھنا شہوت کو بھڑ کا تا ہے۔ غیر جنس کا سر دیکھنے ہیں تو یہ بات اظہر ہے۔ اور ہم جنس میں بھی بھی بھی اس کی نوبت آتی ہے۔ عور تیں بھی بھی بھی ایک دوسرے پر عاشق ہوتے ہیں۔ اور سر دبھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوتے ہیں۔ اور سر دبھی بھی بھی بھی بھی ایک دوسرے پر عاشق ہوتے ہیں۔ اور سر دیکھنے کی بچھ حاجت نہیں ، اس کئے اس کی ممانعت کی (اور مجبوری کی حالت متنتی ہے) دوسر کی وجہ سے سر چھپا تا تہذیب کی بنیاد کی باتوں میں ہے ہے۔ دنیا جہاں کے تمام لوگ اعضا مستورہ کوشر مگاہ کہتے ہیں۔ یعنی ان کا کھولنا یاد کھنا ہے حیائی کی بات ہے ، اس کئے اس کی ممانعت کی۔

## چیٹ کرسونے کی ممانعت کی وجہہ

پانچوال طریقہ: بیمقرر کیا کہ دوخش ایک کپڑے میں چٹ کرنہ سوئیں۔ای تنکم میں ایک جپار پائی پر دات گذار نا بھی ہے، کیونکہ نیند میں ایک دوسرے سے چٹ سکتے ہیں۔ورج ذیل دوصدیثیں ای سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله سیالله بنام فی این ایک آدمی دوسرے آدمی تک ایک کپڑے میں نہ جیجے لینی بدن لگا کر نہ سوئے۔اورایک عورت دوسری عورت کے سمانتھ ایک کپڑے میں نہ جینیج ' (مشکوٰ قاصدیث ۳۱۰۰)

حدیث (۲) — رسول الله منالهٔ مَنِیمٌ نے فر مایا: ''ایک عورت دوسری عورت سے کھلاجسم نہ لگائے ، پس وہ اپنے شوہر ہے اس عورت کا حال اس طرح بیان کرئے کو یاوہ اس کود کھیر ہائے'' (مقلوۃ حدیث ۲۰۹۹)

تشری : مباشرت کی ممانعت کی وجہ ہے ہے کہ جم ہے جم انگانا شہوت ہم کا انہوں کھڑا کے میں نہایت زودائر ہے۔ بوطبق زنی اور
افلام کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ اور '' گویا وہ اس کود کیے رہائے'' کا مطلب ہے ہے کہ عورت کا عورت ہے جم لگانا بھی مکنون
محبت کا سب بن جا تا ہے۔ لیس ہے ساخت اس لطف اندوزی کا تذکرہ شوہر یا کسی دشتہ دار کے سامنے زبان پر آ جا تا ہے۔ اور
وہ ان کی فریفنگی کا سب بن جا تا ہے۔ اور سب ہے بڑی خرابی کی بات ہے ہے کہ کی عورت کا حال شوہر کے ملاوہ کے سامنے
بیان کیا جائے۔ جیسے بیت نامی پیجوا از واتی مطہرات کے پاس آ یا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ وضی القد عنہا کے پاس
آ یا۔ نبی سیان نیز جھی وہاں موجود ہے۔ اس نے ام سلمہ '' کے بھائی عبدالقد بن ابی امیہ وضی القد عنہ ہے کہا: عبدالقد! اسرکل القد
نے طائف فٹے کردیا تو میں جھی کو فیلان کی لڑکی دکھاؤ زگا، جو چارسلوٹوں ہے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں ہے جاتی ہے۔ لینی جب
نے طائف فٹے کردیا تو میں جھی کو فیلان کی لڑکی دکھاؤ زگا، جو چارسلوٹوں ہے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں ہے جاتی ہے۔ لینی جب
نے طائف فٹے کردیا تو میں جھی کو فیلان کی لڑکی دکھاؤ زگا، جو چارسلوٹوں ہے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں ہے جاتی ہے۔ لینی جب
ت ہے۔ رسول اللہ سیان میں بینے اس کی ہو تو کر مایا: '' یہ ہر گر تم ہمارے پاس ندایا کرے' (مشکو قو صدیث اس) کی ونکداس کی طرف رغبت ہے۔ اپس وہ ﴿ غَیْدُ أُولِی الاِدْ بِھ ﴾ میں داخل

#### نہیں۔ نیز غیر شوہر سے غیلان کی لڑکی کا حال بیان کرنے میں اس غیر کی فرینٹنگی کا اندیشہ ہے۔

#### ﴿ ذكر العورات،

اعلم أنه لما كان الرجالُ يُهيِّجُهم الظُرُ إلى النساء على عشقهن، والتولِّه بهن؛ ويفعلُ بالنساء مشل ذلك، وكان كثيرًا مَايكون ذلك سباً لأن يُستغى قضاءُ الشهوة منهن على غير السنة الراشدة، كاتباع من هي في عصمة غيره، أو بلانكاح، أو من غير اعتبار كفاء ق، والذي شوهد من هذا الباب يُغنى عما سُطر في الدفاتر: اقتضت الحكمةُ أن يُسَدُّ هذا الباب. ولما كانت الحاجات متنازعة مُحُوجةً إلى المخالطة: وجب أن يُجعل ذلك على مراتب بحسب الحاجات، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وجوهًا من الستر:

أحدها: أن لا تنخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة لاتحد منها بُدًا. قال صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة"، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" وقال الله تعالى وقرن في بيُوتكنّ به المرأة عورة"، فإذا خرجة استشرفها الشيطان" وقال الله تعالى الموقد المتشرف حزابه، أو هو كناية عن تهيئئ أسباب الفتنة.

وكان عمر رضى الله عمه — لما أوتى من علم أسرار الدين — حريضًا على أن يُنزلَ هذا الحجاب، حتى نادى: ياسو دةُ! إلك لاتخفين علينا" لكمه صلى الله عليه وسلم رأى أن سد هذا الساب بالكلية حرجٌ عظيم، فندب إلى ذلك من غير إيجاب، وقال:" أَذَنَ لكنَّ أن تخرجن إلى حوائجكن"

الثانى: أن تُلقى عليها جلبابها، ولا تُظهر مواضع الزينة منها، إلا لزوجها، أو لذى رحم مخرم. قال تعالى: ﴿قُلْ للمُؤْمِنيْنِ: يغُضُوا مَنْ أَبْصَارِهُمْ، ويَخْفَظُوا قُرُوْجَهُمْ، ذلك أَزْكَى لهُمْ، إنّ الله خييرٌ بّما ينصنعُون. وقُلْ للمُؤْمَات: يغضضن من أَبْصارهن، ويخفظن قُرُوْجَهُنّ، ولايُبُديْن زينتهُنّ إلا لبعُولتهنّ، أو زينتهُنّ إلا لبعُولتهنّ، أو زينتهُنّ إلا لبعُولتهنّ، أو آبانهن، أو آبانهن، أو آباء بعُولتهنّ، أو أبنانهن، أو أبناء بعُولتهنّ إلى قوله، ﴿ تَفْلَحُون ﴾

فرخَص فيما يقع به المعرفة من الوجه، وفيما يقع به البطش في غالب الأمر، وهو المدان. وأوجب ستر ماسوى ذلك إلا من بعولتهن، والمحارم، وماملكت أيمانهن من العبيد. ورخص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن.

الثالث: أن لاينخلُو رجل مع امرأة، ليس معهما من يهابانه. قال صلى الله عليه وسلم: "ألا!

لايئتن رجل عند امراة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذارحم" وقال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الا لله عليه وسلم الا لله الم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله الله على الله

الرابع: أن لاينظر أحدٌ — امرأة كانت أورجلاً — إلى عورة الآخر — امرأة كانت أو رجلاً — إلا الزوجان.

قال صلى الله عليه وسلم: "لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" أقول: وذلك: لأن النظر إلى العسورة يهيج الشهوة، والنساء ربما يتعاشقن فيما بينهن، وكذلك الرجال فيما بينهم، ولا حرج في ترك النظر إلى السوءة. وأيضًا: فستر العورة من أصول الارتفاقات، لابد منها.

الخامس: أن لا يُكامِع أحدٌ أحدًا في ثوب واحد. وفي معناه: أن يَبِينا على سرير واحدٍ، مثلاً. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المسرأة في ثوب واحد، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعَلها لزوجها، كأنه ينظر إليها"

أقول السبب: أنه أشد شيئ في تهيُّج الشهوة، والرغبة تورث شهوة السّحاق واللواطة. وقوله: "كأنه ينظر إليها". معناه: أن مباشرة المرأة المرأة ربما كانت سببا لإضمار حبها، فيجرى على لسانها ذكر ما وجدت من اللذة: عد زوجها، أو ذي رحم منها، فيكون سببا لتولّههم، وأعظم المفاسد: أن تُنعت امرأة عند رجل ليس زوخا لها، وهو سبب إخراج هينت المخنّث من البيوت.

ترجمہ: جہم کے ان حصوں کا بیان جن کا تھوان موجب شرم ہے. جان لیس کہ جب عورتوں کو دیکھنامر دول کو برا بھیخۃ کیا
کرتا ہے ان کے عشق پر، اوران پرفریفتگ پر، اور دیکھناعورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ اور بار ہایہ چیز سبب بن جو یا
کرتی ہے اس بات کی کے عورتوں سے حاجت روائی جا ہی جائے ، سنت راشدہ ( دین طریقہ ) کے بر خلاف بیسے اس عورت
کے چیچے پڑنا جو کہ دوہ اس کے علاوہ کی پناہ میں ہے، یا نکات کے بغیر، یا کفاءت کا امتبار کئے بغیر، اور جو مشاہدہ کیا گیا ہے اس
قبیل کی بوتوں سے وہ بے نیاز کرتا ہے ان باتوں سے جو بڑی کتابوں میں کسی بوئی ہیں: پس جا ہا حکمت نے کہ بیدروازہ بند
کر دیا جائے۔ اور جب حاجتیں متضاد، اختلاط پر مجبور کرنے والی تھیں تو ضروری ہوا کہ بیسد باب حاجتوں کے لخاظ سے
مختلف مرانب برگردانا جائے۔ چٹانچہ نبی میٹ پیٹے نیز کردے پر دے کے تنقف طریقے مشروع فرمائے ۔ ان میں سے ایک نید

ے کہ عورت اپنے گھر سے نہ نکلے مگر کسی ایسی ضرورت کے لئے جس سے کوئی جارہ نہ ہو ۔۔ اس کا مطلب: شیطان کی پارٹی گھورتی ہے، یاوہ فتنہ کے اسباب کے مہیا ہونے سے کنا ہیہے — اور حصرت عمر رضی اللہ عنہ — بایں وجہ کہ وہ وین کے رموز کاعلم دیئے گئے تھے ۔۔ شدید خواہش مند تھے کہ یہ پردہ نازل ہو۔ یہاں تک کدآپ نے پکارا:''اے سودہ!تم ہم ہے حیوب نہیں سکتیں'' مگر نبی میاں بیٹیلے نے دیکھا کہاس دردازہ کو بالکلیہ بند کرنا بڑی تنگی ہے۔ پس آپ نے اس پردہ کی طرف بلایالیعنی مستحب قرار دیا۔ واجب کئے بغیر، اور فرمایا: 'جتمہیں اجازت دی گئی ہے کہتم اپنی ضروریات کے لئے نکلو'' دوسراطریقه: پیهے کهایخ اوپراپی حیاور ڈال لے،اوراپی زیبائش کی جگہیں ظاہرنہ کرے مگراپے شوہریا ذی رحم محرم کے سامنے ۔۔۔ پس(۱)اجازت دی اللہ تعالیٰ نے اس عضومیں جس کے ذریعہ بہجیان ہوتی ہے یعنی چبرہ،اوراس عضو میں جس کے ذریعیہ عام طور پر پکڑا جاتا ہے ،اوروہ دوہاتھ ہیں (۲)اور واجب کیاان کے ملاوہ کا پر دہ گران کے شوہروں اور محارم سے اور ان غلاموں ہے جن کے مالک بیں ان کے دائیں ہاتھ (۲)اور اجازت دی بہت یوڑھی عورتوں کو کہوہ اپنے کپڑےا تار تھیں ۔۔۔تیسراطریقہ:یہ ہے کہ تنہانہ رہے کوئی مردکسی عورت کے ساتھ ، نہ ہوان کے ساتھ وہ مخص جس ہے دونول ڈریں — چوتھا طریقہ نیہ ہے کہندد کھے کوئی — خواہ عورت ہویا مرد — دوسرے کے ستر کو ۔۔ خواہ عورت ہو یا مرد ۔ مگرمیاں بیوی ۔۔۔اوروہ ممانعت اس لئے ہے کہ ستر دیکھناشہوت کو بھڑ کا تا ہے۔اورعورتیں ( بھی ) مجھی ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتی ہیں۔اورای طرح مردبھی آپس میں۔اور پچھٹنگی نہیں نگایے کی طرف نہ دیکھنے میں۔ اور نیز: پس نگایے کو چھیا تاارتفا قات (تہذیب) کی اُن بنیادی یا توں میں ہے ہے جن ہے جا رہبیں۔ یا نچوال طریقہ: بیے کہ کوئی شخص کی کوا یک کپڑے میں نہ جمنائے۔اوراس کے معنی میں ہے کہ دونوں ۔ مثال کے طور پر — ایک جاریائی پر دات گذاریں۔ میں کہتا ہوں: (ایک کپڑے میں چیٹ کرسونے کی ممانعت کا) سب بہے کہ وہ لینی جسم ہے جسم لگانا سخت ترین چیز ہے۔ لیعنی نہایت خطرناک ہے شہوت بھڑ کانے میں۔اورخواہش: چیٹی لڑانے اوراغلام کا جذبہ بیدا کرتی ہے۔اورآپ کا ارشاد:'' کو یا وہ شوہراس عورت کود کیچر ہاہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا عورت ہے جسم لگانا بھی سبب بن جاتا ہے اس کی محبت کودل میں چھیانے کا پس اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اس لذت کا تذکرہ جواس نے پایا: اپنے شوہریا اپنے رشتہ دار کے سامنے۔ پس وہ تذکرہ سبب بن جاتا ہے اس کی فریفتگی کا۔اور خرابیوں میں سب سے بروی خرابی: یہ ہے کہ کسی عورت کا حال بیان کیا جائے ایسے خص کے سامنے جواس کا شوہر نہیں اور وہ بیت نامی بیجر ے کو گھروں سے نکالنے کی وجہ ب (تکامع مکامعة: حفاظت وغیرہ کے لئے کسی کوخود سے چمٹالینا) تصحيح: وجوها من الستر مطبوعة في وجوها من السنن تقاربيج مخطوط كرا حي سكى براورمولانا سندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

### سترعورت فرض ہونے کی وجہ

عورت: یعنی نگایا: وہ اعضاء میں جن کا تھلنا متوسط (معتدل) عرف وعادت میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے دور نبوی میں قریش کی عادتیں وگیر قبائل کی بنبیت معتدل تھیں۔ اور سترعورت انسانوں کے مسلمہ ارتفاقات (تہذیب) کی بنیاد کی بات ہے۔ اور ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان کا دیگر حیوانات سے امتیاز ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت فی سترعورت فرض کیا ہے۔

ستر کا بیان: دوشرمگا ہیں (بول و براز کی جنہبیں) دوفو طے، زیرناف اور دونوں رانوں کی جڑیں جوزیرناف ہے متصل ہیں. بدیمی طور پرستر ہیں۔ پس ان پر دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔اور متعددا حادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ران مجھی ستر ہے۔وہ روایات درج ذیل ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله مینانگذید نیفر مایا: 'جبتم میں ہے وفی شخص اپنے غلام کا اپنی یا ندی ہے کاح کرد ۔ تو وہ ہر گزیاندی کے ستر کوند دیکھیے' اور ایک روایت میں ہے: 'پس وہ ہر گزند و کھیے اس حصد کوجوناف ہے بیچے اور گھنے ہے او پر ہے' (رواجما ابوداؤد، واس وہ حسن ، مقبوق حدیث الا اس حدیث میں باندی کے ستر کا بیان ہے۔ اور ایک قول میں م داور باندی کا ستر ایک ہے (ہوایہ)

حدیث (۲) — بر مدرضی القدعند ت جواسی ب صفه میں ہے تھے، رسول القد بین اید منظر مایا ''سیاتہ ہیں معلوم نہیں کہ ران نہ معلوم نہیں کہ ران نہ کہ این اللہ عند ہے ا'' (مفئو قاحدیث ۱۱۳) ما ووازی: آپ نے حضرت می رضی القدعند نے فرمایا ''اے می ابنی ران نہ کھولو، اور نہ کی زندہ کی ران ویکھوں نہ کسی مرووکی ' (مفئو قاحدیث ۱۱۳۳) اور حضرت عمر رضی القدعند سے فرمایا ''معمر! اپنی رانیں ڈھا تگ لو، کیونکہ دونوں رانیں متر جی ' پیروایات گوضعیف جی مگرسب مل کرحسن لغیرہ ہیں۔

ادراس کے خلاف حضرت انس رضی امتد عند سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے موقعہ پر رسول القد میلی تیم نے اپنی ران سے لنگی ہٹائی ، یہال تک کہ حضرت انس نے آپ کی ران کی سفیدی دیکھی (بخاری حدیث اے) پیروایت تو می ہے، جو ران کے ستر شہونے پر دلالت کرتی ہے۔

شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں: اختلاف روایات کی صورت میں احتیاط کی بات یہ ہے کہ ران کوستر قرار دیا جائے۔ یمی بات شریعت کے ضوا بط سے اقرب ہے۔ لیٹنی جب محرم و مُنیح دلائل میں تعارض جو تا ہے تو تُحرم روایات کوتر ہیے دی جاتی ہے۔ یمی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے ( کتاب اصلوق، باب ( ۱۴) بااس ما یُذکو فی الفحذ)

فا کدہ(۱): گھٹنہ : امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ستر ہیں شامل نہیں۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ستر ہے۔ کیونکہ اس میں بھی روایات متعارض ہیں۔ ندکورہ ہا! روایت که'' ہرگز نه دیکھے اس حصہ کو جو ناف سے بیجے اور گھٹنہ ت اوپر ہے' اس پر دلالت کرتی ہے کہ گھٹندستر نہیں۔اورسنن دارقطنی (۲۳۱۱) میں حضرت علی رضی القد عند سے ضعیف روایت ہے کہ' دُ گھٹند ستر میں شامل ہے' اور بخاری شریف (حدیث ۳۲۹۵) میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللّٰہ ضِلْخَاتِیمُ اللّٰہ ضِلْخَاتِیمُ اللّٰہ ضِلْخَاتِی مُرتبہ کہ ایک مرتبہ رسول اللّٰہ ضِلْخَاتِیمُ اللّٰہ کی جگہ میں تشریف فر ما تنے ،اور دونوں یا ایک گھٹنہ کھلا ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی القدعنہ آئے آپ نے ان کوڈ ھا تک لیا۔ اس لئے احتیاط کی بات بیہ ہے کہ گھٹنہ کو بھی متر میں شامل کیا جائے۔

فا کده (۲) : عورت کاستر بھی وہی ہے جوم (دکا ہے۔ چنانچہ ایک عورت دوسری عورت کے باقی بدن کود کھیے تی ہے۔
البتہ عورت کے لئے ستر عورت کے علاوہ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، جوم دے لئے نہیں۔ اس لئے مرد کا باقی بدن ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اجنبی عورت بھی و کھیے تک ہے، بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ یونکہ مرد کا جسم اول تو پرشش نہیں۔ ٹانیا: مرد کے مشاغل بھی باقی بدن کھو لئے پر مجبور کرتے ہیں۔ پس اگر اس کود کھنے کی ممانعت کی جائے گو تو حرج واقع ہوگا ۔۔۔ اور عورت کے لئے چونکہ ستر عورت کے مماتھ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، اس لئے اس کے احکام مرد سے مختلف ہیں۔ جو رہے ہیں:
ا سے عورت کے لئے چونکہ ستر عورت کے ساتھ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، اس لئے اس کے احکام مرد سے مختلف ہیں۔ جو رہے ہیں:
ا سے عورت کا اسٹ میں سے کوئی حجاب بیں، بلکہ ستر عورت کا تھم بھی نہیں۔

۲ — محارم سے پیٹ اورا س کے مقابل بیٹے کا حج ب واجب ہے۔ اور چبرہ ،سر، بال ،گردن ،کان ، بازو، ہاتھ ، پاؤل ، پنڈلی ،اورگردن سے مصل سیند کا بالائی حصد اور اس کے مقابل کی بیٹے حجاب سے خارج ہے، جبکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اور سینہ کا بالائی حصہ اس لئے مشتنیٰ کیا گیا ہے کہ بچہ کو دودھ پلانے کے لئے مید صدمحارم کے سامنے کھولنا پڑتا ہے۔ اور جب میہ حصہ شنی کیا گیا تو اس کے مقابل بیٹے کا حصہ بھی مشتنیٰ کیا گیا۔

۳ ۔ نماز میں چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر( ٹخنوں سے نیچے ) حجاب سے خارج میں۔ ہاتی سارابدن ڈھا نک کرنماز بڑھناضروری ہے۔

٣ \_\_\_ اوراب نب مے خوف فتند کے وقت تمام جسم کا جاب واجب ہے۔ اور بوقت ضرورت چبرہ اور ہتھیاییں کھونا جا نز ہے۔ اور بوقت ضرورت کھو لئے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ القد کے نزویک بیاعضاء حجاب میں شامل نہیں۔ اور احناف کے نزویک شامل میں ۔ احناف کو اللہ مناطه و میں کہ کوخرورت پراور کو کی گذایش علیہ بی من جلابیہ ہوں گھرورت نہونے پرجمول کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

واعلم: أن ستر العورة ــ أعنى الأعضاء التى يحصل العار بانكشافها بين الناس فى العادات المتوسطة، كالتى كانت فى قريش مثلاً يومئذ ــ من أصل الارتفاقات المسلمة عند كل من يسمى بشرًا، وهو مما امتاز به الإنسان من سائر أبواع الحيوانات، فلذلك أو جبه الشرع. والسَّوْء تان والخصيتان والعانة وماوليها من أصول الفخذين من أجلى بديهيات الدين أنها من العورة، لاحاجة إلى الاستدلال فى ذلك.

ودَلَّ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا زوَّج أحدُكم عبده أمنه فلاينظرنَّ إلى عورتها" وفي رواية: "فلاينظرنَّ إلى مادون السُّرة وفوق الركبة" وقولُه عليه السلام: "أما علمت أن الفخذ عسورةً": على أن الفخذين عورة، وقد تعارضت الأدلة في المسألة، لكن الأخذ بهذا أحوط، وأقربُ من قوانيْن الشرع.

تر جمہ: اور جان لیں کہ سر عورت سے مراد لیتا ہوں میں اُن اعضاء کوجن کے لوگوں کے درمیان کھنے سے شرم حاصل ہوتی ہے۔ لیعنی شرمندگی ہوتی ہے متوسط عادتوں میں۔ جیسے وہ عادتیں جومث ل کے طور پر اس زمانہ میں قریش میں تھیں ۔ متفقہ ارتفاقات کی بنیاد ہے ہم تمام ان لوگوں کے نزدیک جو'' انسان'' کہلات میں ۔ اور وہ (ستر عورت) ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان ممتاز ہوتا ہے حیوانات کی دیگر اقسام سے۔ پس اسی وجہ سے شریعت نے اس کو واجب کیا ہے۔

اور دوشرمگا ہیں اور دوفو طے اور زیر ناف اور وہ جو عانہ ہے متصل ہے دونوں رانوں کی جزوں ہے: دین کی واضح بریہیات میں سے بیہ ہے کہ وہ نگایا ہیں۔ کھھ جاجت نہیں اس پردلیل قائم کرنے کی۔

اور دلالت کرتی ہیں ( دوروایئیں ) اس بات پر کہ دونوں را نمیں ستر نہیں۔ اور اس مسئلہ میں دایال متعارض ہیں الیکن ان روایات کولیمنازیا دواحتیاط کی بات ہے،اورشر لیعت کے ضوابط ہے قریب تر ہے۔

☆ ☆ ☆

### ہر ہندہونے کی ممانعت کی وجہ

صدیمث(۱) ---- رسول القد میلینگیزیم نے فر مایا: '' بر ہند ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ ( فرشتے ) ہیں جوتم سے جدانہیں ہوتے ہگرا تننج کے وقت اور جب آ دمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، پس ان سے شر ، وَ ،اوران کالی ظ کرؤ' (مفکلو قاصدیث ۳۱۱۵)

حدیث (۲) — ایک صحافی ہے رسول اللہ صلافہ بیٹے نے فر مایا:'' اپناستر چھپائے رہو، گراپی بیوی یا یا ندی ہے'' انھوں نے عرض کیا: اگر آ دمی تنہا ہو؟ آپ نے فر مایا:'' پس اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے حیاکی جائے'' (مفکلوٰ قاحدیث ۲۱۱۷)

تشری برہنہ ہونا جائز نہیں ، اگر چہ تنہائی میں ہو، البتہ الی ضرورت کے دفت جائز ہے جس سے جارہ نہ ہو، جیسے قضاء حاجت کے دفت ستر کھولنا۔ اور ریمما نعت دووجہ ہے :

میل وجہ — ہار ہاایسا ہوتا ہے کہ کو کی شخص اچا تک آجاتا ہے۔ پس اگر آ دمی نظا ہوگا تو اس کے ستر پر دوسرے کی نظر

ح لوكور بياليكرا >-

یڑے گی ،اور عارلاحق ہوگا۔

دوسری وجہ — رحمۃ اللہ (۳۳۱) میں بیان کیا جاچکا ہے کہ اعمال وا خلاق میں دوطر فرقعلق ہے لینی جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے اعمال صادر ہوتے ہیں۔اورا خلاق خود اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جوشخص حیادار ہے،اس کے نفس پراحتیاط واستحکام کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بے شرم اور بے لگام نہیں ہوتا، وہ ضرور پردہ کا اہتمام کرے گا۔ اور پردہ کے اہتمام ہی سے بیہ صفات جمیدہ:حیاد غیرہ آدمی میں پیدا ہوتی ہیں۔

# مردوں کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دینے کی وجہ

سوال: حجاب کا حکم عورتوں کو دیا گیا ہے، پس ان کو بیتھم دینا کہ اپنی نظریں نیجی رکھیں:معقول ہات ہے۔ مگرسورۃ النور آیت ۳۰ میں یہی حکم مردوں کو بھی دیا گیا ہے، اس کی کیا دجہ ہے؟

جواب: مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دوجہ سے دیا ہے:

پہلی وجہ — جومعاملہ دوشخصوں ہے تعنق ہوتا ہے: وہاں جب شریعت ایک شخص کو کسی بات کا تھم دیتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ دوسر ہے کو بھی تھم دیا جائے کہ دہ پہلے تحف کے ساتھ اس کو دیئے گئے تھم کے موافق معاملہ کر ہے۔ مثلاً: عورتوں کو تھم دیا کہ دو اپنا نکاح خودنہ کریں، بلکہ ان کے اولیاء ان کا نکاح کریں۔ تو اولیاء کو بھی تھم دیا کہ وہ عورتوں کی مرضی معلوم کر کے ان کا نکاح کریں، من مانی نہ کریں۔ اس طرح جب عورتوں کو تھم دیا کہ وہ حجاب میں رہیں اور نظریں نیچی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ بھی نظریں نیچی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ بھی نظریں نیچی رکھیں، تو مردوں کو بھی

وضاحت: عورتوں کا ظاہری لہاس بھی بھی دل کش ہوتا ہے، اور بھی عورت کو چبرہ وغیرہ کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے احرام میں اور دوا خانے میں ۔الی صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تا کہ تحاب کا مقصد بروئے کارآئے۔

دوسری وجہ — مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم ان کے نفوس کوسنوار نے کے لئے دیا گیا ہے۔ان کی اصلاح اسی وقت ہوسکتی ہے جب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ،اورخود کو اس کا پابند ہنا کیں۔اگر وہ عورتوں کو تا کتے جھا تکتے ریں گے تو ان کے دل خراب ہوجا کیں گے۔

# اجا تک پڑی ہوئی نظرفوراً پھیرلیناضروری ہے

حدیث — رسول الله میان نیم نے حضرت علی رضی الله عندے فرمایا: ''اے علی! نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو۔ کیونکہ تمہارے لئے پہلی نظر (جواجا تک پڑی ہے) جائز ہے،اور دوسری نظرتمہارے لئے جائز نہیں' (مشکوۃ حدیث ااس تشری :ای حدیث میں اس طرف اش رہ ہے کہ پہلی نظر کو زیادہ دیر کھنہ بھی بمنز لئے دوسری نظر کے ہے۔ پُل احیا تک نظر پڑ جائے تو فورااس کو پہیم لینا ضروری ہے۔اور بیاشارہ اس طرح فرمایا ہے کہ آپ نے الآ محسوۃ فرمایا ہے الشانیة شہیں فرمایا۔دوسری اُظروہ ہے جو پہلی کے انقطاع کے بعدوجود میں آئے۔اور پچیلی نظر عام ہے۔ پہلی کی پچھلی حالت بھی پچیلی ہے۔

## نابیناسے پردہ کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت امسلمہ رضی امدعنہا ہے مروی ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی القد عنہما نبی بینی پیزے پاس تقییں۔ اچا نک حضرت عبدالقد بن ام مکتوم رضی الندعنہ آئے۔ آپ نے دونوں سے پردہ کرنے کے لئے فرہ ایا۔ امسلمہ آ نے عرض کیا: کیاوہ نابینا نہیں ہیں، جو جمیں نہیں و کیجئے ؟ آپ نے فرمایا '' تو کیاتم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیاتم دونوں ان کو منیں دیکھتیں ؟''(منگلؤ ق حدیث ۱۳۱۹)

تشری نا بینا ہے بردہ کرنے کا تھم دینے کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں میں رغبت رکھتی ہیں، جیسے مردعورتوں میں رغبت رکھتے ہیں۔ پس بیبال بھی فساد کا اندایشہ ہے،اس لئے بردہ واجب ہے۔

# اینے غلام سے پردہ نہ ہونے کی وجہ

حدیث — نبی سِلْنَه بَیْمُ معنرت فاطمه رضی الله عنها کے پاس ایک ناام لے کرتشریف لے گئے، جوآپ نے ان کو بہر کیا تھا۔ حضرت فاطمه یہ نبی ایس ایک ناام کے کرتشریف ہے۔ اور بیر ڈھانگتی تھیں تو بیر کھل جاتے تھے۔ اور بیر ڈھانگتی تھیں تو بیر کھل جاتے تھے۔ اور بیر ڈھانگتی تھیں تو بیر کھل جاتے تھے۔ اور بیر ڈھانگتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ جب رسول القد بسی بیمز نے ان کی پریشانی دیکھی تو فر مایا '' پریشان نہ ہوو، آنے والے تمہارے ابا اور تمہارا غلام ہی چین' (مشکل قاحدیث ۱۳۱۶)

# محارم کا پردہ ہاکا ہوئے کی وجہ

 میں الالج کوشتم کردے گی۔ سوم: عرصۂ دراز کا ساتھ نبھی قلت نشاط کا سبب ہے۔ چہارم: ہر وقت کا ساتھ ہونے کی وجہ سے پردہ میں دشواری ہے۔ پنجم: ہر وقت کے ساتھی کی طرف التفات کم ہوتا ہے ۔ ان تمام وجوہ سے می رم کا پردہ اجانب سے ملکارکھا گیا ہے۔ واملداعلم

[١] وقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والتعريّ! فإن معكم من لايفارقكم إلا عند الغائط، وحين يُفضى الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم" وقال: " فالله أحق أن يُستحيى منه"

أقول: التعرى لا يجوز وإن كان خالياً، إلا عند ضرورة لا يجد منها بدًا، فإنه كثيرًا مَّا يهجم الإنسانُ عليه. والأعمالُ إنما تعتبر بالأخلاق التي تنشأ منها. ومنشأ السَّتر الحياءُ، وأن يغلب على النفس هيئةُ التحفَّظ والتقيُّد، وأن يَترك الوقاحةَ، وأن لا يسترسل.

[٧] وإذا أمر الشارع أحدًا بشيئ اقتضى ذلك أن يؤمر الآخرُ أن يفعل معه حسب ذلك، فلما أمرت النساء بالتستر وجب أن يُرغَب الرجال في غض البصر وأيضًا: فتهذيب نفوس الرجال لايتحقق إلا بغضّ الأبصار، ومؤاحذة أنفسهم بذلك.

[7] قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" أقول: يشير أن حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.

[1] وحين دخل أعرابي، وقيل: أليس هو أعمى لايسصرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟ ألستُما تُبصرانه؟"

أقول: السر في ذلك: أن النساء يرغبن في الرجال كما يرعب الرجال فيهن.

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها:" إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوكِ وغلامُكِ"

أقول: إنما كان العبد بمنزلة المحارم، لأنه لارغبة له في سيّدته، لجلالتها في عينه، ولا لسيّدته فيه، لحقارته عندها، ويعسُر التستر بينهما.

[7] وهذه الصفات كلها معتبرة في المحارم: فإن القرابة القريبة مظنة قلة الرغبة، واليأس أحد أسباب قطع الطمع، وطول الصحبة يكون سبب قلة النشاط، وعسر التستر، وعدم الالتفات، فذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم، والله أعلم.

ترجمہ:()ہر ہند ہونا جائز نہیں،اگر چہ آ دمی تنہا ہو۔ گرالی ضرورت کے وقت کہ اس سے کوئی جارہ نہ پائے۔ پس بیٹک بار ہااس کے پاس کوئی انسان ا جا تا ہے ۔ اورا ممال انہی اخد ق کے ساتھ موازنہ کئے ہوئے ہیں جن سے ۔ ﴿ وَمَنْزَوْرَ بِهَا لَيْنَا فَرِیَا اَلْنَا ہِیَا ہِا اُلْنِیْ اِلْنَا ہِیْ اِسْ اِلْنَا ہِیْ اِسْ اِلْنَا ہِ وہ اعمال پیدا ہوتے ہیں یعنی جیسے اخلاق وملکات ہوں گے ویسے اعمال وجود پذیر ہوں گے۔اورسترعورت کے بیدا ہونے کی جگہ صفت جیا ہے ،اور ریہ بات ہے کنفس پراحتیاط اور پابندی کی کیفیت غالب ہو،اور یہ بات کہ چھوڑ وے وہ بے شرمی کو،اور یہ بات کہ آ دمی بے لگام نہ ہوجائے۔

(۱)اور جب شارع کسی کوکسی چیز کافتکم دیتا ہے تو وہ قتم چاہتا ہے کہ دوسرا ( بھی ) تکم دیا جائے کہ دواس کے ساتھ اس قسم کے موافق معاملہ کرے۔ پس جب عورتوں کو پر دہ کرنے کا قسم دیا گیا تو ضروری ہوا کہ مردوں کو ترغیب دی جائے نظریں نیجی رکھنے کی۔اور نیز: پس مرووں کے نفوس کا سنورنا تحقق نہیں ہوتا گر نظریں نیجی رکھنے ہے،اوراپے نفوس کو کیڑنے ہے اس چیز کے ساتھ۔

(۱) اور بیتمام اوصاف محارم میں کمحوظ ہیں۔ پس بیشک نز دیک کی رشتہ داری بے رغبتی کی احتمالی جگہ ہے۔ اور مایوسی لا کی ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اور عرصۂ دراز تک ساتھ رہنا قلت ِنشاط کا ،اور پر دے کی دشواری کا ،اور عدم النفات کا سبب ہوتا ہے۔ پس اس وجہ سے طریقہ جاری ہے کہ محارم سے پر دہ کم تر ہوان کے علاوہ کے پر دے ہے، باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات: تَـحَفَّظَ عن الشيئ ومنه: يَجِنا، احتياط برتنا تَقَيَّد: بإبند بونا، بإوَل بين بيرُى لَكنا استرسل في كلامه وعمله: جارى ركهنا .....دون الستر: أي أقله وأخفه.

باب\_\_\_\_

# نكاح كاطرميقه

### نکاح میں ولی اورعورت کی اجازت کی وجہہ

حدیث — رسول القد میلاند کینیم نے قر مایا: '' نکاح (زیبا) نہیں گرولی کے ذریعہ' بیعنی نکاح ولی ہی کے ذریعہ ہونا چاہئے ۔عورتوں کو بیہ بات زیب نہیں دین کہ دہ اپنا نکاح خود کریں (مشکوٰۃ صدیث ۳۱۳)

حدیث \_\_\_\_\_ رسول الله صلی بین نیز فرمایا: "شومردیده مورت کا نکاح نه کیاجائے یہاں تک کهاس سے علم لیا جائے۔ اور کنواری کا نکاح نه کیا جائے یہاں تک کهاس سے علم لیا جائے۔ اور کنواری کا نکاح نه کیا جائے یہاں تک کهاس سے اجازت کی جائے، اور اس کی اجازت خاموش ہے "(مشکوة حدیث ۳۱۲۲) اورایک روایت میں ہے: "کنواری لڑکی سے اس کا باپ اجازت لے "(مشکوة حدیث ۳۱۲۷)

تشریح عورت کے نکاح میں ولی کی اجازت جاروجوہ ہے ضروری ہے:

مہلی وجہ: بیہ بات جائز نہیں کہ نکاح کا پورا اختیار عورتوں کو دیدیا جائے۔ ایک: تو اس وجہ سے کہ عورتوں کی عقل



ناقص اوران کی سوج عمّی ہوتی ہے۔اس لئے وہ بسااوقات نہیں سمجھ پاتیں کہان کے لئے کیا بات مفید ہے۔ دوم:اس وجہ سے کے عورتیں عام طور پر خاندانی خصوصیات کالحاظ نہیں کرتیں۔ بھی وہ غیر کفو کی طرف مائل ہوجاتی ہیں، جوان کے خاندان کے لئے ننگ کی بات ہوتی ہے۔ پس ضروری ہے کہان کے نکاح کے معاملہ میں اولیاء کا پجھوٹل ہو، تا کہ یہ خرابیاں لازم نہ آئیں۔

دوسری وجہ: فطری اور بدیمی طریقہ جولوگوں میں رائے ہوہ یہ کہ مردعورتوں پر جاکم ہوں۔ بست وکشادان کے ہاتھ میں ہو، وہی عورتوں پر جاکم ہوں۔ بست وکشادان کے ہاتھ میں ہو، وہی عورتوں کے مصارف کے ذمہ دار ہوں، اورعورتیں ان کی پابند ہوں۔ سورۃ النساء آبیت ۳۳ میں ارشاد پاک ہے:''مردعورتوں پر جاکم ہیں،اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اوراس وجہ سے کہ مردوں نے ایسے مال خرج کئے ہیں''یس ان کے نکاح کا اختیار بھی مردوں کو ہوگا۔

تیسری وجہ: عورتوں کے نکاح میں اولیاء کی اجازت کی شرط لگانے سے ان کی شان دو بالا ہوتی ہے۔ اور عورتوں کا خود
نکاح کرنا ہے شرمی کی بات ہے۔ جس کا سبب قلت حیا ہے۔ اور اس میں اولیاء کی حق تلفی اور ان کی ہے قدری ہے۔
چوتھی وجہ: نکاح کی تشہیر ضروری ہے تا کہ بدکاری ہے وہ ممتاز ہوجائے۔ اور شہرت و بینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ
اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

البتہ بیجائز نہیں کہ عورتوں کے نکاح کا پورااضیار مردول کودیدیا جائے۔ کیونکہ اولیاء وہ بات نہیں جاتے جوعورت اپنی فرات کے بارے میں جانتی ہے۔ اور نکاح کا گرم سرد بھی ای کوچھنا پڑے گا،اس لئے اس کی مرضی معلوم کرنا ضروری ہے۔ پھی چھر شوہر ویدہ عورت سے صراحة اجازت لینی ضروری ہے۔ تھم لینے کا یہی مطلب ہے۔ اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ بھر طلیکہ وہ عاقلہ بالغہ ہو۔ اور اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ کہ وہ انکار نہ کرے۔ اور اس کی اجازت کینی ضروری ہے۔ کہ وہ انکار نہ کرے۔ اور اس کی اجازت کینی ضروری ہے۔ اور اگر لڑکی نا بالغہ ہوتو اس سے اجازت لینی ضروری نہیں۔ کیونکہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر لڑکی نا بالغہ ہوتو اس سے اجازت لینی ضروری نہیں۔ کیونکہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی ۔ اس کا نکاح ولی اپنی صوابہ یدے کرسکتا ہے۔ حضرت عاکشہ صفی التہ عنہا کا نکاح رسول اللہ میں اللہ عنہا ہوتا ہے۔ کوالد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صوابہ یدے کیا تھا، جبکہ ان کی عمر کل چے سال کی تھی۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صوابہ یدے کیا تھا، جبکہ ان کی عمر کل چے سال کی تھی۔

#### ﴿ صفة النكاح﴾

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "لانكاح إلا بولى"

اعلم: أنه لا يجوز أن يُحَكَم في النكاح النساء خاصة، لنقصان عقلهن وسوء فكرهن، فكثيراً مّا لا يهتدين المصلحة، ولعدم حماية الحسب منهن غالباً، فربما رغبن في غير الكف، وفي ذلك عارً على قومها، فوجب أن يُجعل للأولياء شيئ من هذا الباب لِتُسَدَّ المفسدةُ. وأيضا: قبان السنة الفاشية في الناس من قبل ضرورةٍ جبلّيةٍ: أن يكون الرجال قوامين على النساء، ويكون بيدهم الحل والعقد، وعليهم النفقات، وإنما النساء عوان بأيديهم، وهو قوله تعالى: ﴿ الرِّجالُ قَوَامُوْنَ على النساء بما فَضَلَ اللّهُ بعضهُم ﴾ الآية.

وفي اشتراط الولى في النكاح تنويهُ أمرِهم، واستبداد البساء باللكاح وقاحةٌ منهن، مستوُّها قلةُ الحياء، واقتضابٌ على الأولياء، وعدمُ اكترابٌ لهم.

وأيضا: يجب أن يميّز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحقُّ التشهير أن يحضُره أولياؤها. وقال صلى الله عليه وسلم " لاتنكح الثيب حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، وإذنها الصموت" وفي رواية: " البكر يستأذنها أبوها"

أقول: لا يجوزُ أيضا أن يحكم الأولياء فقط، لأنهم لأيعرفون ما تعرف المرأة من غسها، ولأن حارً العقد وقارَّه واجعان إليها.

والاستئمار : طلبُ أن تكون هي الأمرة صريحاً. والاستنذان: طلبُ أن تأذن، ولا تمنع، وأدناه السكوت.

وإنما المراد استيذان البكر البالغة، دون الصغيرة كيف؟ ولارأى لها. وقد زوّج أبو بكر الصديق رضى الله عنه عائشة رضى الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنتُ ست سنين

میں کہتا ہوں: یہ بھی جائز نہیں کہصرف اولیاء جا کم بنائے جائیں۔اس لئے کہ وہ نہیں جائے اس بات کو جسے عورت



ا پنی ذات کے بارے میں جانتی ہے۔ اور اس لئے کہ عقد کا گرم اور سر دعورت کی طرف لوٹے والا ہے ۔۔۔ اور استنمار:
اس بات کی طلب ہے کہ بوو بی تھکم دینے والی صراحة نسب اور استیذ ان اس بات کی طلب ہے کہ وہ اجازت وے ، اور وہ انکارنہ کرے۔ اور اجازت کا اوٹی ورجہ خاموثی ہے ۔۔۔ اور مراو بالغہ کنواری ہے بی اجازت کینا ہے، نہ کہ نابالغہ ہے ، اور کوئی رائے نہیں اس کی ۔ اور حضرت ابو بکر صد بی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہا کا نکاح کیا می مطالبہ بھی ہے۔ اور عمال کی تھیں۔۔ مطالبہ بھی اس کی ۔ اور حضرت اور کی میں ۔۔ مطالبہ بھی اور کی میں ۔۔

لغات: حكمه: حاكم بناتا ، مختار بنانا عوان: مفرد المعانية قيدى ( باده عنى ) قصب الشيئ كانا، يبرل حق كانا مراد ب لعدم حماية كاعطف لقصان پر ب .

## غلام باندی کا نکاح مولی کی اجازت پرموتوف ہونے کی وجہہ

حدیث \_\_\_\_ رسول الله جسی دیم نے فر مایا: ''جو بھی نما م اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے'' مشکو قاصدیٹے ۳۱۳۵)

تشری : چونکہ نام اسپے آقا کی جا کری میں مشغول ہوتا ہے۔ اور نکائ اور اس کے متعنقات لیعنی بیوی کی عم گساری اور اس کے ساتھ تنہائی مولی کی خدمت میں ضل انداز ہوتی ہے، اس نئے ضروری ہے کہ اس کا نکائ ما لک کی اجازت پر موقوف ہو۔ اور باندی کا بھی بہی تھم بدرجہ اولی ہے۔ اس کا نکائ بھی اس کے آقا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ سور قالنساء آیت 12 میں اس کی صراحت ہے۔ ارشاد یاک ہے: ''پس باندیوں ہے نکائ کروان کے مالکوں کی اجازت سے''

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" أقول: لما كان العبد مشغولاً بخدمة مولاه، والنكاح وما يتفرع عليه من المواساة معها، والتخلى بها، ربما ينقُص من خدمته: وجب أن تكون السنة أن يتوقف نكاح العبد على إذن مولاه.

وأما حال الأمة: فأولى أن يتوقف نكاحُها على إذن مولاها، وهو قوله تعالى: ﴿فَانْكُحُوْهُنَّ بِإِذْنَ أَهْلِهِنَّ﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ اور غلام زانی اس وقت ہوگا جب آقا کی اجازت سے پہلے بیوی سے صحبت کرے۔

ہمہ: واضح ہے۔ اور غلام زانی اس وقت ہوگا جب آقا کی اجازت سے پہلے بیوی سے صحبت کرے۔

ہم

# اجم مواقع كاخطبهاوراس كي حكمت

کسی بھی اہم موقع پرمثلاً کوئی بڑا معاملہ کے ہو،کسی نزاعی معاملہ میں مصالحت کی گفتگو ہو،تقریر ہویا عقد نکاح: مسنون ریہ ہے کہ پہلے خطبہ پڑھاجائے ، پھرمعاملہ کی گفتگو کی جائے۔وہ خطبہ یہ ہے:

إن الحمدالله! نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ترجمہ بیشک تمام تعریفیں القد کے لئے ہیں۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مدوطلب کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے منفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں اپنے غس کی شرارتوں سے ، اور اپنے اعمال کی برائیوں (کھوٹ) ہے۔ جس کو القدراہ راست پر لے آئیں اس کو کوئی گراہ ہیں کرسکتا۔ اور جس کو القد بچلا ویں اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ اور جس کو القد بچلا ویں اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا۔ اور جس گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد (سالند بھیا) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس خطبہ کے بعد الی تین (یا کم وہیش) آیتیں پڑھے جواس معاملہ متیعیق ہوں یا جس موضوع پرتقر برکرنی ہے اُس متعاق آیات واحادیث پڑھے۔ پھر معاملہ کی تفتگو یا بیان شروع کرے۔ مثلاً نکات میں ایجاب وقبول کرے یا کرائے۔ حضرت سفیان توری رحمہ اللہ نے نکاح کے موقعہ کے لئے درج ذیل تین آیات منتخب فرمائی ہیں:

پہلی آیت. سورة آل عمران آیت ۱۰۴ ہے: ویف آنها الگذین آمنوا اتْفُوا اللّه حقّ تُفَنه، و لائمونُ الآوانَّة والنّه مُسلمون الله وي الله الله الله (كاحكام كي خلاف ورزى) سے ڈرو، جبيها كه أس سے ڈرنے كاحق ہے ليمن كامل درجه كاتفوى اختيار كرو، اور برگز نه مروتم مَّراس حال مِين كه تم اطاعت شعار بووليني تمبارا جينا اور مرنا مسلمان بوئے كي حالت ميں ہو۔

تفسیر: اس آیت کے ذریعہ اصولی طور پریہ بات سمجھا نامقصود ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں احکام شرعیہ کامطیع ہونا چاہئے۔کسی بھی معاملہ میں اللّہ کے کسی تھم کی خلاف روزی نہیں کرنی چاہئے۔اور بیحالت اس کی پوری زندگی کومحیط ہونی چاہئے۔پس بیآیت ہر معاملہ کے شروع میں پڑھی جاسکتی ہے۔

ووسرى آيت: سورة النساء كى بهل آيت ب: ﴿ يَسَانُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واجذةٍ. وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُ مَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنساءً، وَاتَقُوا اللّه الَّذِي تساءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، إِنَّ اللّه كان غَلَيْكُمْ رَقَيْبًا ﴾ ترجمه: الله والله الله (كام كي طلاف ورزى) ساءً رو، جس نَيْم كوايك جي سيراكيا ـ اور ای جی سے اس کا جوڑ ابیدا کیا ہے۔ اور ان دونول ہے بہت ہے مرداور عور تیں پھیلا کیں۔اور تم اُس اللہ ہے ڈروجس کا واسطہ دیکرتم باہم سوال کرتے ہو، اور قرابتوں ( کی حق تلفی ) ہے ڈرو، بیشک اللہ تعی کی تم پر نگہبان ہیں یعنی تمہارے سب انگال کود مکی رہے ہیں۔

تفسیر: نکاح کے موقعہ پر، جبکہ ایک نیارشتہ وجود میں آتا ہے، اس آیت پاک کے ذریعہ میہ بات ذبہن نشین کرنا مقصود ہے کہ سب انسان خواہ مرد ہوں یا عورتیں ایک ماں باپ کی اولا دبیں۔ اور وہی سب کے خالق بیں۔ پس ان کے احکام کی اطلاب اطاعت واجب ہے۔ اور وجوب کا ایک قرینہ ہیہ ہے کہتم آپس میں ان کی قشمیں دیتے ہو، اور اپنے حقوق اور فو اکد طلب کرتے ہو۔ ای اللہ پاک کا ایک خاص حکم یہ ہے کہ المل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو، اور قطع رحمی اور بدسلو کی ہے بچو۔ اور ثکاح کے بعد جومصا ہرت کا رشتہ وجود میں آئے: مردوعورت دونوں اس رشتہ کے حقوق کا خیال رکھیں۔

تیسری آیت: سورة الاحزاب آیات معوال بین: ﴿یایُها اللّذین آمنُوا اتّقُوا اللّه و قُولُوا قُولًا سدیدًا . یُصلح لکُم اَعْمَالُکُم و وَمَنْ یُطِع اللّه و رَسُولَه فَقدُ فازَ فوزًا عَظِیمًا ﴾ ترجمه: اے ایمان والو! الله عند و مُن یُطِع اللّه و رَسُولَه فَقدُ فازَ فوزًا عَظِیمًا ﴾ ترجمه: اے ایمان والو! الله عند و دورہ اور سید کی اور جو بنده الله الله و رست کرویں گے۔ اور جو بنده الله اور اس کے دسول کے حکموں پر چلا ، اس نے یقینا بروی کامیا فی حاصل کر لی۔

تفسیر: نکاح کے بعد خاتگی زندگی میں: کبھی زوجین کے درمیان، اور کبھی دوخاندانوں کے درمیان مناقشات پیش آتے ہیں۔ان کے سلسلہ میں اس آیت پاک کے ذریعہ بیہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگرتم نے احکام انہی کی اطاعت کی، اور سیدھی بات کہی ، تو ان شاءائندسب معاملات درست ہوجائیں گے۔اور صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی سنور جائے گ۔ کیونکہ نا درست بات ہی ہے جھڑ ابیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور اس کا ملی ن سیدھی کچی بات کہنا ہے۔ پس مردوزن دونوں کواپنی گھریلوزندگی میں بیہ بات پیش نظر کھنی جائے۔

تشری : زمانهٔ جاہلیت کے لوگ نکاح سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے یعنی تقریر کیا کرتے تھے۔ جس میں ایسی باتیں بیان کرتے تھے جوان کے نزدیک مناسب ہوتی تھیں یعنی اپنی قوم کے کارنا ہے وغیرہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور وہ خطبہ ان کے نزدیک مقصود ( نکاح ) کے ذکر کا وسیلہ ( ذریعہ ) ہوتا تھا۔ وہ اس تنہید کے ذریعہ نکاح کی اہمیت ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کا بیرواج بہترتھ۔ کیونکہ خطبہ کا مقصد نکاح کی تشہیراور اس کو عام لوگوں کے روبروکرنا تھا۔ اور تشہیرالی بات ہے جو نکاح میں مطلوب ہے، تا کہ وہ بدکاری سے ممتاز ہوجائے۔

نیز خطبہ اہم مواقع بی پر دیا جاتا ہے۔اور نکاح کا اہتمام کرنا اور اس کو اہم معاملہ بناتا اعظم مقاصد میں ہے ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے اصل خطبہ کو ہاتی رکھا، گراس کے مندر جات کی اصلاح کی۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ آپ نے خطبہ کے مذکورہ مصالح کے ساتھ ایک دین مصلحت کا اضافہ فرمایا۔ اور وہ دین



مصلحت: بیہ ہے کہ ہر دنیوی کام کے ساتھ کوئی مناسب فرکر ملانا مناسب ہے۔ اور ہر جگہ شعائر القد کی شان بلند کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وین تی آپ نے خطبہ میں مختف تشم کے افرکار ہے۔ تاکہ وین تی آپ نے خطبہ میں مختف تشم کے افرکار مسنون کئے۔ جیسے القد کی تعریف، القد سے مدوطلب کرنا۔ القد سے قصوروں کی معافی مانگن، القد کی پناہ طلب کرنا، القد پر مجروسہ کرنا، القد پر مجروسہ کرنا، القد پر کھوسکوت کھروسہ کرنا، القد کی جند آیات کی تلاوت کرنا۔ اس وین مصلحت کی طرف درج فریل ووروایتوں میں اشارہ ہے:

کی طرف درج فریل ووروایتوں میں اشارہ ہے:

حدیث () — رسول القد میلاند بیلی مایان البروه خطبه (تقریر) جس میں تشهد (تو حیدور سالت کی گواہی ) نہ ہو، وہ خطبہ کئے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے بینی ناقص ہے (مقلوۃ حدیث ۳۱۵)

حدیث (۱) ۔۔۔رسول اللہ میلن منیم نے قرمایا "مبروہ گفتگو (تقریر) جس کی ایتداا بلدک تدہ ندکی جائے وہ وست بریدہ ہے (اذکار تووی س ۱۰۳ مشکلو قاصد یٹ ۱۳۵۱)

[٣] قال ابن مسعود رضى الله عه: علما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: "
إِنَّ الْحَمِد الله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مصل له، ومن ينضلل فلاهادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله "ويقرأ ثلاث آيات ﴿يلاتُهُ مُسلمُونَ ﴾ ﴿وَاتَّقُوا الله الله الله وَالْتُمُونُينَ إِلّا وَالنَّمُ مُسلمُونَ ﴾ ﴿وَاتَّقُوا الله الله الله الله والروا اتَّقُوا الله الله الله وقولوا قولا سديدا. يُضلح لكم أغمالكم، ويعفر لكم ذُنونكم، ومن يُطع الله ورسُوله فقد فار فورا عظيمًا ه

أقول: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه: من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود، والتنويه به، وكان جريان الرسم بدلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، وحعل الشيى بسبع ومراى من الحميور، والمشهير مما براد وجودُه في النكاح، ليتميز من السناح.

وأيضا: فالخطبة لاتستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمامُ بالكاح وجعلُه أمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، وغيّر وصفها

وذلك: أنه ضمّ مع هذه المصالح مصلحة ملّية، وهي: أنه ينبغي أن يُضم مع كل ارتفاق ذكرُ مناسب له، ويُنَوّه في كل محل بشعائر الله، ليكون الدينُ الحق منشورًا أعلامُه وراياتُه، ظاهرا شعارُه وأماراتُه، فسنَ فيها أنواعا من الذكر، كالحمد، والاستعانة، والاستغفار، والتعوذ، والتوكل، والتشهد، و آياتٍ من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: "كل خطبة ليس فيها

ح السَّوْمَ لِيَالِيَّ لِهِ

تشهدُ فهي كاليد الجدماء" و نوله " كل كلام لايُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم"

چندوضاحتیں: بیروایت مشکوۃ میں حدیث ۳۱۳۹ ہے۔ اور ترفدی وغیرہ کی روایت ہے۔ ابن ماجہ میں دوجگہ اضافہ ہے۔ تقریر میں اضافہ ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت کا یہی جز ماس موقعہ پر مقصود ہے۔ بس میں حصہ پڑھا جائے تو بھی در مت ہے۔ اور پوری آیت پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

تر جمعہ زمانہ جابلیت کے لوگ عقد نکاح ہے پہلے تقر برکیا کرتے ہے، ان پاتول کے ذریعہ جن کو وہ من سب جھتے ہے لیے اپنی قوم کے کارناموں کا تذکرہ، اوراس کے مانند ذریعہ بناتے ہے وہ اس کو تقصو د کے ذکر کا لیعنی ایجاب وقبول کا۔ اور مقصود کی شان بلند کرنے کا۔ اوراس بات کارواج چلنے میں مصلحت تھی لینی ہے تھی رہتے گی۔ پس بیٹک تقر بری مدا تشہیر پر ہے اور تھی، اوراک کے بنانے پر تھا مام لوگوں کی آگھوں اور کا نول کے سے ضار جعل کا عطف المتشہیں پر ہے اور عطف المتشہیں ہے جا کہ عطف تقیہ کی ہے ) اور تشہیران چیز ول میں ہے ہے۔ جس کے پائے جانے کا نکاح میں ارادہ کیاج تا ہے، تا کہ وہ زنا ہے جدا ہو بات ہے۔ اور تقیہ کی ہے ) اور تشہیران چیز ول میں ہے ہے۔ جس نی جانے جانے کا نکاح میں ارادہ کیاج تا ہے، تا کہ وہ زنا ہے وہ اس موں سے اس کی اصل کو باتی رکھا، اور اس کے وصف موں ہے۔ بس نی جس تی جس نی جس تیا ہے وہ اس کی اصل کو باتی رکھا، اور اس کے وصف موں ہے۔ بس نی جس تیا ہے جو اس کی اصل کو باتی رکھا، اور اس کے وصف موں ہے۔ اور میں ہے کہ ہم و فیوی کام ہے ساتھ کو لی ذکر ملایا جائے جو اس کے مناسب ہو، اور ہم جگد شعام القد (تو جید ہوں اس کے جھنڈ ہے اور اس کے پر چم، ظاہر ہمونے ورسالت ) کی شان بلند کی جائے، تا کہ دین حق بھیلائے ہوئے ہوں اس کے جھنڈ ہے اور اس کے پر چم، ظاہر ہمونے والے بول اس کے جھنڈ ہے اور کارالی آخرہ۔ میں بی سے دونوں ہے معنی جھنڈ ہے اور پر چم کے ترکی بائر کیا ہے۔ اور دیات کی جمع ہے۔ دونوں ہے معنی جھنڈ ہے اور پر چم کے نائر فول ہیں۔ اور طاہو اُزازام فاطو اُزاور طاہو اُزازام فاطو کی جس میں اور کو فاطو کیا ہیں۔ اور طاہو اُزازام فاطو اُزازام فاطو کو اُزازام فاطو کیا ہیں۔ اور طاہو کی جس میں اور کو فاطو کیا کہ اس کو فاطل میں۔

### W W

### نکاح میں آواز کرنے اور ذف بجانے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول القدیسی تیم نے فرمایا: ''حلال وحرام کے درمیان امتیاز . نکاح میں شور آواز اور ڈفلی بجانا ہے'' یعنی جاملیت میں رائج نکاح کے چار طریقوں میں ہے جائز نکاح وہی ہے جوعلی الاعلان کیا جائے۔ باقی تنین نکاح جو چوری چھپے کئے جاتے ہیں وہ حرام ہیں (مشکلوة حدیث ۳۱۵۳) حدیث(۲) ---- رسول البند میلاند کیند این ناح کی تشبیر کیا کرو۔اور (اس کی بہترین صورت بیہ که) مسجدوں میں نکاح بیژها یا کرو،اوراس بیرڈ فلی بجایا کرو'' (مشکوٰۃ حدیث۳۱۵۳)

تشری : زمانہ جاہلیت کے لوگ نکائ کے موقع پرشوراور ڈفلی بجایا کرتے تھے۔اور بیر عربوں میں پھیلی ہوئی عادت تھی۔ نکاح سیح میں وہ اس کوچھوڑنے کے روادار نہیں تھے۔ان میں نکاح کے چار طریقے رائے تھے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان کو تقصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے نکاح سیح کو اسلام نے باتی رکھا۔اوراس رائج طریقہ میں صلحت بیھی کہ اس سے نکاح اور زنا میں امتیاز ہوجاتا تھا۔ ورنہ دونوں میساں تھے۔ دونوں میں مرد وزن کی یا جمی رضامندی سے شہوت پوری کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کی ایس چیز کا تھم دیا جائے جس سے اول وہلہ ہی میں دونوں میں امتیاز ہوجا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کی ایس چیز کا تھم دیا جائے جس سے اول وہلہ ہی میں دونوں میں امتیاز ہوجا ہے۔اوران اور نہوئی پوشیدگی ہو۔

فا مکدہ: دف بجانا بھی ایک طرح کا شورتھا۔ اس پر ڈھول باہے کو قیاس کرنا درست نہیں۔ اور اب جبکہ مسلمان نکاح کے رائج غلط طریقوں سے دور ہو گئے تو دف بجانے کی اہمیت بھی شتم ہوگئ۔ نیز پچھروشنی کرنا، جھنڈیاں لگانا بھی دف ک قائم مقام ہوجا تا ہے۔

[1] وقال صلى الله عليه وسلم: "فصلُ مابين الحلال والحرام الصوتُ والدُّف في النكاح" وقال صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" أقول: كانوا يستعملون الدف والصوت في النكاح، وكانت تلك عادةً فاشيةٌ فيهم، لا يكادون يتركونها في النكاح الصحيح الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنكحة الأربعة، على ما بينته عائشةُ رضى الله عنها، وفي ذلك مصلحة، وهي: أن النكاح والسّفاح لما

اتفقا في قضاء الشهوة، ورضا الرجل والمرأة: وجب أن يؤمر بشيئ يتحقق به الفرق بينهما بادي الرأي، بحيث لايبقي لأحد فيه كلام ولاخفاء.

مرجمہ: لوگ نکات میں وفلی اور آ واز استعمال کیا کرتے تھے۔ اور و وان میں پہیلی ہوئی عادت تھی نہیں قریب تھے وہ کہ
اس عادت کو اُس نکاح سیح میں چھوڑ ویں جس کو نبی سالتہ پیم نے باقی رکھا ہے جار نکا حوں میں سے، جیسا کہ اس کو تفصیل سے
بیان کیا ہے عائشہ رضی القدع نہائے۔ اور اس عادت میں صلحت ہے۔ اور وقع محت یہ ہے کہ نکاح اور زیاجب وہ نول متفق تھے
بینی بکسال تھے قضا پہوت میں اور مردوزن کی رضا مند کی میں ، تو ضروری ہوا کہ سی ایک چیز کا تھم ویا جائے جس کے ذریعہ
دونوں کے درمیان اول وہلہ ہی میں فرق محقق ہو ، اس طرح کے سے لئے اس میں نہ کاام باقی رہے ، اور نہ پوشیدگی۔

ہم

### متعه کی اجازت بھرممانعت کی وجہ

متعد : پہچھ مدت کے لئے نکاح کرنا۔ جس کے بعد نکاح خود بخو دنتم ہوج ہے۔ بیمنوع ہے۔ اوراس پرامت کا اجماع ہے۔ اپراس پرامت کا اجماع ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی ، پھرممانعت کردی کئی سلم شریف میں روایت ہے: رسول القد سِلی تابیل نے جنگ اوطاس کے موقع پر تین دن تک متعد کی اجازت دی ، پھرممانعت کردی (مقلوۃ حدیث ۱۳۳۳) اور متفق علیہ روایت ہے: نبی سِلی ایک متعد کی اجازت دی ، پھرممانعت کردی (مقلوۃ حدیث ۱۳۳۳) اور متعد کی اور گرھوں کے گوشت کی ممانعت فر مائی (مقلوۃ حدیث ۱۳۳۷)

اور حضرت این عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ متعد کی اجازت شروع اسلام میں تھی۔ ایک شخص کسی ایسے شہر میں وار دہوتا جہال اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی عورت سے استے دنوں کے لئے تکاح کر لیت جتنے دن اس کا وہاں قیام کا ارادہ ہوتا۔ پس عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتی۔ اور اس کے لئے کھانے کا انتظام کرتی۔ یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی: ﴿إِلَا عَلٰی اُزُواجِهِمْ، اُو ماملکت اَیْمائهُمْ ﴾ یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی: ﴿إِلَا عَلٰی اُزُواجِهِمْ، اُو ماملکت اَیْمائهُمْ ﴾ یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ بیس جوا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگرا پنی یو یوں سے یا پی باندیوں سے، پس ان پر پچھالزام نہیں (سورة الدومن آیت ۲ سورة المعارق آیت ۲ سے) حضرت ابن عماس رضی الله عنہمائے فرمایا: ''پس ہرشر مگاہ جوان وو کے علاوہ ہے وہ حرام ہے'' (رواہ التر ندی ہفکاؤ قدیدے ۳۵)

پہلے متعدی اجازت کی وجہ: پہلے ضرورت دائی تھی ،اس لئے متعدی اجازت دی گئی۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک خفص کسی ایسے شہر میں وار دہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوتی تھی ، وہاں اس کے لئے قیام کامسئلہ ہوتا تو وہ نکاح کر لیتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں متعد محض شرمگاہ کو کرایہ پر لینانہیں ہوتا تھا، بلکہ ویکر خاتگی مصالح بھی پیش نظر ہوتے تھے۔ بھلاصرف شرمگاہ کوکرایہ پر لینے کا معاملہ کیسے

ہوسکتا تھا؟ یہ بات توانسانی اقدار کے خلاف ہے۔ اورا ایک بے شرمی کا کام ہے جسے فطرت سلیمہ تھکراتی ہے۔ بعد میں متعد کی تمین وجہ سے ممانعت کی گئی:

> اول ابعد میں عامطور پرمتعه کی ضرورت باقی نبیس رہی۔اس لئے اس کی ممانعت کر دی۔ دوم : متعه میں دوخرا بیال تقیس :

(انس)ائی سے نسب میں اختلاط واقع ہوتا تھا کیونکہ متعد کی مدت گزرنے کے بعد عورت مرد کے قابو سے نگل جاتی ہے۔ وہ خود مختار ہوجاتی تھی ، پس اب وہ کیا کر ہے گی اس کا پچھ پہتنہیں۔ پس اس کو عدت گذار نے کا تھم کیسے دیا جائے گا؟ اور کتنے دنوں کے لئے دیا جائے گا؟ جبکہ صورت حال سے ہے کہ نکاح تھیجے میں جو ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہے عدت کا انضباط نہایت دشوار ہے، پس متعد میں عدت کا تعین کیسے ہوسکتا ہے؟

(ب) متعدروان پائےگا تو نکال سی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عام طور پرلوگ کاح قضا ہشہوت کے لئے کرتے بیں۔اور جب بیضرورت متعدے پوری ہو جائے گی تو لوگ نکال کیول کریں گے؟ ۔۔۔ ان دوخرا نیول کی وجہ سے متعد کی مما نعت کردی۔

سوم: نکاتِ اورزن میں ماب الانتیاز دو باتیں ہیں: ایک: زناعارضی معاملہ ہے اور نکاح دائی رف قت ومعاونت ہے۔ دوم: زنامیں عورت کا سی عرد کے ساتھ اختصاص نہیں ہوتا۔ اور نکاح میں تمام اوگوں کے روبر وعورت میں منازعت فتم کردی جاتی ہے۔ اور متعدمیں بھی زناوالی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی ایک عارضی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بھی عورت کسی کے لئے خض نہیں ہوتی ،اس لئے اس کی اجازت ختم کردی گئی۔

[٥] وكان صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة أيامًا، ثم نهي عنها.

أما الترخيص أولاً: فلمكان حاجة تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله، وأشار ابن عباس رضى الله عنهما أنها لم تكن يومنذ استئجارًا على مجرد البُضع، بل كان ذلك مغمورًا في ضمن حاجاتٍ من باب تدبير المنزل، كيف؟ والاستئجار على مجرد البضع انسلاخٌ عن الطبيعة الإنسانية، ووقاحةٌ يمُجُها الباطنُ السليمُ. وأما النهى عنها: فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات.

وأيضًا: ففي جَرَيان الرسم به:

[الم] اختلاط الأنساب: لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه، ويكون الأمر بيدها، فلا يُدرى ماذا تصنع؟ وضبطُ العدة في النكاح الصحيح -الذي بناوُه على التأبيد- في غاية العسر، فماظنك بالمتعة؟



[ب] وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع: فإن أكثر الراغبين في النكاح إنما غالبُ داعيتهم قضاءً شهوة الفرج.

وأيضًا: فإن من الأمر الذي يتميز به النكائح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة، وأن كان الأصلُ فيه قطعُ المنازعة فيها على أعين الناس.

ترجمہ: اور نبی مینالند کیے اور نبی مینالند کیے دنول کے لئے متعدی اجازت دی۔ پھر آپ نے اس کی ممانعت کردی (بدروایات کا خلاصہ ہے) --- رہام کیلے اجازت ویٹا: تو وہ الی ضرورت کی وجہ سے تھا جومتعہ کرنے کی طرف بلاتی تھی۔ جیسا کہ ابن عباس رضی القدعنهمائے اس کا تذکرہ کیا ہے اس مخص کے حق میں جو کسی ایسے شہر میں وار د ہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوتی تھی۔اورابنءبسؓ نے اشارہ کیا کہان ونوں میں (بھی) متعدم خض شرم گاہ کوکرایہ پر لینانبیں تھا۔ بلکہ وہ خاتگی نظام کی ضروریات کے شمن میں چھپایا ہوا تھا بعنی متعہ ہے اصل مقصود خانگی ضروریات ہوتی تھیں۔شرمگاہ ہے فائدہ اٹھا ناضمنآ ہوتا تھا۔ کیسے؟ اور محض شرمگاہ کو کرایہ ہر لینا قطرت انسانیہ ہے خروج تھے۔اورالی بے شرمی کی بات تھی جس کوسلیم ضمیر تھوک دیتاہے ۔۔۔ اور ربی اس کی ممانعت: تووہ اکثر اوقات میں اس کی ضرورت باتی ندر ہے کی وجہ سے تھی ۔۔۔ اور فیز: اس كے رواج كے جارى رہنے ميں: (الف) أسبول ميں اختلاط ہے: اس لئے كه عورت اس مدت كے تتم ہوئے يرمرد كے قابوے نکل جائے گی۔اوراس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پس معلوم نبیں وہ کیا کرے؟ اور عدت کی تعیین نکاح سیح میں بھی ۔۔۔ جس کی بنیاد بیشکی پر ہوتی ہے ۔۔۔ نہایت دشوار ہے( کیونکہ فیروءے حیض مراد ہیں یا طہر؟اس میں اختلاف ہے) پس آپ کا کیا خیال ہے متعد کے بارے میں؟ لینی اس میں عدت کی تعین کیے ممکن ہے؟ --- (ب)اور شریعت میں معتبر نکاح سیح کورا نگال کرنا ہے۔ کیونکہ نکاح میں رغبت کرنے والے اکثر لوگ: ان کا غالب تقاضا شرمگاہ کی شہوت ہوری کرنا ہوتا ہے ۔۔ اور نیز: پس ان چیزوں میں ہے بعض جن کے ذریعہ نکاح زنا ہے متاز ہوتا ہے: (۱) (نفس کو) خوگر بنانا ہے دائمی معاونت پر یعنی نکاح کو یا کدار بنانا ہے(۲)اور یہ بات ہے کہ نکاح میں اصل:عورت میں منازعت کوختم کرنا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔

لغات:غَمَرَه (ن)غَمْرًا: ﴿ هَانْ لِينَا مِعْمُورِ: حِصْلِا مِهُودِ وَطَنْ نَفْسَهُ عَلَى الأَمْرِ توطَينًا: كَ خُورُ (عادى) ينانا ـ

تركيب: من الأمو مين من تبعيف بي نكاح اور زنامين ما بالانتياز بدووبا تين يطور مثال مين ، ان كعلاوه اور با تين بهي مين جن سے انتياز موتا ہے۔ أن كسان الأصل كاعطف التوطيس پر ہے، اور بير إن كادوسرااتم مؤخر ہے۔ اور ان كى اصل أنه ہے۔

< (وَرُوْرُ بِبَائِنَ لِهِ الْحَارِ فَيَ الْمِنْ لِلْهِ الْحَارِ فِي الْمِنْ لِلْهِ فِي الْمِنْ لِلْهِ فِي الْ

### نكاح ميں مبركي حكمت

رسول القد عِنالِيمَةِ بَيْمُ كَى بعثت ہے پہلے زمانۂ جاہلیت میں نکات کا جو تمریفی نہ طریقہ رائج تھا اس میں مہرمقرر کیا جہ تا مصابح تھا۔اسلام نے اس کو برقر اردکھا ہے۔اس میں دو تحتیں میں:

کہلی مصلحت ۔ مہرے نکاتی پائدار ہوتا ہے ۔ نکاتی کا مقصداس وقت کھیل پذیر ہوتا ہے جب میاں ہوی خود کو وائمی رفاقت ومعاونت کا خور بنائیس ۔ اور یہ بات کورت کی طرف ہے تواس طرت مختق ہوتی ہوتی ہے کہ زکات کے بعد زمام اختیاراس کے باتھ ہے نکل جاتی ہے۔ وہ مرد کی پابند ہوجاتی ہے۔ گرم د بااختیار ربتا ہے۔ وہ طلاق دے سکت ہے۔ اور مرو اور ایسا تو نون بنانا کہ مرد ہمی ہے ہیں ہوجائے ، جائز نہیں ۔ کیونکہ اس صورت میں طلاق کی راہ مسدود ہوجائے گی۔ اور مرو بھی عورت کا ایسا امیر ہوکر رہ جائے گا جیسا عورت امیر تھی۔ اور دونوں کا ایسا امیر ہوکر رہ جائے گا جیسا عورت امیر تھی۔ اور دونوں کا معاملہ کورٹ کو پیر دکر تا بھی درست نہیں ۔ کیونکہ قاضی کے یباں مقدمہ لے جائے میں شخت مراحل سے گذر تا پڑتا ہے۔ اور قاضی وہ جیس نہیں جانتا جو شو ہرا ہے یا در سے میں جانتا ہے۔ پس مردکودائی نکائی کا خوار بنانے کی راہ بھی ہے کہ اس پر مہر واجب کیا جائے۔ تا کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو مالی نقصان اس کی نگا ہوں کے سامنے رہے اور وہ نا ٹریرے لات ہی میں طلاق دے۔ پس مہر نکاح کو پائدار بنانے کی ایک صورت ہے۔

دوسری صلحت — مبرے نکات کی عظمت ظاہر ہوتی ہے — کات کی عظمت بغیر مال کے – جوکہ شرمگاہ کا بدل ہوتاہے — ظاہر ہیں ہوتی ۔ ئیونکہ لوگوں کوجس قدر مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں ۔ پس مال خرج کر سے نکاح کا مہتم مبالشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

علاوہ اڑیں: مہر میں اور بھی فوائد ہیں (۱) مہر اولیاء کی خوش دلی کا ذریعہ ہے۔ قابل لحاظ مال کے ذریعہ اہتمام سے
تکاح کرنے سے عورت کے اولیاء کی آئیسی ٹھنڈی ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ول کے تمزوں کا ایک شخص
بڑے اہتمام سے مالک بن رہا ہے تو ان کا دل باغ باغ بوجائے گا(۲) اور مبر کے ذریعہ نکائی اور زنا ہیں امتیاز بھی قائم
ہوتا ہے۔ سور قالنساء آیت ۲۲۳ میں ارشاد پاک ہے۔ ''محر مات کے سوااور عور تیں تمبارے لئے حال کی گئیں، بشرطیکہ تم ان
کواپنے واوں کے ذریعہ چا ہو، قید میں لانے کے طور پر، نہ کہ ستی نکالے کے طور پر' یعنی ان عور توں کو پابند کرنا مقصود ہو،
یہی نکاح ہے۔ صرف مستی نکالنااور شہوت رانی کرنا مقصود نہ ہو، یہی زنا ہے۔

# مہرکی مقدار مین نہرنے کی وجہ

نبی سین مینیم نے مہر کی کوئی ایسی مقدار تعین نہیں کی کہاس میں کمی بیشی نہ ہوسکے۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ مختلف عوامل کی



وجہ سے سب لوگوں کے لئے کیسال قابل قبول مہر تجویز کرناممکن نبیس۔وہ عوامل میہ بیں:

· ا — نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے میں عاد تیں مختلف ہیں۔ یعنی نکاح کامہتم بالشان ہونا ظاہر کرنے کے سئے مہر کتنا ہونا چاہئے؟اس میں لوگوں کا رواج مختلف ہے۔ کوئی تھوڑا مبر کافی سمجھتا ہے، کوئی بھاری مہر مقرر کرتا ہے۔

۲ — اورعورتول کی طرف رغبت کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ یعنی کوئی بہت زیادہ مشاق ہوتا ہے، اور کسی کی رغبت برائے نام ہوتی ہے۔

۳ — اور ہال خرج کرنے میں بخیلی میں بھی لو ًوں کے طبقات میں۔ کسی کی جار پیسے نکلنے سے جان نکلتی ہے،اور کوئی تھوڑ ہے کی پچھ میروان ہیں کرتا۔

پی جس طرح قیمتی اشیاء کی قیمت عین کرنا دشوار ہے، کیونکہ رغبت اورطلب کے امتبار ہے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح قیمتی اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح مبر کی مقدار کی قیمین بھی ممکن نہیں۔ بہت معمولی مبرجیسے لو ہے کی انگوشی یا مٹھی بھرستو یا تھجوریں بھی مہر ہوسکتی ہیں۔جیسا کہ درج و مل روایات ہے معلوم ہوتا ہے:

حدیث (۱) — ایک فاتون نے رسول القد میں تدئیم کو اپنائنس بہ کیا۔ آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ ایک سحانی نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ میرا کا آن ان سے کرویں۔ آپ نے پوچیا، '' تمہارے پاس مہر میں وینے کے لئے کیا چیز ہے؛ 'انھوں نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فر مایا ''جاؤہ تلاش کرو، چاہے او ہے کی انگوشی ہو!'' ( بخاری حدیث ۱۹۱۵) حدیث (۲) — رسول اللہ میں تئیم نے فر مایا ''جس نے اپنی بیوی کے مہر میں مشمی بھرستو یا تھجوری ویں اس نے بیٹینا حلال کرلی' کیفن نکاح ورست ہو گیا (رواوزو و مدیث ۵ حدیث ۱۳۰۵)

### مسنون مهركي حكمت اور بھاري مهركي ممانعت

البنة نی صین فین اور این بنیول کا مهر من سب مقدار متعین فره نی ہے۔ آپ نے اپنی یویوں اور اپنی بنیول کا مهر سرائھے بارہ اُوقیہ مقرر کیا ہے۔ ایک اُوقیہ جالیس درہم کا ہوتا ہے۔ پس کل پانچ سودرہم ہوئے۔ جن کی موجودہ وزن سے بندرہ سوتھیں گرام چاندی ہوتی ہے۔ یہ یاس کی جو قیمت اوائیگی مہر کے وقت ہووی مسئون مہر ہے (سفوۃ صدیہ ۱۳۰۳) اور حضرت عمر رضی القد عند نے فر مایا ''سنو! عورتوں کے ہماری مہم مقرر مت کرو۔ یونکہ ہوں کی مہرا گر دنیا میں عزت کی بات ہوتی تو اس کے زیادہ حقدار نبی ساتھ پیم تھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول القد سیلین اینم نے بارہ اُوقیہ سے زیادہ بیک بیوی سے نکاح کیا ہو، اور اپنی کئی کا نکاح کرایا ہو'' (سفوۃ حدیث ۲۰۱۳) آپ نے عربوں کی عاوت بارہ اُوقیہ سے زیادہ بیک ہوئی چاہوں کی عاوت سے مطابق کسر کویعنی آ دھے اُوقیہ کوچوڑ دیا ہے۔ اس کا قذ کرہ حضرت ما ششر ضی القد عنہا نے فدکورہ روایت میں کیا ہے۔ اس کا قذ کرہ حضرت ما ششر سے کہ وہ فیدا تنا کم ہونا چاہئے کہ اس کی بچھ تشریخ : مسئون مہر کی حکمت میں ہے کہ مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ دہ فیدا تنا کم ہونا چاہئے کہ اس کی بچھ تشریخ : مسئون مہر کی حکمت میں ہے کہ مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ دہ فیدا تنا کم ہونا چاہئے کہ اس کی بچھ تشریخ : مسئون مہر کی حکمت میں ہے کہ مہر کے سلسلہ میں مناسب بات یہ ہے کہ دہ فیدا تنا کم ہونا چاہئے کہ اس کی بچھ

اہمیت ہی نہ ہو،اور ندا تنا بھاری ہونا جا ہے کہ شوہر کی قوم کے احوال کے امتبار ہے اس کی ادائیگی عادۃ سخت دشوار ہو۔اور زمانۂ نبوت کے لوگوں کے احوال کے امتبار ہے یا نجے سودرہم ایک معتد بہ مقدارتھی۔اور آپ کے بعد بھی اکثر لوگوں کا یم حال ہے۔ان کے لئے بھی بیا چھی خاصی مقدار ہے۔البتہ کچھ لوگ جوشا ہانہ کر وفر کے مالک بیں ان کے نزدیک بیہ مقدار کم ہوئی ہے۔گرتشر بع بیں ان کا امتبار نہیں۔

#### مبرخوش ولی سے ادا کیاجائے

ز مان ؛ جاہلیت میں لوگ مبر کے سلسلہ میں عورتوں برظلم کیا کرتے تھے۔ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے تھے یا تم دیتے تھے۔ چنانچے سورۃ النساء آیت جار میں اللہ پاک نے تھم دیا: ''اورتم ہیو یوں کوان کے مبرخوش ولی سے دو، ہاں اگر ہیویاں اس مبر کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو تم اس کومز ہ دارخوشگوار بجھ کر کھاؤ''

اور صدیت میں رسول القد میان کی بیاز نے قرم یا ان جس نے کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا ،اوراس کا اس مہر کی ادا ئیگی کا ارادہ نہیں تو وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں زنا کا رکی حیثیت سے پیش ہوگا'' (مجمع الزو ندم ۱۳۲)

فا کدہ: مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار بالاتھ ق متعین نہیں۔اورسورۃ النساء آیت ۲۰ میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔
ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ آنیتُمْ إِ حَدَهُنَّ فَلْطَارُ الله قَالَتُ عَلَّمُ الله مِنْهُ شَیْنًا ﴾ یعنی اگرتم نے کسی بیوی کوانیار کاانیار مال دیا ہو، تو بھی
بوقت طلاق اس میں سے پچھوالیس مت لو ۔۔۔ اور کم سے کم مہر کی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اورامام احد رحمیم
امد کے زوید کم سے کم مہر محمد منہیں۔ جس چیز پرزوجین راضی ہوجا کیں وہ مہر ہوسکتی ہے۔ شاہ صاحب قدس مرہ نے ایک کوچش نظر رکھا ہے۔

تو پچھاور پیش کیاج ئے۔مثالی انگوشی تھوڑ استو بھجوریں اور آئ کی اصطلاح میں مٹھائی کھٹائی۔ پچھتو تقریب بہر ملاقات جا ہے ۔اور مذکورہ روایات وواقعات میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ کونسا مبرتھا؟ پیں محکم کتاب کولین اور اس کے موافق جو روایت مروی ہے اس پڑمل کرنا اُولی ہے۔

[1] وكانوا لايُناكِحون إلا بصداق، لأمورِ بعَثَتْهُمْ على ذلك، وكان فيه مصالح:

منها: أن النكاح لاتسم فاندتُه إلا بأن يوطن كلُّ واحد نفسه على المعاونة الدائمة، ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها، ولاجائز أن يُشرَّع زوالُ أمره أيضًا من يده، وإلا انسدَّ بابُ الطلاق، وكان أسيرًا في يدها كما أنها عانية بيده، وكان الأصل أن يكونوا قوَّامين على النساء، ولاجائز أن يُجعل أمرُهما إلى القضاة، فإن مرافعة القضية اليهم فيها حرج، وهم لا يعرف هو من خاصة أمره، فتعين أن يكون بين عينيه خسارةُ مال، إن أراد فكَ النظم، لنلا يحترئ على ذلك إلا عدد حاجة لا يجد منها بذا، فكان هذا نوعًا من التوطين.

وأيضًا: فلايظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوص البضع، فإن الناس لما تشاخُوا بالأموال شجًا لم يتشاخُوا به في غيرها: كان الاهتمام لايتم إلا بمذلها.

وبالاهتمام تقَرُّ أعينُ الأولياء، حين يتملك هو فلْذة أكبادهم وبه يتحقق التمييز بين النكأح والسّفاح، وهو قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَلِتَغُوا بِأَمُوالِكُمُ، مُحْصِيْن، غير مُسافحين ﴾ فلذلك أبقى النبى صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان.

ولم يضبطه النبى صلى الله عليه وسلم بحد: لايريد ولاينقص، إذالعادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى، ولهم في المشاحّة طبقات، فلا يمكن تحديده عليهم، كما لايمكن أن يُضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص، ولذلك قال: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أعطى في صداق امرأته مل عَ كفه سويقًا أو تمو أفقد استحل "غير أنه سنّ في صداق أزواجه وبناته ثنتي عشرة أوقية ونشًا، وقال عمر رضي الله عنه: "ألا! لاتغالوا صدّقة الساء، فإنها إن كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أو لا كم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم" الحديث.

أقول: والسر فيما سنَّ: أنه ينبغي أن يكون المهر مما يُتشاخُ به، ويكون له بال، وينبغي أن لا يكون مما يتعذر أداوه عادةً، بحسب ما عليه قومه، وهذا القدر نصاب صالح حسبما كان عليه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر الناس بعده، اللهم! إلا ناسٌ: أغنياوُهم بمنزلة الملوك على الأسِرَّة.

وكان أهل الجاهلية يظلمون الساء في صدُقاتهن بمطل أو نقص، فأنزل الله تعالى: ﴿ و آتُوا النَّه عالى: ﴿ و آتُوا النَّساء صدُقَاتِهِنَ نَحْلَةُ، فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ ﴾ الآية.

ترجمہ: اور وہ یا ہم نکاح نہیں کیا کرتے تنے مگرمبر کے ذرایعہ، چندالی یا توں کی مجہ ہے جنھوں نے ان کواس پرا بھارا تھا۔اوراس میں کمجین تھیں: — ان میں ہے یہ بات ہے کہ نکاح کا فائدہ تام نہیں ہوتا ہگر بایں طور کہ ہرایک اپنی ذات کوخوگر بنائے دائمی معاونت کا۔اوریہ بات عورت کی جانب ہے پائی جاتی ہےاس کےاختیار کےاس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ذریعیہ۔اور جائز نہیں کہ قانون بنایا جائے مرد کے بھی معاملہ کا اس کے باتھ سے نکل جانے کا۔ورنہ طلاق کا وروازہ بند ہوجائے گا۔اورمروعورت کے ہاتھ میں قیدی ہوکررہ جائے گا،جیسا کہ عورت مرد کے ہاتھ میں قیدی ہے۔ درانحالیکہ اصل بیھی کے مردعورتوں پر جاتم ہوں۔ اور جائز نبیں کے دونوں کا معاملہ قاضیوں کے ہاتھ میں وے دیا جائے۔ کیونکہ قاضع ن کے بیاس مقدمہ لے جائے میں حریج ہے۔اور قُطها ت نہیں جانبے اس بات کوجس کوشو ہر جانتا ہے خاص ا ہے معاملہ میں۔ پس متعین ہوگئی ہیہ بات کہ ہوم د کی آنکھوں کے سامنے مالی خسارہ ،اگر وہ نظ م تو ڑیے کا ارادہ کرے ، تا کہ وہ اس پر دلیری نہ کرے مگرالی حاجت کے وقت جس ہے وہ کوئی جارہ نہ یائے۔پس بیخوگر بنائے کی ایک صورت ے ۔۔۔ اور نیز: پس ظاہر نبیں ہوتا نکاح کا اہتمام گرا ہے مال کے ذریعہ جوشر مگاہ کا بدلہ ہو۔ پس بیٹک لوگوں نے جب بخیلی کی اموال میں ایسی بخیلی کہ نہیں کی انھوں نے ویسی بخیلی اموال کے علاوہ میں۔ پس اہتمام تامنہیں ہوگا مگر اموال خرج کرنے کے ذراجہ ۔۔۔۔اوراہتمام نکاح سے اولیاء کی آنکھیں ٹھنڈی ہونگی ،جب شوم مالک ہے گا اولیاء کے دل کے تمزول کا۔۔۔ اوراس کے ذریعیہ نکاح اور زنا کے درمیان امتیاز قائم ہوگا۔اوروہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ پس ای وجہ ہے نی سی تا پیم نے مہر کا وجوب باتی رکھا جیسا تھا ۔۔ اور مہر کو نبی سی تینیئر نے کسی الیبی حدے ساتھ منصر طبیس کیا، جونہ کم ہونہ زیادہ۔ کیونکہ:(۱) تکاح کی اہمیت کے اظہار میں عادتیں مختلف ہیں(۲) اورعورتوں کی طرف رغبت کے مراتب مختلف ہیں (٣) اور بخیلی میں لوگوں کے طبقات ہیں۔ پس سب لوگوں کے حق میں مبرکی تعیین ممکن نہیں ، جبیہا کے ممکن نہیں کہ پندیدہ چیزوں کی قیمت کسی مخصوص صد کے ساتھ منضبط کی جائے الی آخرہ --- البتہ یہ بات ہے کہ آپ نے طریقہ رائج کیا اپنی بیو بول اورا پی بیٹیوں کے مہر میں ساڑھے ہارہ اوقیہ کا۔اور حضرت عمرؒ نے فرمایا: میں کہتا ہوں اوراس مہر میں راز جوآپ نے رائج کیا ہے ہے کہ مناسب رہ ہے کہ مبران چیزوں میں سے ہوجس میں بخیلی کی جاتی ہے،اوراس کے کئے اہمیت ہو۔ اور یہ بات مناسب ہے کہ نہ ہومہراس چیز میں ہے جس کی ادائیگی عاد ۃ سخت دشوار ہو، ان احوال کے ا متبارے جن پر شوہر کی قوم ہے۔ اور بیمقدارا یک معتدبہ مقدار ہے ان احوال کے امتبار ہے جن پر لوگ نبی جالانا آیا م ح (دَ وَرَ وَرَ رَبِ الْمِيْرَزِ عِن

 $\Rightarrow$ 

### مختلف مبرا دراس کی وجہ

مہر کے تعلق سے عورتوں کی آٹھ قسمیں ہیں۔اس لئے کہ نکاح میں مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں؟ پھر صحیت یا خلوت ہو کی ہے ا ہے یا نہیں؟ پھر شوہر نے طلاق دی ہے یااس کی وفات ہوئی ہے؟ بیآٹھ صورتیں ہوئیں،اس طرح ۲×۲=۲×۴سب کی تفصیل مع احکام درج ذیل ہے:

| كامل مبر  | شوہرنے وفات پائی  | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے | مبر مقرر ہوا ہے | 1 |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|---|
| كالمل عبر | شوہر نے طلاق دی   | صحبت یا خلوت ہو چک ہے  | مېرمقرر بوا ب   | ۲ |
| كالمل مير | شوہرنے وفات پائی  | صحبت بإخلوت نبيس ہوئی  | مبرمقرر ہوا ہے  | ٣ |
| نصف مبر   | شوہر نے طلاق دی   | صحبت بإخلوت نبيس بهوئي | مبر مقرر ہوا ہے | ۳ |
| مهرشل     | شوہر نے وفات پائی | صحبت یا خلوت ہوچک ہے   | مهرمقررتبين ہوا | ۵ |
| عهر شل    | شوہرنے طلاق دی    | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے | مهرمقررتبيس بوا | 4 |
| مهرشل     | شو ہرنے وفات پائی | صحبت ياخلوت نبيس ہوئي  | مهرمقررتبيل ہوا | 4 |
| مثنعه     | شوہر نے طلاق دی   | صحبت ياخلوت نېيس ہوئی  | مهرمقررتہیں ہوا | ٨ |

مهر كے سلسله ميں تين ضوابط ميں -جودرج ذيل ميں:

پہلاضابطہ — نکاح سے شوہر بیوی کی شرمگاہ کا مالک ہوتا ہے۔ اوراس کے لئے بیوی سے فائدہ اٹھا نا جائز ہوجاتا ہے۔ اور ہر چیز سے مقصوداس کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اور حکم ہے۔ اور ہر چیز سے مقصوداس کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اور حکم سبب پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لئے مہران دونوں چیز ول (سبب واثر) پرتقسیم ہوگا۔ جہاں دونوں پائے جائیں گے پورا مہر واجب ہوگا۔ جہاں دونوں پائے جائیں گے پورا مہر واجب ہوگا۔ اور جہاں صرف سبب پایا جائے گا نصف مہر واجب ہوگا۔

دوسراضابطہ — شوہریابیوی کی موت ہے نکاح مؤکداور ثابت ہوجاتا ہے۔اس وجہ سے کہ شوہر نے موت تک اس کومستر ذہیں کیا۔اور نکاح سے اس نے قدم سیجھے نہیں ہٹایا، تا آئکہ موت شوہراور نکاح کے درمیان حائل ہوگئ،اور وہ ہوی سے ف مکدہ نہ اٹھاسکا۔ای طرح عورت کی وفات ہوگئ تو بھی یہی تھم ہے۔ کیونکہ بیساوی عذر ہے۔عورت کا اس میں ہیوی سے ف مکدہ نہ اٹھاسکا۔ای طرح عورت کی وفات ہوگئ تو بھی یہی تھم ہے۔ کیونکہ بیساوی عذر ہے۔عورت کا اس میں

﴿ لُوَ لُوَ لِيَهُ لِيْهُ لِلْهِ كَالِي ﴾ -

کوئی قصور نہیں۔

تیسراضابط — طلاق ہے تکان مرتن ہوج تا ہے۔ اور فاکد واقع نے کاموقع نہیں دہتا۔ پس طلاق اقالہ کے مشہبہ۔
جب بیضوا بلامعلوم ہو گئے تو اب جانا چاہئے کہ زمانہ جا بلیت میں مہر کے سلسلہ میں جھڑ ہے ہوت ہے۔ اور او ک مہرا داکر نے میں انہائی بخیلی کا مظاہر و کرتے تھے۔ اور طرح طرح جبت بازیاں کرتے تھے۔ چنا نچا القد تعالی نے ان مناقشات کے سلسلہ میں فرکورہ ضوابط کے مطابق منی برانصاف احکام نازل فر مائے۔ جن کی تفصیل ورت فریل ہے:

مہالی اور دوسری صورتیں — اگر مہم مقرر ہواہ ، اور صحبت یا خلوت بھی ہوچی ہے، تو خواہ شوہرو فات پ نے یاطائی وے عورت کو پورام ہر ملے گئے۔ کو کار میں بورام ہوائی ہو جا۔

دے عورت کو پورام ہر ملے گا۔ کیونکہ شوہ کے لئے سب ملک اور اس کا اثر دونو استحقق ہو چکے جیں۔ پس پورام ہوائی ہوائی اس صورت کا تھی سورۃ النساء آیا ہے ۱۹ والا میں فرکور ہے۔ جس کا خلاصہ ہے کہا کرکئی شخص بیوی کو طائی ہو جہ ہواؤں مہر دیا ہو، اس میں ہے گئی جی ہو، اور ہو مہر دیا ہو، اس میں ہے گئی ہو گئی ہو ہم ہو جابا ندمل کے ہو، اور ہو مہر دیا ہو، اس میں ہے گئی ہو گئی ہے کہ تم ہو ہم ہے جابا ندمل کے ہو، اور ہو مورتی سے ایک گاڑ دھا اقرار لے چکی جیں ''کہری محکم شوہر کے وفات پائے گا ہے۔

تیسری صورت ۔۔۔ اگر مہر مقرر ہوا ہے۔ اور صحبت یا خلوت نبیس ہونی ،اور شوم کی یہ ہوی کی وف ت ہوئی تو بھی عورت کو پورا مہر ملے گا۔ کیونکہ موت سے نکاح مؤ کد ، وجاتا ہے۔ اور موت کی بنا پر صحبت نہ کرئے سے پچھ فرق نبیس پڑتا۔ کیونکہ یہ ماوی ماڈر ہے۔ عورت کا پچھ صور نبیس۔

چوتھی صورت \_\_ تیسری صورت میں اگر شوہ طابا ق و نے عورت و آ دھامہ طی کا۔ سورۃ البقہ ۃ آیت۔ ۲۳ میں ارشاد پاک ہے۔ ﴿ وَبْنَ طَلَقْتُمُو هُنَ مِن قَبْلِ اَنْ تَمَسُّو هُنَ ، وقد فرصتُه لَهُنَ فريضة فصفُ ها فرصتُه ٥ ترجمہ ١٠٠٠ اگرتم ہو يوب کوطلاق دو،ان کو ہاتھ لگانے ہے پہلے ،اورتم نے ان کے لئے پہر مقرر کیا ہو، تو جتنا مہرتم نے مقرر کیا ہے اس کا آ دھا واجب ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ وجو ب مہر کے دوعوامل میں سے ایک پایا گیا، دوسرانہیں پایا اس لئے آ دھا مہر واجب ہوگا۔ پس بیبال دومشا بہتیں پیدا ہوئیں ایک صرف منتی ہے۔ جس میں پیچھ مہر داجب نیس ہوتا۔ ووسری اکا ت تا سے ،جس میں کامل مہر واجب بوتا ہے۔ پس مہر کو دونوں مشابہتوں پرتشیم کیا تو آ دھا مہر واجب بوتا۔ وسری اکا ت تا سے ،جس میں کامل مہر واجب بوتا ہے۔ پس مہر کو دونوں مشابہتوں پرتشیم کیا تو آ دھا مہر واجب بوتا۔

پانچویں اور چھٹی صورتمیں ۔۔۔ اگر منبر قررنہیں ہوا ، اور مجت یا ظلوت ہو چکی ہے ، تو خواہ شو ہروفات پائے یا طلاق د مہر مثل داجب ہوگا۔ ندکم ندزیادہ۔ اس لئے کہ عورت کے حق میں عقد تام ہو گیا ہے۔ اور وجوب مہر کا سبب اور اثر د ، نو مختق ہو چے ہیں۔ پس مہر واجب ہے۔ مگر مہر کچھ مقرر نہیں ہوا ، اس لئے ضروری ہے کہ اس کی نظیم اور اس کے مانند ک ذریعیا ندازہ کیا جائے۔ اور خاندان کی عور تول کا مہر بہترین ظیم ہے ، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

سانویں صورت \_\_\_\_ اگر مهرمقر زمیں ہوا۔اور صحبت یا خلوت بھی نہیں ہوئی ،اور شوہر یا بیوی کا انقال ہوج نے تو بھی م مہرمثل واجب ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔اور شوہر کی وفات ہوئی ہوتو عورت پر عدت واجب ہے۔اوراس کومیہ اِث بھی سان

ح (وَالْوَرْبِيَالْمِيْرَاكِ

کیونکہ زوجین میں سے ایک کی موت ہے بھی عقد مؤکد ہوجاتا ہے۔ اس صورت کا حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا۔ پھر پر وع بنت واشق کی حدیث سے اس کی تائید ہموئی (مظفوۃ حدیث ۲۳۰۷) (شاہ صاحب رحمہ القد فی میں میں ان نہیں کی )

۵۷

آ تھویں صورت — اگرمبر مقرر شیں ہوا۔ اور صحبت یا خلوت ہی نہیں ہوئی، اور شوہر نے طلاق دیدی، تو متعد (ایک چوڑا کپڑا) واجب ہے۔ یونکہ نکاح ہوا ورخورت کو پچھ نہ طبے ہیا بات جائز نہیں۔ ارشاد پاک ہے: ''بشر طبیکہ تم چا ہوا پن مالوں کے بدل' اس آیت کی روسے نکاح میں مال ضروری ہے۔ اور مبر شل واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ، یونکہ ملکیت بضع مقرر شہیں ہوا، اس لئے متعد واجب ہے۔ اس صورت کا بضع مقرر شہیں ہوا، اس لئے متعد واجب ہے۔ اس صورت کا تذکر ہ سورۃ البقرۃ آیت ۲۳ میں ہے: ﴿لا بُحنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النساء، مَالَمْ تَمسُّوهُ هُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنْ فَرِيْصَةً ، وَمَدَّمُ مِنْ مُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُفْتِو قَدرُهُ ﴾ الآیة . ترجمہ: تم پر پچھ مواحد ہیں اگرتم ہو یول کوالی حالت میں طلاق دو کہ ندان کو تم نے ہاتھ لگایا ہو، اور ندان کے لئے بچھ مرمقر رکیا ہو اور ان کوایک جوڑ ادو، صاحب وسعت پر اس کی وسعت پر اس کی حیثیت کے موافق ہے۔

[٧] وقال الله تعالى: ﴿الا جُناحَ علي كُمُ إِنْ طَلَقْتُمُ النّساء، مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَ، أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنُ فَرِيْضَةً ﴾ الآية. أقول: الأصل في ذلك: أن النكاح سببُ الملك، والدخول بها أثرُه، والشيئ إنما يواد به أثرُه، وإنسا يتوتب البحنكم على سببه، فلذلك كان من حقهما: أن يُوزَّع الصداق عليهما؛ وبالموت يتقرر الأمر ويثبت، حيث لم يُردَّه حتى مات، وما انخنس عنه حتى حال بينه وبينه الموتُ؛ وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ، وهو شبهُ الرد والإقالة.

وإذا تمهّد هذا: فنقول: كانت في الجاهلية مناقشات في باب المهر، وكانوا يتشاخُون بالمال، ويحتجون بأمور، فقضي الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل:

فإن سمى لها شيئا، و دخل بها، فلها المهر كاملاً، سواء مات عها أو طلقها: لأنه تم له سبب السملك وأشره، وأفضى الزوج إليها، وهو قوله تعالى: ﴿ وقَدْ أَفْضَى بِغُضُكُمْ إِلَى بِغُضِ، وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴾

وإن سمى لها، ولم يدخل بها، ومات عنها، فلها المهر كاملا: لأنه بالموت تقرر الأمر، وعدم الدخول غير ضارً، والحالة هذه، لأنه بسبب سماوي.

وإن طلقها فلها نصف المهر، على هذه الآية، لتحقُّقِ أحد الأمرين، دون الآخر، فحصل شِبْهان: شِبْهٌ بالخِطْبة من غير نكاح، وشِبْهٌ بالنكاح التام.

وإن لم يسمَّ لها شيئًا، ودخل بها. فلها متلُ صداقِ نسائها، لاوَكس ولاشطط، وعليها العدة، ولها الميراث: لأنه تم لها العقد بسببه وأثرِه، فوجب أن يكون لها مهر. وإنما يُقَدَّرُ الشيئ بنظيره وشبهه، وصداق نسائها أقربُ ما يقدر به في ذلك.

وإن لم يسم لها شيئًا، ولم يدحل بها، فلها المتعة: لأنه لا يجوز أن يكون عقد خالبا عن المال، وهو قوله تعالى: ﴿أَنُ تَبْتَغُوا بِأَمُو الْكُمْ ﴾ ولاسبيل إلى إيجاب المهر، لعدم تقرر الملك، ولا التسمية، فقد دون ذلك بالمتعة.

ترجمه اورامتدتعالی نے فرمایا:''تم پر کچھ گناہ نہیں اگرتم بیو یوں کوطلاق دو، جب تک کہتم نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یا ( یعنی اور ) ان کے لئے تبچھ مبرمقرر نہ کیا ہو' آیت یوری پڑھیس ( شاہ صاحب کی مراد دوآیتیں ہیں ، کیونکہ آگے جو استدلال کیا ہے وہ اس کے بعد والی آیت ہے ) --- میں کہتا ہوں اس (مبر) کے سلسلہ میں اصل (۱) بیہ ہے کہ نکاح ملکیت بضع کا سبب ہے۔اور عورت سے صحبت ملک کا اثر ہے۔اور چیز سے اس کا اثر بی مرادلیا جاتا ہے۔اور حکم اس کے سبب ہی پر مرتب ہوتا ہے۔ اپس ای وجہ ہے دونوں کے حق سے تھا کہ مبرتقسیم کیا جائے دونوں پر —— (۱)اورموت ہے معاملہ (نکاح) متقر راور ثابت ہوتا ہے۔ بایں طور کہ شوہرنے معاملہ کومستر دنبیں کیا بیباں تک کہ وہ مرگیا۔اور نہ وہ معاملہ ہے چھپے ہٹا یہاں تک کہ شو ہراور معاملہ کے درمیان موت حائل ہوگئی ۔۔۔ (٣)اور طلاق ہے معاملہ مرتفع ہوجا تا ہے۔اور ختم ہوجا تا ہے۔اور طلاق رداورا قالہ کے ما نند ہے(رداورا قالہ مترادف ہیں)۔۔۔۔اور جب یہ بات ممہد ہو گئی ق ہم کہتے ہیں ' زمانۂ جاملیت میں مہر کے سلسلہ میں جھڑ ہے ہوتے تھے۔اور وہ مال میں انتہائی بخیلی کرتے تھے۔اور چند امورے جبتیں پیش کرتے تھے۔ اپس القد تعالی نے ان مناقشات میں انصاف والا فیصلہ کیااس اصل کے مطابق۔ ( پہلی اور دوسری صورتیں ) پس اگر شوہر نے عورنت کے لئے کوئی مبر مقرر کیا ہے، اوراس ہے ہمبستری کی ہے، تو عورت کے لئے پورامبرے،خواہ شوہراس کوجھوڑ کرمر گیا ہو، یااس کوطلاق دی ہو۔اس لئے کہ شوہر کے لئے مکمل ہو گیا ہے ملک کا سبب اوراس کا اثر۔ اور بے تجابانہ شو ہرعورت تک پہنچاہے۔ اوروہ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ (تیسری صورت ) اور اگر عورت کے لئے مہر مقرر کیا ہے۔ اوراس ہے ہم بستری نہیں کی۔ اور شو ہراس کو چھوڑ کر مر گیا ہے تو عورت کے لئے بورا مبرے۔اس کئے کہ موت ہے معاملہ ( نکاح ) متقر ربوجا تا ہے۔اور صحبت نہ کرنامفٹرنبیں ، درانحالیکہ صورت حال بدے ( یعنی شوہر کی وفات ہوئی ہے )اس لئے کہ وہ ( موت ) آ سانی سبب ہے --- ( چوتھی صورت )اورا گر ( تیسری صورت میں )اس کوطلاق دی تو اس کے لئے آ دھامبر ہے۔ اس آیت کی روستے ( لیٹنی جو آیت مضمون کے شروع میں لکھی ہے۔ حالانكهاس صورت كالحكم اس كے بعد والى آيت ميں ہے) دوامرون ميں سے ايك كے يائے جانے كى وجہ ہے، ندك دوسرے کے۔پس حاصل بوئیں دومشا بہتیں: ایک: نکاح کے بعثیرتنی ہے مشابہت اور دوسری: نکاح تام ہے مشابہت — - ﴿ الْمُسْرَامَرُ مِسْالَتِيمُ لِهِ ﴾

☆ ☆ ☆

# تعلیم قرآن مہر قرر کرنے کی وجہ

پہلے بیصدیث گذری ہے کہ نبی سٹی میٹی نے ایک شخص سے فر مایا '' جاؤ ، تلاش کرو، چا ہے لو ہے کی انگونگی ہو!' اس صدیث کا باقی حصہ یہ ہے ، تلاش کیا ، گر پھٹیس پایا ۔ واپس آ کر طرش کیا: یار سول القد! بخدا! میر ہے پاس کچھ شہیں ، لو ہے کی انگونٹی بھی نہیں ! البتہ میری لینگی ہے ۔ راوی حضر ہے بہل بن سعد ساعدی رضی القد عنہ کہتے ہیں: ان کے پاس چا وریعی کر تینہیں تھا ۔ اس کا آ دھا اُس کے لئے ہے۔ آپ نے فر مایا ''دلنگی ہے کیا کا میلے گا۔ اگر آپ اس کو پھٹیس بوگا' ووصا حب بھٹے گئے اور دیر یک ہیٹے دہ، پہنے رہے ہوا اس کو پھٹیس سلے گا۔ اور وہ پہنے گئو آ آ ہے پاس پھٹیس بوگا' ووصا حب بھٹے گئے اور دیر یک ہیٹے دہ، پھٹر ہے کہ اور وہ پہنے گئو آ آپ کے پاس پھٹیس بوگا' ووصا حب بھٹے گئے اور دیر یک ہیٹے دہ، پھڑا تھا کہ کہا کا لی اور فلال سور تیں پھڑا ہے کہا تھا کہ اور اور قول ایا ۔ آپ نے پوچھا:'' کیا تم ان کو حفظ پڑ جھتے ہو؟' اٹھوں نے کہا: ہاں! آپ نے فر میں ہوگا ہو جھٹے ہو؟' اٹھوں نے کہا: ہاں! آپ نے فر میں ان میں ہوگا ہو ہے کہا: ہاں! آپ نے کہا تھا کہ ہوگا ہو ہے کہا: ہاں! آپ ہو چھا: '' کیا تم ان کو حفظ پڑ جھتے ہو؟' اٹھوں نے کہا: ہاں! آپ ہو جھٹے کہا: ہاں! آپ ہو جھٹے کہا: ہاں! آپ ہو جھٹے گئو تھے کہا: ہاں! آپ ہو جھٹے کہا: ہاں! آپ ہو جھٹے گئو آ آن تم ہیں یا موال میں کی جاتھ کے جس اموال میں کی جاتی ہے ۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ پس تعلیم قرآن اموال کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔

قا كره: جن منافع كاعوض ليمنا جائز ب، ان كومبر مقرر كرنا بهى جائز بيد فقيى ضابطه ب: ما جاز أخذُ الأجوة فى مقابلته من السمنافع جاز تسميته صدافًا (شمى ٢٦٢٣) اورتعليم قرآن پراب اجاره ورست ب، پساس كومبر بنانا بهى ورست ب.

[٨] وجعل النبى صلى الله عليه وسلم مرةً سُورًا من القرآن مهرًا، لأن تعليمها أمر ذوبال، يرغب فيه ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال، فجاز أن يقوم مقامها.

# شادی کے بعدولیمہ کی بحیں

زمانهٔ جالمیت میں لوگ میاں ہوی کے ملاب سے پہلے ولیمد کرنے کے عادی تھے۔اوراس میں بہت کی حتی تھیں:

پہلی مصلحت جوملی مفاد سے تعلق رکھتی ہے سے ہے کہ ولیمد کے ذریع اطیف ہیرا ہیں نکاح کی تشہیر موری ہے، تاکہ موجاتی ہے۔ ولیمہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب شوہر ہوی سے ملنے والا ہے۔اورز فاف کی تشہیر ضروری ہے، تاکہ اولاد کے نسب میں کوئی برگمانی نہ کرے۔علاوہ ازیں: ولیمہ سے اول دہلہ ہی میں نکاح اورز نامیں امتیاز ہوجاتا ہے۔اور برملاعورت کا شوہر کے ساتھ اختصاص ہوجاتا ہے۔

دوسری صلحت — جوخاتی صلحت ہے ۔۔۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کی بھیل فرماتے ہیں۔ اور جو چیز ان کے لئے مفید ہوتی ہے عنایت فرماتے ہیں۔ اور خاتی زندگی کے نظم وانتظام کے لئے بیوی کی ضرورت ہے۔ پس حسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہوجانا بلاشبہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کا شکر بجالا نا ضروری ہے۔ ولیمہ اس کی عملی شکل ہے۔

تیسری صلحت حسن سلوک در ایر: بیوی اوراس کے فائدان کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ اس کئے کہ بیوی شوہر کی نظر کہ بیوی شوہر کی نظر مال خرج کرنا ، اور دلبن آنے کی تقریب ہے لوگوں کو جمع کرنا ، اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی شوہر کی نظر میں باعزت اور باوقعت ہے۔ اور اس قتم کے امور جن سے خاندان میں جوڑ بیدا ہو. ضروری میں۔ خاص طور پر جب دلبن میں بیلی مرتد آئے۔

ال مجل کیا۔البتہ ولیمہ کی کوئی صفین نہیں کی۔اوراس کی وجہ مہر کے بیان میں گذر چکی کہتمام لوگوں کے لئے یکساں قابل قبول متعین کرناممکن نہیں۔اوراوسط درجہ کا ولیمہ ایک بکری ہے۔ای کا آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عند کو تھم دیا تھا کہ ولیمہ کروہ جا ہے ایک بکری کا ہو(منظوۃ حدیث ۱۳۲۱) اور چھوٹا ولیمہ وہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں لوگوں کو ملیدہ کھلایا لیمنی اس میں گوشت نہیں تھا (بن ری حدیث ۱۳۷۱ مشکوۃ حدیث ۱۳۲۱) اور جھوٹا ویکہ وہ میں اللہ عنہا کے ولیمہ میں لوگوں کو ملیدہ کھلایا لیمنی اس میں گوشت نہیں تھا (بن ری حدیث ۱۳۵۱ مشکوۃ حدیث ۱۳۲۱) اور بعنی اس میں گوشت نہیں تھا (بن ری حدیث ۱۳۵۱ مشکوۃ حدیث ۱۳۲۱) اور بعنی از واق حدیث ۱۳۲۱)

قا كره: تكان ك يعدز فاف سے بہلے وليمدكرنا. جالجيت كاظر يقد تفار جيسا كرشاه صاحب نے اس كى صراحت كى ب-اسلام يمن مسئون زفاف ك يعدوليمدكرنا ب بذل المجهود يس ب. قال السكى: والمنقول من فعل النبى صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول. وفى حديث آنس عند المحارى وغيره التصريخ بأنها بعد الدخول، لقوله: "أصبح عروسا بزينب فدعا القوم" (بزل ١٠ ١٨١ممرى، تاب الكان، باب تلة المر)

[٩] وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها، وفي ذلك مصالحُ كثيرة:

منها: التلطف بإشاعة النكاح، وأنه على شرّف الدخول بها، إذ لابد من الإشاعة، لنلا يبقى محل لوهم الواهم في النسب، وليتميز الكاح عن السفاح بادى الرأى، ويتحقق اختصاصه بها على أعين الناس.

ومنها: شكر ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل، بما يصرفه إلى عباده، وينفعهم به.
ومنها: البر بالمرأة وقومِها، فإن صرف المال لها، وجمع الباس في أمرها، يدل على كرامتها عليه، وكونِها ذاتَ بال عنده؛ ومثلُ هذه الأمور لابدَ مها في إقامة التأليف فيما بين أهل المنزل، لاسيما في أول اجتماعهم.

ومنها: أن تجدُّدَ النعمة - حيث مَلكَ مالم يكن مالكاً له - يورث الفرح و النشاط و السرور، ويهيِّح عملي صرف الممال، وفي اتباع تُلك الداعية التمرُّنُ على السخاوة، وعصيان داعية الشح، إلى غير ذلك من الفوائد و المصالح.

قلما كان فيها جملة صالحة من فوائد السياسة المدنية والمنزلية، وتهذيب النفس، والإحسان: وجب أن يُبقيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغّب فيها، ويحتّ عليها، ويعمل هو بها.

ولم يُضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بحدٍ لمثل ما ذكرنا في المهر، والحدُّ الوسطُ الشاةُ، وأولم صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عها بحيْس، وأولم على بعض نساته بمدَّيْن من شعير.



ترجمہ: اور زمانة جاہلیت کے لوگ عادی ہو گئے تھے عورت ہے ہم بستری کرنے سے پہلے ولیمہ کرنے کے۔اوراس (ولیمه) میں بہت کی تیں ہیں — ازانجملہ :لطیف پیرایہ میں نکاح کی تشہیر ہے،اوراس بات کااعلان ہے کہ وہ عنقریب بیوی سے ہم بستری کرے گا۔ کیونکہ تشہیر ضروری ہے تا کہ نہ باتی رہے کوئی جگہ نسب میں بدگمانی کرنے والے کی بدگمانی کے لئے۔اور تا کہاول وہلہ ہی میں نکاح زیا ہے جدا ہوجائے۔اور شوہر کاعورت کے ساتھ اختصاص یا پی جائے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ۔۔۔ اور از انجملہ: اس نعمت کاشکر بجالا ناہے جواللہ تعالیٰ نے اس کوعطافر مائی ہے یعنی خانگی زندگی کا انتظام اس چیز کے ذریعیہ جس کواللہ تعالی اینے بندوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔اور جس کے ذریعہ اللہ تعالی بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔۔۔۔ اورازانجملہ :عورت اوراس کی قوم کے ساتھ حسن سلوک ہے۔اس لئے کہ عورت کے لئے ، ل خرج کرنا ، اورعورت کے معاملہ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا ، شوہر کی نگاہ میں عورت کی عزت پر ، اور شوہر کے نز دیک عورت کے باوتعت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔اوراس مشم کی چیزیں ضروری ہیں اہل منزل کے مابین جوڑ پیدا کرنے کے لئے۔خاص طور پران کے پہلے اجتماع کے موقعہ پر — اور از انجملہ ، یہ بات ہے کہ تجدید نعمت — بایں طور کہ و وہ مالک ہوااس چیز کا جس کاوہ پہلے مالک نہیں تھا ۔۔ خوشی اور نشاط اور سرور پیدا کرتا ہے،اور مال خرج کرنے پرا بھارتا ہے۔اور اس تقاضے کی پیروی میں سخاوت کا خوگر بنتا ہے،اورا نتہائی بخیلی کے تقاضے کی نافر مانی کرنا ہے۔اوراس فشم کےاوربھی فوائد دمصالح ہیں \_\_\_ اور جب ولیمه میں ملکی اور خانگی سیاست کے فوائد کی ،اور تنہذیب نفس اور حسن سلوک کی کافی مقدارموجود تھی تو ضرور ی ہوا کہاس کو نبی صلیفکائیم ہاقی رکھیں ،اوراس کی ترغیب ویں ،اوراس پرابھاریں ،اور بذات خود بھی اس بڑمل کریں ۔۔۔۔ اور متعین نہیں کیا ولیمہ کو نبی ضالفتہ کیا نے کسی حد کے ذریعہ، ولیم ہی حکمت کی وجہ سے جوہم نے مہر کے تذکرہ میں بیان ک ہے۔اور درمیانی حد: ایک بمری ہے۔اور نبی طالغة بیلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا ملیدہ کے ذریعہ۔اورا بنی بعض از واج کا ولیمه کیا دومُدّ جو کے ڈر ابید۔

تصحیح: لئلا یبقی محل مخطوط کراچی میں محلائے۔ گرواضح محل ہے، اس لئے اس کو باتی رکھا ہے لمثل ما ذکر نا مطبوعہ میں ہمثل ما ذکر ناتھا۔ یہ مخطوط کراچی سے کی ہے۔ تھذیب النفس و الإحسان میں تقذیم و تا تیر ہے۔

公

샀

松

### وعوت ولیمہ قبول کرنے میں حکمت

حدیث(۱) — رسول الله مینانند کیام نے فر مایا: 'جبتم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو جاہئے کہا س میں شرکت کر ہے' (متفق علیہ )اورسلم کی ایک روایت میں ہے: ''پس جا ہے کہ وہ دعوت قبول کرے ،خواہ شردی کی دعوت ہو، یا

كونى اور دعوت ' (مشكوة حديث ٣٢١٧)

حدیث (۲) — رسول الله مِلاَنْهُ مَیْلِاً نے فر مایا.'' جبتم میں سے کسی کوکسی کھانے کی دعوت دی جائے تو جاہئے کہ قبول کرے۔ پھرا گرچاہے تو کھائے ،اور جاہے تو نہ کھائے'' (مشکوۃ حدیثے ۳۲۱۷)

تشریکی:لفظ ولیمہ عام ہے۔خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اورتقریب:ولیمہ کہلاتی ہے۔اور ولیمہ وغیرہ کی دعوت قبول کرنے کا تھکم دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ —اسلامی قانون سازی کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جب سی خص کو تھم دیا جائے ۔ وہ لوگول کے ساتھ کسی صلحت سے کوئی معاملہ کر ہے، تو اس کالازمی تقاضا بیہ ہوتا ہے کہ لوگول کو اس کام میں جو وہ کرنا چاہتا ہے تا بعداری کرنے پر ،اوراس کی مطاوعت پر ابھارا جائے۔ ورنہ تھم دینے سے جومقصو و ہے وہ کیل پذیر نہ ہوگامٹل مشہور ہے: '' تالی دو ہاتھول سے بحتی ہے!'' پس جب ایک ہاتھ سے کہا کہ تالی بجا، تو دو سرے ہاتھ کوموافقت کا تھم دینا ضروری ہے۔ اس طرح جب شادی کرنے والے کو تھم دینا جائے کہ وہ اس کی حوت قبول کرنے والے کو تھم دیا جائے کہ وہ اس میں کہ جورت نہیں ۔ یہ اگر کو تا ہوں کو تھم دیا جائے ،اورمعذرت کی وعوت قبول کرنے ۔ یہ کو اگر دونے کا مقصد نکاح کی تشہیر سے جو حاصل ہوگیا۔

دوسری وجہ — دعوت ولیمہ قبول کرنا بھی صادرتی ہے۔ کیونکہ اس سے دلوں میں جوڑپیدا ہوتا ہے۔اور دعوت قبول نہ کرنے سے دوری اور بدگمانی پیدا ہوسکتی ہے۔اور دعوت ولیمہ کے رواج میں ملکی اور خاندانی وونوں فا کدے بھی ہیں۔جن کی تفصیل ابھی گذر چکی۔

فائدہ: پہلے ولیمہ وغیرہ کی دعوت ہاتھ کے ہاتھ دی جاتی تھی ،اس لئے فر مایا کہ جوروزہ سے ہووہ بھی دعوت قبول کرے۔ اور دعوت میں جائے ،اور معذرت کر کے آجائے۔لیکن اب ولیمہ کی دعوت پہلے سے دی جاتی ہے۔ پس اگر دعوت قبول کی ہے تواس دن روزہ نہیں رکھنا چاہئے۔اس دن روزہ رکھ لینا حیلہ بازی ہے سے نیز ایک معاشر تی خرابی میں کے دعوت قبول کی ہے تواس کی جاتی ہے اور شرکت نہیں کی جاتی سیاور بھی برا ہے۔اس سے دعوت کرنے والے کا کھانا ہر باد ہوتا ہے۔اور شخت ناراضگی کا سبب بھی ہوتا ہے۔البت پہلے ہے معذرت کردی جائے تو وہ کچھزیادہ برانہیں۔

[10] قال: "إذا دُعى أحدُكم إلى الوليمة فَلْيَأْتِها" وفي رواية: "فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" أقول: لما كان من الأصول التشريعية: أنه إذا أمر واحدٌ أن يصنع بالماس شيئًا لمصلحة، فمن موجَب ذلك: أن يُحتُ الناس على أن ينقادوا له فيما يريد، ويَمْتَثِلوا له، ويُطاوعوه، وإلا لما تحققت المصلحة المقصودة بالأمر؛ فلما أمر هذا أن يشيع أمرَ النكاح بوليمة تُصنع للناس: وجب أن يؤمر أولئك أن يُجِيبوه إلى طعامه؛ فإن كان صائما ولم يطعم فلا بأس بذلك،

فإنه حصلت الإشاعةُ المقصودة.

وأيضًا: فمن الصلة أن يجيبُه إذا دعا، وفي جَرَيان الرسم بذلك انتظام أمر المدينة والحيّ.

# شادی میں حد ہے زیادہ آرائش نابسند ہونے کی وجہ

حدیث - حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کوئی مہمان آیا۔ اس کے لئے کھا نا بنایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا اچھا ہوتا اگر ہم رسول اللہ میں ہؤیلئر کوبھی کھانے پر بلا لیتے! چنا نچے آپ کو دعوت دی گئی۔ آپ تشریف لائے۔ اور چوکھٹ کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے گھر کے ایک گوشہ میں منقش پردہ دیکھا۔ آپ لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیچھے گئیں۔ اور واپسی کی وجہ دریا فت کی۔ آپ نے فرمایا: میرے لئے ۔ یافر مایا: کسی نبی کے لئے ۔ و تزنہیں کہ وہ مزین کئے ہوئے گھر میں داخل ہو' (مشکوۃ صدیث ۳۲۱)

تشریکی: شادی وغیرہ کے مواقع پر صدیے بڑھی ہوئی آ رائش وزیبائش دووجہ سے ناپسندیدہ ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔ جبکہ ناجائز چیزوں کے ذریعی آرائش ہو۔۔ جب جانداری تصویر شی حرام ہے۔اورایسے کپڑوں کا استعال بھی حرام ہے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں تواس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گھر ہے دور رہا جائے جس میں وہ تصاویر ہوں۔اوراس پرنگیر کی جائے۔خاص طور پر انبیا وہنیم السلام کے لئے (اوران علاء کے لئے جوقوم کے مقتدا ہیں) نگیر کرنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی بعثت (اور علاء کی وراثت) امر بالمعروف اور نبی عن المئر کے لئے ہے۔

دوسری وجہ --- جبکہ جائز چیزوں کے ذریعہ آرائش ہو -- انتہائی درجہ کی آرائنگی دولت مندی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور آ دمی دولت منداس وفت بنتا ہے جب د نیاطلی میں دور تک جائے۔اور د نیاطلی میں انہاک آخرت کی تیاری سے

الترزيباليزل

غافل کرتا ہے۔روم وایران کے لوگوں میں اس چیز کا مشاہرہ کیا جاچکا تھا۔وہ دنیا میں استے کھنے ہوئے تھے کہ آخرت کا ذکر تک پسندنہیں کرتے تھے۔اس لئے ضروری ہوا کہ شریعت میں اس چیز کی ممانعت کردی جائے۔اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔

[١١] وقال صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس لي - أو لنبي - أن يدخل بيتا مُزَوَّقًا"

أقول: لما كانت الصُّورُ يحرم صنعها، ويحرم استعمال الثوب المصنوعة هي فيه: كان من مقتضى ذلك: أن يُهمجر البيتُ الذي فيه تلك الصورُ، وأن تُقام اللائمةُ في ذلك، لاسيما للأنبياء عليهم السلام، فإنهم بُعثوا آمرين بالمعروف، وناهين عن المنكر.

وأيضًا: فلما كان استحسانُ التجمُّل البالغ سببا لشدة خوضهم في طلب الدنيا- وقد وقع ذلك في الأعاجم حتى أنساهم ذكر الآخرة- وجب أن يكون في الشرع ناهيةٌ عن ذلك، وإظهارٌ نفرة عنه.

ترجمه: واضح بـ الغات زوَّفُه: آراسته كرنا بناؤ سنگهاركرنا اللائه أه المت ملامت بر باكرنالین كيركرنا الهيئة عن ذلك بخطوط كراچی مین بهی ای طرح بـ مولاناسندهی فرمات بین و الاظهر: نهی بدل ناهیة ،

公

\*

公

### مفاخرت والی دعوت قبول نه کرنے کی وجہ

حدیث \_\_رسول اللہ میں نہ کیا گئے نے دعوت میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے والے دونوں شخصوں کی دعوت تبول کرنے ہے تا کے بڑھنے والے دونوں شخصوں کی دعوت تبول کرنے ہے منع کیا (مقنوۃ حدیث ۳۲۲۵) یعنی جولوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنی شان اونچی کرنے کے لئے شاندار دعوتیں کریں ان کی دعوت قبول نہ کی جائے۔

تشریکی: زمانهٔ جاہلیت میں لوگ و وقت کرنے میں ایک دوسرے نے آئے بڑھنے کی کوشش کرتے ہے۔ ہرایک چاہتا کہ دوسرے پرغالب آئے۔ وہ ای غرض سے مال خرج کرتا۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ایک و وکو اس سے باہم کینہ پیدا ہوتا ہے۔ آپسی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور کی دینی یا ملکی صلحت کے بغیر مال ضائع ہوتا ہے۔ اور وہ صرف نفس کی خواہش کی پیروی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ایسے دلیمہ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اس کی ہے قدری کی جائے۔ اور تحقیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقوت میں شرکت نہ کی جائے۔

# دودعوتول میں وجہتریے

تشری جب دود کوتوں میں تعارض بوتو دوبہ تربی تااش کی جائے۔اور دوبہ تربی دو ہیں۔(۱) دعوت دینے کے لئے پہلے آنا(۲) مدعوکے گھرسے داگی کا گھر قریب ہونا۔

[17] ونهى صلى الله عليه وسلم عن طعام المُتباريين أذ يُؤكل.

أقول: كان أهل الجاهلية يتفاخرون، يريد كلُّ واحد أن يغلب الآخر، فيصوف المال لذلك الغرض، دون سائر النيات، وفيه الحقد، وفسادُ ذات البين، وإضاعة المال من غير مصلحة دينية أو مدنية، وإنما هو اتباع داعية نفسانية، فلذلك وجب أن يُهجر أمرُه، ويُهانَ، ويُسدّ هذا البابُ، وأحسنُ ما يُنهى به أن لايؤكل طعامُه.

[١٣] وقيال صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقر بهما بابا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق."

أقول: لما تعارضًا طُلب الترجيح، وذلك إما بالسَّبْق، أو بقُرْبه.

ترجمه: واضح ب\_لغت: تبارى الوجلان بابهم كرانا\_مقابله كرنا\_ايك دوسر يس آ م يرها-

#### باب ــــــ

## وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے

جن عورتوں ہے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ درت فیل نصوص میں ہے: اس ﴿ و لا تَنْجِحُوا مَانَكِعَ آبَاوُ كُمْ ﴾ ہے ﴿ و اللّٰهُ عَفُورٌ رَحیٰمٌ ﴾ تک یعنی سورۃ النساء آیات ۲۳-۲۵ ۲ ۔ ﴿ الزَّانِی لاَیَنْکِعُ اللّٰ زانیٰهُ ﴾ آخر تک یعنی سورۃ النور آیت تین۔

سا — حضرت غیلان تقفی رضی الله عنه کی روایت: جب وه مسلمان ہوئے توان کے نکاح میں دس بیو یاں تھیں۔ وہ سب ان کے ساتھ اسلام لا کیں۔ ہی میلاند تیکٹرنے ان کو تقلم دیا کہ ' حیارر کھالو، باقی جدا کر دو' (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۷۱) ان آیات میں لیعنی سورۃ النساء کی آیت ۲۳ میں جن محر مات کا بیان ہے: ان کی تح یم اہل جاہلیت میں شائع ذائع اور مسلم تھی ۔ لوگ اس کو چھوڑ نے کے روادار نہیں تھے۔ وہ ان میں طبقہ عن طبقہ متوارث چلی آری تھی لیعنی وہ شریعت اساعیلی کے احکام تھے۔ اور وہ تح یم ان کے دلول میں ایسی جمی ہوئی تھی کہ جب تک وہ پارہ پارہ نہ ہوجہ ئیں نکل نہیں عتی تھی ۔ اور اس تح یم میں بردی محتی تھیں ۔ البتہ بچھ با تیں لوگوں نے اصل دین سے سرکشی اور اس پر زیادتی کرتے ہوئے ایج دکی تھیں۔ جب سے سرکشی اور اس پر زیادتی کرتے ہوئے ایج دکی تھیں ۔ جب سے سوتیلی مال سے نکائ کرنا ، اور دو بہنول کو نکائ میں جمع کرنا ، اس اللہ عز وجل نے ان کی تح یم حسب سابق باتی رکھی ، اور جن احکام میں ستی بیدا ہوگئی تھی ان کی تا کید کی ، اور تح بیفات کی اصلاح کی ۔

#### ه المحرَّمات ه

الأصل فيها: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَانَكُحَ آنَاؤُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيْمٌ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تُنكح المرأة على عمتها" الحديث. وقوله تعالى: ﴿ الرَّائِي لاَيْكُحُ إلَّا زَانِيةً ﴾ الآية.

اعلم: أن تحريم المحرَّمات المذكورة في هده الآيات كان أمرًا شائعًا في أهل الجاهلية، مسلّما عندهم، لايكادون يتركونه، اللهم! إلا أشياء يسيرة، كانوا ابتدعوها من عد أنفسهم بغيًا وعُدوانًا، كنكاح مانكح آباؤهم، والجمع بين الأختين. وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة، حتى صار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزّع، وكان في تحريمها مصالح جليلة، فأبقى الله عزّوجل أمر المحرمات على ماكان، وسجَل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت:تسمزع الشیئ بھرنا۔ پھیانا۔ترکیب جملہ کسانوا توارثوا کاعطف جملہ لایکادون پرے۔اور جملہ اللّٰهم اِلنح معترضہ ہے۔

☆ ☆ ☆

تحريم كےنواسباب

پېلاسېب:قرابت قريبه

تحریم کی پہلی بنیاد: بہت زد یک کی رشته داری ہے۔اس سب سے سات رشتے حرام ہوتے ہیں۔جن کا تذکرہ سورة



التماء آيت ٢٣ ميل إران كاخلاصه جاراصول مين:

ا --- ندکروموَنث اصول یعنی باپ، دادا، نا نااو پرتک اور مال، دادی، نانی او پرتک اُمَّهات سے بیسب اصول مراد ہیں۔

۲ — فركروم وَنت فروع لينى بينا، پوتا بنواس نيج تك اور بينى، پوتى بنواس نيج تك بنات سے يسب فروع مراد بيل۔
٣ — اصل قريب (مال باپ) كى تمام فدكر ومونث فروع لينى بھائى جيتيج نيچ تك اور ببنيس، جيتيجيال، بھانجيال نيخ تک أخوات، بنات الأخاور بنات الأخت سے يورشة دار مراو بيل۔

سے اصل بعید (دادادادی، نانا نانی اوپرتک) کی تمام صلحی (بلاداسط) ذکر دموَنث اولا دلیعنی بچیا، ماموں، پھولی اور خالہ، جاہے وہ پر دا دااور پرنانا کی صلبی اولا دہوں۔ عَمَّات و خالات سے پیسب مراد ہیں۔

تحریم کی وجہ - فرکورہ رشتوں کی حرمت دووجہ ہے:

پہلی وجہ — مفاسد کاسد باب مقصود ہے — قریبی رشتہ داروں میں رفاقت اور ہروقت کا ساتھ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پردہ کا التزام ممکن نہیں۔ اور جانبین سے فطری اور واقعی حاجتیں ہیں، مصنوعی اور بناوٹی نہیں۔ پس آگرا یہے مردوں اور عورتوں میں لا لیج منقطع نہیں کی جائے گی، اور رغبت ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلا ب امنڈ آئے گا۔ کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ ایک خص کی اجبی عورت کے محاس پر نظر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفیتہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کی خاطر جان جو کھول میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی خاطر جان جو کھول میں ڈال دیتا ہے۔ لیس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کوشب وروز دیکھتے ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدا نہیں ہوں گے؟ ای فساد کورو کئے کے لئے قر ابت قریبہ میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم المرز اج لوگوں کی رغبت حرام کی طرف نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ —عورتوں کوضر رکھیم ہے بچانامقصود ہے — اگر محر مات میں رغبت کا درواز ہ کھولا جائے گا،اورامید کا درواز ہ بندنبیں کیا جائے گا۔اوراس سلسلہ میں بےراہی اختیار کرنے والوں پر سخت نکیرنبیس کی جائے گی،تو دوطرح سے عورتوں کوضر رعظیم پہنچے گا:

ا — عورت جس مرد سے نکاح کرنا جاہے گا ،اولیا نہیں کرنے دیں گے۔خود نکاح کرنا جاہیں گے۔ کیونکہ ان عور توں کا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ان کا نکاح کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ پس عورت کے جذبات پا مال ہوں گے۔اور اس کو بھاری نقصان مینچے گا۔

﴿ الْكَوْرَكِينَا لِيَكُولُ ﴾ -

۱:۲۳۲ میں گذر چکی ہے)

اوراس کی نظیر: یتیم از کیول سے نکاح کی ممانعت ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۵۲۳) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک فضی اللہ عنہا کے خود مروی ہے کہ ایک فضی کے داراس کا ایک باغ تھا۔ جس میں بیاز کی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے خود بی اس کڑکی ہے نکاح کر لیا۔ اوراس کا باغ کا حصہ بتھیا لیا۔ اس پر سورۃ النساء کی آیت تین نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم میں بیار کیول سے نکاح کر کے انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے تو تمہارے لئے دوسری عور تیں بہت ہیں۔ ان میں جو تمہیں پہند ہول ان سے نکاح کر ویعنی میں جاتم ہیں۔ ان میں کرو۔ یہ ممانعت ان کڑکیول کو ضرر سے بچانے کے لئے ہے۔

#### والأصل في التحريم أمور:

منها: جَرَيانُ العادة بالإصطحاب، والارتباط، وعدم إمكان لزوم الستر فيما بيهم، وارتباط المحاجات من الجانبين، على الوجه الطبيعي دون الصناعي: فإنه لولم تجر السنة بقطع الطمع عنهن، والإعراض عن الرغبة فيهن، لَهَاجَتُ مفاسدُ لاتُحصى. وأنت ترى الرجل يقع بصره على محاسن امرأة أجنبية، فيتوله بها، ويقتحم في المهالك لأجلها، فما ظنك فيمن يخلو معها، وينظر إلى محاسنها ليلا ونهارًا؟

وأيضًا : لوفتح باب الرغبة فيهن، ولم يُسَدّ، ولم تقم اللائمة عليهم فيه: أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن، فإنه سبب عضلهم إياهن عمن يرغبن فيه لأنهسهم، فإنه بيدهم أمرهن، وإليهم إنكاحهن، وأن لايكون لهن إن نكحوهن من يطالبهم عنهن حقوق الزوجية، مع شدة احتياجهن إلى من يخاصم عنهن.

ونظيره: ماوقع في اليتامي: كان الأولياءُ يرغبون في مالهن وجمالهن، ولايوفون حقوق الزوجية، فنزل: ﴿ وإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيتامَى فَانْكِحُوا مَاطاب لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ﴾ الآية. بَيْنت ذلك عائشةُ رضى الله عنها.

وهـذا الارتبـاط عـلـى الـوجـه الـطبيـعي واقع بين الرجال والأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

تر جمہ:اورتریم میں اصل چندامور ہیں:ازانجملہ .عادت کا چننا ہے رفاقت اورار تباط کے ساتھ۔اورآ پس میں پردہ کا التزام ممکن نہ ہونا ہے۔اور میں بیشک شان میر کا التزام ممکن نہ ہونا ہے۔اور حاجتوں کا جانبین ہے جزا ہوا ہونا ہے، فطری طور بر، نہ کہ مصنوعی طور بر: پس بیشک شان میر ہے کہ اگر نہیں چلے گاطریقہ ان عورتوں ہے لاجی منقطع کرنے کا ،اوران میں رغبت سے روگر دانی کا توبے شارمفا سد جوش زن

ہو نگے۔اورآپ دیکھتے ہیں ایکٹیفس کوجس کی نظر اجنبی عورت کی خوبیوں پر پڑتی ہے، بس وہ اس پر فریفیۃ ہوجا تا ہے۔اور اس کی خاطر ہلاکتوں میں گھستا ہے۔ بس آپ کا سیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جواس عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، اوراس کی خوبیوں کوشپ وروز دیکھتا ہے؟

اور نیز: اگر محرمات ہیں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور امید کا دروازہ بندنہیں کیا جائے گا۔ اور لوگوں پر اس سلسلہ ہیں ملامت ہر پانہیں کی جائے گی۔ (۱) ہیں جیٹک وہ ( اکان کا جواز ) ان مردوں کے اسپنے لئے رو کئے کا سبب ہاں عورتوں کو اس شخص ہے جس ہیں وہ رغبت کرتی ہیں۔ پس جیٹک شان ہے کہ ان عورتوں کا معاملہ ان مردوں کے اختیار ہیں ہے۔ اور ان کا اکان کرانا بھی ان کے اختیار ہیں ہے ( \*) اور یہ کہنیں ہوگا اُن عورتوں کا معاملہ ان مردوں کے اختیار ہیں ہے۔ اور ان کا اکان کرانا بھی ان کے اختیار ہیں ہے ( مطالبہ کر ان عورتوں کی عورتوں کے لئے ۔ اگروہ خود ان ہے انکان کریں گے ۔ وہنی جوان مردوں (اولیاء) ہے مطالبہ کر ان عورتوں کی طرف ہے تھا میٹم کی طرف سے تفاصمت طرف سے حقوق نے دوجت کان عورتوں کی طرف جوان کی طرف ہے تھا میٹم بچیوں کے کرے ۔ اور اس کی نظیر: وہ بات ہے جو تیس میں ہیٹ آئی گئی: مر پرست رغبت کیا کرتے ہے ہیٹی میچیوں کی مال اور ان کی خوبصورتی ہیں ، اور پورے ادائیس مرتب ہے ذوجت کے حقوق ۔ پس نازل ہوا ۔ یہ بات یہ نشنے نے بیان کی مال اور ان کی خوبصورتی ہیں ، اور پورے ادائیس مرتب ہے مردوں اور ماؤں ، اور بہنوں ، اور پھو پیوں ، اور پورے ات تو ہیں ۔ بیات میں میں یہ بی ہیں ۔ ان میں میں یہ بی ہیں میں دفاقت و تعلقات یا ہے جاتے ہیں۔ بی منع الاؤولیاء ایا ہی میں دفی ہیں ، فیل معام الاؤولیاء فیھن لانف ہیں ۔ ان میں الاؤولیاء ایا ہیں میں یو غن فیہ، فیلم معالہ اور لیاء فیھن لانف ہیں۔ ان کی میں دفاقت و تعلقات یا ہو لیاء فیھن لانف ہیں۔

#### د دسراسیب: رضاعت

تحریم کا دوسراسبب: رضاعت ( دوده پلانا ) ہے۔ رضاعت ہے بھی دوساتوں رشیۃ حرام ہوتے ہیں جونسب ہے حرام ہوتے ہیں بونسب ہے حرام ہوتے ہیں یونس کے تمام اصول وفر وی اور اس کا شوہر، اور اس کے تمام اصول وفر وی اور دونوں کی اصل قریب کی تمام فر وی اور دونوں کے اصول بعید ہی صلبی اولا د اور سورۃ النساء آیت ۲۳ میں جو صرف رضائی ، س اور رضائی بہن کا ذکر ہے: وہ ابطور مثال ہے۔ یہ بات صدیث نے واضح کی ہے۔ فرمایہ: '' وودھ پینے سے دہ تمام رشیۃ حرام ہوتے ہیں، جوولا دت ( ناتے ) ہے حرام ہوتے ہیں'' ( رواہ ابنی ری مفکوۃ صدیث الالا) اور حرمت رضاعت کی تمین وجوہ ہیں:

پہلی وجہ — علاقۂ جزئیت وبعضیت — جس مورت نے دودھ پلایا ہے وہ مال کے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس کے دودھ سے بے کے بیکی وجہ دودھ سے بے کے جسم کے اخلاط اور اس کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔ فرق اثنا ہے کہ مال نے بچہ کو بیٹ میں رکھ کر پالا ہے۔ اور اتا نے باہر بچہ پردودھ بہایا ہے۔ اور بچہ کی شروع زندگی میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء

ے بچہ کا جسم تیار ہوتا ہے۔ یہی علاقۂ جزئیت وبعضیت ہے۔ اور جزء سے انتفاع حرام ہے۔ اس لئے رضاعت سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ پس اتا بھی دوسرے درجہ کی مال ہے۔ اور اس کی اولا ددوسرے درجہ کے بھائی بہن ہیں۔ اور یہی حال دوسرے درجہ کے بھائی بہن ہیں۔ اور یہی حال دوسرے درجہ کے بھائی بہن ہیں۔ اور یہی حال دوسرے درشتوں کا ہے۔

دوسری وجہ — ماں جیسی بے تکلفی — دودھ پلانے والی بچے کی پرورش میں مشقت برداشت کرتی ہے۔ اور بچے کے ذغے اس کے حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ اوراقا بچین ہیں بچہ کے جسم کا ہر جزء دکھے چکی ہے۔ غرض اس سے مال جیسی بہت کے نظفی رہ چکی ہے۔ پس ایسی عورت کونگاح میں لا نااوراس کو جورو بنانا فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ بعض جو پایوں تک کا بیرحال ہے کہ وہ اپنی مال یا دودھ پلانے والی کی طرف جنسی التفات نہیں رکھتے ، انسان تو انسان ہے؟ پس اس کے لئے یہ بات کیسے روا ہو کتی ہے کہ اپنی اتا کیا س کے اس کے اصول وفروع کواپنی جورو بنائے؟

۔ تیسری وجہ — عربول کے تصورات کا لحاظ — عرب اپنی اواد دکوتیا کل میں دودھ پلواتے ہے۔ بچان میں جوان ہوتا تھا۔ اور محارم کی طرح ان کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ چنا نچے عربول کے تصورات میں وودھ پلانا بھی نسب ہی کی طرح کارشتہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس لئے ضرور کی ہوا کہ ان تصورات کا لحاظ کیا جائے۔ اور رضاعت کونسب پرمجمول کیا جائے ۔ یون اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: '' دودھ پینے سے وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: '' دودھ پینے سے وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں ، بینی رضاعت بھی ولادت ہے۔

ومنها: الرضاعة: فإن التي أرضعتُ تُشْبِهُ الأمَّ، من حيث أنها سببُ اجتماع أَمْشَاجِ بِنيتهِ وقيام هَيْكَلِهِ، غير أن الأم جمعت خُلُقته في بطنها، وهذه درَّتُ عليه سدَّ رَمقِهِ في أول نشأته، فهي أم بعد الأم، وأولادُها إخوة بعد الإخوة.

وقد قاستُ في حضانته ما قاست، وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت، وقدراتُ منه في صِغره ما رأت، فيكون تملُّكُها والوثوبُ عليها مما تمُجُهُ الفطرةُ السليمةُ. وكم من بهيمة عجماء لاتلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة، فما ظلك بالرجال؟

وأيضًا: فإن العرب كانوا يسترضعون أولاذهم في حي من الأحياء، فيشبُ فيهم الوليدُ، ويخالِطُهم كمخالطة المحارم، ويكون عندهم للرضاعة لُحمةٌ كلحمة النسب: فوجب أن يُحمل على النسب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " يخرُمُ من الرَّضاعة ما يحرُمُ من الولادة"

المه حدیث میں ہے ایک شخص نے ہو چھا ما ایک هف علی مذمّة الوّضاع اللّین رضائی ماں کا حق کس طرق اوا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ''ایک مُرووے شواو تملام ہویا ہائدی'' (مشکلوۃ حدیث ۳۱۷۳) مر چمہ: اورا (ا انجملہ: رضاعت ہے۔ لیسی بیٹک وہ عورت جس نے دودوہ پایا ہے: وہ مال کے مشابہ ہے۔ اس طرح کہ دودوہ پانے والی بچ کے جم کے اضلاط کے اجتماع کا ،اوراس کے ڈھانچ کے دجود پذیر ہونے کا سبب ہے۔ البت یہ بات ہے کہ مال نے اس کی بناوٹ کو اپنے پیٹ میں جمع کیا ہے۔ اور اتا نے بچ پر دودوہ ہمایا ہے، زندگی باتی رکھنے کے بعد دوسرے بغدر ،اس کی پیدائش کے شروع میں۔ بیس وہ مال کے بعد دوسری مال ہے۔ اور اس کی اولاد: بھائی بہنوں کے بعد دوسرے بھائی بہنوں کے بعد دوسری مال ہے۔ اور اس کی اولاد: بھائی بہنوں کے بعد دوسرے بھائی بہنوں سے بعد وہ برداشت کی ہاس نے بچ کی پرورش میں وہ جو برداشت کی ہے۔ اور شخص بچ کے دوسری وچ ) اور تحقیق مشقت برداشت کی ہاس نے بچ کی پرورش میں وہ جو برداشت کی ہے۔ اس مختیق بچ کے اس مختیق بچ کے اس کے بختی میں : وہ جود یکھا ہے اس کے حقوق شابت ہوئی بنا، اور اس پرکودنا ان چیز وں میں ہے ہے جس کو فطرت سلیم تھوک دیتی ہے۔ اور کتنے ہی ہے اور کتنے ہی ہوائی کی طرف اس نوعیت کا جنسی الثقات ہے۔ اور کتنے ہی ہوائی میں ہے کی قبیلہ میں۔ پس بچوانی میں جو ان ہوتا تھا، اور ان ہے میل جول رکھت تھا محارم کے ساتھ میل جول رکھتے گی طرح۔ اور عربوں کے زوی میل جول رکھتے تھا کی طرح۔ اور عربوں کے زوی کے دورہ ہوائے کے لئے ایک رشتہ تھا نسب کے رشتہ کی طرح۔ اور عربوں کے زوی میں بھائی بید کی است میں جول رکھتے کی طرح۔ اور عربوں کے زوی وہ کی اس کے ایک رشتہ تھا نسب کے رشتہ کی طرح۔ اور عربوں کے زوی میں بھی بید کی ان میں ہوائی ہوتا تھا، اور ان ہے کی طرح۔ اور عربوں کے زورہ کی ساتھ ہوا کے دورہ کی اس بی بھول کی طرح۔ اور عربوں کے زورہ کی ساتھ بیا ہے کہ کے لئے ایک رشتہ تھا نسب بیکھول کیا جائے ۔ اور وہ نبی ساتھ بیٹوں کیا گیا ہوں ۔

لغت المشاج: مَشِخ بامشنے کی جمع ہے۔ جس کے علی بین: دولی ہوئی چیزیں۔ مشج (ن) مشہبانا نا مخلوط ار ۔ ۔ یہاں المشاخ المینیة ہے مراد جسم کی باقی ہے۔ اور قباہ هیخلفائ واقت اسے۔

### رضاعت میں دو چیزیں:مقداراور مدت ضروری ہیں

رضاعت کی مقدار میں اختلاف: امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزویک بطلق رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ دودھ کی کوئی خاص مقدار ضروری نہیں۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزویک: پانچ مرتبہ شکم سیر ہوکر دودھ بینا ضروری ہے۔اس ہے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

اور مدت رضاعت میں بھی اختلاف ہے: امام ابوصنیفدر حمد اللہ کنز دیک: ڈھائی سال کی عمرتک دودھ پینے ہے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ثابت نہوتی ہے۔ اس کے بعد ثابت نہیں ہوتی ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مقدار پانچ مرتبہ واضح طور پر دودھ بینا ہے۔ حضرت عائشرض اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ قرآن کریم میں دی مرتبہ واضح طور پر یعنی شکم سیر ہوکر دودھ پینے ہے حرمت کا تھکم نازل ہوا تھا۔ پھر وہ کم منسوخ ہو گیا۔ اور پانچ مرتبہ واضح طور پر دودھ پینے ہے حرمت کا تھکم آیا۔ جب رسول القد سین پیئنے کی وفات ہوئی تو وہ تھم قرآن میں پڑھا جاتا تھا (سقلوۃ حدیث ۲۱۲۷) ( بینے ہے حرمت کا تھم آیا۔ جب رسول القد سین پیئنے کی وفات ہوئی تو وہ تھم قرآن میں پڑھا جاتا تھا (سقلوۃ حدیث ۲۱۲۷) ( امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا بید مطلب بیان کیا ہے کہ پانچ مرتبہ دودھ پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگئ تھی ، مگر تھم باقی تھا۔ اور چونکہ بین خرسول اللہ میل تھا کی زندگی کے آخر میں ہوا تھا ، اس لئے جن لوگوں کو شنح کا علم نہیں تھا ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہے مسلم شریف ۱۹۱۹مری کی اسلام السام اللہ میل تھا۔ اور چونکہ بین تھے مسلم شریف ۱۹۱۹مری کی اسلام السام کی تھا۔ اور کرتے ہے مسلم شریف ۱۹۱۹مری کی اسلام السام کی دورہ کی میں تھا ۔ اور کرتے ہے مسلم شریف ۱۹۱۹مری کی آب الرضاع )

مقدارمقرر کرنے کی وجہ: بچے کے جسم کی نشو ونما زیادہ مقدار میں دودھ پینے سے ہوتی ہے۔تھوڑا دودھ پینے سے نہیں ہوتی۔اس لئے قانون سازی میں ضروری ہوا کةلیل وکثیر کی حد بندی کی جائے ،تا کہاشتہاہ کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

دس سے تقدیم کی وجہ: ایک سے نوتک اکا ئیاں ہیں۔ اور دس پہلی دہائی ہے۔ پس دس اکا ئیوں ہے آگے بوھنے کی پہلی صد ہے۔ اور دس کے ذریعہ دہائیوں ہیں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دس ہیں ایک ملانے سے گیارہ ہنے ہیں۔ اور دو دہائیاں مل کرہیں بنتی ہیں جو دوسری دہائی ہے۔ نیز دس جمع قلت کی آخری صد، اور جمع کشت کی ابتدائی صد ہے، اس لئے قابل لحاظ کشر سے کتا ہیں گئے ہیں کے دس کا عدونہایت موز ون ہے۔ اور اتن مقدار بنچ کے بدن ہیں اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ کشر سے کن عرب کی وجہ: پھرا حقیاطا دس کو پانچ ہے مندوخ کیا گیا۔ کیونکہ جب بچہ پانچ مرتبہ کم سے بور کر دود ھر پیتا ہے، تو اس کے بدن اور چبرے پر دوئی اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر دود ھر ہیں کی ربتی ہولوں کا دود ھم ہوتا ہے تو بچکا جمم مرجما تا اور لاغر ہوتا ہے۔ اور بیاس بات کی علامت ہے کہ دود ھر بچہ کے بوخون کی اور اس کے ڈھانے کی لنٹو ونما کا سبب ہے۔ اور پانچ مرتبہ ہے کہ دود ھر پینے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے جنانچ چھڑے اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ ''ایک بار دود ھر بینا اور دوبار بینا حرام نہیں کرتا'' اور حضرت عائشر ضی اللہ عنہا کی روایت ہیں ہے کہ ''ایک بار دود ھر بینا اور دوبار بینا حرام نہیں کرتا'' اور حضرت عائشر ضی اللہ عنہا کی روایت ہیں ہے کہ ''ایک بار پیتان چوسنا اور دوبار چوسنا حرام نہیں کرتا'' اور حضرت عائشر میں دوباری روایت ہیں ہے کہ ''ایک بار لیتان بچر سالور دوبار و بینا حرام نہیں کرتا'' اور حضرت عائشر میں روایت ہیں ہے کہ ''ایک بار لیتان بچر سالور دوبار و بینا حرام نہیں کرتا'' (بیسبلم کی روایات ہیں۔ مشاؤ ہور دین دوایت ہیں ہے کہ ''ایک بار لیتان بھر مینا دور دوبار و بینا حرام نہیں کرتا'' (بیسبلم کی روایات ہیں۔ مشاؤ ہور دین اور دوبار و بینا حرام نہیں کرتا'' (بیسبلم کی روایات ہیں۔ مشاؤ ہور دینے کرتا کو اس کو کا کہ کو کہ کو کی دو کر کی دور کی دور کی دور کی کو کرتا '' (بیسبلم کی روایات ہیں۔ مشاؤ ہور دین کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی

مطلق دودھ پینے سے حرمت کی وجہ: رضاعت کی اہمیت ظاہر کرنا،اوراس کومؤٹر بالخاصہ بنانا ہے۔اوران تمام احکام میں جن کی بنائے تعلم معلوم نہ ہو یہی سنت الٰہی ہے بیعنی القد تعالیٰ نے دودھ میں بیرخاصیت رکھی ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی جزئیت پیدا کرتا ہے۔اور بیر بات ہراس تعلم میں کہنی چاہئے جس کی وجہ سرسری نظر میں سمجھ میں نہ آئے تفصیل کے لئے دیکھیں رحمة القد (۲۲۲.۳)

دوسری بات — دودھ پینامہ ت رضاعت میں ہو، جبکہ دودھ سے بدن کی نشو دنما ہوتی ہے۔ورنہ بعد میں تو وہ اور — ﴿ اَصَّرَا مَهَا اِسَاسَ اِسْسَانَ اِسْسَانَ اِسْسَانِ اِسْسَانِ اِسْسَانِ اِسْسَانِ اِسْسَانِ اِسْسَانِ اِسْ غذاؤل کی طرح ایک غذاہ ہے، جیسے جوان روٹی کھا تا ہے، اور اس سے اس کے بدن کی نشو ونما ہوتی ہے، پس جس زوانہ میں بدن کی ساخت دودھ ہے ہوتی ہے اس زمانہ کی رضاعت کا امتبار ہے۔ درتی ڈیل دوحدیثوں میں اس کی صراحت ہے ، بدن کی ساخت دودھ ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اس زمانہ کی رضاعت کا امتبار ہے۔ درتی ڈیل دوحدیثوں میں اس کی صراحت ہے ، وہ کو می ہے۔ حدیث (۱) ۔۔۔۔ رسول اللہ صلاحہ کے فرمایا:'' دودھ پیناوہی معتبر ہے جوشدت بھوک سے ہو' بیعنی جو بھوک کو من ہے۔ اور شیرخوار کے لئے کھائے سے تائم مقام ہو (مشکوۃ حدیث ۱۳۱۸)

حدیث (۲) ---- رسول الله میلی ایند فیلی ایند فرمایا: ' و بی دوده پیناحرام کرتا ہے جوانتر ایول کو چیرے، اور عورت کا دوده ہو، اور دوده چیر انے کی مدت ہے پہلے ہو' (مفتلوة حدیث ۳۱۷۳)

ولما كان الرضاع: إنما صار سبا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم، في كونها سببًا لقيام بنية المولود، وتركيب هَيْكَلِه: وجب أن يُعتبر في الإرضاع شيئان:

أحدهما: القدرُ الذي يتحقق به هذا المعنى، فكان فيما أنزل من القرآن عشرُ رضعاتِ معلومات، فتوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يُقرأ من القرآن.

أما التقدير : فـالأنه لما كان المعنى موجودًا في الكثير، دون القليل، وجب عند التشريع أن يُضرب بينهما حدٌّ يُرجع إليه عند الاشتباه.

وأما التقدير بعشر: فلأن العشر أولُ حدَّ مجاوزة العدد من الآحاد، وتَدرُّ به في العشرات، وأولُ حدَّ يُستعمل فيه جمع الكثرة، ولا يُستعمل فيه جمع القلة، فكان نصابا صالحا لضبط الكثرة المعتدِّ بها، المؤثرة في بدن الإنسان.

أما النسخ بخمس: فللاحتياط: لأن الطفل إذا أرضع خمس رضعات غزيراتٍ يظهر الرونقُ والنضارةُ على وجهه وبدنه، وإذا أصابه عوْزُ اللبن في هذه الرضعات، وكانت المرضعُ غير ذات ذرَّ، ظهر على بدنه القُحُولُ والهُزالُ - وهذه آية أنها سبب السمية وقيام الهيكل - ومادون ذلك لايظهر أثره؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لاتُحَرَّمُ الرَّضْعة والرضعتان، ولا تحرم المصنةُ والمصتان، ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان"

وأما على قول من قال: يُحرَّم الكثير والقليل: فالسببُ تعظيمُ أمر الرضاع وجعلِه كالمؤثر بالخاصية، كسنة الله تعالى في سائر ما لا يُذركُ مناطُ حكمِه.

والثانى: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل، وتشبِّح صورةِ الولد، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبُّح وقيام الهيكل، كالشاب يأكل الخبز؛ قال صلى الله عليه

وسلم: "إن الرضاعة من المُجَاعة" وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يُحرِّمُ من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، في الثَّذي، وكان قبل الفطام"

تر جمید اور جب دودھ پیناتح یم کا سبب تھاماں کے ساتھ مشابہت کی مدت وجہ ، دودھ پلانے والی کے سبب ہونے میں نومولود کی ہاڈی اور اس کے ڈھانچے کی ترکیب کے وجود کے لئے بینی اس کے جسم کی نشو وٹما کے لئے تو ضروری ہوا کہ دودھ بلانے میں دوباتوں کالحاظ کیا جائے:

ان میں سے ایک: دودھ کی وہ مقدار ہے جس کے ذریعہ پہنات پائی جائے بینی مشاہبت متحقق ہو، چنا نچے اس کے سسلہ میں جو تکم قرآن میں نازل کیا گیا: دس معلوم رضاعتیں حرام کرتی ہیں۔ پھر وہ پانچ معلوم رضاعتوں کے ذریعہ منسوخ گئیں۔ پس وفات پائی رسول القد صلاقہ بیٹرٹے درانحالیکہ وہ پانچ رضاعتیں قرآن میں پڑھی جاتی تھیں ۔۔۔ رہاا نداڑہ مقرر کرنا۔ پس اس کئے کہ جب وہ علت (مشاہبت) کثیر میں موجودتھی ،قلیل میں نہیں تھی ،تو قانون سازی کے وفت ضروری ہوا کے قبل میں نہیں تھی ،تو قانون سازی کے وفت ضروری ہوا کے قبل وکثیر کے درمیان کوئی حدمقرر کی جائے۔ جس کی طرف بوقت اشتہاہ رجوع کیا جائے۔

اور ربی دی کے ذریعیہ تقدیم بیس دی آ حاد ہے عدد کے آئے بڑھنے کی بہلی صدی یعنی دی ہے دہائی شروع بوقی ہے۔ اور دی کے اور دی بیلی صدیبے جس میں جمع کثرت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جمع کثرت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے داور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے داور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے داور اس میں جمع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہوئے والی ہے۔ کیا گیا ہے وہ جوانسان کے بدن میں اثر انداز ہوئے والی ہے۔

اور رہااس مخص کے قول پرجس نے کہا کہ لیل وکثیر حزام کرتا ہے: تو اس کی وجہ رضاعت کے مع مدکو بردھانا اور اس کو موثر بالخاصیت چیز ول کی طرح بنانا ہے۔ جیسے اللہ کی سنت ہے ان تمام چیز ول میں جن کے تھم کی ملت نہیں جانی جاتی ہو ، ور نہ تو اور دوسر کی ہات: یہ ہے کہ دودھ پلانا ڈھانچ کے قیام اور بچے کی صورت کے تمثل ہونے کے آغاز میں ہو، ور نہ تو دودھ ایک غذا ہے دوسر کی غذا وُں کی طرح جو ڈھانچ کے تمثل اور قیام کے بعد ہونے ، الی ہے۔ جیسے جوان روثی کھا تا ہے (اس کے بعد دوحدیثیں ہیں)

لغات: درٌ (ن بش) ذرًا: دوده کا بهنار ندرُ به اس کزر بعداضافه کیاجا تا ہے۔ قحل (س) الشین: خنگ ہونا —هر انسزور بینائیئل هے—

القحول اخشكى سوكهاين

استدراک: شاه صاحب رحمه القدنے بیجوفر مایا ہے کہ 'دس پہلی صد ہے جس میں جمع کشرت کا استعال کیا جاتا ہے۔
اور اس میں جمع قلت کا استعال نہیں کیا جاتا'' بیہ بات تحقیق طلب ہے۔ نحو وصرف کی کتابوں میں اس کے خلاف ہے۔ پنج شخی میں ہے: ''وجمع تکسیر بردونوع است: جمع قلیل اوآن از سرتا ذوباشد وجمع کشر: وآن زیادہ از ذوباشد' ۔۔۔ اور شرح جامی (ص ۱۸۱) میں ہے: جسمع المقلة: وهو ما یطلق علی ثلاثة وعشرة و ما بینهما جمع کشرة: یطلق علی ما فوق العشرة إلى ما الانهاية نه ۔۔۔ اور پہلے یہ بات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ﴿أَنْ تَنْسَعُوا بِأَمُو اللَّهُ ﴾ میں اموالی جمع الموالی جمع میں اس کی وضاحت دی درجم ہے آئی ہے۔

لیں مناسب بیتھا کہ شاہ صاحب فرماتے: دس جمع قلت کی آخری صد ہے، اس کے بعد جمع کثرت شروع ہوتی ہے۔ پس دس میں کثرت کا شائبہ ہے، کیونکہ وہ جمع کثرت سے لگا ہوا عدد ہے، اس لئے کثرت کا انصباط دس کے ذریعہ کیا گیا ۔۔ تقریر میں اس انداز کی بات کہنا گئی ہے۔

☆ ☆ ☆

## تيسراسبب قطع حمى

سورة النساء آیت ٢٣ میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرناحرام قرار دیا گیا ہے۔ یہی تکم ایسی دوعورتوں کو نکاح میں جمع
کرنے کاہے: جن میں ہے کسی کو بھی مردفرض کیاجائے تو دوسری ہے اس کا نکاح حرام ہو۔ جیسے بھو لی بھیتی اور خالہ بھا نجی۔
ان میں ہے اگرایک کومردفرض کیاجائے گا تو چچا بھیوٹی بھیتیجا اور ماموں بھا نجی یا خالہ بھا نجا ہوں گے، جن میں نکات
حرام ہے۔ اوراس پر تنبید حدیث میں ہے الا سجے مع بین المو أة و عمتها، و لا بین المو أة و خالتها :عورت اوراس کی پھوٹی اور ماموں کا درمیان جمع نہ کیا جائے (مکنوة حدیث ۱۲۲)

اور حرمت کی وجہ قریبی رشتہ داروں میں قطع حری ہے بچنا ہے۔ کیونکہ سوکنیں ایک دوسر ہے پرجلتی ہیں۔ اور بغض وحسد کی آگ دونوں کے رشتہ داروں میں بغض وحسد نہایت کر ااور خت فتیج ہے۔ حضرت عط، کی آگ دونوں کے رشتہ داروں تک بہتی ہے۔ اور رشتہ داروں میں بغض وحسد نہایت کر ااور حضرت حسن بھری حمبر ما اللہ توقع حری اور آپسی بگاڑ کی وجہ ہے دو چچاڑ او بہنوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے کونا پسند کرتے تھے (مصنف ابن الی شعبہ میں جمع کرو و بہنوں وغیر و کو جمع کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

اور نبی مطالعته کیا ہے۔ اس اصل سے حضرت علی رضی القد عنہ کو ابوجہل کی لڑک سے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی (بناری حدیث ۳۷۲۹) کیونکہ سوکن کی طرف سے حسد ہوگا اور شوہراس کو دوسر کی پرتر جیح وے گا، تو اندیشہ ہے کہ شوہر کو دوسر کی بیوگ اور اس کے خاندان سے بغض ونفرت ہوجائے۔اور نبی سے نفرت ۔اگر چہسی دنیوی معاملہ میں ہو کفرتک پہنچاتی ہے۔

• اس کے خاندان سے بغض ونفرت ہوجائے۔اور نبی سے نفرت ۔اگر چہسی دنیوی معاملہ میں ہو کفرتک پہنچاتی ہے۔ ومنها : الاحترازُ عن قطع الرحِم بين الأقارب : فإن الضرَّتَين تتحاسدان، وينجر البغضُ الى أقرب الناس منهما، والحسدُ بين الأقارب أُخْنَعُ وَأَشْنَعُ، وقد كره جماعاتٌ من السلف ابنتى عم لذلك، فيما ظنك بامرأتين: أيهما فُرض ذكرًا حُرِّمتْ عليه الأخرى، كالأختين، والمرأة وعمتِها، والمرأة وخالتها؟

وقد اعتبر النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبى صلى الله عليه وسلم وبنتِ غيره، فإن الحسد من الضرَّة، واستئثارها من الزوح، كثيرًا مَّا ينجرَّان إلى بغضها وبغض أهلها، وبغض النبى صلى الله عليه وسلم — ولو بحسب الأمور المعاشية — يُفضى إلى الكفر؛ والأصلُ في هذا: الأختان، ونبه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها" الحديث على وجه المسألة.

تر جمہ: اوراز انجملہ: رشتہ داروں کے درمیان قطع حمی ہے بچناہے کیس بیٹک دوسوکنیں ایک دوسرے پرجلتی ہیں۔
اور بغض گھٹتا ہے دونوں سے قریب ترین لوگوں کی طرف۔ اور رشتہ داروں کے درمیان حسد نہایت پُر ااور نہایت فہنج ہے۔
اور سلف میں سے کی لوگوں نے دو چپاز ادبہوں کواسی وجہ سے ناپہند کیا ہے۔ پس آپ کا کیا خیال ہے ایسی دوعور توں کے
بارے میں کہ جونی ان میں سے مردفرض کی جائے تو اس پر دوسری حرام قر اردی جائے ، جیسے دو بہنیں ، اور عورت اور اس کی
پھوٹی ، اور عورت اور اس کی خالہ؟

اورامتنبارکیا ہے اس اصل کا نبی سیان آئیے کے نبی سیان کی ساجہز ادی اور آپ کے مااوہ کی لڑکی کے درمیان جمع کرنے کے حرام تھہرانے میں۔ اس لئے کہ سوکن کی طرف سے حسد، اور شوہر کا اس کو ترجے وینا نبار ہاید دوبا تیں گھٹٹی میں عورت سے اور اس کے خاندان سے بغض کی طرف۔ اور نبی سیان آئی سے نفش سے اگر چددہ و نبوی معاملات کے امتبار سے ہو کفر تک پہنچا تا ہے۔ اور بنیا داس مسکد میں دو پہنیس میں۔ اور نبی سیان ہیں نے آگاہ کیا ہے، اپنے ارشاد ''عورت اور اس کی چھو لی کے درمیان جن نہ کیا جائے' الی آخرہ سے مسکلہ کی وجہ پر (تقریر میں بی آخری حصر شروع میں لیا گیا ہے)
درمیان جن نہ کیا جائے' الی آخرہ سے مسکلہ کی وجہ پر (تقریر میں بی آخری حصر شروع میں لیا گیا ہے)
لغت ۔ خنع فلان: براکام کر کے شربانا، اور سر نیچا کرنا۔

چوتھاسبب:مصاہرت

مصاہرت: خسر داما دہوئے سے جار دشتے حرام ہوتے ہیں: ا۔۔ شوہر کے نسبی یارضا می اصول ۔ باپ، دادا، نانا۔۔۔ عورت پرحرام ہوتے ہیں۔عورت اصول شوہر کے لئے ۔۔۔ شوہر کے نسبی یارضا می اصول ۔ باپ، دادا، نانا۔۔۔۔عورت پرحرام ہوتے ہیں۔عورت اصول شوہر کے لئے

بیٹی کے مانند ہوجاتی ہے۔

۲ — شوہر کی نسبی مارضا می فروٹ — بیٹا، پوتا ہنوا سا — عورت پرحرام ہوتی ہیں۔عورت فروٹ شوہر کے لئے مال کے مانند ہوجاتی ہے۔

سے بیوی کے بیں رضاعی اصول سے مال، دادی ، نانی سے شوہر پر حرام ہوتے ہیں۔ بیٹور تیں شوہر کے لئے مال کے اندہ دوجا تی ہیں۔

۳ ۔۔۔ بیوی کی نسبی یارضاعی فروع ۔۔۔ لڑکی ہڑ کے کی لڑکی ہڑ کی کی لڑکی ۔۔۔۔ شوہر پرحرام ہوتی ہیں۔ بیعورتیں شوہر کے لئے بیٹی کے مانند ہوجاتی ہیں۔

پہلی تین صورتوں میں حرمت نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے۔اورآ خری صورت میں بیوی سے صحبت پر موقوف رہتی ہے۔اور ریح رمت زوجین کی اصل قریب کی فروع یا اصولِ بعیدہ کی صلبی فروع میں ثابت نہیں ہوتی۔ اور حرمت مصاہرت کی دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت — اگر لوگوں میں بید ستور چل پڑے کہ ماں کواپٹی بٹی کے خاوند ہے، اور مردوں کواپنے بیٹوں کی ہیو بول ہے اوراپٹی بیو بوں کی بیٹیوں سے رغبت ہو یعنی ان سے نکاح جائز ہوتو اس کا نتیجہ یہ برآ مد ہوگا کہ اس تعلق کوتو ڑنے کی کوشش کی جائے گ۔ اور جوآ ڑے آئے گا اس کوتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اگر آپ قند مائے فارس کے اس سلسلہ کے قصے سیس یا اپنے زمانہ کی ان قو موں کے احوال کا جائزہ لیس مشلا بورپ وامر یکہ کے احوال پر نظر ڈالیس جواس سنت راشدہ کے یا بندنیوں تو آپ بھیا تک واقعات اور مہا تک ومظالم کا مشاہدہ کریں گے۔

دوسری حکمت — سسرالی اور دامادی رشته داری میں صحبت ورفاقت لازمی چیز ہے۔ پر دہ نہایت دشوار ہے ، تحاسد و تباغض بری چیز ہے۔ اور جانبین سے ضرور تیں کراتی ہیں لیعنی بھی ساس کو داماد سے حاجت ہوتی ہے ، بھی داماد کوساس سے ۔ پس حرمت مصابرت کا معاملہ یا تو مال ہیں جیسا ہے لیعنی علاقۂ جزئیت کی بنا پر حرمت ہے یا دو بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی خلاقۂ جزئیت کی بنا پر حرمت ہے یا دو بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی خلاقہ جمی سے دیجنی سے دو بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی خلاقہ جمی ہے گئیت کی بنا پر حرمت ہے یا دو بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی خلاقہ جمی ہے دو بہنوں جیسا معاملہ ہے کیے لئے حرمت ہے۔

فائدہ: پہلی ملت ہی درست ہے۔ حرمت مصاہرت کا اصل سبب زوجین کے درمیان پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ جو طرفین کا جزء ہے۔ دونوں کے نطفہ سے اس کا جسم بنا ہے۔ اور جزء کا جزء ہوتا ہے۔ پس بچہ کا باپ اس کی مال کا جزء ہوگیا۔ اور بچہ کی اس اس کے باپ کا جزء ہوگئی۔ پھر یہ جزئیت دونوں کے اصول وفر وع کی طرف متعدی ہوتی ہے تو بعض بھر کے اس کے باپ کا جزء ہوگئی۔ پھر یہ جزئیت دونوں کے اصول وفر وع کی طرف متعدی ہوتی ہے تو بعض بعض ہو گئے۔ اسی وجہ ہے یہ حرمت زوجین کی اصل قریب یا اصل بعید کی فروع میں نہیں پائی جاتی ۔ تفصیل کے لئے میراد سالڈ محرمت مصاہرت ویکھیں۔

ومنها : المصاهرة: فإنه لوجرت السنةُ بين الناس أن يكون للأم رغبةٌ في زوج بنتها،



ولملرجال في حلاتل الأبناء، وبناتِ نسائهم، لأفضى إلى السعى في فك ذلك الربط، أو قتلِ من يَشُحُّ به. وإن أنت تُسمُّعْتَ إلى قَصَص قدماء الفارسيين، واستقرأتَ حالَ أهل زمانك، من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة: وجدتَ أمورًا عظاما، ومهالكَ ومظالمَ لاتُحصى. وأيضًا: فإن الاصطحابَ في هذه القرابة لازمٌ، والسترُ متعذرٌ، والتحاسدُ شنيعٌ، والحاجات من الجانبين متنازعة، فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات، أو بمنزلة الأختين.

تر جمیہ: اورازا نجملہ : مصاہرت ہے۔ پس بیٹک ٹٹان میہ ہے کدا گراوگوں میں طریقہ دائج ہوجائے کہ مال کے لئے ا پنی بٹی کےشوہر ( داماد ) میں رغبت ہو، اور مردوں کے لئے اپنے جیٹوں کی بیو بول ( بہووں ) میں ، اورا پنی بیو بول کی بیٹیوں (ربیماؤں) میں،توبہ چیز پہنچائے گی اس تعلق کوختم کرنے کی کوشش تک، یا استحض کے قبل تک جواس ربط میں بخیلی كرتا ہے ليحنى تو ڑنے كے لئے تيارنبيں \_اوراگرآ پ بغورسنيں قند ماء فارس كے دا قعات ،اورا پنے زمانہ كے أن لوگوں كے حالات کا جائزہ لیں جواس راہِ راست کے یا بندنبیں ،تو آ کیٹیین معاملات اور بے ثنارمہا لک دمظالم یا ئیں گے ۔۔۔ اور نیز: پس بیتک اس رشته داری میں رفاقت لازمی ہے۔ اور بردہ نہایت دشوار ہے۔ اور ایک دوسرے برحسد کرتا براہے۔ اور جانبین سے ضرور تیں کراتی ہیں ۔ پس مصاہرت کامعاملہ: ماؤں اور بینیوں جیسا ہے یا دو بہنوں جیسا ہے۔ لغات: شَعَّ به: كونَى چيز دين مين تجوي كرنا ... تَسَمَّعَه وله وإليه: غور يسننا \_

### یا نجوان سبب: جارے زیادہ بیویاں

شریعت نے نکاح کے لئے جار کا عدد مقرر کیا ہے۔اوراس ہے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہاس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ از دواجی معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ بار ہاا بیا ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں کی خوبصورتی پر للجاتے ہیں۔اور بہت ہے نکاح کر لیتے ہیں۔ پھرلا ڈلی کواپنا لیتے ہیں اور باقیوں کولٹکا دیتے ہیں۔وہ نہ شوہر والی بہندیدہ ہوتی ہیں کہان کی آنکھ شنڈی ہو، نہ ہے شوہر کی ہوتی ہیں کہان کا معاملہان کے ہاتھ میں ہو۔عورتوں کواس ضروطیم سے بچانے کے لئے تعدادمقرر کی ہے۔

اوربيتعداداس كئےمقررى ہےكماس ميسمرداورعورت دونوں كافائدہ ہے:

عورت کا فائدہ :عورتوں کا مزاج مرطوب ہوتا ہے۔اس لئے جلدی جلدی شوہر سے ملنے کے لئے ان کی طبیعت میں ابھار پیدائبیں ہوتا۔وہ وقفہ کے بعد ہی اس کی خواہش کرتی ہیں۔اور جار بیویوں والا ہر بیوی کی طرف تین راتوں کے وقفہ کے بعدلوٹ سکتا ہے۔اور تین جمع کی ابتدائی حدہے۔اقل جمع تین ہیں۔اوراس کے بعد کثرت کی زیاد تی ہے۔جس کی کوئی حدثبیں۔اس طرح ہرعورت کانمبر بہت دنوں کے بعد آتا ہے۔جس ہےاس کالطف دو ہولا ہوتا ہے۔اور تنین دن کا وقفہ بہت لمباوقف بھی نہیں کہ عورت کوانتظار کی گھڑیاں گنٹی پڑیں۔

اورشو ہر کا فائدہ:اس میں بیہ ہے کہ باری باری بیو یوں کے پاس جائے گا۔ ہرون ایک بی ذا نُقدُ لطف نہیں ویتا۔اور تین ہے کم میں باری مقرر کرنے کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا لیعنی نیالطف حاصل نہیں ہوتا۔ نداس صورت میں 'شب باشی' اور' رات کے تيام''كامحاوره استعال كياجا تائي \_سلف \_مروى ب:صاحبُ الواحدة في بَلاء وعَماء: إن موضتْ موض معها، وإن حاضتْ حاض معها. وصاحب الاثنين بين جمرتين. وصاحبُ الثلاثة ضيفٌ كلَّ ليلة. وصاحبُ الأربعة في قوية كلَّ ليلة: ايك بيوى والامصيبة اوريريشاني من مبتلار بتائي الربيوى بياريز كن تواسي بهي بيار بنايرتا ہے،اوربیوی کو ماہواری آگئی تواہے بھی کنگوٹ باندھنی پڑتی ہے۔اور دوبیو یوں والا دو چنگاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔اور تین بيوليون والا ہررات مهمان ہوتا ہے۔اور جاربيوليون والا ہررات نئيستى ميں رات گذارتا ہے۔جس كالطف سياح جائيے ہيں۔ فاكده: حيار بى عورتول سے نكاح كاجواز سورة النساء آيت تين ميں مذكور بـــارشاد ياك بـ ﴿ فـــانْــكــحُوا ماطَاب لكُمْ من النّساءِ مثنى وثُلَث ورُبع ﴾ ترجمه: پستم ان عورتول ہے كاح كروجوتهميں پند ہوں: دودو، تين تین اور چار جارے ۔ اس آیت میں اگر چه کلمه رحصر نہیں مگر موقع کی ولالت حصر پر ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کی اجازت دی جاتی ہے،اگرا جازت دینے والاکسی حدیررک جائے تواتنے ہی کی اجازت ہوتی ہے۔مثلاً کہا جائے کہ دو، تین ادر جار لے لو۔ تواس کا مطلب بیہ ہے کہ کم لے سکتا ہے، زیادہ نہیں۔

اوراحادیث میں انحصار کی وضاحت ہے: (۱)حضرت غیلان رضی الله عنه جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں وس عورتیں تھیں۔رسول القد صالعتہ بیٹے نے ان کوتکم دیا کہ جارر کھ کر باقی سے علحد گی اختیار کریں (مشکوۃ حدیث ۳۱۷۱)(۲)اور ان کوبھی بہتھم دیا کہ جیا رر کھ کر باقی ہے علحد گی اختیار کریں (ابوداؤ دحدیث ۲۲۳۱) (۳)اور حضرت نوفل بن معا ویہ دیلمی رضی التدعنه مسلمان ہوئے توان کے نکاح میں یا نجے عور تیں تھیں۔ان کو بھی رسول القدیسی تنایم نے ایک دیوی الگ کرنے کا تھم ویا (مشکوة حدیث ۱۷۷۷) پس آیت اوراحادیث ہے ثابت ہوا کہ جارے زیادہ عورتوں کونکاح میں جمع کرناحرام ہے۔

# تعدداز دواج كي حكمتين

نکاح کے معاملہ میں بہت زیادہ تنگی کرنا لیعنی ایک ہی ہیوی میں اجازت نکاح کو شخصر کرناممکن نہیں ۔مصالح مقتضی ہیں كرايك ہے زيادہ تكاح كرنے كى اجازت دى جائے۔ چند حكمتيں درج ذيل ہيں:

ر کہا تھکمت: مؤمن کے نز ویک سب ہے زیاد ہاہمیت تقوی اور پر ہیز گاری کی ہے۔اورامتٰد تعالیٰ نے بعض مردوں



کوتو ی الشہوت بنایا ہے۔ایسے لوگوں کے لئے ایک بیوی کافی نہیں یورتوں کو بہت سے اعذار پیش آتے ہیں۔وہ ہروقت اس قابل نہیں ہوتیں کہ شوہران ہے ہم بستر ہوسکے۔ان کو ما ہواری آتی ہے اور حمل کے زمانہ میں جنین کی حفاظت کے لئے اس کو مردول سے اختلاط کم کرتا پڑتا ہے۔اس لئے اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں وی جائے گی تو تقوی کا دامن مرد کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔

دوسری حکمت: نکاح کاسب ہے اہم مقصد افز ائش نسل ہے۔ اور مرد بیک وقت متعدد بیو یوں سے اولا و حاصل کرسکتا ہے۔ پس تعدد از دواج سے مقصد نکاح کی تھیل ہوتی ہے۔

تمیسری حکمت: متعدد عورتیں کرنا مردول کی عادت وخصلت ہے۔ اور بھی مرداس کے ذریعہ ایک دوسرے پر فخر کرتے میں۔اور جائز مباہات(شان وشوکت) کی اجازت ہے۔ جیسے متعدد مکانات ،سواریاں اورلہاس رکھنا۔ پس تعدد از دواج بھی ایک فطری تقاضہ کی تکمیل ہے۔

## نبی صلاند تبار کے لئے نکاح میں عدم انحصار کی وجہ

نی مین آن کیا کے لئے جائز تھا کہ جنتی عورتوں سے جاہیں نکاح کریں۔ آپ کے لئے جارہیں انھا انہیں تھا۔ کیونکہ نکاح میں تحدید کا مقصد مام طور پر چیش آنے والی احتمالی خرابی کا سد باب ہے۔ کسی معین اور واقعی خرابی کو ہٹانا چیش نظر نہیں لیعنی چونکہ جارے نے راجہ ہو، اس لئے تحدید کی گئی ہے۔ ایسانہیں بیعنی چونکہ جارے نے راجہ بوری تعلق ہو، اس لئے تحدید کی گئی ہے۔ ایسانہیں ہے کہ ذیادہ ہو ویاں ہونگی تو ضرور حن تلفی ہوگی۔ پھولوگ جارے ذیادہ کے حقوق بھی کمل طور پراواکر سے جیس۔ ہے کہ ذیادہ ہو ویاں ہونگی تو ضرور حن تلفی ہوگی ہو اس کو آپ اس کو آپ والے جانے اس کو آپ کسی ہوری کی حق تلفی ہوری ہے بیانہیں؟ اس کو آپ جائے ہوئی تھے۔ کیونکہ آپ سے سا در نبی سالنہ بھی دورہ ہوں گئی ہوری ہے ہوں آپ کے لئے احتمال وائد ایشہ پر تھم دائر کرنے کی حاجت نہیں۔ دوم: آپ جائے ہوں اللہ باور انتقالی امر خداوندی میں مامون و محفوظ تھے کیونکہ آپ معصوم تھے۔ از واج کی حق تلفی کا گناہ آپ سے صاور ہو جو بہیں سکتا۔ اس لئے آپ کونکاح کے باب میں تحدید ہے۔ مشکنی رکھا گیا۔

بیات و الی گی اور انھوں نے اس نکاح کی تریک کو آپ نے ان سے نکاح کر ایا گرا بھی وہ گھر آباد نہیں کر کتی تھیں،

اس کے عملا آپ کے گھر میں ایک ہی بیوی رہی۔ یہی ایک نکاح آپ نے کواری عورت سے کیا ہے۔ باتی سب نکاح بیوہ عورت سے کیا ہے۔ باتی سب نکاح بیوہ عورت سے کیے بین۔ اور ہجرت کے بعد کے ہیں جبکہآ ہے گی عمر مبارک ۲۰۲۵ میں تھی۔ اور بین کاح ملی ہلی اور شخصی مصالح کے بیش نظر کئے ہیں۔ مثلاً: (۱) حضرت نینب رضی اللہ عنہا ہے۔ نگاح کے بالکہ کی رسم مثانے کے لئے کیا ہے۔ اور اس نکاح کا حکم اللہ تعلی نے مورۃ الاحزاب میں نازل فر مایا ہے۔ بیلی مصلحت ہے (۲) اور حضرت ام حبیب بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کے ماح مسلمت سے نکاح ملکی مصلحت سے کیا ہے۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ بدر کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں کی کمان ابوسفیان کے ہاتھ میں رہی ہے۔ مگر حضرت ام حبیب نے نکاح کو فائدہ تھا (۲) اور حضرت ام حبیب نے نکاح کا فائدہ تھا (۲) اور حضرت ام حبیب نے نکاح کا فائدہ تھا (۲) اور چنگہ نیس کی۔ بیاس نکاح کا فائدہ تھا (۲) اور چنگہ نیس کی۔ بیاس نکاح کا فائدہ تھا (۲) کی دلداری کے سکتے آپ نے ان سے نکاح کی دل جوئی کے لئے کیا جہ نہیں کی دلے آپ نے ان سے نکاح کی کی دل جوئی کے لئے کیا تھیں۔ جن کی تفصیل طویل ہے۔ کوئی نکاح آپ نے ضرورت کے گئے نہیں کیا۔ کوئی انہ تو نہیں تھیں۔ جن کی تفصیل طویل ہے۔ کوئی نکاح آپ نے ضرورت کے گئے نہیں کیا۔ کوئی مقامہ اللہ عنہا آپ کے گھر میں تھیں۔ اور بی عمر طبعی ضرورت کے گئے کوئی حدم ترنہیں کی جاتھ ہے۔ اس لئے آپ سے سائھ ہر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ مینوں مصالح ایسے شرورت کے گئی کوئی حدم ترنہیں کی جاتھی۔ اس لئے آپ سے سے نکاح کی تحدید نہیں گئی۔

ومنها : العدد الذي لا يسمكن الإحسانُ إليه في العِشْرَةِ الزوجية: فإن الناس كنيرًا مَّا يرغبون في جهال النساء، ويتزوّجون منهن ذوات عددٍ، ويستأثرون منها خظِيَّة، ويتركون الأخرَ كالمعلَقة، فلاهي مزوَّجة حظيَّة تَقَرُّ عينها، ولا هي أيِّم يكون أمرُها بيدها. ولايمكن أن يُنظَيَّقُ في ذلك كلَّ تضييقٍ، فإن من الناس من لايُحْصِنُه فرج واحدٌ؛ وأعظمُ المقاصد التناسلُ، والرجلُ يكفي لِتَلْقِيْح عددٍ كثير من النساء.

وأيضًا: فالإكثار من النساء شِيْمَةُ الرجال، وربما يحصل به المباهاةُ، فَقدَّر الشارع باربع: وذلك: أن الأربع عددٌ يمكن لصاحبه أن يرجع إلى كل واحدة بعد ثلاث ليال، وما دون ذلك لا يفيد فائدةَ القَسْم، ولا يقال في ذلك: بات عندها؛ وثلاث أولُ حدِّ كثرة، وما فوقَها زيادةُ الكثرة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكِحَ ماشاء: وذلك: لأن ضربَ هذا الحد، إنما هو لدفع مسلمة غينيَّة حقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مسلم قد

سله انھول نے سوچا ہوگا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عتبا بوڑھی عورت ہیں۔ زیادہ دنوں تک وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے عیس گی۔ پس ان کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا گھر بسانے کے قابل ہوجا تھیں گی۔ ا



عرف المَئِنَّةَ فلا حاجة له في المَظِنَّةِ، وهو مأمونٌ في طاعة الله وامتثالِ أمره، دون سائر الناس.

تر جمہ: اورازانجملہ : وہ عدد ہے یعنی جارے زیادہ جس کے ساتھ از دواجی صحبت میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ پس بیتک لوگ بار ہاعورتوں کی خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں۔اوران میں سے بہت ی عورتوں سے شاوی کر لیتے ہیں۔اور ان میں ہے محبوبہ کوتر جیح دیتے ہیں۔اور دوسری کونکی ہوئی کی طرح حجبوڑ دیتے ہیں۔پس وہ نہ تو ایسی شادی شدہ محبوبہ ہوتی ہے جس کی آئکھ ٹھنٹری ہو، اور نہ دوالی ہے نکاحی ہوتی ہے جس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو( یہاں تک حار سے زیادہ نکاح حرام ہونے کی دجہ ہے۔ پھر تعدد از دواج کی حکمتیں ہیں)اور نبیں ممکن کہاس سلسلہ میں تنگی کی جائے پوری طرح تنگی کرنا:(۱)پس بیتک بعض لوگ ایسے بیں جن کوایک شرمگاہ زنا ہے تحفوظ نبیں رکھ عمق (۴)اور نکاح کے مقاضد ہیں سب ے بڑا مقصد: افز اَئشِ نُسل ہے۔اورا یک آ دمی بہت ی عورتوں کو حاملہ کرنے کے لئے کافی ہے(٣)اور نیز · زیادہ عورتیں کر تامردول کی عادت ہے۔اور بھی اس کے ذریعے فخر کیا جاتا ہے ( اس کے بعد جار کے عدد کی وجہ ہے ) کیس شارع نے جارے انداز ہمقرر کیا۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ چارایک ایساعدد ہے کہ چار بیویوں والے کے لئے ممکن ہے کہ ہرایک کی طرف لوٹے تنین راتوں کے بعد (بیعورت کے فائدہ کا بیان ہے) اور جواس ہے کم ہے وہ باری مقرر کرنے کا فائدہ نہیں ویتا،اورنبیس کہا جاتااس صورت میں کے اس نے اس کے یاس شب باشی کی " (بیشو ہر کے فائدے کا بیان ہے)اور تین کثرت کی ابتدائی صدہ، اور جواس سے زیادہ ہے وہ کثرت میں زیادتی ہے (بیعورت کے فائدے کا تمہ ہے) اور نبی میان نمائیم کے لئے جائز تھا کہ جتنی عورتوں سے جاہیں نکات کریں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد کی عین: وہ صرف اکثری خرابی کو ہٹانے کے لئے ہی ہے جواخما لی جگہ پر دائر ہونے والی ہے۔ سی معین اور حقیقی خرابی کو ہٹانے کے لئے نہیں۔اور نبی مِناللنہ کیا (حق تلفی کی) ملہ مت کو بہجانے تھے، پس آپ کے لئے احمالی جگہ کی کچھ حاجت نہیں۔اورآپ اللّہ کی اطاعت اوران کے حکم کے انتثال میں معصوم تھے۔ دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں۔

لغات: العِشْرة بصحبت، اختلاط، آپس داری مانشیکمة: عادت، طبیعت المحظیّة بمحبوب عورت جودوسری عورت وروسری عورت کی مقابلہ میں قابل ترجیح بورجیع حظایا باهاه مباهاة: فخر کرنا۔

تصحیح: مادون ذلك لایفید تمام شخوں میں مادون واحدة لایفید تھا۔ پینچ میں نے اندازے سے كى ہے۔

### چھٹاسبب:اختلاف دين

مسلمان مرد کا نکاح کا فرعورت سے درست نہیں۔البتہ اگر کا فرعورت کتابی (بیبودی یا نصرانی) ہوتو درست ہے۔اور مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فرسے ہواہ وہ کتابی ہو، درست نہیں۔اور بیاحکام دواصول پرینی ہیں:اول عورت مرد کے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فرسے ہواہ وہ کتابی ہو، درست نہیں۔اور بیاحکام دواصول پرینی ہیں:اول عورت مرد کے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کے مسلمان عورت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکتانی کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کسی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کے بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کے بھی کا فرسکت کی بھی کے در سے کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کیا کا فرسکت کی بھی کے در سکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکتی کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کی بھی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کی کا فرسکت کی بھی کی بھی کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کی کا فرسکت کی بھی کا فرسکت کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کر بھی کی کر بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی بھی کی بھی کی کے بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کر بھی کی بھی کی کی بھی کی ب

تابع اور زیراثر ہوتی ہے۔ دوم: اہل کتاب کا کفر (دین اسلام کا انکار) مشرکین وجوں وغیرہ کے کفر سے اخف ہے۔ کیونکہ یہود ونصاری دین ساوی کے قائل ہیں۔ اور شریعت کے اصول وکلیات سے واقف ہیں۔ اس لئے وہ دین اسلام سے اقرب ہیں۔ سب پہر مسلمان مرد کا نکاح کتابیہ سے درست ہے۔ وہ شوہر کا اثر قبول کر کے مسلمان ہوجائے گی۔ دوسری کا فرعور توں سین کاح درست نہیں کہ ان کی امید کم ہے۔ اور مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے بھی درست نہیں۔ کیونکہ مرد کے زیرانٹر ہونے کی وجہ سے اس کے دین کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب قدس سر ففر ماتے ہیں:

سورة البقرة آیت ۲۲۱ میں ارشاد پاک ہے: ''اور مسلمان عورتوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دو، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ اور مسلمان غلام مشرک ہے بہتر ہے، اگر چہ وہ (مشرک ) تمہیں اچھا معلوم ہو۔ بیلوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور الند تعالی اپنے تکم سے جنت اور معفوت کی طرف بلاتے ہیں' ۔ اس آیت میں بید بات بیان کی ٹئ ہے کہ اس تھم میں مخوظ مصلحت ہیں ہے کہ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ معیت وصبت، اور مسلمانوں اور کا فروں میں ہمدر دی اور نمگساری کا روات ، خاص طور پر از دواجی معاملات میں: دین کو خراب کرنے والا ہے۔ اور اس بات کا سبب ہے کہ مسلمان کے دل میں دانستہ یا اوائستہ کفر مرایت کر جائے۔ اس لئے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کا فر عرد ہے حرام کیا گیا۔ اور مسلمان مرد کا نکاح بھی کا فرعورت سے حرام کیا گیا۔ اور مسلمان مرد کا نکاح بھی کا فرعورت سے حرام کیا گیا۔ اور شریعت کے اصول وکلیات کے جمع تا کہ بیت ہیں۔ اس لئے اہل کتاب کی صحبت دمعیت ان کے علاوہ کی بنیست بھی ہے۔ اور شوہ ہوں ہیں خوات کے۔ اور شوہ ہوں کی بات نہیں۔ اس لئے اہل کتاب کی صحبت دمعیت ان کے علاوہ کی بنیست بھی ہے۔ اور شوہ ہوی پر عالب اور حاکم ہوتا ہے۔ اور عورت شوہ ور وں کے ہاتھوں میں محض قیدی ہوتی ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان کتابی عورت ہیں کا خراح اس کے عالم کرے اور دوسری صورتوں کی طرح اس میں کی حیازت دی صائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں خوتی نہ برتی جائے۔ چنا نجے سورة المائدة آیت ۵ میں اس کی صراحة اجازت دی صائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں خوتی نہ برتی جائے۔ چنا نجے سورة المائدة آیت ۵ میں اس کی صراحة اجازت دی گئی۔

 اندیشہ ہے کے مسلمان آپ کی پیروی کریں گے۔اور ذمیوں کی عورتوں کوان کی خوبصور تی کی وجہ ہے ترجیح ویں گے۔اور یہ بات مسلمان عورتوں کے فتنہ کے لئے کافی ہے بعنی لوگوں کی توجہ مسلمان عورتوں ہے بنٹ جائے گی (ازالیۃ انتفا ۱۱۳ اور سالہ غد ہے جمرٌ)

ومنها: اختلاف الدين: وهو قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْن حَتَّى يُوْمِنُوا ﴾ الآية، وقد بُيّن في هذه الآية: أن المصلحة المرعية في هذا الحكم: هو أن صحبة المسلمين مع الكفار، وجَرَيانُ المواساة فيما بين المسلمين وبينهم، لاسيما على وجه الازدواج، مُفسِدةٌ للدين، سببٌ لأن يَدِبٌ في قلبه الكفر، من حيث يشعر، ومن حيث لايشعر.

وأن اليهود والنصارى يتقيدون بشريعة سماوية، قائلون بأصول قوانين التشريع وكلياته، دون المجوس والمشركين، فمَفْسدة صُحْبتهم خفيفة بالنسبة إلى غيرهم، فإن الزوج قاهر على الزوجة، قيم عليها، وإنما الزوجات عوان بأيدهم، فإذا تزوج المسلم الكتابية خَفَ الفسادُ، فمن حق هذا: أن يُرخَص فيه، ولا يشدّد كتشديد سائر أخوات المسالة.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت ذب (ش) ذبًا و دبیبًا:رینگنا۔سرکنا۔سرایت کرنا۔ کہ

# ساتواں سبب: دوسرے کی باندی ہونا

سورۃ النساء آیت ۲۵ میں باند یوں ہے نکاح کے سلسلہ میں تمین با تمیں مذکور ہیں: ا — باندی سے نکاح وہ صحف کرے جو آزاد مسلمان عورت ہے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا۔ ۲ ۔۔۔ مسلمان باندی سے نکاح کرے۔

سے باندی سے نکاح اس وقت کرے جب زنامیں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: بیتینوں باتیں باندی سے نکاح کے لئے شرط ہیں۔ وہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط نہیں ، ترجیحات ہیں۔ ان کے نزدیک فدکورہ وونوں مفہوم جمت نہیں۔ ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی وسعت کے باوجود باندی سے نکاح جائز ہے۔ نیز کتا بی باندی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اور زنا میں ابتلاکا اندیشہ بھی شرط نہیں۔ البتہ اولی سے کہ باندی سے نکاح وی شخص کرے بوتر زاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا ، اور مسلمان ہاندی سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا ، اور مسلمان ہاندی سے نکاح کرے ، کتا بی سے نہرے ۔ اور اس کے آتا کی نلام اسی صورت میں کرے کہ جتال سے معصیت ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ باندی سے جواولا و ہوگی وہ اس کے آتا کی نلام

ہوگی۔پس اپنی اولا دکوغلامی کے دریے کرنا اچھی بات نہیں۔ گرمجبوری کا تھم دوسرا ہے ۔۔۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بیسبب: امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر بیان کیا ہے۔ اور اس کی تھمت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

نکاح اور زنامیں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کی شرمگاہ ایک شخص (شوہر) کے لئے خاص ہوجاتی ہے۔ اگر دوسرااس میں دست درازی کر ہے تو شوہر کو مدافعت کا حق ہے۔ اور زنامیں ایسا اختصاص نہیں ہوتا۔ زمانۂ جاہلیت میں جو چارتیم کے نکاح رائے تھے، جن کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے (جن کا پہلے ایک حاشیہ میں تذکرہ گذر چکا ہے) ان میں سے صرف ایک طریقے میں ایسا اختصاص ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے اس کو باتی رکھا۔ باتی تین طریقوں میں یعنی نیوگ (ہندؤں میں اولا دحاصل کرنے کی ایک خاص رسم) وغیرہ میں ایسا اختصاص نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلام نے ان کو ترام اور بدکاری قرار دیا۔

اور دوسرے کی باندی کے شرمگاہ کی اسے نکاح کرنے میں بھی صحیح اختصاص نہیں ہوسکتا۔ باندی کی شرمگاہ کلِ خطر میں رہتی ہے۔
کیونکہ باندی کی شرمگاہ کی اس کے آقا ہے حف ظت ناممکن ہے۔ اس لئے کہ آقا اس سے خدمت لے گا۔ اور خلوت میں کیا
ہوگا اس کا علم القد تعالیٰ ہی کو ہوگا۔ اور شوہ کا اختصاص بھی باندی (بیوی) کے ساتھ، اس کے آقا کے تعلق ہے، ناممکن
ہے۔ کیونکہ آقا کو نکاح کے بعد بھی باندی سے خدمت لینے کاحق ہے۔ پس اختصاص کی ایک ہی صورت ہے کہ آقا کی
دینداری اورامانت واری پراعتما و کیا جائے۔ اورامیدر کھی جائے کہ وہ اپنی باندی میں وست ورازی نہیں کرے گا۔

اور مید جائز نہیں کہ آقا کواپی باندی سے خدمت لینے ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی میں رہنے ہے دوک دیا جائے۔ کیونکہ یہ
کمز در ملکیت کوتو کی ملکیت پرتر جج دینا ہے جو درست نہیں۔ باندی میں دو ملکتیس میں: ایک: گردن کی ملکیت جومولی کی ہے۔
دوسری: شرمگاہ کی ملکیت جوشو ہرکی ہے۔ اور پہلی ملکیت اتوی ہے، جو دوسری ملکیت کوشامل ہونے والی اور اس کوتا ابع بنانے والی ہے۔ کیونکہ جو گردن کا مالک ہوتا ہے وہ خود بخو دشرمگاہ کا بھی مالک ہوجاتا ہے۔ اور دوسری ملکیت اضعف ہے۔ وہ پہلی ملکیت میں مندرج ہے۔ پس شو ہرکی خاطر مولی کاحق کا اسے دینا النے بانس بریلی والی مشل ہے!

غرض: جب دوسرے کی باندی کے ساتھ سے اختصاص نہیں ہوسکتا تو اس سے نکاح بی حرام ہے۔البتہ اگر باندی پاک دامن مسلمان عورت ہو،اور کسی مردکواس سے نکاح کرنے کی شدید حاجت پیش آئے ،اوراس کوزنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہو، اوروہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت شدر کھتا ہوتو فساد ہا کا ہوجائے گا۔ کیونکہ مجبوری ہے۔اور مجبوریاں ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔اس لئے الی صورت میں غیر کی باندی سے اس کے مولی کی اجازت سے نکاح درست ہے۔

ومنها : كون المرأةِ أمّةً لآخر: فإنه لايمكن تحصينُ فرجها بالنسبة إلى سيدها، ولا اختصاصه بها بالنسبة إليه، إلا من جهة التفويض إلى دينه وأمانته، ولا جائز أن يُسدَّ سيُدُها عن استخدامها، والتخلّي بها، فإن ذلك ترجيحُ أضعفِ المِلْكين على أقواهما؛ فإن هنالك مِلْكين؛

< (رَازَرَ بِبَالِينَارُ »

ملكَ الرقبة وملكَ الْبُضِع، والأول هو الأقوى المشتملُ على الآخر، المُستَتبِعُ له، والثاني هو النصعيفُ المستدرِجُ؛ وفي اقتضاب الأدنى للأعلى قلبُ الموضوع، وعدمُ الاختصاص بها، وعدمُ إمكان ذبَّ الطامع فيها هو أصل الزنا.

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الأنكحةِ التي كان أهل الجاهلية يتعاملونها، كالاستِبْضاع وغيره، على ما بينته عائشةُ رضي الله عنها.

فإذا كانت فتاةً مؤمنةً بالله، محصةً فرجَها، واشتدتِ الحاجةُ إلى نكاحها مخافة العنت، وعدم طَوْلِ الحرة: خَفَ الفسادُ، وكانت الضرورةُ، والضروراتُ تبيح المحظوراتِ.

# آ تھوال سبب: منکوحه تورت

سورۃ النساء آیت ۲۲ میں ارشاد پاک ہے:''اور (تم پرحزام کی گئیں) وہ عورتیں جوشو ہر والی ہیں،مگر جوتمہاری مملوک ہوجا کیں''اس آیت کی روسے جوبھی عورت کسی مسلمان یا کافر کی منگوحہ ہے اس سے نکاح حرام ہے۔اورحرمت کی وجہ رپیہ ہے کہ ایسی عورت ہے نکاح کر کے صحبت کرے گا تو وہ زنا ہوگا۔ حضرت سعید بن میتب رحمہ القد فرماتے ہیں کہ شوہروا کی عورتوں کی حرمت اس بنا پر ہے کہ القد تعالی نے زنا کو حرام کیا ہے (موطا۲ ۵۲۱ کتاب الکاح، باب ، جاء فی الاحصان) اور سے صحبت زناس لئے ہے کہ زناکسی عورت ہے اختصاص پیدا کئے بغیر اور دوسروں کی لا می منقطع کئے بغیر صحبت کرنے کا نام ہے۔ اور جب عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرے ناکج ہے اس کا اختصاص نہیں ہوسکتا۔ نہ پہلے شوہر کی اس سے طمع منقطع ہوگی، ایس وہ زنا ہے۔ البتہ منکوحہ عورت باندی بن جائے تو استمرائے رحم کے بعد آقا کے لئے حلال ہوگی۔ غروہ واص میں ایسی عورتیں ہاتھ آئی تھیں ، اور صحابہ کو ان سے صحبت کرنے میں اشکال پیش آیا تھا کہ ان کے شوہر تو زندہ ہیں۔ اس پر نہ کورہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اور ان باند یوں کو حلال قرار دیا گیا (مقلوق حدیث محاب) اور ان کی صلت کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ قید ہوگئیں تو ان سے صحبت کرنے میں ہمیٹر کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ اور جن کے حصہ میں آئیل ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں ہمیٹر کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ اور جن کے حصہ میں آئیل ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں ہمیٹر کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ اور جن کے حصہ میں آئیل ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت جائز ہوئی۔

# نوال سبب عورت كالسبي مونا

سورة النورآیت تین میں ارشاد پاک ہے: 'اورزانیہ ناخ نہیں کرتا مگرزانی یامشرک' اس آیت کی روسے جو کورت کسی (
رنڈی) ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ البتہ اگر وہ تو بہر لے ،اور اپنے پیشے سے باز آجائے تو نکاح درست ہے۔ اور حرمت دووجہ
سے ہے: ایک جو کورت شوہر کے قبضہ اور گھر میں آنے کے بعد بھی اپنی عادت پر برقر ادر ہے تو یہ شوہر کا بھڑ واپن ہے۔ دوم ،
اس بات کا اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ جو اولا دہوگی وہ شوہر کی بوگی۔ اس لئے الی کسی کورت سے نکاح حرام کیا گیا۔

## تحريم بإمال كرنے والے كى عبرتناك سزا

حدیث — رسول القد سالقہ کیا ہے خطرت ابو نمروۃ بن نیا رضی اللہ عنہ کوا کیا ایسے تحض کی طرف بھیجا جس نے اپنی سوتیلی مال سے نکاح کیا تھا کہ وہ اس کوتل کر کے اس کا سرلے آئیں (مقلوۃ حدیث ۱۳۱۲)

تشریح بھر مات کی تحریم کی مصلحت اسی وقت تعمیل پذیر ہو تکتی ہے جب تحریم کو امر لازم اور فطری خُلُق قرار و یا جائے۔ اور محر مات سے نکاح کرنے کوا بیام بغوض اور ناپندیدہ فعل قرار دیا جائے جیب خزیر کھان، جس سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ محر مات کی تحریم کوشہرت دی جائے۔ اس کی عام اشاعت کی جائے۔ اور جولوگ تحریم کورائگال کریں بینی اس کی خلاف ورزی کریں ان کو سخت سزاد بھر تحریم قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور وہ سزا بہی ہے کہ جو بھی کسی محرم ہے ۔ اور وہ سزا بہی اس سلسلہ میں قطعاً کوئی رعایت نہ کی جائے۔ اور اس سلسلہ میں قطعاً کوئی رعایت نہ کی جائے۔ اور سبب سے ۔ زنا کرے تو اس کوتل کر دیا جائے۔ اور سلسلہ میں قطعاً کوئی رعایت نہ کی جائے۔



ومنها: كونُ المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر. فإن أصلَ الزنا: هو الازدحام على المصوطوء ق، من غير اختصاص أحدهما بها، وغير قطع طمع الآخرِ فيها، ولذلك قال الزهرى رحمه الله: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حَرَّم الزنا. وأصاب الصحابة رضى الله عنهم سبايا، وتحرَّجُوا من غِشْيَانها، من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمانُكُم ﴾ أى: فهنَّ حلالٌ من جهة أن السَّبِي قاطعٌ لطَمعه؛ واختلاف الدار مانعٌ من الازدحام عليها، ووقوعُها في سهمه مخصص لها به.

ومنها: كون المرأةِ زانيةً مكتسبةً بالزنا: فلايجوز نكاحها حتى تتوب، وتقُلع عن فعلها ذلك، وهو قوله تعالى:﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا إلَّا زَان أَوْ مُشْرِكٌ﴾

والسرفيه: أن كونَ الزانية في عصمته، وتحت يده، وهي باقيةٌ على عادتها من الزنا: دَيُّوْتِيَّةٌ، وانسلاخ عن الفطرة السليمة، وأيضًا: فإنه لايأمن من أن تُلجِق به ولدَ غيره.

ولما كانت المصلحة من تحريم المحرَّمات لاتتم إلا بجعل التحريم أمرًا لازمًا، وخُلُقا جبليا، بمنزلة الأشياء التي يُستنكف منها طبعًا: وجب أن يؤكّد شهرتُها وشيوعها وقبول الناس لها، بإقامة لائمة شديدة على إهمال تحريمها، وذلك: أن تكون السنة قتل من وقع على ذات رحم محرم منه بنكاح أو غيره، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج بامرأة أبيه: أن يؤتى برأسه.

اس تعل سے بازآ جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ۱۰ اور اس میں حکمت ہے ہے کہ زنا کارعورت کا مرد (شوہر) کی عصمت (بناہ) میں ہونا ، اور اس کے قبضہ ہونا ، درانحالیکہ وہ اپن زنا کی عاوت پر برقر ارہے: بھڑ واپن اور فطرت سلیمہ سے قدم باہر رکھنا ہے۔ اور نیز: پس شوہر اس بات سے مطمئن نہیں کہ عورت اس کے ساتھ اس کے علاوہ کا بچہ ملائے ۔۔۔ اور جب محر مات کی تحریم کی مصلحت تام نہیں ہوتی مگر تحریم کو امر لازم اور فطری اخلاق قر اردینے کے ذریعہ: ان چیز وں جب اور جب محر مات کی تشہیر کو اور ان کی اشاعت کو ، اور جن انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے ، تو ضروری ہوا کہ مؤکد کیا جائے محر مات کی تشہیر کو اور ان کی اشاعت کو ، اور لوگوں کی قبولیت کو : سخت ملامت بر پاکر نے کے ذریعہ ان کی تحریم کورائگاں کرنے پر۔

اوروہ بات اس طرح ہوسکتی ہے کہ طریقہ یہ ہوکہ جوشخص اپنے کسی ڈی رحم محرم سے زنا کر ہے ۔۔۔ خواہ وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہویا اس کے علاوہ طریقہ ہے۔ اس کوتل کر دیا جائے۔ اور اس وجہ سے رسول القد میں گئے تیم نے اس شخص کی طرف آدمی بھیجا جس نے اپنی کے بیوی سے نکاح کیا تھا کہ اس کا سرلایا جائے۔

#### باب --- ٢

# آداب مباشرت

### شهوت فرج عطيهٔ خداوندي

بچنے جننے والی ہوں۔اس میں بھی افز اکثر نسل کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ اور منفی پہلو سے قطع نسل سے اور ان ہا توں ہے جو قطع نسل کا ہاعث ہوتی ہیں بختی کے ساتھ روک دیا جائے۔

اورتوالدو تناسل کا واحد ذر بعیہ شہوت ِفرج ہے۔ شہوت ِبطن اس کے لئے ممدومعاون ہے۔ بیشہوت ہمہوفت انسان پرمسلط ہے۔ اوراس کوطلب نِسل برمجبور کرتی ہے۔خواہ وہ چاہیں یانہ چاہیں۔اورنسل کی بر ہاوی کے اسباب مثال کے طور پر چھ ہیں:

ا — لڑکوں سے اغلام کرنا ۔ ۳ — عورتوں سے اغلام کرنا۔ بید دنوں ہاتیں امتد کی بناوٹ میں تبدیلی ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جوشہوت فرج ایک خاص مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مسلط کی ہے، اس کو ہروئے کا رلانے کے بجائے ضائع کرویا جاتا ہے۔ بیفطری چیز میں تبدیلی ہے۔ پھر پہلا سبب یعنی لڑکوں سے اغلام کرنا زیادہ تنگین ہے۔ کی بہلا سبب یعنی لڑکوں سے اغلام کرنا زیادہ تنگین ہے۔ کی بہلا سبب یعنی لڑکوں سے اغلام کرنا زیادہ تنگین ہے۔ کورکہ اس طرح کہ مفعولیت کی شان اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کیونکہ اس میں جانبین سے اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ مفعولیت کی شان اللہ تعالیٰ نے مردوں میں پیدانبیں کی ۔ پس فاعل ومفعول دونوں ہی خلاف فی فطرت عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔

#### ﴿ آدابُ المباشرة ﴾

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الإنسان مَدَنِيًّا بالطبع، وتعلَقت إرادتُه ببقاء النوع بالتناسل: وجب أن يُرَغِّبُ الشرعُ في التناسل أشدَّ رغبةٍ، ويَنْهنى عن قطع النسل وعن الأسباب المُفْضِية إليه أشدَّ نهى.

وكان أعظمُ اسبابِ النسل، وأكثرُها وجودًا، وأفضاها إليه، وأحثُها عليه: هو شهوةُ الفرج، وإنها كالمسلّط عليهم منهم، يَقْهرهم على ابتغاء النسل، أَشَاءُ وْا أَمْ أَبُوْا.

و في جَرَيَان الرسم بإتيان الغِلمان، ووطءِ النساء في أدبارهن: تغييرُ خلق الله، حيث منعَ المسلّطَ على شيئ من إفضائه إلى ما قُصد له؛ وأشدُ ذلك كلّه وطءُ الغلْمان، فإنه تغييرٌ لحلق الله من الجانبين؛ وتَأَنَّتُ الرجال أقبَّ الخصال؛ وكذلك جريان الرسم بقطع أعضاء التناسل، واستعمالُ الأدوية القامعة للباء ة، والتبتل، وغيرُها: تغييرٌ لخلق الله عزوجل، وإهمالُ لطلب النسل، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، قال: " لاتأتوا النساء في أدبارهن" وقال: " ملعون من أتى امرأته في دبرها" وكذلك نهى عن الخصاء والتبتل في أحاديث كثيرة.

ترجمہ: واضح ہے۔قولمہ: فإنها كالمسلط النجرجمہ پسشہوت فرج كو يالوگوں پران كے اندر سے مسلط كى ہوئى اسے دھمہ كامطلب يہ ہے كہ يہ كوئى فارجى چيز مسلط بيسى كائى۔ بلكدان كاندر يه فطرى جذب ركھا گيا ہے قوله: حيث منع المسلكط النج ترجمہ: اس طرح كماس فے روكا ايك چيز پرمسلط كى ہوئى صلاحيت كواس كے پہنچائے ہے اس چيز تك جس كا آ دمى كے لئے اراده كيا گيا ہے بعن شہوت كوافز ائش نسل بيس استعال نہيں كيا۔

### ہرطرف سے صحبت جائز ہونے کی وجہ

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۳ میں ارشاد پاک ہے: 'تہماری یو یاں تہماری کھیتی ہیں۔ پس جدھرے چاہوا ہے کھیت میں آؤ' تفسیر: یہود بدوں تھم خداوندی طریقہ مہاشرت میں تنگی کیا کرتے تھے۔ اور انصار اور ان کے صلفاء یہود کا طریقہ اپنائے ہوئے ہوئے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر بیوی ہے پشت کی جانب ہے آگے کی شرمگاہ میں صحبت کی جائے تو بچے ہمینگا ہیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول القد سِنگھنڈیٹر ہے سوال کیا گیا تو ذکورہ آیت نازل ہوئی (منصوۃ صدیث ۲۱۸۳) اس ایت کی رو سے ہرطرف سے صحبت درست ہے۔ خواہ سامنے ہے خواہ چھھے ہے، بشرطیکہ محبت اگلی راہ میں ہو۔ سے ہرطرف سے صحبت درست ہے۔ خواہ سامنے ہے خواہ چھھے ہے، بشرطیکہ مصلحت کا فراہ میں محبت اور شوہر این معاملہ ہے۔ اور شوہر این مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم: یہ یہود کا تعنق تھی۔ انھوں نے یہ بات بلا وجہ چایا تی تھی۔ پس اس کو تم کرنا ہی مناسب ہے۔ اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم: یہ یہود کا تعنق تھی۔ انھوں نے یہ بات بلا وجہ چایا تی تھی۔ پس اس کو تم کرنا ہی مناسب ہے۔ اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم: یہ یہود کا تعنق تھی۔ انھوں نے یہ بات بلا وجہ چایا تی تھی۔ پس اس کو تم کرنا ہی مناسب ہے۔

#### [١] قال الله تعالى: ﴿ نِسَاوُّكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ، فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّي شِئتُمْ ﴾

أقول: كان اليهود يُعطَيِّقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوى، وكان الأنصار ومن وليهُم يأخذون سنتهم، وكانوا يقولون: إذا أتى الرجلُ امر أته من دبرها في قُبُلها: كان الولدُ أحولَ، فنزلت هذه الآية، أى أقبِلُ وَأَذْبِرُ ماكان في صِمام واحدٍ؛ وذلك: لأنه شيئ لايتعلق به المصلحة المدنية والمسلّية، والإنسانُ أعرف بمصلحة خاصةِ نفسِه، وإنما كان دلك من تعمقات اليهود، فكان من حقه أن يُنسخ.



ترجمہ: واضح ہے۔ لغات: وَلِينه يَلينه و لَيّا: قريب بونا۔ ملا بوا بونا۔ مراد صلفاء بيں صمام: سوراخ ۔ اسلی معنی شیشی کی ڈاٹ ۔ میلفظ صدیت میں آیا ہے (مسلم شریف، ایم صری باب جواز جماعه امراته الح)

# عزل كاحكم اوراس كى وجه

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ میلی تی ایس کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فر مایا:''اگرتم عزل نہ کرواتو کھر جرنی نہیں! جو بھی نفس قیامت تک پیدا ہونے والا ہے: ہونے والا ہے!'' (مفئوة حدیث ۲۱۸۹)

تشری آدی بھی کسی خاص مصلحت ہے بیس جاہتا کہ اس کی بیوی یا باندی یومل قرار پائے۔اس لئے جب فراغت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بیوی ہے۔اور باہر استفراغ کرتا ہے۔ای کوعول کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا صدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عزل ناجائز تونہیں ہگراجھا بھی نہیں۔

ناجائزاس کے نیس کے معرم جوازی کوئی وہنیس ۔ جس طرح یوی ۔ پچپلی راہ میں صحبت کرنے میں اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی اور طلب نسل ہے گریز پایا جاتا ہے: عزل میں بید بات نیس کے دند جب المدتعالی چاجیں گے عزل کے باوجود حمل قرار پائے گا۔ای حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جونے والی تمام پاتیں پہلے ہے مقدر ہیں۔ اور جب کوئی بات مقدر جوتی ہوتا ہے، او اللہ تعالی اس میں کشادگی بیدا کرو ہے ہیں۔ اور جونے وائی بوتی ہوتی ہوتا ہے، اور عالم اسباب میں اس کا سبب ضعیف ہوتا ہے، او اللہ تعالی اس میں کشادگی بیدا کرو ہے ہیں۔ اور ہونے وائی بات ہوکر رہتی ہے۔ مثلاً: پچکا ہونا مقدر ہوتا ہے تو جب آدئی انزال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ عضو باہر کال لے تو بار باایا ہوتا ہے کہ مادے کے چند قطر ہے اندر نیک جاتے ہیں، جو پچکی تولید کے لئے کائی ہوجاتے ہیں۔ یہی بات حضرت عمر صنی اللہ عند فر مائی ہے کہ عزل علوق ہے مانع نہیں: صاب ال رجال یسطنون و لائد ہم، شم یعز لون؟ لا حضرت عمر صنی اللہ تعدف صید ہما اُن قد اُلہ بھا، الا الحقت و لدھا، فاعز لو ابعذ، او اتر کو الا لوگوں کا کیا حال ہے:

اپنی یا ندیوں سے صحبت کرتے ہیں، پھرعول کرتے ہیں؟ جو بھی یا ندی میر سے پاس آئے گی، جس کا آقامعتر ف ہوکدا سے نیا سے صحبت کی ہے تو میں اس کے بیک کوآتا کا قرار دونگا۔ پس اب چاہوعزل کرو، چاہونہ کرو (موطاء مد سے سے سے اس القضاع فی اُمھات الاولاد)

کتاب الاقضیة، باب القضاء فی اُمھات الاولاد)

اور کھی آدمی کی شخصی مسلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ عزل کرے۔ مثلاً عورت قید میں آئی ہے، آقانہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہوجائے۔ وہ اس کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا بیوی صحت کی خرابی کی وجہ سے حمل کی متحمل نہیں۔ یا دو بچوں میں ضروری وقفہ ندر ہنے کی وجہ سے دودھ میں کی رہتی ہے۔ اس لئے وہ عزل کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس مصلحت کا دوسرا تقاض ہے۔ اور کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ محتین مختلف ہیں: جہاں شخصی صلحت کا ایک تقاض ہے۔ اور کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ محتین مختلف ہیں: جہاں شخصی صلحت کا ایک تقاض ہے۔ اور کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ محتین مختلف ہیں: جہاں شخصی صلحت کا ایک تقاض ہے۔

نوع انسانی کی صلحت بیہ ہے کہ عزل نہ کیا جائے ، تا کہ اولا دکی کثرت ہو، اورنسل بڑھے۔اورتشریتی اور تکوین ادکام میں نوعل مصلحت کو تخصی مصلحت پرتر جیح حاصل ہوتی ہے۔اس لئے جواز کے باوجودعزل ناپسندیدہ ہے۔

[۲] وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: ماعليكم ألاً تفعلوا، مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة!"

أقول: يشير إلى كراهية العزل، من غير تحريم. والسبب في ذلك: أن المصالح متعارضة، فالمصلحة النوعية: أن لا يعزل، فالمصلحة الخاصة بنفسه في السبّي — مثلاً — أن يعزل، والمصلحة النوعية: أن لا يعزل، ليتحقق كثرة الأولاد وقيام النسل؛ والنظر إلى المصلحة النوعية أرجحُ من النظر إلى المصلحة النوعية، في عامّة أحكام الله تعالى التشريعية والتكوينية — على أن العزل ليس فيه مافي إنيان الدبر من تغيير خلق الله، ولا الإعراض من التعرض للنسل.

ونبه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" على أن الحوادث مقدَّرةً قبلَ وجودها، وأن الشيئ إذا قُدر، ولم يكن له في الأرض إلا سبب ضعيف، فمن سنة الله عزوجل أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتى يفيد الفائدة التامَّة؛ فالإنسان إذا قارب الإنزال، وأراد أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتى يفيد الفائدة التامَّة؛ فالإنسان إذا قارب الإنزال، وأراد أن ينزع ذكره، كثير ما يتقاطر من إحليله قطرات، تكفى في مادة ولده، وهو لايدرى. وهو سرُ قول عمر رضى الله عنه بالحاق الولد بمن أقرَّ أنه مسمها: لا يمنع من ذلك العزل.

مر جمہ: (۲) اور رسول اللہ مطال کی بارے میں دریافت کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا: ' کچھ حن نہیں تم پر
اس میں کہ نہ کروتم نہیں کوئی جی قیامت تک وجود میں آنے والا ، مگر وہ وجود میں آنے والا ہے' ۔ میں کہتا ہوں: آپ
اشارہ کررہے ہیں عزل کے ناپ ندہونے کی طرف ، حرام مخرائے بغیر ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلحت میں متعارض ہیں:
پس اس کی ذات کے ساتھ خاص مسلحت: قیدی میں ۔ بطور مثال ۔ بیہ ہے کہ کرل کرے ۔ اور نوعی مسلحت بیہ کہ عزل نہ کرے ، تا کہ اولا دکی کثر ت اور نسل کا بقاء تحقق ہو۔ اور مسلحت نوعیہ کی طرف نظر نیادہ رائے مسلحت بھتے ہے کہ طرف نظرے ، اور ان جی مسلحت کے میں محبت کرنے نظرے ، اللہ تعلی اور نسل کا بقاء تحقق ہو۔ اور مسلحت نوعیہ کی طرف نظر نیادہ رائے مسلحت ہو چھلی راہ میں صحبت کرنے نظرے ، اللہ تعلی کے تمام تشریعی اور نہ نسل ہے تعرض کرنے ہے روگر دانی ہے ۔ اور آگاہ کیا نبی میں تبدیلی میں تبدیلی ، اور نہ نسل ہے تعرض کرنے ہے روگر دانی ہے ۔ اور آگاہ کیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہے ۔ اور اس بات ہے کہ اس کمز ورسیب میں کشادگی پیدا کی جاتی مقرر کے ہوئے نیمی میں میں موتا مگر کوئی کمز ورسیب تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کمز ورسیب میں کشادگی پیدا کی جاتی ۔

ہے، یہاں تک کہ وہ پورا پورا فاکدہ دیتا ہے۔ پس جب وہ انزال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپنا عضو ہا ہر نکال لے، توبار ہااس کے بیشاب کے سوراخ سے چند قطرے ٹیک جاتے ہیں، جواس کے بچے کے ، دہ میں کافی ہوجاتے ہیں۔ اوراس کو پچھ خبر نہیں ہوتی ۔ اور وہ راز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا بچے کو ملانے میں اس شخص کے ساتھ جس نے اعتراف کیا کہ اس نے عورت سے صحبت کی ہے: ''نہیں روکتا اس سے عزل''

ملحوظہ: نَبُّه صلى الله عليه وسلم كے بعد ما من نسمة النح لكھناچائے تھا۔ كيونكه اس بيں يہ گاہی ہے۔ پہلے جزّ میں توعز ل كائكم ہے۔ جزر ميں توعز ل كائكم ہے۔

# شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا حکم اوراس کی وجبہ

حدیث(۱) ۔۔۔۔ رسول القد صلاتی کی نے فر مایا:'' بخدا! میں نے ارادہ کیا کہ دودھ پلانے والی عورت ہے جماع کرنے کی ممانعت کردوں۔ پھر میں نے روم وفارس پرنظر ڈالی تو وہ شیرخوارگ کے زمانہ میں صحبت کرتے ہیں ،اور بچوں کو اس ہے کوئی ضررنہیں پہنچتا'' (مشکلوۃ حدیث ۳۱۸۹)

حدیث (۲) ۔۔۔۔رسول اللہ مِنالِیَۃ بَیْمُ نے فر مایا:''اپنی اولا دکوچیکے سے قبل مت کرو یہیں بیٹک شیرخوارگ کے زمانہ میں صحبت کرنے کا اثر شہسوار کو پہنچتا ہے ، پس وہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۱۹۱)

تشری : شیرخوارگ کے زمانہ میں بچہ کی مال سے صحبت کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں صحبت کرناعورت کے دودھ کو خراب کر دیتا ہے۔اور بچے کو کمز ورکرتا ہے۔اور جو کمز ورک تھٹی میں شامل ہوتی ہے، وہ زندگ کی سماتھی بن جاتی ہے۔ چنانچہ نبی میں اللّہ اللّہ آئے اس عمومی ضرر کا لحاظ کرتے ہوئے اس زمانہ میں صحبت کرنے کی مما نعت کا ارادہ فرمایا تو واضح ہوا کہ بیضرر عام اور ایسامظنہ نہیں جس پرتح یم کا تھکم وائر کیا جائے۔اس لئے آپ نے ممانعت کا ارادہ ترک فرماویا۔

اور کراہیت کی وجہ رہے کہ اس زمانہ میں صحبت ہے ممکن ہے ممل قرار پا جائے۔اور حمل تفہر نے کے پچھ عرصہ بعد عورت کا دودھ خراب ہوجا تا ہے۔ جو بچے کی صحت کے لئے مصر ہے۔اس لئے اس زمانہ میں صحبت سے بچنا بہتر ہے۔اور ایک بیوی ہونے کی وجہ سے احتراز نہ کر سکے، تو جب عورت کے دودھ میں تغیر آ جائے بینی وہ زردی مائل ہونے لگے تو دودھ چھڑاد بناجا ہے۔

قا مکرہ: بیر حدیث اس بات کی دلیل ہے جو پہلے مبحث ۲ باب ۲۰ میں مرلل کی جا چکی ہے کہ نبی میں الفنگائی اجتہا وفر مایا کرتے تھے۔اورآپ کے اجتہا دکی نوعیت بیہ وتی تھی کہ مصالح ومفاسداوران کے مظان (اجتمالی جگہوں) کا لحاظ کرکے

#### آب تحريم يكراسيت كاحكم ديتے تھے (بيفائدہ كتاب ميں ہے)

[٣] وقبال صلى الله عليه وسلم: "لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغيلةِ، فنظرتُ في الروم وفارس فإذاهم يغيلون أو لادُهم، فلا تَضُرُّ أو لادُهم "وقال: "لاتقتلوا أو لادكم سرَّا، فإن الغيل يدرك الفارس فَيُدَعْثره "

أقول: هـذا إشــارة إلى كراهية الغيلة، من غير تحريم. وسببه: أن جـماع المرضع يُفسد لبنها، ويُنفّهُ الولذ، وضُغْفُه في أول نمائه يدخل في جذر مزاجه.

وبيس النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد التحريم، لكونه مظمّة للضرر الغالب، ثم إنه لما استقرأ وجد أن الضرر غيرُ مطَردٍ، وأنه لايصلح للمظمة، حتى يُدار عليه التحريمُ.

وهـذا الـحـديث أحـدُ دلائـلِ ما أثبتناه: من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وأن اجتهادَه معرفةُ المصالح والمظانّ، وإدارةُ التحريم والكراهية عليها.

تر چمہ: (۳) یہ (دوسری حدیث) شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کی کراہیت کی طرف اشارہ ہے، حرام تھرائے بغیر۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی سے صحبت کرنا، اس کے دودھ کو خراب کردیتا ہے، اور بچ کو کمز در کرتا ہے۔ اور بچ کے نشو ونمائے آغاز میں کمز ورگ اس کے مزاخ کی جزمیں داخل ہو جاتی ہے ۔ اور نبی سالنہ آئیم نے (پہلی حدیث) میں بیان فرمایا کہ آپ نے حرام تھرانے کا ارادہ کیا تھا۔ شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کے احتمالی (امکانی) جگہ ہونے کی وجہ سے اکثری (عمومی) ضرر کے لئے یعنی ہم بچہ کو ضرر پہنچتا ہے۔ پھر جب آپ نے جائزہ لیا تو پہنچ چلا کہ ضرر مام نہیں ، اور یہ کہ دوہ جماع احتمالی جگہ جنے کے قابل نہیں کہ اس پر حرام تھم رانا دائر کیا جائے ۔ (فائدہ) اور یہ حدیث اس بات کے دائل کہ میں سے ایک دلیل ہے جس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ نبی سالنہ کی تیا دیتم اور کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات کہ آپ گا

لغات: غالت المين تعفيل غيلا كروم عن بين: (١) دوده پلائ كذمانه من الغيل مت صحبت كرنا(٢) حمل ك حالت من بيكودوده پلانا بهايدان اثير من مين الغيلة - بالكسر - الاسم من الغيل - بالفتح - وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع، فقهه: كمر وركرنا -

تصحیح: لکونه مظنة للضور العالب: مطبوعه مل لکونه مظنة الغالب لضور تھا۔ بیتے مخطوط کراچی

 $^{\ }$ 

公

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# مباشرت کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ

صدیث — رسول القد ضلانیکی کے فرمایا: 'قیامت کے دن القد کے نزد یک وہ آدمی بدترین درجہ میں ہوگا جواپی بیوی ہے ہم بستر ہوتا ہے۔ اور وہ عورت جوا ہے شوہر ہے ہم بستر ہوتی ہے، پھر وہ عورت کا راز فاش کرتا ہے (اور وہ مرد کا راز فاش کرتی ہے ) (مشکلوۃ صدیث ۲۱۹)

تشریخ:مباشرت کاراز فاش کرناد ووجه ہے منوع ہے۔

کہلی وجہ: جب جماع کے وقت پردہ کرنا واجب ہے تو درون پردہ کیا ہوا کام ظاہر کرنا پردہ کے مقصد کوفوت کرنا،اور اس کی غرض کوتو ژنا ہے۔ بس اس کامقتفنی رہے کہ راز فاش کرنے ہے روکا جائے۔

د وسری وجہ: زن وشو کی کے معاملات ظاہر کرنا نری بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اور اس تشم کے جذبات کی پیروی بینی خاتگی با تنیں کھولنا اور ان کودلچیسی ہے سننانفس میں ظامتیں پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

[1] قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجلُ يُفضى إلى امرأته، وتُفضى إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّها"

أقول: لما كان السَّتر واجبًا، وإظهارُ ما أسبل عليه السترُ قلبا لموضوعه، ومناقضًا لغرضه: كان من مقتضاه: أن يُنهى عنه. وأيضًا: فإظهارُ مثلِ هذه مجَانَةٌ ووقاحةٌ، واتباع مثلِ هذه الدواعى يُعِدُّ الفس لتشبُّح الألوان الظلمانية فيها.

مرجمہ: (۴) جب پردہ پوتی واجب تھی۔اوراس بات کا اظہار جس پر پردہ لٹکایا گیا ہے، پردہ کے موضوع (مقصد) کو بلٹنا ہے، اوراس غرض کوتو ڈیا ہے: تواس کے قاضے میں ہے تھا کہ اس ہے روکا جائے ۔ اور نیز ، پس اس تم کی باتوں کا اظہار بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ اوراس تتم کے جذبات کی پیروی: تاریک رنگوں کے نفس میں تمثل ہوئے کے لئے نفس کو تیار کرتی ہے۔ حیائی اور بے شرمی ہے۔ لئے نفس کو تیار کرتی ہے۔ لغا ت: افضی الیہ: بہنچنا مجن مُنجونَا و مجانَة بے حیاہونا۔

# حالت حیض میں جماع حرام ہونے کی وجہ

سورۃ البقرۃ آیت۲۲۲ میں ارشاد پاک ہے: 'اورلوگ آپ سے چین کا تھم دریافت کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہ وہ گندگی ہے۔ پہل چیف کا تھم دریافت کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہ وہ گندگ ہے۔ پہل جیب وہ خوب پاک ہوجا کمیں۔ پس جب وہ خوب پاک ہوجا کمیں۔ پس جب وہ خوب پاک ہوجا کمیں۔ پس جب دھ خوب پاک ہوجا کمیں تو اول سے محبت خوب پاک ہوجا کمیں تو اول سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں ہے۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تعالیٰ

ركت بي - اورياك صاف ريخ والول ي مجت ركمت ميل

تقسیر: نزولِ قرآن کے وقت حائضہ ہے معاملہ کرنے میں ملتیں مختلف تھیں۔ یہودنلوکرتے ہے۔ وہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے اور لیٹنے کے بھی روادار نہیں ہتے۔اور مجول چین کو پچھ خاطر میں نہیں لاتے ہتے۔ان کے نزد یک صحبت بھی جائزتھی۔وہ چھا کہ میت نہیں دیتے تھے۔ بیسب افراط وتفریط تھا۔اسلام نے اعتدال ملحوظ رکھا۔اور تھم دیا کہ مصبت کے علاوہ ہرمعاملہ کرؤ' (مشکوۃ حدیث 200) ابرائین )

اور صحبت کی ممانعت دووجہ ہے!

اول ۔۔۔ حالت حیض میں صحبت ۔۔۔ خاص طور پر حیض کے ہیجان کے وفت ۔۔۔ ضرر رساں ہے۔اوراس پراطبہ ،کا اتفاق ہے۔

دوم --- نجاست میں لت پت ہونا ہری عادت ہے ، فطرت سلیمداس سے گریز کرتی ہے۔ اور نجاست سے طلح شیاطین سے قریب کرتا ہے۔

اورحرمت کی ان دونوں وجوہ کی طرف لفظ آڈی میں اشارہ ہے۔ کیونکہ آذی کے دومعنی ہیں:اسلی اور کنائی. اصلی معنی ہیں ضرررساں اور کنائی معنی ہیں:کوئی بھی گندگی ( قرطبی )

سوال: پیشاب یا خانہ کرنے میں بھی نجاست کے ساتھ کئے ہے، پھراس کی اجازت کیوں ہے؟

جواب: دوفرق ہیں: ایک: استنجاوغیرہ میں ضرورت ہے۔ اور ضرور تمیں ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔ اور حالت حیض میں صحبت کرنے کی پچھ ضرورت نہیں۔ دوم: پا خانہ وغیرہ کرنے میں نجاست کا از الدمقصود ہوتا ہے۔ اور حاکصہ سے صحبت کرنے میں نا پاکی میں غوط لگانا ہے۔اس لئے دونوں کا حکم مختلف ہے۔

اورحائصہ سے جماع کے علاوہ فاکرہ اٹھانے میں روابیتی مختلف میں۔حضرت عائشہ صنی القد عنہانے خاص خون کی جگہ سے نیخ کا تھم ویا ہے:قالت الإنسان: الجنب مبعاد الدم (داری ۲۳۳۱) اور مرفوع روایات میں ہے کوئگی کے اوپر سے استفادہ کرسکتا ہے، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے (مشکوة حدیث ۵۵۲)

حضرت عائشد ضی الله عنهانے جو چیز حرام ہاں کو بیان کیا ہے۔ اور حدیث سد ذرائع کے باب سے ہے یعنی جو چیز مفطعی الی الجماع ہے اس کو جماع کے تھم میں رکھا گیا ہے۔

حالت ِحیض میں صحبت کا تھم : جو شخص القد کی نافر مانی کرتا ہے، اور حالت ِحیض میں صحبت کرتا ہے: اس کے لئے حدیث میں سے کہ اگر چیش کا خون صدیث میں ہے کہ اگر چیش کا خون صدیث میں ہے کہ اگر چیش کا خون مرخ ہوتو ایک ویار صدقہ کرے (مختلوۃ حدیث ۵۵) دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ مرخ ہوتو ایک وینار صدقہ کرے (مختلوۃ حدیث ۵۵) دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ اور فقہاء بھی وجوب پر متفق نہیں۔ البتہ استحباب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور بیڈیرات کرنا بطور کفارہ ہے۔ اور کفارہ کی

#### حكمت ببلے كئ جگه گذر چكى ہے۔

[ه] وكانت الملل مختلفة فيما يُفعل بالحائض: فمن متعمَّق كاليهود، يمنع مؤاكلتها ومضاجعتها؛ ومن متهاون كالمجوس، يجوِّزُ الجماع وغيره، ولا يجد للحيض بالاً، وكل ذلك إفراط وتفريط، فراعتِ الملة المصطفوية التوسط، فقال: "اصعوا كلَّ شيئ إلا النكاح"

وذلك: لمعان: منها: أن جماع الحائض — لاسيما في فور حيضها — ضارٌ ، اتفق الأطباء على ذلك، ومنها: أن مخالطة النجاسة خُلُقٌ فاسد، تمجُّه الطبيعةُ السليمةُ ، ويقرِّب من الشياطين.

وفي مثل الاستنجاء حاجةٌ، وإنما المقصود من ذلك إزالتُها، وفي جماع الحائض العُمْسُ في النجاسة، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ: هُوَ أَذُى! فَاغْتَزِلُوْ النَّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ﴾

واختلفتِ الرواية فيما دون الجماع: فقيل: يتَقِي شِعَارِ الدم، وقيل: يتَّقِي ما تحت الإزار. وعلى الوجهين: هو سدُّ الدواعي.

وجاء الأمرُ لمن عصى الله، فجامع الحائض: أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار، وهذا ليس بِمُجْمَعِ عليه، وَسِرُّ الكفارة ما ذكرنا مراراً.

مترجمه واضح ب لغات : تَهَاوِن بالأمر : خاطر مين ندلانا حقير ومعمولي مجھنا فُورُ كل شيئ : ہر چيز كااول . . شغاد : وه كپڑا جو بالوں ہے متصل ہو، يہال مراد: خون كی جگہ یعنی شرمگاه ہے ۔ المعجیض : مصدر میمی بمعنی حیض ہے۔ استدراك : قبول ہے الو جهین إلى دونوں روايتوں كامحمل سدة رائع نہیں ۔ بلكہ صرف دوسری روایت : سدتر الکے کے لئے ہے۔ فرائع کے لئے ہے۔ فرائع کے لئے ہے۔

باب \_\_\_\_

حقوق زوجيت

زوجين مين اربتاط كي ابميت

خانہ داری کے تعلقات میں سب سے زیادہ اہم ، سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ ضروری زوجین میں ارتباط ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں میں بیرطریق ندرائج ہے کہ عورت امور معاش کی تکمیل میں مرد کا تعاون کرتی نے، اس کے کھانے چنے اور لباس کی تیاری کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی اولا دکی پرورش اس کے کھانے چنے اور لباس کی تیاری کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی اولا دکی پرورش

کرتی ہے۔اوراس کی عدم موجود گی میں گھر میں اس کی نائب ہوتی ہے۔وغیرہ وہ باتیں جن کی وضاحت کی حاجت نہیں۔

چن نچر آس نی شریعتوں کی زیادہ تر توجراس بات کی طرف رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بیار تباط باقی رہے۔ نکاح کے مقاصد تکمیل پذریہوں۔اوراس جوڑ کو مکدر کرنے ہے اوراس کوختم کرنے ہے احر از کیا جائے۔اورکوئی بھی جوڑ باہمی الفت و محبت کے قیام کے بغیر:اس کے مقاصد تکمیل پذریئیں ہو سکتے۔ والدین اوراولا دے درمیان کا ارتباط ہویا آقا اور غلام کے درمیان کا تعلق: اس وقت نتیج فیز ہوسکتا ہے جبکہ باہم الفت و محبت ہو۔ اور میاں بیوی میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں چند باتوں کی پابندی کریں۔مثلاً: دونوں ایک دوسرے کی ہمدردی و تمگساری کریں۔کس سے کوئی ہاد بی کی بات ہم زد بوجائے، جیسے رہے خارج ہوجائے، تواس سے درگذر کریں۔اوردونوں الی حرکتوں سے بیس جن سے بخض و نفر ت اوردل میں وساوس بیدا ہوتے ہیں۔اوردونوں الفت و محبت کی طرح ڈالیس یعنی مجن سے بیش آس میں۔اوراس تسم کی باتوں کی ترغیب دی جائے اوران پر ہراکے دوسرے سے مجبت کا اظہار کریں۔اورا کی دوسرے کے ساتھ خندہ پیشائی سے پیش آس میں۔اوراس تسم کی اور باتوں کو خیال رکھیں تا کہ آپ کی کا جوڑ متحکم ہو۔ پس حکمت خداوندی نے چاہا کہ اس تشم کی باتوں کی ترغیب دی جائے اوران پر کوگوں کوآ کا دوگوں کو آخیا جائے۔

ملحوظ نیاس باب کی تمبید ہے۔اس کی تفصیل باب کے تمام مضامین ہیں۔

#### ﴿ حقوق الزوجية ﴾

اعلم: أن الارتباط الواقع بين الزوجين أعظم الارتباطات المنزلية بأسرها، وأكثرُها نفعًا، وأتمّها حاجةً: إذ السنة عند طوائف الناس عربهم وعجمهم: أن تعاوِنه المرأة في استيفاء الارتفاقات، وأن تتكفّل له بنهينة المطعم، والمشرب، والملبس، وأن تخزَن ماله، وتبحضن ولده، وتقوم في بيته مقامه عند غيبته، إلى غير ذلك مما لاحاجة إلى شرحه وبيانه.

فلذلك كان أكثرُ توجُهِ الشرائع إلى إبقائه ما أمكن، وتوفير مقاصده، وكراهية تنغيصِه وإسطاله. وكلُّ ارتباط: لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة؛ ولا ألفة إلا بخصال، يُقيدان أنفسهما عليها، كالمواساة، وعفو ما يَفُرُطُ من سوء الأدب، والاحتراز عما يكون سببا للمضغائن ووَحَرِ الصدر، وإقامة الألفة، وطَلاقة الوجه، ونحو ذلك؛ فاقتضت الحكمة: أن يُرَغَّبُ في هذه الخصال، ويُحَتَّ عليها.

ترجمه: واضح بر لغات: تسكفًل بالشيئ اكر چيز كاؤمدوارجونا نَعْص تَنْغِيْصًا: بِكِيف ومكدرجونا



الضغينة كينه، شديد بغض وعداوت بجمع ضَغَائن ، الوَحَو والوَحْو الوَحْو الرئيس آفِ والحِرِيثان كن ديالات ـ تركيب بحلُّ ارتباط مبتدام، اور الايمكن إلخ ثبر ـ المناطقينية كيب بحلُّ الرقباط مبتدام، اور الايمكن الخ ثبر ـ

### عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی وجہ

حدیث — رسول القد میلئی آیئی نے فرمایا: ''عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو۔ پس بیشک وہ پہلی سے بیدا کی گئی ہیں۔ اور پسلیوں بیس سب سے ٹیزھی پہلی او پر کی ہے بینی اسی نہایت کے پہلی سے عورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ اور پسلیوں بیس سب سے ٹیزھی پہلی او پر کی ہے بینی اسی نہایت کے پہلی سے عورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ پس اگرتم پہلی کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو تو ڈیٹھ ہوگے۔ اورا گراس کو اس کے حال پر رہنے دو گے ، تو وہ برابرٹیزھی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرؤ' (متفق عدیہ) اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ: ''عورت کوتو ڈیٹا اس کو طلاق دینا ہے' (مشکو قاحدیث ۳۲۳۸ و ۳۲۳۳)

تشريح:ال حديث مين تين با تين بيان کي گي بين:

کیملی ہات: حدیث کے پہلے اور آخری جز کا مطلب میہ ہے کہتم میری وصیت قبول کرو، اور اس کے موافق عور توں سے برتا وَ کرو۔ لینی نبی صلاحہ آئیم نے امت کوعور توں کے ساتھ احجما سلوک کرنے کی نہایت تا کید کی ہے۔ پس امت کو چاہئے کہاس وصیت کے مطابق عور توں سے احجما سلوک کریں۔

دوسری بات: حدیث کے دوسرے جزء میں یہ بیان کیا ہے کہ عورتول کے اخلاق میں کجی اور برائی ہے۔ اور وہ ایسی الزی ہے جیسی خیر میں گوندھی ہوئی چیز لازم ہوتی ہے۔ لیعنی حدیث کے دوسرے جزء میں عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ نسوانی فطرت میں نہایت کجی کی تمثیل ہے۔

تیسری بات: حدیث کے تیسرے جزء میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو تخص ہوی سے گھر بلو مقاصد کی تحیل چاہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ معمولی باتوں کو نظر انداز کرے۔ اور جو باتیں طبیعت کے خلاف پیش آئیں ان کو برداشت کرے، اور خصہ پی جائے (اور یہ تیسری بات: دوسری بات پر متفرع ہے۔ کیونکہ جب نسوانی قطرت نہایت کی واقع ہوئی ہے۔ اور عورت کے بغیر کامنہیں چل سکتا، تو اب اس ہے بہتر سلوک کر کے بی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ طلاق کی نوبت آجائے گی۔ اور گھرورہم برہم ہوجائے گا)

البته اگرعورت کا جال جلن سیح نه برواور سیح غیرت کا موقع ہو، یاعورت نافر مان ہو،اوراس کے نشوز کا علاج مقصود ہو، یا اس تشم کی کوئی اور بات پیش نظر ہوتو سخت معاملہ کیا جاسکتا ہے۔

فا مكرہ: بدجولوگوں میں مشہور ہے كہ ہرعورت اس كے شوہركى پہلى سے بيداكى كئ ہے: بد بات مشاہرہ كے خلاف اور

بدي البطان بي قرآن وحديث مين اسلم مين كوئي اشارة بين بين الم المنظم الم

البتہ تیسرے درجہ کی روایات میں بیہ بات صراحۃ مذکور ہے۔ گران کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اسرائیلات سے ماخوذ نہیں ہیں۔ کیونکہ بیہ بات بائبل، کتاب پیدائش، باب۲ آیات۲۲-۲۳ میں مذکورہے ممکن ہے وہاں سے اسلامی روایات میں بیہ بات درآئی ہو۔

اب ربی ہے بات کہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا کی تخلیق کس مادہ ہے ہوئی تھی؟ تو روح المعانی میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کی ضیر میں حاشیہ میں خود مفسر نے امام باقر رحمہ اللہ کا تو ل نقل کیا ہے، اور عمرۃ القاری (حوالہ بالا) میں ربیج بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شرت حواء پیدا کی تخصیں۔ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شرت حواء پیدا کی تخصیں۔ اور یہی بات معقول ہے۔ کیونکہ تمام وہ حیوا نات جن میں تو اللہ و تناسل کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، ان کے پہلے دونوں فرو (فرکرومؤنٹ) مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ مادہ: نرکی پہلی سے نہیں پیدا کی گئے۔ والتداعلم

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خُلِقُنَ من ضِلَع، فإن ذهبتَ تقيمه كسرتَه، وإن تركتَه لم يزل أعوجَ"

أقول: معناه: اقبلوا وصيتى، واعملوا بها في النساء، وأن في خُلقهن عوجًا وسوءً، وهو كالأمر اللازم، بمنزلة ما يتوارثه الشيئ من مادّته، وأن الإنسان إذا أراد استيفاءَ مقاصدِ المنزل منها: لابد أن يجاوِزَ عن محقرات الأمور، ويكظمَ الغيظَ فيما يجدُه خلاق هواه، إلا مايكون من باب الغيرة المحمودة، وتداركًا لجورٍ، ونحو ذلك.

ترجمه: (۱) حدیث کے معنی: تم میری وصیت قبول کرو، اوراس کے موافق عورتوں کے ساتھ برتا و کرو(۲) اور بیا کہ ان



کے اخلاق میں کجی اور برائی ہے۔ اور وہ کجی امر لازم جیسی ہے، جیسے وہ بات جس کی چیز وارث ہوتی ہے اپنے مادّہ سے یعنی جو بات خمیر میں پڑی ہوتی ہے: وہ چیز میں ضرور ظاہر ہوتی ہے (۳) اور یہ کہ انسان جب اپنے گھریلو مقاصد کی تخیل کاعورت سے خواہش مند ہوتو اس کے لئے ضرور کی ہے کہ عمولی باتوں سے درگذر کر ہے۔ اور اس بات میں جس کو وہ اپنی خواہش کے خانش مند ہوتو اس کے لئے ضرور کی ہے کہ عمودہ کے قبیل سے ہو، یا کسی ظلم کا تد ارک ہو، اور اس کے مانند۔ حلال بات میں جس کے مانند۔

# بیوی کے ساتھ خونی سے گذران کرنے کی وجہ

حدیث --- رسول الله میلانیکی نظر مایا: ' کوئی مؤمن (شویر) کسی مؤمنه (بیوی) نظرت درکرے اگراس کوئورت کی کوئی عادت ناپسندہے ، تو وہ اس کی کوئی دوسری عادت پسند کرے گا' (مقلوق حدیث ۲۲۳)

تشریخ اگر شوہر کوئورت کی کوئی عادت ناپسند ہو، تو بھی مناسب سے بے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے ، بلکہ خوبی کے ساتھ گذران کرے کیونکہ بار ہاعورت میں اور پسندیدہ عاد تیں ہوتی ہیں جن کی وجہ معاشرتی کئی برداشت کی جاسمتی ہوئی ہیں جن کی وجہ معاشرتی کئی برداشت کی جاسمتی ہوئی ہیں جن کی وجہ معاشرتی کئی برداشت کی جاسمتی ہوئی ہیں۔ فائدہ اسساء آیت ایس ارشاد پاک ہے: ﴿وَعَاشِرُ وَهُنَ بِالْمَعْدُ وَ فِ، فَإِنْ کُوِهُمَنُوهُ فَعَسْدی أَنْ تَحْدِهُ وَا مَنْ مَنْ اللهُ فِیلِهِ خَیْرًا کَثِیرًا ﴾ ترجمہ: اور بیو یوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کرو۔ اوراگروہ تم کونا پسندہوں ، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو ، اور اللہ تعالی اس میں کوئی پڑی منفعت رکھ دیں۔ مثل اوہ بیوی یا سے بیدا ہوئے والی اولاد تمہارے لئے باعث خیر ہو۔

[۲] وقال صلى الله عليه وسلم: "لايَفُركُ مؤمنٌ مؤمنة، إن كره منها خُلُقا رَضِيَ منها آخَرَ" أقول: الإنسان إذا كره منها خُلُقا ينبغي أن لايبادِر إلى الطلاق، فإنه كثيرًا مَّايكون فيها خُلُقٌ آخَرُ يُستطاب منها، ويُتحمل سوءُ عشرتها لذلك.

تر جمہ: انسان جب عورت کی کوئی عادت ناپسند کرے تو (بھی) مناسب یہ ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ پس بیٹک بار ہاعورت میں دوسری عادتیں ہوتی ہیں جو پسندیدہ ہوتی ہیں۔اوراس کی خاطر برداشت کی جاتی ہے اس کے ساتھ میل جول کی برائی۔

لغات: فَوِكْ (س) فَوَتَحادَمياں بيوى كاليك دوسرے سے نفرت كرنا، بغض ركھنا. اِسْتَطَاب الشيئ :كسى چيزكو احپهایا نایا سمجھنا۔

公





# عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت

صدیت برسول القد سائن آنے ہے جہ الوواع کے خطبہ میں فرمایا: ''عورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے ہورو ہوروں کے معاملہ میں اللہ ہے ہوروں کے حقوق ادا کرو، اوران پرزیاوتی شکرو، کیونکہ تم نے ان کواللہ کے امن وامان کے ساتھ (اپنے آگا ت میں) لیا ہے بیٹی تم نے ان کواللہ کا عبد ویا ہے کہ تم ان کے ساتھ فرمی اور خوبی کا برتا و کروگے۔ اور تم نے ان کی شرمگا ہوں کو اللہ کے احکام کے مطابق حلال کیا ہے (پس ان احکام کو پامال شکرو، اور وہ احکام ہے ہیں: ) اور تمبارا ان پر ہے تی ہے کہ تمبار ہے بستر وں کوکوئی ایسا شخص شروند ہے جس کوتم نا پہند کرتے ہو لیعنی جس مرد یا عورت کا گھر میں آئے کی اجازت شدویں۔ پس اگروہ خلاف ورزی کریں تو تم ان کو مارو، ایسا مارنا جوافریت رسال نہ ہو۔ اوران کا تم پر دستور کے موافق نان نمقد اور کیٹر اے' (مخلوق حدیث ۲۵۵۵ کے اس الحدے، بساس قصة حجم المول داع، فی حدیث جاہر الطویل)

تشری عورتوں کے معاملہ میں اصل واجب: خوبی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۱۹ میں ابقہ پاک نے اس کا تھم دیا ہے۔ ارشاو فر مایا: '' اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گذر بسر کرؤ'۔ ندکورہ حدیث میں نبی سی شائیم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور نان نفقہ، لباس اور خوبی والے برتاؤ کواس میں شامل کیا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت نبیس کی ، کیونکہ آسانی شریعتوں میں آخری ورجہ کی تنصیلات طے کرناممکن نبیس۔ مثال یہ طے کرنا کہ نفقہ میں کوئی صناحت نبیس کی ، کیونکہ آسانی شریعتوں میں آخری ورجہ کی تنصیلات طے کرناممکن نبیس۔ مثال یہ طے کرناکہ فقہ میں کوئی حضاری کی اور کی جائے ، اور کتنی مقدار دی جائے ؟ یہ طے کرنا ناممکن ہے ، اس لئے کسی چیز کی تخصیص کئے بغیر مطلق تھم ویا ، تا کہ و نیا کہ و نیا ۔ کے تمام لوگ این عرف و دستور کے لحاظ سے کمل کریں۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجَهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرُشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مُبرِّح، ولهن عليكم ررقهن وكسوتهم بالمعروف"

اعلم: أن الواجب الأصلى هو المعاشرة بالمعروف، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوْهُنَ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ فبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق، والكسوة، وحسن المعاملة؛ ولايمكن في الشرائع المستَنِدة إلى الوحى: أن يُعيِّن جنسُ القُوْت وقدرُه مثلا، فإنه لايكاد يتفق أهل الأرض على شيئ واحد، ولذلك إنما أمر أمرًا مطلقًا.

ترجمہ: (٣) جان لیں کہ واجب اصلی: وہ خو بی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارش د ہے:'' اور



گذران کروان کے ساتھ دستور (عرف) کے موافق' کیں وضاحت فرمائی نبی سِلان کیائے نے معاشرت معروف کی نان دفقہ الباس اورعد و معاملہ کے ذراجہ اور نبیل ممکن ہاں شریعتوں میں جو وحی پر بھروسہ کرنے والی ہیں: یہ بات کہ روزی کی جنس اوراس کی مقدار ۔۔ بطور مثال ۔ متعین کی جائے۔ پس بیشک شان یہ ہے کہ نبیل قریب ہیں زمین والے کہ متفق ہول کسی چیز بر ، اوراس وجہ سے آپ نے مطلق تھم دیا۔

لغات: يُوْطِئُنَ بِهِمْره كه ما تحدادريُو طَنْنَ ابدال كه ما تحد، باب افعال عديس أوْطَأ الأوضَ : رَيْن روندوانا صورت صورت مسوية مُنوَّحًا: است برى طرح بينا مبوّح: اذيت رسال أَلَمَّ مُبرِّح: بخت درد المستندة: (اسم فاعل) إسْتَنَد إليه: منسوب بونا، تَيك لگانا، بجروس كرنا \_

 $\triangle$ 

### عورت شوہر کے بلانے برنہ آئے تواس برلعنت کی وجہ

حدیث — رسول الله شِلْتَیَایِّمْ نے فر مایا: '' جب آ دمی اپنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے ،اوروہ نہ آئے اور شوہراس پر غصہ میں رات گذارے، تو اس برفر شیتے صبح تک لعنت کرتے ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۲۴۷)

تشری جب نکاح میں طحوظ مسلحت مرد کی شرمگاہ کی حفاظت ہے، تو ضرور کی ہے کہ اش سلحت کو واقعہ بنایا جائے ، اور
اس کو ہروئے کا رلا یا جائے ۔ کیونکہ اصل شرع یہ ہے کہ جب کی صلحت کے لئے کوئی مظر تہ مقرر کیا جاتا ہے (جیسے شرمگاہ کی
حفاظت کے لئے نکاح مظنہ (احتمالی جگہ ) ہے ) تو اس بات کی تا کید کی جاتی ہے کہ جب مظنہ پایا جائے تو وہ اس کی ہم نوائی کرے۔ ورنہ تصمین
پائی جائے ۔ اس لئے عورت کو تھم دیا کہ جب شو ہراس سے صحبت کی خواب ش کر ہے تو وہ اس کی ہم نوائی کرے۔ ورنہ تصمین
فرح کی صلحت تھے تنہیں ہوگی ۔ بس اگر عورت انکار کرتی ہے تو وہ اس سلحت کو تھکر اتی ہے جو عند اللہ مقصود ہے۔ اور قاعدہ ہے
کہ جو اس سلحت کو پا مال کرتا ہے جو اللہ تعالی نے بندوں میں قائم کی ہے یعنی نظام عالَم کو در ہم برہم کرتا ہے : اس پر فرشتوں
کی لعنت برسی ہے ۔ اس صفاطہ سے غورت برضح تک فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔

فائدہ فیج کے بعد کیاصورت ہوگی؟ اس میں دو قول ہیں: ایک: یہ کہ جمع لعنت موقوف ہوجائے گی، کیونکہ شوہر کامول میں مشغول ہوجائے گا۔ اور جماع ہے اس کا ذہن ہٹ جائے گا۔ دوسرا: دلیل کے اعتبار سے رائح قول یہ ہے کہ بہتے ہے۔ شام تک بھی لعنت برتی رہے گی، جب قبک وہ شوہر کوموقع نددے۔ اور حدیث میں استفاء باحد الاموین ہے۔ جسے بیدك النحیو میں (مرقات شرح مقتلوة)

[1] قال صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فِراشه، فأبتُ، فبات غضبانَ: لعنتُها الملائكةُ حتى تُصبح" أقول: لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصين فرجه: وجب أن تُحقَّق تلك المصلحة؛ فإن من أصول الشرائع: أنها إذا ضُربتُ مظنّة لشيئ: سُجَّل بما يُحقَّقُ وجود المصلحة عند المظمة؛ وذلك: أن تُؤمر المرأة بمطاوعته، إذا أراد منها ذلك، ولولا هذا لم يتحقق تحصينُ فرجه، فإن أبتُ فقد سعتُ في رد المصلحة التي أقامها الله في عباده، فتوجَّه إليها لعنُ الملائكة على كل من سعى في إفسادها.

ترجمہ:جب مولات ہوں ہونکاح میں فوظ رکھی گئی ہے: مردکی شرمگاہ کو محفوظ کرناتھی ،تو ضروری ہوا کہ وہ کہ محت ہروئے کار
لائی جائے۔ پس بیٹک شریعتوں کے اصول میں ہے یہ بات ہے کہ جب کوئی مصلحت کسی چیز کے لئے اختہ لی جگہ مقرر کی
جاتی ہے ،تو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے جوصلحت کے پائے جانے کو واقعہ بنائے ، مظمہ پائے جانے پر۔ اوراس کی
صورت یہ ہے کہ عورت کو تھم دیا جائے شو ہرکا ساتھ دینے کا جب وہ عورت سے وہ بات جا ہے۔ اوراگر یہ بات نہیں ہوگی تو
شو ہرکی شرمگاہ کو محفوظ کرنا واقعہ نہیں ہے گا۔ پس اگر عورت انکار کرتی ہے، تو یقینا اس نے کوشش کی ایس الحت کو تھرانے
میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ہر پاکیا ہے۔ پس عورت کی طرف متوجہ ہوگی فرشتوں کی وہ لعت جو ہراس شخض پر
ہوتی ہے جو اس صلحت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

لغات: خفّق الأمر: حقيقت وواقعه بنانا ـ ثابت كرنا، سي كردكهانا، بروئ كارلانا، بإية ثبوت كو پهنچ نا سنجل. ورج رجشر كرنا ـ يكا كرنا،مؤكد كرنا ـ

## بلاوجه غيرت كهانااللدكوسخت نايسند ہے

حدیث — رسول الله میانیدَ فی مایا: «بعض غیرتین الله تعالی کویسند ہیں، اور بعض سخت ناپسند: وہ غیرت جو الله تعالی کویسند ہیں، اور بعض سخت ناپسند: وہ غیرت جو الله تعالی کویسند ہیں، اور وہ شک کی ہات میں غیرت کھانا ہے۔ اور وہ غیرت جوالله تعالی کو سخت ناپسند ہے: وہ خواہ مخواہ غیرت کھانا ہے' (نسائی ۸:۵ مصری، کتاب الزکوۃ، باب الاحتیال فی الصدقہ)

تشری :ایک غیرت کھاناوہ ہے جو کسی مسلحت یا گھر کے ضروری نظم دانتظام پربنی ہے۔جیسے عورت کاعموی جیال چلن مشکوک ہو، یا اس کاکسی خاص آ دمی سے ملناشک کے دائر ہ ہیں آتا ہو، تو غیرت کھانا اور عورت پر پابندی لگانا اللہ تعالیٰ کو

ح المَّوْرَ لِبَالْيِدَالِهِ ◄

پیند ہے۔ دوسری غیرت: شوہر کی بداخلاقی اور تنگ دلی کی بنا پر ہے۔ اور بلاوجہ عورت کو پریشان کرنا ہے۔ یہ غیرت اللہ تعالی کو پخت ناپسند ہے۔ مذکورہ روایت میں نبی سالند بڑائم نے دونوں غیرتوں میں خط امتیاز کھینچا ہے۔

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: "إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يُبغض الله: فأما التي يحبها الله: فالغيرة في غير رِبية"

أقول: فَرَق بين إقامة المصلحة والسياسة التي لابد له منها، وبين سوء الخلق، والضجر، والضيق من غير موجب.

تر جمہ: نبی صلابہ کیلئے نے امتیاز کیا ہے سلحت اور اس سیاست کو ہر پاکرنے کے درمیان جس سے شوہر کومفرنہیں ، اور بدا خلاتی اور بخک و لی اور بلاوجہ کی تنگی کے درمیان۔

☆

 $\stackrel{\wedge}{\Box}$ 

₩

### عورت کےنشوز کاعلاج اوراس کی وجہ

سورۃ النساء آیات ۳۳ و۳۵ میں عورت کی نافر مانی کے بالتر تیب چار علاج تجویز کئے گئے ہیں۔اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ:''مردعورتوں کے گرانِ کار ہیں'' کیونکہ جب نکاح کے ذریعہ گھر وجود میں آیا ہے،جس کے دورکن ہیں تو یہ بات مناسب نہیں کہ دونوں خودمختار ہوں ،اس سے بے راہ رومی پیدا ہوگی۔اور دونوں ایک دوسرے پر حاکم ہو نگے تو کشکش ہوگی۔اور دونوں ایک دوسرے پر حاکم ہو نگے تو کشکش ہوگی۔اور عورت کی بالا دستی سے بہتر مرد کی بالا دستی ہے۔

(الف) فطری طور پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوت عقلی زیادہ عطافر مائی ہے۔ اور سیاست ہے بھی مردوں کو وافر حصہ ملا ہے بیتی مرد معاملات کو بہتر طریقہ پر انجام دے سکتے ہیں۔ اور حرم کی حفاظت اور عار کی باتیں ہٹانے میں بھی مرد زیادہ مضبوط ہیں۔ ارشاد پاک:''بایں وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر برتری بخش ہے'' کا یہی مطلب ہے۔ (ب) اور مال کے ذریعہ بھی کہ مردعورت کے نان ونفقہ، اور لباس وغیرہ ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ ایس اس کا عورت پر ایک طور پر مردکی ممنون ہے۔ ارشاد پاک:'' اور بایں وجہ کہ مردوں نے اسٹے مال خرج سے ہیں' کا یہی مطلب ہے۔

پھر جوعور تیں نیک چلن ہیں ۔۔۔ اور زیادہ ترعور تیں ایسی ہی ہوتی ہیں ۔۔۔ ان کا تو کوئی مسئلہ ہیں۔ارشاد پاک ہے: ''پس نیک عور تیں:اطاعت شعاراور پوشیدہ چیز (ناموس) کی ہرحفاظت خداوندی حفاظت کرنے والی ہیں' لیعنی وہ اللہ کی مددوتو فیق ہے اپنی آ ہروکی حفاظت کرتی ہیں۔



البیتہ جن عورتول کی نافر مانی کا اندیشہ ہوان کی اصلاح ضروری ہے۔اورنشوز کے درجات کے تفاوت ہے اصلاح کے جارطریقے ہیں:

پہلاطریقہ:زبانی فہمائش کرنا۔ کیونکہ اصلاح کا اصول میہ ہے کہ پہلے آسان تدبیر کی جائے۔اس سے کام نہ خِلے تو تختی کی جائے۔

ووسراطریقد: ناراضکی ظاہر کرنااورعورت کواپے ساتھ ندلٹانا ، مگرعورت کو گھرے نداکالے ، ندخود نکلے۔ تا کہ عورت اپنے تصور کی تلافی کرنا جائے تو کر سکے۔

تیسراطریقہ:تعزیروتادیب ہے۔گزشرط بیہ کہ چبرے براور نازک حصوں پرنہ مارے،اور بخت مار بھی نہ مارے کہ جبرے براور نازک حصوں پرنہ مارے،اور بخت مار بھی نہ مارے کہ جس سے جسم پرنشان پڑجا کمیں۔ان تیمن طریقوں سے معاملہ قابو میں آجائے اور عورت بات مانے لگے تو خواہ مخواہ عورت کو پریشان نہ کرے، یا در کھے کہ وہ مطلق بالا دست نہیں۔اس سے او پربھی ایک بالا دست ہے۔

چوتھا طریقہ: اگراختلاف بخت ہو جائے۔اور مرد مورت کی نافر مانی ،اور مورت مرد کے ظلم کا دعوی کرے ، تواب نزاع ختم کرنے کی صورت میں اسے نام کے نام ان کا ہو،اورا یک عورت کرنے کی صورت میں ہے کہ دوآ دمیوں کی پنچایت بٹھائی جائے: ایک ننچ مرد کے خاندان کا ہو،اورا یک عورت کے خاندان کا۔وونوں اگرا خلاص سے محنت کریں گے تو زوجین میں اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ورنہ پھرعلمحدگی کاراستہ ہے۔

اورعورت کے نشوز کا بینلاج مرد کے اختیار میں اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتد اراعلی ہے اورعورت کی سیاست سیاست (نظم دانتظام) بھی اس کے ذھے ہے۔ پس اس کا تقاضا ہیہ ہے کہ بیکام مرد ہی کوسپر دکیا جائے۔

اورآخری مرحلہ میں پنچایت بٹھانے کا حکم اس لئے ہے کہ جو ہاتیں نوجین کے درمیان چیش آئی ہیں،ان پر قاضی کے سامنے گواہ قائم کرناممکن نہیں۔اس لئے اس معاملہ میں قُصات کوئی خاص رول ادائییں کر کئے ۔ پس بہتر یہ ہے کہ معاملہ ایسے دو شخصوں کوسو نیا جائے جوز وجین کے قریبی رشتہ داراور خاندان میں دونوں پر زیادہ مہر بان ہیں۔ تا کہ میاں ہیوی کھل کران کے سامنے بات رکھ کیس ،اوروہ جومنا سب مجھیں فیصلہ کریں۔

فا مدہ آیت کریمہ میں یہ بات اصل کلی کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔المسر جال اور السنساء عام الفاظ ہیں الازواج اور النوجسات خاص الفاظ استعمال نہیں کئے گئے میں یعنی صنف مردصنف عورت پر بالا دست ہے۔صنف کی صنف پر فطری برتری کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ رجال نساء پرخرج کرتے میں۔اولا باپ میٹی پرخرج کرتا ہے، پھر شوہر بیوی کے مصارف کا فیل ہوتا ہے۔اور بیوہ کی کہ الت: باپ یا خاندان کرتا ہے۔اور الإنسسان عبد الإحسان حقیقت بوی کے مصارف کا فیل ہوتا ہے۔اور بیوہ کی کہ الت: باپ بیٹی کا نگر ان ہے جب تک وہ باپ کے ماتحت ہے۔ای طرح شوہر نگر ان میں جب وہ بیوی بن جائے۔



[٦] قبال الله تعبالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا﴾

> أقول: يجب أن يُجعل الزوج قوّاما على امرأته، وأن يكون له الطُّولُ عليها: [الم] بالجبلة: فإن الزوج أتم عقلاً، وأوفر سياسة، وآكد حماية، وذبًا للعار.

[ب] وبالمال: حيث أنفق عليها رزقَها وكسوتَها.

و كونُ السياسة بيده : يقتضى أن يكون له تعزيزُها وتأديبها إذا بغت، وليأخذُ بالأسهل فالأولُ بالوعظ، ثم الهجر في المضجع يعنى ترك مضاجعتها، ولا يُخرجها من بيته، ثم الضرب غير المرّح أي الشديد؛ فإن اشتدَّ الشقاق، وادّعي كلِّ نشوز الآخر، وظلمَه: لم يمكن قطعُ المنازعة إلا بحكمَيْن: حكم من أهله، وحكم من أهلها، يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يَرَيان من المصلحة.

وذلك: لأن إقامة البينة على ما يجرى بين الزوجين ممتنعة، فلا أحقَّ من أن يجعل الأمر إلى أقرب الناس إليهما وأشفقهم عليهما.

ترجمہ: ضروری ہے کہ شوہر کواس کی بیوی پر حاکم بنایا جائے، اور یہ کہ شوہر کے لئے اپنی بیوی پر پوری وسعت ہو:

(انف) فطری طور پر: پس بیشک مردعتل میں زیادہ تام میں، اور نظم وانتظام میں کامل تر ہیں۔ اور تمایت اور مار دفع کرنے میں زیادہ مضبوط میں (ب) اور مال کے ذریعہ بایں طور کہ وہ عورت پراس کی روزی اور اس کالباس خری کرتا ہے ۔ اور نظم وانتظ مکا شوہر کے ہاتھ میں ہونا چاہتا ہے کہ جب عورت سرشی کرے تواس کی تعزیروتا دیب مرد کے ہاتھ میں ہو۔ اور چاہئے کہ وہ زیادہ آسانی کو اپنائے، پھراس ہے کم آسانی کو ۔ پس اول نصیحت کے ذریعہ ہے، پھرخوابگاہ میں چھوڑنے کے ذریعہ جواذیت خریعت اس کے ساتھ ہم خوابی چھوڑنے کے ذریعہ اور اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے۔ پھر مارنے کے ذریعہ جواذیت ناک نہ ہو یعنی بخت نہ ہو۔ پس اگر اختلاف تخت ہوجائے، اور ہرایک دوسرے کی نافر مانی اور اس کے طلم کا دعوی کرے، تو جھڑ انمٹانا ممکن نہیں مگر دو پنچوں کے ذریعہ: ایک خنج مرد کے خاندان کا ، اور ایک عورت کے خاندان کا۔ دونوں ترویت نوب پر میں اس مصلحت کے موان کی سمجھ ہیں آئے۔

اور سے بات اس لئے ہے کہ ان باتوں پر جوز وجین کے درمیان پیش آئی ہیں گواہ قائم کرناممکن نہیں۔ پس اس بات سے زیادہ مبتر کوئی بات نہیں کہ معاملہ دونوں سے قریب تر لوگوں کو ، اور خاندان ہیں سے دونوں پر زیادہ مبر بان شخصوں کو سونیا جائے۔







## عورت کو ورغلانے کی ممانعت کی وجہہ

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ میلائیڈیم نے فرمایا: ''جس نے کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف، یا کسی غلام کواس کے آقا کے خلاف ورغلایا وہ ہم میں ہے ہیں!''(مشکوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشری عورت یا غلام کوشو ہریا آقا کے خلاف بھڑ کا ناگھر کے نظام کو تباہ کرنا ہے۔اس سے خانگی تعلقات مکدر ہوتے ہیں،اور طلاق کی نوبت آسکتی ہے۔اور یہ برکانااس نظام کو خلیل کرنے کی ،اوراس مصلحت کو ہر باد کرنے کی کوشش ہے جس کا قائم کرنا واجب ہے۔ بعنی گھریلو تعلقات کو پروان چڑھا ناضروری ہے۔

[٧] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سيده" أقول: أحد أسبابِ فسادِ تدبير المنزل: أن يُخَبِّبَ إنسانٌ المرأةَ، أو العبدَ؛ وذلك: سعى في تنغيص هذا النظم وفَكِّهِ، ومناقضةٌ للمصلحة الواجب إقامتها.

ترجمہ: گھر کے نظام کے بگاڑ کا ایک سبب: یہ ہے کہ کوئی شخص عورت کو یا غلام کوخراب کرے۔ اور وہ ور نلانا: اس نظام کومکدر کرنے اوراس کو کھولنے کی کوشش ہے،اوراس صلحت کوتو ڑنا ہے جس کا ہر پاکرنا واجب ہے۔ مہم

# خانگی نظام کوخراب کرنے والی باتیں

### ا- بيو يول ميں ناانصافی

چند ہا تیں ایسی ہیں جولوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ، جن میں ابتلا عام ہے: ان سے نظام خانہ داری خراب ہوتا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ شریعت ان کے دریے ہو،اوران کے احکام بیان کرے۔

ان میں ہے بہلی بات: یہ کہ کئی کی چند ہویاں ہوں، اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، ایک کو باری وغیرہ میں ترخیح دے۔ اور دوسری پرظلم کرے۔ اور اس کو معلق جیسی کر کے جیموڑ دے، تو اس سے گھر کا نظام تباہ ہوگا۔ چنانچے قرآن کریم میں اس کی ممانعت نازل ہوئی ۔ سورۃ النساء آیت ۲۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اورتم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان پوری طرح برابری کرو، گوتمہارا کتنا ہی جی چاہے۔ بستم ایک طرف کو جھک نہ پڑو، پوری طرح سے جھک بڑنا، پستم اس کوالیا چھوڑ دوجیسے کوئی چیز اُڈھر لکھی ہو، اور اگرتم معاملہ درست کرلو، اور احتیاط برتو، تو النہ تعالی میشک بخشنے والے، بڑے مہر بان ہیں''



اور حدیث شریف میں بھی اس پر سخت وعید آئی ہے: رسول القدیش کی بیٹر نے فرمایا: 'جب کسی کی دو بیویاں ہوں، پس اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہ کیا، تو قیامت کے دن وواس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب جھڑی ہوئی ہوگ' (تر نہی انا ۱۳۷ سے النہ کاح، باب النسویة بین الضوائو ) بیجز ایجش ممل سے ہے۔ اس نے ایک بیوی کومفلوج کرر کھا تھا، اس لئے اس کی ایک جانب مقلوج ہوگی۔

### ۲-عورتوں کوان کی مرضی کی شادی کرنے ہے روکنا

دوسری بات: خرابی پیدا کرنے والی ہے ہے کہ اولیا ،عورتوں کو اس شخص سے شادی کرنے سے روکیں ،جس سے وہ شادی کرنا چاہیں۔ درانحالیکہ وہ ان کا گفُوبھی ہو۔ اور اولیا ، کے روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے ان کی اُن بن ہوتی ہے۔ ول میں کینا ورغصہ ہوتا ہے۔ یا کسی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جا تا ہے۔ یا کوئی دوسرا ایسا ہی نفسانی داعیہ ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس میں جو مفاسد ہیں وہ شخی ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس میں جو مفاسد ہیں وہ شخی مبیل ہوگئی میعاد کو مبیل ہوئی ہے البیرے ہوئی میعاد کو مبیل ہوئی ان کی عدت پوری ہوجائے ، پس تم ان کو اس بات سے ندروکو کہ وہ اپنے (سابق) شوہروں سے نکاح کی ہیں ،جبکہ وہ قاعدے کے موافق باہم رضا مند ہوجا تھیں''

تفسیر: ایک عورت کواس کے خاوند نے ایک یا ووطلاقیں ویں۔ اور عدت میں رجوع نہ کیا۔ جب عدت ختم ہوگی تو دسرے لوگوں کے ساتھ سابق شوہر نے بھی نکاح کا بیام دیا۔ عورت بھی اس سے نکاح کرنے پر راضی تھی۔ مگر عورت کے بھائی کو غصد آیا۔ اور اس نے اپنی بہن کو زوج اول سے نکاح کرنے سے روک دیا۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ عورت کی خوشنو دی اور بہبودی کو کھوظ رکھو، اس کو آنا کا مسکد نہ بناؤ۔ اور بیکم ہرولی کے لئے عام ہے۔ ہاں اگر قاعدہ کے خلاف کوئی بات ہو، مثلاً غیر کھو میں عورت نکاح کرنا جا ہے تو اولیا ، کوروک کاحق ہے ( نوا کہ شیخ البندر حمد اللہ ملافف)

# ۳- يتيم لڙ کيوں ہے شادي کرنااوران کے حقوق ادانہ کرنا

تیسری بات: جوخرانی پیدا کرنے والی تھی: وہ بیتی کہ بیتیم لڑکیاں جن لوگوں کی پرورش میں ہوتیں: اگر وہ مالدار اور خوبصورت ہوتیں تو ان سے خود نکاح کرتے ،گران کے پورے تقوق ادانہ کرتے ،جس طرح باب والی لڑکیوں کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں مالداری اور خوبصورتی نہ ہوتی تو اس کا دوسری جگہ نکاح کرتے ۔ اس خرابی کی اصلاح کے لئے سورۃ النساء کی آیت تین نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا: '' اگر تنہیں اندایشہ ہوکہ تم بیتیم لڑکیوں کے ساتھ الصاف نہیں کروگے، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تنہیں پہند ہوں: وودو، تین تین اور چار چار سے۔ پھرا گر تنہیں اندایشہ ہوکہ (چند



ہیو یوں میں )انصاف نہیں کرو گے تو ایک پریاا پی مملو کہ لونڈ یوں پراکٹفا کرو'' ۔۔۔ اس آیت پاک میں دو تکم ہیں: ا۔۔ اگرظلم کااندیشہ ہوتو یتیم لڑکیوں ہے نکاح کرنا جائز نہیں۔

ا — ای طرح اگرناانصافی کاؤر بروتو ایک ہے زیادہ عورتوں ہے نکات جائز نہیں۔ بلکدایک کے بھی حقوق ادانہ کرسکتا ہوتو ہا ندی ہے کام چلائے یاروڑون ہے علاج کرے۔

[٨] واعلم أن من باب فساد تدبير المنزل: خصالاً فاشيةً في الناس، كثيرًا المبتلون بها، فلا بدأن يُتعرض الشرعُ لها، ويُبحث عنها:

منها: أن يسجتمع عند رجل عددٌ من النسوة، فيفضّلُ إحداهن في القَسْم وغيره، ويظلم الأخرى، ويتركها كالمعلَّقة، قال الله تعالى: ﴿ولَنْ تَسْتَطَيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنِ النِّسَاءِ ولو حرصتُم، فلا تَمْلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقة، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت عبد الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يومَ القيامة وشِقُّه ماقطً"

أقول: قد مر أن المجازاة إنما تظهر في صورة العمل، فلا نُعيده.

ومنها: أن يعطَّ لَهِ وَلَي الأولِياءُ عمن يرغبُن فيه من الأكفاء، اتباعًا للداعية نفسانية من حِقد وغضب ونحوهما، وفي ذلك من المفسدة مالا يخفى، فنزل قوله تعالى: ﴿ وإذا طلَّقْتُمُ النّساء، فَبَلَغُن أَجلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحُن أَزُواجهُنَّ ﴾

ومنها: أن يتنزوج اليتامى اللاتى في ججره، إن كنَّ ذوات مالٍ وجمال، ولا يَفِي بحقوقهن مثلَ ما يستع بذوات الآباء؛ ويتركهن إن كن على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَفْسِطُوا فِي الْيَسَاء مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَفْسِطُوا فِي الْيَسَاء مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَفْسِطُوا فواحدة أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ فَنُهِي الإنسانُ - إن خَشِيَ الجَوْرَ - أن ينكح اليتامي، أو ينكح ذوات عددٍ من النساء.

تر جمہ: اور جان لیں کہ گھر کے نظام کے بگاڑ کے قبیل سے ہیں: لوگوں میں پھیلی ہوئی چند ہا تیں، جن میں بہت سے لوگ جنتلا ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان ہا توں سے شریعت تعرض کرے ،اوراس سے بحث کرے ۔ از انجملہ: یہ ہے کہ ایک جنتل ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان ہا توں ہے شریعت تعرض کرے ،اوراس سے بحث کرے ۔ اور دوسری پرظلم کہ ایک شخص کے پاس چند ہیو میاں اکٹھا ہول۔ پس وہ ان میں سے ایک کو ہاری وغیرہ میں ترجیح و ہے۔ اور دوسری پرظلم کرے۔ اوراس کومعلق جیسا جھوڑ و ہے ( اس کے بعد آیت اور حدیث ہیں ) میں کہتا ہول: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ استین میں ایک تا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ استین میں تا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ استین میں تا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ استین میں تا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ استین میں تا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ استین میں تا ہوں تا ہوں جس تا ہوں تا ہوں

عبازات عمل کی صورت ہی میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس ہم اس کونییں وُھراتے ۔ اوراز انجملہ: بیہ ہے کہ اولیا عورتوں کوروکیں
اس شخص ہے جس میں وہ رغبت کرتی ہیں۔ جو کفو میں ہے ہے۔ کینہ اورغصہ اوران کے مانند کسی نفسانی تقاضے کی پیروی
کرتے ہوئے۔ اوراس میں جوخرا بی ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ اوراز انجملہ: بیہ کہ ان پیٹیم لڑکیوں ہے نکاح کرے جواس
کی پرورش میں ہیں: اگر وہ مالدار اورخوبصورت ہوں۔ اوران کے حقوق پورے ادانہ کرے جس طرح باپ والی لڑکیوں
کی پرورش میں ہیں: اگر وہ مالدار اورخوبصورت ہوں۔ اوران کے حقوق پورے ادانہ کرے جس طرح باپ والی لڑکیوں
کی پرورش میں ہیں: اگر وہ مالدار اورخوبصورت نہوں۔ اوران کے نظاوہ ہوں لیعنی مالدار اورخوبصورت نہوں۔
لیک ہے تھا کہ اور اس کے نازہ کرے میں ہے کہ وہ پیٹیم لڑکیوں ہے نکاح کرے، یاعورتوں میں ہے کئی ہیں روکا گیاانسان ۔ اگر وہ ظلم ہے ڈرتا ہے ۔ اس بات ہے کہ وہ پیٹیم لڑکیوں ہے نکاح کرے، یاعورتوں میں ہے کئی ایک ہے نکاح کرے، یاعورتوں میں ہے کئی ہیں۔ ایک ہے نکاح کرے۔

## نئی بیوی کے حق شب باشی کی وجہ

صدیث ۔ حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ 'اسلامی طریقہ سے کہ جب کوئی شخص باکرہ ہے کسی عورت پر نکاح کرے تواس کے پاس سات را تیس رہے، پھر باری مقرر کرے۔اور جب بیوہ سے نکاح کرے تواس کے پاس تین را تیس رہے، پھر باری مقرر کرے' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳۳)

تشرك نئى بيوى كاندكور وحق شب باشى دوجه سے ب

پہلی وجہ: پہلے بطور تمہید ہیہ بات جان لیس کہ چند ہیو یوں میں عدل وانصاف کرنا اور شب باشی کے لئے باری مقرر کرنا اگر چہوا جب ہے، گراس معاملہ میں بہت زیادہ تختی اور تنگی کرنا بھی درست نہیں ۔ لیعنی اس معاملہ میں کوئی استثاء ہی باقی نہ رہے: یہ بات بھی جائز نہیں ۔ کیونکہ بوری اور حقیقی برابری کرنا اکثر انسانوں کے بس کی بات نہیں ۔ سورۃ النساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد پاک ہے: '' اور تم سے بیاتو مجھی نہ ہو سکے گا کہ سب ہیو یوں میں برابری رکھو، گوتمہارا کتنا ہی جی چاہے، پس تم بانکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ'' لیعنی جب خالص انصاف کرنا ممکن نہیں تو صریح ظلم پر بھی نداتر آؤ، کیونکہ یہ اختیاری بات ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض معاملات میں ، مثلاً موذت کے معاملہ میں ، حقیقی برابری ممکن نہیں۔ پس انسان اس کا مکلف نہیں ۔

اس تمبید کے بعد جانا چاہئے کہ آ دمی ہوری کی موجود گی میں نئی شادی اس وقت کرتا ہے، جب کسی عورت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ اس کا حسن وجمال اس کو پسند آتا ہے۔ اس کی خوبصور تی اس کے دل میں کھپ جاتی ہے۔ اور وہ اس عورت کا بہت زیادہ مشاق ہوتا ہے۔ پس ایس صورت میں شو ہر کواس کا پابند کرتا کہ وہ شادی کے بعد نئی دلہن کے پاس بھی ایک ہی رات رہے: بیت نے بیا شمکن ہے۔ اور گال جیسی بات کا تھم و بنا ہے۔ اس کے شریعت نے بیا ششنائی صورت رکھی ایک ہی رات رہے: بیت قریباً ناممکن ہے۔ اور گال جیسی بات کا تھم و بنا ہے۔ اس کے شریعت نے بیا ششنائی صورت رکھی ایک ہی رات دے: بیت میں میں میں میں بات کا تھم و بنا ہے۔ اس کے شریعت نے بیا ششنائی صورت رکھی ایک ہی رات دے۔ اس کے شریعت نے بیا ششنائی صورت رکھی ہے۔

ہے۔اورنی بیوی کے لئے مذکورہ حق شب باشی مقرر کیا ہے۔اوراس حق کی مقدار مقرر کی ہے تا کہ شوم اس پرزیادتی کر کے برائی بیوی برزیادتی شکرے۔

دوسرگی وجہ: شریعت میں ملحوظ مصالح میں تالیف قلب اور عزت افزائی ہمی ہے۔ مہمان کا اکرام اور یک شبانہ روز کو تا ای غرض ہے مامور ہے۔ پس نئی دلبن کی تالیف اورا کرام بھی ضروری ہے۔ اوراس کی بھی صورت ہے کہ چندروز تک شب باشی میں اس کوتر جیجے وی جائے۔ یہ بات ایک حدیث سے مفہوم ہوتی ہے۔ جب نبی صلی تائیخ کا حضرت امسلم رضی الند عنہا ہے نکاح ہوا، تو آپ نے تین را تیں مسلسل ان کے پاس گذاریں، پھرفر مایا: ''تم اپنے خاوند کے زو یک پچھ کے دفتی الند عنہا ہے نکاح ہوا، تو آپ نے تین را تیں مسلسل ان کے پاس گذارین، پھرفر مایا: ''تم اپنے خاوند کے زو یک پچھ ہیں اس کے دریاں ہوں اگر می اس حدیث میں اس حدیث میں اس طرف اش رہ ہوگی جو اگر تم اپنے بیندون مسلسل رہناس کی دلجوئی، قدروانی اور عزت افزائی کے لئے ہے۔ سوال: نی جوی کے پاس پندون رہنے میں پرانی بیوی کی دل شکنی ہے۔ وہ خیال کرے کی: نیالیاس آگیا ہوانا

جواب: اس کی دل شکنی کا علائی شریعت نے اس طرح کیا ہے کہ پیطر ایقد دائی کیا کہ آنے والی ہوی کا چند دن تک حق ہے۔ جب پرانی کو بیمسئل معلوم ہوگا تو اس کا دل مطمئن ہوجائے گا۔ کیونکہ جب کوئی طریقہ جاری کیا جا تا ہے، اور اس سے کسی کی ایڈ ارسانی مقصور نہیں ہوتی ، نہ وہ حکم سی کے لئے خاص ہوتا ہے، تو معاملہ نرم پڑجا تا ہے بعنی اس طریقہ کو تبول کر ایا جا تا ہے۔ جیسے حالت جیض میں صحبت کی ممانعت: شوہر کی حق تلفی نہیں ۔ کیونکہ بیساوی مذر ہے، اور ہر شوہر کے لئے عام حکم ہے، اور شوہر کی حق میں مرح کی شوہر کی حق میں کر ہے گا۔ اس طرح پرانی ہوی بھی صبر کرے گا اور ہوی کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اس طرح پرانی ہوی بھی صبر کرے گا اور ہوی کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اس طرح پرانی ہوی بھی صبر کرے گا ۔ شوہر کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اس طرح پرانی ہوی بھی صبر کرے گا ۔ شوہر کا شکوہ نہیں کرے گا۔

اور یہ ہات سورۃ الاحزاب کی آیت ا۵ ہے منہوم ہوتی ہے۔ارشاد پاک ہے:''ان میں ہے آپجس کو چاہیں اپنے ہے دوررکھیں ،اورجس کو چاہیں اپنے ہے بزد کیک رکھیں۔اورجن کو دور کررکھا ہے ان میں سے پھرکسی کوطلب کریں تو بھی آپ پرکوئی گناہ ہیں' یعنی ہاری وغیرہ کی رہایت آپ پرواجب ہیں۔ پھراس کی وجہ بیان کی:''اس میں زیادہ تو تع ہے کہ ان کی آپ کھیں ٹھنڈی رہیں ،اوروہ آزردہ خاطر نہ ہول۔اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیدیں اس پرسب کی سب راضی رہیں' یعنی جب ان کی آب کھیں ٹھنڈی کی میں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہوں۔اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیدیں اس پرسب کی سب راضی رہیں' یعنی جب از واج مطہرات کو بیمسئلہ معلوم ہوجائے گا کہ نبی سالانہ کئیڈئر پر ہاری وغیرہ کی رعایت واجب نہیں تو وہ صابر وشاکر رہیں گی ،کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گی۔معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم ہونے ہے معاملہ ہاکا پڑ جاتا ہے۔

اور مدت میں تفاوت کی وجہ: ظاہر ہے۔ با کرہ میں رغبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے،اوراس کی تالیف قلب بھی زیادہ ضروری ہے۔اس لئے اس کے لئے سات دن مقرر کئے،اورشوہر دیدہ کے لئے تین دن مقرر کئے۔

فا كده: اس ميں اختلاف ہے كدشب باشى ميں بير جيء نئى بيوى كا صرف حق ہے، يامخصوص حق ہے؟ احناف كے

- ﴿ زُنَوْرُ بِبَالِيْرُ ﴾

نزدیک جمحن حق ہے۔ پس اتنے ایام پرانی کے بیبال بھی گذار نے ہول گے۔ اور انکمہ ملاشہ کے نزدیک جمحنوص حق ہے۔ پس بیدن پرانی کو حساب میں نہیں دیئے جا کیں گدار نے مان حضرات کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عند کا فہ کور تول ہے ، جو حکماً حدیث مرفوع ہے۔ اور احناف کی ولیل: حضرت اسلمہ رضی اللہ عنها کی فہ کور و حدیث ہے۔ وہ حدیث پور می اس طرح ہے۔ "اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن رہوں ، گراس صورت میں اپنی دوسری ہیویوں کے پاس بھی سات سات دان رہونگا' اگر تین دن حضرت امسلمہ کا مخصوص حق ہوئے تو آپ بیفر ماتے کہ "گراس صورت میں اپنی دوسری ہیویوں کے پاس بھی دوسری ہیویوں کے پاس جی دوسری ہیویوں کے پاس جی دوسری ہیویوں کے پاس جی دوسری ہیویوں کے پاس چارچار دون رہونگا'' کیونکہ استے ہی دن مخصوص حق سے زائد ہیں۔

[٩] ومن السنة: إذا تنزوح البكر على امرأةٍ: أقام عندها سبعًا، ثم قَسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.

أقول: السرفى هذا: أنه لا يجوز أن يضيّق في هذا الباب كلّ التضييق، فإنه لا يطيقه أكثر أفراد الإنسان، وهو قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعُوا أَنْ تعدلُوا بين النّساء ولَوْ حَرضتُمْ ﴾ نبّه على أنه لما لم يمكن إقامة العدل الصّراح: وجب أن يُدار الحكم على ترك الجور الصريح.

فإذا رغب رجل في امرأة، وأعجبه حسنُها، وشغَفَ قلبه جمالُها، وكان له رغبةٌ وافرة إليها: لم يمكن أن يُصَدَّ عن ذلك بالكلية، لأنه كالتكليف بالممتع، فقُدِّر له مقدارُ استئثاره لها، لئلا يزيد فيقتحم في الجور.

وأيضا : فمن المصلحة المعتبرة: تأليفُ قلب الحديدة، وإكرامُها، ولا يحضل إلا بأن يستأثر، وهو إيماءُ قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عبها:" ليس لكِ على أهلِك هَوَانَ، إنْ شئت سَبَّعْتُ" الحديث.

وأما كسرُ قبل القديمة: فقد عولج بجريان السنة بالريادة للجديدة؛ فإنه إذا جرت السنة بشيئ، ولم يكن مما قُصد به إيذاء أحد، أو مما خُصُّ به: هانَ وَقَعُه عليه، وهو أيماء قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيَنُهُنَّ ، وَلاَيَحْزَنَ ، وَيَرْضَيْن بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُهُنَّ ﴾ يعنى نزولَ القرآن بالخِيرة في حقهن: سببُ زوال الشُخطة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم.

والبكرُ: الرغبةُ فيها أتم، والحاجةُ إلى تاليف قلبها أكثرُ، فجُعِل قدرُها السبعُ، وقدرُ الثيب الثلاث.

کرنے میں جائز نہیں کتے گی جائے بہت زیادہ تھے۔ کیونکہ بیشتر افراد انسانی اس کی طاقت نہیں رکھتے (آیت کریمہ) ستنبہ

کیا القد تعلیٰ نے اس بات پر کہ جب خالص اضاف تو تم کر ناممکن نہیں تو ضروری ہے کہ تھم دائر کیا جائے صریح ظلم نہ کرنے

پر ۔ پس جب کوئی آد کی عورت میں رغبت کرے، اوراس کواس کاحن پیند آجائے۔ اوراس کے دل میں اس کی خویصورتی

کھپ جائے۔ اور وہ اس عورت کی طرف بہت زیادہ راغب ہو، تو ممکن نہیں کہ شوہر ردک دیا جائے اس (ترجی) سے

بالکلیہ۔ اس لئے کہ وہ کال کا تھم دینے کی طرح ہے۔ پس شوہر کے لئے عورت کو ترجیح دینے کی مقدار مقرر کی تی ، تاکہ وہ اس

بالکلیہ۔ اس لئے کہ وہ کال کا تھم وہ بین واضل ہوجائے ۔ اور نیز: پی صلحت معتبرہ میں نئی کی تالیف ہے۔ اوراس کی عزت

افزائی ہے۔ اور میہ بات حاصل نہیں ہوتی مگر ترجیح دینے کے ذریعہ۔ اوروہ نبی طاب گئی ہے کو ل کا اشارہ ہے ۔ اور رہی پر ان کی دل گئی ہے۔ اور میں بین گئی ہے کہ اس بین کی کا المادہ ہے ۔ اور رہی پر ان کی دل گئی ہے۔ اور میں بین گئی ہے کہ وہ کی کا اشارہ ہے ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے دب کی چیز کا طریقہ جاری ہوجا تا ہے۔ اور میں اس کی دل گئی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا اشارہ ہے ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا اشارہ ہے ۔ اور کئی اس غیر سے میں ناراضگی کے ختم ہونے کا سب ہے ارشاد کا اشارہ ہے ۔ یہ کی مقدار میں دوری ہوتی ہے۔ اور اس کی مقدار سات دن ، اور ہیوہ کی مقدار بین دن مقدار میں دفی ہے۔ اور اس کی مقدار سات دن ، اور ہیوہ کی مقدار میں دن مقدر دی ہوتی ہے۔ اور اس کی مقدار سات دن ، اور ہیوہ کی مقدار میں دن مقدر دی ہوتی ہوتی ہے۔ اور اس کی مقدار سات دن ، اور ہیوہ کی مقدار میں دن مقدر دی مقدار میں دن مقدر دیں دن مقدر موری ہوتی ہے۔

☆ ☆ ☆

### ہیو بوں میں برابری اور باری مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟

حدیث (۱) — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میلانی آیا ہم یوں کے یہاں باری باری رہے ہے ۔ رسول اللہ میلانی آیا ہم یو میر ہے اختیار میں ہیں۔ رہتے تھے، اس برابری کرتے تھے، اور وعا کرتے تھے: ''الہی! بیمیری تقسیم ہے ان چیزوں میں جومیر ہے اختیار میں ہیں۔ پس میرامحاسبہ نہ فرما کمیں ان چیزوں میں جوآپ کے اختیار میں ہیں، میر ہے اختیار میں نہیں' آپ کی مراد جانمی محبت اور دل کا میلان ہے (مفلوة حدیث ۲۲۳۵)

ٹھکانہ دیں''استخبیر ہے وجوب کی نفی ظاہر ہے۔

اورامت کے حق میں: بیاجتہادی مسئلہ ہے، منصوص نہیں۔اور جمہور فقہاء کے نزویک: ہاری مقرر کرنا تو واجب ہے، گرسفر میں لے جانے کے لئے قرعدا ندازی میں اختلاف ہے: امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک مستحب ہے۔اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک واجب ہے۔

اورشاہ صاحب کی رائے: یہ ہے کہ ہاری مقرر کرنا بھی واجب نہیں۔ وہ بھی مستحب ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ کہاس مسئلہ میں حدیث میں توبیۃ یا ہے کہ جس کی دو ہویاں ہوں ، اور وہ ان میں برابری نہ کرے الی آخرہ بیارشاہ مہم ہے۔ معلوم نہیں کوئی برابری مراو ہے؟ اورالقہ پاک کا ارشاد کہ 'نتم اس کو معلق جیسی جھوڑ دو' واضی ارشاد ہے۔ اس میں یہ بات معلوم نہیں گئی ہے کہ بے حدظلم کرنا ، کسی عورت کا حق بالکلیہ را نگاں کرنا ، اور اس سے برابرتا و کرنا ممنوع ہے۔ پس اگر کوئی وونوں ہویوں کے حقق قی اواکرتا رہے تو باری مقرر کرنا ضروری نہیں۔

[١٠] وكان صلى الله عليه وسلم يُقْسمُ بينهن، وإذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.

أقول: وذلك دفعًا لِوَحرِ الصدر؛ والظاهر: أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعًا وإحسانا من غير وجوب عليه، لقوله تعالى: ﴿ تُوجِي مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُولُونَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ ﴾ الآية.

وأما في غيره: فموضعُ تأملٍ واجتهادٍ، ولكن جمهورَ الفقهاء أوحبوا القسم، واختلفوا في القرعة. أقول: وفيه أن قولَه: " فلم يعدل" مجمل، لا يُدرى أيُ عدلٍ أريد به. وقوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ مُبَيِّنُ أن المرادَ نفي الجورِ الفاحش، وإهمالُ أمرها بالكلية، وسوءُ العشرة معها.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغت: الوحو: غیظ وغضب۔ ترکیب: هبین مضاف ہے ها بعد کی طرف رہے۔ کہے۔ کہے کہے کہے کہے کہے کہے کہے

# خيار عتق كي متين

حدیث ۔۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضرت بربرہ رضی اللہ عنہا کوآ زاد کیا توان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام نتھے۔ چنانچہ رسول اللہ مِسَلِّی مُلَیِّم نے ان کواختیار دیا۔ پس انھوں نے اپنی ذات کواختیار کیا لیعنی شوہر سے علی دہ ہونے کا فیصلہ کیا (مشکلوۃ حدیث ۱۹۸۸)

تشری عورت جب آزاد ہوتی ہے تواس کودووجہ سے خیار عتق حاصل ہوتا ہے:

میلی وجہ ۔۔۔ عار ہٹاتا ۔۔ جب عورت آزاد ہو،اوراس کا شوہر غلام ،تو وہ اس کی بیوی رہنا پہتد ہیں کرے گی۔شریعت

نے یہ دہ نانے کے لئے عورت کواختیار دیا ہے۔البتہ اگر عورت غلام شوہر کے ساتھ دہنے پر راضی ہوتو اس کی مرضی!

دوسری وجہ — رضامندی کو واقعی بنانا — جب باندی کا نکاح ہوا تھا تو وہ اپنے آتا کے قبضہ بیل تھی۔اور آتا کو اس پر
ولایت اجبار حاصل تھا۔ یعنی اس کی مرضی کے بغیر بھی آتا اس کا نکاح کر سکتا تھا۔ پس اس وقت نکاح پر اس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں تھی۔اور نکاح کے لئے باہمی رضامندی ضروری ہے۔اس لئے جب عورت آزاد ہوئی ،اور اس کا معاملہ
اس کے ہاتھ میں آیا، تو اب اس کی رضامندی ضروری ہے۔اس رضامندی کو واقعی چیز بنانے کے لئے اس کو اختیار دیا گیا۔
پس اگر دہ شوہر کے ساتھ دہنے پر راضی ہوتو فیبا، ورنہ نکاح ختم ہوجائے گا۔

## خیار عتق کب تک باقی رہتا ہے؟

صدیث - حضرت عائشہ صلی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد کی گئیں تو وہ حضرت مُغیث رضی اللہ عنہا آزاد کی گئیں تو وہ حضرت مُغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ نبی مِناللہ مُنیم نے ان کواختیار دیا ، اور فرمایا: ''اگر تیرے شوہر نے بچھ سے صحبت کرلی تو تیرا اختیار ختم ہوجائے گا'' (مشکلو قاحدیث ۱۳۲۱)

تشری خیار ختم ہونے کے لئے کوئی آخری حدمقرر کرنی ضروری ہے۔ورنہ عورت کوزندگی بھراختیار ہوگا۔ جومقعمہ نکاح کے خلاف ہے۔ نکاح کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے۔اور جب معاملہ معلق ہے تو فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں۔

اوراختام خیاری حدیاتو تولی ہوگی یافعلی؟ قولی یعنی عورت کا منہ ہے کہنا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یائیں؟
اور فعلی یعنی عورت کا شوہر کواپنے نفس پر قدرت دینایا ند دینا ۔ قول کو بچند وجوہ نہایت مقر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ عورت کو بھی اپ نے کنبہ ہے مشورہ کرنا ہوتا ہے، پس وہ فوری فیصلہ نہیں کر سکتی ۔ بھی اس کے دماغ میں خیالات کا زیر وہم ہوتا ہے، اور وہ فوری طور پر قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی ۔ اور بھی عزم بالجزم کے بغیراس کے منہ ہے دضا مندی کی بات نکل جاتی ہے، جس کواس کا قطعی فیصلہ نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ اور عورت کواس کا پابند کرنا کہ وہ ایس کے کی بات زبان ہے نہ کا لے: بہت مشکل کواس کا قطعی فیصلہ نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ اور عورت کواس کا پابند کرنا کہ وہ ایس کے گئی بات زبان ہے نہ کا کے: بہت مشکل ہے ۔ اس لیے فعل ہی کوآخری حدمقر رکرنا موز ون ہے یعنی جب تک شوہر صحبت نہ کرے عورت کواختیار ہوگا۔ اس کے بعد نہیں ۔ کیونکہ دلالة رضا مندی پائی گئی ۔ اور صحبت: آخری حدینا نے کے لئے موز دن اس لئے ہے کہ وہ کا گائی کو کو کہ کہ دوراس کا مقصد ہے۔ اور وہ مقید نکاح ہی سے تام ہوتا ہے۔

فا کدہ: ندکورہ دونوں ہا تیں مختلف فیہ ہیں۔شاہ صاحب قدس سرۂ نے دونوں مسکوں میں ائمہ ثلاثہ رحمہم القد کے قول کے مطابق حکمتیں بیان کی ہیں۔قارئین کی بصیرت کے لئے دونوں مسکوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

يهلامسكله ائمه ثلاثه كے نزديك: شوہرغلام ہوتوعورت كوخيارعتق حاصل ہوگا، آزاد ہوتونہيں ہوگا۔اورامام ابوحنيفه



رحماللہ کے زویک: شوہر خواہ غلام ہویا آ زاد: دونوں صورتوں میں عورت کو خیار حاصل ہوگا۔ اوران کے نزدیک خیار کی وجہ
از دیا دِ ملک ہے یعنی جب عورت بائدی تھی تو شوہراس کو دوبی طلاقیں دے سکتا تھا۔ اب تین طلاقیں دے سکے گا۔ یہ جو
ایک طلاق کی ملکت ہڑھ دبی ہے: اس کی وجہ سے عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہتو یہ ملکت ہڑھے دے، اور نہ
چاہتو نہ ہڑھنے دے سے اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتیں مختلف میں: غلام تھے اور آ زاد تھے:
دونوں روایتیں ہیں، اور متفق علیہ ہیں۔ احزاف نے دونوں روایتوں کو لیا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں خیار شاہت کیا ہے۔
اور ائمہ ثلاثہ کے لئے ایک مجبوری تھی، اس لئے انھوں نے کان عبد اوالی روایت کی ، اور دومری چھوڑ دی۔

اوروہ مجبوری بیہ کہ ائمہ ٹلاٹ کے بزویک: طلاق میں مردکی حالت کا اعتبار ہے: اگر مردغلام ہے تو ووطلاقیں و ہے گا، عورت خواہ آزاد ہو یا باندی۔اورمرد آزاد ہے تو تین طلاقیں دے گا، عورت جیسی بھی ہو۔اورا حناف کے بزویک: طلاق میں عورت کی حالت کا اعتبار ہے: عورت آزاد ہے تو شوم اس کو تین طلاقیں دے سکتا ہے، اور باندی ہے تو دوہ ہی دے سکتا ہے۔ مردکی حالت کا لخائیں ۔ پس ائمہ ٹلاٹ کے بزویک از دیا دِملک کی کوئی صورت نہیں۔ اس لئے انھوں نے سے سان عبد اوالی روایت لی، اور خیار کی علت عاربانا نا تجویز کی۔

ووسرامسکد: خیار عنق میں تراخی ہے، یا عورت کوفورا مجلس علم میں فیصلہ کرنا ہے؟ احناف کے نزدیک: خیار مخیر ہی طرح فورا فیصلہ کرنا ہے اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک: تراخی ہے۔ انھوں نے خیار کی نہایت. صحبت کوقر اردیا ہے۔ مگر شوہر کوصحبت سے روکنا جا کرنہیں (مغنی) ائمہ ثلاثہ نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔ احناف کے نزدیک اس حدیث میں خیار کی نہایت کابیان نہیں، بلکہ دلالیہ رضا کابیان ہے یعنی شوہر کے ساتھ دینے کی رضامندی تول وقعل دونوں سے طاہر ہو سکتی ہے۔ والتُداعلم

[11] وأعتقت بريرةً، وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها. أقول:السبب في ذلك: أن كونَ الحرة فِراشا للعبد عارٌ عليها، فوجب دفعُ ذلك العار عنها، إلا أن تَرْضَى به.

وأيضًا: فالأمةُ تحت يدِ مولاها، ليس رضاها رضاً حقيقة، وإنما النكاح بالتراضي، فلما أن كان أمرُها بيدها وجب ملاحظةُ رضاها.

وفى رواية: " إن قَرَّبَكِ فلا خيارَ لكِ" وذلك: لأنه لابـد مـن ضرب حدَّ ينتهى إليه الخيارُ، وإلا كان لها الخيار طولَ عُمُرِها، وفي ذلك قلبُ موضوعِ النكاح.

ولا يصلح اختيارُها إياه بالكلام: حدًّا ينتهى إليه: لأنها ربماً تُشاوِر أهلها، وتُقَلَّبُ الأمرَ في نفسها، وكثيرًا مَّا يجرى عند ذلك صيغةُ الاختيار، وإن لم تجزم به، وفي إلجائها أن لاتتكلم بمثلها حرج، فلا أحقَّ من القِربان، إذ هو فائدة الملك، والشيئ الذي يُقصد منه، والأمرُ الذي يتم به، والله أعلم.

ترجمہ: میں کہنا ہوں: اس کی یعنی شوہر کے نلام ہونے کی صورت میں عورت کو اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ آزاد عورت کا نلام کے لئے بستر ہونا عورت کے حق میں عار کی بات ہے۔ پس اس عار کو عورت سے ہنا ناضر ور ک ہے۔ گریہ کہ عورت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوجائے ۔ اور ٹیز: پس با ندی اس کے آقا کے ہاتھ کے بنچے ہے۔ اس کی رضا مندی حقیقی رضا مندی نہیں ۔ اور نکاح باہمی رضا مندی بی ہے ہوتا ہے۔ پس جب یہ بات ہوئی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں آگیا تو اس کی رضا مندی کا لی اظ کرنا ضروری ہے۔

باب ---- ۸

# طلاق كابيان

# طلاق كي ضرورت اور كثر تبطلاق كي خرابيان

حدیث (۱) ۔۔رسول القدم میں مَدَیکم نے فر مایا '' جو کورت کسی بخت تکلیف کے بغیرا پنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے' ( جامع الاصول حدیث ۵۷۸مشکو ۃ حدیث ۳۲۷۹)

حدیث (۲) ۔۔۔ رسول القدمیانی بیکی نے فرمایا:'' جائز کاموں میں القد تعالیٰ کوسب سے زیادہ تا پیندطلاق ہے' (مفکوۃ ریث ۳۲۸)

تشريح: طلاق كى كثرت اوراس كوبرانه بجھنے ميں بہت ى خرابيال ہيں:

پہلی خرابی ۔ نفس کابگاڑ ۔ یچھلوگ شرمگاہ کی شہوت کے نلام ہوتے ہیں۔وہ نکاح ہے نظام خانہ داری قائم کرنے

ح التوريكاليكار >

کا ارادہ نہیں کرتے۔ نہ معاشی معاملات میں معاونت کا قصد کرتے ہیں۔ نہ شرمگاہ کی حفاظت ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔
ان کا مطلح نظر بس عورتوں سے لطف اندوز ہوتا اور نیا ذاکقہ پچھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بکشرت نکاح کرتے ہیں، اور طلاقیں ویتے ہیں۔ ایسے نکاح اور زنا میں نفس کے بگاڑ کے اعتبار سے پچھ فرق نہیں۔ صرف ظاہر داری کا فرق ہے کہ رسم نکاح اوا ہوگئی۔ اور ملکی نظام سے معاملہ ہم آ ہنگ ہوگیا۔ اسی صورت کے بارے میں صدیت شریف میں ہے: بان اللہ لایہ حب اللہ واقعین والملہ واقعین والملہ واقعین والملہ واقعین والملہ واقعات: اللہ تعالی پی سے والے مردوں اور پی سے دالی عورتوں کو پہند نہیں کرتے (کنز العمال حدیث اللہ واقعید اللہ واقعین والملہ واقعید با کہا تک کا مقصد پا کہا زی کے ساتھ شاد مانی کی زندگی ہر کرتا ہے۔ اور پی مقصد اس وقت صاصل ہوتا ہے جب میاں ہوئی واکن رفاقت ومعاونت کے لئے آمادہ ہوں، اور اپنے آپواس کا خوگر بنا کیں۔ اور جب طلاق کا رواج چل پڑتا ہے تو ہے بات باتی نہیں رہتی۔ زوجیین کے ذہنوں میں چندروزہ رفاقت کا تصور ہوتا ہے، جس جب مطلاق کا رواج چل پڑتا ہے تو ہے بات باتی نہیں رہتی۔ زوجیین کے ذہنوں میں چندروزہ رفاقت کا تصور ہوتا ہے، جس جسے یہ معاشرتی بھاڑتی ہی ہے کہ معمولی با تیں بھی رخش کا سب بن جاتی ہیں۔ اور دونوں جدائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔
جب مطلاق نکار میں بی میں میں میں کہ دونوں تا گوار ایوں کو جھیلیں اور تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں، اور کہاں ہیزوو

تیسری خرابی — بے حیائی کا فروغ — اگر عورتیں اس چیزی عادی بن جا کیں۔وہ ذا لکتہ پھے کرچل دیں۔اور لوگ اس کو برانہ بھیں۔اور نہاس پرافسوں کریں نہ کیر ،تو بے حیائی کوفر وغ ملے گا۔اور کوئی دوسرے کے گھر کی بربادی کو ایٹ گھر کی بربادی کو ایٹ گھر کی بربادی نہیں سمجھے گا۔اور خیانت کی طرح پڑے گئی ہرایک اس فکر میں رہے گا کہ جدائی ہوئی تو فلاں سے نکاح کرونگا۔اوراس میں جومفاسد ہیں وہ طاہر ہیں۔

طلاق کی ضرورت: گربای ہمطلاق کا دروازہ بندکر ناہمی ممکن نہیں۔اس میں بھی لوگوں پرتنگی ہے۔ کیونکہ بھی الیما ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں : بایں وجہ کہ دونوں بداخلاق ہیں۔ یا دونوں کی نظروں میں کس کا حسن کھیا ہوا ہے۔ یا دونوں معیشت میں تنگی محسوں کرتے ہیں ، یا کس میں کمتی ہے، یا اس قتم کا کوئی اور سبب: پس اگر ایسی حالت میں بھی علمدگی کی راہ نہ ہو، تو دونوں کے لئے زندگی اجرین اور رشتهٔ از دواج عذاب اور وبال بن جائے گا۔ فاکدہ: فکاح تم کرے تم کر نے کا اختیار صرف مرد کا نہیں ، عورت بھی نکاح فتم کر کتی ہے، مگر حاکم وقت کے ذریعہ۔ اس کی فاکدہ: فکاح نہیں جائے گا۔ تفصیل میہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے۔ جس میں مرد کی طرف سے مہر ، نان فتیا ورحسن معاشرت بھر ط ہے۔ اور عورت کی طرف سے نیک چلنی اور فر ما نبر داری۔ اور مید معاہدہ بھی دیگر معاہدوں کی طرح قابل فننے ہے۔ البت مردخود ہے معاہدہ فنخ کرسکتا ہے۔ اور عورت کو دیم عاہدہ فنخ کرسکتا ہے۔ اور عورت کی مجاز نہیں ، جیسا کہ وہ خود نکاح کرنے کی مجاز نہیں ، جیسا کہ وہ خود نکاح کرنے کی مجاز نہیں وفت کے ذریعہ کرسکتا ہے۔ اور عورت خود کاح کر محالمہ فیش ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عند کی کوئر سے خدم کراسکتی ہے، جیسیا کہ وہ کی دراج کی اور کی معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مقلوق حدیث ہیں ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عند کی محالمہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مقلوق حدیث ہیں ہے) معاملہ پیش کے حدمت بنوی میں اپنا اور ایٹ معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مقلوق حدیث ہیں ہے) المحد کی میں اپنا اور ایٹ میں اپنا اور ایٹ میں اپنا اور ایٹ معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کی (مقلوق حدیث ہیں)

اورعورت پرنید پابندی اس کی فطری شتا فی اورعقل کی کمی کی وجہ ہے ہے۔وضعی قو انبین میں بھی عورت کے لئے کورٹ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور مردوں میں عام طور پر ریکی نہیں ہوتی ،اس لئے وہ اپنے اختیار تمیزی ہے مع مدہ کا ح باندھ بھی سکتا ہے اور کھول بھی سکتا ہے۔

#### ﴿الطلاق

[١] قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأةٍ سألتُ زوجَها طلاقاً، من غير بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة" وقال صلى الله عليه وسلم: "أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق"

اعلم: أن في الإكثار من الطلاق، وجَريان الرسم بعدم المبالاة به: مفاسد كثيرةً. وذلك: أن ناساً ينقادون لشهوة الفرج، ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل، ولا التعاون في الارتفاقات، ولا تحصين الفرج؛ وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء، وذوق لذة كل امرأة، فَيهيّجهم ذلك إلى أن يُكثروا الطلاق والنكاح؛ ولا فرق بينهم وبين الزُّناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تسميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح، والموافقة لسياسة المدينة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. "لعن الله الذوّاقين والذوّاقات"

وأيضًا: ففى جريان الرسم بذلك: إهمال لتوطين النفس على المعاونة الدائمة، أو شِبه المدائمة؛ وعسى إن فُتح هذا البابُ أن يضِين صدرُه، أو صدرُها، في شيئ من محقرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق؛ وأين ذلك من احتمال أغباء الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم؟

وأيضًا: فإن اعتيادَه نَ بذلك، وعدمُ مسالاة الناس به، وعدمُ حزنهم عليه: يفتح باب الوقاحة، أو لا يجعل كلَّ منهما ضررَ الآخر ضررَ نفسه، وأن يَخُوْن كلُّ واحدِ الآخر: يمهِّدُ لنفسه إن وقع الفراق، وفي ذلك مالا يخفى.

ومع ذلك: اليمكن سدُّ هذا الباب، والتضييقُ فيه، فإنه قد يصير الزوجان متناشِزين. إما لسوء خُلُقهما، أو لطموح عينِ أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتهما، أو لخُرْق واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب، فيكون إدامةُ هذا النظم مع ذلك بلاءً عظيما وحرجًا.

تر چمہہ: جان لیں کہ طلاق کی کثرت میں،اوراس کی پرواہ نہ کرنے کا طریقہ رائج ہونے میں بہت می خرابیاں ہیں۔اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ (پہلی خرابی ) کچھلوگ شرمگاہ کی شہوت کی ہیروی کرتے ہیں۔اوروہ نظام خانہ داری قائم کرنے کاارادہ - منتوجہ سے دیستہ کیں۔

نہیں کرتے۔اور ندمعاشی معاملات میں تعاون کا قصد کرتے ہیں۔اور نہ شرمگاہ کی حفاظت کا ارادہ کرتے ہیں۔ان کا سمح نظر بسعورتوں سےلطف اندوز ہونااور ہرعورت کا ذا کفتہ چکھنا ہوتا ہے۔ پس یہ چیز ان کو برا بھیختہ کرتی ہےاس پر کہ وہ بکثر ت نکاح کریں اور طلاقیں دیں۔اور پچھے فرق نہیں ان لوگوں کے درمیان اور زنا کا رول کے درمیان ،اس بات کی جانب ہے جوان کے نفوس کی طرف لوٹتی ہے یعنی نفس کے بگاڑ میں دونوں یا تیں مکساں ہیں۔اگر چدوہ نکاح کرنے والے اُن زنا کاروں سے جدا ہوئے ہیں سنت ِنکاح قائم کرنے کے ذریعیہ اور ملکی انتظام کی موافقت کے ذریعیہ اور وہ نبی حیار نتیائیام کا ارشاد ہے:''اللہ تعالی ئے رحمت سے دور کر دیا چکھنے والے مردول اور چکھنے والی عور تول کؤ' (لغن کے لفظ سے صدیث بیس ملی) \_\_\_\_ (دوسری خرالی) اور نیز: پس اس ( طلاق) کا رواج جاری ہونے میں: دائمی معاونت یا دائمی جیسی معاونت کانفس کوخوگر بنانے کو را نگاں کرنا ہے۔اوراگریدوروازہ کھول دیا گیالینی لوگوں میں اس کارواج چل پڑاتو ہوسکتاہے کہ حمولی باتوں میں ہے کسی بات میں مرد کا سینه یاعورت کا سینه تنگ ہو، پس دونوں به پڑیں جدائی کی طرف۔اور کہاں بید ( زود رنجی ) رفاقت کی ذمہ داریاں برداشت کرنے سے ،اوراس انتظام کو ہمیشہ باقی رکھنے پراتفاق کرنے ہے؟ لیعنی دونول میں آسان وزمین کا تفاوت ہے ۔۔ (تیسری خرابي )اور نیز: پسعورتوں کااس چیز کوعادت بنالینا،اورلوگوں کااس کی کچھ پرواہ نہ کرنا۔اورلوگوں کااس برغم نہ کرنا: بے حیائی کا دروازہ کھولتا ہے،اوراس بات کا کہ کوئی بھی ان میں ہے دوسرے کے ضررکوا پناضرر نہ سمجھے۔اوراس بات کا کہ ہرایک دوسرے ے خیانت کرے: وہ اپنی ذات کے لئے تیاری کرے اگر جدائی ہوجائے۔ اور اس میں وہ خرابی ہے جو پوشیدہ نہیں۔ (ضرورت طلاق)اوراس کے ساتھ ممکن نبیں بیدروازہ بند کرنا۔اوراس (دروازہ کو بند کرنے) میں تنگی ہے۔ پس بیشک شان میہ ہے کہ جھی دونوں بی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. یا تو دونوں کی بداخلاقی کی وجہ ہے، یا ہرا یک کی آئکھ کے اٹھنے کی وجہ ہے کسی اورانسان کی خواجھورتی کی طرف، یا دونوں کے گذران کی تنگی کی وجہ ہے، یا دونوں میں سے ایک کی حمالت کی وجہ ہے ،اوراس کے ماننداسباب کی وجہ ہے ۔ پس اس انتظام کا ہمیشہ رکھنااس کے ساتھ: ہڑی بلااور تنگی ہوتا ہے۔ لغات الله الله المها اليرى على المعتمل احتمالًا الفانا، برداشت كرنا العباء ابوجه خواه كى بھی چیز کا ہواور معنوی ہو جھ یعنی ذمہ داری جمع أغباء تناشؤ الووجان: فونداور بیوی کا ناخوش گوارزندگی گزارنا. المُحُورُ ق: بِوقُو فِي ءا مّا أرّى بين \_

تشریج: دائمی معاونت یعنی زندگی بھر کی معاونت ورفاقت۔اور دائمی جیسی معاونت یعنی جب تک ساتھ رہنا مقدر ہے: اس وفت تک معاونت ورفاقت۔اور چونکہ وقت مقدر کا کسی کو پیتنبیں،اس لئے بیبھی گویا دائمی معاونت ہے۔ لیضینق معیشتھ ما: دونوں گذران میں تنگی محسوں کرتے ہیں۔مثلاً مرد جتناخر چ دیتا ہے:عورت کے لئے کافی نہیں۔اور عورت جتنا مائٹتی ہے: مرو کے بس میں نہیں۔

\*

# تنین خصوں کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله مِنالِنَهُ مِنَالِهُ مِنْ اللهُ مِنالِنَهُ مِنْ اللهُ مِنالِهُ مِنْ اللهُ مِنالِهُ مِنْ اللهُ مِنالِهُ مِنْ اللهُ مِنالِهُ مِن اور بِاللّ جِنه مُعْقُل سے یہاں تک که عقل آجائے '(مشکوۃ حدیث ۳۲۸۷) بیدار ہو، اور بچے سے یہاں تک که بالغ ہو، اور بِاگل جیسے کم عقل سے یہاں تک که علی آجائے '(مشکوۃ حدیث ۳۲۸۷) تشری ندکورہ بتیوں شخص و و وجہ سے مرفوع القلم ہیں:

پہلی وجہ: طلاق وغیرہ تمام معاملات کا نفاذ اس پرموقوف ہے کہ معاملہ کرنے والا ان مصالح کو سمجھتا ہو جوعقو دکو چاہنے والے ہیں۔اورسویا ہوااور بچہاور پاگل ان مصالح کی معرفت ہے کوسوں دور ہیں۔اس لئے ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ: وقوع طلاق ایک تھم شری ہے۔اور تکلیف شرعی کا مدار عقل تام پر ہے۔اور نا بالغ میں عقل ناقص ہے اور پاگل میں سرے سے مفقو و ہے۔اورسونے والے کی عقل کارگرنہیں ،اس لئے ان کی طلاقیں واقع نہیں ہوتیں (بیہ وجہ شارح نے بڑھائی ہے)

فا كدہ: مرفوع القلم ہونے كابيہ مطلب نہيں كہ سونے والے كونماز كے لئے بيدارند كيا جائے ، بعض لوگوں كوالي ندھ فائد مرفوع القلم ہونے كے حضرت عاكشہ رضى موئى ہے۔ بخارى شريف (حديث ۱۳ ) ميں صراحت ہے كہ رسول الله مينالفتيائيا فرتر پڑھنے كے لئے حضرت عاكشہ رضى الله عنها كوا تھاتے ہے۔ اور بچے ہے مرفوع القلم ہونے كے باوجود عادت ڈالنے كے لئے سامت سال كى عمر ہے نماز شروع كرائى جاتى ہے۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يبتيقظ، وعن الصبى حتى يبلُغَ، وعن المعتوه حتى يعقِلَ"

أقول: السر في ذلك: أن مبنى جواز الطلاق، بل العقود كلّها، على المصالح المقتضِية لها؛ والنائمُ والصبي والمعتوه بمعزلٍ عن معرفة تلك المصالح.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت:مَعْزِل (ظرف)علی کی جگہ۔بمعزِل عن کذا: جدا،الگ،دور۔

# ز بردسی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔۔رسول اللہ میٹائیڈیڈٹے نے فرمایا:''لاک کرنے میں نہ طلاق ہے نہ آزادی'' تالالگائے کا مطلب ہے. زبردی کرنا لیعنی اگر کسی کومجیور اور بالکل ہے بس کر کے طلاق دلوائی یا غلام آزاد کرایا تو شریعت میں اس طلاق اورعماق کا

ائتبار نبيل (مشكوة حديث ٣٢٨٥)

تشرت بكرة كى طلاق دودجه سے رائگال جاتى ہے:

پہلی وجہ: جوطلاق زبردئ دلوائی جاتی ہے: اس پرطلاق وینے والا راضی نہیں ہوتا۔ نہاس طلاق دینے میں کوئی خانگی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ طلاق وینامحض ایک حادثہ کی وجہ ہے ہوتا ہے: جس مضرنہیں۔ پس جس طرح سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ: جبرواکراہ کی طلاق کا اعتبار کرلیا جائے گاتو فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ زور آور طالم جب کسی ضعیف و ناتواں کی بیوی ہتھیا نا چاہے گا: اس کو چیکے سے اچک لے گا، اور آل کی دھمکی دے کر، مجبور کر کے طلاق حاصل کر لے گا۔ اورا گر مکرہ کی طلاق کو غیر معتبر قرار دیا جائے گا، اور اس کے مقصد کو اورا گر مکرہ کی طلاق کو غیر معتبر قرار دیا جائے گا، اور زبر دی کرنے والے کی امید پر پانی پھیر دیا جائے گا، اور اس کے مقصد کو کیسر میلیٹ دیا جائے گا، تو ایس کے فر ربعہ ایک و سرے پر ظلم نہ کرنے کا سب ہوگی۔ اور اس کی نظیر: قاتل کی میراث سے محرومی ہے، تا کہ مال کی خاطر قبل کا درواز ہ ہند ہو (رحمہ اللہ ۲۵۲، ۲۵۲)

فا کدہ: طلاق مکرہ میں صحابہ کے زمانہ سے اختلاف ہے، اس لئے مجتبہ بن میں بھی اختلاف ہے: انکہ مثل شرحمہم القد کے نزویک زبروسی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کا متدل فدکورہ روایت ہے۔ اور امام ابوصنیفہ وغیرہ فقہاء عراق کے نزویک واقع ہوتی ہے۔ ان کا متدل حدیث: ثلاث جدُھن جدِّ، وھز لُھن جدِّ: المکاح، والطلاق، والرجعة ہے۔ یعنی تین چیزیں: ان کی شجیدگی ہے، اور ان کی غیر شجیدگی شجیدگی ہے، وہ نکاح، طلاق، اور رجعت میں (محقوۃ تعنی تین چیزیں: ان کی شجیدگی ہے، اور ان کی غیر شجیدگی ہے، وہ نکاح، طلاق، اور رجعت میں (محقوۃ تعنی صدیث ۱۳۲۸) جب بنسی فداتی میں وی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور اس پرتمام انکہ کا آتفاق ہے، حالا تکہ اس میں طلاق دینے میں کوئی خاتی صلحت چیشِ نظر ہوتی ہے: تو مکرہ کی طلاق بھی واقع ہوگی ۔ اور فدام ندگورہ روایت محکم الدلالة نہیں۔ امام ابوداؤدر حمد اللہ نے اغلاق کے معنی غصہ کے بیں یعنی غصہ میں طلاق ہوگی ہے۔ نیز اس کے بیم محتردی جاتی ہوگی کے بیں کہ متیوں طلاقیں ایک ساتھ نددی جاتی ہوگول کوان کی بھلائی کی ایک بات بنائی گئی ہے۔ نیز اس کے بیم محتی بھی کئی جی کہ میں کہ متیوں طلاقیں ایک ساتھ نددی جاتی ہیں۔ اس کے بیم محتی بھی بھی کئی جی کہ جی کی کئی گئی ہیں۔ اس کی محلوث کی جاتے ہیں کہ متیوں طلاقیں ایک ساتھ نددی جاتی ہوگی کئی گئی ہوں کہ کئی واقعہ میں کہا تھی نددی جاتی ہیں۔

ربی میلحت کدا کراہ کی طلاق کوغیرمؤٹر کیا جائے گا تو ایک دوسرے پرظلم کا دروازہ بند ہوگا: قابل غور ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کسی کی بیوی کے پیچھے پاگل ہور ہا ہوتو اس کوئل کرنے میں کیا باک ہوگا؟ پس اکراہ کی طلاق کومؤٹر بنانے میں شوہر کی جان نجی جائے گی۔اور پیطلاق مکر ہمیں رضا کا ایک پہلو ہے۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لاطلاق ولا عَنَاق في إغلاق "معناه: في إكراه.

اعلم: أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان:

أحدهما: أنه لم يرضَ به، ولم يُرِدُ فيه مصلحةُ منزليةً، وإنما هو لحادثةٍ لم يجد منها بدًا.

فصار بمنزلة النائم.

وثنانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه طلاقا، لكان ذلك فتحًا لباب الإكراه، فعسى أن يختطف البجارُ الضعيف من حيث لايعلم الناس، ويُخيفه بالسيف، ويُكرهه على الطلاق: إذا رغب في امرأته، فلو خَيِّبْنَا رجاءَه، وقَلْبُنا عليه مرادَه: كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فيما بينهم بالإكراه، ونظيره: ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل لايرث"

تر جمہ: جان لیں کے مرہ کی طلاق کورائگاں کرنے کا سبب دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ وہ طلاق پر راضی نہیں۔اوراس نے طلاق دینے میں کسی گھر میلومسلمت کا ارادہ نہیں کیا۔اوروہ طلاق ایک حادثہ ہی کی وجہ ہے ،جس ہے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں۔پس وہ سونے والے جسیا ہوگیا ۔۔۔۔ دوسری چیز سے کہ اگر اس کی طلاق کو طلاق مان لیاجائے گا تو یہ اگراہ کے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ پس ہوسکتا ہے کہ ہرش کمز ورکواس طرح آچک لے کہ لوگوں کو پید نہ چلے،اوراس کو تلوار سے دروازے کو کھولنا ہوگا۔ پس ہوسکتا ہے کہ ہرش کمز ورکواس طرح آچک لے کہ لوگوں کو پید نہ چلے،اوراس کو تلوار سے دروازے ،اوراس کو طلاق پر مجبور کرے، جب وہ اس کی یہوی کا خواہش مند ہو۔ پس اگر ہم اس کی امید کو پورانہ کریں، اور ہم اس پر اس کے مقصد کو پلیٹ ویں ہتو یہ چیز اکراہ کے ذریعید لوگوں کے ایک دوسرے پرظلم نہ کرنے کا سبب ہوگی۔اور اس کی نظیروہ ( حکمت ) ہے جوہم نے الفاتیل لایوٹ میں ذکر کی ہے۔

اس کی نظیروہ ( حکمت ) ہے جوہم نے الفاتیل لایوٹ میں ذکر کی ہے۔

### نكاح سے پہلے طلاق ندہونے كى وجه

حدیث (۱) — رسول الله میلند بین بین فرمایا: ' جسعورت کا انسان ما لک نبیس اس کوطلاق نبیس' بینی جوعورت اجھی نکاح میں نبیس آئی: اس کوطلاق وینا درست نبیس (مفئلو قاحدیث ۳۲۸۲)

حدیث (۲) — رسول الله مِنالِیَهُ بَیْنُ نے فر مایا: ' نکاح ہے بہلے طلاق نبین' (مشکوۃ حدیث ۲۸۱۳)

تشریح طلاق کی دوستمیں ہیں: مُنجُوز اور مُعَلَق یعنی فی الفور دی ہوئی ، اور کسی چیز پر آویز اس کی ہوئی ۔ پھر معلق کی دوصور تیں ہیں: نکاح برحلق ، اور نکاح کے علاوہ کسی اور بات برِعلق مثلاً دخولِ دار پر معلق ۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بہ طاہر بیر دوایات سب صور تو ل کو عام ہیں ، لیمی نکاح ہے بہلے نہ بخر طلاق دی جاسکتی ہے، نہ معلق کی جاسکتی ہے:
اور اس کی وجہ ہے کہ طلاق کسی صلحت کی وجہ ہے مشروع کی گئی ہے ۔ اُوصلحت کا تحقق اسی وقت ہوسکتی ہے جب عورت نکاح ہیں آئے ، اور اس کی سیرت واخلاق ہے واقفیت ہولیعنی اگر اس کے اخلاق بیند آئیں تو رکھے، ورنہ چیوڑ و ہے ۔ درنہ چیوڑ کی ایک اور الحرب ہیں اقامت کی تیت درست نہیں ، کیونکہ جنگل دہنے کے قابل جگر نہیں ۔ اور دار الحرب میں اقامت کی تیت کرنا جس کی ولالت حال تکذیب کرتی ہے کہ اس کی نیت درست نہیں ، کیونکہ جنگل دہنے کے قابل جگر نہیں ۔ اور دار الحرب

میں مجاہد کا قیام مشکل ہے۔

فا کدہ: اہام شافعی اور اہام احمد رحم ہما اللہ کے نزدیک: طلاق اور عمّاق کی تعلیق مطلقاً سیح نہیں ۔ لیعنی اگر سی نے کہا کہ وہ فلال محورت ہے نکاح کر ہے تواسے طلاق: تیعلی لغوہ ہے۔ اور اس سے نکاح کر سکتا ہے ۔ اور اہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کن نزدیک: اگر ملک یا سبب ملک پر تعلیق کی ہے تو معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً مذکورہ تعلیق شیح ہے۔ اور اگر اجنبی عورت سے کہا: اگر گھر میں گئی تو طلاق: نیعلیق لغوہ ہے۔ اور اہام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: عورت بوری طرح یا کسی ورجہ میں تعین ہوتو تعلیق صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ مثلاً یہ کہا کہ اگر وہ فاطمہ سے یا فلاں خاندان یا فلال علاقہ کی عورت سے نکاح کرے تو طلاق: تو بیعلیق معتبر ہیں۔ اور اگر عورت کی تعین کے بغیر کہا کہ اگر وہ نکاح کرے تو بیوی کو طلاق: بیعلیق معتبر ہیں۔

اور فدکورہ بالا روایات امام شافعی اور امام احمد رحم ہما اللہ کنز دید: تنجیز تعلیق دونوں کوعام ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام ما لک رحم ہما اللہ کنز دیک : تنجیز کے ساتھ خاص ہیں۔ ان حضرات کی دلیل موطاما لک (۵۹.۲ کتاب الطلاق، باب ظہار الحو ) کی روایت ہے: قاسم بن محمد رحمہ اللہ ہے دریا گیا: ایک شخص نے کسی عورت کی طلاق کو اس سے زکاح پر معلق کیا تھا جھنرت معلق کیا تھا جھنرت معلق کیا تھا جھنرت کیا تو کیا تو کیا تھا جھنرت محمد سند نے کہا: ایک شخص نے ایک عورت سے ظہار کو اس سے زکاح کرنے پر معلق کیا تھا جھنرت محمد سند نے کہا: ایک شخص نے ایک عورت سے ظہار کا کفارہ اوا کرے، پھر صحبت کرے۔ پس جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تھم دیا کہ اگر وہ اس سے نکاح کرے تو پہلے ظہار کا کفارہ اوا کرے، پھر صحبت کرے۔ پس جب ظہار کی تعلیق سے قطلاق کی جمی صحبح ہے۔

اور فدکورہ روایات عام نہیں ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار (۲۸۱۱) میں بیروایت ذکر کی ہے کہ امام زُہری رحمہ اللہ ہے کہا گیا۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ مِنالِنَهُ مِنَالِهُ مِنْ اللهِ عَلَاللهُ مِناللهُ مِن مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِن مِن مِناللهُ مِن مِناللهُ مِناللهُ مِناللهُ مِن مِناللهُ مِن مُناللهُ مِناللهُ مِن مِناللهُ مِن مِن مِن مِناللهُ مِنْ مِناللهُ م

[3] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاطلاق فيما لايملك" وقال عليه السلام: " لاطلاق قبل النكاح" أقول: الظاهر أنه يَعُمُّ الطلاق المُنجَّزَ والمعلَّقَ بنكاح وغيره. والسببُ في ذلك: أن الطلاق إنما يجوز للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقُها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة، أو الغازى في دار الحرب، مما تُكَذِّبُه دلائلُ الحال.

ترجمه: واضح ہے۔لغت: نَعَجزُ: بالكل مكمل كرنا يعنی فی الفورطلاق دينا۔ حرجہ

☆



### رجعى طلاقيس دومبي

### طلاقیں تین میں محدود ہونے کی وجہ

طلاقیں تمین میں محدود ہیں۔ان سے زیادہ طلاقیں نہیں دی جاسکتیں۔اور بیتحدید دووجہ ہے ہے: مہل وجہ: تمین سے کثرت کا آغاز ہوتا ہے۔اقل جمع تمین ہیں۔ پس تمین طلاقیں بہت ہو گئیں۔ان سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔

دوسری وجہ: قیاس کا مقتضی بیتھا کہ طلاق ایک ہی ہوتی۔ اسی پر معاملہ ختم ہوجاتا۔ گرچونکہ طلاق کے بعد غور وفکر اور
سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیوی کی قدر وقیمت جدائی کے بعد معلوم ہوتی ہے مشہور ہے: قدر نعمت
بعدز والی نعمت۔ اس لئے ایک سے زیاد وطلاقیں مشروع کی گئیں۔ اور اصل تجربہ ایک سے ہوجاتا ہے۔ اور دو سے اس ک
شخیل ہوتی ہے۔ اس لئے تین کے بعد زمام اختیار ہاتھ ہے نکل جاتی ہے۔

## تنین طلاقوں کے بعد دوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ

تین طلاقیں مغلّظ ہیں۔ بینی ان ہے حرمت گاڑھی ہخت اور مضبوط ہوجاتی ہے۔ اب پہلے شوہر ہے نکاح کے لئے

دوس عشوم سے نکاح شرط ہے۔اور بیاشتر اط تین وجہ سے ہے:

پہلی وجہ — غایت کو محقق کرنے کے لئے ۔ یعنی یہ بات کی کرنے کے لئے کہ اب شوہر کاحق بالکلیڈ تم ہو گیا۔ اور طلاق کی آخری حد آگئی۔اور یہ بات دو طرح سے محقق کی گئی ہے:

ایک: اس طرح سے کہ آگردوس شخص سے نکاح کے بغیر، پہلے شوہر سے نکاح ورست ہوگا تو وہ ایک طرح کی رجعت ہوگی۔ کیونکہ رجعت کی دوصور تیں ہیں: ایک: تجدید نکاح کے بغیر قول یا نعل سے رجعت سے جب کہ ایک یا دورجعی طلاقیں دی ہوں۔ اس کوعرف عام میں رجعت بہتے ہیں۔ دوسری: تجدید نکاح کے ذریعہ رجعت سے جب کہ ایک یا دوبا کے طلاقیں دی ہوں۔ اور رجعت کا مطلب سے ہے کہ ابھی شوہرکاحق باتی ہے۔ طلاقوں کی آخری صربیس آئی۔ پس آگر دوبا کے طلاقوں کی آخری صربیس آئی۔ پس آگر تین طلاقوں کی آخری صربیس آئی۔ پس آگر تین طلاقوں کے بعد بھی نکاح درست ہوگا تو وہ بھی رجعت ہوگی۔ اس لئے نہایت کو مقت کرنے کے لئے دوسرے شوہر سے نکاح ضروری قرار دیا گیا۔

دوم: عدت شوہر کے گھر میں گذار نا ضروری ہے۔ اور عورت جب تک شوہر کے گھر میں ، اس کے زیر دست اور اس کے اقرباء کے درمیان ہے: اس کا امکان ہے کہ عورت اپنی رائے کے خلاف مجبور ہوجائے ، اور عورت خواہی نخواہی ان کی چیڑی باتوں پر راضی ہوجائے۔ پس تجدید نکاح پر عورت کی رضا مند کی حقیقی رضا مند کی نہیں ہوگی ۔ اور جب وہ عدت کے بعد ان لوگوں سے جدا ہوگی ، اور دوسرا نکاح کرے گی ، اور زمانہ کا گرم وسرد چیھے گی ، پھر پہلے شوہر سے نکاح پر راضی ہوگی تو وہ اس کی تیجی رضا مندی ہوگی۔ اس طرح تین طلاقوں کا آخری حد ہونا محقق ہوگا۔

دومری وجہ --- شوہر کی تعزیر کے لئے --- جب بیوی عدت کے بعد دومری جگہ نکاح کرے گی تو شوہراس کی جدائی کا مزہ چکھے گا۔اور یہ بات اس کے لئے سزا ہوگی کہ اس نے اہم صلحت کوسو چے بغیر ناراضکی اور تنگ دلی کی پیروی کیوں کی؟اورآ خری درجہ کا اقدام کیوں کیا؟

تیسری وجہ — نین طلاقوں کی شینی ظاہر کرنے کے لئے — دوسرے نکاح کی شرط لگا کرتین طلاقوں کی شینی لوگوں کے سینی لوگوں کے خوب کو جھوڑ ناہی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ تین طلاقیں وہی دے گا جس نے قطعی طور پر مطے کرلیا ہو کہ اسے بیوی کو چھوڑ ناہی ہے، اور والی لانا ہے تو ایسی رسوائی اور بے عزتی نہیں ہوسکتی۔

[٥] وكان أهل الجاهلية يطلّقُون ويُراجعون إلى متى شاء وا، وكان فى ذلك من الإضرار مالا يخفى، فنزل قوله تعالى: ﴿ الطّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآية. معناه: أن الطلاق المُعَقِّبَ للرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيرَه؛ وألحقت السنة ذوق العُسيلة بالنكاح.

والسرُّ في جعل الطلاق ثلاثا، لايزيد عليها: أنها أولُ حدِّ كثرةٍ، ولأنه لابد من تَرَوُّ، ومن

الناس من لايتبين له المصلحة حتى يذوق فقُدًا، وأصلُ التجربةِ واحدةً، ويكمِّلُها اثنتان.

وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة: فلتحقيق معنى التحديد والإنهاء. وذلك: أنه لوجاز رجوعُها إليه من غير تَخَلُّلِ نكاح الآخر، كان ذلك بمنزلة الرجعة، فإن نكاح المطلقة إحدى الرجعتين؛ وأن المرأة مادامت في بيته، وتحت يده، وبين أظهر أقاربه: يمكن أن يُغلب على رأيها، وتَضْطر والى رضا ما يُسوّلون لها، فإذا فارقتهم، وذاقت الحرَّ والقرَّ، ثم رضيتُ بعد ذلك، فهو حقيقة الرضا.

وأيضًا: ففيه إذاقةُ الفقد، ومعاقبةُ على اتباع داعيةِ الضجر، من غير تروِّى مصلحةٍ مهمةٍ. وأيضًا: ففيه إعظام الطلقات الثلاث بين أعينهم، وجعلُها بحيث لايبادر إليها ، إلا من وَطَّن نفسه على ترك الطمع فيها، إلا بعد ذُلِّ وإرغام أنف، لامزيد عليه.

ترجمه اورابل جاملیت طلاق دیا کرتے تھے۔اوررجوع کیا کرتے تھے۔ جب تک وہ جا ہے۔اوراس میں جوایڈ ا رسانی ہے وہ تخفی نبیں ۔ پس نازل ہوا ۔ اس کے معنی یہ بیں کہ وہ طلاق جور جعت کو پیچھے لانے والی ہے یعنی جس کے بعد رجعت درست ہے: دوبار ہے۔ پھراگراس کو تیسری طلاق دی تووہ اس کے لئے حلال نبیس بعدازیں، تا آ ککہوہ میلے شوہر کے علاوہ ہے نکاح کرے۔اور حدیث نے تھوڑ اشہد چکھنے کو نکاح کے ساتھ ملایا ۔۔۔ اور راز طلاق کو تین مقرر کرنے میں ، جن برزیادتی نہیں ہوسکتی: یہ ہے کہ(۱) تین کثرت کی پہلی حد ہے۔(۲)اوراس کے لئے غور وفکر ضروری ہے۔اور بعض لوگ وہ ہیں جن کے لئے مصلحت یعنی بیوی کی خو لی واضح نہیں ہوتی تا آ نکہ وہ جدائی کا مزہ چکھیں۔اوراصل تجربہ ایک طلاق ہے۔اوردوتج بہ کو کمل کرتی ہیں — اور رہا تین کے بعد تکاح کی شرط لگا ٹا: تو وہ حدیندی اور کھمل کرنے کے معنی کو بروئے کارلانے کے لئے ہے۔اوراس کی تفصیل ہیہے کہ(۱) اگر عورت کا شوہر کی طرف نوٹنا درست ہو، دوسر مے تحض کے نکاح کے درمیان میں آئے بغیر، تو وہ لوٹنا بمنزلۂ رجعت کے ہوگا۔ کیونکہ مطاقہ سے نکاح وہ رجعتوں میں ہے ایک ہے(۲)اور بیک عورت جب تک شوہر کے گھر میں ،اوراس کے ہاتھ کے نیچےاوراس کے رشتہ داروں کے درمیان ہے. ممکن ہے کہ وہ اس کی رائے کےخلاف مجبور کر دی جائے۔اور وہ اس بات پر خوش ہونے پر مجبور ہوجائے جو وہ لوگ اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ بس جب وہ ان سے جدا ہوجائے گی ، اور گرم وسرد بیکھے گی ، پھراس کے بعد راضی ہوگی تو وہ حقیقی رضامندی ہوگی ۔۔۔ اور نیز: پس اس میں جدائی کا مزہ چکھنا ہے۔اوراہم مصلحت کوسو یے بغیر تنگ ولی کے تقاضے کی پیروی کرنے پرسزا ہے ۔۔۔ اور نیز: پس اس میں لوگوں کی نگا ہوں میں تین طلاقوں کو تنگین بنانا ہے۔ اور تین طلاقوں کواس طور پر بنانا ہے کہ ان کی طرف سبقت نہ کرے گر وہ جس نے اپنے نفس کوخوگر بنالیا ہے، اس عورت میں آرز وترک کرنے کا ہگرالیسی رسوائی اور بے عز تی کے بعد جس برزیاد تی نہیں ہوسکتی۔

لغات: العُسَيْلة: العَسَل (شهد) كَ تَفْقِر تَرَوَى فِي الأهو: غور وَكَر كُرنا ـ تَرَوِّ اسم فاعل ـ تَرَوِّى: مصدر
فَفْد (مصدر) ثم بوتا ، كلومانا ـ مراوجدائى حَقَقَ الأهو: حقيقت وواقعه بنانا ، سچا كردكهانا ، بروئ كارلانا ، بإية شبوت كوپ بنجانا أنهى الشيئ : فتم كرنا ، كمل كرنا عُلِب على أهوه : كس معامله من مجبور بونا ـ

قوله: إلا بعددُل: استثناء من الاستثناء الأول. أي لايُبادر إلى طلاقها إلا من قطع الطمع فيها، إلا أن يصبر على ذُل وإرغام أنفِ الذي لامزيد عليه (سندي)

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## تحلیل میں صحبت شرط ہونے کی وجہ

حدیث ۔ حضرت رفاعہ گرطی رضی اللہ عنہ کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں۔ اور عرض کیا: میں رفاعہ کے نکاح میں فتی ۔ انھول نے بیجھے طلاق ویدی، پس طلاق قطعی کردی یعنی تین طلاقیں ویدی۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن الزبیر سے نکاح کیا۔ اس کے پاس صرف کیٹر ہے کے بہند نے (جھالر) جیسا ہے یعنی وہ نامر داز کاررفتہ ہے۔ آپ نے فر مایا'' کیاتم رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا!' دہمیں، یبال تک کرتم کچھاس کا شہد چھو، اوروہ کچھتہ ارا شہد چھے!'' یعنی جب تک تم دونوں میں صحبت نہ ہورفاعہ کی طرف نہیں لوٹ سکتیں (مقوق حدیث ۲۹۵)

تشریح: نبی سائٹ کیٹر نے نکاح کی تمامیت کو صحبت کے ساتھ مشر وط کیا ، تا کہ طلاق کی جونہا بیت اور آخری حدلوگوں کے لئے مقرر کی گئی ہے: وہ بروۓ کارآ نے ، اور کھق واقعہ بن جائے۔ کیونکہ تحلیل میں اگر صحبت شرط نہیں ہوگی تو لوگ نکاح

کا ڈھونگ رچالیں گے۔ زبانی ایجاب وقبول کر کے شوہر ٹانی مجلس عقد بی میں طلاق دید ایگا۔ اور آخری حدمقرر کرنے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

## حلالہ کرنے ،کرانے والے پرلعنت کی وجبہ

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی القدعند فرماتے ہیں کدرسول القدیمالیۃ بیم نے حلالہ کرنے والے پراورجس کے لئے حلال کی گئی: لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک: بید کہ بیعل مکروہ تحریمی ہے۔ دوم: وہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی (مفئلؤة حدیث ۲۹۹۳)

تشريح: حلاله كرنااوركرانا دووجه منوع ب:

میلی وجہ:جونکاح صرف حلالہ کی غرض ہے کیا جاتا ہے،اس میں مقصد نکات سے دنیوی معاملات میں تعاون ۔۔۔ پیش نظر نہیں ہوتا۔اس لئے بینکاح بے مقصد ہونے کی وجہ ہے ممنوع ہے۔ دوسری وجہ جملیل کے لئے نکاح کروانا ہے حیائی ہے۔ اس سے غیرت کا جناز ونکل جاتا ہے۔ برتاؤ بکرا ہوی پر چڑھانا گوار ہ کرلیا جاتا ہے۔ اور دنیوی معاملات میں تعاون حاصل کرنے کااس نکاح سے کچھواسط نہیں ،اس لئے بیڈنکاح منع ہے۔

[7] وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة، حين طلقها، فبتَّ طلاقها، فنكحتُ زوجًا غيره: "أتُريدِين أن ترجعى إلى رفاعة؟" قالت: نعم، قال: "لا حتى تذوقى عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتكِ" أقول: إنسما شَرَطَ تمامَ النكاح بذَوق العسيلة: ليتحقق معنى التحديد الذى ضُرب عليهم، فإنه لولا ذلك لاحتال رجل بإجراء صيغة النكاح على اللسان، ثم يُطَلِّقُ في المجلس، وهذا مناقضةٌ لفائدة التحديد.

[٧] ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ له.

أقول: لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحليل، من غير أن يقصد منها تعاونًا في المعيشة، ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة؛ وأيضًا: ففيه وقاحة وإهمال غيرة، وتسويغ ازدحام على الموطوء ة، من غير أن يدخل في تضاعيف المعاونة: نُهى عنه.

ترجمہ:(۱) میں کہتا ہوں: آپ نے نکاح کی تمامیت کوتھوڑ اشہد چکھنے کے ساتھ اس لئے مشروط کیا کہ اُس تحدید کی حقیقت بروئے کارآئے جولوگوں کے لئے لازم کی گئی ہے۔ پس جیٹک شان یہ ہے کہ اگریہ بات (صحبت کی شرط) نہ ہوگی تو آدمی ضرور حیلہ کرے گا زبان پر نکاح کا لفظ جاری کرنے کے ذریعہ، پھروہ مجلس میں طلاق دیدے گا۔اور یہ حیلہ کرنا تحدید کے مقصد کوتو ژنا ہے۔

(2) میں کہتا ہوں: جب بعض لوگ ضرف حلالہ کی غرض سے نکاح کیا کرتے ہتے، اس کے بغیر کہ وہ عورت سے معیشت میں تعاون کا ارادہ کریں، اورایسے نکاح سے مصلحت مقصودہ تام نہیں ہوتی۔ اور نیز: پس اس نکاح میں بے حیا لک اور غیرت کورا نگاں کرنا ہے۔ اور موطوءہ پر بھیڑ کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، معاونت کو درمیان میں داخل کئے بغیر: تو اس کی ممانعت کی گئی (بید لمعا کا جواب ہے)

公

☆

公

## حیض میں طلاق ممنوع ہونے کی وجہاوراس کی تلافی کا طریقہ

حدیث - حضرت عبدالله بن عمرض المتدعنهمانے اپنی بیوی کوحالت جیض میں طلاق دی۔ یہ بات رسول الله مینالیندیکم ے ذکر کی گئی۔ آپ بہت خفا ہوئے اور فر مایا:'' جاہئے کہ وہ عورت کو نکاح میں واپس لے لے۔ پھراس کور دے رہے۔ بہاں تک کہ پاک بوجائے، پھراسے( دوسرا) جیض آئے۔ پھر پاک ہو، پس اگراس کی رائے بوتو پاک ہونے کی صالت میں، چھونے سے پہلے یعن صحبت کرنے سے بہلے طلاق دے۔ پس بیدہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق ویٹے کا حکم دیا ہے'' (مکٹلوۃ حدیث 20)

تشری : سورة الطلاق کے شروع میں ارشاد پاک ہے: ﴿ نِسَانَیْهَا النّبی إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلَقُوٰهُنَ لِعدَّتهِنَ ﴾ ترجمہ: اے پینمیر! جبتم عورتوں کوطلاق دوتوان کوان کی عدت کے شروع میں طلاق دولیعیٰ حیض ہے پہلے پاک کی صالت میں طلاق دو(مسلم شریف میں آیت کی ایک قراءت: فسط لمقوهن فی قُبُل عدتهن ہے) اور حدیث نے بی قید برا حمالی کہاں یا کی میں عورت ہے جبت نہ کی ہو۔

بین حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں۔ بیطلاق بدعی لیعن گناہ کا کام ہے۔ گرطلاق واقع ہوجائے گی۔ پھراگر تلافی ممکن ہو یعنی ایک یادورجعی طلاقیں دی ہوں تو تلافی کرنی ضروری ہے۔ جیسے مسجد میں تھوک ڈالنا گناہ ہے،اوراس کی تلافی تھوک صاف کرنا ہے (مفکلوۃ مدیث ۵۰۸)

اور حیض کی طلاق کی تلافی کی صورت ہے ہے کہ عورت کو قول کے ذریعہ نکاح میں واپس لیلے یعنی عورت سے کہہ وے کہ میں ا کہ میں نے تجھے نکاح میں واپس لیا۔ پھر جب عورت پاک ہو، اور طلاق دینے کی رائے ہو، تو صحبت کئے بغیر طلاق دے۔ اوراگر حیض میں تمنیوں طلاقیں ایک سماتھ دیدی ہیں تواب تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

اور حیض میں طلاق دینے کی ممانعت: دووجہ ہے:

پہلی وجہ: جین کا زمانہ فطری نفرت کا زمانہ ہے۔ جین میں عام طور پر عورت میلی کچیلی اور بوسیدہ کپڑوں میں رہتی ہے۔

پس جین میں طلاق دینے میں اختال ہے کہ شوہر نے واقعی ضرورت کی بنا پڑئیں، بلکہ فطری نفرت کی وجہ ہے جو تحف طلاق دیا ہوہ عالانکہ بدواعیہ قابل پذیرائی نہیں۔ بیرحالت تو عورت کی ایک مجبوری ہے، اور فطری نفرت کی وجہ ہے جو تحف طلاق دیتا ہوہ پہلی تاتا ہے۔ اور الی صورت میں رجعت کرنے کی بھی نوبت آتی ہے۔ نیز ایسے بنفلی جذبہ کی بیروی کرنے ہے نئس کی عالت بھی خراب ہوتی ہے۔ طلاق تو اسی وقت دینی چاہئے جب کوئی الی صلحت سامنے ہوجس کو قائم کرنے کا عقل بلیم تکم دیتی ہو میٹلا عورت بدچلن ہو۔ اور اس سے تقلی نفرت ہو گئی ہو، اور اس سے تقلی نفرت ہو گئی مارہ تو بہت ہی مالات و سے کہ مالات و سے کہ علاق و رہ کے طہر کا زمانہ متعین کیا ہے۔ اور حین کی حالت میں طلاق دینے کی ممالعت کر دی ہے۔ اور حین کی حالت میں طلاق دینے کی ممالعت کر دی ہے۔ اور حین کی حالت میں طلاق دینے کی ممالعت کر دی ہے۔ اور حین کی حالت میں طلاق دینے کی ممالعت کر دی ہے۔ اور حین کی حالت میں طلاق دینے کی ممالعت کر دی ہے۔ اور حین کی صورت کی ملات کے جو حین میں طلاق دینے کی مالت میں طلاق دینے کی ممالعت کر دی ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ احزاف گر و وہ سے حین مراو

عدت گذار نی پڑتی ہے۔ اور شوافع قُر و ، ہے طہر مراولیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس طہر میں طلاق دی گئی ہے ، وہ طہر عدت میں شار ہوتا ہے۔ پس جب عورت کو تمیسرا حیض آئے گا: عدت پوری ہوجائے گی۔ اورا گرحیض میں طلاق دی ہے ، تو اس حیص کے ساتھ جب چوتھا حیض آئے گا: تب عدت پوری ہوگی ۔ پس دونوں صورتوں میں عدت کمی ہوجائے گی۔ اس کے عورت کو پریشانی ہے بچانے کے لئے طہر کا زمانہ طلاق کے لئے متعین کیا گیا ، اور جیض میں طلاق کی ممانعت کردی۔ اور جس طہر میں طلاق دی جات میں صحبت کی ممانعت دووجہ ہے گی ہے:

پہلی وجہ: حیض کے بعد جب پاکی کا زمانہ آتا ہے تو مرد طبعی طور برعورت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پس اس وقت استمتاع کے بچ ئے طلاق دینا تچی ضرورت پر دلالت کرتا ہے۔اورصحبت کر لینے سے رغبت ست پڑجاتی ہے اور طبیعت میر ہوجاتی ہے، پس ایسے وقت میں طلاق دینا ایسا ہے جیسا بیٹ بھر گیا تو دسترخوان بڑھا دیا!

دوسری وجہ: پاکی میں صحبت کرنے کی صورت میں احتمال ہے کہ حمل تھبر گیا ہو۔ پس عورت اگلاحیض آنے تک پریشان رہے گی کدا سے عدت حیض سے گذار نی ہے یا وضع حمل ہے؟ عورت کواس انجھن سے بچانے کے لئے اُس طہر میں صحبت کی ممانعت کردی جس میں طلاق وینی ہے (بیوجہ شارح نے بڑھائی ہے)

اور یہ بات معلوم ہے کہ حیض نفرت کی اختالی جگہ ہے، اس لئے حیض میں طلاق دینے کو نبی میلائنے آئیلائے ناپسند کیا۔ اور طہر رغبت کی اختالی جگہ ہے۔ اس لئے عقام صلحت اور عقلی نفرت اس صورت میں محقق ہوتی ہے۔
کیونکہ رغبت کی اختالی جگہ ہے۔ پس اس میں طلاق دین چاہئے۔ عقام صلحت کی اختالی جگہ ہے۔ پھرا کیے طہر چھوڑ کر آئندہ طہر میں طلاق دینا کیونکہ رغبت کے زمانہ میں طلاق رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ بیمر سے عقلی مصلحت کو اعلی درجہ پر فائز کرنا ہے۔ کیونکہ لیے عرصہ تک دل میں طلاق کا خیال جاتی رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ بیمر سے عقلی کا فیصلہ ہے، اس میں نفس کا ذرا وضل نہیں۔ اور بید بیر خالص ہے یعنی گھر کو سنوار نے بی کے لئے طلاق دی ہے۔ کیونکہ جب درمیان میں ایک طہر خالی چھوڑ رے گا ، اور آئندہ طہر میں طلاق دے گا تو ماہ کا وقفہ ہوگا۔ اس عرصہ میں کونکہ جب درمیان میں ایک طہر خالی چھوڑ رے گا ، اور آئندہ طہر میں طلاق دے گا تو ماہ ڈیڑھ ماہ کا وقفہ ہوگا۔ اس عرصہ میں

احوال میں تبدیلی آتی ہے۔ عورت بیض سے پاکی کی طرف، پراگندگی سے آرائش کی طرف، اور مرد کی طبیعت انقباض سے انبساط کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر بھی دل سے طلاق کا خیال نہ ٹکلناعقلی مصلحت کواعلی درجہ پر فائز کرنا ہے۔ چنانچہ نبی میلائی آئیم انبساط کی طرف پلٹتی ہے۔ پھر بھی دل سے طلاق کا خیال نہ ٹکلناعقلی مصلحت کواعلی درجہ پر فائز کرنا ہے۔ چنانچہ نبی میلائی آئیم میں ایک طبر اورا یک جیض کولانے کا تھم دیاتا کہ تقلی مصلحت (عقلی نفر ت) امر واقعہ بن جائے۔

ووسری صلحت بیجانا کے طلاق کی صرورت باقی ہے یائیں؟ سے حضرت ابن عمرضی اللہ عند نے خود طلاق منیں دی تھی۔ ایک صلحت سے ان سے طلاق کو اور آئی گئی ہی۔ اس لئے بی صلاحت نے درمیان میں ایک طبہ چھوڑ نے کا تھم دیا تا کہ اس میں اندازہ کیا جائے کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے پئیس؟ اس کی تفصیل سے ہے کہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ کو بیا تا کہ اس میں اندازہ کیا جائے کہ طلاق کی ضرورت باقی ہے بہتیں؟ اس کی تفصیل سے ہے کہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ نے جب بیصورت والی بی بیوی ہے ہے تعلق ہوگیا تھا۔ نماز کے لئے بھی جدا بوتا شاق گذرتا تھا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بھی فر مایا:

المی بیوی سے بے صد تعلق ہوگیا تھا۔ نماز کے لئے بھی جدا بوتا شاق گذرتا تھا۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بھی فر مایا:

المیل دیک سے والد کا تھم ما او ااب کوئی چارہ نہ رہا۔ چنا نچہ جب دوسری مرتبہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے تھم دیا تو فورا طلاق دیدی۔ اور عض کیا کہ اس وقت المہد حیض میں ہے۔ پہلے ہے بات اس کے نہیں بتلائی کہ کہیں اتبا اس کو حیلہ جوئی طلاق دیدی۔ اور عضرت عمرضی اللہ عنہ ہوئی کے تھا۔ یعنی ہے تھم اس خوال نہ دیا ہے اس کے نہیں بتلائی کہ کہیں اتبان کیا۔ نی میلی ہے تھا کہ اس طہر چھوڑ نے کا تھم ایک حصرت کی رضی اللہ عنہ کو اور وہ بیوی ابن عمرضی اللہ عنہ کے اس حصرت کی ان میں عرصہ تک رہی ۔ یہی اس کے حسالہ ابو وہ ان بطائق امر آنہ کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیات ترزی کی ابن عمرش کی روایت سے ماخوذ ہو بیات ترزی کی ابن عمرش کی روایت سے ماخوذ ہو بیات ترزی کی ابن عمرش کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی سے اس کے اور وہ بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عمرش کی کی روایت سے ماخوذ ہو بیوی ابن عربی کی کی روایت سے ماخوذ ہو کی کی دو ایک کی دوایت سے ماخوذ ہو کی کی دوایت سے ماخود ہو کی کی دوایت سے ماخوذ ہو کی کی دوایت سے ماخوذ ہو کی کی دوایت سے ماخود ہو کی کی دوایت سے ماخود ہو کی کی دوایت سے ماخود ہو کی

ملحوظہ: شاہ صاحب قدس سرۂ نے دو ہا تیں رلا ملا کر بیان کی ہیں ،جس کی وجہ سے عبارت پیچیدہ ہوگئی ہے: ایک: حیض میں طلاق کی ممانعت کی وجہ۔ دوسری: درمیان میں ایک طہر چھوڑنے کی وجہ۔ شرح میں دونوں باتوں کوالگ الگ کیا ہے۔ اس لئے تقریر کوکتاب سے ملاتے وقت خیال رکھیں۔

[٨] وطلق عبد الله بن عمر رضى الله عنه امرأته، وهى حائض، وذُكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فتغَيَّظ، وقال: "لِيُرَاجِعُهَا، ثم يُمْسِكُها حتى تطهُرَ، ثم تحيض، ثم تطهرَ، فإن بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها"

أقول: السر في ذلك: أن الرجل قد يُبْغِض المرأة بُغْضة طبيعية - ولا طاعة لها --- مثلَ كونها حائضًا، وفي هيئة رُثَّة، وقد يُبغضها لمصحلة يُحكم بإقامتها العقلُ السليم، مع وجود الرغبة الطبيعية، وهذه هي المتَّبَعَةُ، وأكثر مايكون الندمُ في الأول، وفيه يقع التراجع، وهذه داعية: يتوقف تهذيب النفس على إهمالها، وترك اتباعها، وقد يشتبهُ الأمران على كثير من الناس، فلا بد من ضرب حلا يتحقق به الفرق، فَجَعَلَ الطهر مظنة للرغبة الطبيعية، والحيض مظنة للبغضة الطبيعية، والإقدام على الطلاق، على حين رغبة فيها، مظنة للمصلحة العقلية، والبقاء مسدة طويلة على هذا الخاطر، مع تحول الأحوال من حيض إلى طهر، ومن رثاثة إلى زينة، ومن انقباض إلى انبساط: مظنة للعقل الصراح والتدبير الخالص؛ فلذلك كره الطلاق في الحيض، وأمر بالمراجعة وتخلل حيض جديد.

وأيضًا: فإن طلقها في الحيض، فإن عُدُّتُ هذه الحيضةُ في العدة، انتقصتُ مدةُ العدة، وإن لم تُعَدِّ تضررت المرأة بطول العدة، سواء كان المراد بالقروء: الأطهار أو الحيض؛ ففي كل ذلك مناقضةٌ للحد الذي ضربه الله في محكم كتابه من ثلاثة قروء.

وإنما أمر أن يكون الطلاق في الطهر قبل أن يَمسُها للمعنيين:

أحدهما: بقاء الرغبة الطبيعية فيها، فإنه بالجماع تفتر سُورة الرغبة.

وثانيهما: أن يكون ذلك أبعدُ من اشتباه النسب.

ح نور ترب الميز ٥٠

جائے گاتو عورت ضرراٹھائے گی عدت کمی ہونے کی وجہ ہے، خواہ قُر وہ ہے مراد پاکیاں ہوں یا چین ہرصورت ہیں اس حدکوتو ٹرنا ہے جس کواللہ تعالی نے اپنی تحکم کتاب ہیں مقرر کیا ہے۔ یعنی تین قر وہ پرزیادتی ہوگ۔
اس حدکوتو ٹرنا ہے جس کواللہ تعالی نے اپنی تھی ہوعورت کوچھونے سے پہلے: دو معنی کی وجہ سے: ایک: عورت ہیں طبعی رغبت کا اور آپ نے تھم دیا کہ طلاق پاکی میں ہوعورت کوچھونے سے پہلے: دو معنی کی وجہ سے: ایک: عورت ہیں طبعی رغبت کا باتی رہنا۔ کیونکہ محبت کرنے کی وجہ سے رغبت کی تیزی ست پڑجاتی ہے ۔ اور دو مرے: وہ نسب کے اشتباہ سے بہت دور ہے (یہاں نسب کے اشتباہ کا کوئی موقع نہیں ،اس لئے شارح نے بیوجہ بدلدی ہے)

## طلاق برگواہ بنانے کی وجہ

الله تعالى في طلاق پر دو كواه بنانے كا حكم ديا ہے۔اس ميس دو حكمتيں بين:

پہلی حکمت: شرمگاہوں کے معاملہ کی اہمیت طاہر کرنامقصود ہے، تا کہ نکاح کی طرح فک نکاح بھی لوگوں کے روبر وہو۔
دوسری حکمت: نسب گڈیڈنہ ہو یعنی کہیں ایبانہ ہوکہ تورت طلاق کا جھوٹا دعوی کر کے دوسرا نکاح کر لے اوراس سے
اولا دہو۔ پس بیا ولا دصاحب فراش کی مانی جائے گی جبکہ نفس الا مریس وہ دوسر ہے گی ہے۔ اور طلاق کے گواہ ہو تکے تو بیہ
صورت پیش نہیں آئے گی۔ اورایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کل کوشو ہر کانفس شرارت کرے یا بیوی بچوں کی محبت غالب آئے ، اور
میاں بیوی شغل ہوکہ طلاق کو گاؤ خور دکر دیں۔ اور طلاق کے گواہ ہوں گے تو ایسانہیں ہوسکے گا۔

فا كده : سورة الطلاق آيت دوهي ارشاد پاك ب: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذُوى عَذَلِ مِّنْكُمْ ﴾ وترجمه: اوراپي لوگول هي يعنى مسلمانول هي سه دومعتبر آدمي گواه بنالو سي ميام ب: تكاح هيل گواه بنانا ، طلاق پر گواه بنانا اورا نشآم عدت پر گواه بنانا:
سب كوآيت شامل ہے ۔ پھر حديث نے اضافہ كيا كه نكاح هي گواه بنانا صحت نكاح كے لئے شرط ہے ۔ ارشاد فر مايا: البعاب السلامي يُسنك حن أنفسهن بغيو بينة : وه توريش رندُيال بين جو گوا بول كے بغير اپنانكاح كرتى بيل (مفتلوة حديث ١٩٣٢ باب الولى) اور باتى چيزول هي گواه بنانا كشرائد كرند كي مستحب ہے۔ طلاق ، رجعت اور عدت كا اختيام اس پر موقوف نهيں ۔

### ایک طہر میں نتیوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ

الگ دی جائے ،لوگوں نے ابھی ہے اس کی خلاف ورزی شروع کردی! یہاں تک کہا یک شخص کھڑا ہوا،اورعرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کولل نہ کردوں! (مشکوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشری : نتینول طلاقیں ایک ساتھ دیئے ہے وہ مقصد فوت ہوجا تا ہے جوتفریق طلاق کی مشروعیت میں ملحوظ ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ طلاق دینے والا اپنی کو تا ہی کی تلافی کر سکے۔ نیز نتینوں طلاقیں ایک ساتھ دینے میں آ دمی کا اپنا ہی نقصان ہے، اس کے لئے معاملہ تنگ ہوجا تا ہے، اور بھی کف افسوس ملنے کی نوبت آتی ہے۔

سوال: تین طہروں میں تین طلاقیں دینا کیوں جائز ہے؟ اس ہے بھی تو معاملہ تنگ ہوجا تا ہے!

جواب: تین طہروں میں تین طلاقیں وینا بھی ٹھیک نہیں۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک طدق پراکتف کی جائے۔ تاکہ عدت کے بعد بھی تدارک کی راہ کھلی رہے۔ اور تین طہروں میں تین طلاقیں دینے ہے بھی معاملہ نگ ہوجاتا ہے۔ اور بھی کف افسوس ملنے کی نوبت آتی ہے۔ گربہر حال یہ بات پہلی بات ہے بلکی ہے۔ یعنی ایک طہر میں تینوں طلاقیں دینے سے اخف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں غور وفکر کا موقعہ رہتا ہے۔ مدت میں احوال بھی بدلتے ہیں۔ پھر بھی ہر طہر میں طلاق دین واقعی مصلحت کی دلیل ہے۔ اور بھی انسان کی صلحت حرمت نمایظ میں ہوتی ہے۔ مثلاً اندیشہ ہے کہ خاندان تخدید میں مصلحت کی دلیل ہے۔ اور کھی انسان کی صلحت حرمت نمایظ میں ہوتی ہے۔ مثلاً اندیشہ ہے کہ خاندان تخدید معالم کی مصلحت تمینوں طلاقیں ختم کر کے عورت کو مخلطہ کرٹے میں ہے۔

[٩] وإنما أمر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعنيين:

أحدهما: الاهتمامُ بأمر الفروج، لنلايكون نظمُ تدبير المنزل، ولا فَكُه، إلا على أعين الناس. والثاني: أن لا تشتبه الأنساب، وأن لايتواضع الزوجان من بعد، فيُهْمِلان الطلاق، والله أعلم. [١٠] وكره أيضًا جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد. وذلك: لأنه إهمال للحكمة المرعية في شرع تفريقها، فإنها شُرعت ليتدارك المفرَّطُ، ولأنه تضييقٌ على نفسه، وتعرضٌ للندامة. وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار: فأيضًا: تضييقٌ، ومظنةُ ندامةٍ، غير أنها أخفُ من الأول من جهةٍ وجودِ التروِّى، والمدةِ التي تتحول فيها الأحوالُ، وربَّ إنسان تكون مصلحتُه في التحريم المغلَّظ.

ترجمه: واضح ہے۔ لغت: تُو اضع القوم على الأمر: لوكول كاكس كام پر شفق ہوتا۔ تصحیح: في التحریم المغلّظ اصل میں في تحریم المغلّظ (اضافت كے ساتھ) تھا۔ بيتے مخطوط كرا چى سے كى ہے۔

#### باب\_\_\_\_

# خلع ،ظهرار،ا يلاءاورلعان كابيان

### ا – خلع میں قباحت ہے، مگر بوقت ِ حاجت جائز ہے

خلع: کے معنی ہیں: مال کے عوض ہوی کو طلاق دیتا۔ خلع میں کچھ قباحت ہے۔ کیونکہ شوہر نے جو مہر عورت کو دیا ہے،

اس کے عوض وہ ہوی سے فائدہ اٹھا چکا ہے۔ اس کی تفصیل ہی ہے کہ بعض طالم شوہر نہ ہیوی کورکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے حقوق کی فکر کریں، نہ چھوڑتے ہیں۔ ہیوی تنگ آ جاتی ہے۔ شوہر اس کی مجبوری سے یہ نا جائز فائدہ اٹھا تا ہے کہ طلاق دینے کے لئے اس سے پچھوال ، یا کم از کم مہر کی معافی ، یا اس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حالا تکہ اس نے ہیوی کو جو پچھود یا ہے اس کے مقابلہ میں وہ ہیوی سے صحبت کر چکا ہے، پھر اس مال کو واپس لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سورة النساء آیت ہے اس کے مقابلہ میں وہ ہیوی سے صحبت کر چکا ہے، پھر اس مال کو واپس لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سورة النساء آیت اس کے مقابلہ میں وہ ہیوی سے حجابان کی چھور تیں تم اس کو کیسے لیتے ہو، حالانکہ تم باہم ایک دوسر سے سے ججابان کل چکی ہو، اور وہ عورتیں تم سے پکا قول وقر ارکوتو ڑکرکل مہریا اس کا پچھ حصہ واپس کیسے لیتے ہو؟!

ای بات کا لحاظ کر کے ٹی میٹن بیٹیم نے لعان کے ایک واقعہ میں مہر کی واپسی کا مطالبہ روکر دیا ہے۔ ایک واقعہ میں جب
میال ہوئی لعان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ میٹن تھی ہے دونوں میں تفریق کردی۔ شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔
آپ نے قرمایا: 'اگر تونے ہوئی کے بارے میں تچی بات کہی ہے ، تو مبر صحبت کاعوض بن گیا۔ اور جھوٹی بات کہی ہے: تب
تو مہر کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا' (مفئلؤ ق حدیث ۲۳۰۱)

البنة ایک صورت میں مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ جائز ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت بھی محسوں کرے کہ مزاجوں میں تخالف اور طبیعتوں میں بعد کی وجہ ہے شوہر کے ساتھ نباہ نبیس ہو سکے گا، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی یعنی وہ شوہر کے حقوق ق ادانبیں کر سکے گی، اور مرد بھی یہی سمجھے تو ایس صورت میں ضلع جائز ہے۔

یات جائز نہیں کہاں مال میں سے پچھ بھی لوجوتم نے ان کومبر میں دیا ہے، گریہ کہ میاں بیوی دونوں کواندیشہ ہو کہ اللہ تق کٰ کے احکام کی تغییل نہیں کرسکیں گے۔سواگرتم (حکام) کواندیشہ ہو کہ وہ دونوں احکام خدادندی کی تغییل نہیں کرسکیں گے تو دونوں پرکوئی گناہ نہیں ،اس میں جس کودے کرعورت اپنی جان چھڑا لے''

#### ﴿ الخلع، والظهار، واللعان، والإيلاء ﴾

اعلم: أن الخلع فيه شناعة مّا، لأن الذي أعطاها من المال قد وقع في مقابلة المسيس، وهو قوله تعالى: ﴿وَكُيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَأَخَذُنُ مَنْكُمْ مِيثاقًا غَلَيْظًا﴾ واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان، حيث قال: "إن كنت صدقت عليها فهو بسما استُحْلَلْتُ من فرجها". ومع ذلك: فربسما تقع الحاجة إلى ذلك فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِما فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

تر جمہ: واضح ہے۔البندایک ہات جان لیں:عوان میں لعان کا ذکرایلاءے پہلے کیا ہے، گر ہاب میں اعان کا تذکرہ ایلاء کے بعد آخر ہاب میں ہے۔

تصبحیح : أعسطاها تمام شخوں میں أعطاہ تھا۔ بیٹیج شارح نے کی ہے۔ کیونکہ مبرعورت شو ہرکونہیں ، بلکہ شو ہر : عورت کودیتا ہے۔

\*

2

公

## ظہاراوراس کے متعلقات کی حکمتیں

ظہار: ہوی کومحر مات ابد ہے ساتھ، یاان کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تثبید دینا جس کا دیکھنا حرام ہے۔ جیسے ہوی سے کہا کہ'' تو میرے لئے میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے (امت علی محظھ اممی ) ۔ زمانۂ جاہلیت ہیں لوگ ظہار کیا کہ '' تو میرے لئے میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے (امت علی محظھ اممی ) ۔ زمانۂ جاہلیت ہیں لوگ ظہار کی کرتے تھے۔ کیونکہ فہار کی تھے۔ کیونکہ فہار کی تھے۔ کیونکہ فہار کی تھے میں مورت ہے تھے۔ کیونکہ فہار کی تحریم ان کے نزد یک طلاق کی تحریم ہے سخت تھی۔ مگر ہیوی دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس میں عورت ہے جن میں مورت ہے کہ میں مورت ہے کہ میں مورت ہے کہ میں مورت ہے تھے۔ مورت نہ تو محبوب بہی میں کہ دوسری عورت میں کہ طرح شوہر ہے مہتے ہو، اور نہ بے نکاحی ہوتی کہ اس کا جو معالمہ اس کے ہاتھ میں ہو ۔ پھر جب نبی میں تھا گیا ہے کہ وقت میں حضرت اوس بن الصامت رضی القد عنہ نہ چھا گیا ، ایک ضعیف البھر یوڑھے آ دمی تھے ۔ اپنی ہوئی خولہ بنت تقلمہ رضی اللہ عنہا رکیا۔ اور آپ سے سیمند یو چھا گیا ، تو سورۃ المجادلۃ کی ابتدائی چارآ بیتیں نازل ہوئیں۔ جن میں ظہار کا حکم بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ سے ہے کہ ظہارے ابدی

حرمت پیدائیس ہوتی۔البتہ شوہرنے ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہی ہے،اس لئے کفارہ ادا کرناضروری ہے۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ القد تعالیٰ نے ظبار کرنے والوں کا قول (انت علی تحظهر امی ) کونہ تو بالکل نظرانداز کیا، نہ
اس کوا بدی حرمت کا موجب قرار دیا۔ بلکہ حرمت موقعۃ لیعنی کفارہ ادا کرنے تک حرمت کا موجب قرار دیا۔
اس کوا بدی حرمت کا موجب قرار دیا۔ بلکہ حرمت موقعۃ لیعنی کفارہ ادا کرنے تک حرمت کا موجب قرار دیا۔
اور ظہار کرنے والوں کا قول دووجہ ہے بالکلیے نظرانداز نہیں کیا:

مہلی وجہ: ظہار کرنے والے نے خوداس بات کواپنے او پرلازم کیا ہے، پس وہ از قبیل التزام عبد ہے۔ اور التزامات عبد قابل مؤاخذہ بیں۔ جیسے کوئی شخص منت مانے تواس کا ایفاء ضروری ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۸۸۱) دوسری وجہ: وہ ظہار کرنے والے کی پختہ ارادہ سے بولی ہوئی بات ہے، پس وہ بمنز لہ قسم ہے۔ جیسے حلال کوحرام کرتا، یا حرام کوحلال کرتا بمین ہے۔

اورائند تعالیٰ نے اس قول کوابدی حرمت کا موجب بھی قرار نہیں دیا: جیسا کہ جا ہلیت کا تصورتھا۔ کیونکہ اس میں عورت کے حق میں سخت ضررتھا۔ بلکہ اس قول کو کفارہ کی ادائیگی تک حرمت کا سبب بنایا۔

کفارہ میں دوخصوصیتیں ہیں: ایک: کفارہ گناہ کومٹا تا ہے۔ دوم · النزام کی خلاف ورزی ہے شوہر جو ول میں تنگی محسوس کرے گا: کفارہ اس کوختم کرے گا۔

اورظہاریس ہولی ہوئی بات جھوٹ اس لئے ہے کہ وہ دوحال ہے فائی ہیں: یا تو خبر ہے یا انشاء فیجر یعنی اطلاع دیتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی ماں ہے۔ اور انشاء یعنی وہ بیوی کو ماں بناتا ہے ۔ اگر اطلاع دی ہے تو وہ جھوٹ اس لئے ہے کہ یوی نہ دھنیقۂ ماں ہے نہ مجاز آ۔ دھنیقۂ ماں نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جنیقی ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ اور مجازی ماں اس لئے نہیں کہ بیوی اور ماں میں نہ تو علاقۂ تشبیہ ہے، نہ علاقۂ مجاورت۔ جبکہ مجاز کے لئے ان دوعلاقوں میں ہے کوئی علاقہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے بیوی کو ماں بنار ہا ضروری ہے، جس کی وجہ سے بیوی کو ماں اور ماں کو بیوی کہ ہمیں ۔۔ اور اگر بیتول انشاء ہے یعنی مُظاہر بیوی کو ماں بنانا ایک مفترت رساں معاملہ ہے۔ اور ملکت نکاح سے بھی ہم آ ہمک نہیں۔ نہ اس بہ کوئی دلیل نقل موجود ہے، نہ دلیل عقلی ، پس بہ بات محض حماقت ہے۔

اورظہار کرنے والے کا قول نامعقول اس لئے ہے کہ وہ بیوی پرظلم وستم ڈھانا ہے۔اور اس کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ القد تعالی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے۔

اور کفارے ترتیب دارتین مقرر کئے ہیں: غلام آزاد کرنا مسلسل دوماہ کے روزے رکھنا ،اورساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا تا: بیہ کفارے اس کئے بچو یز کئے گئے ہیں کہ کفارہ کا ایک مقصد زجر وتو تئے ہے۔ کفارہ سے نگاہوں کے ساتھ بیہ باشتے ضربوجاتی ہے کہ وہ آئندہ کفارہ کے خوف ہے اس فعل پراقدام نہیں کرے گا۔اور کفارہ سے بیمقصداس وفت حاصل ہوسکتا ہے: جب کہ وہ آئندہ کفارہ کے خوف ہے اس فعل پراقدام نہیں کرے گا۔اور کفارہ سے بیمقصداس وفت حاصل ہوسکتا ہے: جب کہ جملہ اُنہ علی کظھر اُمی لفظ خرب۔اور عقود جی دوجہے معتی انشاہ ہے اا

کوتا بی کرنے والے کوکسی سخت عبادت کا مکلف بنایا جائے ، جواس کے فس کوزیر کرے: بایں طور کہ اس کوا تنا مال خرج کرنے کا حکم دیا جائے جس میں لوگ بخیلی کرتے ہیں ، یا اس طرح کہ اس کو سخت بھوک بیاس ہے دو حیار کیا جائے۔

وكان أهل الجاهلية يحرِّمون أزواجَهم، ويجعلونهن كظهر الأم، فلا يَقُرُبُونَهن بعد ذلك أبدًا، وفي ذلك من المفسدة مالايخفي، فلاهي خطيَّة تتمتع منه كما تتمتع النساء من أزواجهن، ولا هي أيِّم يكون أمرها بيدها، فلما وقعت هذه الواقعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستُفْتي فيها، أنزل الله عزوجل: ﴿قَدْسَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِها﴾ إلى قوله ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

والسرُّ فيه: أن الله تعالى لم يَجعل قولَهم ذلك هدرًا بالكلية، لأنه أمرٌ الزَمَه على نفسه، وأكدَ فيه القولَ بمنزلة سائر الأيمان؛ ولم يجعله مؤبَّدًا كما كان في الجاهلية، دفعًا للحرج الذي كان عندهم؛ وجعله موقّتا إلى كفارة، لأن الكفارة شُرعت دافعة للآثام، مُنْهِيَة لما يجده المكلف في صدره.

وأما كونُ هذا القول زُورًا: فلأن الزوجة ليست بأم حقيقةً، ولا بينهما مشابهة أو مجساورة تُصَحِّحُ إطلاق اللهم إحداهما على الأخرى، إن كان خبرًا؛ وهو عقد ضارٌ غيرُ موافقٍ للمصلحة، ولا مما أو حاه الله في شرائعه، ولا مما استنبطه ذوو الرأى في أقطار الأرض، إن كان إنشاءً.

وأما كونُه منكرًا: فلأنه ظلم وجور، وتضييقٌ على من أمر بالإحسان إليه.

وإنها جُعلت الكفارة: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين: لأن من مقاصد الكفارة: أن يكون بين عَيْنَي المكلَّف ما يكبَحُه عن الاقتحام في الفعل، خشية أن يلزَمَه ذلك، ولايمكن ذلك إلا بكونها طاعةً شاقةً، تغلب على النفس: إما من جهة كونها بذلَ مال يُشَحُّ به، أو من جهة مقاساة جوع وَعَطَشٍ مُفْرِطَيْن.

ترجمہ: اوراس میں رازیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو بالکل رائگاں نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ ایک ایس معاملہ ہے جس کوشو ہرنے اپنے اور لازم کیا ہے، اور کی کی ہے اس معاملہ میں بات، جیسے دیگر ایمان — اور نہیں بنایا اس قول کو دائمی حرمت، جیسا کہ وہ جا ہلیت میں تھا، اس تنگی کو ہٹانے کے لئے جو جا ہلیت کے زمانہ میں تھی۔ اور اس کو کفارہ تک موقعت بنانا. اس لئے کہ کفارہ گنا ہوں کو مٹانے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، اس بات کوشتم کرنے والا ہے جس کو مکلف

لغات: منظینة (اسم فاعل از باب افعال) أنهی المشیئ: فتم کرنا علب علیه زیر کرنا، غالب بونا۔
تشریخ: مجاز کے لئے علاقۂ تشبید یا اس کے علاوہ پچیس علاقوں میں ہے کوئی علاقہ ضروری ہے۔ یہی ۲۵ علاقے مجاورت (پڑوی) کہلاتے ہیں ۔ تفصیل نورالانوار (ص ۱۰۸) اوراس کے حاشیقر الاقمار میں حقیقت ومجاز کی بحث میں ہے۔
منجید: کفاروں کے ذکر میں: ساٹھ مسکینوں کو کھلانا: مقدم ذکر کیا ہے، تا کہ دونوں مالی کفارے ایک ساتھ ہوجا کیں۔

ہے ہے۔
ہیں جہارے کے دکر میں اساٹھ مسکینوں کو کھلانا: مقدم ذکر کیا ہے، تا کہ دونوں مالی کفارے ایک ساتھ ہوجا کیں۔

### ايلاء كابيان اورمدت إيلاء كى حكمت

سورۃ البقرۃ آیات ۲۲۶ و۲۲۷ میں ارشاد پاک ہے:'' ان لوگوں کے لئے جواپنی بیویوں سے صحبت نہ کرنے کی تشم کھاتے ہیں: چار ماہ تک انتظار کرتا ہے۔ پس اگر وہ رجوع کریں تو القد تعی لی بخشنے والے، بڑے مہر بان ہیں۔ اور اگروہ طلاق کا پخشارادہ کریں تو اللہ تعیالی سفنے والے جانئے والے ہیں''

تفسیر: ایلاء کے لغوی معنی ہیں: قسم کھانا۔ اور شرع معنی ہیں: چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ یا مدت کی تعیین کے بغیر ہیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ زمانہ جاملیت میں لوگ قسمیں کھایا کرتے سے کہ وہ بمیشہ یا کہی مدت تک اپنی ہیویوں سے صحبت نہیں کریں گے۔ اس میں مورتوں پڑکلم اور ان کو ضرر پہنچانا تھا۔ چنانچہ مذکورہ آیات نازل ہو کمیں ، اور چار ماہ کی مدت مقرر کی۔ اور اگر سے ساتھ ہیں شو ہرنے صحبت کرلی توقعم کا کھارہ ادا کرے ، اور ہیوی اس کے ذکاح میں رہے گی۔ اور اگر

جارمبنے گذر گئے ،اوراس نے بیوی سے صحبت نہ کی توایک طلاق بائندوا تع بوجائے گی۔ بیاحن ف کامسلک ہے۔اورائکہ ثلاثہ کے نز دیک :عورت قاضی ہے رجوع کرے گی۔قاضی شوہر کومجبور کرے گا کہ یا تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے یعنی طلاق دیدے ، یادستور کے مطابق روک لے یعنی صحبت کرے اور شم کا کفارہ دے۔

اور مرت ایلاء چار ماه دو وجه مقرری ب:

کیملی وجہ: چار ماہ ایک ایسی مرت ہے جس میں تفس لامحالہ صحبت کرنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور اگر اس مدت میں صحبت ندگی جائے وصحت کو نقصان پہنچتا ہے ، الابیا کہ آدمی نام وہو۔ اور یہی حال عورت کا بھی ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی المدعنہ نے اپنی صاحبز اوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے وریافت کیا تھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ گئے ونوں تک صبر کرسکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہائے کہا، چھ ماہ یا چار ماہ (رواو ما یک، درمنثورا ۲۷۲) چنا نچدا یلا ، کے لئے یہی مدت مقررکی گئی ، تاکہ زوجین میں ہے کہ کوبھی ضرر رند پہنچے۔

دوسری وجہ: مدت ایلاء سمال بحرمقرر نہیں کی جاسکتی کہ وہ بہت ہی لمبی مدت ہے۔ آ دھا سال بھی مقرر نہیں کی جاسکتی کہ وہ بھی لمباعرصہ ہے۔ اور چوتھائی سال (تین ماہ) بہت ہی کم وقفہ ہے۔ اور نصف اور زیع کے درمیان کسر: ثمث ہی ہے،اس لئے اس کو تبحویز کیا کیونکہ میدایک معتدل مدت ہے۔

قَالَ الله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ تَسَانُهُمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ الآية.

اعلم: أن أهل المجاهلية كانوا يحلفون أن لايَطَأُوا أزواجهم أبدًا، أو مدةٌ طويلةٌ، وفي ذلك جُور وضرر، فقضي الله تعالى بالتربص أربعةُ أشهر: ﴿فِإِنْ فَاءُ وَا فِإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رُحيْمٌ﴾

واختلف العلماء في الفيءِ: فقيل: يُوْقَفُ الْمُوْلَىٰ بعد مُضِيِّ أربعة أشهر، ثم يجبر على التسريح بالإحسان، أو الإمساك بالمعروف؛ وقيل: يقع الطلاق، ولا يُوقَف.

أما السر في تعيين هذه المدة : فإنها مدة تترُقُ النفسُ فيها للجماع لامحالة، ويتضرر بتركه، إلا أن يكون مَوُوفًا؛ ولأن هذه المدة ثُلُثُ السنة، والثلثُ يُضبطُ به أقلُّ من النصف، والنصفُ يُعَدُّ مدةً كثيرةً.

اورکہا گیا طلاق واقع ہوگی ،اورنبیں روکا جائے گا(بیاحناف کی رائے ہے) ۔۔ رہااس مدت کی تعیین میں راز: تو بیشک وہ مدت ایک ایک مدت ہے۔ مدت ایک ایک مدت ہے جس میں نفس لامحالہ صحبت کرنے کا مشاق ہوتا ہے، اور آ ومی کو صحبت ندکرنے سے ضرر پہنچتا ہے۔ الامید کہ آ دمی آ دمی آ فت رسیدہ ہو ۔۔۔ اور اس لئے کہ بیدمت سمال کا تہائی ہے۔ اور تہائی کے ذریعہ نصف سے کم کو منضبط کیا جاتا ہے بیٹی اس سے پنچ کسر: ٹمکٹ ہے۔ اور نصف بہت مدت ثمار کی جاتی ہے (اور چوتھائی بہت کم مدت ہے)

### لعان کی مشر وعیت کی وجہ

سورة النورآیات ۲-۹ پی ارشاد پاک ہے: 'اور جولوگ اپنی ہے ہوں پر زنا کی تہمت لگا کیں ،اوران کے پاس اپنی ذاتوں کے علاوہ گواہ نہ ہوں: تو اس کی گواہ کی کے صورت ہے کہ وہ چارم تبہ گواہ ک دوہ ایشینا سچا ہے۔اور پانچویں بار پہلے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی بھٹکار!اور عورت ہے سزا کو یہ بات ہنائے گی کہ وہ (بھی ) چارم تبہ گواہ ک دے: اللہ کی تشم کھا کروہ گواہ ک دیتی ہے کہ اگر وہ سچا ہوتو اس (عورت) برخدا کا غضب!' کہ تھم کھا کروہ گواہ ک دیتی ہے کہ شوہ جھوٹا ہے۔اور پانچویں بار یہ کہ کہ اگر وہ سچا ہوتو اس (عورت) برخدا کا غضب!' حدیث (۱) حدیث اللہ بین امیرضی اللہ عنہ نے سے جوغر وہ ہوک سے پیچھرہ جانے والے تین حدیث (۱) میں سبول اللہ سبول اللہ سبول اللہ بین کی کہ بن شخما ہے کہ ساتھ ہم کیا۔ آپ نے فرمایا: ''گواہ لاؤ، ور نہ تمہاری پشت پر حدیگ گئ' انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب کوئی شخص اپنی ہیوی پر کسی کو دکھے تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لئے نگا؟! مگر آپ یہی فریاتے رہے کہ ''گواہ لاؤ، ور نہ تمہاری پشت پر حدیگ گئ' انھوں نے عرض کیا ہے ہیں بھینا سچا ہوں۔ پس اللہ تعالی فروروہ بات تازل فرما کیں گرم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے ہیں بھینا سچا ہوں۔ پس اللہ تعالی ضروروہ بات تازل فرما کیں گھری گوری ہوت کو حدے ہری کردے گی۔ پھر آیا سبول تعالی نوزل ہوئیں۔ اور ان دونوں ہیں لعان کرایا گیا (مؤمون میں جو تو دو کواں ہیں لیون کرایا گیا (مؤمون میں لعان کرایا گیا (مؤمون میں لیون کی اور دونوں ہیں لعان کرایا گیا (مؤمون میں کردے گی۔ پھر آیا سبو لعان کرایا گیا (مؤمون میں لیون کرایا گیا (مؤمون میں کردے گی۔ پھر آیا سبور کی کردے گی۔ پھر آیا سبور کی کردے گی۔ پھر آیا سبور کوئی کے دوروں میں کرایا گیا (مؤمون میں کردے گی۔ پھر آیا سبور کرایا گیا (مؤمون کیا کردے گی۔ پھر آیا سبور کرایا گیا (مؤمون کیا کرایا گیا (مؤمون کیا کرایا گیا (مؤمون کیا کرایا گیا (مؤمون کیا کرایا گیا کرایا گیا (مؤمون کیا کرایا گیا کرایا گیا کر کرایا گیا کرایا گیا کرایا گیا کرایا گیا کیا کی کرایا گیا کرایا گ

تشریکے: زمانۂ جاہلیت میں جب آ دمی اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگا تا تھا، پھران میں اس سلسلہ میں مناقشہ ہوتا تھا، تووہ کا ہنوں (جنوں سے دریافت کر کے خبریں دینے والوں) کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنه كى والده بهند بنت عُتبه كے واقعہ بيس بوا تقا۔ چر جب اسلام كا زمان آيا تو:

(الف)اس كاكوئى جوازباتى تدرباك كاجنول برجوع كياجائ

ایک: تواس وجہ سے کہ اسلام قطعاً کہانت کا ہوادار نہیں۔ملت عنفی کا مدار کہانت کو چھوڑنے اور اس کو گمنام کرنے پر ہے۔حدیث میں ہے کہ:'' جو شخص کا بمن کے پاس گیا ،اور اس کی باتوں کی تصدیق کی ،تواس نے اس دین کا اٹکار کیا جو محمر (میلاندَ کیکام ) پرنازل ہوا ہے'' (مشکوة حدیث ۵۵ باب احیض)

دوم: اس وجدے کہ کا ہنوں سے رجوع کرنا۔ ان کا صدق وکذب جائے بغیر سے سخت نقصان وہ ہے۔ کا ہن بھی ایک انسان ہے۔ اس سے خلطی ہو سکتی ہے۔ وہ پری کو بد کار بتا سکتا ہے۔ اور و دجنات سے باتیں معلوم کر کے بتا تے ہیں۔ اور جنات بڑی جموثی مخلوق ہے۔

(ب)اور سے بات بھی ممکن نہیں کے شوہرے جارگواہ طلب کئے جائیں،ورنداس کو حد ماری جائے: کیونکہ زنا تنہائی میں ہوتا ہے۔اوراس کے سامنے ایسے قرائن آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔اوراس کے سامنے ایسے قرائن آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آتے ۔پس اس خاتمی معاملہ براس ہے گواہ کیے طاب کئے جاسکتے ہیں؟

ن )اور شو ہر کو دوسروں کے برابر بھی نہیں رکھا جا سکتا : جن کو گواہ چیش نہ کر سکتے پر حد ماری جاتی ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں :

پہلی وجہ: شوہر شرعاً وعقداً مامور ہے کہ اپنی ہیوی کی ، جواس کے قبضہ میں ہے، ننگ وعار کی ہاتوں ہے حفاظت کرے۔ شوہر فطری طور پراس شخص کو ہرداشت نہیں کرسکتا جواس کی ہیوی پر ، جواس کی تگرانی میں ہے، چڑھنے کی کوشش کرے۔ پس اگر شوہر کوئی شک کی ہات دیجھے گا تو ضرور فکر کرے گا۔ اور ضرور معاملہ قاضی کے سامنے لے جائے گا۔ دوسری وجہ: شوہر کا معاملہ دوسرے لوگوں ہے اس لئے بھی مختلف ہے کہ شوہر وہ آخری شخص ہے جس کے ذرایعہ شک دوسری وجہ: شوہر کا معاملہ دوسرے لوگوں ہے اس لئے بھی مختلف ہے کہ شوہر وہ آخری شخص ہے جس کے ذرایعہ شک کے بات آنے پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا تا۔ اور اس کے ذرایعہ بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت مطلوب ہے یعنی اس کے بیوی کے باس آنے پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا تا۔ اور اس کے ذرایعہ بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت مطلوب ہے یعنی وہ بیوی ہے دوسر اکوئی اس کا مجاز نہیں ۔ پس اگر شوہر بیوی پر دار و گیر کرنے میں دوسر وں کی مطلوب ہے یعنی وہ بیوی ہے حوالے گی۔ اور بیوی ہیسوابن جائے گی!

پھر جب زمانۂ نبوت میں شوہر کے تبہت لگانے کا واقعہ پیش آیا تو نبی سلائنا بیلیم متر دور ہے: بہھی سکوت اختیار فرمایا،



کیونکہ شوہر کا معاملہ دوسروں سے مختلف نظر آیا، اور بھی صدز ٹا اور صدقند ف کی آیات کے عموم میں شوہر کو بھی شامل کر کے فرہ یا۔'' گواہ لاؤ، ورنہ تمہماری پشت پر صدیکی گئ کہاں تک کہ حضرت ہلال نے وہ بات کہی جواو پر آچکی۔ پھر اللّٰد تعالیٰ نے لعان کا تھم ٹازل فرمایا۔

اوربتیادی با تنین لعان مین دو مین:

ا — لعان:شوہر کی چندمؤ کد تتمیں ہیں کہ دوسیا ہے۔اس سے شوہر حدقذ ف سے بری ہوجائے گا۔اور شبہ کی سوئی عورت پرز کے گی۔اورشو ہرا نکار کر ہے تو اس پر حدقذ ف جاری ہوگی۔

۲ — اورعورت کی چندمؤ کدنشمیں ہیں کہ شو ہرجھوٹا ہے،اس سے عورت حدز نا سے بری ہوجائے گی۔اورا نکار کرے تواس برحدز نا جاری ہوگی۔

حاصل گفتگو: بیہ بے کہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں کوئی گواہ بیں ، نہ اس کونظر انداز کیا جاسکتا ہے ، نہ سنا جاسکتا ہے ؛ مؤکد قسموں کے ذریعے فیصلہ کرنے ہے بہتر کوئی صورت نہیں۔ یہی لعان کی مشر وعیت کی وجہ ہے۔

فائدہ جھن شم سے انکار پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ بلکہ انکار کرنے والے کو قید میں رکھا جائے گا۔ تا آئکہ قتمیں کھائے یا جرم کا اعتراف کرے۔ اگر شوہرا عتراف کرے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے تو اس کو حدقذ ف ماری جائے۔ اورا گر عورت زنا کا اعتراف کرے تو اس پر حدزنا جاری کی جائے۔

عورت کوفہمائش کی وجہ — حدیث ہے یہ بات ثابت ہے کہ العان کے وقت خصوصیت ہے عورت کوفہمائش کی جائے کہ وہ القد سے ڈرے اور جھوٹی قشمیں نہ کھائے ۔ یہ فہمائش کرنا اس لئے ضروری ہے کہ قسموں کا مقصود بروئے کار آئے بیٹی بظاہر خطا کارعورت ہے ۔ کیونکہ بلاوجہ کوئی شخص اپنے گھر کو بدنا منہیں کرتا ۔ گھر کی بدنا می آ دمی کی اپنی بدنا می ہے گریہ بھی اختمال ہے کہ شوہر نے پوری تحقیق کے بغیر مجھن شک کی بنیاد پر تہمت انگائی ہو، پس اگرعورت واقعی ہے گناہ ہو تا اس کے لئے قشمیس کھانا جائز ہے۔

لعان کے بعد حرمت کی وجہ ۔۔۔ اور حدیث سے بیہ بات بھی ٹابت ہے کہ لعان کے بعد عورت ہمیشہ کے لئے شوہر پر حرام ہوجائے گی۔ پس اگر شوہر خود ہی طلاق ڈیدے تو فبہا ، ورنہ قاضی دونوں میں تفریق کردے گا۔اور میے حرمت مؤتبہ ہ دو وجہ ہے ہے:

پہلی وجہ: جب دونوں میں باہم اختلاف ہوگیا، اور دونوں کے دل غیظ وغضب ہے بھر گئے، اور شوہر نے عورت کو بدنام کرنے میں کوئی کسریاتی نہ چھوڑی: تو اب دونوں میں مودّت وموافقت کی کوئی صورت ہاتی نہیں رہی۔ اور نکاح جن مصالح کی بنیاد پرمشروع کیا گیا ہے ان کا مدار مودت وموافقت پر ہے۔ پس اب نکاح باتی رکھنا ہے معنی ہے۔ دومری وجہ: بیا بدی تحریم زوجین کی سرزئش کے لئے ہے کہ انھوں نے ایسے تنگین معاملہ پراقدام کیوں کیا؟!

قال الله تعالى: ﴿وَالَّـذَيْنَ يَـرَمُـوْنَ أَزُواجِهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ﴾ الآية، واستفاض حديثُ عُوَيمر العَجْلاني، وهلال بن أمية.

اعلم: أن أهل الجاهلية كانوا إذا قذف الرحل امرأتُه، وكان بينهما في ذلك مناقشة، رجعوا إلى الكُهّان، كما كان في قصة هند بنت عتبة. فلما جاء الإسلام.

[الف] امتنع أن يُسوَعُ لهم الرجوعُ إلى الكهان، لأن مبنى الملة الحيفية على تركها وإخمالها، ولأن في الرجوع إليهم من غير أن يُعرف صدقُهم من كذبهم مـ ضررًا عظيمًا.

[ب] وامتنع أن يُكَلّف الزوجُ بأربعة شهداء، و الاضرب الحدُّ: لأن الزنا إنما يكونَ في الخلوة، ويُغرف الروجُ ما في بيته، ويقوم عنده من المخايل مالا يمكن أن يعرفه غيره.

[5] وامتنع أن يُجعل الزوج بمنزلة سائر الباس، يُضربون الحدّ: لأنه مأمور شرعًا وعقلاً بحفظ ما في حيِّزِه من العار والشنار، مجبولٌ على غيرة أن يُزْدحم على مافي عصمته، ولأن النزوج أقصى ما يُقطع به الريبة، ويُطلب به تحصينُ فرجها، فلو كان هو فيما يؤاخذها به بمنزلة سائر الناس؛ ارتفع الأمان، وانقلبت المصلحة مفسدة.

وكان النبى صلى الله عليه وسلم - لما وقعت الواقعة - مترددًا: تارة لا يقضى بشيئ لأجل هذه المعارضات، وتارة يستنبط حكمه مما أنزل الله عليه من القواعد الكلية، فيقول: "البينة، أو حدا في ظهرك" حتى قال المبتلى: والذي بعثك بالحق! إنى لصادق، فليُنزلنَ الله ما يُبرِّئ ظهرى من الحد، ثم أنزل الله تعالى آية اللعان.

#### والأصل فيه: أنه:

[١] أيمانٌ مؤكدة: تُبْرِئُ الزوج من حد القذف، وتُثبت اللُّوتُ عليها، فإن نكل ضُرب الحد. [٢] وأيمانٌ مؤكدة ممها، تُبرِّ نُها، فإن نكلت ضربت الحد.

و بالجملة: فلا أحسن فيما ليس فيه بينة، وليس مما يُهدر، ولا يُسمع: من الإيمان المؤكدة. وجرت السنةُ: أن تُذكّر المرأةُ: تحقيقا للمقصود من الأيمان.

وجرت السنة: أن لا تعود إليه أبدًا: فإنهما بعد ماحصل بيهنما هذا التشاجر، وانطوت صدورُ هما على أشد الوحر، وأشاع عليها الفاحشة: لا يتوافقان، ولا يتواذان غالبا، والنكاخ إنما شرع لأجل المصالح المبية على التواذ والتوافق. وأيضًا: ففي هذه رحر عليهما، من الإقدام على مثل هذه المعاملة.

ترجمہ: (آیت کے بعد) اورعو برتحبلانی اور ہلال بن امیہ کی حدیث مشہور ہے بعنی لعان کے احکام میں آیت کے ساتھان حدیثوں کوبھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جان لیل کہ اہل جاہلیت. جب آ دمی اپنی بیوی پرتہمت لگا تا ،اور دونو پ کے درمیان اس سلسلہ میں منازعت ہوتی: تو وہ لوگ کا ہنوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔جیبا کہ ہندینت متنہ کے واقعہ میں ہواتھ۔ پھر جب اسلام آیا (الف) توممتنع ہوا کہ لوگول کے لئے جائز قرمار دیا جائے کا ہنوں سے رجوع کرنا: () اس کنے کہ ملت صنفی کا مدار کہانت چھوڑنے اور اس کو گمنام کرنے برہے (۲) اور اس کئے کہ ان کی طرف رجوع کرنے میں — ان کے پیچ کوان کے جھوٹ ہے بہجانے بغیر — بھاری نقصان ہے ۔۔۔ (ب)اور متنع ہوا کہ شو ہر کو جارگوا ہوں کا مکلّف کیا جائے ، ورنہ وہ صد مارا جائے: کیونکہ زنا تنہائی میں ہوتا ہے۔اور شوہراس بات کو جانتا ہے جواس کے گھر میں ہوتی ہے۔اوراس کے یاس الی علامتیں قائم ہوتی ہیں جودوسروں کومعلوم ہیں ہوسکتیں ۔۔۔ (ج)اور ممتنع ہوا کہ شوہرکو دوسر بےلوگوں جیسا بنایا جائے: جوحد مارے جاتے ہیں:(۱)اس لئے کہ شوہر شرعاً اور عقلاً مامور ہےاس چیز (عورت) کی حفاظت کا، جواس کے قبضہ میں ہے: ننگ وعار ہے،شوہر ببیرا کیا ہوا ہے اس بات پر غیرت کھانے پر کہ کوئی شخص بھیٹر كرے اس (عورت) پر جواس كي تمراني ميں ہے (٩) اور اس لئے كه شوہر وہ آخرى چيز (شخصيت) ہے جس كے ذريعه شک ختم کیا جاتا ہے بعنی اس کے عورت سے ملنے پر کوئی شک نہیں کرتا۔ اور اس کے ذریعہ عورت کی شرمگاہ کی حفہ ظت و هونڈھی جاتی ہے بیعنی وہی اس کے ناموس کی حفاظت کا ذمبروار ہے۔ پس اگر شوہراس بات میں جس کے ذریعہ عورت کی دارو گیرکی جاتی ہے. اورلوگوں جیسا ہوگا تو امان اٹھ جائے گا یعنی بیوی کی حفاظت مشکل ہوجائے گی۔ اور مصلحت: مفسدہ میں بدل جائے گی بیعنی بیوی ہر جائی ہوکررہ جائے گی۔

اور نبی صلات کی جب واقعہ بیش آیا تو ۔ متر دو تھے کبھی کچھ بھی فیصلنہیں کرتے تھے ان متعارض باتوں کی وجہ سے (جن کا بیان الف تاج میں آچکا ہے) اور بھی ان قواعد کلیہ سے اس کا حکم مستد طفر والے تھے جوالقد تعالی نے آپ پر نازل کئے تھے لینی حدز نا اور حدقذ ف کی آیات کے عوم میں شوہر کے معاملہ کو بھی داخل کر کے اس کا حکم بیان کرتے تھے، پی فرماتے: ''گواہ لا وَ یَا تمہاری پشت پر حد ماری جائے گی' بیباں تک کے متبلی شخص لیعنی صدحب واقعہ نے کہا الی شخرہ ۔ اور بنیادی بات لعان میں ہیں جو شوہر کو حدقذ ف سے بری کرتی ہیں ۔ اور شہورت پر خارت پر بیات لعان میں ہیں ہو شوہر کو حدقذ ف سے بری کرتی ہیں ۔ اور شہورت پر بیات کو این میں ہیں جو تو مدارا جائے گا ۔ (۲) اور عورت کی طرف سے چند پختے تھی میں میں ، جو اس کو (حدز ناسے ) بری کر ویتی ہیں ۔ پس آگر عور فیٹ میں کوئی گواہ نہیں ، اور نہیں ہو وہ حدماری جائے گی ۔ اور عاصل کلام : پس کوئی چیز اچھی نہیں ، اس چیز میں جس میں کوئی گواہ نہیں ، اور نہیں ہو وہ اس میں سے جورائگاں کی جائی ہے لیعنی برداشت کر لی جائی ہے : پختے تھی کو ان کے بیات تھی کھان کے ایک بیٹر میں طریقہ ہے ۔ اور خور فیضلہ کرنا ہی بہتر میں طریقہ ہے ۔ اور خور فیصلہ کرنا ہی بہتر میں طریقہ ہے ۔ اور خور فیصلہ کرنا ہی بہتر میں طریقہ ہے۔

باب ـــــــ ۱۰

## عدت كابيان

### مطلق عدت کی حکمت

عدت: جا بلیت کے مسلمات مشہورہ میں ہے تھی۔اورا یک ایسی چیزتھی جس کولوگ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔اوراس مصلحہ میں بہت می تحتین تھیں:

پہلی مسلحت — براءت رخم — عدت میہ بات جانے کے لئے ہے کہ عورت کوشل ہے یانہیں؟ اور میہ بات معلوم ہوئی اس کئے ضروری ہے کہ انساب میں اختلاط نہ ہو ۔ یعنی کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب نہ ہوجائے۔ کیونکہ نسب میں لوگ کنجوی کرتے ہیں لیعنی اپنا بچہ ووسرے کی طرف منسوب نہیں ہونے ویتے ۔ اور تمام قل مندنسب کے طلب گار ہوتے ہیں لیعنی میں استان سے استان

اپنی اولاد چاہتے ہیں۔ اورنسب نوع انسانی کی خصوصیت ہے۔ اس کے ذریعیا نسان دوسر ہے جیوانات ہے ممتاز ہوتا ہے۔
مسائل استبراء ہیں بھی میلیت کمح ظرکھی گئی ہے۔ استبرا الشینی: کے نفوی معنی ہیں: انتہائی کھودکر یدکر تا تا کہ شخیم ہوجائے۔
اور اصطلاعی معنی ہیں: جب باندی ہیں ملکیت بدلے تو ایک چیض آنے تک دوسرا آقاصحیت نہ کرے، تا کہ نسب گذر نہ نہو۔
ووسری صلحت نکاح کی اہمیت دو بالا کرتا ۔ نکاح جب منعقد ہوتا ہے تو لوگوں کے اجتماع ہیں منعقد ہوتا ہے تو لوگوں کے اجتماع ہیں منعقد ہوتا ہے تو لوگوں کے اجتماع ہیں منعقد ہوتا نکاح کی اہمیت نظام کرنے ہے۔ اس طرح جب کے کم از کم دوگو اہوں کی موجود گی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات نکاح کی اہمیت نظام کرنے کے لئے ہے۔ اسی طرح جب نکاح ختم کیا جاتا ہے تو لیجا نظار (عدت ) کے بعد عورت دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ یہ بات بھی نکاح کی عظمت نظام کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ نکاح بچوں کا گھر و ندا ہوجائے گا۔ جس سے دل بہلایا پھر تو ڈکر برابر کر دیا۔
تحت مصل ہے مشکل میں مارے میں مصلے ہیں۔ یہ سیجیا میں مصل ہے مشکل میں مصل ہے مسلمیت مصل ہے سیجیا میں مصل ہے مسلمیت میں ہو جسے مصل ہے مسلمیت میں مصل ہے مسلمیت میں ہوتی مصل ہوتی مصل ہے مسلمیت میں ہوتی ہوتیا ہے مسلمیت میں مسلمیت میں مسلمیت میں ہوتیا ہوتیا ہیں مسلمیت میں مسلمیت میں مسلمیت مصل ہوتیا ہوتیا

تیسری مسلحت ۔ بیستی کا پیکر بنانا ۔ نکاح کی لیحتیں اس وقت تحیل پذیر بروتی ہیں۔ جب میاں ہوی بظاہراس کو بھیشہ باقی رکھنے کا پکا ارادہ رکھتے ہوں۔ پھراگر کوئی نا گہائی بات پیش آئے ،اور نکاح ختم کرنا ضروری ہو، تو بھی کسی درجہ میں بہینگی کا پیکر بنانا ضروری ہے۔ اور اس کی صورت ہی ہے کہ طلاق کے بعد عورت آئی مدت انتظار کرے جس کی پھھا ہمیت ہو، اور جس میں عورت پھھ مشقت جھیلے۔ تا کہ بینظا ہم ہو کے ورت وہری جگہ جارہی ہے، ورت وہ ٹلنا نہیں چاہتی تھی۔ اور جس میں عورت کی بہیادی صلحت پہلی ہے۔ گراس کے ساتھ اور جس بھی ملحوظ ہیں۔ اس لئے اگر چدا یک حیف سے ہرا بت رحم معلوم ہو جاتی ہے۔ گر دوسری مصلحت کی بنیادی صلحت کی بنیادی صلحت کی بنیادی صلحت کی بھی اور کے کارلانے کے لئے عدت تین حیض مقرر کی گئی۔

#### ﴿العدة ﴾

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبُّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوْءٍ ﴾ إلى آخر الآيات.

اعلم: أن العلمة كانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما لايكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة:

منها: معرفة بسراء قِ رَحِمها من مائه، لئلا تختلط الأنساب، فإن السب أحدُ ما يتشاخُ به، ويطلبُه العقلاءُ، وهو من خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به من سائر الحيوان، وهو المصلحةُ المرعية في باب الاستبراء.

ومنها: التنوية بفخامة أمر النكاح، حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلا بجمع رجال، ولا يَنْفَكُ إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لَعِبِ الصبيان، ينتظم، ثم يُفَكُ في الساعة.

ومنها: أن مصالحَ النكاح لا تَتِمُّ حتى يوطُّنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا، فإن حدث حادث يوجب فَكُ النظام: لم يكن بُدِّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة: بأن تتربص مدة تَجدُ لتربُّصها بالاً، وتُقَاسِي لها عناءً.

متر جمد: عدت کا بیان: اللہ تعالیٰ نے ارتا و فر بایا ' طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو ( کا ت ہے ) رو کے رکھیں جین قروء' کی آیوں کے ختم تک (اس آیت کا تعلق اگے مضمون ہے ہے۔ اور سب عورتوں کی مدت کا تذکر و بہاں نہیں ، جیسا کہ آئے آر ہہ ہے ) یہ بات جان لیس کہ معتدت جا بلیت میں مافی ہوئی مشہور با توں میں ہے تھے ۔ اور و وان چیز وں میں ہے تھی کہ نہیں قریب شیے لوگ کہ اس کو چھوڑیں۔ اور اس میں بہت کی حیش تھیں (اس لئے شریعت نے اس کو برقر ار رکھا) ان میں ہے ۔ اور ہوان پیز وں میں ان میں ہے تھی کہ نہیں قریب شیے لوگ کہ اس کو چھوڑیں۔ اور اس میں بہت کی حیش تھیں (اس لئے شریعت نے اس کو برقر ار رکھا) ان میں ہے ۔ اور ہوان کی براء ت ( پاک ہونے ) کو بہجانا ہے۔ تا کہ نسب فلا ملط نہ ہوں۔ کی نسب ان چیز وں میں سے ایک ہے جن میں کنوی کی جاتی ہے۔ اور جس کو عقل مند و هونئہ سے ہیں۔ اور وہ ہو گا اسانی کی خصوصیات میں ہے ہواران چیز ول میں ہے ہے۔ جن میں کنوی کی جاتی ہے۔ اور جس کو عقل مند و هونئہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہوئی ہونگ ہے۔ اور ان میں ہے: نکاح کے معاملہ کی عظمت شان کو دو بالا کرنا ہے۔ بایں طور کہ نکاح ایسا امر نہیں ہے جو منظم ہوتا ہو، مگر مردوں کو اکٹھا کرنے کے ذریعہ اور نہیں جدا ہوتا وہ مگر لیے انتھا رکھی عدت ) تہ ہوئی ہوئی ہو نکاح کے معاملہ کی عظمت شان کو دو آئی جاتھ کہ اس معاملہ ( نکاح ) کو بظا ہم ہیشر دکھنے کا ۔ پھر اگر کوئی نی بات بیش آئے ، جو نظام کو کھو لئے کی مقتضی ہو، تو کوئی خورت آئی مدت انتظار کرے جس کی عورت کی ہوگ ہوگ کی درج میں بیشنی کی صورت کو ہرو ہیں گھر کی کہ رہ است کی کورت اس کے وہ کوئی کے رہ وہ کے کہ رہا ہے۔ بیش آئے ، جو نظام کو کھو لئے کی مشقت پر داشت کرے۔

ٹوٹ: آیت کریمہ کاتعلق ایکے مضمون ہے۔ ' حمر

公

## مختلف عورتوں کی مختلف عد تیں اوران کی حکمتیں

عدت کے تعلق سے عورتوں کی پائے تشمیں ہیں۔ان کے احکام اور مسیس درج ذیل ہیں اور اس کو حیض آتا میں مسلم سے مطلقہ مدخولہ جا نصبہ غیر حاملہ — وہ عورت جس سے صحبت یا خلوت صحبحہ ہوچکی ہو،اوراس کو حیض آتا ہو،اوروہ حاملہ نہ ہو،اوراس کو طلق دی گئی ہو،تواس کی عدت امام ابو صنیفہ اورام احمدر تمہم، القد کے نزدیک تمین حیض ہیں۔ اورامام مالک اورامام شافعی رحمہما القد کے نزدیک : تمین طہر ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۸ میں ہے۔'' اور طلاق دی ہوئی عورتیں اس کے ترین طہر ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۸ میں ہے۔'' اور طلاق دی ہوئی عورتیں اس کے ترین اور المام میں کے ترین کے ہیں، اور آخری دواماموں کے نزدیک : فسر و ء کے معنی حیض کے ہیں، اور آخری دواماموں کے نزدیک : فسر و ء کے معنی حیض کے ہیں، اور آخری دواماموں کے نزد کیک : فسر و ء کے معنی حیض کے ہیں،

تحكمت برتقد برطهر - جن ائمه نے فواء كے عنى طبر كے لئے بيں ان ئےزد كي طبرول سے عدت مقرر كرنے كى

وجہ رہے کہ پاکی کا زمانہ شوہر کی رغبت کا زمانہ ہے۔اس زمانہ ہیں شوہر کے رجوع کرنے کا غالب احتمال ہے۔اور تیمن طہر اس لئے مقرر کئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔

اور قروء ہے یا کیاں مراد ہیں اس کی دلیل:حضرت ابن عمر رضی القدعنهما کی روایت ہے۔ آئے نے اپنی بیوی کوحالت حیض میں طلاق وی۔ نبی میلندیکی نے ان کو تکم دیا کہ وہ رجوع کرلیں۔ پھر درمیان میں ایک طبر چیوڑ کر،ا گلے طبر میں اگروہ عِيا بين توصحبت كن بغير طارق ويراور فرمايا فسلك العدة التي أمر الله أن تُطلَق لها النساء: يبي وه عدت بي يس میں طلاق وینے کا القد تعالیٰ نے تھکم ویا ہے (مخکوۃ عدیث ۳۲۷) مینی سورۃ الطلاق کی پہلی آیت میں جوارشادیا ک ہے: ﴿ يَسَأَيُّهَا النُّسُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَّقُوْهُنَّ لَعَدَّتَهِنَّ، وأَخْصُوا الْعَدَّة ﴾ ترجمه: الم يَغْمِر! جب آب لوك عورتون کو طلاق دیں ، تو ان کو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دیں ، اور آپ لوگ عدت کو یا در تھیں۔ اور طلاق دینے کا وقت بالاجماع یا کی کا زمانہ ہے، پس وہی عدت کا زمانہ ہے۔اس لئے دواماموں نے قروء کے معنی طہر کے کئے ہیں۔ حكمت برتقد رحيض - اورجن ائمه نے قروء كے معنى حيض كے كئے بيں:ان كنزويك حيض عدت مقرركرنے كى وجہ رہے کہ چین ہی ہے یہ بات معلوم ہو علی ہے کہ عورت حمل ہے ہے باہیں؟ اور عدت براءت رحم جانے ہی کے لئے مقرر کی گنی ہے۔اور تین جیف اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔وہ رجوع کرنا جا ہے تو کرسکے۔ فَا كُده: قُروء \_ يَضْمراد ، و في كي دليل بيحديث ب: طلاق الأمة تبطليقتان، وعدتُها حيضتان: بإندى كي طلاق: دو طلاقیں ہیں۔اوراس کی عدت: دوجیض ہیں (مشکو ق صدیث ۱۳۸۹) پس آ زادعورت کی عدت تین حض ہوگی \_\_\_\_ اور فسطلَقُو هُنَّ لعِنْتَهِنْ مِن أَيكِ قراءت في طلقوهن في فبل علتهن ب(مسلم شريف، ١٩ مصرى، كتاب اطلاق) پس آيت كامطلب ريك طلاق: عدت (حیض) ہے پہلے یا کی کے زمانہ میں دی جائے تا کہ تورثیل حیض ہے عدت شروع کریں ( فائدہ پوراہوا ) د دسری قشم — مطلقه مدخوله آیسه پاصغیره — وه عورت جس سے صحبت یا خلوت ہو چکی ہو ( صغیرہ کے ساتھ اس ونت خلوت سیح ہے جب وہ مراہقہ (قریب البلوغ) ہو) اور کبری کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا کم سی کی وجہ ہے ابھی حيض نه آيا بوء اوراس كوطلاق دى جائة اس كى عدت تين ماه بـ سورة الطلاق آيت اب فو السنى ينسن من نسانكم إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ، والَّنِي لَمْ يحضن ﴾ ترجمه اورتمباري (مطلقه) بيويول مين جوعورتين (كبرى كي ويد ے ) حیض آنے سے مایوں ہو چکی ہوں ،اگرتم کوان کی عدت میں شبہ ہو،تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔اوراسی طرح جن عورتول کو (کم من کی وجہ ہے ابھی) حیض نہیں آیا۔

اوران کی عدت تین ماه دووجه سے مقرر کی ہے۔

ا بیک تین مبینے تین حیض کے قائم مقام میں۔ کیونکہ عام طور پر تین ماہ میں تین حیض آ جاتے ہیں۔ دوسری آیسہ اورصغیرہ کا حاملہ نہ ہونا ہدیبی ہے۔ پس ان کی عدت براءت رحم معلوم کرنے کے لئے ہیں ہے۔ دیگر مصالح کے لئے ہے۔ مثلًا شوہر کے لئے رجوع کاموقع رہے۔ اور تین ماہ ان مصالح کو ہروئے کارلانے کے لئے کا فی ہیں۔
تیسری قسم — مطلقہ اور متوقی عنہا زوجُہا حاملہ — وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہو، اور وہ عورت جس کے شوہر کی
وفات ہوگئی ہو، اگر وہ حاملہ ہول تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ سورة الطلاق آیت ہیں ہے: ﴿وَأُولاتُ الأَحْدِهِ اللهِ اللّٰ عَدِيدا اور حاملہ عور تو ل کی (خواہ مطلقہ ہول یا ان کے شوہر کی وفات ہوئی ہو) عدت ان
کے حمل کا بیدا ہونا ہے (خواہ کا مل بچہ بیدا ہویا ناقص ، بشر طیکہ کوئی عضو بن گیا ہو، گوا کے۔ انگی بی سہی )

اوران کی عدت وضع حمل اس لئے ہے کہ بچہ جننے سے یہ بات واضح ہوج تی ہے کہ عورت کی بچہ دائی خالی ہے۔اور جب عدت کا بنیادی مقصد حاصل ہوگیا۔تو دیگر خمنی مصالح کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ حمل کا لمباز مانہ ہوتا ہے۔طلاق عام طور پرایسے وقت میں دی جاتی ہے جب حمل کا احساس نہیں ہوتا۔ پس شو ہرکوسو چنے کا کافی موقع مل چکا ہے۔اور شو ہرک موت کی صورت میں کوئی سوچنے والانہیں۔

چۇتى قىم — متوقى عنباز وئباغير حاملە — وەقورت جس كے شوہر كاانتقال بوابو،اوروه حاملة بيس ب، تواس كى عدت چار ، ٥ دس دن بيس، خواه وه مدخوله بويا غير مدخوله، اور خواه آيسه بوياصغيره ـ سورة البقرة آيت ٢٣٣٧ بيس ب؛ ﴿ وَالَّـذِينَ يُتَوَقُونَ مِنْكُمْ، وَيذَرُونَ أَذْ وَاجَا يَتَوَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبِعةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ ترجمه:اورجولوگتم بيس ب وف ت ياجائيس،اور بيويال چور م عني، تو وه بيويال اپنال اپنال الله المادس دن تك ( نكاح ب) روك ركيس ـ اوراس معتده يرزمانه عدت بيل سوگ كرنا واجب ب حديث شريف بيس بي كه يه معتده نه رئيس كير بين، نه اوراس معتده يرزمانه عدت بيل سوگ كرنا واجب ب حديث شريف بيس ب كه يه معتده نه رئيس كير بين، نه

اوراس معتدہ پر زمانۂ عدت میں سوک کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیمعتدہ نہ رہین کیڑے ہیے، نہ سرمہاور خوشبولگائے، نہ خضاب لگائے،اور نہ زیور ہینے (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۱ه/۳۳۳)

عدت وفات میں سوگ کرنے کی وجہ ۔ شوہر کی وفات کی عدت میں سوگ (ترک زینت) کرناد ووجہ ہے۔ پہلی وجہ: شوہر کی وفات کی بیوی پر عدت: شوہر کے نسب کی حفاظت کے لئے واجب ہے۔ اس کو تھم ہے کہ انتظار کر ہے، فوراً دوسرا انکاح نہ کر ہے۔ اور دوسروں کو بھی ہے تھم ہے کہ زمانۂ عدت میں منگئی نہ جیجیں۔ اس تھم کا تقاضا یہ ہے کہ تورت زمانۂ عدت میں ازینت جیوڑ و ہے۔ کیونکہ زیب وزینت مردوزن دونوں کی خواہش ابھارتی ہے۔ اور عدت میں شہوت کا جیجان بردی خرائی کا باعث ہوسکتا ہے۔

دوسری وجہ: دیریند رفاقت اور کسن وفا کا تقاضایہ ہے کہ شوہر کی وفات پرعورت بدحال ہوجائے ،غم کی تصویر بن جائے۔ اس کونہ کپڑول کا خیال رہے نہ بالوں کا میلی کچیلی اور پراگندہ ہوجائے۔ اور سوگ کرنے ہیں حسن وفا کے علاوہ بظاہرا پی نگاہ شوہر پررو کئے کے معنی کو بروئے کارلانا ہجی ہے۔ لیتنی وہ شوہر ہی کے لئے بنتی سنورتی تھی۔ پس جب بیا ہی نہ ساتھ بال نف ونشر مشوش ہے۔ پہلے چار ماہ دس دن عدت ہونے کی وجہ بیان کرئی چا ہے تھی۔ گرچونکداس کے ساتھ سوال وجواب ہیں اس سے اس میں میں خوک اسرا

- ﴿ الْرَزَرُ لِبَالِيْرُ لِهِ ﴾

ر ہاتو وہ کس کے لئے سنگار کرے؟!

طلاق رجعی میں سوگ نہ کرنے کی وجہ ۔۔۔۔ جسعورت کوایک یا دورجعی طلاقیں دی گئی ہون: وہ زمانۂ عدت میں سوگ نہیں سنور کررہے گی ۔ تا کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو،اور جواجتماعیت بکھر گئی ہے اس کی طرف مائل ہو،اور جواجتماعیت بکھر گئی ہے اس کی دوبارہ شیراز ہبندی کی شکل پیدا ہو۔

منتونة کا تکم — جسعورت کوایک یاد و با ئندطلاقیں دی گئی ہوں ، یا نتیوں طلاقیں دیدی ہوں: وہ زمانۂ عدت میں سوگ کرے سوگ کرے گی بانہیں؟ اس میں اختلاف ہے: امام ابوحنیفہ اور امام احمد رخمہما اللہ کے نزد یک اس پرسوگ واجب ہے۔ اور امام مالک اورامام شاقعی رحمہما اللہ کے نزد کے واجب نہیں۔

یہ مسکلہ دوایات میں مصرّح نہیں۔ صدیث میں صرف متوفی عنہاز و جہا کے سوگ کا بیان ہے۔ اس لئے دواماموں نے حکمت کی طرف نظر کی ، ادر مبتو تہ پر بھی سوگ واجب کیا۔ حکمت و بی ہے جو پہلے گذر پھی کہ زیب وزینت شہوت ابھارتی ہے۔ اور زمانۂ عدت میں شہوت کا بیجان ہڑی خرافی کا باعث ہے۔ بیحکمت مبتو تہ میں بھی متحقق ہے۔ وہ شوہر پر حرام ہو پھی ہے۔ اور دوسروں کے لئے بھی عدت کے دوران راہ ور سم بیدا کرنا جا ئر نہیں۔ بیس اگر مبتو تہ بین سنور کر رہے گی تو ف وکا اندیشہ ہے۔ اس کو زمانۂ عدت میں ایسار ہنا جا ہے کہ کی کادل اس کی طرف مائل نہ ہو۔

اور دوسرے دوامام کہتے ہیں کہ سوگ کرنے کا حکم حدیث ہیں متوفی عنہاز و جہاکے لئے ہے۔ اور مطلقہ خواہ رجعیہ ہویا مبتو تہاس کے معنی میں نہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے: شوہر کی وفات ایک ساوی آفت ہے۔ اس سے عورت کوقد رتی طور پر صدمہ ہوتا ہے۔ اور طلاق شوہر اپنے اختیارے ویتا ہے، اور عورت کواس پر غصر آتا ہے۔ بس وفات کی صورت میں سوگ کرنا تومعقول بات ہے۔ طلاق میں سوگ کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

عدت وفات کی مدت میں حکمت — متوفی عنهاز وجها جب حاملہ نه ہو،تواس کی عدت جار ماہ دس دن ہیں۔اور بیر مدت تین وجہ سے مقرر کی گئی ہے:

کہا وجہ: چار ماہ کے تین چلے بنتے ہیں۔ یہ ایسی مدت ہے جس میں جنین میں روح پڑتی ہے۔اور بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ پس اگر عورت حاملہ ہوگی تو اس مدت میں پنتہ چل جائے گا۔اور دس دن کا اضافہ:اس لئے کیا گیا ہے کہ بچہ کی حرکت خوب ظاہر ہو جائے کیونکہ ابتداء میں حرکت ضعیف ہوتی ہے۔

دوسری وجہ جمل کا معتاد زمانہ نو ماہ ہیں بہھی چند دن کم بھی رہ جاتے ہیں۔ جپار ماہ دس دن اس کا نصف ہیں۔ اس مدت میں جو بھی عورت کود کھتا ہےاول وہلہ ہی ہیں اس کومل کا پیتہ چل جا تا ہے۔

ملحوظہ: پہلی وجہ میں بچہ کی حرکت ہے حمل کا پنۃ چلتا ہے، جس کو حاملہ بی جان سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ میں پہیٹ پڑھنے سے انداز ہ ہوتا ہے، جو ہرکوئی جان سکتا ہے۔ تیسری وجہ: زمانہ جاہلیت میں عدت وفات ایک پوراسال تھی۔ اور طرح طرح کی پابند یاں تھیں۔ حدیث میں ہے۔
ایک عورت نے کہا: میری بیٹی کے شوہر کا انقال ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈکھٹی ہیں، کیا ہم سرمہ لگا سکتے ہیں؟ آپ نے منع کیا۔ اس نے باربار دریافت کیا۔ آپ نے ہر باریجی فرمایا کنہیں لگا سکتی۔ اور فرمایا: إنسما هی اُربعةُ انشهرِ وعشرٌ، وقد کیانت باحداکن فی المجاهلیة تو می بالبَعْرة علی رأس المحول: وفات کی عدت چار میں دن ہی ہے۔ جبکہ تم زمانہ جاہلیت میں سال پورا ہوئے پر مینگنیاں بھیرا کرتی تھیں (محکوۃ حدیث ۱۳۳۹)

اس کی تفصیل میہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں شوہر کی وفات کے بعد عورت کو کال کوٹھڑی میں موند دیا جاتا تھا۔ جب سال پوراہوتا تو ٹکالا جاتا۔اورا یک ٹوکر ہ مینگئیاں دی جاتیں۔وہ پوری بستی میں اس کو بھیرتی تب عدت پوری ہوتی۔

متعین نبیں کی؟ رحم کا حال تو حیض ہی ہے معلوم ہوسکتا ہے۔

جواب جیض عورت کا تھی معاملہ ہے۔ دوسروں کواس کا پیت فورت کے بتانے ہی ہے جل سکتا ہے۔ اس معاملہ میں اس پر اعتباد کرن ضروری ہے۔ اور عورتیں اس معاملہ میں حیلہ بازیاں بھی کرتی ہیں۔ عدت طلاق کے بعدارشاد پاک ہے: ﴿ وَ لَا يَسِ حَلَٰ لَهُ مَٰ أَنْ بُحُتُهُ مِن ما حَلَٰقِ اللّٰهُ فِي أَز حامهنُ إِنْ تُحَنَّ يُوْمِنُ باللّٰهِ وَالْيُومِ الآجِوِ ﴾ ترجمہ: اور مطاقہ عورتوں کے لئے ہیات جائز المُهُ مَٰ اللّٰهِ وَالْيُومِ الآجِو ﴾ ترجمہ: اور مطاقہ عورتوں کے لئے ہیات جائز المُعِن کہ اللّٰہ تعالیٰ پر اور بوم قیامت پر المئین کہ اللّٰہ تعالیٰ پر اور بوم قیامت پر المئین کے جو پھے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے بعنی ممل یا حیض اس کو چھپا کیں، اگر وہ اللّٰہ تعالیٰ پر اور بوم قیامت پر اللّٰہ ہور کو اللّٰہ ہوری کے مکر کا ملاح ہوری کے مرکا ملاح ہے۔ اس کے طلاق کی صورت میں چونکہ شوہر موجود ہے: چیش کے ذریعہ عدت تعیمن ک گی ۔ کیونکہ براء ہو جو کہ کے مصلحت کو سمجھے گا۔ اور آ فار و علامات سے چیش یا حمل کا اندازہ لگائے گا۔ اور عورت چالیا ڈی کرے گی تو اس کی دارو گیم کرے گا۔ اور شوہر کی وفات کی صورت میں چونکہ صاحب میں موجود نہیں ، اس کے ضروری ہوا کہ اس کی عدت کی ایس ظاہری چیز کے ذریعہ تعیمن کی جائے، وطلامات سے چیش یا حمل کا اندازہ لگائے گا۔ اور عورت چالیہ کیساں ہوں۔ ہر کوئی پیٹ بر ھے نہ المان کی عدت کی ایس طور پر یا بھی بھی طور کے کے عورت کوئی بیٹ بر ھے نہ بر ھے نہ بر ھے نہ بر ھے نہ المان کی عدت کی ایس براہ وہا تا ہے۔ کے عورت کوئی ہو جاتا ہے۔ کے عورت کوئی ہو جاتا ہے۔ کے عورت کوئی ہو جاتا ہے۔ اس سے براہ ت رقم کی کا ندازہ بوجا تا ہے۔

ح الْاَزْرَبِيَائِيْرُ ٥٠

یا نچوی سے مطاقہ غیر مدخولہ ۔ وہ عورت جس کو صحبت یا خلوت سے پہلے طلاق وی ہو،اس پر پچھ عدت نہیں۔
سورۃ الاحزاب آیت ۲۹ ہے: ﴿ یسا أَیُّهَا اللّٰهُ أَنْ اَمنُوا إِذَا نَكَحْتُهُ الْمُوْمَات، ثُمَّ طَلَقْتُمُو هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسُّو هُنَّ،
فَمالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونها ﴾ ترجمہ اے ایمان والواجب تم مسلمان عورتوں ہے تکات کرو، پھران کو ہاتھ لگانے
سے پہلے طلاق دیدہ تو تمہارے لئے ان پرکوئی عدت (واجب) نہیں، جس کوتم شرکر نے لگو۔

ادراس عورت پرعدت نہ ہونے کی وجہ ہیہ کہ جب اس سے نہ صحبت ہوئی نہ خلوت تو رحم کی حمل کے ساتھ مشغولیت کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ جو براء ت رحم جانئے کے لئے عدت مقرر کی جائے۔ نہ اس کے ساتھ رفاقت رہی ہے نہ عبد وفا: جس کی خاطر عورت کوانتظار میں رکھا جائے۔

ملحوظہ نیہ پانچویں نتم چونکہ منفی تھی اس لئے شاہ صاحب نے اس کو بیان نبیں کیا۔ پہلی چار نتمیں جومثبت ہیں وہی بیان کی ہیں۔ تتمیم فائدہ کے لئے اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔

وعدة المطلقة: ثلاثة قروء، فقيل: هي الأطهار، وقيل: هي الحيض:

وعلى أنها طهر: فالسر فيه: أن الطهر محلُّ رغبةٍ كما ذكرنا، فجُعل تكرارُها عدةً لازمةً، لتروِّى المتروِّى، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في صفة الطلاق:" فتلك العدةُ التي أمر الله بالطلاق فيها" وعلى أنها حيض: فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل

فإن لم تكن من ذوات الحيض لِصِغرٍ أو كِبرٍ : فتقوم ثلاثةُ أشهر مقام ثلاثة قروء: لأنها مظتها، ولأن براء ة الرحم ظاهرةً، وسائر المصالح تتحقق بهذه المدة.

وفي الحامل: انقضاءُ الحمل: لأنه معرُّف براء ة رحمها.

والمتوفى عنها زوجها :تتربص أربعةَ أشهر وعشرًا. ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه:

أحدها: أنها لما وجب عليها أن تتربص، ولا تُنكح ولا تُخطب في هذه المدة حفظًا لنسب المتوفى عنها: اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة، لأن الزينة تُهيَّجُ الشهوة من الجانبين، وهيجانُها في مثل هذه الحالة مفسدةٌ عظيمة.

وأيضًا: فإن من حُسْنِ الوفاء: أن تحزَنَ على فقده، وتصير تَفلةُ شَعِئَةً، وأن تُحدّ عليه، فذلك من حُسْنِ وفائها، وتحقيق معنى قصر بصرها عليه ظاهرًا.

ولم تنومر المطلقة بذلك: لأنها تحتاج إلى أن تتزيّن، فيرغبُ زوجها فيها، ويكون ذلك معونةً في جمع ما افترق من شمّلِهما. ولذلك اختلف العلماءُ في المطلقة ثلاثا: هل تتزينُ أم لا؟ فمن ناظرٍ إلى الحكمة، ومن ناظرٍ إلى عموم لفظ المطلقة.

وإنما عينَ في عدتها أربعة أشهر وعشرًا: لأن أربعة أشهرٍ هي ثلاثُ أربعيناتٍ، وهي مدةٌ تُنفخ فيها الروح في الجنين، ولايتأخر عنها تحرُّكُ الجنين غالبًا؛ وزيد عشرٌ لظهور تلك الحركة.

وأيضًا: فإن هذه المدة نصفُ مدةِ الحمل المعتاد، وفيه يظهر الحمل بادى الرأى، بحيث يعرفه كل من يرى.

وإنما شُرِعَ عدةُ المطلقة قروءٌ، وعدةُ المتوفى عنها زوجُها أربعةَ أشهر وعشرًا: لأن هنالك صاحب الحقّ قائمٌ بأمره، ينظر إلى مصلحة النسب، ويعرف بالمخايل والقرائن، فجاز أن تؤمر بمما تختص به، وتُوْمَنُ عليه؛ ولا يمكن للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها، وههناليس صاحبُ الحق موجودًا، وغيرُه لا يعرف باطنَ أمرها، ولا يعرف مكايدها كما يعرف هو، فوجب أن يُجعل عدتُها أمرًا ظاهرًا، يتساوى في تحقيقه القريبُ والبعيدُ، ويُحقِّقُ الحيض: لأنه لا يمتد إليه الطهر غالبًا، أو دائمًا.

تر جمہ: اور مطلقہ (حائف ) کی عدت بین قُر و عین: پھر کہا گیا وہ پاکیاں ہیں۔ اور کہا گیا: وہ بیض ہیں ۔ اور قروء کے طہر ہونے کی تقدیم پر: رازاس ہیں ہی ہے کہ پاکی رغبت کا موقع ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ پس اطہار کی تکرار لیٹنی بین طہر کا ازی عدت بنائی گئی تاکہ سوچنے والاسوج کے۔ اور وہ بی سِیالیسی کی کا ارشاد ہائی آخرہ ۔ اور قروء کے بیض ہونے کی تقدیم پر: پس چیف ہی جس نہ ہونے کہ ہیں اصل ہے۔ پس آگر گورت چیف والیوں ہیں سے نہ ہونہ کہ ہیں کی وجہ سے یا کہرٹی کی وجہ سے نہ ہونہ کہ ہیں۔ اور اس لئے کہ بچردانی کا خالی وجہ ہے: تو تین مہینے قروء کے قدیم مقام ہوں گے۔ اس لئے کہ تین ماہ تین قروء کی احتمالی جونابد بی ہے۔ اور دیگر مصالح اس مدت ہیں ہو ہے۔ اس لئے کہ تین اور اس کو بحث کی اور اس کے کہ بچردانی کا خالی بونابد بی ہے۔ اور دیگر مصالح اس مدت ہیں ہو و کا رآ جاتے ہیں ۔ اور حاملہ میں (عدت ) حمل کا نہ رہنا ہے۔ اس لئے کہمل کو بحن و بنا عورت کی بچردانی کی براء سے کو پہچانوانے والا ہے ۔ اور اس مورت کی عدت جس کے شوہ ہرکی وفات ہوئی:

میں ہے: یہ ہم کہ بی جو اور دی دیں۔ اور اس مدت ہیں مورت پر سوگ کرنا واجب ہے۔ اور وہ سوگ کرنا چند وجوہ سے بنان میں مورت پر وہ کی کہ اور کہ بال میں میں کہ دوہ تھم دی جائے نہ بیت ہے کہ جب مورت پر واجب ہے کہ انتظام کی حکمت ہیں کہ دوہ تھم دی جائے نہ بیت ہیں جو کو گئر کی ہے۔ اور اس جائے کی بی ہو اس وہ کا بہتا نہ بردی کرنی وہ تا ہوں کے دورت کے سورت کے سن وفا سے بیات ہے کہ کورت : شوہر پر سوگ کر ہی ہی ہو سے بیات ہے کہ کورت : شوہر کے مرنے پر گئرہ ہو جائے ، اور یہ کے لئے ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بہت کہ کورت : شوہر پر سوگ کر ہی ہی ہو کہ کورت کے کہ دی جو بر پر سوگ کر ہی ہی کہ کورت نہ اور وفات ہے ، اور بظام اپنی نگاہ شوہر پر رو کئے کہ مختی کو برو سے کا را لانے کے لئے ہے۔ ۔ ۔ اور کی مرد کے کہ می کار لانے کے لئے ہے۔

اور مطلقہ (رجعیہ) کوسوگ کرنے کا تھم نہیں دیا گیا: اس لئے کہ وہ اس بات کی تختاج ہے کہ مزین ہو، پس اس میں اس کا شوم رغبت کرے۔ پس بیہ بات مددگار ہواس چیز کے جمع کرنے میں جو بکھر گئی ہے ان دونوں کی اجتماعیت ہے۔ اور اس وجہ سے مطلقہ ثلاثہ (اور مطلقہ بائنہ) میں علماء نے اختلاف کیا ہے: پس کوئی تو تھمت کی طرف و کیسے والا ہے، اور کوئی لفظ مطلقہ کے عموم کی طرف و کیسے والا ہے۔ اور کوئی لفظ مطلقہ کے عموم کی طرف و کیسے والا ہے۔

اورمتوفی عنہاز وجہا(غیر حاملہ) کی عدت میں جار ماہ دس دن اس لئے متعین کئے ہیں کہ جار ماہ: تین جلّے ہیں۔اور وہ الی مدت ہے جس میں جنین میں روح بھو تکی جار ماہ دس کے میں کہ جار ماہ: تین کاحر کت کرنا۔ وہ الی مدت ہے جیجے ہیں رہتا جنین کاحر کت کرنا۔ اور دس دن دن یا دہ کئے گئے اس حرکت کے طاہر ہونے کے لئے ۔ اور نیز: پس بیدت: حمل کی معتاد مدت کا نصف ہے۔ اور اس میں اول وہلہ میں حمل ظاہر ہوتا ہے، بایں طور کہاس کو جو بھی و یکھتا ہے جان لیتا ہے۔

(سوال کا جواب) اور مطلقہ کی عدت قروء، اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت: چاہ ماہ دی دن اس لئے مشروع کی گئی کہ وہاں یعنی طلاق کی صورت میں صاحب حق یعنی شوہر اپنے معاملہ کا انتظار کرنے والا ہے، نسب (بچ) کی مصلحت میں وکھتا ہے، اور آثار وعلامات سے جانتا ہے ( کے حمل ہے یا نہیں؟) پس جائز ہے کہ عورت تھم دی جائے (عدت گذار نے کا ) ایسی چیز کے ذریعے جس کے ساتھ وہ خاص ہے یعنی حیض کے ذریعے جواس کا پرائیوٹ معاملہ ہے۔ اور جس کے سلسلہ میں عورت پراعتا دکیا جاتا ہے۔ اور جمکن نہیں ہے لوگوں کے لئے کہ وہ عورت کے حال کو جانیں گراس کے بتلانے کی جہت میں عورت پراعتا دکیا جاتا ہے۔ اور یہال یعنی عدت و فات میں صاحب حق موجود نہیں ہے۔ اور غیر شوہر عورت کے معاملہ کے باطن کو نہیں جانتا۔ اور وہ عورت وی محت کوئی ایسی ظاہر چیز مقرر کی جائے۔ اور وہ عورت وی میں قریب و بعید میسا شوہر جانتا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اس کی عدت کوئی ایسی ظاہر چیز مقرر کی جائے کہ اس امر فلا ہر چین میں قریب و بعید میساں ہوں (ع) اور وہ امر طاہر چین کوامر واقعہ بنائے۔ اس لئے کہ شان سے کہ اس امر فلا ہر تک یعنی چیار ماہ دی دن تک طہر عام طور پر یا نہیں بھی در از نہیں ہوتا۔

تصحیح: شملهما مطبوع میں شملهاتھا۔ تیج مخطوط کراچی ہے۔

### استبراء كي حكمت

₩

حدیث (۱) — رسول الله مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

حدیث(۲) — رسول اللہ مِنالِنَهُ بَیْنِ ایک قریب الولاوت عورت کے پاس سے گذرے۔ آپ نے اس کے بارے — ﴿ وَمِنْ وَرَبَبَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلال کی باندی ہے۔ آ ب نے پوچھا: کیا وہ اس سے نز دیک بوتا ہے؟ لیعن صحبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہال! آپ نے فر مایا: '' بخدا! میں نے اس پرالی لعنت بھیخے کا ارادہ کیا جواس کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہو! وہ اس بچہ سے خدمت کیے بنائے داخل ہو! وہ اس بچہ سے خدمت کیے بنائے واخل ہو! وہ دارٹ بیا ہوگا؟ یا وہ اس کو وارث کیے بنائے گا، جبکہ وہ خدمت لیٹا اس کے لئے جائز نیس ہوگا؟ '' (مظموقة حدیث ۲۳۳۷ بال الاستواء)

تشری استبراء کے بغوی معنی ہیں: پاکی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں جب باندی میں نی ملکیت بیدا ہوتو ایک حیض کے ذریعہ رخم کی صفائی معلوم کرنا۔ بعنی جب کوئی شخص کسی باندی کا ما مک ہو، خواد جنگ میں گرفتار شدہ عورت حصہ میں آئے، یا باندی کو خریدے یا بخشش میں ملے: تو آقا پر واجب ہے کہ ایک حیض آئے تک، اور حاملہ بوتو وضع حمل تک اس سے حجت نہ کرے۔ اور استبراء کا وجوب دو وجہ سے ہے:

پہلی وجہ: استبراء اس لئے ضروری ہے کہ رحم کی صفائی معلوم ہوجائے۔ اورنسب میں اختلاط نہ ہو۔ نسب میں اختلاط کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بائدی آتا ہے حاملہ ہے۔ گرحمل ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہے۔ مثانی ایک ماہ کا ہے۔ اور خود عورت کوبھی اس کا حساس نہیں۔ اور ملکیت بدل گئی۔ اور دوسرے آتا نے فور اصحبت شروع کر دی۔ پھر آٹھ ماہ بعد بچہ بیدا ہواتو وہ دوسرے آتا ہی کا سمجھا جائے گا ، کیونکہ اس کے فراش پر بیدا ہوائے۔ گرحقیقت میں وہ بچاس کا نبیس۔ اور اگر دوسرا آتا قالیک حیض آئے گا ، تو اس کے مل کا بیتہ چل آتا قالیک حیض آئے تک انتظار کرے گا ، تو جب باندی کو حاملہ ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آئے گا ، تو اس کے مل کا بیتہ چل جائے گا۔ اور آتا وضع حمل تک صحبت کرنے ہے رکارے گا ، اور بچرصا حب حتی کا ہوگا۔

دوسری وجہ: استبراء اس لئے بھی ضروری ہے کہ احکام شرع میں التباس ند ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس سے صاحب حق (شوہریا آقا) کے علاوہ کوئی شخص صحبت کرتا ہے، تو تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دوسری صحبت کا بچہ کی نشو ونما پر اثر پڑتا ہے۔ اور بچہ میں دومشا بہتیں پیدا ہوتی ہیں: ایک: اس شخص کی مشابہت جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسری: اس شخص کی مشابہت جس نے زمانۂ حمل میں عورت سے صحبت کی ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واضح کی ہے:

حدیث — سلیمان بن بیار رحمہ القد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القد عند زمانۂ جا بلیت کے بچول کواس شخص کے ساتھ ملاتے تھے جوز مانۂ اسلام میں اس کا دعوی کرتا تھا۔ چنا ٹچا پٹ کے پاس دوخص آئے۔ دونوں ایک عورت کے بچے کے دعویدار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیافہ شناس کو بلایا اس نے دونوں شخصوں کو دیکھا اور کہا: دونوں اس بچہ میں شریک ہیں۔ حضرت عمر شنے دُرّہ سے اس کو تنہید کی ( کیونکہ ایک بچہ دوخصوں کا نہیں بوسکتا ) پھر آپ نے عورت کو بلایا۔ اور اس سے کہا: ججھے اپناواقعہ بنتا! اس نے کہا: یہ بچان دومیں سے ایک کا تھا۔ وہ میر سے پاس آتا تھا جبکہ میں اپنے آتا کے اونٹ چراتی تھی۔ پس وہ اپناواقعہ بنتا! اس نے کہا: یہ بچان دومیں سے ایک کا تھا۔ وہ میر سے پاس آتا تھا جبکہ میں اپنے آتا کے اونٹ چراتی تھی۔ پس وہ

مله قیاف ایک علم ہے جس کے ذریعہ ضدوخال اور ملامات سے نسب کا انداز و گاتے ہیں اا

اس عورت سے جدائیں ہوا۔ یہاں تک کد دونوں نے خیال کیا کے مل تھہ گیا۔ پھراس نے آٹا بند کر دیا۔ پس اس بچہ پرخون بہائے گئے۔ یعنی اس کے خمیر میں عورت کا خون شام ہوا۔ پھر اس کی جگداس دوسر سے خفس نے لیلی۔ پس میں نہیں جانتی کہ بچان دومیں سے کس کا ہے؟ راوی کہتے ہیں: قیافہ شناس نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اور حضرت عمر نے لڑکے سے کہا، وال اُنفہ سا شنتَ: توجس سے جاہے موالات (آپس کی دوی) کر (موطاما لک، یہاں کتاب الاقصیة حدیث ۲۲)

یمی بات دوحد بیوں ہے بھی مفہوم ہوتی ہے:

پہلی حدیث: رسول اللہ مٹالینڈیئی نے فر مایا: ''کسی ایسے خص کے لئے جوالند تنی لی پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے جائز نہیں کہ دوا پنا پائی غیر کی بھیتی کو پلائے'' یعنی دوسرے کی حاملہ عورت سے صحبت کرے (مظکوۃ حدیث ۳۳۳۹)اس حدیث میں اشارہ ہے کہ صحبت بچہ کے نشو ونما پراٹر انداز ہوتی ہے۔

دوسری صدیث: وہ ہے جوابھی گذری کہوہ اس بچہ سے خدمت کیے لے گاالی آخر ہ۔

اس صدیث کا مطلب نیہ ہے کہ غیر شوہر کی صحبت کے بعد حاملہ عورت جو بچہ جنے گی ،اس میں دومشا بہتیں ہوتگی۔اور ہرا یک مشابہت کا تھکم مختلف ہوگا۔ باندی کے شوہر کی مشابہت بچہ کو غلام ،اور آقا کی مشابہت بیٹا بنائے گی۔اور پہلی مشابہت کا تھکم مختلف ہوگا۔اور اس پر آقا کی ضدمت واجب ہوگ۔اور دومری مشابہت کا تھکم آزادی مشابہت کا تھکم آزادی ہے بینی بچہ آقا کا خلام ہوگا ،اور اس پر آقا کی ضدمت واجب ہوگ۔اور دومری مشابہت کا تھکم آزادی ہے بینی بچہ آزادہ وگا ،اور باپ کی میراث کا مستحق ہوگا۔ پس چونکہ حاملہ سے جماع کرنا: بچہ میں ادکام شرع کے اشتباہ کا باعث ہوگا۔ پس جونکہ حاملہ سے جماع کرنا: بچہ میں ادکام شرع کے اشتباہ کا باعث ہوگا۔ پس جونکہ حاملہ سے جماع کرنا: بچہ میں ادکام شرع کے اشتباہ کا باعث ہوگا۔ پس جونکہ حاملہ سے جماع کرنے کی ممانعت کردی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "لاتوطاً حاملٌ حتى تَضَع، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيض حَيضةً " وقال صلى الله عليه وسلم: "كيف يستَخْدِمُه وهو لا يحل له؟ أم كيف يُورَّتُه وهو لا يحل له؟" أقول: السر في الاستبراء: معرفة براء ة الرحم، وأن لا تختلط الأنسابُ.

فإذا كانت حاملًا: فقد دلّت التجربة على أن الولد في هذه الصورة يأخذ شِبْهَيْنِ: شِبْهُ من خُلق من مائه، وشِبْهُ من جامع في أيام حمله، بَيَّنَ ذلك أثرُ عمر رضى الله عنه، وهو إيماء قوله صلى الله عليه وسلم: "لايحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يَسْقِى ماءَ ه زَرْع غيره" وقولِه عليه السلام: "كيف يستخدمه" إلخ:

معناه: أن الولد الحاصل بعد جماع الحُبلى فيه شِبْهَانِ، لكل شبه حكمٌ يُنَاقِض حكمَ الشِبْهِ الآخرِ: فَشِبْهُ الأول يَجعل الولد عبدًا، وشِبْهُ الثاني يجعله ابنًا، وحكمُ الأول: الرق، ووجوبُ الخدمة عليه لمولاه، وحكمُ الثاني: الحريةُ، واستحقاقُ الميراث؛ فلما كان الجماع سببَ النباس أحكام الشرع في الولد: نَهني عنه، والله أعلم.

مر جمہہ: واضح ہے۔ بیہ خیال رہے کہ بچہ ایک ہی کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کی صحبت کا بچہ کی نشو ونما پر عورت کےاس خون کے واسطہ سے جوحمل میں شامل ہوتا ہے: اثر پڑتا ہے۔ واللّٰداعهم

#### باب ——اا اولا داورغلام باند بوں کی تربیت نسب کی اہمیت نسب کی اہمیت

نسب کی حفاظت انسانوں کا فطری جذبہ ہے۔ اچھی نشو ونما والے تمام علاقوں کے لوگوں میں و و بتیں ضرور پائی جاتی بیں: ایک: لوگ باپ وا واکی طرف اپنی نسبت پند کرتے ہیں۔ اورا گرکوئی اس نسبت میں طعن کر ہے توا ہے ناپسند کرتے ہیں۔ البنة اگر نسب کی ر ذالت کی وجہ سے نیاسی غرض سے جیسے جلب منفعت یا وفع مصرت کی وجہ سے نبست نہ کر ہے تو وہ ووسری بات ہے۔ ووم: ہرکوئی ایسی اولا د کا خواہش مند ہوتا ہے جواس کی طرف منسوب ہو، اور اس کے بعد اس کی قائم مقامی کر ہے۔ لوگ انہ ہائی کوشش کرتے ہیں، اور پوری تو انائی خرج کرتے ہیں کہ ان کی اولا و ہوجائے۔ پس و نیا جہال کے تمام لوگوں کا بیات قب کہ اور خوج ہیں۔ انسانوں کی گھٹی ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ انسانوں کی سے تھٹی ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ انسانوں کی سے تھٹی ہیں پڑے ہوئے ہیں۔

اورآ ہ فی شریعتوں کا مدارتین باتوں پر ہے: ایک: تمام وہ مقاصد جوفطری ہیں، اور جن ہیں مناقشہ اور جھڑا اہوتا ہے:
ان کو باقی رکھا جائے۔ راکگاں نہ کیا جائے۔ دوم: ان مقاصد ہیں ہے ہرصا حب جن کو پوراحق و یا جائے۔ کسی کاحق ارائہ جائے۔ سوم: ان مقاصد ہیں اور جن نہی خردی جائے۔ جن کا جن مرائہ جائے۔ سوم: ان مقاصد ہیں ظلم اور حق تلفی کی ممانعت کر دی جائے۔ چنانچی ضروری ہوا کہ شارع علیہ السلام نسب ہے بحث کریں۔ اور اس کے احکام منضبط کریں۔

#### ﴿ تربية الأولاد والمماليك﴾

اعلم: أن النسب أحدُ الأمور التي جُبل على محافظتها البشرُ، فلن ترى إنسانا في إقليم من الأقاليم الصالحة لِنَشْءِ الناس إلا وهو يُحب أن يُنسب إلى أبيه وجده، ويكره أن يُقدح في نسبته إليه ما اللهم! لعارض: من دَناء ة النسب، أو غرض: من دفع ضُرَّ، أو جلب نفع، ونحو ذلك؛ ويُحب أيضًا: أن يكون له أو لاد يُنسبون إليه، ويقومون بعدَه مقامَه، فربما اجتهدوا أشدَ الاجتهاد؛ وبذلوا طاقتَهم في طلب الولد؛ فما اتفق طوائفُ الناس على هذه الخصلة إلا لمعنى



من جبلتهم؛ ومبنى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد التي تجرى مجرَى الجبلة، وتجرى فيها المناقشة والمشاحَّة، والاستيفاءِ لكل ذى حق حقَّه منها، والهي عن التظالم فيها؛ فلذلك وجب أن يَبحث الشارع عن النسب.

مر جمہ: اولا داور غلام با ندیوں کی پرورش کا بیان: جان لیس کہ نسب ان چیز وں بیس ہے ایک ہے جن کی حفاظت کرنے پر انسان پیدا کئے گئے ہیں۔ پس آپ ہرگر نہیں دیکھیں گے کسی انسان کو ، لوگوں کی نشو ونما کے لئے اجھے علاقوں میں سے کسی علاقہ میں ، مگر اس حال ہیں کہ دوہ پہند کرتا ہوگا کہ دوہ اپنا باپ دادا کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور وہ ناپند کرتا ہوگا کہ ان دونوں کی طرف اس کی نسبت ہیں عیب نکالا جائے۔ اے القد! مگر کسی عارض کی وجہ ہے: جیسے نسب کی رفالت ، یا کسی عُوض کی وجہ ہے: جیسے نسب کی رفالت ، یا کسی عُوض کی وجہ ہے: جیسے کسی معنزت کا بیٹانا ، یا کسی منفعت کا حاصل کرنا ، اور اس کے مانند ۔ اور پہند کرتا ہوگا کہ اس کے لئے ایسی اولا وہ وجواس کی طرف منسوب کی جائے۔ اور جواس کے بعد اس کی قائم مقنا کی کرے۔ پس کسی لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں ، اور اپنی طافت فرج کرتے ہیں اولاد کی طلب بیس لینی ہر طرح کا علائ کراتے ہیں۔ پس لوگوں انتہائی کوشش کرتے ہیں ، اور اپنی طافت فرج کرتے ہیں اولاد کی طلب بیسی کرتی ۔ اور ان میں منافش اور خالفت ہوتی کے گروہ اس بات پرنہیں منفق ہوئے ہیں۔ یعنی شریعت قطری مقاصد کو پا مال نہیں کرتی ۔ اور ان میں منافش اور وہ کو گا اور (شریعتوں کا مدار اُن مقاصد کو بالی سے ہم خوتی والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس وجہ سے مرحق والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس وجہ سے مرحق والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس وجہ سے مرحق والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس میں نہ موجوزی والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس میں نہ موجوزی والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس مقاصد ہیں با ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس می مرحق والے کے لئے اس کے حق کو ان مقاصد ہیں باہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس مقاصد کی میں کی ان مقاصد ہیں باہم شرک کی میں کرنے دیں میں کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کو کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے

#### نسب:شوہرے ثابت ہونے کی وجہہ

رضی اللہ عنہا کواس لڑکے سے پردہ کرنے کا تھم دیا کیونکہ دہ منتبہ کے مشابہ تھا۔ چنانچے موت تک حضرت سودۃ نے اپنے اس بھائی کونبیس دیکھا۔اورایک روایت میں ہے: ''اے عبد بن زمعہ! وہ تیرا بھائی ہے،اس وجہ ہے کہ وہ اس کے باپ کے فراش پر بیدا ہواہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۳۲۱۲ ہاب اللعان)

وللعاهر المحجر: زائی کے لئے سنگ ہے: کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں: (۱) نامرادی یعنی زائی کیلئے نامرادی کے سے اس سے است اللہ بیاں کئے گئے ہیں: (۱) نامرادی یعنی زائی کیلئے نامرادی ہے، اس سے است شب ثابت نہیں ہوگا۔ جسے کہا جاتا ہے: بیدہ النسر اب :اس کے ہاتھ میں ٹی ہے! اور کہا جاتا ہے: بیدہ المحجر: اس کے ہاتھ میں پھر ہے! یعنی ناکام ونامراد ہے(۱) اور سنگساری یعنی زانی کومزادی جائے گ۔

تشری خادر از کا اقر ارند کرے ہے کا نسب شوہ ہی ہے تا بت ہوگا۔ بشرطیکہ شوہ را نکار ند کرے۔ اور اگر شوہ را نکار کرے اور عورت کے بیچے کا نسب شوہ ہی ہے تا بت ہوگا۔ بشرطیکہ شوہ را نکار نہ کرے تو لعان کر ایا جائے گا، پھر تفریق کے بعد بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور جو شخص زنا کی بنیا و پرنسب کا دعوی کرے: اس کو نامراد کیا جائے گا۔ بلکداس کو سزاوی جائے گی۔ صدیث کے دوسرے جملہ میں پہلے جملہ کی تعلیل ہے۔ بیخی نسب صاحب فراش ہی ہے کیوں ثابت ہوتا ہے: اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور چونکہ دوسرے جملہ کے دومطلب بیان کے گئے ہیں، اس لئے وجہیں بھی دو ہیں۔ شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں:

ز ، نهٔ جاہلیت میں اولا دحاصل کرنے کی بہت ی الی صورتیں رائج تھیں جوشر عادرست نہیں تھیں۔ان میں سے بعض کی حضرت عاکث رضی اللہ عنہائے وضاحت کی ہے۔ جب نبی ضلائی آئیا کی بعثت ہوئی تو بیساری را ہیں مسدود کردی گئیں۔ اور فیصلہ کردیا گیا کہ 'بچے فراش کے لئے ہے' اور یہ فیصلہ دووجہ ہے کیا گیا:

پہلی وجہ: شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ایسا اختصاص کہ دوسرا قطعا اس میں وظل نہ دے سکے: اُن مصالح ضروریہ میں سے ہے جن پرنوع انسانی کے افراد کا بقاء موقوف ہے۔ اس سے خاندانوں کا قو ام ہوتا ہے جونوع انسانی کا امتیاز ہے۔ اور اس کا تقاضایہ ہے کہ نسب کے دعوی میں اس محف کو تا مراد کیا جائے جوراہِ راست کی خلاف ورزی کر کے: کسی عورت سے بدوں اختصاص اولا د حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مقصد پایال ہو، اوریہ ناکامی اس فعل بدوں اختصاص اولا د حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کا مقصد پایال ہو، اوریہ ناکامی اس فعل کے ارادہ پر اس کے لئے تازیا نہ ہے۔ ارشاد نبوی: '' زائی کے لئے سنگ ہے!'' کا مطلب آگر نامرادی لیا جائے تو بیوجہ اس سے صاف مقبوم ہوتی ہے۔

دوسری وجہ: حقوق میں جب کشاکشی ہو، اور ہرایک اپنے لئے بچہ کا دعوی کرے: تو اس مخفس کے دعوی کو ترجیح وینا ضروری ہے جو واضح دلیل پیش کرے۔ اور عام لوگوں کے نزدیک قابل ساعت بات کے بینی شوہر کی بات بول کی جائے گی جو کہتا ہے کہ بید میری بیوی کی اولا د ہے۔ اور جو مخفس ایسی بات کہتا ہے جو اس کو گنہ گار مخراتی ہے، اور سزا دہی کا درواز و کھولتی ہے یا وہ نسب کے دعوی میں اقر ارکرتا ہے کہ اس نے اللّٰہ کی نافر مانی کی ہے بینی زنا کیا ہے، اور مع ہزااس کی بات کھولتی ہے یا وہ نسب کے دعوی میں اقر ارکرتا ہے کہ اس نے اللّٰہ کی نافر مانی کی ہے بینی زنا کیا ہے، اور مع ہزااس کی بات ایس ایس بینی دو امر ہے جس کا پیتا اس کے بتلا نے بی سے چل سکتا ہے: ایس شخص کا دعوی گاؤ خور داور گمنام کیا جائے۔ اس کی

بات درخوراعتناء ندمجھی جائے۔

اس کی نظیر: لعان کا واقعہ ہے: جب شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا:'' اگر تونے عورت پر جھوٹا الزام لگایا ہے: تو مہر کی واپسی بہت ہی دور کی بات ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۰۱) اسی طرح جوزنا کی بنیاد پرنسب کا دعوی کرتا ہے:اس کا دعوی بھی مردود ہے۔

اگرارشادنبوی:''زانی کے لئے سنگ ہے!'' کا مطلب سنگ اری لیاجائے تواس وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو گبناہ کی بات کہتا ہے اور لائق سز اجرم کا اقر ارکرتا ہے: اس کی بات کیے تسلیم کی جائے؟ اور اس سے نسب کیسے ثابت کیاجائے؟ وہ تو سزا کا تحق ہے!

قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" فقيل: معناه الرجم، وقيل: الخَيْبة. أقول: كان أهل الجاهلية يبتغون الولد بوجوه كثيرة لا تُصَحِّحُها قوانينُ الشرع، وقد بَيَّنتُ بعض ذلك عائشةُ رضى الله عنها، فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم سُدَّ هذا البابُ، وَخُيِّبَ العاهرُ.

وذلك: لأن من المصالح الضرورية التي لايمكن بقاء بني نوع الإنسان إلا بها: احصاص الرجل بامرأته، حتى يُسَدَّ بابُ الازدحام على الموطوء ة رأسا، ومن مقتضى ذلك: أن يُخَيَّبُ من عصى هذه السنة الراشدة، وابتغى الولد من غير اختصاص، إرغامًا لأنفه، وازدراءً بأمره، وزجرًا له أن يَقْصُدَ مثلَ ذلك؛ وإلى هذا الإشارةُ في قوله عليه السلام: "للعاهر الحجر" إن أريد معنى الخيبة، كما يقال: بيده التراب، وبيده الحجر.

وأيضًا: فإذا تراحمت الحقوق، وادعى كلِّ لنفسه: وجب أن يُرَجَّحَ من يتمسَّك بالحجة الظاهرة المسموعة عند جماهير الناس، والذي يتمسك بمايزيد اللائمة عليه، ويفتح باب ضرب الحد، أو يعترف فيه بأنه عصى الله، وكان مع ذلك أمراً خفيا، لا يُعلم إلا من جهة قوله: فمن حق ذلك: أن يُهجر ويُخمل؛ وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى، حيث قال في قصة اللعان: "إن كذبتَ عليها فهو أبعدُ لك" وإليه الإشارة في قوله: "وللعاهر الحجر" إن أريد معنى الرجم بالحجارة.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جا بلیت کے لوگ اولا دطلب کیا کرتے تھے ایسے بہت ہے طریقوں سے جن کونٹر بعت کے قوانین درست قرار نہیں دیتے۔ اور ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے وضاحت کی ہے۔ اس جب نبی مطالعت آئے ہوئے گئے تو یہ دروازہ بند کردیا گیا۔ اور زانی کو تامراد کیا گیا۔



اوروہ بات لیعنی شوہر ہے نسب ثابت ہونا:اس لئے ہے کہ ان ضروری مصلحتوں میں ہے جو کہ ناممکن ہے نوع انسانی کے افراد کا بقاء مگرانہیں مصالح کے ذریعہ: مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اختصاص ہے، یہاں تک کہ بیوی پر بھیڑ کرنے کا درواز ہ بالکل بی بند کر دیا جائے۔اوراس کے مقتضی ہے یہ بات ہے کہ دہ صفحص نامراد کیا جائے جو اِس راہ ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔اورکسی اختصاص کے بغیر اولا د حیا ہتا ہے۔اس کی ناک کو خاک آلود کرنے کے لئے ،اوراس کے معاملہ (وعوئی نسب) کی تحقیر کرنے کے لئے ،اوراس کو جھڑ کئے کے لئے کہ وہ ایسی بات کا ارادہ کرے۔اوراس وجہ کی طرف اشارہ ہے نبی طِینْنَدَیِّیمْ کے ارشاد میں کہ' زانی کے لئے سنگ ہے!''اگر نامرادی کے معنی لئے جائیں۔جیسا کہ کہا جاتا ہے: ''اس کے ہاتھ میں مٹی!''اور''اس کے ہاتھ میں پھر!''( بعنی پیمعنی عربی محاورات کے مطابق ہیں۔اور یہاں لف ونشرمشوش ہے۔جومعنی بعد میں بیان کئے ہیں اس کو پہلی وجہ قر اردیا ہے۔تقریر میں ترتیب بدل دی ہے) — اور نیز: پس جب حقوق میں مشکش ہو،اور ہرا یک اپنے لئے بچہ کا دعوی کرے،تو ضروری ہے کہاں شخص کوتر جیح دی جائے جوالیں بات ے دلیل پکڑتا ہے جو داضح اور عام لوگوں کے نز دیک قابل ساعت ہے۔اور جو مخص ایسی بات سے دلیل پکڑتا ہے جواس کے لئے ملامت کو بڑھاتی ہے بعنی گنه گارتھ ہراتی ہے،اور حد جاری کرنے کا درواز ہ کھولتی ہے، یاوہ اس معاملہ میں بعنی بچیہ کے نسب کے معاملہ میں اقر ارکرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ہے بیعنی وہ اس کی زنا کی اولا دہے ،اور مع ہذاوہ کوئی پوشیدہ امر ہے، جواس کے بتلانے ہی کے ذریعیہ جانا جاتا ہے یعنی اس کی بات شک کے دائرہ میں آتی ہے: تو ایس بات کے لئے سزاوار بدہ کہوہ رائگال اور کمنام کی جائے۔ یعنی قبول ندکی جائے ۔۔۔ اور نبی طِلْفَلِيَامٌ نے اس جیسی بات کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہآ ہے نے لعان کے واقعہ میں فر مایا:'' اگر تو نے عورت پر جھوٹ بولا ہے: تب تو مہر کی واپسی اور بھی دور کی بات ہے' اوراس (ووسری) وجہ کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد میں:'' اور زانی کے لئے سنگ ہے!'' اگر سنگ یار کرنے کے معنی مراد لئے جا تیں۔

☆ ☆ ☆

# غیر باپ کی طرف انتساب ممنوع ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ میٹالیٹیائیٹی نے فر مایا:''جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپناانتساب کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں: تو جنت اس پرحرام ہے!'' (مفکوۃ حدیث ۳۳۳ باب اللعان)

تشریج: کچھ لوگ تکتے مقاصد کے لئے اپنے باپ سے اعراض کرتے ہیں۔اور غیر باپ کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں جوحرام ہے۔اور یہ بات دووجہ سے ممنوع ہے:

کہلی وجہ: اس میں باپ کی حق تلفی اور اس کے ساتھ تارواسلوک ہے۔اس لئے کہ بیہ باپ کی امیدوں پر پانی پھیرنا

﴿ لُوَ وَرُبِيالِيْ رُلِيَا

ہے۔ ہر باب اپنسل کا بقاء جا ہتا ہے۔ اور جا ہتا ہے کہ اس سے پھوٹے والی شاخوں کے ذریعہ اس کا نام باقی رہے۔ اور باپ نے اپنے بچہ کی پرداخت میں جو محنت کی ہے اس کی ناشکری اور اس کے ساتھ بدمعاملگی ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ناشکری اور بدعہدی نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ: جس طرح بچه ابتدائے آفرینش میں باپ کی نصرت ومعاونت کامختاج ہے، باپ بھی ناتوانی کے زمانہ میں اولا وکی لفرت ومعاونت کامختاج ہے۔ اور بہی بات قبیلہ اور سوسائٹ میں نصرت ومعاونت کو وجود میں لاتی ہے۔ پس اگر باپ سے اولا وکی لفرت ومعاونت کو وجود میں لاتی ہے۔ پس اگر باپ سے اولا و کے جٹ جانے کا سلسلہ چل پڑے گا تو میں لحت را نگاں ہوجائے گی۔ اور ساتھ ہی خاندانوں کے انساب باہم خلط ملط ہوجا کیں گے۔ کون کس خاندان کا ہے یہ بات نامعلوم ہوجائے گی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من ادَّعنى إلى غير أبيه، وهو يَعلم أنه غيرُ أبيه، فالجنة عليه حرام" أقول: من الناس من يقصد مقاصد دَنِيَّة، فيرغب عن أبيه، وينتسب إلى غيره: وهو ظلمٌ وعقوق: الأنه تنحييبُ أبيه، فإنه طلب بقاءَ نسلِه المنسوبِ إليه، المتفرعِ عليه، وتركُ شكرِ نعمتِه، وإساء ة معه.

وأيضًا: فإن النصرة والمعاونة لابد منها في نظام الحي والمدينة، ولو فُتح باب الانتفاء من الأب لأهملتُ هذه المصلحةُ، ولا خُتَلَطَتْ أنسابُ القبائل.

ترجمه: واضح بـ لغت : إذّ على: انتسب. إدَّ عن إلى فلان: غير باپ كى طرف اين كومنسوب كرنا ..... إنتَفلى: دور هونا، بننا انتفى من الشيئ: ﴿ لَكُنا ـ برى الدّمه هوجانا ـ

> ترکیب:توك شكو اور إساء ة كاعطف تنحييب پرے۔ مرکز

☆

# غیر کا بچہ توم میں ملانے ،اور بچے کے نسب کاا نکار کرنے پروعید کی وجہ

حدیث — رسول الله مینالینیونیم نے فرمایا: '' جس عورت نے کسی قوم میں ایسے بیچے کو داخل کیا، جواس قوم کانہیں ، تو اس عورت کا الله تعالیٰ سے بچھلی نہیں۔ اور الله تعالیٰ اس کو ہرگز اپنی بہشت میں داخل نہیں کریں گے ۔۔۔ اور جس شخص نے اپنے بچہ کا اٹکار کیا، حالانکہ وہ اس کی طرف (امید بھری نظروں ہے) دیکھ رہاہے ، تو الله تعالیٰ (قیامت کے دن) اس سے بردہ کرلیں گے۔ اور اس کوتمام مخلوقات کے سامنے رسوا کریں گئ' (مفئوۃ مدیث ۱۳۳۱)

تشریح: غیرکا بچیقوم میں ملانے کی بہت مصورتیں ہو علی ہیں۔مثلاً:عورت کوطلاق ہوئی یا شوہر کی وفات ہوئی ،اور



وہ حاملے تھی۔ مگراس نے غلط بیانی کی اور عدت ختم ہونے کا دعوی کیا ،اور دوسرا نکاح کرلیا۔ پھر جھے ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو دوسرے شوہر کا ہوگا۔ حالا نکہ وہ اس کانہیں۔

وعید کی وجہ: ندکورہ عورت کواس کی اس حرکت پر وعیداس لئے سنائی گئی ہے کہ عدت دنسب وغیرہ معاملات میں عورت پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ بینی اس کی خبر براعتی دکیا جاتا ہے۔اوراس کو بیتکم دیا گیا ہے کہ وہ نسبوں میں اشتباہ ببیدانہ کرے۔ پس جوعورت اس کی خلاف ورزی کرے گی وہ وعید کی ستحق ہے۔

خاص وعید کی وجہ: حدیث میں ایسی خورت کو دو وعیدیں سنائی گئی ہیں: ایک: یہ کہاس کا القد تعالیٰ ہے پیجھ علق نہیں۔ یعنی وہ القہ تعالی کی مقبول بندی نہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کوا پنی بہشت میں واخل نہیں کریں گے۔ یہ خاص وعیدیں دووجہ سے سنائی گئی ہیں:

پہلی وجہ:عورت اپنی اس حرکت سے نظام عالم کوخراب کرتی ہے۔ادرانسانوں کے فطری جذبات کو باہ ل کرتی ہے۔ اورا بسے لوگوں پرمقرب فرشتوں کی لعنت برتی ہے۔ کیونکہ ملاً اعلی کوانسانوں کی صلاح وفلاح کے لئے و عائیں کرنے کا، اور جونظام عالم کوخراب کرتے میں ان پرلعنت جیجنے کا تھم ہے۔اور جس عورت پر ملاً اعلی کی لعنت برتی ہے۔وہ اللہ کی مقبول بندی نہیں رہتی۔

دوسری وجہ عورت کی اس حرکت ہے بچے کے باپ کی امیدوں پر پانی پھرجا تا ہے۔ کیونکہ اس کا بچہ دوسرے کومل جا تا ہے۔ نیزعورت اپنی اس حرکت ہے بچہ کی کفالت کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتی ہے، جس کا وہ بچہ بیں۔اور حقوق تنگفی کرنے والا جنت ہے محروم رہتا ہے۔ چنانچے شہید کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوتا۔

نسب کا انکارکر نے پروعید کی وجہ: جو فض اپنے بچہ کا انکارکرتا ہے، وہ بچہ کودائی ذلت کا ،اورا لیے عار کا نشانہ بناتا ہے جو کہمی فتم ہونے والانہیں۔اور وہ اس طرح کہا ہے جہ باپ کا ہوگیا۔اور باپ کی اس حرکت ہے بچہ کی جان بھی ضائع ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہا ب اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ پس پر حرکت ایک امتبارے تل اولا دے متر ادف ہوتی ہے۔ نیز وہ بچہ کی مال کو بھی دائی ذلت اور ہمیشے کے لئے باتی رہنے والے مارکانشانہ بناتا ہے۔اس لئے وہ وعید کا تحق ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلتُ على قوم، من ليس منهم، فليست من الله في شيئ، ولن يُدخلَها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفَضحَه على رء وس الخلائق"

أقول: لما كانت المرأة مُوتمنة في العدة ونحوها، مأمورة أن لا تُلَبِّسَ عليهم أنسابهم: وجب أن تُرَهِّبَ في ذلك، وإنما عوقبت على هذا: لأنه سعى في إبطال مصلحة العالم، ومناقضة لما في جبلة النوع، وذلك جالبٌ بغضَ الملأ الأعلى، حيث أمروا بالدعاء لصلاح

◄ أوَسُؤرَ بِبَالِينَ لِهِ ﴾

النوع. وأيضًا: ففي ذلك تخيب لوالده، وتضييقٌ وحملٌ لِثِفْلِ الولد على آخرين. والرجلُ إذا أنكر ولدّه فقد عَرَضَه للذُّلُ الدائم، والعارِ الذي لاينتهي، حيث لانسب له، وأضاع نسمتَه، حيث لا مُنفق عليه، وهو يُشبه قتلَ الأولاد من وجه؛ وعَرُّضَ والدته للذل الدائم، والعارِ الباقي طَول الدهر.

تر چمہ: جب عورت: عدت اوراس جیسی باتوں جس بحروسہ کی ہوئی تھی ، تکم دی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں پران کے نہوں کو مشہنہ نہ کرے تو ضروری ہوا کہ وہ اس سلسلہ بیل فرائی جائے ۔ اوروہ اس طرح اس لئے سزادی گئی کہ اس کا پیمل و نیا کی مصلحت کو باطل کرنے کی کوشش ہے۔ اور نوع انسانی کی قطرت میں جو بات ہے اس کوتو ڑتا ہے۔ اور یہ چیز ملا اعلی کی مصلحت کو باطل کرنے کی کوشش ہے۔ اور نوع انسانی کی بہودی کے لئے دعا کرنے کا ۔ اور نیز: پس شد یدنفرت کو تصفیح والی ہے، بایں وجہ کہ دوہ تھی ملانا ہے۔ اور دوسروں پڑتگی کرنا اوران پر نیچ کا بو جھ ڈالنا ہے۔ اور دوسروں پڑتگی کرنا اوران پر نیچ کا بو جھ ڈالنا ہے۔ اور آدمی نے جب اپنے نیچ کا انکار کیا تو یقینا اس نے بچہ کو دائی ذلت اور ایسے عار کے در پے کیا جو ٹم ہونے والا نہیں، بایں طور کہ اس کو گئی نسب نہیں رہا۔ اور اس نے بچہ کی جان ضائع کی ، بایں طور کہ اس پر کوئی خرچ کرنے والانہیں رہا۔ اور اس کا انکارا یک انتخبار سے تل اولاد کے مشاہ ہے۔ اور اس کی ماں کو (بھی) وائی ذلت اور رہتی دنیا تک عار کے در ہے کیا۔

تصحیح : تخیب لوالدہ اصل میں تخیب لولدہ تھا۔ اور لفقل الولد اصل میں لفقل الولد تھا۔ پر تھے مخطوط کرا چی ہے۔ مخطوط کرا چی ہے۔ حرب حرب حرب

### عقيقه كي كمتيس

ز مانهٔ جالمیت میں لوگ اپنی اولا دکاعقیقہ کیا کرتے تھے۔عقیقہ ان کے نزدیک ایک لازمی بات اور ضروری طریقہ تھا۔ اوراس میں بہت ی ملی ، مدنی اور ذاتی مصلحتین تھیں۔ چنانچہ ہی میلائی آئے آئے اس کو باتی رکھا۔خور بھی عقیقہ کیا،اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔عقیقہ کی جند حتیں درج ذیل ہیں:

کہا مصلحت: عقیقہ سے لطیف پیرایہ میں بچہ کے نسب کی تشہیر ہوتی ہے۔ اور بچہ کے نسب کی تشہیراس لئے مغروری ہے کہ کا کوکوئی ایسی ولیکی ہات نہ کے جو بچہ کونا پہند ہولیعنی کوئی اس کے نسب میں طعن نہ کرے۔ اور تشہیر کا بیطریقہ مناسب نہیں کہ باپ گل گلی چلاتا پھرے کہ میرے یہاں بیدا ہوا ہے۔ بچہ کے نسب کی اش عت کا بہترین طریقہ عقیقہ کرتا ہے۔ بیسے خانہ آبادی کی تشہیر کا بہترین طریقہ ولیمہ ہے۔ بید نی (معاشرتی) فائدہ ہے۔



دوسری مصلحت: مقیقه کرناانفاق فی سبیل اللہ ہے۔اس ہے بُخل کاازالہ ہوتا ہے،اور طبیعت میں فیانسی پیدا ہوتی ہے ۔ بیڈاتی فائدہ ہے۔

تیسری صلحت عیسا نیول کے بیبال جب بچہ بیدا ہوتا تھا، تو وہ اس کوایک زرد پانی میں رنگتے تھے۔اوراس کووہ معمودیہ (Baptism) کہتے تھے۔اوروہ یہ مانتے تھے کہ اس سے بچہ پکا میسائی بن جاتا ہے۔ چنا نچہ نی سیلیمیڈیلئر نے مسمانوں کے لئے اس کے مقابل عقیقہ مشروع کیا، جو بچہ کے ملت حنفی کا فرد ہونے کا اور ملت ابراہیم واساعیل میں ہا السلام کے تابع ہونے کا اعلان ہے۔ یہ یہ مصلحت ہے۔

فا مکرہ: سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۸ میں جوارشاد پاک ہے:''اللّٰہ کارنگنا!اوراللّہ ہے بہتر رینگنےوالا کون ہے؟!''بیارش، ہم شکل کےطور پر نازل ہوا ہے، یعنی اے مسلمانو! کہوہم نے اللّہ کارنگ ( دین حق ) قبول کیا، جواس دین میں داخل ہواوہ سابقہ تمام گناہوں ہے یاک ہوگیا (بیافا کدہ کتاب میں ہے )

چوھی صلحت: عقیقہ: سنت ابرائیمی کی یادگار ہے: حضرت ابرائیم اور حضرت اساعیل علیم السلام کا خاص عمل جوان کی اولاد
میں بطور توارث چلا آر ہا ہے: وہ حضرت ابرائیم حبید السلام کا اپ صاحب زاد ہے حضرت اساعیل حدید السلام کی قرب نی چیش
کرنے کا واقعہ ہے۔ جب آپ نے پختہ ارادہ کرلیا تو احتہ تعالی نے آپ پر انعام عظیم کیا۔ اور ایک بڑاؤ بیحہ فدیہ میں عنایت
فرمایا (سورۃ الصافات آیت ۱۰۱۳ – ۱۰۷) ان کی اولا دبھی بچہ کی قربانی عقیقہ کی شکل میں چیش کرتی ہے ۔ یہ می مصلحت ہے۔
پانچو میصلحت : عقیقہ اس بات کا املان ہے کہ بچہ کے ساتھ وہ عمل کیا گیا جو طمت ابرائیمی کا مخصوص عمل ہے: حضرت
ابرائیم اور حضرت اساعیل علیم السلام کی شریعت کی مشہور ترین عباوت نے ہے۔ اور جے کی تحمیل قربانی اور سرمنڈ انے ہے
ہوتی ہے۔ اور عقیقہ میں بھی پہلے قربانی چیش کی جاتی ہے۔ پھر بچہ کا سرمنڈ ایا جاتا ہے۔ یس اس تذکاری عمل کے ذریعہ ان

چھٹی صلحت: عقیقہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام کے مل کی کا کات ہے، جیسے صفا ومرو و کی سعی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی مشقت کی کا کات ہے (رحمۃ اللہ ۲۱۳) — بچہ کی ولا دت کے ابتدائی ایام جیس عقیقہ کرنا ہاہ ہے دل جیس بیدنیال بیدا کرتا ہے کہ اس نے بھی بچہ کواسی طرح قربان کردیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحب زادے کوقر بان کیا تھا۔ ایس بیدا کا برملت کے ساتھ احسان (نیک سلوک) اور ان کی تابعداری ہے ۔ شیخفی صلحت ہے۔

کیا تھا۔ ایس بیدا کا برملت کے ساتھ احسان (نیک سلوک) اور ان کی تابعداری ہے ۔ شیخفی صلحت ہے۔

ساتو میں ملحت: عقیقہ میں فدید کے معنی بھی ہیں۔ اس سے بیچ کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے: '' مزکا کروی رکھا ہوا ہے'' یعنی عقیقہ سے اس کی تعقیقہ سے اس کی قرایہ اس کو چھڑا ایا جاتا ہے'' یعنی عقیقہ سے اس کی آفات دور ہوتی ہیں۔

تجربه: میراایک بچه( مولا نامفتی حسین احمد صاحب پالن بوری استاذ حدیث جامع مسجد امروبهه) پیدائش بیار تھا۔ حوالی نائز میران کی مسلم پیٹ کی شکایت تھی۔عقیقہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ہمت کرے دو مکروں کا عقیقہ کیا۔اس کے بعد معموم نہیں کب وہ بچہ ٹھیک ہوگیا!

واعلم: أن العرب كانوا يَعُقُون عن أو لادهم، وكانت العقيقةُ أمرًا لازما عندهم وسنةً مؤكسة وسنةً مؤكسة وكان فيها مصالح كثيرة، واجعة إلى المصلحة الملية، والمدنية، والنَّفْسِيَّة، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها، ورغب الناس فيها:

فمن تلك المصالح:

التلطُّفُ بإشاعة نسب الولد، إذلا بد من إشاعته، لئلا يقالَ فيه: مالايحبه؛ ولايَحْسُنُ أن يدور في السكك، فينادِي: أنه وُلد لي ولدٌ! فتعين التلطف بمثل ذلك.

ومنها: اتباعُ داعيةِ السخاوة، وعصيانُ داعية الشح.

و منها: أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصفر، يسمونه المَعْمُوْدِية، وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانيًا — وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ الله، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْغَةً ﴾ — فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك، يُشعر بكون الولد حنيفيا، تابعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

وأشهر الأفعال المختصة بهما، المتوارثةِ في ذريتهما: ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه: أن فداه بذبح عظيم.

وأشهر شرائعهما: الحج الذي فيه الحلق والذبح، فيكون التشبهُ بهما في هذا تنويها بالملة الحنيفية، ونداءً أن الولد قد فُعل به مايكون من أعمال هذه الملة.

ومنها: أن هذا الفعل في بَدْءِ ولادته يُخَيَّلُ إليه أنه بذل ولدَه في سبيل الله، كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك تحريكُ سلسلةِ الإحسان والانقياد، كما ذكرنا في السعى بين الصفا والمروة.

تر جمہ: اور جان لیں کہ عرب اپنی اولا دکاعقیقہ کیا کرتے تھے۔ اور عقیقہ ان کے نزویک ایک لازمی ہات تھی اور پختہ طریقہ۔ اور اس میں بہت سے تھیں جو نہ ہی ، معاشرتی اور ذاتی مصلحوں کی طرف لوٹے والی تھیں۔ چنانچہ نبی سِلان اَن مُصالح و کی ایک اور فور عقیقہ کیا ، اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی ۔ پس ان مصالح میں سے (۱) بچہ کے نسب کی اشاعت کا لطیف طریقہ اپنانا ہے۔ کیونکہ بچ کے نسب کی تشہیر ضروری ہے ، تا کہ نہ کہی جائے اس کے ہارے میں وہ بات میں کو وہ پسند نہ کرے۔ اور اچھانہیں کہ ہاپ گلیوں میں گھوے ، پس اعلان کرے کہ اس کے بہال بچہ پیدا ہوا ہے۔ پش جس کو وہ پسند نہ کرے۔ اور اچھانہیں کہ ہاپ گلیوں میں گھوے ، پس اعلان کرے کہ اس کے بہال بچہ پیدا ہوا ہے۔ پش

تسصحیح: ندکورہ عبارت سے پہلے مطبوعات میں عنوان المعیقیقة تھا۔ گریے عنوان کسی مخطوطہ میں نہیں۔اس کئے حدُف کیا گیاہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# ساتویں دن عقیقہ کرنے ، بال منڈانے اور نام رکھنے کی وجہ

ج تورد ن كياجائ ،اوراس كانام ركهاجائ ،اوراس كاسرمند اياجائ (مظوة صديد ١٥٣)

تشریح عقیقہ کے مامور بہ ہونے کی وجوہ ابھی گذریں — اور ساتویں دن کی تخصیص دووجہ ہے:

مہلی وجہ: ولا دت اور عقیقہ کے درمیان فصل ضروری ہے۔ کیونکہ ولا دت کی ابتداء میں اہل خانہ ذیجہ بچہ کوسنوار نے میں مشغولیت دو چند میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس اس وقت میں عقیقہ کرنے کا حکم دینا مناسب نہیں۔اس سے گھروالوں کی مشغولیت دو چند ہوجائے گی۔

دوسری وجہ بہمی جانورفورا مہیانہیں ہوتا۔ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پس پہنے بی دن عقیقہ کرنے کا تھم دینے میں تنگی ہے۔ اور سات دن معتد بہصل ہے، نہ کم نہ زیادہ ،اس لئے ساتویں دن عقیقہ کرنے کا تھم دیا۔

اورجانورذ نے کرنے کے بعد سرمنڈ انے میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی گذرا۔۔ اور ساتویں ون نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نام رکھنے کی پچھ ضرورت نہیں۔

فا کدہ: حقیق ساتویں دن عقیقہ کرنا ضروری نہیں۔اس سے پہلے بھی کیا جاسکتا ہے،اور بعد میں بھی۔اور بعد میں حکمی ساتویں دن کالحاظ مستحب ہے،ضروری نہیں۔ سی بھی دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی تھم نام رکھنے کا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جاسکتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى "وقال صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتَهَن بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَّى، ويُحلَقُ راسُه " أقول: أما سببُ الأمر بالعقيقة فقد ذكرنا. وأما تخصيص اليوم السابع:

فلأنه لابد من فصل بين الولادة والعقيقة، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر، فلايكلفون حيننذ بما يُضاعِف شغلَهم.

وأيضًا: فرب إنسان لايجد شاةً إلا بسعى، فلو سُنُ كونُها في أول يوم لضاق الأمر عليهم؛ والسبعةُ أيام: مدةٌ صالحةٌ للفصل المعتد به، غير الكثير.

وأما إماطة الأذي: فللتشبه بالحاج، وقد ذكرنا.

وأما التسمية: فلأن الطفل قبل ذلك لايحتاج أن يسمى.

تر جمہ: داشی ہے ... فإن أهله كي شمير " بچه كے باب "كى طرف عائد ہے صديث ميں بعقيقته كا تعلق يُفَكُّ محذوف سے ہے۔

ح نوتور بتاليت له

# بچہکے بالوں کو جیا ندی ہے تو لنے کی وجہ

تشری : پیکا پیٹ سے باہر آ جانا ایس نعت ہے جس کا شکر بجالا تا ضروری ہے۔ کیونکہ بچہ جب تک پیٹ میں ہے اس کی دید ہے محرومی ہے۔ اور جب پیدا ( ظاہر ) ہوگیا تو اس سے آ نکھ شنڈی ہوتی ہے۔ اور شکر بیادا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ نعت ہے مواز نہ کر کے شکر بجالا یا جائے ۔ جیسے قابلِ زکات مال گن کراور حساب لگا کرز کو قادا کرنا: ایسے بی اندازے سے زکو ق نکا لئے ہے بہتر ہے۔ اور نومولود کے بال پیٹ کی زندگی کا بقیہ ہیں۔ اور ان کا دور کرنا نئ مستقل زندگی کی علامت ہے۔ اس لئے جب وہ بال کائے گئے ، اور نئی ڈندگی کی اتناز ہواتو بہترین طریقتہ پرشکر بجالانے کے لئے ان کوچا ندگی کی علامت ہے۔ اس لئے جب وہ بال کائے گئے ، اور نو گئے ہونا زیادہ گراں ہے۔ اور وہ مالداروں بی کومیسر ان کوچا ندگی سے تو لئے کا تکم دیا ہے۔ اور چاندی کی تخصیص اس لئے کی کے سونا زیادہ گراں ہے۔ اور وہ مالداروں بی کومیسر آ تا ہے۔ اور کسی اور سامان سے مشلا غلہ سے بالوں کوتو لا جائے گا تو وہ بے قدر مال ہوگا۔ عام طور پر بال چارگرام ہوت تا یہ ہوں خیرات کرتا کیا معنی رکھتا ہے؟! اور اتن چاندی کی اہمیت ہے!

وعَقَّ رسول الله صلى الله عليه ومسلم عن الحسن بشاة، وقال:" يا فاطمةُ! الحلِقي رأسه، وتصدُّقي بزنَةِ شَعره فضةٌ"

أقول: السبب في التصدق بالفضة: أن الولد لما انتقل من الجنينيَّة إلى الطفلية: كان ذلك نعمة يجب شكرها، وأحسنُ ما يُقع به الشكرُ: بما يُوِّذِنُ أنه عِوْضُه، فلما كان شعر الجنين بقية النشأة الجنيئيَّة، وإزالتُه أما رة للاستقلال بالنشأة الطفلية: وجب أن يؤمر بوزن الشعر فضة. وأما تخصيص الفضة: فلأن الذهب أغلى، ولا يجده إلا غنى، وسائر المتاع ليس له بال بزنة شغر المولود.

۔ مرجمہ: چاندی خیرات کرنے کی وجہ ہے کہ بچہ جب جنین ہونے سے طفل ہونے کی طرف نتقل ہوا تو وہ ایسی نتمت تھی جس کا شکر بجالا ناضرور کی تھا۔ اور بہترین وہ چیز جس کے ذریعی شکر ادا ہوتا ہے: ایسی چیز سے شکر ادا کرتا ہے جوآگا ہی دے کہ یہ شکر فلال نعمت کا ہے۔ پس جب جنین کے بال بیٹ کی زندگی کا بقیہ تھے، اور ان کا از الہ شیر خوارگی کی زندگی کے ساتھ مستقل

ہونے کی علامت تھا، توضروری ہوا کہ بالول کو چاندی ہے تو لئے کا تھم دیا جائے ۔ اور دبی چاندی کی تخصیص: پس اس لئے کہ سونا زیادہ گرال ہے۔ اور وہ مالدار ہی کومیسر آتا ہے۔ اور تومولود کے بالول کے برابر دیگر سامان کی پچھا ہمیت نہیں۔ تصحیح: بیما یؤ ذن مطبوعہ میں مایؤ ذن تھا۔ تھے مخطوط کراچی ہے کی ہے۔
ہم

#### بچہ کے کان میں اذان دینے کی حکمت

حدیث — حضرت ابورافع رضی القدعنه بیان کرتے ہیں. میں نے نبی صلی نامیم کودیکھا: آپ نے حضرت حسن رضی ابقد عند کے کان میں نماز والی اذ ان وی ، جب ان کو حضرت فاطمہ رضی القدعنہائے جنابیعنی ولا وت کے بعد فوراً اذ ان کہی (مشکو ة حدیث ۳۵۷)

تشریخ: نومولود کے کان میں او ان دووجہ سے دی جاتی ہے:

مہلی وجہ، وہ ہے جوعقیقہ کی حکمتوں میں آپھی ہے یعنی اس ہے ملت کا آواز ہلند ہوتا ہے۔ کیونکہ اذان اسلام کا شعار اور دین محمدی کا بلند پرچم ہے۔

دوسر کی وجہ: اذان سے شیطان بھا گتا ہے(مشکوۃ حدیث ۱۹۵۵ باب فصل الأدان)اور حدیث میں ہے کہ بچہ کوولادت کے ساتھ بی شیطان ستاتا ہے، جس سے بچہ جِلاتا ہے(بخاری حدیث ۱۳۳۳) پس ولادت کے بعد فور أاذان دینا شیطان کو بھاگئے ہے، تا کہ وہ بچہ کو پریشان نہ کرے سے بچرمطلق اذان دینا کافی نہیں۔ بمکہ بچہ کے ساتھ اس کی تخصیص ضروری ہے۔ اس لئے بچہ کے کان میں اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے۔

### لڑ کے کے عقیقہ میں دو بکروں کی وجہ

حدیث ۔۔۔ حضرت ام گرزرضی القدعنہا ہے مروی ہے کہ رسول القد میں گئی ہے نے فرمایا: ''لڑ کے کی طرف ہے دو کریاں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری فرخ کی جائے ۔خواہ بکرا ہویا بکری ،اس میں پچھ حرج نہیں' (مقلوۃ حدیث ۱۵۳)

تشری کے: اگر دو بکریاں میسر ہوں تو لڑ کے کی طرف ہے دو کا عقیقہ کرنامستحب ہے۔ کیونکہ عربول کے خیال میں لڑکا لڑکی سے زیادہ مفید ہے، پس اس کا شکر بھی زیادہ اداکرنا جا ہے۔ اور شکر کے ذریعہ لڑکے کی شان بلند کرنی جا ہے (اور للگ کے منال مختل کی کھی کہی تقاضا ہے)

وأَذُّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَذِن الحسن بن على، حين ولدته فاطمةُ: بالصلاة" أقول : السير في ذلك: ما ذكرنا في العقيقة من المصلحة الملية: فإن الأذان من شعائر الإسلام، وأعلام الدين المحمدي، ثم لابد من تخصيص المولود بذلك الأذان، ولا يكون إلا بأنْ يُصَوَّتَ به في أَذنه.

و أيضًا : فقد علمت أن من خاصية الأدان أن يفر منه الشيطان، والشيطانُ يؤذي الولد في أول نشأته، حتى ورد في الحديث أن استهلالُه لذلك.

قال صلى الله عليه وسلم " عن الغلام شاتان، وعن الجاربة شاة"

أقول: يستحب لمن وجد الشاتين أن ينسك بهما عن الغلام؛ وذلك: لما عندهم أن الذُكرانَ أنفعُ لهم من الإناث، فناسب زيادةَ الشكر، وزيادة التنويه به.

ترجمه:واضح بالصلاة: أذن ت متعلق ب أعلام فرد علم : يرجم، جهندًا صوت به: بكارنا، آوازلگانا..... استهلال: چلانا-

公

公

#### ا چھے ناموں کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول القدیسی پیمزئے فر مایا:''اللہ تعالیٰ کوتہ ہارے ناموں میں سب ہے زمیاد ہمجبوب نام :عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں'' (مشکوٰ قاصدیث ۵۱ نے مسلب الآداب، ہاب الاسامی)

تشريح : فدكوره تام دووجه الله تعالى كوسب يزياده محبوب بين:

مہلی وجہ: شریعت نے اصلاح حال کے لئے جو تدابیرا ختیار کی ہیں،ان میں ایک تدبیر بیہ ہے کہ دینوی معاملات میں ذکر الہی شامل کیا جائے۔ تا کہ وہ دعوت حق کا ذریعہ بن جا کمیں (رحمة الندا، ۵۷۴) ہیں جب بچہ کا نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن رکھا جائے گا ،اوراس نام سے پیکارا جائے گا تو تو حید کی یاوتاڑ ہ ہوگی۔

دوسری وجہ: عرب وعجم میں اپنے معبود وں کے نام سے نام رکھنے کا روائ ہے۔ پس جب نبی مِلی مائیمیر کی بعثت نشانہ ئے تو حید کوقائم کرنے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہ ناموں میں بھی اس کالحاظ کیا جائے بینی ایسے نام رکھے جا کمیں جن سے تو حید کا اعلان ہو۔

سوال: ان دوناموں کے ملاوہ اور بھی نام میں جن بیس عبد کی اضافت القد تعالی کر کسی صفت کی طرف کی جاتی ہے جسے عبد العلیم اور عبد السیم وغیرہ ۔ اور ان ہے بھی تو حید کا اعلان ہوتا ہے۔ بھر مذکورہ دونام ہی القد تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟

جواب: بیدونام الله تعالی کے مشہورنام ہیں۔ اللّٰه تواسم علّم ہے۔اور الوحد من صفت خاصہ ہے۔ غیر الله بران ناموں کا میں میں ایسان کا اطلاق نہیں ہوتا۔اوردیگرصفات کااطلاق غیراللّٰد پر بھی ہوتا ہے۔اس لئے یہی دونام اللّٰد تعی کی وزیادہ محبوب ہیں۔

محمداورا تھے: پہندیدہ نام ہونے کی وجہ: یہاں سے یہ بات بھی ہوجھی جاستی ہے کہ محمداورا تھے: تین وجوہ سے پہندیدہ نام ہیں : اول: لوگ قابل احترام اسلاف کے ناموں پر نام رکھتے ہیں ۔ اور یہ دونوں سرورکو نین ضِیْنَدَیْم کے نام ہیں ۔ دوم ، ان ناموں سے بھی وین اسلام کا تع رف ہوتا ہے اور اس کی شن بلند ہوتی ہے ۔ سوم نی نام رکھنے ہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ نام رکھنے والے اور اس کی شن میں محمد واحمد صلات کی نام رکھنے والے اور جس کا نام رکھا گیا ہے: سب حضرت محمد واحمد صلات کی لائے ہوئے وین کو مانے والے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"

اعلم: أن أعظم المقاصدِ الشرعية أن يُذخلَ ذكرُ الله في تضاعيف ارتفاقاتهم الضرورية، ليكونَ كلُّ ذلك السِنَة تدعو إلى الحق، وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد.

وأيضًا: فكان العربُ وغيرهم يسمون الأولاد بمن يعبدونه، ولما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُقِيْمًا لمراسم التوحيد، وجب أن يُسَنَّ في التسمية أيضًا مثلُ ذلك.

وإنما كان هذان الاسمان أحبَّ من سائر ثما يُضاف فيه العبدُ إلى اسم من أسماء الله تعالى : لأنهما أشهر الأسماء، ولايُطلقان على غيره تعالى، بخلاف غيرهما.

وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سِرَّ استحباب تسمية المولود بمحمد وأحمد، فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أو لادهم بأسماء أسلافهم المعظّمين عندهم، وكاد يكون ذلك تنويها بالدين، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله.

متر چمہ: جان لیں کہ شریعت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد: بیہے کہ اللہ کاذکرلوگوں کے ضروری ارتف قات کے ضمن میں واضل کیا جائے، تا کہ وہ سب (و نیوی معاملات) ایسی زبا نیں ہوجا کیں چودین حق کی طرف بلا ئیں۔ اور نوزائیدہ بچکا نام رکھنے میں ان نامول کے ساتھ: تو حید کی آگا ہی وینا ہے ۔ اور نیز: پس عرب وغیرہ اولا د کے نام رکھا کرتے تھا ان معبودوں کے ناموں سے جن کو وہ نو جتے تھے۔ اور جب نی سال ایک معبودوں کئے الموں سے جن کو وہ نو جتے تھے۔ اور جب نی سال ایک معبوث کئے گئے، درانحالیکہ آپ تو حید کی نشانیوں کو قائم کرنے والے ہیں، تو ضروری ہوا کہ نام رکھنے ہیں بھی طریقہ دائج کیا جائے ، اس قسم کے نام کا ۔ اور تھے بیدونام اس لئے ذیادہ پہند بیدہ دیگران ناموں سے جن میں عبد کی اضافت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کسی نام کی طرف کہ دونوں مشہور ترین نام ہیں۔ اوران دونوں کا اللہ کے علاوہ پر اطلاق نہیں ہوتا، بر ظلاف ان کے علاوہ کے ۔ ۔ ۔ اورآ پ طافت کیا ہے۔ اورآ یت االیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اورآ یت االیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اورآ یت االیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اورآ یت االیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اورآ یت االیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اور اور الدھ آئیت الیس اللہ یا کہ نے انسان میں میں علیہ کہا ہے۔ اور آیت االیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اور آیت الیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اور آیت الیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اور آیت الیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ ﴾ کہا ہے۔ اور آیت الیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ کیا کہا ہے۔ اور آیت الیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ کیا کہا ہے۔ اور آیت الیس جادگروں کو ﴿ سجم علیہ کیا کہا ہے۔ اور آیت الیس خور کے خوالیں کیا کہا کہ کے اور الیم کو اللہ کی کیا کہ کے انہ کیا کہا کہ کیا کہ کے دور سورۃ الدھ آئے۔ کو انہ کی کے انہ ان کی کیوں کی کیا کہ کو کی کی کیا کہ کیا کہ کی کو کو کو کی کو کر کیا کہ کی کو کر کو کو کو کو کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کو کی کو کیا کی کی کو کو کی کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کیا کی کی کو کر کو کر کو کی کو کر کیا کہ کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کر کر کو کر کو کر کی کی کی کو کر کی کی کی کر کر کر کو کر کی کو کر کی کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر

رکھتے ہیں کہ جا نمیں اس سے ، محمد اور احمد کے مماتھ بچنے کے نام رکھنے کے استخباب کا راز ۔ (۱) پس بیٹنگ لوگوں کے گروہ دلداوہ ہیں اپنی اولا د کے نام رکھنے کے اپنے ان اسلاف کے نامول سے جوان کے نزد بیک قابل احتر ام ہیں (۱)اور قریب ہے کہ بید چیز دین کی شان بلند کرنا ہو (۱)اور اس اقر ارکے بمنز لہ ہو کہ وہ اس دین کے ماننے والوں میں سے ہے۔ حرکیہ

### بیبوده نام اوراس کی وجه

حدیث — رسول القد مِسْنَیْ یَیْمْ نے فر مایا: "نهایت بیبوده نام قیامت کے دن القد کے نزدیک: وہ فحص ہے جوشہنشاه
کہلاتا ہے '(مشوۃ حدیث ۵۵ سے) اورایک روایت میں ہے کہ: "القد کے ملاوہ کوئی بادشاہ نہیں!"
تشریح شبنشہ (بڑا باوشاہ) بیبودہ نام (خطاب) اس لئے ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم القدتی لی کی تعظیم اوران کے
برابرکسی کونڈ مرداننا ہے۔ اور چیز کی تعظیم اوراس کے نام کی تعظیم میں چولی وامن کا ساتھ ہے یعنی محترم چیز کا نام بھی احترام
سے لیاج تا ہے۔ اور نام کا احترام ذات کے احترام کا سبب ہوتا ہے۔ اس ضرور کی ہے کہ القد کا نام کسی کونہ ویا جائے گاہے۔ خاص
طور پروہ نام جوانتہائی تعظیم پرولالت کرتا ہے لیعنی کو بادشاہ وں کا بادشاہ نہ کہا جائے ، ورنہ وہ تام بادشاہ کی تقدیس تک مفضی
موگا۔ اوروہ خدا بن جائے گا۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "أحنى الأسماء يوم القيامة عند الله: رجلٌ يُسمَّى ملك الأملاك" أقول: السبب فيه: أن أصل أصول الدين: هو تعظيمُ الله، وأن لا يُسوَّى به غيرُه، وتعظيمُ الشيئ مُساوقٌ لتعظيم اسمه، ولذلك وجب أن لايُسمى باسمه، لاسيما هذا الاسمُ الدالُ على أعظمِ التعظيم.

تر جمه: واضح ہے۔لغات، أخنی (المرتفضيل ) عبا (ن ) حبو البيبود دبات كرنا مساوق (الم فاعل) ساوقه: دو چيز ول كاساتھ ساتھ چلنا۔

# بچوں کی برورش کےاحکام اوران کی حکمتیں

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۳ہے:''اور ما کیں اپنے بچوں کو دوسال کامل دودھ بلا کیں ،اس کے لئے جوشیرخوارگ کی تکمیل حیا ہتا ہے۔اوراس پرجس کا بچہ ہے بعنی باپ کے ذیمہ قاعد ۂ شرعی کے موافق اُن ماؤں کا کھانا اور کپڑ ا ہے۔کسی شخص کو حکم نہیں دیا جا تا مگراس کی ہر داشت کے موافق رکوئی ماں ضررٹ پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ ہے۔اور نہ وہ صفحص جس کا بچہ ہے(ضرر پہنچایا جائے) اس کے بچہ کی وجہ ہے۔ اور بچہ کے وارث پرای کے مانند ہے۔ پھراگر والدین ہاہمی رضامندی اور مشاورت ہے دودھ چھڑا نا چاہیں تو ان پر پچھ گناہ نہیں۔ اور اگرتم اپنے بچوں کو دوسری انا کا دودھ پلوا نا چاہوتو (بھی) تم پر پچھ گناہ نہیں۔ جبتم ان (ماؤں) کو یدوجو پچھ قاعدہ شرعی کے موافق وینا ہے کا اور القدتع کی ہے ڈرتے رہو، اور جان لوکہ ایڈ تعالی تمہارے کا موں کو خوب و کھی رہے ہیں'

تفسیر: اس آیت پاک میں هذا نت کے سلسلہ میں چارتکم ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ ان کی تکمشیں بیان کرتے ہیں: پہلا تھم — بچد کی پرورش میں والدین کی حصہ داری — ماں کے ذمہ دیایئة بچے کو و درھ پلانا اور اس کی د مکھ بھال کرنا واجب ہے، اور باپ کے ذمہ — اور وہ نہ ہوتو بچے کے وارث کے ذمہ — قامد ہُ شرع کے موافق بچے کی مال کو کھانا کیڑا ویتا تواجب ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ القد تعالی کا ارادہ تناسل کے ذریعے نوع انسانی کی بقاء کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور یہی سنت البی جاری ہے بعنی انسان بھی اگر چہ دیگر حیوانات کی طرح ابتداء مٹی ہے بیدا کیا گیا ہے، گر آ گے کے لئے فیصلہ خداوندی بید ہوتے ہی خوافیل بوتا ہے۔ ویگر حیوانات کے بچوں کی طرح بیدا ہوتے ہی خورفیل نہیں ہوجاتا۔ اس لئے عام طور پر بچہ کے زندور ہنے کے سئے اسباب حیات میں والدین کا تعاون ضرور کی ہے۔ اور میں موافیت ایک طبعی اور فطری چیز ہے، جس میں تبدیلی اور جس کی خلاف ورزی ابتدتی لئی کی بندوٹ کو بدان، اور اس نظام کو درہم برہم کرنا ہے، جونوع کی بقاء کے لئے ابتدتی لئی نے قائم فرمایا ہے۔ چنا نچہ حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ اس سلسلہ میں آخکام نازل کئے جانمیں۔ اور والدین پران کا موں گونسیم کیا جائے جودہ بسبولت انجام دے سکتے ہیں۔ چنا نچہ ماں کے بیکہ کودود دے بیانا اور اس کی و کھے بھال کرنا آ سان تھا، اس لئے اس پر سے چیز واجب کی ۔ اور باپ کے ایک حسب سنجائش کے بچہ پراوراس کی ماں پرخرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر سے چیز واجب کی ۔ اور باپ کے ایک حسب سنجائش

اور بچکاخر چہ باپ کے ذمدال کئے ہے کہ وہ مولود کہ ہے یعنی بچکی تولید میں اگر چہ ماں باپ دونوں شریک ہیں ، گربچہ باپ کا کہا اتا ہے، ای سے نسب چلتا ہے، اس لئے اس پر بچکاخر چہ داجب ہے۔ اور بچکی مال کا نفقہ اس کے باپ کے ذمہ اس لئے واجب ہے کہ کورت اس کے بچہ کی پرورش اور اس کی تختیال جھیلنے میں مشخول ہے۔ کمانے کی اس کوفرصت نہیں ۔ اور جو جس کے واجب ہوتا ہے، اس کا نفقہ اس پر واجب بوتا ہے۔ پس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گورت کا خرچہ بچہ کے باپ کے ذمہ ہو۔ کوت میں مجوں ہوتا ہے، اس کا نفقہ اس پر واجب بوتا ہے۔ پس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کورت کا خرچہ بچہ کے باپ کے ذمہ ہو۔ دوسر احکم سے مدت رضاعت کی تعیمین اور جلدی دود دوجھ خرانے کے لئے مشاورت کا حکم سے بعض لوگ بچہ کا دود دوجھ خوج ٹرائے میں جدی کر رہے جی ۔ اور یہ بات بھی بچے کے لئے نقصان رسمال ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دود دوجھ کو النے کے لئے ایک مدت ہے۔ اس کے احد بچہ ودد دوجھ کا مختاج نہیں رہتا۔

اوردوسال پورے ہونے سے پہلے بھی دودھ چھڑا تا جائز ہے۔ کیونکہ بار باایسا ہوتا ہے کہ بچہ کی نشو ونماا تھی ہوتی ہے،
اور وہ دوسال سے پہلے بی غذا لینے پر قادر ہوجا تا ہے۔ اس لئے جلدی دودھ چھڑا نے میں بھی کوئی مض نقہ نیس۔ مگراس کا فیصلہ انتہائی غور دفکراورخوب سوچ ہمچھ کرکرنا چاہئے۔ اور دالدین چونکہ بچہ پر انتہائی مہر بان اوراس کے اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں اس لئے باہمی رضامندی اور مشاورت کی شرط لگائی ، تا کہنا وقت دودھ چھڑا نے سے بچے کو ضررنہ پہنچ۔

واقف ہوتے ہیں اس لئے باہمی رضامندی اور مشاورت کی شرط لگائی ، تا کہنا وقت دودھ چھڑا نے سے بچے کو ضررنہ پہنچ۔

تیسر اسلم سے جانبین سے ضرر رسانی کی ممانعت سے اس لئے کی ہے کہ اس سے دل تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم ایک تعاون سے ہاتھ تھینچ لیتا ہے۔

اور جانبین سے ضرورسانی کی صورتیں بیہوسکتی ہیں:

ا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے ماں دودھ پایا نے سے انکار کرے تو اس کومجبور کرنا اس کوضر رپہنچانا ہے۔البت اگر بچے دوسری عورت کا یا جانو رکا دودھ متہ لے تو مجبور کرنا جائز ہے،ورنہ باپ کوضر رپنچے گا۔

ا سال دودھ پلانے کی اجرت ہانے ، حالہ نکہ دوباپ کے نکاح میں یا مدت میں ہے، اور حق زوجیت کی وجہ ساس کو خرچاں رہا ہے تو باب پر دُوم ہے خرچاں رہا ہے تو باب پر دُوم ہے خرچاں رہا ہے تو باب پر دُوم ہے خرچاں رہا ہے تو باب کی فات ہوگئی ہے تو عورت کا مطالبہ درست ہا دراس کو مفت دودھ پلانے پر مجبور کرنا: اس کو خرر پہنچ نا ہے۔

چوتھا تھم سے مال کے علاوہ عورت کا مطالبہ درست ہے اور اس کومفت دودھ پلانے پر مجبور کرنا: اس کو دودھ نا کا فی ہوتا ہے۔

چوتھا تھم سے مال کے علاوہ عورت کا بیابا ہر کا دودھ پلانا سے بھی مال کمزور ہوتی ہے ، اس کا دودھ نا کا فی ہوتا ہے۔

یاوہ کی ایسی بیماری میں متلا ہوتی ہے جس سے بچکو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے بیاز وجین میں مفارقت ہو چکی ہے باالیا ہی کوئی اور سبب ہے تو دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے۔ مگر اس صورت میں جانبین سے بوراختی ادا کرنا ضروری ہے لیمی دوسری عورت ہے دودھ پلوانے کی صورت میں بیکی مال کا خرچہ بند شکر ہے۔ اس کا خرچہ جوجی زوجیت کی بنا پر واجب دوسری عورت ہے دودھ پلوانے نہیں ، پھر اس کا خرچہ بید شکر ہے۔ کیوں دولی؟!

قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُن أُوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلِينِ ﴾ الآية.

أقول: لما توجهت إرادة الله تعالى إلى إبقاء نوع الإنسان بالتناسل، وجرى بذلك قضاؤه، وكان الولد لا يعيش في العادة إلا بتعاون من الوالد والوالدة في أسباب حياته، وذلك أمرٌ جبلى خُلق الناسُ عليه، بحيث يكون عصيائه ومخالفته تغييرًا لخلق الله، وسعيا في نقض ما أوجبته الحكمة الإلهية: وجب أن يبحث الشرعُ عن ذلك، ويُوزَّع عليهما ما يتيسر، ويتأتى منهما: والمتيسر من الوالدة: أن تُرضِع وتحضن، فيجب عليها ذلك؛ والمتيسر من الوالدة: أن تُرضِع وتحضن، فيجب عليها ذلك؛ والمتيسر من الوالد: أن ينفق عليه من طوله، وينفق عليها: لأنه حبسها عن المكاسب، وَشَغَلها بجضانة ولده، ومعاناة التعب فيها، فكان العدل أن تكون كفايتها عليه.

ولما كان من الناس من يستعجل الفِطام، وربما يكون ذلك ضارًا بالولد، حدَّ الله له حدًّا، تغلِبُ السلامةُ عنده، وهو حولان كاملان، ورخص فيما دون ذلك بشرط تشاور منهما، إذ كثيرًا مايكون الولد بحيث يقدر على التغذى قبلها، لكنه يحتاج إلى اجتهاد وتحرَّ، وهما أرفقُ الناس به، وأعلمهم بسريرته.

ثم حرّم المضارّة من الجانبين: لأمه تضييقٌ يُفضي إلى بقصان التعاون:

فإن احتاجوا إلى الاسترضاع لصُغف الوالدة، أو مرضِها، أو تكون قد وقعت بينهما فرقة، وهي لا تلائمة، ونحوِ ذلك من الأسباب: فلا جناح فيه، ويجب عند ذلك إيفاءُ الحق من الجانبين.

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کا اراد و متوجہ ہوا تناسل کے ذریعہ نوٹ اٹ ٹی کو باقی رکھنے کی طرف، اور جاری ہوا اس کے ساتھ اللہ کا فیصلہ اور بچہ عادۃ زندہ نہیں رہتا ہگر بچے کے اسباب زندگی میں ماں باپ کے تعاون کے ذریعیہ اور وہ معاونت ا بکے طبعی امرے جس پراوگ ہیدا کئے گئے ہیں ہایں طور کداس کی نافر مانی اوراس کی خلاف ورزی اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی اوراس چیز کوتو ژینے کی سعی ہے، جس کو تعکمت خداوندی نے واجب کیا ہے ۔ بتو ضروری ہوا کہ اس ہے شریعت بحث کرے، اور دونوں بروہ کا منفشیم کرے جن کووہ بہ سبولت انجام دے تھیں ،اور وہ کام دونوں سے حاصل ہو تکیں '(۱)اور ماں کے لئے بيآسان ہے كدده دودھ يائے اور بجيكى يرورش كرے، پس اس يربيز داجب ہے۔ اور باب كے لئے يا سان ہے ك وہ بچہ برخری کرے اپنی گنبی کش ہے اور عورت ہے جس کرے اس لئے کداس نے عورت کورو کا ہے کمائیوں ہے۔ اور اس کو مشغول کیا ہے اپنے بچدکی پرورش میں ۱۰ میرورش میں مشقت برداشت کرئے میں ایس انصاف بیتھا کہ فورت کا خرجہ بچے کے باپ پر ہو — (۲)اور جب بعض لوگ ہیں کا دودہ حجیزانے میں جلدی کرتے ہتے ،اور بھی بیے چیز بچے کے لئے نقصان رسال ہوتی تھی ،تواللہ تع کی نے دودھ بلانے کے لئے ایک ایس مدینتعین کردی جس تک دودھ بلانے ہے بجے کی سلامتی عام طور پر ہاتی رہتی ہے۔اوروہ مدت بورے دوسال ہیں۔اوراس ہے کم میں اجازت دی دونوں کے ہاہم مشورہ کرنے کی شرط کے ساتھ۔ کیونکہ بار ہابچہ اینا ہوتا ہے کہ دوسال سے پہلے نندااستعمال کرنے پرقدرت پالیتا ہے۔ لیکن یہ بات مختاج ہے انتہائی سوچ اورغور وفکر کی۔اور وہ دونوں لوگوں میں سب سے زیادہ بچہ پرمبر بان ہیں ،اور بچہ کے اندرونی حالات کو جانے والے ہیں -- (۲) پھر جانبین سے ضرررسانی حرام تھبرائی.اس لئے کہ وہ ضرررسانی ایس تنگی کرناہے جومعاونت کے نقصان تک مفضی ہے ۔۔۔ (م) پس اگروہ محتاج ہوں بچہ کودوسری عورت کا دووھ پلوانے کی طرف امال کی کمزور کی کی وجہ سے یا مال کی بیماری کی وجہ ہے، یا دونوں کے درمیان قطعی جدائی واقع ہوگئی ہے، اور وہ عورت ( کا دودھ) ہے۔ کے لئے مناسب نبیں (اس کا تعلق مسو ضبھیا کے ساتھ ہے ) یااس کے ما ننداوراسیاب: پس کوئی گناہ نبیں دوسری عورت کا دود ھ بلوائے میں۔اوراس صورت میں واجب ہے جانبین سے حق بوراادا کرنا۔

#### بردہ دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ

حدیث - حضرت حجاج اسلمی رضی القدعند نے دریافت کی جن رضاعت کس چیز ہے ادا ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "بردہ: خلام یا باندی (دینے ہے) (مفئوۃ حدیث ۱۳۷۳ تاب النکاح، باب الحرمات)

اور بردہ کی تعیین کی وجہ یہ ہے کہ بھی شیرخوار بہت دیتا ہے گرانا راضی نہیں ہوتی۔اور بھی تھوڑا دیتا ہے اوراس کو بہت سیجھتا ہے۔ پس بیاشتباہ کا محل ہے کہ اس کو کتنا دیا جائے جس سے اس کا حق ادا ہوجائے؟ چنا نچے حضرت حجائے ہے تعیین کی درخواست کی ،اور آپ نے بردہ شعیین فرمایا۔

اور بردہ دینے ہے تی رضاعت ادا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیر خوار پرانا کا حق بایں وجہ قائم ہواہے کہ اس کے دودھ سے اس کی باؤی استوار ہوئی ہے۔ اور انائے اس کو کامل انسان یعنی تو انا تنومند آ دمی بنایا ہے۔ نیز اس کی پرورش میں پاپڑ بلنے کی وجہ سے اس کا حق بنا ہے۔ پس اس کا بورا بدلہ یہ ہے کہ شیر خوار اس کو ایک ایسا خادم بخشے جو دینوی کا موں کی انجام وہی میں شیر خوار کے ہاتھ پیر بن کر انا کے کا موں کی کفت برداشت کرے۔

مسئلہ: یہ بروہ دینامستحب ہے، واجب ہیں۔واجب وہ اجرت تھی جوشیرخوار کے باپ نے ادا کر دی ہے۔

قيل: يارسول الله! ما يُذهب عنى مَذِمَّة الرضاع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " غُرَّةٌ: عبد أو أمدٌ" اعلم: أن المسرضع أمّ بعد الأم الحقيقية، وبِرُّها واجبٌ بعد بر الأم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداء ه لمرضعه إكرامًا لها.

وربما الاترضى بما يُهديه إليها، وإن كثر، وربما يستكثر الذى رضَع القليلَ الذى يَمْنحُها، ويكون في ذلك الاشتباهُ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حدّ يَضُرِبُه، فضرب الغرة حدّا. وذلك: أن السمرضع إنما أثبتتُ حقًا في ذمته الأجل إقامة بنيته، وتصييرها إياه إنسانا كاملاً، والأجل حضانته، ومقاساة التعب فيه، فيكون الجزاءُ الوفاقُ أن يمنخها إنسانا، يكونُ بمنزلة جوارحه فيما يريد من ارتفاقاته، ويتحمل عنها مُؤنّة عملِها؛ وهو حدّ استحبابي، الاضروري.

ا والمعديداوران كي شو برحارث بن عبدالعرسي كاسلام من اختلاف ب (زادالمعادا: ٨٣)



مرجمہ: اور بھی اقاراضی نہیں ہوتی اس بدیہ پر جودودھ پینے والا اس کو پیش کرتا ہے، اگر چدوہ زیادہ ہو، اور بھی شرخوار زیادہ سی جھتا ہے اس تھوڑے کو جووہ اس کو بخشا ہے۔ اور اس بیس اشتباہ تھی (اشتباہ: دو چیز ول کا ایسا ہم شکل ہونا کہ دھوکہ ہوجائے) پس نہی سیالنہ کی بازی تاہم شکل ہونا کہ دھوکہ ہوجائے) پس نہی سیالنہ کی بازی تاہم کرنے ہی کی وجہ ہے اور وہ بات یعنی بردہ کی تعیین اس لئے کی کہ دودھ پلانے والی نے شیرخوار کے ذمہ اس کی باذی قائم کرنے ہی کی وجہ ہے تی تاہم کیا ہے، اور اس کے بنانے کی وجہ ہے شیرخوار کو کامل انسان ۔ اور اس کی پرورش کی وجہ ہے اور شیرخوار میں مشقت برداشت کرنے کی وجہ ہے۔ پس پورا برلہ یہ ہوگا کہ شیرخوار انا کو ایک ایسا انسان (خادم) بخشے جو شیرخوار کے اعضا کے تہ کم مقام ہوجائے ان کا موں میں جووہ چاہتا برلہ یہ ہوگا کہ شیرخوار انا کو ایک ایسا انسان (خادم) بخشے جو شیرخوار کے اعضا کے تہ کم مقام ہوجائے ان کا موں میں جووہ چاہتا ہے۔ پس پورا ہیں مشقت اٹھائے ۔ اور وہ استحبا بی حد ہے بضروری نہیں ۔

### عورت كومعروف طريقه يرخرج لينے كااختيار دينے كى وجه

حدیث بند بنت نتر فرق کیا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آدی ہیں۔ اور وہ جھے اتنا خرج نہیں دیت جومیرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہوجائے ،گر جومیں ان سے لے لول درانحالیکہ ان کو فہر نہ ہو؟ آپ نے فرمایا:

''تم لوجوائے اور اپنے بچوں کے لئے معروف طریقہ پر کافی ہو' (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۳ باب البحصامة)

تشریح: چونکہ بیوی بچوں کے مصارف کا صحیح اندازہ کرنا ایک مشکل امرے، اس لئے نبی سابقہ ایڈ نے میمعاملہ بیوی کے دوالے کردیا۔ البتہ معروف طریقہ پر لینے کی قیدلگائی۔ اور کورٹ سے رجوع کرنے کا تھم اس لئے نبیس دیا، کہ اس میں اور بھی وشواری ہے۔

### بچوں ہے نماز پڑھوانے کی وجہ

صدیت — رسول الله میلانیکیم نے فر مایا: 'اپنی اولا دکو جب وہ سات سال کی ہوجائے نماز کا تکم دو۔ اور جب وہ دل سال کی ہوجائے تو نماز (چھوڑنے) پر ان کو مارو، اور ان کی سونے کی جگہیں علیحد ہ کردؤ' (منظوٰۃ حدیث ۱۵۵)

تشریح: بچدا گرچہ مکلف نہیں مگر تربیت کے لئے اس سے نماز پڑھوا نا بضروری ہے۔ تفصیل کی اسلاہ ق (رحمۃ اللہ ۱۸۷) بیں گذر پی ہے۔

### یرورش کازیادہ حقدارکون ہے؟

والدین میں اختلاف کی صورت میں: ہرورش کے زیادہ حقدار کے ہارے میں، نبی مین تدیم نے مختلف فیصلے کئے ہیں۔ اس لئے کدآ پ کے چیش نظر بچہاور والدین کا مفاد تھا۔ آپ فریقین میں سے جو بھی دوسر کے کوضر ربہ بنچانے کا ارادہ رکھتا: — حرفی نظر بچہاور کا مفاد تھا۔ آپ فریقین میں سے جو بھی دوسر کے کوضر ربہ بنچانے کا ارادہ رکھتا: اس کالحاظ نہیں فرماتے تھے، نہ دونوں میں ہے کسی ایک کی صلحت کی طرف دیکھتے تھے۔ کیونکہ بغض وحسد اور نسر رسانی کے جذبات قابل پذیرائی نہیں۔اس سلسلہ کے دوفیطے درج ذیل ہیں:

ایک فیصلہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورسی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی جس ایک یا آئی۔ اوراس نے کہ اے اللہ کے رسول! میرا یہ بیٹا: میرا پیٹ اس کا برتن تھا، میری چھاتی اس کا شکیز وتھی ، اور میری گوداس کا احاط تھی۔ اس کے بات کے رسول! میرا یہ بیٹا: میرا پیٹ اس کا برتن تھا، میری چھین لے! آپ نے فرمایا: ''تم اس کی زیادہ حقدار ہو جب تک نکاح نہ کرو' (مظنوۃ مدیت ۱۳۷۸)

تشری آپ نے ماں کے حق میں فیصلہ دووجہ ہے دیا ہے۔ ایک : ماں پرورش کے باب میں زیادہ راہ یاب ہے۔ دوم: ماں بچہ پرزیادہ مہر بان ہے۔ البتۃ اگر عورت کسی ایسے مخف سے نکان کر لے جو بچہ کامحرم نہیں تو اس کاحق حضائت ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ اب وہ خود شوہر کے زیر دست ہوگی ،اس لئے بچہ کی اچھی طری دیکھے بھال نہیں کر سکے گی ۔اور دومہ اشو ہر بچہ کے کے اور دومہ اشو ہر بچہ کے کے کامعامد نہیں کرے گا۔

ووسرافیصلہ: رسول اللہ بطاللہ کیا ہے۔ ایک اڑے کواس کے باب اوراس کی مال کے درمیان اختیار دیا (مشوۃ حدیث استوں افتعد میں پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مال باب دونوں قرعد اندازی کی یں بھر، پہتر نہ ہوا، تو آپ نے بہتری مال ہے، تو جس کا جائے پھڑ لئے اس نے ماں کا ہاتھ پھڑ لیا۔ چن نچہ مال اس کو لئے کہا:''یہ تیرا باب ہے، اور یہ تیری مال ہے، تو جس کا جا ہے ہاتھ پھڑ لئے اس نے ماں کا ہاتھ پھڑ لیا۔ چن نچہ مال اس کو لئے کر چلدی (مشکوۃ احادیث ۱۳۸۸ داستہ)

تشريح ايبافيصلها سصورت مين كياجائ گاجب بجيميّز (بخطي برے كو بہجائے والا) ہو۔

وقالت هندٌ: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني، إلا أن آخذ من ماله بغير إذنه، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذى ما يكفيك وولذكِ بالمعروف"

أقول: لمما كانت نفقة الولد والزوجة يَعْسُرُ ضبطُها: فوّضها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليها، وأكَّذ في اشتراطِ أخذِها: بالمعروف؛ وأهمل الرجوع إلى القضاة مثلًا، لأنه عسير عند ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: " مُروا أو لادكم بالصلاة" الحديث؛ وقد مر سره فيما سبق.

واختلفت قضاياه صلى الله عليه وسلم في الأحق بالحضانة عند اله \* اجرة بينهما: لأنه إنما ينظُرُ إلى الأرفق بالولد ووالديه، ولا ينظر إلى من يريد المضارّة، ولا يلتفت إلى المصلحة، فإن الحسد والضَّرَارَ غيرُ مُتَّبَع.

فجاء ته مرةً امرأةً، وقالت: يارسول الله! إن ابنى هذا: كان بطنى له وعاءً، وثدي له سقاءً، وحبرى له جواءً، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينزعه منى؛ قال صلى الله عليه وسلم: " أنت أحقُ

به مالم تنكِحي"

أقول: وذلك: لأن الأم أهدى للحضانة، وأرفق به؛ فإذا نكحتُ كانت كالمملوكة تحته، وإنما هو أجنبي لا يُحسن إليه.

وخَيَّرَ غلامًا بين أبيه وأمه: وذلك: إذا كان مُمُيِّزًا.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جب اولا داور بیوی کے مصارف کی تعیین دشوارتھی تو نی سالینہ یکٹی نے یہ بات ہند کے سپر و
کردی۔اوراس کومعروف طریقہ سے لینے کی تا کید کی۔اور قاضوں سے رجوع کرنے کو۔ مثلاً ۔رائگاں کردیا۔اس لئے
کہان سے رجوع کرنا مصارف لیتے وقت دشوار ہے ۔ اور نی سالیہ بینا کے قیامی مختلف ہوئے ہیں والدین کے درمین اختلاف کی صورت میں پرورش کے زیادہ حقدار کے بارے میں:اس لئے کہ آپ بچاوراس کے والدین کے لئے زیادہ مفید بات ہی کی طرف و کیجتے تھے۔اور آپ اس مخص کی طرف جو ضرر رسانی کا ارادہ کرتا ہے بنہیں و کیجتے تھے۔اور نہ آپ اس کی مصلحت کی طرف النفات فرماتے تھے۔ کو وکہ حسداور ضرر رسانی تا بل پذیرائی نہیں ۔ میں کہت ہوں:اور وہ بات یعنی مال کے حق میں فیصلہ اس لئے کہا کہ مال پرورش میں زیادہ راہ یا ہے،اور بچہ پر زیادہ مہریان ہے۔ پھر جب اس نے نکا ت کرلیا تو وہ شوہر کے ذیر دست مملوکہ جس کہ ہوگی۔اور شوہر اجبی ہو بچہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا ۔ اور وہ بات کو بچنی بھر وہ تو ہو ہو کہ کے ساتھ واچھا سلوک نہیں کرے گا ۔ اور وہ بات یعنی بوٹ بھر بھر کے اور شوہر اجبی ہو بھر کی جیز کو اچنا صافہ میں لئے ہوئے ہو)

فصل

#### غلامول كى تربيت كابيان

#### معاونت کےمراتب

جان لیس کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ یعنی فطری طور برساتھیوں سے ل جل کرر بنے والا ہے۔ اور انسان کی معیشت اس وقت بھیل پذیر ہو تھی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اور تعاون اس وفت ممکن ہے جب آپس میں مہروم ہونی ہو۔ اور محبت ومودت اس وقت بیدا ہوتی ہے جب جانبین سے خم خواری اور دلداری ہو۔ پھر معاونت کا ایک درجہ نہیں، بلکہ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مدارج کے اختلاف سے حسن سلوک اور صلہ جی مختلف ہوتی ہے:

اور معاونت کااد نی درجہ — وہ ہے جواس ارتباط (ربط وضبط) کی بناپر وجود میں آتا ہے جوسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں رسول اللہ میں تنہیج نے مسلمانوں کے درمیان حسن سلوک کو پانچ ہانوں کے ذریعہ منضبط کیا ہے: حدیث ....رسول الله مَیالِنَهُ مَیمُ نے قرمایا ''مسلمان کے مسلمان پر یا نیج حق میں سلام کا جواب دینا۔ مریض کی ہے رپری کرنا ، جناز وں میں شرکت کرنا ، وعوت قبول کرنا ، اور چھنکنے والے کی تحمید کا جواب دینا( مشکوۃ حدیث ۱۵۲۴ سختیاب المحسابز ، باب عیادۃ المعریض)

اورایک روایت میں: چھرتی ہیں: چھٹاحی: '' جب کوئی مسلمان نصیحت کا خواستگار ہوتو اس کونصیحت کرنا'' (مقنوۃ حدیث ا ۱۵۲۵) اور بخاری کی ایک روایت میں: دواور حق آئے ہیں: '' بھوکوں کو کھانا کھلانا اور قیدیوں کو چھڑانا'' (مقنوۃ حدیث ۵۲۳)

تشریح کے: مذکورہ پانچ یا چھرتی خفیف المونت ہیں لیعنی گرانبار نہیں ۔ اور وہ محبت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لئے وہ متعین کئے ہیں۔

پھرمعاونت کاوہ درجہہے — جواس ارتباط کی بناپر وجود میں آتا ہے جو محلّہ والوں ، پڑوسیوں اورقر ابت دارول کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ان کے درمیان ذرکورہ حقوق مؤکد ہوجاتے ہیں۔ نیز تعزیت (اظہار ہمدردی) تہنیت (مبار کہادی) زیرت (ملاقات) اور ہدیہ لینادینا بھی مؤکد ہے۔ ملاوہ ازیں تبی سے پنداور باتیں بھی لازم کی ہیں۔ خواہ لوگ جاہیں یا نہ جا ہیں ان کا التزام ضروری ہے ،مثلاً:

ا \_ ذی رحم محرم ملکیت میں آتے ہی آزاد بوجائے گا (مفکو ۃ حدیث ۳۳۹۳ َ تاب الفق ) ۲ \_ دیت (خون بہا) عاقلہ پرواجب ہے۔

پھر معاونت کا درجہ ۔۔۔ وہ ہے جواس ارتباط کی بناپر وجود عیں آتا ہے جو کھر دالوں کے درمیان بینی بیوی اور نعام باندیوں کے درمیان پایا جاتے ہے درمیان پایا جاتے ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا بیان گذر چکا۔ اور نعام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بیان سلوک کا بیان گذر چکا۔ اور نعام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بیان شروری نے دومر ہے قرار دیئے ہیں یا نہ جاہیں اس پڑھل ضروری ہے۔ دومر ادرجہ بمتھ ہی ہے۔ دومر ادرجہ بمتھ ہی ہے۔ نبی سالی پیکھی کے بیان کی دعوت وی ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ مگراس کو ضروری قرار نبییں دیا۔
مم لیک کے مما تھ حسن سلوک کا پہلا مرتبہ ۔۔۔ مثبت پہلوے ناام باندیوں کا نان نفقداور لیاس پوشاک مولی کے فرمہ ہے۔ اور منفی پہلوے فیارہ باندیوں کا نان نفقداور لیاس پوشاک مولی کے ذمہ ہے۔ اور منفی پہلوے چند باتوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس کا بیان درج فی فیل روایا ہے ہیں ہے۔

حدیث — رسول الله صلی تنویم نے قرمایا. ' مملوک کے لئے اس کا کھانا اور اس کا کیڑا ہے، اور وہ ایسے ہی کام کا تھم ویا ج ئے جواس کے بس میں ہو' (مظلوۃ حدیث ۳۲۴۴ کتاب السکاح، باب السفقات و حق المعملوك)

حدیث سے رسول اللہ سلانی کی بیٹے نے فر مایا '' جس نے اپنے مملوک پرتہمت لگائی ، درانحالید و داس بات ہے بری ہے جوآ قاکہتا ہے، تواس کو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گئے 'لیننی اس پر حدفذ ف جاری ہوگی (مشکوۃ حدیث ۳۳۵)

ح (وَكُوْرَ بِتَلْشِيْلِ ﴾

صدیت \_\_\_ رسول الله مین الله مین مُثَلُ بعبده: عتق علیه : جس نے اپنے غلام کی شکل بگاڑی لیمن ناک کان کائے وواس کی مرضی کے خلاف آزاد ہے (اخرجہ رزین، جامع الاصول ۵۲۰۹)

تشریکی غلام کوآ زادکرد بینامولی کے لئے زجروتو نیٹنے ہے کہ وہ الیک حرکت نہ کرے۔

حدیث — رسول القدیش میشند نظر مایا:'' دس سے زیادہ کوڑے نہ مارے جا تھیں ،گرالقد کی مقرر کرد وسمز اول میں سے کسی سمزامیں'' (مقلوٰۃ حدیث ۳۶۳ کتاب الحدود، باب التعزیر )

تشريح: اس حديث كيدومطلب موسكت مين:

بیبلامطلب — حدد دشرعیہ (زناوغیرہ) میں تو مقررہ کوڑے مارے جائیں، مگران کے ملاوہ جرائم میں مثلاً گالی کی سرامطلب سرامیں دی سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔اس صورت میں بیٹلم کا سد باب ہے۔اورتعزیر ( گوشالی،سرزنش) میں دی کوڑوں ہے آگے ہوجئے کی ممانعت ہے۔

دوسرامطسب آ قاغلام کوکی کوتا ہی کی سزادینا چاہے، مثلاً کوئی کام بتایا تفاوہ بیس کیا، بتو دل کوڑوں ہے۔ نہ مارے۔ اس صورت میں حدہ حد شرعی مراد بیس، جکہ ہر وہ جرم مراد ہے جس ہے جی شرع کی بنا پر روکا گیا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ عام بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص خدمت نہوی میں حدیث میں یہ اوراس نے عرض کیا بیار سول اللہ! انبی اصبت حداً فاقعہ علی نیار سول اللہ! میں نے جرم کیا ہے، مجھے عاضر ہوا، اوراس نے عرض کی بیار سول اللہ! انبی اصبت حداً فاقعہ علی نیار سول اللہ! میں نے جرم کیا ہے، مجھے سزا و ہجئے! آپ نے اس سے دریافت نہیں کیا گرام کیا ہے؟ پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے نبی میں اللہ کے ساتھ نمی زاوا کی۔ پھراس نے وہی بات وُ ہم الی ۔ آپ نے دریافت کیا '' کیا تو نے ہم رے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟''اس نے کمارا اوراک ۔ پھراس نے فرمایا۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ بخش و یا' یا فرمایہ'' تیمی حدمعاف کردی!'' (بخاری حدیث کہا بار)! آپ نے فرمایا۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ بخش و یا' یا فرمایہ'' تیمی حدمعاف کردی!'' (بخاری حدیث سے معافی نہیں ہوتیں۔

اور را بچ مطلب — دوسرا ہے۔ کیونکہ خانھائے راشدین حدود شرعیہ کے علاوہ دیگر جرائم میں دل ہے زیادہ کوڑے مارتے بتھے، بلکہ حدیث مرفوع میں بعض گالیوں کی سزامیں کوڑے آئی ہے(مشکوۃ حدیث۳۲۳ ماپ المتعزیر)

دوسرامرتید -جواسخالی ہے،اس کابیان دری ذیل احادیث میں ہے:

صدیث ۔۔۔۔ رسول القد صلی تنگیر نے فر مایا '' جبتم میں ہے کسی کے لئے اس کا خادم ( ثلام ) کھانا پکائے ، پھروہ اس کو حاضر کرے ، درانی ایکہ وہ اس کی گرمی اور دہوئی کا ذمہ دار بنا ہے ، تو جاہئے کہ وواس کو اپنے ساتھ بٹھائے ، پس چاہئے کہ وہ کھائے ۔ پھر اگر کھانا تھوڑا نا کا فی ہوتو چاہئے کہ اس میں ہے اس کے ہاتھ میں لقمہ دو تھے رکھے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۳۷ کھاب الدیاح ، باب الدفقات)



حدیث — رسول الندسیان مینی نے ارشاد فر مایا: ''جس نے اپنے نملام کوکوئی ایسی حدماری جس کااس نے ارتکاب نہیں کیا ، یااس کوظمانی مارا، تو بیشک اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کوآ زاد کرد ہے'' (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵۲)

حدیث — رسول القد میلائی تیم نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے، پس وہ القد کا واسط دی تو جائے '' (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۳)

اعلم: أن الإنسان مَدَنِيِّ بالطبع، ولا يستقيم معاشُه إلا بتعاون بينهم، ولا تعاولُ إلا بالألفة والرحمةِ فيما بينهم، ولا ألفة إلا بالمواساة، ومراعاةِ الخواطرُ من الجانبين؛ وليس التعاولُ على مرتبة واحدة، بل له مراتبُ: يختلف باختلافها البر والصلةُ:

فأدناها: الارتباطُ الواقع بين المسلمين، وحدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البرَّ فيما بينهم بخمس، فقال: "حق المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتباع المسلم، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" وفي رواية: ستةٌ: السادسة: "إذا استنصحك فانصح له "وقال صلى الله عليه وسلم: "أطعموا الجانع، وفُكُوا العاني " يعنى الأسير؛ والسر في ذلك: أن هذه الخمس، أوالست: خفيفةُ المؤنة، مورثةٌ للألفة.

ثم الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام: فتتأكد هذه الأشياء فيما بينهم، وتتأكلد التعزيةُ، والتهنئة ، والزيارة، والمهاداة؛

وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أمورًا يتقيدون بها، أشاء وا أم أبوا، كقوله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذَارَحِم مَحْرِم فهو حر" وكباب الديات.

ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل، من الزوجة، وما ملكت يمينُه: أما الزوجة: فقد ذكرنا البر معها. وأما ما ملكتِ اليمينُ: فجعل السي صلى الله عليه وسلم برَّه على مرتبتين: إحداهما واجبة، يلزمهم، أشاء وا أم أبوا، والثانية ندب إليها، وحثُ عليها من غير إيجاب.

أما الأول: فقال صلى الله عليه وسلم:" للمملوك طعامُه، وكسوتُه، ولا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق"

و ذلك: أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب، فوجب أن تكون كفايتُه عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " من قذف مملوكه، وهو برىءٌ مما قال: جُلد يوم القيامة " وقال عليه السلام: " من جَدَّع عبده، فالعبد حر عليه "

أقول: وذلك: أن إفساد ملكه عليه مزجرةٌ عن أن يفعل ما فعل.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يُجُلّد فوق عشرِ جلداتٍ، إلا في حد من حدود الله" أقول: وذلك سدِّ لباب الظلم، والإمعان في التعزير زيادةً على الحد، أو المرادُ النهي عن أن يعاقب في حق نفسه أكثر من عشر جلدات، كترك ما أمر به، ونحوِ ذلك؛ والمرادُ بالحدِّ؛ المذنبُ المنهى عنه لحق الشرع، وهو قول القائل: أصبتُ حدًّا؛ وأرى أن هذا الوجه أقرب، فإن الخلفاء لم يزالوا يعزَّرون أكثر من عشر في حقوق الشرع.

وأما الثانية: فقول صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع الأحدكم خادمُه طعامه، ثم جاء به وقد ولى حَرّه و دخانه، فليُقْعِدُ معه، فليأكل، فإن كان الطعام مشفُوهًا قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين "وقولُه صلى الله عليه وسلم: " من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه "وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدُكم خادمه، فذكر الله فليمسك"

ترجمہ: اور وہ لینی دل کوڑوں ہے زیادہ کی ممانعت: ظلم کا اور حد پر لینی دل کوڑوں پر زیادتی کرتے ہوئے تعزیر (گوشالی) میں دور تک جانے کا سر باب ہے (یہ پہلامطلب ہے) یا مراداس بات کی ممی نعت ہے کہ آت مزادے اپنے کسی حق کے دل کوڑوں ہے زیادہ ، جیسے اس کام کونہ کرنا جس کا غلام کوظم دیا گیا ہے ، اور اس کے مائند (یہ دوسرا مطلب ہے ) اور حدہ مراد: وہ جرم ہے جس ہے شریعت کے تق کی بنا پر دوکا گیا ہے ، اور وہ قائل کا قول ہے: ''میں نے جرم کیا ہے' اور میں اختیا ہے کہ یہ وجہ (دوسرامطلب) اقرب (الی الصواب) ہے ۔ پس بیشک فدھا ، ہرا ہرسزادیا کرتے ہے حقوق شرع میں لیعنی دیگر جرائم میں دی ہے زیادہ کوڑوں کی۔

نوٹ: حدیث: من جدّع عبدہ: فالعبد حو علیہ :ان لفظوں سے نہیں ہے۔اس لئے شرع میں اس کے ہم معنی حدیث ذکر کی گئی ہے۔

W Z

### غلام آزاد کرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجہ

حدیث — رسول الله بین مین نظر مایا. ''جس نے کوئی مسلمان نلام آزاد کیا تواللہ تعالی اس نلام کے بدلے اس کے ایک ایک عضو کوجہنم ہے آزاد کریں گئے' (مشکوۃ حدیث ۳۳۸۲)

تشری جسلمان غلام کوآ زادکرنے میں دوبا تیں ہیں: ایک: اس میں مسلمانوں کی شیراز ہبندی ہے بیعنی وہ آ زاد ہوکر جماعت کا موں (جہاد بخصیل علم وغیرہ) میں مشغول ہوگا۔ دوم: بیا یک مسلمان کوغلامی کی جماعت مسلمان کوغلامی کی قید سے رہائی دلانا ہے، اس لئے جہنم سے رہندگاری کی شکل میں اس کا پورابدلد دیاجائے گا۔

ع زور ور باليترار ٥

#### عتق متجزی نه ہونے کی وجہ

صدیت — رسول الله بین تنظیم نظر مایا: ''جس نے غلام میں اپنے کسی حصہ کوآزاد کیا تو وہ سارا آزاد کیا ہوئے گا اگر

اس کے پاس (اتنا) مال ہو (کہ وہ دوسر سے شریک کے حصہ کا ضان اوا کر سکے ) (مفتلو قصہ ہے۔ وہ روایت ہیں کہ تشریح) عتق میں عدم تجزی کی وجہ ای مضمون کی ایک دوسری روایت میں صراحة وار دہوئی ہے۔ وہ روایت بیہ کہ ایک شخص نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا۔ بی سال پہلے ہیا ہے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا!'اللہ کا کوئی شریک نہیں!' (مبحثو قصد یہ سے کہ اس کو اللہ کے لئے کردیا۔ پس میہ بری ہے او بی کی بات ہے کہ اس کو اللہ کے لئے کردیا۔ پس میہ بری ہے او بی کی بات ہے کہ اس میں کوئی حصد دار دے۔

ذی رحم محرم کی آزادی کی وجه

حدیث — رسول الله ملیننگریم نے فر مایا ''جوش اپ و کی رحم محرم کا مالک بواتو وه آزاد ہے' (مقلوة صدیت ۲۳۹۳) تشریخ: بیرآزادی صلہ رحمی کی بنا پر ہے۔ صلہ رحمی اگر چیمتحب ہے، مگر اس کے بعض افراد کوالند تعالی نے لوگوں پر واجب کیا ہے، خواہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں پس ذکی رحم محرم ملکیت ہیں آتے ہی آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ مثال کے طور پر ماں یا باپ کا مالک ہونا، اور اس سے نلاموں کی طرح خدمت لینا بڑی جفا (زیادتی) ہے۔

### ام دلد کی آزادی کی وجه

حدیث سر رسول الله صلینبائیم نے فر مایا: '' جب آ دمی کی با ندی اس سے بچہ جنے تو و و اس کے مرے پیچھے آزاد ہے'' (منکو ۃ حدیث۳۳۹)

تشری :ام دلدی آزادی بچے کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر ہے۔ کیونکہ مولی کی موت کے بعد اگر وہ آزاد نہیں ہوگی تو کسی اور کی ملکیت میں جائے گی۔اور یہ بات بچہ کے لئے تنگ دعار کی ہے کہ اس کی ماں کا اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور مالک ہو۔

#### بھا گئے کی حرمت کی وجہ

حدیث -- رسول الله مِناللهٔ بَیِّلِمْ نَیْ فَر مایا: 'جونسا فلام بھا گا تو یقییناس کی ذرمدداری فتم ہوگئ' (مقنو قرمدیث ۳۳۵) تشریح: غلام پرمولی کی خدمت واجب ہے،اور بھا گناحرام ہے۔اگر کوئی غلام مولی کے پاس ہے بھاگ گیا تواس کی جان کی حفاظت وصیانت کی مولی کی ذرمدداری فتم ہوگئی۔اب وہ جانے اس کا کام! پس بھا گنااس لئے حرام ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے۔



#### غیرمولی ہے موالات ( دوئتی ) کی حرمت کی وجہ

تشری : آزادشدہ غلام یا یا ندی پرحرام ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے علاوہ سے موالات ( دوئی ) کرے۔ کیونکہ وَلاء بھی نسبی رشتہ کی طرح ایک رشتہ ہے۔ پس جیسے خود کوغیر باپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ، غیر معتق سے موالات بھی جائز نہیں ۔ایسا کرنا کفران نعمت ہے۔

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبةٌ مسلمةً: أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار " أقول: العتق: فيه جمعُ شمل المسلمين وفَكُ عانيهم، فجوزي جزاءُ وفاقًا.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقْصًافي عبد: أُعتق كلُّه، إن كان له مال"

أقول: سببه: ماوقع التصريح لله في نفس الحديث، حيث قال عليه السلام: "ليس لله شريك" يريد أن العتق جَعْلُه لله، وليس من الأدب أن يبقى معه ملك لأحد.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذارَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر"

أقول: السبب فيه صلة الرحم، فأوجب الله تعالى نوعًا منها عليهم، أشاء وا أم أَبُوا؛ وإنما خَصَّ هذا: لأن ملكه، والتصرف فيه، واستخدامَه بمنزلة العبيد: جفاءٌ عظيم.

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا ولدت أمة الرجل منه، فهى معتقة عن دُبُرِ منه" أقول: السرفيه: الإحسان إلى الولد لئلا يملك أمّه غير أبيه، فيكون عليه عار من هذه الجهة. [٥] وأوجب على العبد خدمة المولى، وحَرَّمَ عليه الإباق، قال صلى الله عليه وسلم: "أيّما عبد أبق فقد بوئت منه الدِّمَة"

[٦] وحَرَّمَ على المعتَقِ أَنْ يُوَالِيَ غيرَ مواليه.

ترجمه: واضح ہے۔لغات:الشَّمْل:اجْمَاعِیت،شیرازہ جَمْعُ الشَّمْل:شیرازہ بندی العانی:قیدی الشِّمْل:شیرازہ بندی العانی:قیدی الشِّمْل: شیرازہ بندی العانی:قیدی الشِّمْط : سیرکہاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کے میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کے میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کے میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کا سبب یعنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ العنی ساراغلام آزادہونے کی وجہ:وہ ہے۔ میں کہتاہوں:اس کے میں کہتاہوں:اس کے میں کہتاہوں: اس کے میں کے میں کہتاہوں: اس کے میں کہتاہوں: اس کے میں کہتاہوں: اس کے میں کے میں کہتاہوں: اس کے میں کہتا ہے۔ میں کہتاہوں: اس کے میں کہتاہوں: اس کے میں کہتاہوں: اس کے میں کہتاہوں: اس کے میں

☆

ہے اس (مضمون کی) حدیث میں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: "اللہ کا کوئی ساجھی نہیں' آپ مراد نے رہے ہیں کہ آزاد کرنا: خلام کوامتد کے لئے گردا تناہے۔ اورادب (سلیقہ مندی) میں سے یہ بات نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لئے ملکیت باق رہے ... به منزلة العبید: غلاموں کی طرح۔

\*

#### والدين كحق كي حرمت

اس باب کی سب ہے اہم بات، والدین کے حق کی حرمت وعظمت ہے۔ نبی صلات کی ارش دہے '' ہوے گنا ہوں میں ہے:اللّہ کے ساتھ شریک تھہرانا ، والدین کی نافر مانی کرنا اور جھوٹی قشم کھانا ہے' (منداحمہ ۳۹۵) اور مال سرد کریہ اتبہ نکی سلوک جن اللّہ اس کرنی اور تکمیل نے مرمدتا ہے۔ اور اللہ سرد سرات اللہ و مراقہ الدی کو

اوروالدین کے ساتھ نیک سلوک چند ہاتوں کے ذریعہ کیل پذیر ہوتا ہے۔ ۱- والدین کے پاس مال ندہوتو ان کو نان و فقد اور کھانا کپڑا دینا ۲- اگر والدین جسمانی خدمت کے تاج ہوں تو ان کی خدمت کرنا سا- جب ہا ہے تو حاضر ہون سا- جب ہا ہے کو حاضر ہون ساج جب ہا ہے کو حاضر ہون ساج جب ہا ہے کو خاص کی بات ندہو ۵- بکٹر ت والدین کے پاس آمد و رفت رکھنا ۲- ان کے ساتھ زمی سے گفتگو کرنا کے ان کو افت ند کہنا ۸- ان کو نام لے کرند رکھار نا ۹- ان کے پیس آمد و رفت رکھنا ہا ہویا ستار ہا ہوتو مدافعت کرنا اا ا بی مجلس میں ہا ہے کی تعظیم کرنا ہو ان کے لیے وعائے مغفرت کرنا۔

وأعظمُ ذلك كلُّه حرمةُ حق الوالدين؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من أكبر الكبائر عقوق الوالدين"

وبرُّهما يَتمُّ بأمور: الإطعام، والكسوةُ، والخدمة إن احتاجا، وإذا دعاه الوالد أجاب، وإذا أمره أطاع، مالم يأمر بمعصية، ويُكثر زيارتَه، ويتكلم معه بالكلام الليَّن، ولا يقول أف، ولا يدعوه بالسمه، ويمشى خلفه، ويذب عنه من اغتابه، أو آذاه، ويوقَّره في مجلسه، ويدعو له بالمغفرة، والله أعلم.

ترجمه: واضح ب. إن احتاجاكى قيداطعام وكسوة اورخدمت تينول كيماته بـ

( بحمده تعالی جمعه ۹ رجمادی الثانیه ۳۲۳ اه مطالق ۸ راگست ۲۰۰۳ ء کو'' نکاح وطلاق'' کی شرح مکمل بروئی۔



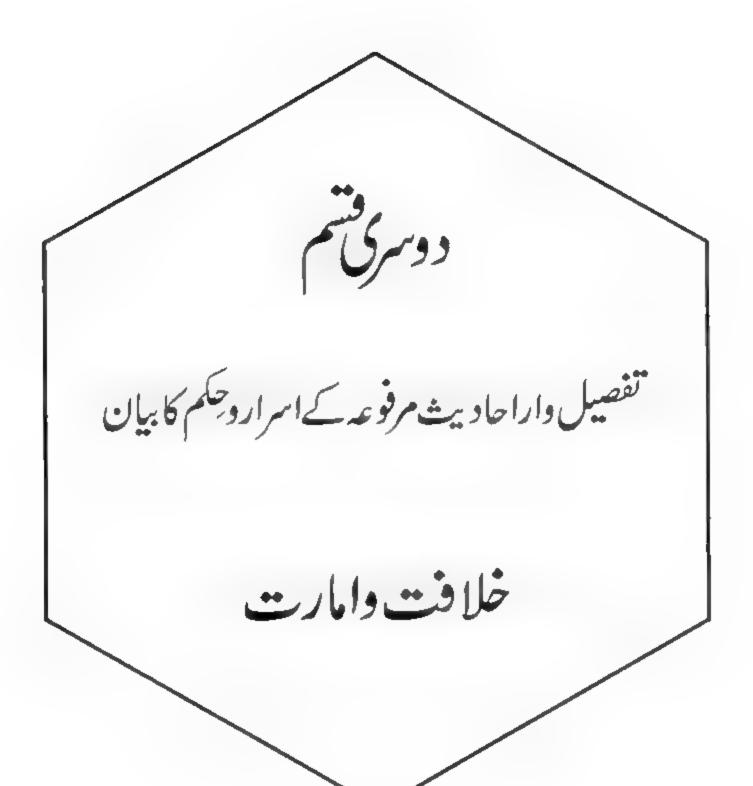

باب (۱) نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) خلافت کا بیان باب (۳) خلافت کا بیان باب (۳) مظالم کا بیان باب (۳) مدود کا بیان باب (۵) نظام عدالت کا بیان باب (۵) نظام عدالت کا بیان باب (۲) جهاد کا بیان باب (۲) جهاد کا بیان

#### باب ـــــا

### نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی یا تیں

بهلی بات: سر براه مملکت کی ضرورت پهلی بات: سر براه مملکت کی ضرورت

جماعت المسلمین کے لئے کوئی خلیفہ (سربراہ) ہونا ضروری ہے۔ چندا کی تحتیں ہیں جوخلیفہ کے وجود ہی ہے تھیل پذیر مصلح ہیں۔وہ تحتیں اگر چہ بہت ہی زیادہ ہیں تکر دوشمیں ان کااحاطہ کرتی ہیں :

ربها فتتمصلحتیں جونظ مملکت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اگرمسلمانوں پر دشمن حملہ آور بوداوران کوزیر کرنا جا ہے تواس کو ہٹانا بمظلوم سے طالم کوروکنا ،اور جھگڑول کے فیصلے کرتا ،وغیرہ تنصیل رحمۃ القد(۱۳۱۱) میں گذر چکی ہے۔

دوسری شم : وہ تحقیق جوملت سے لیے گھتی ہیں۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ دین اسلام کی دوسرے او بیان کے مقابلہ ہیں ش ن اسی وقت بلند ہوسکتی ہے جب سلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو،اوروہ دو کا مرکرے۔

ایک:اس شخص کو بخت سرزنش کرے جو ملت سے نکل جانے ،اورا یسے کا م کرنے گے جوصر یکے حرام میں ،جیسے سود لینا ، چورگ کرناوغیرہ۔ یاوہ کا م چھوڑ دے جو قطعی فرض ہیں ،جیسے نماز پڑھنا ،ز کو قادیناو غیرہ۔

دوم: دیگرادیان والوں کوزیر کرے اوران سے اس طرح جزید وصول کرے کہ وہ بذات خود ذکت ہے دیں۔ اگر ایسا خلیفہ نبیں ہوگا تو سب لوگ مساوی ہوجا کمیں گے، گیہوں اور گھن برابر ہوجا کمیں گے۔ اور ایک فریق کی دوسرے فریق پر فوقیت ظاہر نبیں ہوگی ،اورسر کشوں کولگام دینے والا کوئی نبیں ہوگا۔

اور ٹبی مِنائِنَهُ بَیْمُ نے مذکورہ دونوں منتم کی صلحتوں کو جیارعنوانوں میں یعنی مظالم، حدود، قضایا اور جہاد کے عنوانات میں جمع کیا ہے۔ یہی اس مبحث کے ابواب میں۔

#### ﴿من أبواب سياسة المُدُن

اعلم: أنه ينجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفةٌ، لمصالح لاتتم إلا بوجوده، وهي كثيرة جدًا، يجمَعُها صنفان:

أحدهما: ما يرجع إلى سياسة المدينة: من ذبُّ الجنود التي تغُزُوهم وتَقْهرهم، وكفَّ

الظالم عن المظلوم، وفصلِ القضايا، وغير ذلك، وقد شرحنا هذه الحاجات من قبلُ.

وثانيهما: ما يرجع إلى الملة: وذلك: أن تنوية دينِ الإسلام على سائر الأديان، لا يُتَصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة: يُنكر على من خرج من الملة، وارتكب ما نصّتْ على تحريمه، أو تَرَكَ ما نصّتْ على افتراضه: أشد الإنكار، ويذلّلُ أهلَ سائر الأديان، ويأخذُ منهم الجزية عن يدوهم صَاغرون، وإلا كانوا متساوِيْنَ في المرتبة، لا يظهر فيهم رجحالُ إحدى الفرقتين على الأخرى، ولم يكن كابحٌ يَكُبَحُهُمْ عن عُدوانهم.

والنبى صلى الله عليه وسلم جمع تلك الحاجاتِ في أبواب أربعة: باب المظالم، وباب الحدود، وباب القضاء، وباب الجهاد.

تر جمہ: نظ م مملکت کے سلسلہ کی اصولی ہا تیں: یہ بات جان لیں کہ جماعت ہمین میں کوئی خلیفہ ہونا ضروری ہے،
چندا سے صلحتوں کی وجہ ہے جو تکمیل پنر بڑبیں ہوتیں طر خلیفہ کے وجود ہے۔ اور وہ تھیں بہت ہی زیادہ ہیں، جن کو وہ تسمیل بھت کی رہی ہے۔
جمع کرتی ہیں: ان میں سے ایک صلحتی ہیں جو نظام حکومت کی طرف لوٹتی ہیں یعنی ان کشکروں کو ہٹانا جو مسمانوں پر جمعہ آور ہوں، اور ان کو زیر کرن، اور مظلوم سے ظالم کورو کنا، اور مقد مات کے فیصلے کرنا، اور ان کے علاوہ ہاتیں۔ اور ہم نے ان مصلحتوں کی وضاحت کی ہے تیل ازیں ۔۔۔ اور ان میں سے دوسر مصلحتوں کی وضاحت کی ہے تیل ازیں ۔۔۔ اور ان میں اجاز کو بیاں اطور کے مسلمانوں میں ایسا خلیفہ ہوجو: (۱) اس کی خطرف لوٹتی ہیں ہو ملت (وین) کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور اس کی خات کو بیاں خلیفہ ہوجو: (۱) اس کی خطرف کو بیاں خلیفہ ہوجو: (۱) اس کی خطرف کی بر کرے جو ملت سے نکل جاتا ہے، اور اُس بات کا ارتکاب کرتا ہے جس کے حرام ہونے کی ملت نے صراحت کی ہے۔۔ یاس کا م کو چھوڑتا ہے جس کے فرض ہونے کی ملت نے صراحت کی ہے۔ یاس کا م کو چھوڑتا ہے جس کے فرض ہونے کی ملت نے صراحت کی ہے: خت کلیر کرتا (اس کا تعلق (ا) کے وادوں کے ۔۔ ان میں خلی ہو بیاں کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی سرتے میں مساوی ہوں کی ور جودوقت موں میں گھیری گئی ہیں) چارا ہواب میں جمع کیا ہے: مظالم کا باب، صدود کا باب میں خود کے در سرتے کی سرتے کی بیات کی سرتے کیا ہے کہ کو بھوٹ کا باب کو بات کی سرتے کی سرتے کی بات کی سرتے کی سرتے کی بھوٹ کو بی سرتے کی سرتے کی بیات کی سرتے کی سرتے کی بیر کی سرتے کی سر

لغات: غَزَ العَدُوَّ (ن) غَزُوا: لرُنے کے لئے وَثَمَن کی طرف جانا اور لوٹنے کے لئے ان کے ملک میں گھسنا جملہ آور بونا قَهَرَه (ف) قَهْرًا: کسی پرعالب جونا معلوب وزیر کرنا تکبیخ (ف) المدابة: چوپائے کورو کئے کے لئے لگام کھینچنا۔ کاہد : لگام کھینچنے والا۔

تصحیح: یذلل مطبوعه میں یذل تھا، تھے مطبوعه صدیقی اور مخطوط کرا چی ہے گی ہے۔



### دوسری بات:کلیات کے انضباط کی ضرورت

شربعت نے خلاف وامارت کے ندکورہ جا رابوا ب(مظالم، حدود، قضایااور جہاد) کے اصول وکلیات کومنضبط کیا ہے۔ اور جز کیات کوخاغاء کی آ راء پر چھوڑ و یا ہے۔اورا جمالاً میہ مدایت کی ہے کہ خلفاء جماعت کمین کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔ اوراصول وکلیات کے انضباط کی ضرورت بچند وجو و پیش آئی ہے:

مہلی وجہ — خلفاء کوضوابط کا پابند بنانا — بار ہاایہ ہوتا ہے کہ حکومت کا ذمہ دار ظالم و جا برخض ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ جن کی پیرو کی کرتا ہے۔ ایسے امراء لو گول کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور بوگوں کے جن میں ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ شخت ہوتا ہے۔ اور جب ایسے خدیفہ کوکسی بات پرٹو کا جاتا ہے تو وہ اپنے علی کی بید دلیل چیش کرتا ہے کہ اس نے برحن کام کیا ہے۔ اور ملکی صلحت بھی وہ بی ہے جواس نے کیا ہے۔ ایسے خلیفہ کو تو اعدو ضوابط کا پابند بنانا ضروری ہے تاکہ ان کی خلاف ورزی پر بکیر کی ج سکے ، اور ان تو امد کے ذریعہ اس کی وارو گیر کی جاسکے۔ اور او گون خلیفہ نے خد ف الیل تو تم کرنا چا ہیں تو ان اصول موضوعہ سے قائم کرسکیں۔

دوسری وجہ ۔۔خلیفہ کے خلاف عضر پیدانہ ہو ۔۔خلیفہ کے لئے دویا تیس ضروری ہیں

ایک: کسی طالم کومز اوے تو پہلے لوگوں کے سامنے اس کے طلم کوسیجے ولئل سے ثابت کرے۔اور پیھی ثابت کرے کہ جومز ااس کودی جار ہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زائد نبیس ہے۔

دوم: نزامات کا جوفیصلہ کرے اس کے بارے میں بھی بیتا بت کرے کواس نے حق کے مطابق فیصد کیا ہے۔

اگر بیدود با تیں نہیں بوگی تو خدیفہ ہے لوگوں واختلاف پیدا ہوکا۔ اور جس شخص کو مزادی گئی ہے اور جس کے خاباف فیصلہ ہوا ہے: وہ اور اس کے جمایتی اپنے دلوں میں ایبا غیظ و فضب پائیس کے جو بغاوت تک پہنچائے کا۔ وہ لوگ خدیفہ کنار ف اپنے دلوں میں کینہ کہتے جس کی اور اس معاملہ میں خودکوحتی بجانب جمجھیں کے۔ اور بیخت خرابی کی بات ہے۔

تیسری وجہ سے خلفاء کے فیصلے ایک نیج پر صاور ہوں سے بہت سے خلفاء یہ بات جمجھنے ہے تا صربوتے ہیں کہ اظام حکومت کے لئے کیا بات من سب ہے؟ پس وہ اجتہاد کرتے ہیں اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کرنے ہیں۔ اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کرنے ہیں۔ اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کرنے ہیں۔ اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کرنے ہیں۔ اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کرنے ہیں۔ اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کرنے ہیں۔ اور داکمیں بائیں ڈگیس بھرتے ہیں۔ یعنی خلط صعط فیصلے کی مزاج مختلف ہوتے ہیں، مثلاً:

ا — کوئی خلیفہ کڑ اسخت مزاح ہوتا ہے: وہ جرم کی انتہائی سز اکوبھی معمولی سمجھتا ہے۔

۲ — کوئی مبل گیرنرم مزاج ہوتا ہے: وہ قصور می سزا کوبھی بہت مجھتا ہے۔

سے کوئی خلیفہ کان کا کچااور ہرا یک کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہوتا ہے: وہ ہراس دعویدار کی بات مان لیتا ہے جواس تک اپنی بات پہنچادیتا ہے۔



۳ — کوئی حاکم ضدی اڑیل ہوتا ہے: و دلوگوں کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا ہے۔ اور نظام حکومت کےسلسلہ کی تمام جزئیات کا احاط ممکن نہیں۔ بیمحال جیسی بات ہے۔ پس اصول وکلیات کا انضباط

اور تھا م سوست سے مسلم ہی ممام بر بیات کا اعاظہ کی بیں۔ بیرفال میں بات ہے۔ بین اسوں و میات کا الصباط ضروری ہے تا کہ خلفاء کے فیصلے ایک نئے برصا در ہوں۔ اوراختلاف ہوتو فروع میں ہو،اصول میں نہ ہو۔ کیونکہ فروع میں رویں نور مار مار میں دیں ن

اختلاف:اصول میں اختلاف ہے۔

چوتھی وجہ ۔۔ ارتفا قات کوعباوت بنانا۔۔ نظام حکومت بظاہرا یک دنیوی معاملہ ہے۔ اگراس کے لئے بھی شریعت قواعد وضوابط وضع کرے گی تو وہ نماز روز ہے کی طرح عبادت بن جا نمیں گے۔ان ارتفا قات (ونیوی معاملات) کے ذریعہ بھی ابتد کا تقرب حاصل کیا جا سکے گا۔اور وہ بھی دین کی دعوت کا ذریعہ بن جا نمیں گے۔صحابہ کے نظام حکومت ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق تھا۔۔ متاثر ہوکرایک خلقت مسلمان ہوئی ہے۔

حاصل کلام: بیہ ہے کہ عیاش اور درندہ خو بادشاہوں کے لئے بھی اور نیک سیرت انصاف پرور حاکموں کے لئے بھی نظام حکومت کے سلسلہ میں قوائد ونسوا بط ضروری ہیں۔ ورنداول: رنایا کا تاس ماریں گے، اور ثانی کے کو نسے فیصلے ظلم کی حدود کوچھو گئے ہیں ان کا پینة چلانامشکل ہوگا۔

ملحوظہ: نظام حکومت کے سلسلہ میں آئندہ ابواب میں جواصول وکلیات بیان کئے جا کھیں گان کے علاوہ پہلے جو تا نون سازی اور مقادیر کے انضباط کے اصول بیان کئے گئے ہیں: امراء و حکام کے لئے ضروری ہے کہ ان کو بھی چیش نظر رکھیں۔ بیمباحث رحمة اللہ جلد دوم صفحہ ۱۳۷ تا ۲۲۲ میں پانچ ابواب میں بیان ہوئے ہیں۔

ثم وقعت الحاجة إلى ضبط كليات هذه الأبواب، وتركِ الجزئيات إلى رأى الأئمة، ووَصِيَّتِهِم بالجماعة خيرًا، وذلك لوجوه:

منها: أن متولى الخلافة كثيرًا ما يكون جائرًا ظالمًا، يتبع هواه، ولا يتبع الحق، فيُفْسِدُهم، وتكون مفسَدتُه عليهم أشدَّ مما يُرْجَى من مصلحتهم، ويَحتجُ فيما يفعل أنه تابع للحق، وأنه رأى المصلحة في ذلك؛ فلا بد من كلياتٍ يُنكرُ على من خالفها، ويُوْاحَذُ بها، ويرجع احتجاجهم عليه إليها.

ومنها: أن الخليفة يجب أن يصحّح على الناس ظلم الظالم، وأن العقوبة ليست زائدة على قدر الحاجة؛ ويُصَحّح في فصل القضايا: أنه قضى بالحق، وإلا كان سببا لاختلافهم عليه، وأن يجد الذي كان الضررُ عليه وأولياؤه في أنفسهم وحراً، راجعًا إلى غدرٍ، ويضمروا عليه حِقدًا يرون فيه أن الحق بأيدهم، وذلك مفسدة شديدة.

ومنها: أن كثيرًا من الناس لايدركون: ماهو الحق في سياسة المدينة؟ فيجتهدون فَيَخُطُون

يسمينا وشمالاً: فسمن صُلْبِ شديدِ يرى البالغ في المزجرة قليلاً، ومن سهلٍ لَيْنِ يرى القليل كثيرًا، ومن أُذُن إِمَّعَةٍ يرى كلَّ ما أنهى إليه المدعى حقا، ومن ممتنع كوُّوْدٍ يظن بالناس ظنونا فاسسدة؛ ولا يمكن الاستقصاء فإنه كالتكليف بالمحال، فيجب أن تكون الأصولُ مضبوطةً، فإن اختلافهم في الفروع أخفُ من اختلافهم في الأصول.

ومنها : أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع: كانت بمنزلة الصلاة والصيام في كونها قُربةً إلى الحق، وألسِنَةً تُذَكِّرُ الحقَّ عند القوم.

وبالجملة : فالايمكن أن يفوَّض الأمر بالكلية إلى أولى أنفس شهوية أو سبعية، ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجور في الخلفاء؛ والمصالح التي ذكرناها في التشريع وضبط المقادير كلُها مُتَاتِّيَةً ههنا، والله أعلم.

تر جمہ: پھرضرورت پیش آئی اُن ابواب اربعہ کے کلیات کو منضبط کرنے کی ،اور جزئیات کوخلفاء کی رائے پر جپھوڑنے کی ،اوران کو جماعت کمین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کی وصیت کرنے کے ۔اوروہ بات بینی کلیات کے انضباط کی ضرورت بچند وجوہ ہے. از انجملہ: بیر ہے کہ خلافت کا ذمہ دار بار ہا ظالم جفا پیشہ ہوتا ہے۔ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور حق کی پیروی نبیس کرتا، پس وہ رعایا کو بگاڑ ویتا ہے۔اورلوگوں کے حق میں خلفاء کا بگاڑ زیادہ سخت ہوتا ہے لوگوں کی اش سلحت ہے جس کی امید با ندھی گئی ہے۔ اور وہ ججت پیش کرتا ہے اس کام میں جو وہ کرتا ہے کہ وہ حق کی تابعداری کرنے والا ہے ، اور بدکهاس نے اس میں سلحت دیکھی ہے۔ پس ایسے تو اعد کلیے ضروری ہیں جن کی مخالفت کرنے والے برنگیر کی جائے ،اور جن کے ذریعہاس کی دارو گیر کی جائے۔اورلوٹے لوگوں کا دلیل پکڑنا خلیفہ کے خلاف ان کلیات کی طرف — اورازا نجملہ : بیہ ے کہ خلیفہ: (۱) ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے طالم کے ظلم کوچیج ٹابت کرے۔اور بیہ بات ٹابت کرے کہ جوسز ااس کو دی جارہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زیادہ نہیں ہے(r)اور سیح ٹابت کرے جھٹزوں کے فیصلوں میں کہاس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے ۔۔۔ ورنہ میہ یا تمی خلیفہ ہے لوگوں کے اختلاف کا سبب ہونگی ، اوراس بات کا سبب ہونگی کہ یائے و ہتخص جسے نقصان پہنچاہے،اوراس کے حمایتی اپنے دلوں میں ایساغیظ وغضب جو بغاوت کی طرف لوٹنے والا ہے۔اوروہ دلوں میں پوشیدہ رکھیں خلیفہ کے خلاف کینہ۔اس کینہ میں وہ خیال کریں کہ حق ان کی جانب ہے یعنی ان کا کینہ رکھنا درست ہے۔اور بیخت خرالی کی بات ہے ۔اوراز انجملہ: یہے کہ بہت ہاوگ (خلفاء)اس بات کے بیجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ نظام حکومت میں برحق بات کیا ہے؟ پس وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ پس وہ دائیں اور بائیں قدم اٹھاتے ہیں ۔۔۔ پس (۱) کوئی سخت مضبوط ہوتا ہے جوانتہائی سزا کوبھی معمولی سمجھتا ہے (۶)اور کوئی آ سان نرم ہوتا ہے جوتھوڑی سزا کوبھی بہت سمجھتا ہے(٣)اوركوئى كان كا كيا ہرايك كى بال ميں بال ملانے والا ہوتا ہے جو ہراس بات كوجو مدى اس تك پہنچا تا ہے حق سمجھ ليتا ﴿ الْوَالْوَرُ لِيَالِيْهُ إِلَى ٢

لغات صخحه يحيح قراره ينا، ورست نابت كرنا خطا(ن) حطوان چينا، قدم اف ناردً گريم المؤحوة: زجركا فرايد، بحماً المؤود حقارات كان كان كان المؤود الموالي المحالف المحال

#### باب \_\_\_\_\_

#### خلافت كابيان

خلافت كى تعريف حضرت شاه صاحب قدى سرف قرارات اختاء كن والقيام بالحهاد، وما يتعلق مه من ترتيب المتحسدى المقامة الله الله المنافية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالحهاد، وما يتعلق مه من ترتيب المحيوش، والمفرض للمقاتلة، وإعطاء هه من الفين، والقيام بالقضاء، وإقامة المحدود، ورقع المطالم، والأمر بالمحيوش، والمفرض للمقاتلة، وإعطاء هه من الفين، والقيام بالقضاء، وإقامة المحدود، ورقع المطالم، والأمر بالمحتود في والمهى عن المنكر، نيابة عن المبي صلى الله عليه وسلم ترجمه خلافت. عموى سربراتى ب. اقامت وين كي لئ دري بوف بين علوم ويذيه كوزنده كرف كذريد، اركان اسلام كوبرياً من كامول بين علوم ويذيه كوزنده كرف كذريد، اركان اسلام كوبرياً من كامول كذريد، جباد كالبهم مرف المقارك وتيارس في بين المقالة في ودور مقررك في المنافية من المنافية والمرب كامول بين في علوم في من المنافية بين المنافية والمرب كامول بين المنافية والمرب كامول بين والمنافية بين المنافية بينافية بينافية بين المنافية بينافية بينا

ہے۔ آپ نے بعثت کے بعد مخلوق کے ساتھ بہت ہے معاملات وتصرفات کئے ہیں۔ ان معاملات ہیں جب ہم غور کرتے ہیں، اور جزئیات سے کلیات کی طرف، پھر کلیات سے ایک کلی کی طرف سے جوسب کوشامل ہو سے منتقل ہوتے ہیں، توجنس عالی: اقامت و میں منتق ہوتی ہے، جو تمام کلیات کوشفہمن ہے۔ ان ہیں سے ایک کلی. علوم دیدیہ کی اشاعت بے یعنی قرآن وحدیث کی تعلیم دینا، اور وعظ وقعیمت کرنا۔ دوسری کلی: ارکانِ اسلام کوقائم کرنا ہے۔ نبی سِلانیکی پائیدات خود نمازوں کی امامت کرتے تھے، زکوتیں وصول کرتے تھے، اور ان کے مصارف میں خرج کرتے تھے وغیرہ اور آنحضرت میں انتقاری کی جہاد کو قائم کرنا، قبائل پر سرواروں کو مقرر کرنا، برے اور چھوٹے اشکروں کو بھیجنا، خصومات میں فیصلے کرنا، بلاد اسلامیہ میں قضوں کو مقرر کرنا، حدود کوقائم کرنا، اجھے کا موں کا تھم دینا اور برے کا موں سے رو کنا جمتاج بیان نہیں۔ اور بید مسباقامت و بن کی جڑئیات ہیں۔

پھر جب نبی سِیلائیکی رفیق اعلی کی طرف منتقل ہوگئے تو ندکورہ تفصیل کے ساتھ دین کا قائم رکھنا ضروری ہوا۔ جوایک السفخص کومقرر کرنے پرموقوف ہے، جوان امور کا اہتمام عظیم کرے، ہرعلاقہ میں اپنے نائب ہجیجے، لوگوں کے احوال ہے خبر دار رہے، اس کے نائب اس کے حکم ہے انحراف نہ کریں اور اس کے اشارہ پر چیتے رہیں۔ یبی مخص آنخصرت مِنالانہ کیا گئے کا خبر دار رہے، اس کے نائب اس کے حکم ہے انحراف نہ کریں اور اس کے اشارہ پر چیتے رہیں۔ یبی مخصر آنخصرت مِنالانہ کیا گئے کہ فاور آب کا نائب ہے (ترجمہ و الخیص از اللہ اختماء)

خلافت عامداور خاصد: پھرخلافت کی دوشمیں ہیں: عامداور خاصد خلافت عامد: مذکورہ تفصیل کے مطابق عمومی سربراہی کا نام ہے۔ اس کا زمانۂ نبوت سے اتصال ضرور کی نہیں۔ اور خلافت خاصد: خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ اور خلافت ہیں بنیادی بات بیرہ کے دخلیفہ کے ذہمن میں ملکیت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ خلافت کو ایک امانت سمجھتا ہو۔ پھراگر اس میں ملکیت کا تصور نہ ہو، وہ خلافت کے جوٹو وہ مملک عضوض اس میں ملکیت کا تصور کے ساتھ ظلم وزیادتی بھی ہوتو وہ مملک عضوض ( کٹ کھنی حکومت کی سربراہی خلافت ہے، خواہ اس کی جوبھی توعیت ہو۔ کی جوبھی توعیت ہو۔

### خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف

خلیفه. بعنی اسلامی حکومت کے سربراہ کے لئے درج ذیل اوصاف ضروری ہیں:

یہلا وصف: خلیفہ عاقل بالغ ہو، مجنون اور نابالغ نہ ہو۔ کیونکہ مجنون اور نابالغ اپنے معاملات میں بھی تقرف کا نمجاز نہیں ۔ اس کے کاموں کی انجام دہی کے لئے ولی مقرر کیا جاتا ہے۔ پس وہ ملمانوں کے جان و مال میں بدرجہ اولی تصرف کا مجاز نہ ہوگا۔ نیز خلیفہ بنانے سے جومقاصد مقصود ہیں: وہ بھی مجنون اور نابالغ کوخلیفہ بنانے سے حاصل نہیں ہو سکتے ، اس لئے خلیفہ کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔



دوسراوصف: خلیفه آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ کیونکہ غلام: مقدمات میں گواہی دینے کے قابل نہیں ،اوروہ عام لوگوں کی نظر میں ذکیل وحقیر ہوتا ہے۔ نیز اس پراپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہنا واجب ہے، پس وہ بھی مقاصد خلافت کی انجام دی سے قاصر ہے، اس لئے خلیفہ کا آزاد ہونا شرط ہے۔

تبسرا وصف: خلیفه مرد ہو، عورت نه ہو۔ کیونکہ عورت عقل و دین میں کمز ور ہوتی ہے۔ میدان جنگ کے لئے بکار ہوتی ہے۔ اور مجالس ومحافل میں جانے کے قابل نہیں، اس لئے وہ حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ ہرآ نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب ایران کے لوگوں نے کسری کی بیٹی کو باوشاہ بنایا تو رسول القد سی پہلئے نے فر مایا '' وہ قوم ہرگز فلرح نہیں یا سکتی جس نے اسپنے امور کا ذمہ دار کسی عورت کو بنایا!' (مشکو قصدیث ۳۲۹۳ کتاب الامارة)

چوتھا وصف: خلیفہ بہادر ہو، ہزول نہ ہو۔ ذی رائے ہو، بے وقوف اور ناتج ہوکار نہ ہو۔ کیونکہ مہمات سلطنت کی انجام دی کے لئے بیاد صاف ضروری ہیں۔خاص طور پر جہاد کا فریضہ: بزدل خلیفہ جہاد قائم نہیں کرسکتا۔ حالا نکہ وہ متاصد خلافت میں سب سے اہم مقصد ہے۔

پانچواں وصف: خلیفہ شنوا، بینااور گویہ ہو۔ بہر و، اندھااور گونگانہ ہو۔ کیونکہ خلیفہ پرلازم ہے کہ جو تکم دے۔ ایساوانشی ہوکہ اس کا مقصد سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ نہ ہو۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ مدعی مدعی ملیہ کو، مقرمقرل کو اور شاہد و مشہود کو پہنچانے ، اور ان لوگوں کے بیانات ہے۔ نیز خلیفہ پرلازم ہے کہ بلادمحروسہ میں قاضیوں اور حاکموں کو مقرر کرے اور کشکروں کو جنگ کی تربیت دے۔ اور بیسب با تیں اعضاء فہ کورہ کی در تنگی کے بغیر ممکن نہیں ، اس کنے خدیفہ کا سمیتی و بھیراور مشکلم ہونا شرط ہے۔

چھٹا وصف: خلیفدان لوگوں میں ہے ہو ، جس کی اور جس کی توم کی بزرگی لوگوں نے تسلیم کررکھی ہو، تا کہاوگ اس کی فرما نبرداری ہے نفرت نہ کریں۔

سانوال وصف: خلیف کے بارے میں اوگول کواعنا دبوکہ وہ نظام حکومت میں تن کی ہیں وی کرے گا۔ من مانی نہیں کرے گا۔

یہ سب اوصاف عقل کی راہ نمائی ہے ثابت ہیں۔ اور دنیا کے تمام اوگ سمر براہ مملکت میں: ان کے شرط ہونے پر شفق ہیں۔ حوالا نکدان کے ملک ایک دوسرے ہے دور ہیں۔ اور ان کے مذا ہب مختلف ہیں۔ اور اس اتفاق کی وجہ یہ کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ باوشاہ مقرر کرنے ہے جو صلحت مقصود ہے: وہ ان اوصاف کے بغیر کھیل پذیر نہیں ہو سکتی۔ چنا نچوا کہ لوگ جانتے ہیں کہ باوشاہ کو نامنا سب تصور کرتے ہیں۔ اور اس کو لوگ مذکورہ اوصاف میں ہے کی وصف کی بادش ہیں کی دیکھتے ہیں تو وہ اس باوشاہ کو نامنا سب تصور کرتے ہیں۔ اور اس کو ان کے دل ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کو دل ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کو دل ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کو دل ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کو دل ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور اس کو دل ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو غصہ کے ساتھ خاموش رہتے ہیں۔

اور ملت اسلامیہ نے خلافت نبوت لیعنی خلافت راشدہ کے لئے چنداوراوصاف کا بھی لحاظ کیا ہے: آٹھوال وصف: خلیفہ مسلمان، ذی علم (مجتبد)اور متقی ہو۔ کیونکہ لتی مصالح بالبداہت ان امور کے بغیر بھیل پذیر نبیس

- ﴿ لُوَ مُؤَرِّ لِهَالْمِيْرُ ﴾ -

گ۔اوران کے ہاتھوں سے اسلام کو جماؤ نصیب ہوگا ،اور و نیا ہیں امن وامان قائم ہوگا۔ چنانچہ نبی صلاماً کے ذریعہ جس حکومت اسلامیہ کی بنیاد میں گئی ہے۔ وہ کام ابھی پایئے کھیل کونہیں پہنچا تھا کہ آپ پردہ فرما گئے۔حکومت کی تنظیم تو کمکین خلفاء براشدین کے ہاتھوں مقدرتھی۔ حدیث ہیں جو خلفاء راشدین کے طریقوں کو مضبوط تھا منے کا تھم ہے وہ خاص طور پر جماعتی اور حکومتی نظم وانتظام کے ہارے ہیں ہے۔ اس آیت ہیں خلفاء راشدین کی بڑی بھاری منقبت ہے۔ یہ وعدہ ان کے زمانہ میں پورا ہوا اور دنیانے اس عظیم الشان پیشین گوئی کو حرف بحرف اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہواد کھے لیا۔اور طاہر ہے کہ یہ سب کا مہم واجبتی و کے بغیر ممکن نہیں ناس لئے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خلیفہ راشد میں یہ اوصاف بھی ضروری ہیں۔ ک

نواں وصف: خلیفہ راشد کا قریش ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے:'' انکہ قریش میں سے بیں'' اور ضیفہ راشد کا قریش ہونا تین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔۔ قریقی خلیفہ راشد کے ذریعہ دین کی تمکین خوب ہو سکتی ہے۔۔ وودین حق جوالمدتی لی نے نبی میں اور ان کی عادتوں میں آیا ہے لینی قرآن کریم قریش کی زبان میں میں اور ان کی عادتوں میں آیا ہے لینی قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور قوائین شرعیہ کا مواد بھی قریش کی عادتیں ہیں۔ اور بیش تر مقادیر وحدود جو متعین ہوئی ہیں: وہ بھی وہ ہیں جو قریش میں رائج تھیں۔ مثل آئی کی ویت سواونٹ حضرت عبد المطلب نے مقرر کی تھی، جس کو اسلام نے بی قی رکھا۔ اور احکام کے بہت سے معد اس لئے وہ کی دین کوسب سے احکام کے بہت سے معد اس لئے وہ کی دین کوسب سے زیادہ قائم کرنے والے ، اور وہ کی لوگوں میں دین اسلام سے سب سے زیادہ تھ میں کرنے والے ہیں۔ پس اگر خلیفہ راشد لیادہ تھ می کرنے والے ہیں۔ پس اگر خلیفہ راشد مدی ہوں گے، جوزین کوعدل والصاف سے جود ہیں، اور ہوتے رہیں گے۔ جسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمد التد اور آخری خلیفہ راشد میدی ہوں گے، جوزین کوعدل والصاف سے جود ہیں۔ اور جہاد کر کے اسلام کا بول بلاکریں گا ا

سلّه سنن بیمل (۱۲۱٫۳) حافظ ابن جرفر ماتے ہیں مید حدیث جالیس صحبہ ہے مروی ہے۔ اور انھوں نے ایک رسالہ میں اس کے طرق جمع کئے ہیں (فنخ الباری ۳۲۷) شاہ صاحب فر ماتے ہیں اس حدیث پرامت کا اجماع ہے (از البة الحقاء)

قریشی ہوگا تو دین کی تمکین خوب ہوگی۔

دوسری وجہ ۔ قریشی خلیفہ راشد دین کی سب سے زیادہ حفاظت کرے گا۔ قریش نبی مِلْ سُلَیْم کی قوم اور آپ کی جماعت ہے۔ ان کے لئے سب سے بڑا گئر حضرت محمد مِلْ اللّهُ مَیْلاً کے دین کی سربلندی بیس ہے۔ سور قالز خرف آیت ۲۲ میں ارشادیا ک ہے: ﴿ وَإِنَّهُ لَمَذِي كُلُّ وَلِقُو مِكَ ﴾ اور بیشک قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے بڑے شرف میں ارشادیا ک ہے: ﴿ وَإِنَّهُ لَمَذِي كُلُّ وَلِقُو مِكَ ﴾ اور بیشک قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے۔ اس کے وہ احکام شرعیہ کی حفاظت کی چیز ہے۔ اس کے وہ احکام شرعیہ کی حفاظت وصیانت اور تمسک کی احتمالی جگہ ہیں۔

تیسری وجہ ۔ قریش میں حکومت کرنے کی صلاحیت دوسرول سے زیادہ ہے ۔ خلیفہ میں تین ہوتیں خرری میں:

ا ۔ خلیفہ ان لوگول میں سے ہونا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت نہ کریں۔ جس کی لوگ حسب ونسب کی جلالت وغظمت کی وجہ سے اتباع کریں۔ کیونکہ جس کے لئے نسبی شرافت نہیں: لوگ اس کو حفیر و ذلیل سمجھتے ہیں۔

ا ۔ خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جوریاست وعظمت کے مالک رہے ہوں۔ جن کو لشکر جمع کرنے کی اور جنگ و پریکار کی مہارت حاصل ہو۔

۳ — خیفہایسے لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جوطا قتور ہوں۔ تا کہ وہ دین کی نصرت وحمایت کریں ،اوراس کے لئے جان کی بازی لگانے کے لئے تیار رہیں۔

اور بیتینوں باتیں صرف قریش میں مجتمع تھیں۔ خاص طور پر نبی صلی تَاکَیمُ کی بعثت کے بعد۔ کیونکہ نبی صِلاَتَاکَیمُ کے ذریعہ قریش کی عظمت وہ بالا ہوگئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بیہ معاملہ (حکومت) نہیں بہچانا گیا، مگر قریش کے لئے: وہ نسب ووطن کے اعتبار سے اشرف ہیں (بخاری حدیث ۲۸۳۰) یعنی ان کا نسب عرب میں عالی ہے۔ اوران کا وطن مکہ مکرمہ ہے، جوعر بول کی عقیدت کا مرجع ہے۔

#### ﴿ الخلافة ﴾

اعلم: أنه يشترطُ في الخليفة: أن يكون عاقلاً، بالغاً، حرًا، ذكرًا، شجاعًا، ذاراً ي وسمع وبصرونُطق، وممن سَلَم الناسُ شرفه وشرفَ قومه، ولا يستنكفون عن طاعته، قد عُرفَ منه أنه يَتَبع الحقّ في سياسة المدينة؛ هذا كُلُه يدل عليه العقل، واجتمعت أممُ بني آدم \_ على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم \_ على اشتراطها، لِمَا رَأُوا أن هذه الأمور لاتتم المصلحة المقصودةُ من نصب الخليفة إلا بها؛ وإذا وقع شيئ من إهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغي،

اله حضرت ابو بمرصديق رضى التدعند كاليقول عديث الأنهاة من قريش كيهم معنى ب\_ پس بيصديث كويا بخارى كي بهو كن ١١



و كرهه قلوبهم، وسكتوا على غيظ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الفارس لَمَّا ولُوْا عليهم امرأةً:" لن يَفلَح قومٌ وَلَوْا أمرهم امرأةً"

والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورًا أخرى:

منها: الإسلام، والعلم، والعدالة؛ وذلك: لأن المصالح الملية لاتتم بدونها ضرورة: اجمع المسلمون عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وعد الله الذين آمُوا منكُم وعملُوا الصّالحاتِ ليستخلفهُم في الأرض كما استخلف الذين من قلهم ﴾ إلى قوله تعالى: \* فأوليك هُمُ الفاسقُون ﴾ ليستخلفهُم في الأرض كما استخلف الذين من قلهم ﴾ إلى قوله تعالى: \* فأوليك هُمُ الفاسقُون ﴾ ومنها: كونه من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الإئمة من قريش،

والسبب المقتضى لهذا: أن الحق الذى أظهره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنسا جاء بلسان قريش، وفى عاداتهم، وكان أكثرُ ما تعين من المقادير والحدود: ماهو عندهم، وكان المُعِدُّ لكثير من الأحكام. ماهو فيهم، فهم أقومُ به، وأكثرُ الناس تمسكا بذلك. وأيضًا: فإن القريش قومُ النبي صلى الله عليه وسلم، وحزبُه، ولا فخر لهم إلا بعلوٌ دينِ محمد صلى الله عليه وسلم، وحميةٌ نسبيةٌ، فكانوا مظمة القيام محمد صلى الله عليه والتمسك بها.

وأيضًا: فإنه يجب:

[۱] أن يكون الخليفةُ ممن لايستنكف الباس من طاعته، لجلالة نسبه وحسبه، فإن من لانسب له يواه الناس حقيرًا ذليلاً.

[٢] وأن يكون ممن عُرِف منهم الرياساتُ والشرف، ومارس قومُه جمع الرجال ونصب القتال.

[٣] وأن يكون قومُه أقوياء يحمُونه وينصرونه، ويبذلون دونه الأنفس.

ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش، لاسيما بعد ما بُعث البي صلى الله عليه وسلم، ونبُه به أمرُ قريش، وقد أشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى هذه، فقال: ولن يُعرَف هذا الأمرُ إلا لقريش: هم أوسط العرب نسبًا و داراً إلخ.

تر چمہ: خلافت کا بیان: جان لیس کہ خلیفہ کے لئے شرط ہے کہ وہ عقل مند، بالغ ،آزاد، ندکر، بہادر، فی رائے ، سننے والا ، و کیجنے والا اور بولنے والا ہو۔ اور ان لوگوں میں ہے ہوجس کی اور جس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے سلیم مرکھی ہو، اور لوگ اس کی اطاعت سے نفرت نہ کرتے ہوں۔ اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ وہ انظام حکومت میں حق کی چیروی کرے گا۔ اور ان سب باتوں پرعقل دلالت کرتی ہے۔ اور ان باتوں کے شرط ہونے پر، انسانوں کے تمام گروہوں نے انظاتی کیا

اور نیز: پس بیتک قریش نی منابقه اَیُمْ کی قوم اوراُن کی جماعت شجے۔اوران کے لئے کوئی فخرنہیں بجرجمہ سالا پہنٹے دین کی سربلندی کے۔اور تحقیق اکٹھا ہوگئی ان میں وین حمیت اور نہی حمیت ۔ پس وہ احکام شرعیہ کی حفاظت اور ان سے حینے کی احتمالی جگہ منتھے۔

اور نیز: پس بینک ضروری ہے: (۱) کے خلیف ان اوگوں میں ہے ہوجس کی اطاعت ہے لوگ نفرت نہ کریں، اس کے نسب اور حسب کی جلالت کی وجہ ہے۔ پس بینک وہ مخص جس کے لئے نسب نہیں: اس کولوگ حقیر و ذکیل سمجھتے ہیں (۲) اور بیا کہ ہووہ ان کولوگ میں ہے۔ جن سے جانی گئی ہور یاست و عظمت ، اور مہارت رکھتی ہواس کی قوم لوگول کوا کھا کرنے میں اور لڑائی کھڑی کرنے میں (۳) اور بیا کہ اس کی ، اور اس کے لئے اپنی کرنے میں (۳) اور بیا کہ اس کی ، اور اس کے لئے اپنی جانی کریں ہے۔ اور نہیں اکٹھا ہو کی ہور یا ہے۔ بعد ، اور نہی میان آئے گئے ہور این کے اس کی طرف ہیں میں ، خاص طور پر نبی میان میں گئے ہور نبی میان آئے گئے اور ہرگر نہیں جانا گیا ہے معد ، اور تحقیق اشار ہ فر بایا ہے ابو بحرصد یق رضی المتد عنہ نے اس کی طرف پس فر مایا: ''

لغات: المُعِدّ: كِمعنى كے لئے ديكھيں رحمة القد (٣٢٩) بنه (ك،ن) بَناهَة: معزز ہونا، نيك نام ہونا۔

A

☆

- ﴿ الْاَرْكِرِيبَالْيِدَالِ ﴾

كرتے والے (جيننے والے) ہیں۔

## خلیفہ کے لئے ہاشمی ہونا شرط نہ ہونے کی وجہہ

شیعوں کے نز دیک: خلیفہ راشد کا ہاتھی ہلکہ علوی ہونا شرط ہے۔ان کا خیال سیح نہیں ۔خلیفہ کا ہاتھی وغیرہ ہونا دو وجہ سے شرط نہیں :

سبالی وجہ برگمانی دورکرنا با اگر طیفہ راشد کے لئے ہائی یا علوی ہونا شرط ہوگا، اور نی سیالی ہونہ کے دید نیا دین اپنے خاندان کی بعد خاندان بنو ہاشم سے خدیفہ منتخب کیا جائے گا تو لوگ شک ہیں پڑیں گے، اور کہیں گے کہ بد نیا دین اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے، جیسے دوسر بے بادشاہ کرتے ہیں! پس بیشہ لوگوں کے لئے ترک دین کا سبب بن جائے گا۔ اور اس کی نظیر: کعبہ کی کنجی کا مسئلہ ہے۔ فتح مکہ کے موقعہ پر حضرت علی رضی القدعنہ نے کنجی ما تکی، اور عرض کیا کہ ہمارے لئے سقاید (حجاج کو پانی پلانے کی خدمت) کے ساتھ جاید (کعبہ کی کلید برداری) کو بھی جمع کر دیا جائے تو آپ ہمارے لئے سقاید (حجاج کو پانی پلانے کی خدمت) کے ساتھ جا بھی مسلمان نہیں ہوئے تنے، یہ فرہ کر حیا بی سیر دکر دی کہ: 'آ ہے کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے!'' بلکہ یہ بھی فرمایا کہ: '' اسے ہمیشہ ہمیش کے لئے لیو، تم سے میں ملل کو چھیئے گا!'' (زادالمعاد ۲۰۰۳) اس کی دوسری نظیر. خاندان نبوت کے لئے صدقات کی حرمت ہے۔ تفصیل کتاب الزکو تو (رحمۃ اللہ بی اس کو چھیئے گا!'' (زادالمعاد ۲۰۰۳) اس کی دوسری نظیر. خاندان نبوت کے لئے صدقات کی حرمت ہے۔ تفصیل کتاب الزکو تو (رحمۃ اللہ ۲۰۰۳) میں گذر چکی ہے۔

دوسری وجہ ۔۔۔ نتگی ہٹانا ۔۔ خلافت کے لئے اہم بات بیہ کہ خلیفہ ایسا شخص ہوجس ہے لوگ خوش ہوں ،جس کے گرد جمع ہوں ،جس کی تعظیم کریں ، اور خلیفہ حدود قائم کرے ،ملت کا دفاع کرے اور احکام شرعیہ نافذ کرے۔ اور بیر اوصاف کسی میں جمع ہوتے ہیں۔ آسانی ہے ایک آ دمی میں جمع نہیں ہوتے :

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے۔

ہراروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے۔

ہراروں سال نرگس اپنی بیداہوگی میں ہو ۔ اور قریش ہونے کی شرط لگائی جائے گی تو حرج اور تنگی پیداہوگی میں ہوگا۔

ہرا ایس آدمی نہ ہو،اور دوسر ہے خاندان میں ہو ۔ اور قریش بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی ان صفات کا حاال ہوگا۔

اور اس کی نظیر: بیج سلم کا معاملہ ہے ۔ اگر مسلم فیدیعنی بیج سلم میں مبیع کے بارے میں بید طے پائے کہ وہ فلال گاؤل کی پیدا دار ہو،اور وہ گاؤں چھوٹا ہوتو پہٹر ط جائز نہیں ۔ کیونکہ امکان ہے کہ اس گاؤں میں کسی کے یہاں مبیع مثلاً گیہوں یا چاول نہ پیدا ہوں ۔ البت اگر وہ گاؤں ہڑا ہے تو ایسی شرط لگانا جائز ہے، کیونکہ بڑے گاؤں میں کسی نہ کسی کے یہاں وہ چیز خرور پیدا ہوگی ۔

ضرور پیدا ہوگی ۔

وإنما لم يُشترط كونُه هاشميا - مثلاً - لوجهين:

أحدهما: أن لا يقع الناس في الشك، فيقولوا: إنما أراد مُلْكُ أهل بيته كسائر الملوك،

فيكون سببًا للارتداد؛ ولهذه العلة لم يُعط النبيُّ صلى الله عليه وسلم المفتاح لعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

والثانى: أن المهم في الخلافة رضا الناس به، واجتماعُهم عليه، وتوقيرُهم إياه، وأن يقيم المحدود، ويُناضل دون الملة، ويُفَذَ الأحكام؛ واحتماعُ هذه الأمور لايكون إلا في واحد بعد واحد؛ وفي اشتراط أن يكون من قيلة خاصة تضييقٌ وحرجٌ، فربما لم يكن في هذه القبيلة من تبحتمع فيه الشروط، وكان في غيرها؛ ولهذه العلة ذهب الفقهاءُ إلى المنع عن اشتراط كون المُسْلَم فيه من قرية صغيرة، وجوزوا كونه من قرية كيرة.

مرجمہ:اور نبیس شرط کیا گیا خلیفہ کا ہائمی ہوتا ۔ مثال کے طور پر ۔۔۔ دووجہ ہے: ایک:یہ کہ لوگ شک میں شرچ پی کہ پس کہ بیس: آپ نے اپنے گھرانے کی حکومت ہی کا ارادہ کیا ہے، دیگر بادشا ہوں کی طرح، پس وہ شبہ لوگوں کے ارتداد کا سبب بن جائے۔اورای علمت کی وجہ ہے ہی جائیں ہیم نے چائی عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو نبیس دی ( سبب سام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جائی مانگنے کا تذکرہ ہے)

اوردوسری وجہ: یہ ہے کہ خلافت میں اہم بات: لوگوں کا خلیفہ ہے خوش ہونا ،اورلوگوں کا سے گرد ہجنع ہونا ،اورلوگوں کا سے کہ خلیفہ صدود کو قائم کر ہے،اور ملت کی طرف ہے دفاع کر ہے اورا دکا م شرعیہ کون فند کر ہے۔اوران باتوں کا اجتماع نہیں ہوتا مگر ایک کے بعد ایک میں۔اوراس بات کے شرط کرنے میں کہ خلیفہ مخصوص قبیلہ کا ہوتنا گی اور حرج ہے۔ پس بہمی نہیں ہوتا اس قبیلہ میں شخص جس میں شرطیں اکٹوں ہوں ،اور وقع نص اس قبیلہ کے ملاوہ میں ہوتا ہو جائے گئے ہیں کہ ہوتا سے شمنام فید ( بیچ سلم میں بہتے ) ہوئے کی شرط لگائے کے عدم جواز کی طرف ۔اور جائز قرار دیا ہے انھوں نے کسی بڑے گاؤں ہے منام فید ہونے کی (شرط لگائے کو ) عدم جواز کی طرف ۔اور جائز قرار دیا ہے انھوں نے کسی بڑے گاؤں ہے منام فید ہونے کی (شرط لگائے کو )

#### انعقادخلافت كمختلف طريقي

العقادخلافت كي حارطريقي بي:

پہلاطریقہ: ارباب حل وعقد یعنی علیا، قبائل کے سرداراورٹوئی کے امراء کے بیعت کرنے سے فعیفہ متعین ہوتا ہے۔
یہ حضرات اصحاب الرائے اور مسلمانوں کے خیر خواہ جیں (اور سب کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ جولوگ باسانی موجود
ہوسکیس ان کا بیعت کرنا کافی ہے ) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔
دوسراطریقہ: موجودہ فلیفہ بعدوالے فلیفہ کونا مزدکرے۔ اورلوگول کواس کی انتائ کی وصیت کرے۔ حضرت عمر رضی

﴿ لَوَ وَكُورُ لِيَكُ الْمُثَارِلُ ﴾ -

اللّه عنه کی خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے۔صدیق اکبر رضی اللّه عنه نے ان کو نامز دکیا تھا۔اور ایک تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کوان کی انتاع کی تاکید کی تھی۔

تبسرا طریقہ: خلیفہ ایک جماعت میں خلافت کو دائر کرے، اور کہہ دے کہ ان میں ہے ایک کومنتخب کیا جائے۔ حصرت عثمان رضی القدعنه کی خلافت اس طرح منعقد ہوئی ہے۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے چیر شخصوں میں خلافت دائر کی تھی ۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی القدعنہ نے ان میں ہے حضرت عثمان رضی القدعنہ کو تجویز کیا۔ حضرت على رضى الله عنه كى خلافت: اور حضرت على كى خلافت كس طرح منعقد ہوئى ؟ اس ميں اختلاف ہے: ا۔ اکثر علماء کی رائے بیہ ہے کہ آپ اُن مہاجرین وانصار کے بیعت کرنے سے خلیفہ ہوئے ہیں جو ہروفت مدینہ میں موجود تھے۔ یعنی پہلے طریقہ برآی کی خلافت منعقد ہوئی ہے۔ آپ نے جوخطوط اہل شام کو لکھے ہیں وہ اس برشامد ہیں۔ ازالة الخفامين شاه صاحب قدس سره نے اس رائے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔اس لئے یہی رائے تھے ہے۔ ۲ ۔۔۔۔ ووسری رائے بیہ ہے کہ حضرت ملی زی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد بذر بعیہ شوری ہوا ہے۔اور وہ اس طرح کہ حصرت عمر رضی اللّہ عند کے بعدمشور ہ میں یہ بات طے یا نی تھی کہ خلیفہ حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی —اللّہ تعالیٰ دونو ل ہے راضی ہو ۔۔ پھر حضرت عثمانٌ خلیفہ ہوئے۔ اپس جب حضرت عثمانٌ ندر ہے تو حضرت علیٌ خلافت کے لئے متعین ہو گئے۔ مگرشاہ صاحب قدس سرہ نے ازالہ الخفا ہیں اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس مشورہ ہیں یہ بات ھے نہیں یا ئی تھی کہ دونوں کیے بعد دیگرے خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ میں صرف بیہ بات طے ہو ئی تھی کہ بالفعل حضرت عثانٌ خلیفہ ہوں گے۔شاہ صاحب رحمہ الندنے بہاں یمی قول ذکر کیا ہے۔ مگر بیضعیف قول ہے۔ چوتھا طریقہ:استیلاء ہے لیعنی ایسا شخص جوخلافت کی شرطوں کا جامع ہے،لوگوں پرغلبہ پالےاور حکومت پر قبضہ جمالے،تو اس سے بھی خلافت منعقد ہوجاتی ہے۔خلفاءراشدین کے بعد کے تمام خلفاء کی خلافتیں اسی طرح منعقد ہوئی ہیں۔ فاكده:حضرت شاه صاحب قدس سرة نے ازالة الحفاميں چوتھ طريقه ير بننے والے خلفاء كى دوشميں كى ميں: ا یک: بیا کہ قابض خلافت کی شرطوں کا جامع ہو،اور کسی ناجائز امر کے ارتکاب کے بغیر صلح وقد بیر ہے لوگوں کوایئے ساتھ کر لے۔جیسے حصرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حصرت حسن کی مصالحت کے بعد حصرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرح خلیفہ ہوئے ہیں۔ بیصورت بوقت ِضرورت جائز ہے (اورخلیفہ راشد ہی کی طرح اس کی پیروی ضروری ہے ) دوسری قشم: حکومت پر قبضہ جمانے والاخلافت کی شرا نطا کا جامع نہ ہو ،اورحکومت میں نزاع کرنے والوں کوتل وقبال اور ارتكاب حرام كي ذريعية زيركر ب عبدالملك بن مروان اور يهلي عباسي خليفه كي خلافت كالنعقا داسي طرح هواب بيصورت جائز نہیں۔اورابیا کرنے والا عاصی ہے۔لیکن اس کے بھی وہ احکام قبول کرنا واجب ہے جوشرع کے موافق ہوں۔اس کے عامل زکو ۃ وصول کریں گےتو ہالکان اموال ہے زکو ۃ سماقط ہوجائے گی۔اس کے قاضیوں کے نیصلے نافذ ہوں گے،اوراس

#### کے ساتھ مل کر جہاد کرنا درست ہے۔اورایسے خلیفہ کومعز ول نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آئندہ عنوان کے تحت آر ہاہے۔

#### وتنعقد الخلافة بوجوه:

[۱] بيعةِ أهل الحل والعقد: من العلماء، والرؤساء، وأمراء الأجناد، ممن يكون له رأى ونصيحة للمسلمين، كما انعقدت خلافة أبي بكر رضى الله عه.

[٢] وبأن يُوصى الخليفة الناس به، كما انعقدت خلافة عمر رضى الله عنه.

[٣] أو يحعل شوري بين قوم، كما كان عند انعقاد خلافة عثمان، بل عليٌّ أيضًا، رضى الله عنهما.

[٤] أو استيلاء رجل جامع للشروط على الناس، وتسلُّطِه عليهم، كسائر الخلفاء بعد خلافة النبوة.

تر چمہ: اور خلافت چند طریقوں ہے منعقد ہوتی ہے: (۱) ارباب حل و مقد کی بیعت کے ذریعہ یعنی ملاء قبیلوں کے سرداراور فون کے امراء ان میں ہے جن کے رائے اور مسلمانوں کے لئے خیرخوا ہی ہوئینی ہرعالم، ہر ہمر واراور ہرامیر مرائیس، بلکہ جوذی رائے اور جماعت کمین کا خیرخوا ہ ہوای کی بیعت سے خلیفہ نامز و ہوگا۔ جیب ابو بمرصد بی رضی القدعنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۲) اور بایں طور کہ خلیفہ کے بارے میں وصیت کرے۔ جیسا کہ عمرضی کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۲) اور بایں طور کہ خلیفہ کے بارے میں وصیت کرے۔ جیسا کہ عمرضی القدعنہ کی خلافت کے اللہ عنہ کی خلافت کے وقت ہوا تھا، بلکہ علی کی بھی ، اللہ دونوں ہے راضی ہو (۲) یا کسی ایسے آ وی کے شبہ پانے کے ذریعہ جو شرا انکا کا جامع ہو اور لوگوں پر اس کے تسلط کے ذریعہ جیسے خلفا ، راشدین کے بعد کے تمام خلفا ء۔ حالے حالے ہیں جامع ہو اور لوگوں پر اس کے تسلط کے ذریعہ جیسے خلفا ، راشدین کے بعد کے تمام خلفا ء۔

#### متغلّب كااقتداركب تك برداشت كياجائے؟

اگر کوئی ایسا شخص زبر دی حکومت برنلبہ حاصل کر لے جوشرا نظ خلافت کا جامع نہ ہو، تواس کی مخالفت میں جمدی نہ کی جائے۔ کیونکہ اس کومعز ول کرنے میں مسلمانوں کی جانبیں تلف ہونگی۔اور سخت فتنہ بریا ہوگا۔اور لیقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہوسکتا ہے اس ہے بھی بدتر کوئی شخص غالب آ جائے۔ پس ایک موجوج سلحت کے لئے ایسے امر کا ارتکاب نہ کیا جائے جس کی قباحت نے بے ایسے امر کا ارتکاب نہ کیا جائے جس کی قباحت نیقین ہے۔

حدیث ۔ رسول القد میلن اللّی منظر مایا: ''بہترین چیشواوہ بیں جن ہے تم محبت کرو،اور جوتم ہے محبت کریں۔اور جن کے کے لئے تم محبت کرو،اور جوتم ہے محبت کریں۔اور جن کے لئے تم دعا کرو،اور جوتم ہے بغض رکھو،اور جوتم ہے بغض رکھیں۔ کے لئے تم دعا کریں۔اور بدترین چیشواوہ بیں جن ہے تم بغض رکھو،اور جوتم ہے بغض رکھیں۔ اور جن برتم لعنت بھیجو،اور جوتم پرلعنت بھیجیں' صحابہ نے عرض کیا، یارسول اللّه! تو کیا ہم ایسی صورت بیس ان سے ترک تعلق اور جن برتم لعنت بھیجو،اور جوتم پرلعنت بھیجیں' صحابہ نے عرض کیا، یارسول اللّه! تو کیا ہم ایسی صورت بیس ان سے ترک تعلق

ئەكرلىن؟ آپ نے فرمایا: "نهبیں! جب تک دەتمهارے اندرنماز قائم كریں۔ سنو! جس پركوئی حاکم مقرر كیا گیا، پس اس نے دیکھا كەدەكسى معصیت كاارتكاب كرتا ہے، تو دەاس معصیت كونا پسند كرے جس كاده ارتكاب كرتا ہے۔ ادر ہرگز اپنا ہاتھ اس كى اطاعت سے نہ تھنچے! (رداہ سلم مفتلو قاحدیث ۴۷۷)

حدیث ۔۔۔ رسول ابند میلی مذہر نے حکومت کے ذمہ داروں سے جھٹیز اکرنے کی ممانعت فرمائی ہے،اور فرمایا: ''مگر یہ کہتم کھلا کفر دیکھو ہتمہارے پاس ابند کی طرف ہے اس کی دلیل ہو' بیعتی دلیل نقلی سے اس کا کفر ثابت ہو (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۳۲۲۳)

حاصل کلام: جب خلیفہ ضروریات دین میں ہے کئی ضروری امری انکار کی وجہ سے کا فرجو ہوئے ، مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کرد ہے یا پانچ نمازوں کی فرضیت کا قائل نہ ہو، تواس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ورثہ نیس اور جوازیا وجو ب سال کئے ہے کہ ایک صورت میں خلیفہ مقرر کرنے کی جوصلحت ہے بعنی اقامت وین وہ فوت ہوجائے گی۔ بلکہ وہ بوری قوم کولے وہ وہ فوت ہوجائے گی۔ بلکہ وہ بوری قوم کولے وہ وہ باکرنا ہے۔

ثم إن استولى من لم يحمع الشروط: لايبغي أن يبادر إلى المخالفة، لأن خلعه لايتصور عالبًا إلا بحروب ومضايقات، وفيها من المفسدة أشدُّ مما يُرجى من المصلحة.

وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: أفلا ننا بذهم؟ قال:" لا، ماأقاموا فيكم الصلاة" وقال: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عبدكم من الله فيه برهان"

وبالجملة: فإذا كفر الحليفة بإلكار ضروري من ضروريات الدين: حلَّ قتالُه، بل وجب، وإلا لا؛ وذلك: لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه، بل يُخاف مفسدتُه على القوم، فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله.

ترجمہ: پھراگر نلبہ حاصل کرایا ایشخص نے جوشرا کاکواکٹھانہیں کرتا تو من سبنیں کہ خالفت کی طرف بیقت کی جائے اس لئے کہاس کی برطر فی عام طور پرمتصور نہیں گر جنگوں اور تنکیوں کے ذریعہ۔ اور ان میں خرابی میں سے زیاوہ بخت ہاس مصلحت سے جس کی امید کی جاتی ہے۔

اور حاصل کلام: پس جب خلیفہ کافر ہوجائے ضروریات وین میں ہے کی ضروری بات کے انکار کی وجہ ہے تواس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ورنہ بین۔ اور وہ بات اس سے ہے کہ اس وقت خلیفہ کو مقرر کرنے کی مصلحت فوت ہوجائے گی۔ بلکہ توم پراس کی خرابی کا اندایشہ کیا جائے گا۔ پس اس سے جنگ کرنا راہ خدا میں جباوہ وگا۔
فوت ہوجائے گی۔ بلکہ توم پراس کی خرابی کا اندایشہ کیا جائے گا۔ پس اس سے جنگ کرنا راہ خدا میں جباوہ وگا۔
لغات نابلہ فلامًا کس سے اختلاف یا بغض کی بنا پرنزک تعلق کرنا سے الباح والبوح اکھلا مظاہر مضروریات

---- (وَحَزَوَر بِمَا لِيْهَ إِنْ ﴾

دین ( دین کی بدیمی باتیں ) وہ بیں جن کودین سے واقف ہر مسلمان جانتا ہے،ان سے کوئی مسلمان ناواقف نہیں۔ مرکز

### اميركي اطاعت وعدم اطاعت

حدیث — رسول الله میلاندگینش نے فر مایا: ''امیر کی بات سننااوراس کی اطاعت کرنا برمسلمان پرلازم ہے،خواہوہ بات اس کو پہند ہو یا ناپہند، جب تک وہ س گناہ کی بات کا تھم نہ دے۔ پس جب وہ معصیت کا تھم دے تو ندسننا ہے نہ اطاعت کرنا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۲۳)

تشریکی: امیر کی اطاعت ورحقیقت رسول القدیمان کی اطاعت ہے۔ اور رسول الله بیلی کی اطاعت ورحقیقت الله تعالی کی اطاعت کی اطاعت کی۔ اور الله تعالی کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی۔ اور الله تعالی کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی اطاعت کی اس نے بیتیا میری اطاعت کی ۔ اور جو محفی امیر کی اطاعت کرتا ہے، اس نے بیتیا میری اطاعت کی ۔ اور جومیر ہے امیر کی نافر مانی کرتا ہے، اس نے بیتیا میری نافر مانی کی ۔ اور جومیر ہے امیر کی نافر مانی کرتا ہے، اس نے بیتیا میری نافر مانی کی ۔ اور جومیر ہے امیر کی نافر مانی کرتا ہے، اس نے بیتیا میری نافر مانی کی ۔ اور جومیر ہے امیر کی نافر مانی کرتا ہے، اس نے بیتیا میری نافر مانی کی ' (مقلوۃ حدیث ۲۹۱۱)

اور باب اول میں بیہ بات گذر چکی ہے کہ نمی مینائند نیام کی بعثت وومقاصد کے لئے ہوئی ہے: ایک: ملت کی شان بلند کرنا۔ دوم: مملکت کی تنظیم کرنا۔ پس نصب امام کے بھی یہی دومقاصد ہیں۔ کیونکہ خلیفہ نبی میلائند نیام کا نائب اور آپ کے معاملہ کو آگے بردھانے والا ہے۔ پس رسول القد مینی آ کی اطاعت کی طرح امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور رسول کی نافر مانی کی طرف امام کی نافر مانی مجمی حرام ہے۔

البته اگرامام کسی گناہ کے کام کا تنکم دیے تو اس میں اطاعت جائز نبیس۔ کیونکہ وہ اللہ ورسول کی اطاعت نبیس۔ اور گناہ کے کام میں وہ رسول اللہ میناللہ بیمنر کا نائب نبیس، نہ وہ اللہ کا تنکم ہے۔ پس اس میں اس کی اطاعت جائز نبیس۔

#### امام ڈھال ہے

حدیث — رسول الله میلی نظیم نے فرمایا: ''امام وُ هال ہے۔اس کی آرمیں لڑا جاتا ہے۔اوراس کے ذریعہ بچاؤ کیا جاتا ہے۔ پس اگر وہ اللہ سے وُر نے کا تھم دے،اورا نصاف کرے تو یقینی اس کے لئے اس کی وجہ سے تُواہ ہے۔اوراگر وہ اس کے ملاوہ بات کے تو یقینا اس براس کا وہ ل ہے' (مقلوۃ حدیث ۲۱۱۱)

تشریح: امام کے ڈھال ہونے کی وجداس صدیث میں بیان کی گئے ہے کہ ڈھال کی طرح امام کی آڑ میں لڑا جاتا ہے۔ اور ڈھال کی طرح امام کے ذریعہ بچاؤ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ امام مسلمانوں کے کلمہ کے اکٹھا ہونے ،اورمسلمانوں کی طرف سے مدافعت کا ذریعہ ہے۔



وض حت: سورة الدنفل آیت ۱۷ میں دخمن سے مقابلہ کے وقت پیٹے کھیر نے پرسخت وعید آئی ہے۔ مگر دوصور توں کا استن مرکیا گیا ہے: ایک: لڑائی کیلئے پینترا بہ لئے کا۔ دوم: جماعت کی طرف پناہ لینے کا ۔ اوراہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ حدیث میں بیدواقعہ مردی ہے کہ نبی صلیفن کی شنے ایک سریہ بھیجا۔ جب جنگ شردع ہوئی تو ( وخمن کی کشرت کی وجہ سے ) مسلمانوں کی فوج میں بھگدڑ کے گئے۔ وہ لوگ مدینہ واپس آئے، اور رسول القد صلیفی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور دل شکتا کی سے عرض کیا کہ ہم بھوڑے میں! آپ نے فرمایا: 'نہیں! تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو! اور میں ہوئے۔ اور دل شکتا کی سے عرض کیا کہ ہم بھوڑے میں! آپ نے فرمایا: 'نہیں! تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو! اور میں تمہاری جماعت ہوں! '' (مشکوٰ قاصدیث میں ہے: '' میں مسلمانوں کی جماعت ہوں! '' (مشکوٰ قاصدیث ہوں) ہوت ضرورت فوج اس سے مدوطلب کرتی ہے، اور جب مسلمانوں پرزد آتی ہے تو وہ مدافعت کرتا ہے۔ اپس وہ مسلمانوں کی ڈھال ہے۔

### ملت سے جدا ہونے والا جا بلی موت مرنے والا ہے

صدیث — رسول القد مین مینیم نے فر مایا: 'جوا ہے امیر ، کوئی ایک بات دیکھے جس کووہ ناپسند کرتا ہے تو صبر کرے۔
کیونکہ جوبھی شخص جماعت ہے بالشت بھر جدا ہوا، پھر وہ اس حالت میں مراتو وہ جا بیت کی موت مرا' (مشکو قصدیث ۲۹۸۸)

تشریح : اسلام کا جا بلیت ہے امیناز دو با تول کے ذریعہ ہے ایک: دین رحمت کے ذریعہ دوم مملکت کی تنظیم کے ذریعہ بعنی زمانۂ جا بلیت کے لوگ دین ہے نا آشنا تھے۔ اور ان کی کوئی اجتماعی حکومت نہیں تھی۔ انار کی اور قبائلی حکومتوں کا دور دورہ تھا۔ اور خلیفہ ان دونوں باتوں میں رسول القد صائفی نیم کا نائب ہے۔ پس جو شخص دونوں مصلحتوں کو ہروئے کا رائے والے خلیفہ ہے جدا ہوا وہ لیقینا جا بلیت کے مشاہ ہوگیا اور جا بلیت کی موت مرا!

### رعیت کی حفاظت نہ کرنے پر وعید

حدیث — رسول اللہ جنائی آبائم نے فر مایا:'' اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی رعایا کی حفاظت سونییں ، پھروہ خیرخوا ہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبونین یائے گا!'' (مشکوۃ حدیثے ۳۶۸)

تشری خیار عکار طریقہ ہے کہ جومعاملہ دوفریقوں مے علق ہو: اس مع مدیس دونوں فریقوں کوان کی فرمہ داریا یا د دلائی جاتی ہیں۔ چن نچہ جب رعایا کو حکم دیا کہ وہ امیر کی اطاعت کریں تو امیر کو بھی تھم دیا کہ وہ اپنی فرمہ داری ہجالائے، فررا کو تا ہی نہ کرے، ورنہ وہ جنت ہے محروم ہوگا۔ اس طرح فریقین کوا حکام دینے سے جانبین سے جین کھیل پذیر ہوتی ہیں۔

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبُّ وكَرِ ، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعةً" أقول: لما كان الإمام منصوبًا لنوعين من المصالح، اللذين بهما انتظامُ الملة والمدن، وإنما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهما، والإمامُ نائبُه، ومُنفذُ أمرِه: كانت طاعتُه طاعة رسول الله، ومعصيتُه معصية رسول الله؛ إلا أن يأمر بالمعصية، فحيننذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله، وأنه ليس نائبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قال عليه السلام: "ومن يُطع الأميرُ فقد أطاعني، ومن يعص الأميرُ فقد عصاني"

[٢] قبال صلى الله عليه وسلم: " إنما الإمام جُنَّة: يُقاتلُ من ورائه، ويُتَقَلَى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل: فإن له بذلك أجرًا؛ وإن قال بغيره فإن عليه منه"

أقول: إنما جعله بمنزلة الجُنَّةِ: لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين، والذَّبِّ عنهم.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " من رأى من أميره شيئًا يكرَهُه فليصبِرْ ، فإنه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبرًا، فيموتُ، إلا مات مِيْتَةُ جاهليةً"

أقول: وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح، والخليفةُ نائبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فإذا فارق مُنفَّذُهما ومُقيمهما أشْبَة الجاهلية.

[٤] قبال صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يخطها بنصيحة، إلا لم يجد والحة الجنة"

أقول: لما كان نصب الخليفة لمصالح: وجب أن يؤمر الخليفة بإيفاء هذه المصالح، كما أمر الناسُ أن يَنْقَادوا له، لتتم المصالح من الجانبين.

تر جمہ: (۱) جب امام ایک دوسم کی مسلحوں کے لئے مقرر کیا ہوا تھا جن کے ساتھ ملت اور ملکت کا ظم وانتظام وابستہ ہے۔ اور نبی سلانڈیڈیٹم انہی وومصالح کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور امام آپ کا نائب ہے۔ اور آپ کے معاملہ کو آگے بڑھانے والا ہے تو امام کی اطاعت رسول اللہ سلانڈیٹیٹم کی اطاعت ہے۔ اور امام کی نافر مانی رسول اللہ سین پیٹم کی نافر مانی سول اللہ سین پیٹم کی نافر مانی ہے۔ گریہ کہ وہ معصیت کا تھم دے۔ بس اس وقت سے بات فلا ہم ہوگی کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں۔ اور سیب بات فلا ہم ہوگی کہ وہ رسول اللہ میان نیٹ کی نائب نہیں۔ اور اس وجہ سے آنخضرت بطن مائی کے فرمایا الی آخرہ (شرح میں بیب بدلی ہوگی کہ وہ رسول اللہ میان نیٹ نیٹ کی نائب نہیں۔ اور اس وجہ سے آنخضرت بطن مائی کی نائب الی آخرہ (شرح میں ترشیب بدلی ہوگی ہوئی ہے)

(٣) امام کو بمنزلهٔ وْ حال ای لئے بنایا کہ وہ مسلماتوں کے کلمہ کے اکٹھا ہوئے ،اورمسلمانوں کی طرف ہے و فاع کرنے

کاسبہ ہے۔ ؎ (میکوکریہائیڈلہ) (۳) اوروہ بات لیعنی جا بلی موت مرنا: اس لئے ہے کہ اسلام ان دوشم کی صلحتوں کے ذریعہ ہی جا ہلیت ہے ممتاز ہوا ہے۔ اور خدیفہ ان دونوں کختوں میں رسول اللہ سائند آئی کا نائب ہے۔ پس جب وہض ان دونوں کختوں کو نافذ کرنے والے سے اوران کو ہر یا کرنے والے سے جدا ہواتو وہ جا ہلیت کے مشابہ ہوگیا۔

(۴) جب خلیفہ کامقرر کرنا چند کمتوں کے لئے تھا تو ضروری ہوا کہ خلیفہ تھم دیا جائے اُن کمتوں کے ایفاء کا ،جیسا کہ لوگ تھم دیئے گئے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تابعداری کریں ، تا کہ جانبین سے حتیں تکمیل پذیر ہوں۔ کہ

#### عملہ کی تنخواہ گورنمنٹ کے ذیبہ

چونکہ خلیفہ بذات خود زکاتوں کی وصولی ، عُشر کی فراہمی اور ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے نزاعات کے ایسے نہیں کرسکتا ، اس لئے عمال و قسصات کا بھیجنا ضروری ہے۔ اور چونکہ یے عملہ عام لوگوں کی صلحتوں میں شغول ہوگا اس لئے ان کی تنخواہ حکومت کے ذمہ ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی القدعنہ نے جب وہ خلیفہ منتخب کئے گئے فرما یا کہ میری قوم انجی طرح جانتی ہے کہ میرا پیشہ ( شجارت ) میر ے اہل وعیال کا بارا ٹھانے سے قاصر نہیں۔ مگر اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول کردیا گیا ہوں۔ پس میر ہے گھر کا خرچہ بیت المال کے ذمہ ہوگا ، اور میں بیت المال کے مفاد کے لئے کام کرونگا (مشکوة حدیث ۲۵۳۷) اور میضمون رحمۃ القد (۲۵۳۷) میں بھی گذرا ہے۔

#### عمال اورصارفین زکوۃ کے لئے ہدایات

چونکہ زکوۃ کی وصولی دوفریقوں متعلق تھی، اس لئے شارع نے دونوں کوالی بدایات دیں جن سے بیکام آسان ہوجائے۔ عامل کو حکم دیا کہ دوہ زکوۃ کی وصولی میں آسانی کرے۔ اور حکومت کے مال میں خیانت نہ کرے۔ اور ارباب انہوال سے رشوت نہ لے۔ اور لوگوں کو بیتکم دیا کہ دوہ عامل کی اطاعت کریں اور اس کوخوش کر کے واپس کریں۔ دونوں کو بیہ بدایتیں اس لئے دی جیں کہ مصلحت مقصودہ تھیل پذریہ و۔ اس سلسلہ کی روایات یہ جیں:

صدیت — رسول الله مینانه بینی نیزین نیزین نیزین الله کے الی الله کے مال میں گھیں گے، پس ان کے لئے قیامت کے دن آگ ہے! (مقتلو قاصدیث ۲۷۳۱) اس حدیث میں سرکاری خزانہ میں خیانت پرشدید وعید ہے۔
صدیث — رسول الله مینانه بینی بینی نیزین نیزین کے میں مرکاری خزانہ میں کام کے لئے مقرد کیا، پس ہم نے اس کو پہلی تخواہ دی ، اب جو پہلی اس کے بعد لے گا: خیانت ہے!'' (مشکو قاصدیث ۳۷۳۸)

حديث ـــ رسول الله مِنْ فَيْ الله مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَيَ وَالْدِادِر رشوت لينے والے پرلعنت فرمائی "(مشکوة حديث ١٧٥٣)

لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے سی بھی معاملہ میں رشوت وینایالین مصلحت مقصود ہ کوفوت کرویت ہے۔اور مفاسد کا درواڑ ہ کھولتا ہے۔

حدیث — ایک واقعہ میں رسول اللہ میٹن پیم نے فرہ یا: لمن مستعمل علی عملیا من أدادہ: ہم ہم تراس شخص کو سرکاری کام نہیں ویتے جواس کو جاہتا ہے ( بخاری حدیث ۱۲۲۱) کیونکہ عہدہ کا طالب، خاص طور پر مالیات ہے متعمق کام کا خواستدگار نفسانی داعیہ ہے خالی بوتا، وہ ضرور بدعنوانی کرے گا۔ اس لئے طلب گارکو کام نددیا جائے۔

صدیث --- رسول الله مِنتَ مَدَیَّا مَنْ الله مِنتَ مَدَیِّا مَنْ الله مِنتَ الله مِن مِن الله مِن ال

### "ننخواہ الیں مقرر کی جائے جس میں سے پچھ نے رہے

سرکاری عمد کی شخواہ کے لئے گریڈ مقرر کرنا ضروری ہے۔ تا کہ امام اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں کمی کرے نہ زیادتی ۔ اور نہ ال خود بھی اس سے تجاوز نہ کر ہے ہیں نہ زیادہ کا مطالبہ کرے ، نہ خیانت کرے ۔ پھر اگر ملازم سال بھر کا ہوتو اتنی شخواہ مقرر کرے جواس کے مصارف کے لئے کافی ہو، اور پھھ نئی بھی رہے۔ تا کہ اندوخت ہے وہ اپنی بنیادی ضرور بی لیوری کرے ۔ کیونکہ گئر دی (LUXURY) ضروریات کے لئے تو کوئی حد نبیل ۔ اور طلق زیادتی کے بغیر تخواہ مقرر کی جائی تو کوئی حد نبیل ۔ اور طلق زیادتی کے بغیر تخواہ مقرر کی جائی تو علی محنت نبیل کرے گا، اور نہ وہ ایسی ملد زمت بسند کرے گا۔ اور بنیا، کی ضروریات کا تذکر کرور ن ذیل حدیث میں ہے ۔ حدیث سے رسول اللہ مینالی تو تو ہوتی ہوتی ہارے گئے مامل سویعنی سرکاری موز موہ بیوی حاصل کرے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر کے اور کی دور کے دور کے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ۔ اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر کے اور کہ کو کھر کے اور کی کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے دور کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے

ثم إن الإمام لما كان لا يستطيع بفسه أن يباشر جباية الصدقات، وأخد العشور، وفصل القضاء في كل ناحية: وجب بغث العمال والقضاة؛ ولما كان أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامّة: وجب أن تكون كفايتهم في بيت المال، وإليه الإشارة في قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه لممّا استُخلف: "لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بامر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويخترف للمسلمين فيه" ثم وجب أن يؤمر العامل بالتيسير، ويُنهي عن الغلول والرشوة، وأن يُؤمر القومُ بالانقياد له، لتنم المصلحة المقصودة، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يتخوَّضُون في مال الله لتنم

بغير حق، فلهم النبار يـوم الـقيامة" وقال صلى الله عليه وسلم:" من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" .

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى: والسر في ذلك: أنه ينافي المصلحة المقصودة، ويفتح بابَ المفاسد.

وقال صلى الله عليه وسلم:" لانستعمل من طلب العمل"

أقول: وذلك: لأنه قلما يخلو طلبُه من داعية نفسانية.

وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا جاء كم العامل فليصدُر وهو عنكم راض"

ثم وجب أن يُقدَّر القدرُ الذي يُعطَى العمالُ في عملهم، لئلا يُجاوزُه الإمامُ، فَيُفُرط أو يُفرط أو يُفرط أو يُعدوه العاملُ بنفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا"

فياذا بعث الإمام العاملَ في صدقاتِ سنةٍ: فليجعل له فيها مايكفي مؤونَتَه، ويَفُضُلُ فضلٌ يتقدرُ به على حاجة من هذه الحوائح، فإن الزائد لاحدً له، والمؤونةُ بدون زيادة لا يتعانىٰ لها العاملُ، ولا يرغب فيها.

ترجمہ: پھر بینک امام: جب وہ بدات خودطا قت نہیں رکھتا کہ خود کر ہے صدقات کی وصولی، اور عشروں کی فراہمی، اور ملک کے ہرگوشہ میں جھڑ وں کے فیصلے کرے وضروری ہوا عمال وقضات کا بھیجنا۔ اور جب بدلوگ عام لوگوں کی صلحتوں کے معاملہ میں مشخول ہیں تو ضروری ہوا کہ ان کی تنخواہ بیت الممال میں ہو ۔ پھر ضروری ہے کہ لوگوں کو تھم دیا جائے ویا جائے۔ اور بیا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو تھم دیا جائے عامل کی اطاعت کا ، تا کہ صلحت مقصودہ تھیں پذیر ہو۔ پھر ضروری ہے کہ اندازہ کیا جائے اس مقدار کا جو طاز مین ان کے عامل کی اطاعت کا ، تا کہ صلحت مقصودہ تھیں پذیر ہو۔ پھر ضروری ہے کہ اندازہ کیا جائے اس مقدار کا جو طاز مین ان کے کام پر دیئے جا تھیں گے ، تا کہ امام اس سے تجاوز نہ کر ہے ، پس وہ نہ زیادتی کر ہے نہ کوتا ہی کرے۔ اور عامل بذات بخود بھی اس سے تجاوز نہ کر ہے ۔ کہ تھی ہو ، اور پھر پھر کے دور سے دہ تو ہوا سے مصارف کے لئے بھیجے یعنی وہ مستقل سال بحرکا ملازم ہوتو چا ہے کہ اس کے لئے صدقات میں ہو ، اور پھر ہوتا ہی مصارف کے لئے بھیجے یعنی وہ مستقل سال بحرکا جس ہوتا ہی کہ در بچہ وہ قادر ہوان حوائح میں ہے (جن کا حدیث میں تذکرہ ہے ) کس حدیت پر۔ پس بیشک (حدیث میں خرت کر ایک کی خوت پر۔ پس بیشک (حدیث میں خرک کے بائے کہ کی مدیث میں مشقت برداشت کرے گا اس کے منام مامل میں رغبت کر ہوتا گا اس کے عامل ، اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا اس کے طرح عامل میں رغبت کرے گا اس کے عامل ، اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا اس کے عامل ، اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا اس کے عامل ، اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا ۔



#### ياب \_\_\_\_\_يا

## مظالم كابيان

### ظلم وزیادتی کےسلسلہ میں اصولی بات

انبیا بلیبم الصلوٰۃ والساام کی بعثت کے من صدمیں سب ہے بزامتصدظلم وزیادتی کاازالہ ہے۔ ناانصافیاں نظام زند ں و درہم برہم کردیتی ہیں۔اور این بیل اگردیتی ہیں۔اور این بات آئی واضح ہے کے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور این بات آئی واضح ہے کے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور ظلم وزیادتی تین فتم کی ہے، جان پر زیادتی ،اموضاء انسانی پر زیادتی اور لوگوں کے اموال پر زیادتی ۔ پس حَمت خداوندی نے جاہا کہ ان سب مظالم پرالی شخت تنبید کی جائے کہ لوگ آئندہ ایس حَرستوں ہے باز آجا نمیں۔

اور بید بات مناسب نبیں کہ تنبیبہات ایک درجہ کی ہوں۔ کیونکہ جرم جرم جرا پرنبیں قبل اعضاء کا ننے کی طرح نہیں ،امر اعضاء کا ثنا مال ہدا کے کرنے کی طرح نہیں۔اور جن جذبات ہے بیم ظالم وجود میں آت میں وہ بھی ایک درجہ کے نہیں۔ جان یو جھ کرنل کرنا ،اور لا پروائی برتنا جس ہے تل ہوجائے میسالی نہیں۔

اور مظالم میں سب سے علین قتل ہے۔ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام ندا ہب کوگ اس بر منفق ہیں۔ اور اس ن علینی کی وجہ میہ ہے کہ قتل : سخت غصہ کے تقاضے کی چیروی میں جوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے لوگوں میں سخت فساد ہر پا : وتا ہے۔ وہ خلیق الہی میں تبدیلی ،القد کی ممارت کوگرانااہ رنوع انسانی کے پھلنے کا جوفیصلہ خداوندی ہے اس کو قارنا ہے۔

#### ه المظالم ه

اعلم: أن من أعظم المقاصد التي قُصدتُ ببعثة الأنبياء عليهم السلام: دفع المظالم من بين الناس، فإن تظالُمهم يُفسد حالهم، ويُضيَّقُ عليهم، والاحاجة إلى شرح ذلك.

والمنظالم على ثلاثة أقسام: تعدِّ على النفس، وتعدِّ على أعضاء الناس، وتعدِّ على اموال الناس، فاقتضت حكمة الله أن يُزجر عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجر قوية تردع الماس عن أن يفعلوا ذلك مرةً أخرى.

ولا ينبغى أن يُجعل هذه الزواجرُ على مرتبة واحدةٍ: فإن القتل ليس كقطع الطرف، ولا قطع الطرف، ولا قطع الطرف كاستهلاك المال؛ وإن الدواعي التي تبعث منها هذه المظالم لها مراتب: فمن الهديهي أن تَعَمُّد القتل ليس كالتساهل المُنْجرِ إلى الخطأ.



فأعظمُ المظالم القتلُ، وهو أكبر الكبائر، أجمع عليه أهل الملل قاطبتُهم؛ وذلك: لأنه طاعةُ النفس في داعية الغضب، وهو أعظمُ وجوه الفساد فيما بين الناس، وهو تغييرُ خلق الله، وهدمُ بُنيانِ الله، ومناقضةُ ماأراد الحقُّ في عباده من انتشار نوع الإنسان.

ترجمہ واضح ہے۔ لغات الرواجو جمع الوّاحو : دھمکانے والا ، جھڑ کی ، تنبیہ انْحوَ ؛ کھینا ، ترجمہ: اس لا پروائی کی طرح جو چوک تک تعیفے والی ہے۔ یعنی جس کے تیجہ میں چوک ہوجاتی ہے وہ و تنفیسو سے آخر تک۔ سب جملول کا ایک مطلب ہے۔

قل کی تین قشمیں

قتل تين قسموں كا بوتا ہے قتل عمر ، تل خطااور لل شيرعمر :

قتل عمد: وہ آل ہے جو (بظاہر) جن سے ختم کرنے کے ارادہ سے کسی ایسے آلہ سے کیا گیا ہو، جس سے عام طور پر آ دمی مرجا تا ہے،خواہ وہ زخمی کرنے والا ہتھیا رہو،خواہ کوئی وزنی چیز جیسے بڑا پھر۔

تقتل خطا وہ آل ہے جس میں آلہ قبل مار نے کاارادہ نہ ہو تلطی ہے لگ جائے ،اورم جائے ہیں کوئی کسی پر گر پڑے اور وہ مرجائے۔ یا کوئی درخت کو تیر مارے اور وہ آ دمی کولگ جائے اور وہ مرجائے۔

تحلّ شبہ عمد ، وہ تل ہے جس میں کسی شخص کو کوئی ایسا آلہ مارا جائے جس سے مام طور پر آ دی نہیں مرتا ، پس وہ مرجائے۔ جیسے کوڑا مالاکھی ماری پس وہ مرگیا۔

پھر نبی بطان دینے نے قرآن کریم نے عمد و خطا کے درمیان ایک اور شم مستنبط فرہائی۔ اور وہ شبہ عمد ہے۔ جس کی دونوں سے مث بہت ہے یعنی اس میں آلہ مار نے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لئے عمد کے مشابہ ہے۔ اور آلہ قاتل نبیں ہوتا ،اس لئے خطا کے مشابہ ہے۔ پس وہ دونوں کے بی کا درجہ ہے۔ اس لئے اس کو علحہ وہتم قرار دینا ضرور کی ہے۔ اس طرح قتل کی تمین شمیس ہوسئیں۔ ہے۔ پس وہ دونوں کے بی کا درجہ ہے۔ اس لئے اس کو علی دوشتمیں میں: خطا محض مشابہ عمد اور جار کی وضاحت قتل درحقیقت دو ہی ہیں: عمد اور خطا۔ پھر قتل خطا کی دوشتمیں میں: خطا مشابہ عمد اور جار کی مخطا اور قبل بالسبب درحقیقت قبل خطا محض میں یہ قرآن کریم نے سورة النہ ،آیت ۹۳ میں قبل عمد اور آیت ۹۳ میں قبل محمد اور میں بیار کے اور جار کی محمد مصابہ اور قبل بالسبب در حقیقت قبل خطا محض میں یہ ہے۔ آن کریم نے سورة النہ ،آیت ۹۳ میں قبل عمد اور آیت ۹۳ میں قبل محمد میں میں کے اس کریم نے سورة النہ ،آیت ۹۳ میں قبل عمد اور آیت ۹۳ میں قبل محمد میں میں کے مصاب کے نوب کی خطا اور تبل بالسبب در حقیقت قبل خطا محمد میں میں کے اس کریم نے سورة النہ ،آیت ۹۳ میں قبل عمد اور تبلیک کے نوب کے نوب کے نوب کی خطا اور تبل بالسبب در حقیقت قبل خطا محمد میں میں کے نوب کے نوب کی خطا اور تبل بالسبب در حقیقت قبل خطا محمد میں میں کے نوب کے نوب کو میں کے نوب کے نوب کو معمد کے نوب کی خطا اور تبل بالسبب در حقیقت قبل خطا محمد کے نوب کے نوب کے نوب کی کو معمد کے نوب کی کے نوب کے

خطا کا تذکرہ کیا ہے۔ای تل خطا کی نبی میں تدنیع نے دونتھیں کی ہیں — اوروز نی چیز سے تل صاحبین اورائمہ ثلاث کے نزویک عمد ہے۔امام اعظم رحمداللہ کے نزویک شبہ عمد ہے۔

والقتلُ على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشِبْهُ عمد:

فالعمد: هو القتل الذي يُقْصدُ فيه إزهاقُ روحه، بما يَقْتُلُ غالبًا، جارحًا أو مُثَقَّلًا.

والخطأ :مالا يُقصد فيه إصابتُه، فيصيله فيقتُله، كما إذا وقع على إنسان، فمات، أو رمي شجرةً فأصابه، فمات.

وشِبْهُ العمد: أن يقصد الشخص بمالا يُقْتلُ غالبًا، فيقتله، كما إذا ضرب بسوط أوعصا، فمات. وإنسما جُعل على ثلاثة أقسام لما أشرنا من قبل: أن الزاجرَ ينبغى أن يكون بحيث يقاوم الداعية والمفسدة، ولهما مراتب، فلما كان العمدُ أكثرَ فسادًا، وأشدّ داعيةً: وجب أن يُغلّظ فيه بسما يُخصّلُ زيادة الزجر؛ ولما كان الخطأ أقل فسادًا، وأخفَ داعيةً: وجب أن يُخفّف في جزائه؛ واستنبط النبئ صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعًا آخر، لمناسبة منهما، وكونِه برزخًا بينهما، فلا ينبغى أن يُدخل في أحدهما.

دونوں کے درمیان برزخ ہونے کی وجہ ہے ، پس مناسب نہیں کہوہ ان دونوں میں ہے کسی ایک میں داخل کی جائے۔ کہ

# قتل عمد كابيان

## فتل عدقابل معافی کبیرہ گناہ ہے

سورة النساء آیت ۱۳۳۳ میں ارش دیا ک ہے: ''اور جو تخص سی مسلمان وقصد افتل کریے تو اس کی سراج ہم ہے۔ وو اس میں جمیشہ رہنے والا ہے۔ اور القدت کی اس پر خضبا ک ہو نگے ، اور اس کواپی رحمت سے دور کر دیں گے ، اور اس کو برد اسخت عذاب ویں گئے''

تفسیر ،اس ارشاد پاک سے بظاہر میمفہوم ہوتا ہے کہ عمداً کسی مؤمن کوتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔اور یہی حسنرت ابن عباس رضی الندعنبما کا مسلک ہے۔ مگر جمہور کے نزو کی قتل عمد بھی ویگر کہائر کی طرت ہے۔ جو تجی توبہ سے معاف ہوسکتا ہے۔ فاہراحاویث ہے۔ بہی بات مفہوم ہوتی ہے۔

جمہور کی دلیل: (۱) سورۃ النساء آیت ۱۹۳۸ اللی ارش و پاک ہے: قرآن السلم لایغفل أن فیشوك بد، ویغفل مادون فلک لے من نیساء ﷺ ترجمہ: القدتع لی اس بات کوتو یقینا نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کوشر یک تفہرایا جائے۔ اوراس کے علاوہ اور جننے گناہ میں: جس کے لئے منظور ہوگا بخش ویں گے۔ اور عمراً قبل مؤمن شرک کے علاوہ گناہ ہے، بس وہ قابل معافی ہے۔

(۲) حدیث میں ایک اسرائیلی کا واقعہ آیا ہے جس نے ننانو نے تھے۔ پھراس کوندامت ہوئی۔ اس نے ایک عابد سے دریافت کیا کہ میری تو بہ تبول ہو سکتی ہے؟ اس نے نئی میں جواب دیا۔ اس شخص نے اس مابد کو بھی تمٹ دیا، اور سوکی تعداد پوری کردی۔ پھراس کوندامت ہوئی، اور اس نے ایک عالم سے دریافت کیا کہ کیا میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا: نعم! و من یحول بینه و بین المتو بھ: بی ہال قبول ہو سکتی ہے! اور بندے اور تو بہ کے درمیان بھلا کون حائل ہو سکتا ہے؟! (مسلم شریف کا: ۱۳۸ مری کتاب التو بہ ؟)

آیت کی تاویل: اورآیت پاک میں جووعیدیں ہیں وہ زجروتو پیخ کے لئے ہیں۔اور خلود نے مراد: مدت دراز تک جہنم میں رہنا ہے۔ یا خلود اس کے لئے ہے جومؤمن کے آل کوحلال سمجھتا ہے، یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ قاتل سنحق تواسی مزاکا ہے، آھے اللہ مالک ہیں، جوجا ہیں کریں!

ابن عبال کے مسلک کی حقیقت: اور حضرت ابن عباس رضی امتر عنهمامصلحة فی کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت

اہن عبائ فرہ یاکرتے تھے کہ جومومن کولل کرے اس کی تو بہ مقبول ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ کے پاس ایکٹی آیا،
اور دریافت کیا: کیااشخص کے لئے جو کسی مؤمن کولل کرے تو ہے؟ آپ نے فرہایا: 'انہیں! مگردوزخ!' جب وہ چلا گیا
تو صفرین نے عرض کیا: آپ ہمیں یہ فتوی تو نہیں دیا کرتے تھے! آپ تو ہمیں یہ فتوی دیا کرتے تھے کہ جومومن کولل
کرے اس کی بھی تو بہ مقبول ہے۔ پھر آج کیابات ہوئی؟ ابن عباس نے فرہایا: 'میرا خیال ہے کہ ٹیم کسی پر خضبنا ک ہے
دوکسی کولل کرنا چاہتا ہے' چنا نچے تھے تال کے لئے اس کے چھے ایک آدمی ہیجا گیا تو ایساہی انگلا (درمنثور ۱۹۸۱)

کفارہ کا مسئلہ قبل خطا کی طرح قبل عمر میں بھی کفارہ (مسلمان غلام آزاد کرنا اور وہ نہ طے تو دو ماہ کے متواتر روز بے رکھنا) واجب ہے یا بہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک واجب ہے۔ کیونگہ آل خطا سے بھاری گناہ ہے۔ اور قبل خطا میں کفارہ و اجب بہیں۔ دیتو میں کفارہ کی صراحت ہے۔ پس تقاری واجب بہیں۔ دیتو میں کفارہ و کی کفارہ واجب بہیں۔ دیتو کہ بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قبل عمر میں کفارہ کی صراحت نہیں کی۔ اور قبل خطا پر قبیاس درست نہیں۔ کیونکہ وہ ہاکا گناہ ہے۔ کفارہ ہوگا۔ اس کے لئے بچی کی تو بہضر وری ہے۔ اور اس کی نظیر کیارہ معافی بوسکتا۔ اس کے لئے بچی کی تو بہضر وری ہے۔ اور اس کی نظیر میں بھی ایسانی اختلاف ہے۔

فالعمد: فيه قوله تعالى: ﴿وَمَلْ يُقْتُلُ مُوْمًا مُتَعَمّدًا فجزاء هُ جهنّمُ، خَالدًا فِيهَا، وعضب الله عَلَيْه، وَلَعْنَهُ، وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ ظاهره: أنه لاينغفر له، وإليه ذهب ابن عباس رضى الله عنهما، لكن الجمهور وظاهر السنة: على أنه بمنزلة سائر الذنوب، وأن هذه التشديدات للزجر، وأنها تشبية لطول مكته: بالخلود؛ واختلفوا في الكفارة: فإن الله تعالى لم يَنْصُ عليها في مسألة العمد.

ترجمہ: کیکن جمہوراوراحادیث کا ظاہرائ پرہے کہ(۱)وہ بمزلدو گیرگناہوں کے ہے(۱)اور یہ کہ یہ وعیدی جمڑکنے کے لئے ہیں(۳)اور یہ کہ وعیدی اس کے لمبے زمانہ تک تھہر نے کو خلود (جمیشہ دینے ) کے ساتھ تشہید دینا ہے۔اور علاء نے کفارہ میں اختلاف کیا ہے۔ پس بیٹک اللہ تعالی نے تی عمر کے مسئلہ میں (سورۃ النہاء آیت ۹۳ میں) کفارہ کی صراحت نہیں کی۔ کفارہ میں اختلاف کیا ہے۔ پس بیٹک اللہ تعالی نے تی عمر کے مسئلہ میں (سورۃ النہاء آیت ۹۳ میں) کفارہ کی صراحت نہیں کی۔

#### قصاص کے عنی برابری کرنا

سورۃ البقرۃ آیت ۸ کا میں ارشاد پاک ہے:''اےا بیمان والو!تم پرمقتولوں میں برابری کرنافرض کیا گیاہے: آزاد ''زاد کے بدل،اورغلام:غلام کے بدل،اورعورت:عورت کے بدل'الی آخرہ۔



شانِ نزول: اسلام ہے کچھ پہلے عرب کے دوقبیلوں میں جنگ ہوئی۔طرفین کے بہت ہے آدمی: آزاد، غلام اور عورتیں قتل ہوئیں۔ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ بیس ہوا تھا کہ اسلام کا زمانہ آگیا۔اور دونوں قبیلے مسلمان ہوگئے۔ پھران میں قصاص کی گفتگو شروع ہوئی۔ جوقبیلہ قوت و شوکت والا تھا، اس نے کہا:'' ہم ضرور غلام کے بدلے میں آزاد کو، اور عورت کے بدلے میں مردکو قال کریں گے۔اور ذخم بھی ایک کے بدل چندنگا کیں گے' اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اوران کا مطالبہ درکردیا گیا (ابن کیئر ودرمنثور)

آیت کا مطلب: عام طور پر قصاص کے اصطلاحی معنی مراد لئے جاتے ہیں۔قصاص کے اصطلاحی معنی ہیں: قَو دیا یعنی مقتول کے بدلہ میں قاتل کونل کرنا فرض ہے۔ مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کے بغوی معنی مراو لیتے ہیں۔ قصاص کے لغوی معنی ہیں: برابری کرنا۔مجرم سے برابر کا بدلہ لینا۔ زیادتی نہ کرنا۔اور آیت کا مطلب سے کے مقتولوں کے مخصوص اوصاف: جیسے عقل قہم،حسن و جمال،حیھوٹا برداہونا،مفتول کامعز زیامالدار ہوناوغیر ہامور کالحاظ<sup>نہیں ک</sup>یاجائے گا۔ کیونکہسب جانیں برابر ہیں۔ بلکہ ناموں اور کلی اختمالی جنگہوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ پس مردمرد برابر میں۔اور نیا،م نیلام برابر میں۔اورعورت عورت برابر میں۔ چنانچے سب عورتوں کی ایک دیت ہے،اگر جہ اوصاف میں تفاوت ہو۔ پس قصاص کے معنی ہیں: برابری کرنا۔ لیعنی دو شخصوں کو ایک ہی تھم میں رکھنا۔ان میں ہے ایک کودوسرے پرتر جیج نہ دینا۔اصطلاحی معنی مقتول کی جگہ تہ تل کول کرنا مراد ہیں۔ فأكده:حضرت شاه صاحب قدس سرة نے الفوز الكبير ميں اس تفسير كافا كده بيريان كيا ہے كه الأنشسيٰ ب الأنشبي ميں تاویلات رکیکہ سے نجات ال جائے گی۔اس کی تفصیل ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے المحر بالحر بیس مفہوم مخالف لیا ہے۔ان کے نز دیک: غلام کے بدلہ میں آزاد کوئل کرنا جائز نبیں۔احناف کے نز دیک: غیر کے غلام کے بدلہ میں آزاد کو قصاصاً قتل كياجائے گا۔ان كنزويك مفهوم خالف حجت نبيس - پھر جبو العبد بالعبد بيس مفهوم مخالف لينے كانمبرآيا تو شوافع نے کہا کہ آزاد کے بدلے میں غلام کوتل کیا جائے گا۔ کیونکہ بیتر قی ہے۔ پھر جب الأنشبی بسالانشبی میں مفہوم مخالف لینے کا نمبر آیا تو شوافع کے لئے جارہ کار نہ رہا۔ کیونکہ عورت کے بدیلے میں مردکو بالا جماع مثل کیا جائے گا۔ اور انھوں نے ایس تاویلات کیس جومعمولی توجہ سے لغوثا بت ہوتی ہیں۔شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ آیت میں برابری کرنے کا بیان ہے۔اور الحو بالمحوالع اس برابری کی مثالیں ہیں۔ بیمسائل نبیں ہیں۔جومفہوم مخالف لينے ندلينے كاسوال پيدا ہو (الخيرالكثير ص ٣٦١)

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَنُهُا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى: أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى الآيةَ: نزلت في حَيِّيْنِ من أحياء العرب: أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلى، فقال الأشرف: لنقتلنَّ الحرَّ بالعبد، والذكر بالأنثى، ولنضاعِفَنَّ الحرَّ بالعبد، والذكر بالأنثى، ولنضاعِفَنَّ الحرَّ الحرارة.

ومعنى الآية — والله أعلم — أن خصوصَ الصفات لا يُعتبر في القتلى، كالعقل، والجمال، والمصغر والكبر، وكونهِ شريفًا، أو ذامال، ونحو ذلك؛ وإنما تُعتبر الأسامى والمطانُ الكليةُ: فكل امرأةٍ مكافئة لكل امرأةٍ، ولذلك كانت دياتُ النساء واحدةً، وإن تفاوت الأوصاف؛ وكذلك الحرُّ يكافئ الحرُّ، والعبد يكافئ العبد؛ فمعى القصاص: التكافؤ، وأن يُجعل اثنان في درجة واحدة من الحُكم، لا يُفَضَّلُ أحدهما على الآخر، لا القتلُ مكانه ألبتة.

متر جمہ: بیآیت عرب کے قبائل میں سے دوقبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسر سے معزز تھا۔ پس فروتر قبیلہ نے معزز قبیلہ کے چندآ دمیوں تول کیا۔ پس معزز نے کہا: ''ہم ضرور غلام کے بدلہ میں آزاد کو قبل کریں گے، اور عورت کے بدلہ میں مرد کو۔ اور ہم ضرور زخموں کو دو چند کریں گے' سب اور آیت کے معنی — اور امتد فعالی بہتر جانے ہیں ۔ سب یہ ہیں کہ متولوں میں مخصوص اوصاف معتزز بیاں لدار ہونا۔ اور اس کے ما ننداوصاف ۔ اور امتبار ناموں اور کلی احتمالی جگہوں ہی کا کیا جائے گا۔ پس ہر عورت : ہم عورت کے برابر ہے۔ اور اس کے ما ننداوصاف ۔ اور امتبار ناموں اور کلی احتمالی جگہوں ہی کا کیا جائے گا۔ پس ہر عورت ناوات آزاد کورت کے برابر ہے۔ اور اس طرح آزاد: آزاد کے برابر ہے۔ اور ملام: نلام کے برابر ہے۔ پس قصاص کے معنی: ''دو چیز وں کا برابر ہونا'' ہیں۔ اور یہ معنی ہیں کہ حکم میں دونوں ایک درجہ میں ہیں۔ ان میں سے ایک کو دوسر بے پر ترجیح نہ دی جائے نہیں ہیں معنی: '' قطعاً مقتول کی جگہ میں کرنا'' (کیونکہ قصاص حذیہ میں اس کی معافی درست ہے)

قوله: المظانُّ الكلية أي ما صدقت عليه الأسماء صدقًا كليا، كاسم العبد مثلًا، فإنه يصدق على كل إنسان مملوك صدقا كليا، لاتفاوت فيه، بخلاف العاقل، والجميل، والشريف مثلًا( سنديٌ) كل إنسان مملوك صدقا كليا، لاتفاوت فيه، بخلاف العاقل، والجميل، والشريف مثلًا( سنديٌ)

## مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ

كافرجارىين:

ذمّی: وہ غیرسلم ہے جس کواسلامی ملک کی شہریت (NATIONALITY) حاصل ہے۔ وہ ذمّی اس لئے کہلاتا ہے کہ اس کی جان ، مال اور آ بروکی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی گورنمنٹ نے لی ہے۔ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ہونے والے فلیفہ کو وصیت کی ہے: اُو صِنیہ بند منہ اللہ و ذمہ رسولہ صلی اللہ علیه و سلم اُن یُو فنی لھم بعهد هم النے لیعنی میں بعد والے فلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ غیرسلم رعایا کے ساتھ کی ہوئی اللہ ورسول کی ذمہ داری پوری کرے (بخاری حدیث ۱۳۹۲) مستأمن: (امن طلب کرنے والا) وہ غیرسلم ہے جو ویز الے کرابسلامی ملک میں آیا ہے۔

مُعابد: (عبدو پیان کرنے والا) وہ غیرسلم ہے جس کے ساتھ اسلامی مملکت نے ناجنگ معاہدہ کررکھا ہے۔ حربی: وہ غیرسلم ہے جودار الحرب کا باشندہ ہے۔

مُستأمن ، معاہد اور حربی کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کے بدلہ میں مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا۔ اور ذمی میں اختلاف ہے: احتاف کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کے بدلہ میں مسلمان کوئل نہیں کیا جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزویک قبل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اسکی ویت اواکی جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ کی نزویک جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ کی دوایت (حدیث الله) ہے: لائے قتل مسلم بکافر جسک کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس میں ''کافر' عام ہے۔ جاروں قسموں کوشامل ہے۔

اوراس کی وجہ میہ ہے کہ شریعت کا ایک اہم مقصد: ملت اسلامیہ کی شان بلند کرنا ہے۔اور بیمقصداس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب مسلمان کو کا فر پرتر جیح دی جائے ،اور دونوں میں برابری نہ کی جائے۔ پس اگر کا فر کے بدلہ میں مسلمان گوتل کیا جائے گاتو گھوڑے گدھے برابر ہو جا کیں گے۔اورشریعت کا ایک اہم مقصد فوت ہو جائے گا۔

قا کدہ: اوراحناف کے زویک بیرحدیث ذی کوشامل نہیں، کیونکہ متعد دِ نسعیف روایات میں بیہ بات مروی ہے کہ رسول اللہ طالق کیا گا۔ اللہ طالق کیا گار اللہ طالق کیا گار کیا ہے، یااس کا اللہ طالق کیا گار خلفاء براشدین میں ہے حضرات عمروعثان وعلی رضی اللہ عنہ مے بدلہ میں مسلمان کوتل کیا ہے، یااس کا عظم دیا ہے۔ بیروایات اعلاء السنن (۱۸ -۱۰۵) میں میں ۔اوران کی سندول تفریلی کلام بھی ہے۔ بیروایات اگر چیکلم فیہ بیس، مگرسب ال کرتوی قابل استدلال ہیں ۔اوراتنی بات جائے کے لئے کافی میں کہ ندکورہ روایت ذمی کوشامل نہیں۔ اورانی بات جائے کے لئے کافی میں کہ ندکورہ روایت ذمی کوشامل نہیں۔ اوراسلمان ہے ذمی کا قصاص ووجہ سے لینا ضروری ہے:

مہلی وجہ: قصاص کی علت: ابدا محقون الدم ہونا ہے یعنی جس کا خون ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو، اس کوا گرکوئی شخص عمدا ہتھیار سے یا کسی بھاری چیز سے قبل کر ہے تو قاتل کو قصاصاً قبل کیا جائے گا۔ اور ذمی ہیں بیعلت موجود ہے۔ جب اس کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہے تو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ پس اس کے قاتل کو حکومت قصاصاً قبل کر ہے گا۔

دوسری وجہ: ذمی کامسلمان سے قصاص نہ لیناسیاست مدنیہ یعنی ملکی انتظام کی روست بھی درست نہیں۔الی صورت میں کوئی بھی غیرسلم اسلامی ملک میں رہنا پسند نہیں کرےگا۔ وہ خودکود وسرے درجہ کا شہری تضور کرےگا۔اور ہروقت اس کو وھڑکا لگا رہے گا کہ کوئی مسلمان اسے قبل کردے۔ رہی ملت اسلامیہ کی شان بلند کرنے کی بات تو ایفائے عہد ہے بھی اسلام کی شان بلند ہوتی ہے۔

## آ زادکوغلام کے بدلہ میں قبل نہ کرنے کی وجہ

گے۔البتہ انتظامی نقطۂ نظرے جومز امناسب ہوگی وہ دی جائے گی۔حدیث میں ہے: جواپنے نلام کولل کرے گا: ہم اس کولل کریں گے۔اور جواپنے غلام کے اعضاء کاٹے گا: ہم اس کے اعضاء کا ٹیس گے (ابوداؤدحدیث ۵۱۵) بیارش دیاب سیاست وتعزیر ہے ہے۔

اور حنفیہ کی دلیل حدیث:السمسلسون تنکاف اُدھانیہ ہے لینی تمام سلمانوں کے خون برابر ہیں (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۵) اور مسلمان غلام ہمیشہ کے لئے محقون الدم بھی ہے۔ پس اس کے بدلہ میں آزاد کوئل کیا جائے گا۔ اور مذکورہ روایات ضعیف ہیں۔ نیز ان میں اپنا غلام مراد ہونے کا اختال ہے، اور مفہوم نخالف احناف کے نزد کی جمت نہیں ، اس کے قصاص جاری ہوگا (شاہ صاحب رحمہ القدنے اس مسئلہ میں کچھیں کھیا)

### مر دکوعورت کے بدلہ میں قبل کرنے کی وجبہ

اگر کوئی مرد کسی عورت کوعمد اقتل کر ہے تو مرد کو بالا تفاق تصاصاف تمل کیا جائے گا۔ اوراس کی دلیل دوصد ٹیس ہیں۔

ہیلی صدیث ۔ ایک باند کی جنگل میں بکریاں چرار ہی تھی۔ اس نے چاند ک کے زیورات پہن درکھے تھے۔ ایک ہیود ک نے زیورات کے لائے میں دو پھر وال سے اس کا سرکچل دیا۔ اور زیورات کیکرچل دیا۔ اتفاق ہے وہ باند کی مری نہیں تھی۔ اس کا نزعی بیان لیا گیا۔ پوچھا گیا۔ کیا تجھے فلان نے مارا ہے؟ فلان نے مارا ہے؟ بیبال تک کے اس یہود ک کا نام لیا گیا۔ باند کی نے اشارہ ہے کہا: بال ۔ وہ یہود کی پڑا گیا۔ اس نے آل کا اعتر اف کیا۔ اور وہ زیورات بھی اس کے پاک سے برآمد ہوئے۔ چنا نچے رسول اللہ بیالتھ کیا گئی ہے۔ اس کا سرپھر سے کچل دیا گیا (مقدوۃ صدیث ۱۳۵۹) دوسری صدیث ۔ رسول اللہ بیان کی ہے۔ اس کا سرپھر سے کچل دیا گیا (مقدوۃ صدیث ہے، جس میں فرائنس، من اور دیا تکا تذکرہ ہے۔ اس میں ہے کہ '' مرد کو گورت کے بدلہ میں آل کیا جائے'' (نسائی ۸ ۵۸ کشاب القسامة، من اور دیات عمر و بن خور م فی العقول)

تشری عورت میں دوجہتیں ہیں۔اوردونوں کے تفاضے مختلف ہیں:

ایک جہت میہ ہے کہ تورت مرد کے برابر نہیں۔مرد کو تورت پر برتری حاصل ہے۔ کیونکہ مردعورت برحا کم بنایا گیا ہے۔ اس کا نقاضا یہ ہے کہ عورت کے بدلہ میں مرد کولل نہ کیا جائے۔ اوردوسری جہت: یہ ہے کہ عورت مرددونوں برابر ہیں۔دونوں انسان ہیں۔اوردونوں میں صنفی تفاوت بس ایہ ہے جیسا ہے اور برے کا تفاوت ہیں ایہ ہے جیسا ہے اور ایسے فرق کا قصاص میں لحاظ کرنا سخت دشوار ہے۔ بلکہ بعض عورتیں خصالِ جمیدہ میں مردوں ہے آ گے ہوتی ہیں۔اس کا تفاضایہ ہے کہ مرد سے قصاص لیا جائے۔

پس دونوں جبنوں کوروبھل لا نا ضروری ہے۔ کسی بھی جبت سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اور اس کی شکل میہ ہے کہ قصاص میں برابری کا امتبار کیا جائے ،اوردیت میں ٹابرابری کا۔ چنا نچے عورت کی دیت: مردکی دیت ہے آ دھی ہے۔

اور ایسا اس لئے کیا گیا کہ عورتوں پر مردوں کے ظلم کا وروازہ بند ہوجائے۔اگر مردکو قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گاتو وہ عورتوں پر نا جورتوں پر مردوں کے ظلم کا وروازہ بند ہوجائے۔اگر مردکو قصاصاً قبل نہیں ہے دکا کرنا مشکل ہے۔

وورتوں پر زیادتی کریں گے۔ کیونکہ عورت نا تو اس کمزور ہوتی ہے۔ اس مردکو قصاصاً قبل کر کے: ان کوعورتوں پرظلم سے بازر کھنا وہ وہ دو جدومقابلہ کرے وارت ہے جائے گا تو ہو نہایت ضروری ہے۔

ثم أثبتت السنة: أن المسلم لا يُقتل بالكافر، وأن الحر لا يُقتل بالعبد؛ والذكر يُقتل بالأنثى: لأن النبى صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بجارية، وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيالِ همداًنَ:" ويُقتل الذكر بالأنثى"

وسِرُّه: أن القياس فيه مختلف:

[الم] ففضل الذكور على الإناث، وكونهم قوامين عليهن، يقتضى أن الأيقادبها.

[ب] وأن الجنس واحد، وإنما الفرقُ بمنزلة فرق الصغير والكبير، وعظيم الجثة وحقيرها، ورعايةُ مثل ذلك عسيرة جدًا، ورب امرأةٍ: هي أتمُّ من الرجال في محاسن الخصال: يقتضي أن يُقاد.

فوجب أن يُعمل على القياسين: وصورة العمل بهما اله اعتبر المقاصّة في القود، وعدمُ المقاصّة في الدية.

وإنما فُعل ذلك: لأن صاحب العمد قصدها، وقصد التعدّى عليها، والمتعمّدُ المتعدى ينبغى أن يُدُبَّ عنها أتم ذَبَّ، فإنها ليست بذاتِ شوكة، وقتلُها ليس فيه حرج، بخلاف قتل الرجال، فإن الرجل يُقاتِلُ الرجل، فكانت هذه الصورةُ أحقَ بإيجاب القَوْدِ، ليكون رَدْعًا ورُجرًا عن مثله.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يُقتل مسلم بكافر "

أقول: والسر في ذلك: أن المقصودَ الأعظم في الشرع تنويهُ الملة الحنيفية، ولا يحصل إلا بأن يُفَضَّلَ المسلم على الكافر، ولا يُسوِّى بينهما.

متر چمہ: پھراہ دیث نے ثابت کیا کہ ( ) مسمان کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا(۲) اور مید کہ آزاد نلام کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا: اس لئے کہ نبی سین مذیخ نے یہووی کو ہا نہ ہی کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا: اس لئے کہ نبی سین مذیخ نے یہووی کو ہا نہ ہی کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا: اس لئے کہ نبی اس سے استعدال کی نظر ہے ) اور قبیلہ بمدان کے بدلہ میں قتل کیا جائے ' — اور اس کا رازیہ ہے کہ نوا بول کی طرف رسول اللہ میں پیٹا کے خط میں ہے: ' اور مرد کورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے ' — اور اس کا رازیہ ہے کہ اس بارے میں قیاس مختلف ہیں: (الف) پس مردوں کی عورتوں پر برتری، اور مردوں کا عورتوں پر جا کم بونا، جا ہتا ہے کہ عورت کے بدلہ میں قصاص نہ لیا جائے — ( ب ) اور یہ بات کہ جنس یعنی نوع ایک ہے، اور فرق ایسا ہی ہے جیسا بچاور برے میں اور موٹے اور د بلے میں ۔ اور ( قصاص میں ) اس قتم کے امور کا لخا فہایت دشوار ہے۔ اور کوئی عورت خصال جمیدہ میں مردوں سے زیادہ تام ہوتی ہے؛ چاہتا ہے کہ قصاص ایا جائے ۔

پی ضروری ہے کہ دونوں تیں سول پڑ کمل کیا ج نے۔ اور دونوں بڑ کمل کی شکل ہے ہے کہ تصاص میں برابری کا متبار کیا ج نے ، اور دیت میں نابرابری کا ۔ اور ایسان لئے کیا گیا کہ بالقصة فل کرنے والاعورت کا قصد کرتا ہے، اور اس پرزیاد قی کا ارادہ کرتا ہے اور بالقصد زیاد قی کرنے والا، من سب ہے ہے کہ عورت سے بنایا جائے نوب بنانا۔ پس بیٹک عورت شوکت (زور ، قوت) والی نہیں ہے۔ اور اس تے تل میں پچھور شواری نہیں ، برخان ف مرد کے ، پس بیٹک مردے جنگ کرتا ہے۔ پس بیصورت یعنی عورت کے بدلہ میں مرد کو قصاصاً قبل کرنا زیادہ حقد ارتھی قصاص واجب کرنے کی تا کہ قصاص باز رکنے والا اور جبڑ کے والا اور جبڑ کے والا اور جبڑ کے والا اور جبڑ کے والا ہواس کے مانند سے میں کہتا ہول ، اور اس میں رازیہ ہے کہ شریعت کے چش ظرایک بردامتھ مد کہتے والا اور جبڑ کے والا ہواس کے مانند سے ۔ اور نہیں حاصل ، وتا شان بلند کرنا ، مگر بایں طور کہ سلمان کو کا فر پر برتز کی دی جائے اور مونوں کے درمیان برابری ندگی جائے (اس کوشرح میں او برلیا گیا ہے)

☆ ☆

### باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ میلند بیٹن نے قر مایا۔'' اولاد کے بدلے میں ماں باپ سے قصاص نبیس لیا جائے گا'' (ترمذی ا ۱۲۸ مشکو ة حدیث ۴۳۷۰)

تشریخ:اگراولاد:مال باپ، دادادادی، تانانانی کوعمراً قتل کرے تواولا دکوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔اور ماں باپ، دادا

- ﴿ (وَالْوَرِيَكِالِيِّلُ ﴾

دادی، نانانی: اولا دکوعمرا قبل کریں تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔البتہ انتظام مملکت کے تقاضے سے جوسز امن سب ہوگی وہ دی جائے گی۔اوروجہ فرق ووہیں:

کہ بہلی وجہ: اولا و پر آباء کی شفقت کامل، اوران کی طرف میلان بے صد ہوتا ہے۔ پس آباء کے اول و کولل کرنے میں دو
احتمال ہیں، ایک: یہ کداس نے عمراقتل نہ کیا ہو، اگر چہ بظاہر آل عمرافطر آتا ہو، پس ٹیل در حقیقت قتل خطا ہے۔ ووم نہ کہ در
پر دہ کوئی ایسی وجہ موجود ربی ہوجس سے قتل جائز ہو گیا ہو۔ پس ٹیل خطا بھی ندر ہا۔ اور یہ علامات: شبہ عمر کی علامات سے
مم تر نہیں۔ شبہ عمر: میں جس آلہ سے قتل کیا جاتا ہے: ووصالے للقتل نہیں ہوتا۔ اس لئے قصاص نہیں لیاج تا۔ پس یہاں
بھی قصاص مرتفع ہوجائے گا۔ کیونکہ ابوت وشفقت کی ولائت فروز نہیں۔

دوسری وجہ۔ آباء: اولا و کے وجود فل ہری کا سبب ہیں۔ پس اولا دان کے مدم کا سبب نہیں بن سکتی۔ بید کفران نعمت ہے۔ اوراولا دی آباء نے تو اول دکووجود بخشاء اوراولا دیے آباء کے۔ اوراولا دی آباء کے مدم کا سبب نہیں اولا دی آباء کے۔ اوراولا دی آباء کو موت کی گھاٹ اتارہ یا۔ بیجی کفران نعمت ہے، پس اولا دکو آباء کے قصاص میں قبل کیا جائے گا (بیدوجہ شارت نے ہوا بید (۵۶۳۳۳) سے برط ھائی ہے)

وقال صلى الله عليه وسلم:" لايُقاد الوالد بالولد"

أقول: السبب في ذلك: أن الوالد شفقته وافرةٌ، وحَدْبُه عظيمٌ، فإقدامُه على القتل مظةُ: [الف] أنه لم يتعَمَّدُه، وإنْ ظهرت محايلُ العَمْد.

[ب] أو كان لمعنى أباح قتله.

وليست دلالةُ هذه أقلُّ من دلالةِ استعمال مالا يَقْتُلُ غالبًا: على أنه لم يقصُّد إزهاق الروح.

مر جمہ: اس کا سبب سے کہ باپ کی شفقت کا اور اس کا میلان ب حد ہے۔ لیں باپ کا قبل پر اقد ام اختالی جگہ ہے: (الف) کہ اس نے اولا دکوعم آفتل نہ کیا ہو، اگر چہ عمہ کی علامتیں ظاہر بول (ب) یا وہ آل کی ایک وجہ ہے ہوجس نے اس کو جائز کر دیا ہو ۔ اور ان دونوں باتوں کی دلالت کم ترنہیں اس آلے استعمال کی دلالت سے جو عام طور پر مارنہیں اُل استاذ نے بچہ کوچھڑی سے مارا، جس سے عام طور پر آ دمی دالت بات پر کہ اس نے روح نکالنے کا ارادہ نہیں کیا (مثلاً استاذ نے بچہ کوچھڑی سے مارا، جس سے عام طور پر آ دمی مرتانہیں، مگرانفا قامر گیا، تو یقی عربیں ۔ کیونکہ چھڑی سے مار نااس پر دلالت کرتا ہے کہ جان سے مار نے کا قصد نہیں تھا۔ اس طرح آ باء کا اولا دکوئل کرنا: اس پر دلالت کرتا ہے کہ عراق کرنا مقصود نہیں ہوگا۔ اور بید دلالت اُس دلالت سے کم تر نہیں ۔ پس جب اُس دلالت سے قصاص مرتفع ہوجا تا ہے، تو اس دلالت سے بھی مرتفع ہوجا ہے گا)

# شِنبِ عداور تل خطا کے احکام

شِبِرِعد: کے سلسلہ میں بیرحدیث ہے:'' جو تفص بے بصیرتی میں مارا گیا. لوگوں میں پھر ،کوڑ ہےاورااٹھیاں چلیں: تو وہ قتل خطا ہے،اوراس کی دیت بقتل خطا کی دیت ہے' (مختلوۃ حدیث ۳۳۷۸)

تشری نیز قبل : شبعد ہے۔ اوراس کی دیت . خطا کی دیت ہے بھاری ہے۔ اور ندکورہ حدیث میں جواس کولل خط کہا گیا ہے۔ تو مقصود قبل عمد کی فئی کرنا ہے ، اوراس فقل خطا کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ اور بیہ جوفر مایا کہ 'اس کی دیت بقل خطا کی دیت ہے' اس کے دومطلب ہو سے تیں ایک : بید کہ دراصل اس کی دیت بقل خطا کی دیت ہے۔ کیونکہ دونوں کی دیت سے سواونٹ میں ۔ اور ملکا بھاری ہونا اونٹوں کی حالت کے اعتبار ہے ، جوتا ہے ، جیسا کہ آگے آر ہا ہے۔ دوسر اصطلب: بیہ ہوسکتا ہے کہ دراہم ودنا نیر ہے دیت اوا کی جائے تو دونوں کی دیت یکساں ہے۔ ان میں دیت بلکی بھاری نہیں ہوتی۔ اور دیت مغلظہ میں روایات مختلف ہیں .

پہلی روایت: حضرت این مسعود رضی القدعنه کا قول ہے کہ دیت مغلظہ چہارگانہ ہے: ۲۵ جذبہ ۲۵ حقہ، ۲۵ بنت لیون اور ۲۵ بنت مخاص ( ابوداؤد صدیث ۳۵۵۳ یہی قول حضرت علی رضی القدعنہ ہے بھی مروی ہے۔ ابوداؤد صدیث ۳۵۵۳ )اس کوامام ابوصنیقہ اورامام ابو یوسف رحمہما القدنے لیا ہے۔ بیردوایت حکما مرفوع ہے۔

دوسمری روایت صراحة مرفوع ہے۔ رسول القد میان ملیلائے فر ہایا '' سنو! اس قتل عمد میں جو خطاہے: جو کوڑے اور انھی سے ہوا ہے: سواونٹ ہیں ان میں سے جالیس حاملہ ہوں ، جن کے پہیٹ میں بیچے ہوں'' (مشکوۃ حدیث ۳۴۹۰) ہاتی ساٹھراس حدیث میں مسکوت عند ہیں۔ان کا تذکرہ دوسری روایت میں ہے۔'' ہوا تھے ، مواجد کے ،اور موم حاملہ، یا وہ چیز جس پراٹھوں نے مصالحت کی ، پس وہ ان کے لئے ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۷۷)

قتل خطاکی ویت: مبلکی ہے۔اس میں پانچ طرح کے اونٹ میں: ۲۰ بنت مخاض، ۲۰ ابن مخاض، ۲۰ بنت لیون، ۲۰ شے اور ۲۰ جشے اور ۲۰ جذبے در مظلوۃ حدیث ۱۳۹۷) ای کو حنفیہ نے لیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ القد کے نز دیک ابن مخاص کے بجائے ۲۰ این لیون میں۔ این مجاشے ۲۰ این لیون میں۔

مسئلہ: شبه عمدا ورتل خطامیں دیت عاقلہ (اہل نصرت) پر واجب ہوتی ہے۔اور تین سال میں وصول کی جاتی ہے۔

وأما القتل شِبْهُ العمد : فقال فيه صلى الله عليه وسلم: " من قُتل في عِمِّيَّةٍ، في رَمْي، يكون بينهم بالحجارة، أو جلدٍ بالسِّياطِ، أو ضربٍ بعصا، فهو خطأ، وعقله عقلُ الخطأ" أقول: معناه: أنه يُشبه الخطأ، وأنه ليس من العمد، وأن عقلَه مثلُ عقله في الأصل، وإنما

تمايزا في الصفة، أو أنه لافرق بينه وبينه في الذهب والفضة!

واختلفت الروايةُ في الدية المغلُّظةِ:

[الف] فقولُ ابن مسعود رضى الله عنه: إنها تكون أرباعًا: خمسًا وعشرين جَذَعَةً، وخمسًا وعشرين حِقَّةً، وخمسا وعشرين بنتَ لَبُون، وخمسًا وعشرين بنتَ مخاض.

[ب] وعنه صلى الله عليه وسلم: " ألاً! إن في قتل العمدِ الخطأ: بالسوط والعصا: مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفَة، في بطونها أولادُها" وفي رواية: " ثلاثون جقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم"

وأما القتلُ خطأ ً: ففيه الديةُ المخففةُ المخمَّسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون خقة، وعشرون جذعة.

وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة، في ثلاث سنين.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات: عمّی ہے ہے: الأمر الذی لایستبین وجهُه، ولا یُعرف امرُه (مرت ت) یعی ہے بعض ہے ہے لئی ہوتا ہے فی رمی حرف جارے اعادہ کے ماتھ بدل ہے یکون ای الرمی یعی ہے تی ہوتا ہے او جُلدِ کا عظف رمی پر ہے سیاط سوط کی جمع فی قتل العمد الخطأ: الخطأ بدل ہے العمد ہے ای قتل ہو عَمْد صورةً، خطأ معنی، وهو المسمی بشبه العمد فی بطونها أو لادها: بیان لِخَلِفَةِ، أو بدل منه.

## انواع قتل میں تغلیظ وتخفیف کی صورتیں اوران کی حکمتیں

قتل کی تین تشمیں ہیں: عمد، شبہ عمد اور خطا۔ گناہ اور کوتا ہی کے امتبار سے بیا اقسام بلکی بھاری ہیں۔ شدید ترین جان بوجھ کرقتل کرنا ہے۔ پھر شبہ عمد ہے، پھر قتل خطا۔ اس لئے ان کے احکام بھی مبلکے بھاری تجویز کئے گئے ہیں۔ اور تغلیظ وتخفیف تین طرح سے کی گئی ہے:

پہلی صبورت : قتل عمر میں قصاص واجب ہے، اور باقی وو میں دیت۔ پھر قصاص میں یہ تخفیف کی گئی ہے کہ اس کو صد خبیں قرار دیا۔ حد میں معافی اور تبدیلی کا اختیار نبیس ہوتا۔ اور قصاص میں معافی کی تنجائش ہے۔ وہ بالکل بھی معاف کیا جاسکتا ہے، اور اس کے بدل دیت بھی لی جاسکتا ہے، اور اس کے بدل دیت بھی لی جاسکتا ہے۔

قصاص واجب کرنے کی حکمت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں بڑی زندگانی ہے (سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۹) لینی گوتصاص بظاہر بھاری حکم معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں ہزار جانوں کا بچاؤ ہے۔ اور قصاص میں تخفیف کا تذکرہ اس سے میل ہے میں ہے۔ بیسہوںت یہود کی شریعت میں نہیں تھی ( بخاری حدیث ۴۳۹۸) اوراس شخفیف میں چند جتن ہیں. مفتول کے دارث کی مصلحت میہ ہے کہ اس کے حق میں بھی دیت زیادہ سود مند ہوتی ہے۔اور قاتل کی مصلحت میہ ہے کہ اس کی جان ن جاتی ہے۔اورست کی صلحت یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ زندہ روج تا ہے،جس سے تفع کی تو قع کی جاسکتی ہے۔ ووسری صورت جمل عمر میں دیت خود قاتل کوا دا کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرااس میں حصہ دارنہیں ہوتا۔اورشہ عمداور خطا میں دیت عاقلہ اوا کرتا ہے۔ پیتغلیظ وتخفیف ہے۔ اور آل عمر میں تشدید کی وجہ بیے کہ بیچیز قاتل کے لئے سخت جھٹر کی اور بھاری انتل ءہو،اوراس کو بہت مالی خسارہ ہو، تا کے آئند ہوہ الی حرکت نہ کرے۔اور باقی دوقیلوں میں دیت کے وجو ہ کی وجہ بیہ ہے کہ کسی خون کورام گال کرنا بڑی خرابی کی بات ہے، کیونکہ قاتل کے ورثاء کی تشفی ضروری ہے، ورندان کے داول ک آ گ ٹھنڈی نہیں ہوگی ،اور وہ کوئی بھی حرکت کر جینھیں گے۔اور پیل اگر چہ عمد آنہیں ہوا،مگر قتل جیسے تنگین معاملہ میں ل پروائی برتنا بھی قابل گرفت ہے۔اس لئے اگر قصاص معاف کردیا گیا تو دیت ضرور لی جائے گی۔

اور دیت عاقلہ پر دووجہ ہے رکھی گئے ہے:

ر کی وجہ بقتل خطامیں لایروائی برتنااگر چہ قابل گرفت ہے،اور قاتل کواس کی سزاملنی ضروری ہے۔مگراس سزا کو آخری ورجه تک پہنچانا لیعنی دیت تنہااس پر واجب کرنامن سبنہیں۔اس لئے اس میں قاتل کے رشتہ داروں کو کھی شریک کیا گیا۔ د وسمری وجہ: عرب اس کے خوگر شنے کہ تنشن حالات میں اپنے آ دمی کی جان ومال سے مددکریں۔ وہ اس کوصلہ رحمی اور حق مؤ كد بجھتے تھے۔اور مددنہ كرنے كو بدسلوكى اور قطع حمى تصور كرتے تھے۔ان كى اس مادت نے واجب ولازم جانا كه ويت كابارعا قله برڈالا جائے۔

تیسری صورت بقتی عمر میں دیت فوری طور پرایک سال میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور باقی دوقلوں میں عاقعہ ہے تین سال میں وصول کی جاتی ہے۔ یہ تغلیظ و تخفیف بھی قتل کی نوعیت کو پیش نظرر کھ کر کی گئی ہے۔

ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب، رُوعي في ذلك التخفيفُ والتغليظُ من وجوهٍ: منها: أنَّ سَفُكَ دم القاتل لم يُحْكم به إلا في العمد، ولم يُجْعل في الباقيين إلا الدية؛ وكان في شريعة اليهود القصاصُ، لاغيرَ، فَخَفُّف الله على هذه الأمة، فجعل جزاءَ القتل العمد عليها أحدَ الأمرين: القتلَ والمالَ، فلربما كان المالُ أنفعَ للأولياء من الثار، وفيه إبقاءُ نُسَمَّةٍ مسلمةٍ.

ومنها : أنْ كانت الديةُ في العمد واجبةً على نفس القاتل، وفي غيره تُؤخذ من عاقلته، لتكون مزجزةً شديدةً، وابتلاءً عظيمًا للقاتل، تنهكُ ماله أشدَّ إنهاكِ.

وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة: لأن هدر الدم مفسدةٌ عظيمةٌ، وجبرُ قلوب المُصابينَ مقصودٌ، والتساهلُ من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنبٌ، يستحق التضييق عليه، ثم لما كانت الصلةُ واجبةُ على ذوى الأرحام، اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيئٌ من ذلك عليهم، أشاء وا أم أبُوا.

وإنما تعين هذا لمعنيينٍ: ﴿

أحدهما: أن الخطأ وإن كان مأخوذًا به لمعنى التساهل، فلا ينبغي أن يُبلغ به أقصى المبالغ، فكان أحقُّ ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم: مايكون الواجب فيه التخفيفُ عليه.

والثانى: أنَّ العرب كانوا يقومون بمصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يَضِيْقُ عليه الحالُ، ويرون ذلك صلة واجبة، وحقًا مؤكدًا، ويرون تركه عقوقًا، وقطع رَجِم، فاستوجب عادتُهم تلك أن يعيَّن لهم ذلك.

ومنها: أن جعلَ دية العمد معجلةً في سَنةٍ واحدة، ودية غيره مؤجلةً في ثلاث سنين، لِمَا ذكرنا من معنى التخفيف.

ترجمه: اورجب بياقسام مختلف المراتب تحين توان مين بچند وجوة تخفيف وتغليظ ملحوظ رکھي گئي \_\_\_\_ ازانجمله: ميرے كه قاتل كا خون بهانا ليني قصاصاً قبل كرنا. اس كا فيصله بيس كيا جائے گا مُرقل عمد ميں \_ اور باقي ووقلوں ميں ويت جي متر ركي جائے گی۔اور یہود کی شریعت میں قصاص تھ،اوربس، پس القد تعالیٰ نے اس امت برآ سانی کی۔پس اس امت ب<sup>رات ب</sup>ر ق جزاءدو چیزوں میں ہے ایک چیزمقرر کی جمل میال (واؤجمعنی او ہے) پس بھی اولیاء کے لئے مال بقینا انقام جان ہے زیادہ مفید ہوتا ہے۔اور مال لیتے میں ایک مسلمان کی جان کو ہاتی رکھتا ہے ۔۔۔ اور از انجملہ: یہے کہ (اُن محقفہ من اُمشنہ ہے اوراس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے ) فتل عمر میں ویت خود قاتل پر واجب تھی ،اوراس کے مااو و میں اس کے عاقدے نہ ہی آ ہے، تا کہ وہ دیت بخت جھڑکی اور قاتل کے لئے بھاری آ زمائش ہو، دیت کم کرے اس کے مال کو بہت زیادہ کم کرنا۔ اورغیرعد میں دیت عاقلہ ہی ہے لی جاتی ہے: اس لئے کہ خون کورا نگال کرتا ہڑی خرابی کی بات ہے، اور دیت لینے ے مصیبت ز دوں کے دلوں کی تشفی مقصود ہے۔اور قل جیسے امرعظیم میں قاتل کی لا پر دائی گناہ ہے، وہ اس برسنگی کرے کا مستحق ہے۔ پھر جب ذوی الارحام (رشتہ داروں) پرصلدرحی واجب تھی تو حکمت خداوندی نے جایا کہ اس میت بین ے ان برکوئی چیز واجب کی جائے۔ خواہ وہ جاہیں یا تکار کریں ۔ اور یہ بات دومعنی بی کی وجہ ہے متعین بوئی ہے: ن میں ہے ایک: یہ ہے کہ خطا اگر جدتساہل کی وجہ سے قابل گرفت ہے، پس مناسب نہیں کہ اس کو انتہائی ورحہ تک پہنچا یا جائے۔ پس تھی زیادہ حقداراس بات کی جوان (رشتہ داروں) پر واجب ہو،ان کے رشتہ دار( قائل) کہ حرف ہے موہ جس میں قاتل پر تخفیف واجب ہے۔ لیعنی قل عمد کی دیت تو رشتہ داروں پرنہیں ڈالی جا عمق۔ کیونکہ اس میں تغلیفہ میٹی **نظر** ہے۔ گرشبہ عمداور خطاکی ویت قاتل کے رشتہ دارول برڈ الی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل برشخفیف متصود ہے ۔۔۔ اور

دوسرے معنی: یہ بیں کہ عرب کھڑے ہوتے تھے لینی تیار رہتے تھا ہے آدمی کی مدد کے لئے جان وہال کے ذراید، جبکہ ان کے ساتھی پر لینی قبیلہ کے آدمی پر حالت تنگ ہوجائے۔اور وہ اس کو ضرور کی صلہ رحی اور مؤکد حق سجھتے تھے۔اور اس کے جبھوڑنے کو بدسلوکی اور قطع رحی جائے تھے۔ پس ان کی اس مادت نے واجب ولازم جانا کہ ان کے لئے یہ بات (ویت) معین کی جائے ۔اوراز انجملہ: یہ ہے کہ آل عمر کی ویت کو ایک سمال میں مخبل گردانا،اوراس کے معاوہ کی دیت کو تین سالوں میں مؤجل گردانا،اوراس کے معاوہ کی دیت کو تین سالوں میں مؤجل گردانا:اس بات کی وجہ سے جوہم نے تخفیف کے معنی سے ذکر کمیا ہے۔

### ویت کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی؟

ویت: کا تذکرہ قرآن کریم (سورۃ النہاء آیت ۹۲) میں ہے۔ گراس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ دیت کے سلسد میں بنیادی بات میہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مال ہونا جائے جس کی ادائیگی لوگوں پر بھی رکی ہو، جوان کے اموال میں نمایا ک کرے۔ جس کی لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت ہو، اور جس کولوگ مشقت برداشت کر کے ادا کریں، تا کہ وہ زاجر ہے۔ دیت معمولی مال مقرر کی جائے گی تو وہ ہے سود ہوگی۔

اور مال کی بیر مقدارا شخاص کے اختلاف ہے مختلف ہوتی ہے۔ زمانۂ جا بلیت میں ویت دس اونٹ تھی۔ آنخضرت میں ہیں۔ پیر کے جدامجد حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ اوگ اس مبلکی ویت سے قبل ہے باز نہیں آتے تو انھوں نے دیت سواونٹ سردی۔ جس کو نبی مِنالِنهَ اَیَا ہِ فی مِنالِنهَ اَرْدَکھا ( سمال الفقہ ۲۶۷۳)

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ عرب اس زمانہ میں اونٹ پالیتے تھے۔اونٹوں کی ان کے بیبال فراوانی تھی۔ چنا نچداونٹوں سے دیت مقرر کی گئی۔ گر آپ میں نہیں جانتے تھے کہ آپ کی شریعت عرب وجم اور سب لوگوں کے لئے ہے۔اور و نیا میں سب لوگ اونٹ نہیں پالیتے ،اس لئے آپ نے دیگراموال ہے بھی ویت مقرر فرمانی: سونے سے ایک بزار وینار، چاندی ہے: اس لئے آپ نے دیگراموال ہے بھی ویت مقرر فرمانی: سونے سے ایک بزار وینار، چاندی ہے: اس کے آپ نہریوں ہے دوئ ار کریاں تجویز کیس۔ (مفعوق حدیث ۲۵۰ میں ۱۳۵۹)

اوراتی ویت مقررکرنے کی وجہ بیہ کہ دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔اور عرب میں اہل تناصر آدمی کا پن قبیلہ وتا تھا۔اور قب کل چھوٹے بڑے تھے۔چھوٹا قبیلہ پچاس آدمیوں کا ہوتا تھا۔ کیونکہ ان سے گاؤں آباد ہوجاتا ہے(اوران پر جمعہ واجب ہوجاتا ہے دیکھیں رحمۃ ابتہ 19: 19: کا ورقسامہ میں بھی پچاس آدمیوں سے قسمیں کی جاتی ہیں۔اور بڑا قبیلہ اس کا دو چند یعنی سوآدمیوں کا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیت سواد نٹ مقرر کی ،تا کہ اگر قبیلہ چھوٹا ہوتو ہر شخص کے ذینے دوادن بڑیں۔ اور قبیلہ بڑا ہوتو ایک اونٹ اور پچھ حصہ میں آئے گا۔اور بیاس اور قبیلہ بڑا ہوتو ایک اونٹ اور پچھ حصہ میں آئے گا۔اور بیاس وقت ہے جبکہ قبیلہ درمیانی حالت کا ہو،اگر بہت بڑا یا بچاس سے چھوٹا ہوتو کم دبیش اونٹ لازم ہوں گے۔

ح (وَازَرَبَيْكِيْلِ ﴾

اور بزار دینارسوآ دمیول سے تین سال میں وصول کئے جائیں تو برخض کوسالانہ تین ویناراور تہائی دینارادا کرنا پڑے
گا(۱۰۰۰+۱۰۰۰=۱۰۰+۳۳=۳۳) اور دس بزار در جم وصول کئے جائیں تو برخض کوسالانہ ۱۳۳۳ در جم اور تہائی در جم ادا کرنا پڑے
گا(۱۰۰۰+۱۰۰=۱۰۰+۳۳=۳۳) اور یہ مال کی اتنی مقدار ہے جس کی لوگول کے نزد دیک اجمیت ہے، اس لئے سونے جائدگی میں سے بیدویت مقرر کی۔

سوال. حضرت عبدالله بن عُمر و بن العاص رضی القدعنهما کی روایت ہے کہ جب اونٹ ارزاں ہوتے تو نبی طِلع ایمیں ایمیں دیت کم کردیتے ۔اور جب گراں ہوتے تو دیت بڑھادیتے (مشکوۃ حدیث ۳۵۰۰)اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہاصل اونٹوں کی دیت ہے۔ پھرسونے جاندی کی دیت کومستقل دیت قرار دیتا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

جواب: اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ اونوں والے اگر سونے چاندی سے دیت اداکر ناچ ہے تو ان کے تن میں قولوگ قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے ہے۔ دنیا میں سب لوگ اونٹ نہیں پالتے۔ آپ ممالک کا جائز و میں تولوگ دو طرح کے نظر آئیں گے: تجارت پیشار باب اموال۔ بیشہری ہیں۔ اور مویش پالنے والے۔ بید یہ تی ہیں۔ عام طور پر لوگ ان دوقسموں سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس لئے اول کے لئے سونے چاندی سے دیت مقرر کی اور ثانی کے لئے مویش سے ، اور یہ مستقل اندازے ہیں۔

فائدہ: دومسکوں میں اختل ف ہے: (۱) دیت صرف اونٹوں ہے مقرر کی گئی ہے یا ویگر اموال ہے بھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدیدیہ ہے کہ صرف اونٹوں ہے مقرر کی گئی ہے۔ دیگر اموال میں قیمت کا اعتبار ہے۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین اصناف ہے لیعنی اونٹ، سونے اور جاندی ہے دیت مقرر کی گئی ہے، باقی اموال میں قیمت کا اعتبار ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحم ہما اللہ کے نزدیک ویک دیت مقرر کی گئی ہے۔ اور بیست قل انداز ہے ہیں۔ قیمت کا اعتبار نہیں۔ شاہ صاحب قدی سرہ نے صاحبین کا قول لیا ہے۔

(۲) جا ندی سے دیت کی مقدار کیا ہے؟ ایام شافتی رحمہ اللہ کا قول قدیم اور امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک ہارہ ہزار درہم ہیں۔ اور احناف کے نز دیک دس ہزار درہم ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے معلوم نبیس کس کا قول لیا ہے۔ آپ کی عہارت غیر واضح ہے۔ تفصیل تزجمہ کے بعد آرہی ہے۔

والأصل في الدية: أنها تجب أن تكون مالاً عظيما، يغلُّهم وينقِص من مالهم، ويجدون له بالاً عندهم، ويكون بحيث يُوَّدُوْنَه بعد مقاساة الضيق، ليحصل الزجر.

وهذا القدرُ يختلف باختلاف الأشخاص، وكان أهل الجاهلية قَدَّروها بعشرة من الإبل، فلما رأى عبد المطلب أنهم لاينزجرون بها بلَّغها إلى مائة، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن العرب يومئذ كانوا أهلَ إبل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه لازم للعرب والعجم وسائر الناس، وليسوا كلُّهم أهلَ إبل، فقدَّر من الذهب ألف دينار، ومن القضة اتنى عشر ألف درهم، ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاء ألفي شاة.

والسبب في هذا: أن مائةً رجل: إذا وُزَّعَ عليهم ألفُ دينار في ثلاث سنين: أصابَ كلَّ واحد منهم في سنة: ثلاثة دنانير وشيئ، ومن الدراهم ثلاثون درهمًا وشيئ، وهذا شيئٌ لا يجدون لأقل منه بالاً.

والقبائل تتفاوت فيما بينها: يكون منها الكبيرة، ومنها الصغيرة، وضُبِطَتِ الصغيرة بنها الصغيرة وضُبِطَتِ الصغيرة بنخمسين، فإنهم أدنى ما تَتَقرَّى بهم القرية، ولذلك جُعل القسامة خمسين يمينًا، مُتوزَّعَةً على خمسين رجالًا؛ والكبيرة ضِغفُ خمسين، فجعلت الدية مائة، ليصيب كل واحد بعيرٌ أو بعيران، أو بعير وشيئ في أكثر القبائل عند استواء حالهم.

والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجُصت الإبلُ خفض من المدية، وإذا غَلَث رفع منها، ف معناها عندى: أنه كان يقضى بذلك على أهل الإبل خاصة، وأنت إن فَتَشْتَ عامّة البلاد وجدتهم ينقسمون إلى أهل تجاراتٍ وأموال، وهم أهلُ الحضر، وأهلٌ رعي، وهم أهل البدو، لا يُجاوزُهم حالُ الأكثرين.

مر جمہ: اور دیت میں بنیادی بات: یہ ہے کہ دیت: ضروری ہے کہ بڑا ہال ہو، چوان پر غالب آئے۔ اور ان کے ہال کو گئٹ نے ، اور دو اس مال کے لئے اپنے نز دیک بڑی اہیت پاتے بول۔ اور بود و مال بایں طور کہ لوگ اس کو ادا کریں تگی برداشت کرنے کے بعد ہ تا کہ چر کنا حاصل ہو ۔ اور یہ مقدار ختلف ہوتی ہا شخاص کے اختلاف ہے۔ اور زمائہ جا بلیت کوگ و یہ انتخاص کے انتخاب کے بیار کو یہ تھے دی اونوں ہے ، پس جب عبدالمطلب نے دیکھا کہ لوگ اس دیت کی وجہ باز نہیں آتے تو انھوں نے اس کوسوتک پہنچاد یا۔ اور ای پر نبی میٹی ہی باز کو یہ ہے باز کہ اس کے بیان دانہ میں اونوں سے اور اس کی محب اس زمانہ میں اونوں والے تھے۔ البعت یہ بات ہے کہ نبی میٹی نے جانا کہ آپ کی شریعت عرب و بھم اور سب لوگوں پر لازم ہے۔ اور نوں والے تھے۔ البعت یہ بات ہے کہ نبی میٹی نے جانا کہ آپ کی شریعت عرب و بھم اور سب لوگوں پر لازم ہے۔ اور نوں والے تھے۔ البعت یہ بات ہے دو ہزار کر یاں ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوآ دمی : جب ان پر ہزار دینار اور پچھ کا۔ اور دراہم سے تمیں درہم اور پچھ کے اور دراہم سے تمیں درہم اور پچھ کے اور دراہم سے تمیں درہم اور پچھ کا۔ اور دراہم سے تمیں درہم کئے جہ کہ یہ کہ بینا کہ اور دراہم سے تمیں درہم کئے اس کے بیاں عبارت میں کچھڑ نین کر نے ۔ حساب سے ہرایک کو جا لیس درہم کئے تین اور اور کوئی چونا تھا۔ اور تھی نہیں کر نے ۔ اور تو بین کی بیاں عبارت میں کے دور نہ ہوتا ہے۔ اور ای وجہ نے تین میں کہ تعداد ہے جس سے گاؤں آبادہ وتا ہے۔ اور ای وجہ سے قسا مہ: ایکی پچائی تھیں۔ اس کے دور تھا۔ ان میں سے دور ای وجہ سے قسا مہ: ایکی پچائی تھیں۔

گردانا گیاہے جو پچاس آومیوں پرتقسیم ہونے والی ہیں۔اور بڑا قبیلہ پچاس کا دوگناہے۔ پس ویت سواونے مقرر کی گئی،
تاکہ ہرایک کوایک یادواونٹ پہنچیں۔ یاایک اونٹ اور پچھ پہنچی،اکثر قبائل میں:ان کا حال معتدل ہونے کی صورت میں۔
اور وہ حدیثیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ نبی طالفتہ بڑا جب اونٹ ارزاں ہوتے تھے و دیت پست کردیتے تھے۔
اور جب گراں ہوتے تھے و دیت اونجی کردیا کرتے تھے۔ پس اس کے معنی میرے نزدیک سے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ فرمایا
کرتے تھے ہی صطور پراونٹ والوں پر۔اوراگر آپ تفتیش کریں عام ممالک کی تو آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ منقسم
ہوتے ہیں:(۱) تجارتوں اور اموال والوں میں، اور وہ شہری ہیں (۱) اور ریوڑ پالنے والوں میں، اور وہ دیباتی ہیں۔ اکثر
لوگوں کا معاملہ اس سے متجاوز نہیں ہوتا۔

 $\triangle$ 

### كفارة قتل كي حكمت

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ ﴾ الآية.

أقول: إنما وجب في الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام ستين مسكينا: ليكون طاعةً مُكفِّرةً له فيما بينه وبين الله؛ فإن الدية مَزْجَرة، تورث المدم بحسب تضييق الناس عليه، والكفارة فيما بينه وبين الله تعالى.

ترجمہ: کفارہ میں ایک سلمان بردہ کا آزاد کرنا ، یا ساٹھ سکینوں کو کھلانا (یہ سامج ہے) ای لئے واجب ہوا ہے کہ وہ (تحریر کا اس کے لئے گناد مٹانے والی عبادت بن جائے ،اس کے اور القد کے مابین ۔ پس بیٹک دیت زجر کا ذریعہ ہے، وہ پشیمانی پیدا کرتی ہے اس پرلوگوں کے نگی کرنے کے امتہار ہے۔ اور کفارہ (پشیمانی پیدا کرتی ہے) اس کے اور القد کے مابین ۔ ملکوظہ قولہ: او اطعام ستین مسکینا: تمام شخوں میں ای طرح ہے گریت ایج ہے۔ ساٹھ سکینوں کو کھلانا ظہار کے کفارہ میں ہے۔ قبل کے کفارہ میں بردہ نہ ملئے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روز ہے ہیں ۔ پس أو (حرف تخییر ) بھی سے خیج میں ۔ پس اور احرف تخییر ) بھی سے خیج میں ۔ پس اور احرف تخییر ) بھی سے خیج میں ۔ پس اور احرف تخییر ) بھی سے خیج میں ۔ پس اور احرف تخییر کے کھارہ میں بردہ نہ ملئے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روز ہے ہیں ۔ پس أو (حرف تخییر ) بھی سے خیج میں ۔ پس

## قتل تین ہی صورتوں میں جائز ہے

کیونکہ قصاص کے خوف سے ہر کوئی کسی گونل کرنے ہے ڈک جائے گا پس دونوں کی جان محفوظ رہے گی۔اور قصاص کے سبب قاتل و مقتول کے قبائل بھی محفوظ و مطمئن رہیں گے۔ کیونکہ لوگ قاتل غیر قاتل کا لحاظ نہیں کرتے ، جو بھی ہاتھ آتا ہے اس کونمٹا دیتے ہیں۔اور جواب اور جواب الجواب کا پیسلسلہ چلتا رہتا ہے،اور فریقین کی ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں، یس ایک قصاص میں ہزاروں جانوں کا بچاؤے۔ای مصلحت کلید کی وجہ ہے قصاصاً قتل کرنا جائز ہے۔

دوسری صلحت — شادی شده زناکارکوسنگهارکرنا — زناتمام نداهب میں بہت بڑے گناہوں میں شارے۔اور شادی شده زانی کوتل کرناانسانی فطرت کا تقاضا ہے۔انسان اگرسلیم المز ان ہوتو وہ اس پرغیرت کھا تا ہے کہ اس کی ہوی میں کوئی اس کے ساتھ مزاحمت کرے، جیسے دوسرے چو پایول کا حال ہے۔ گر جانورا پسے مواقع میں لڑتے ہیں۔اور مرتے مارتے ہیں۔اور انسان جانتا ہے کہ باہم کڑنا مملکت کو ویران کرتا ہے،اس لئے وہ قانون کا سہارالیتا ہے۔ چنا ٹچدان پر سے مارتے ہیں۔اورانسان جانتا ہے کہ باہم کڑنا مملکت کو ویران کرتا ہے،اس لئے وہ قانون کا سہارالیتا ہے۔ چنا ٹچدان پر سے بات واجب کی گئی کڑھین زانی کو صفح ہے مثادیا جائے تا کہ عورتوں کو خراب کرنے کا سلسلہ موقوف ہو (رحمۃ التداریم) بات واجب کی گئی کڑھین زانی کو صفح ہو الے تول کرنا — مرقد الاللہ کے وین کے مقابلہ میں جو مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ پس اس کو چلانا کرناا کہ ہے۔اور دین کے قیام اور رسولوں کی بعثت ہیں جو مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ پس اس کو چلانا کرناا کے۔

فا كده: فقد من ان تين شخصول كے علاوہ بھى چندلوگوں كافل جائز ركھا گيا بـ مثلاً حملة وركول كرن جائز ہے۔ اورامام ما لك رحمة الله كيز ويك اس راه زن كو بھى جس نے كسى كول نبيس كيا بقل كرنا جائز ہے۔ كيونكه ان كيز ويك امام كوا ختيار ہے كہ چارول سزاؤں ميں ہے جومز امناسب خيال كرے، وي (رحمة احتمام) اى طرح جادوگراوراندام كرنے والے كو قتل كرتے كا حاويہ في ذكرة يا جائے گا۔ مثلاً جمله قتل كرتے كا حاويہ في في ان كوتا ويل كے ذريعة مذكورہ تين مصالح كليكي طرف لوٹا يا جائے گا۔ مثلاً جمله قور النفس بيل شامل ہے۔ آدمی اپنی جان بچانے كے لئے حمله آوركول كرتا ہے۔ اوراہ زن: مرتد كے ساتھ الحق ہے، كيونكه دونوں فتنة برداز ہيں (بيدفائدہ كتاب ميں ہے)

فا کرہ: مرتد کا تا محض ارتداد کی وجہ ہے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی فتنہ پردازی کے اندیشہ ہے۔ چنانچے مرتدہ کو تا نہیں کیا جاتا۔ نظر بند کردیا جاتا ہے۔ اور دوسری عورتوں کو اس سے ملنے ہے روک دیا جاتا ہے۔ اور مردکو نظر بند نہیں کیا جاسکتا۔ بیا بات مرد کے موضوع کے خلاف ہے۔ اور جب اس کو گھو منے پھرنے کی آزادی ہوگی تو وہ لوگوں کے ذہن بگاڑے گا ، اور فتنہ پس بہتلا کرے گا، اس کے تاس کو تا کرنا ضروری ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دمُ امرِيُ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله، إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسِ بالنفسِ، والثيبُ الزاني، والمفارِقِ لدينه: التاركِ للجماعة" أقول: الأصل المُجْمَعُ عليه في جميع الأديان: أنه إنما يجوز القتلُ لمصلحةِ كليةٍ، لا تتأتى بدونه، ويكون تركها أشد إفسادًا منه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلَ ﴾

وعندما تصدّى النبى صلى الله عليه وسلم للتشريع وضرب الحدود: وجب أن يضبط المصلحة الكلية المُسوِّغة للقتل؛ ولو لم يضبط وترك سُدى: لقتل منهم قاتلٌ من ليس قتله من المصلحة الكلية، ظناً أنه منها، فضبط بئلاث:

[١] القصاصُ: فإنه مزجرةٌ، وفيه مصالحُ كثيرةٌ، قد أشار الله تعالى إليها بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فَيْ الْقِصاص حياةٌ يَّا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

[۲] والثيب الزانى: لأن الزنا من أكبر الكبائر فى جميع الأديان، وهو من أصل ما تقتضيه الحبلة الإنسانية، فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يُخلق على الغيرة: أن يُزاحمه أحدٌ على موطوء تمه كسائر البهائم، إلا أن الإنسال استوجب أن يعلم ما به إصلاح النظام فيما بينهم، فوجب عليهم ذلك.

[٣] والمرتد: الجُتراً على الله ودينه، وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين وبعثِ الرسل. وأما ماسوى هؤلاء الثلاث: مما ذهبت إليه الأمة، مثلُ الصائل، ومثلُ المحارب، من غير أن يقتُل أحدًا، عند من يقول بالتخيير بين أُجْزِيةِ المحارب: فيمكن إرجاعُه إلى أحد هذه الأصول.

ہے دین کے قیام اور رسواوں کی بعثت میں ۔۔۔ (فائدہ) اور رہے وہ آلی جوان تین کے علاوہ ہیں: ان قبلوں میں ہے جن کی طرف امت گئی ہے، جیسے حملہ آور، اور جیسے راہ زن، ہدول اس کے کہ وہ کسی توثل کرے، اس امام کے نز دیک جوراہ زنوں کی سزاؤں میں تخییر کے قائل ہیں: پسی ممکن ہے اس کولوٹا نا اُن اصولوں میں ہے کسی ایک می طرف۔
مہم میں جہم میں جہم میں جہم ہے ہے کہ ہ

#### قسامه كى حكمت اوراس كاسبب

صدیث حدیث حضرت ابن عباس رضی الدی خیم اییان کرتے ہیں کے زمانہ جابلیت میں قسامہ کا پہلا واقعہ ہو ہاشم میں پیش آیا قد ایک ہاشی کو قریش کی ایک دوسری شاخ کے آدی نے مزدور رکھنا۔ اور سفر میں لے گیا۔ مزدور نے اونٹ کے چیم باندھنے کی رتی ایک دوسرے ہاشی کو دیدی۔ اس پر مزدور رکھنے والے نے اس کو آل کر دیا، اور معاملہ چھپادیا۔ گر مرنے والے نے ایک بمنی کو وصیت کی کہ دو اس قل کی خبر ابوطالب کو پہنچائے۔ جب ابوطالب کو اس کی اطلاع بوئی تو وہ قاتل کے پاس گے۔ اور کہا، تین باتوں میں سے ایک بات پہند کر ایا تو دیت کے سواونٹ اداکر کہتو نے ہمارے آدی کو آل کیا ہے۔ یا تیری قوم کے اور کہا، تین باتوں میں کھا کی کہتونے اس کو آل نہیں کیا، یا ہم مجھے اس کے بدلہ میں آل کریں گے۔ اس نے اپنی توم ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی قوم قسمیں کھانے کے لئے تیار ہوگئی۔ گرا کی عورت نے اپنے لڑکے کے لئے ابوہ لب سے معافی لے کی ، اورایکے خص نے تیم کے بدل دواونٹ پیش کردیئے۔ باقی اثرتا کیس آدمیوں نے جیوٹی قسمیس کھا کیں۔ ابن عباس قسم کھا

حدیث — عبداللہ بن بہل اوران کا پچ ختیمہ بن سعود خبر گئے۔ بیدا قصلے حدید کے بعد کا ہے۔ وہاں پنج کردونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اورا پی اپنی جا کدادیں دیکھنے چلے گئے۔ پھر جب ختیمہ عبداللہ کے پاس پنج تو وہ مرے ہوئے اپنے خون میں انتھر ہے ہوئے ہے۔ اوران کے ہوئے اپنے اوران کے ہوئے اپنے خون میں انتھر ہوئے ہو وہ ان کو فن کر کے مدید آئے۔ اور مقول کا بھائی عبدالر من اور خیصہ اوران کے بھائی حویقہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ۔ اور ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: تم قسمیں کھا کا کے کہ عبداللہ کوفل اللہ خوس نے گئی کیا ہے؟ اورائیک روایت میں ہے کہ تم گواہ چیش کرو گے کہ اس کوفلال نے قبل کیا ہے؟ افھوں نے کہا: جب ہم وہاں موجود نبیل جے اور ایک روایت میں ہے کہ بھا تو ہم قسمیں کسے کھا تھی؟!اورائیک روایت میں ہے کہ ہمان موجود نبیل جی انتہ ہے کہ ہو جا کہا تان لوگوں نے کہا: ہم ان کولئے میں اور نہیں وہ تو کو رہیں! چینا نچہ نی سے مواون نے کہا تان کو گیا تھیں گئی کے دوایت میں کے کہ دوایت میں کہ کہ دوایت میں کہ دیت اپنے پاس سے ادافر مائی۔ اورائیک روایت میں دورت میں ادافر مائی دوئی انتہر کی کہ دورت انتہر کی دیت اپنے زکو ہ کے اونٹوں میں سے سواون نے کہ دورت کے دورت میں ادافر مائی دورت کی کہ کہ دورت کی کہ دیت اپنے دیکو ہوں کیا کہ دورت کی کہ دورت میں ادافر مائی دورت کے دورت کی کہ دورت کی دورت کی دورت کی کہ دورت کی دورت کیا کہ دورت کی دورت



تشری جسامہ اور جسم کے معنی ہیں ۔ صاف برداری ۔ یعنی اگر کوئی محض کی جگہ متول پایا جائے ۔ اور ہر چند کوشش کے باوجود قاتل کا پید نہ چلے ، تو قاتل کا پید چلانے کی آخری صورت ہیں ہے کہ جہاں لاش ملی ہے وہاں کے پی س آ دمیوں سے فتم کی جائے کہ نہ اُنھوں نے تل کیا ہے ، نہ وہ قاتل کو جائے ہیں ۔ اگر وہ تسمیں کھالیس تو بستی والوں پر دیت لا زم ہوگ ۔ قسامہ کا رواج زمانہ جا ہلیت سے چلا آر ہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ابوطالب نے قسامہ کے ذریعہ جھڑ انمٹایا ہے۔ اور قسامہ میں بڑی مصلحت ہے۔ کیونکہ قل جھی ٹی تاریک رات میں ہوتا ہے، جہال کوئی گواہ نہیں بوتا ، ایک صورت میں قاتل کا پید چلانے کی ایک صورت قسامہ ہے۔ کیونکہ مقتول کے ورفاء تشمیس کھانے کا رواج اس سے گاؤں آباد ہوتا ہے۔ کھانے کے لئے معتبر لوگول کا انتخاب کریں گے، اور بچاس کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے۔ اس سے گاؤں آباد ہوتا ہے۔ گئی تری کری گا جھوٹی تشم نہیں کھائے گا۔ اور اگر اس قسم کے فتی تری کردی گا جھوٹی تشم نہیں کھائے گا۔ اور اگر اس قسم کے فتی ترک کوئی تھی کہ کرچھوڑ دیا جائے کہ گواہ نہیں لہذا معاملہ رفع دفع ! تو لوگ قبل پردلیر ہوجا کیں گا ، اس لئے ضرور کی ہوجائے گا ۔ اور اگر ہوجائے گا ۔ اور اگر بدیس مقتول کے ورفاء کا دعوی ماں لیا جائے ، تو ہر کوئی ایٹ ویش پردعوی ٹھوک دیا ، اس لئے ضرور ک ہی کہ میں میں جائے کے میں میں میں ہوجائے گا تھا مہ ہوجائے گا تھا مہ ہوجائے گا تھا مہ ہوجائے گا تسامہ سے فیصلہ کہا جائے ۔

قسامہ کی علت: قسامہ کے سبب میں اختلاف ہے کہ س صورت میں قسامہ ہوگا، اور س صورت میں نہیں ہوگا؟:

احناف کے نز دیک: اگر کوئی الی لاش ملی ہے جس پر زخم کا نشان ہے، مثلاً اس کو پیٹا گیا ہے یا گلا گھونٹا گیا ہے، اور وہ لاش الی جگہ ملی ہے جوکسی قوم کی حفاظت ونگر انی میں ہے، جینے محلّہ یا سی گھر میں ملی ہے (یابستی ہے آئی قریب می ہے کہ فرید کرنے والے کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے ) توقت میں کھلائی جا کمیں گی۔ اور اگر لاش پر کوئی نشان نہیں، اور ڈاکٹری رپورٹ بھی طبعی موت کی ہے یا گاؤں سے بہت دور ویرانہ میں ملی ہے توقت الم نہیں ہوگا۔ احناف نے بیعلت عبدامتہ بن سہل کے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ ذمانۂ اسلام کا ہے۔

اور شوافع وغیرہ کے نز دیک: اگر کوئی مقتول پایا گیا ہے، اور کسی شخص پر شبہ ہے کہ اس نے قبل کیا ہے۔ اور میہ شبہ یا قو مقتول کے نزعی بیان سے بیدا ہوا ہے، یا ناتمام شہادت (ایک شخص کی گواہی) سے، یا اس تنم کی کسی اور بات سے، مثلاً قبل کی جگہ سے ایک شخص خون آلود خبخر لیکر بھاگا تو قسامہ ہوگا۔ اور اگر کسی پر کوئی شبہ بیس تو قسامہ نہیں ہوگا۔ ان حضرات نے میہ علت: ابوطالب کے فیصلہ والے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ اس واقعہ میں ایک شخص نے خبر دی تھی ، جس سے شبہ بیدا ہوا تھا۔

واعلم: أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة، وكان أولُ من قضى بها أبو طالب، كما بين ذلك ابن عباس رضى الله عنهما، وكان فيها مصلحة عطيمة: فإن القتل ربما يكون في المواضع الخفية والليالي المظلمة، حيث لاتكون البينة، فلو جُعل مثلُ هذا القتل هدرًا، لاجترأ الناس عليه، وَلَعمَّ الفسادُ؛ ولو أُخذ بدعوى أولياءِ المقتول بلاحجة، لادَّعى ناسٌ على

كل من يُعَادُونَه، فوجب أن يؤخذ بأيمانِ جماعةٍ عظيمةٍ، تَتَقَرَّى بها قريةٌ، وهم خمسون رجلًا، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأَثْبَتَهَا.

واختلف الفقهاءُ في العلة التي تُدار عليه القسامةُ:

فقيل: وجودُ قتيل، به أثرُ جراحةِ، من ضرب أو ختي، في موضع هو في حفظ قوم، كمحلة. ومسجد، ودار، وهذا مأخوذ من قصة عبد الله بن سهل، وُجد قتيلًا بخيبر، يتَشخَطُ في دمه.

وقيل: وجودُ قتيلِ وقيام لوثِ على أحدِ أنه القاتل، بإخبار المقتول، أو شهادةِ دو ل الصاب، ونحوه، وهذا مأخوذ من قصة القسامة التي قضي بها أبو طالب.

من جمہ: اور جان لیں کہ زمان جاہیت کے لوگ قسامہ کے ذریعہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جس نے قسامہ کے ذریعہ فیصلہ کیا، وہ ابوطالب تھے، جیسا کہ ابن عبال نے یہ بات بیان کی ہے۔ اور قسامہ میں بڑی مصلحت ہے:

کیونکہ قبل بھی خنی جگہوں میں اور تاریک را تول میں ہوتا ہے جبال گواہ بیس ہوتے، پس اگر اس قسم کے قبل کورائگاں کر ویا جسے ہو کو گول کے قبل پر دلیر ہوجا کیں گئے، اور فساد عام ہوجائے گا۔ اور اگر ہے؛ لیل مقتول کے ورثا ، کا دعوی مان لیا جائے جن لوگ ہرا سے فصل کر دعوی کریں گے، جس سے وہ وہ فیل مراثے فیصلہ لوگ ہرا سے فیصلہ کو اور اور وہ پی ہرا موجوز ہونا ہے۔ اس کا فیصلہ سے گاؤں آباد ہوتا ہے۔ اور وہ پی ہر مور میں (عورتوں بی ہول فیصلہ کیا ہے جس پر قسامہ گھو وہ یاجا تا ہے: پس کہا گی علمت:

ایسے مقتول کا پایا جانا ہے جس پر کسی زخم کا نقان ہو، جسے بیٹینا یا گھلا تھو ہٹنا، ایک جگہ میں ( ایش ملی ہو ) جو کسی قوم کی دھاظت میں ہو، جسے محلہ اور یہ بات عبداللہ بن بال کے واقعہ ہے لئی ہوئی ہے جو خیبر میں مرے ہوئے پائے گئے میں ہو، جسے محلہ اور یہ بات عبداللہ بن بال کے واقعہ ہے لئی ہوئی ہو جو جو جو ہونا ہے کہ وہ ی قاتل ہے: میں ہو، جسے محلہ اور کے بتائے ہے تھی۔ اور کہا گیا: مقتول کا پیاجانا اور کسی پر شب کا موجود ہونا ہے کہ وہ ی قاتل ہے: مقتول کے بتائے نے نے اس واقعہ ہے کی ہوئی ہو محت ہو نے بی مقتول کے بتائے نے نون میں تھردے ہوں واقعہ ہے گوئی ہوں اور کیا جائے گئے مقتول کے بتائے نے ناور کی بر شب کا موجود ہونا ہے کہ وہ ی قاتل ہے: مقتول کے بتائے نے نوان میں ابوطالب نے فیصلہ کیا ۔ اور اس کے مان ندسے۔ اور میہ بات قسامہ کے اس واقعہ ہے گی ہوئی ہو میں ابوطالب نے فیصلہ کیا ۔

☆ ☆ ☆

## ذمی کی نصف دیت ہونے کی وجہ

صدیت — حضرت عبدالله بن عُمر و بن العاص رضی الله عنم وی ہے که "کافر ( ذی ) کی دیت بمسلمان کی دیت بمسلمان کی دیت سامان کی دیت سے آدھی ہے ' (مفکلوۃ حدیث ۳۳۹۱) اور نسائی اور ترفی کی روایت میں ہے : عَفْلُ اُهِ لِ اللّٰذِمة : نبصف عقل المسلمین : وهم الیهو ه و النصاری : دُمیول کی لیعنی یبود و نصاری کی دیت بمسلمانوں کی دیت سے آدھی ہے (جامع السمسلمین : وهم الیهو ه و النصاری : دُمیول کی لیعنی یبود و نصاری کی دیت بمسلمانوں کی دیت سے آدھی ہے ۔

الاصول عديث ٢٣٩٣ كتاب الديات)

تشریح: ذمیوں کی دیت: مسلمانوں کی دیت ہے آ دھی دووجہ ہے:

پہلی وجہ: پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اسماام کی عظمت ظاہر کرنا ضروری ہے۔اور وہ اس طرت ظاہر ہوگی کہ مسلمان کو کا فریر ترجیح دی جائے ،ورنہ صدف اور خزف ایک مول ہوجا کمیں گے۔

دوسری وجہ: ذمی کے تل سے مسلمانوں میں بہت کم بگاڑ بیدا : دو اس میں گن وہیں ڈیادہ نہیں۔ کیونکہ کافر در حقیقت مباح الدم ہے۔ اس کاخون عارضی طور پر عقد ذمہ کی وجہ ہے تحفوظ ہوا ہے، بس اس کا تل خس کم جباں یا کہ کی مثال ہے۔ مگر بایں ہمہ ذمی کا تل گناہ ، تعطی اور زمین میں فساو پھیلا تا ہے۔ اس لئے اس کی مہلی ویت بیعنی آ دھی دیت ادا کرنی ضروری ہے۔

فا کده بین حکمت امام ما لک رحمه القد کے مسلک پر بیان فرمائی ہے۔امام شافعی رحمه القد کے نزویک ذمی کی ویت اور بھی کم ہے:اً سروہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کی دیت جار ہزار درہم لینی مسلمان کی تبائی ویت ہے،اور مجوس یا ہندو ہے تو کل آئے میں ورہم ہیں۔

اوراحناف كنزديد ذمى اورمسلمان كى ديت ايك ب\_اورروايات اس باب مين مختف بين \_احناف كى دليل ورخ ذيل دوروايتين مين:

میلی روایت. مراسل الی داؤد (سمالاب دیدة الدمی) میل حضرت معید بن مسیتب رحمه الله سے مروی ہے: دیدة کل دی عهد فی عهده ألف دیناد رسول الله طبیقا پیمنے قرمایا: "هروه تخص جس سے عہدو پیان بوز زمانهٔ عبد میں اس کی ویت ایک ہم ارہے''

دوسری روایت ترفدی نے حضرت این حب سے مضی القد عنہا سے بیدواقعدروایت کیا ہے کہ قبیلۂ بنی عامر کے دوشخص نبی میں اللہ بیلا ہے عبد دیا ہاں کر کے وقعی رہے ہے۔ حضرت عمر و بن اُمیے ضمری اوران کے ساتھی کواس عبد کاعلم بیس تھا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کوتل کر دیا۔ نبی سن کہ بیم نے دونوں کی مسلمانوں والی دیت ادافر مائی (جامع الاصول حدیث ۲۲۹۹ کتاب الدیت) اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ذمی کی جان و مال می حفاظت کی ذمہ داری اسلامی صومت نے لی ہے۔ پس حکومت اس فرمہ داری سلامی صومت نے لی ہے۔ پس حکومت اس فرمہ داری سالامی صومت نے بی ہے۔ بس حکومت اس فرمہ داری سلامی صومت نے بی ہے۔ بس حکومت اس فرمہ داری سالامی صومت عبد ہیں۔ دبی اسلام کی عظمت تو وہ ایف کے عبد سے بھی طاہر ہوتی ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: " ديةُ الكافر بشار دية المسلم"

أقول. السبب في ذلك ماذكرما قبل. أن يحب أن يُموَّة بالملة الإسلامية، وأن يُفضَّل

المسلم على الكافر، ولأن قتل الكافر أقلُ إفسادًا بين المسلمين، وأقلُ معصيةً، فإنه كافر مباحُ الأصل، يندفع بقتله شعبةٌ من الكفر، وهو مع ذلك دنبٌ وخطيئةٌ وإفساد في الأرض، فاسب أن تخفف ديته

تر جمہ بیں کہتا ہوں: سب ( حکمت ) اس میں وہ بات ہے جس کوہم نے قبل ازیں ؤکر کیا ہے کہ (۱) ضروری ہے کہ ملت اسلامید کی شان بلند کی جائے۔ اور یہ بات ہے کہ مسلمان کو کافر پرتر جی و کی جائے (۱) اوراس لئے کہ کافر کافل: بہت کم ہے مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے امتبار سے یعنی مسلم می شرہ پر اس کا کوئی ف ص اثر نہیں پڑتا۔ اور بہت کم ہے مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے امتبار سے بھی میں بڑاڑ پیدا کرنے کے امتبار سے میں بھرک وہ مباح الاصل کا فر ہے۔ اس کے قبل سے دفع ہوتی ہے کفر کی ایک شاخ۔ اور وہ قبل بی جمہ کنا ہا اور فیل ہے اور کی جائے۔ بیس مناسب ہے کہاں کی ویت مبلکی کی جائے۔ بیس مناسب ہے کہاں کی ویت مبلکی کی جائے۔ جہاں جہاں ہے کہاں کی ویت مبلکی کی جائے۔ جہاں ہے کہاں کی دیت مبلکی کی جائے کہاں کی دیت مبلکی کی جائے۔ جہاں ہے کہاں کی دیت مبلک کی جائے کی دیت مبلک کی جائے کہاں کی دیت مبلک کی جائے کہاں کی دیت مبلک کی جائے کہا کہا کہ کو دی خواد کی دور کی دور کی جائے کے دور کی دور کی دور کی کا کو دور کی د

## بَتَنین میں بُر وہ واجب ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ ووعور تیں لڑیں۔ایک نے دوسری کو پھر یاؤنڈ امارا۔جس سے اس کا پیٹ کا بچے کر گیا۔ نبی سسی بیٹن نے اس میں پر دہ نماام یا باندی کا فیصلے فر مایا (مشکوۃ احادیث ۳۴۸۹ تا ۳۴۸۹)

تشری جنین (بیٹ کے بیل وجہتیں ہیں: ایک اس کے متنقل جان ہونے کی۔ اس لھاظ ہے جان کے بدلہ میں جان ہوئی ہیں۔ اس لھاظ ہیں جان ہوئی گا جنوں کا لی ظاکر کے بردہ واجب ہیں جان کو بخروں کا لی ظاکر کے بردہ واجب کیا، جوجان بھی ہے اور مال بھی۔ پس قربان جائے اس عدل وانساف کے!

وقضى صلى الله عليه وسلم في الإملاص بعُرَّةٍ: عبد أو أمةٍ.

اعلم: أن الجنين فيه وجهان:

[1] كونه نفساً من النفوس البشرية، ومقتضاه: أن يقع في عوضه النفسُ.

[٧] وكونه طرفًا وعصوًا من أمه، لايستقل بدونها، ومقتضاه: أن يُحعل بمنزلة سائر الجروح في الحكم بالمال، فرُوعِي الوجهان: فجُعل ديتُه مالاً: هو آدمي، وذلك غاية العدل.

کہ گر دانا جائے وہ دیگر زخمول کے بمنز لہ، مال کے ذریعہ فیصلہ کرنے میں — پس دونوں جہتوں کی رعایت کی گئی: پس اس کی ویت ایسامال گر دانی گئی جو کہ وہ انسان ہے۔اور بیا نتہا ئی درجہ کا انصاف ہے! حہجہ

# زخمول کے احکام اور ان کی حکمتیں

جوظم وتعدّی انسان کےاعضاء پر کی جائے بیٹی جان کر یانلطی ہے کوئی عضو کا ٹ دیا جائے ، یا زخم لگا یا جائے ،اوراس ہے آ دمی کی موت واقع نہ ہوتو اس کا تھم تین اصولوں پر بنی ہے :

اصل اول ۔ زخم عمد أبواور مساوات ممكن بوتو قصاص واجب ہے ۔ اگر زخم عمد آلگا یا ہو، یا کوئی عضوکا نا ہو، اور ہرابری ممکن ہو، اور زخم کے مرایت کرنے کا ، اور آ دمی کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہوتو قصاص واجب ہے۔ اور اس کی بنیاد: سورۃ المائدہ کی ممکن ہو، اور زخم کے مرایت کرنے کا ، اور آ دمی کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہوتو قصاص واجب ہے۔ اور اس کی بنیاد: سورۃ المائدہ کی ایر سے آئے ، اور آئے کے بدلے آئے ، اور نات ، اور زخموں میں بدلہ ہے' اور گذشتہ بدلے آئے ، اور کان کے بدلے ہیں وہ ہمارے لئے بھی جمت ہیں۔ اور الیے زخموں میں شریعت میں بلائلیر نقل کئے گئے ہیں وہ ہمارے لئے بھی جمت ہیں۔ اور الیے زخموں میں قصاص کی وجہ وہ کہ اس میں بوی ناندگ ہے، ورنہ بیسسلہ لا متناہی صدتک چات رہے گا۔ آئے کھا قصاص کی وجہ وہ کی مرم آئینہ کے ذریعہ لیوجائے ۔ آگر کس نے آگھ پرکوئی چیز ماری ، جس سے بصارت ذائل ہوگئی ، اور آئی سالم رہی تو اس کے چبرے پر بھی ہوئی روئی رکھی جائے ، اور اس کی آئکہ سورج کی طرف کر دمی جائے۔ اور گرم کیا ہوا آئینداس کی آئکہ سورج کی طرف کر دمی جائے۔ اور گرم کیا ہوا آئینداس کی آئکہ سورج کی طرف کر دمی جائے۔ آئکہ باقی رہے گی ، اور بصارت ذائل ہوجائے گی۔ بیتر کیب حضرت میں رضی اللہ ہو آئینداس کی آئکہ سے زنصب الرابیم، حس

دانت کا قصاص: ریت (رندے) کے ذریعہ لیاجائے ۔۔۔ اگر کسی نے دوسرے کا دانت تو ( دیا تو سوہ بن ہے اس کا دانت ریت دیاجائے ، اکھاڑانہ جائے کہ اس بیس زیادہ تکلیف ہے ( گراب انجکشن دیکرا کھاڑ نازیادہ آسان ہے)

دیگر زخموں کا قصاص: جوزخم موضحہ جیسے ہیں لیعنی ان میں مساوات ممکن ہے تو ان میں بھی قصاص واجب ہے۔ اور ااس میس قصاص کا طریقہ ہیہ ہے کہ ذخم کی گہرائی کا اندازہ کر کے ،اس کے بقدرچھری پکڑی جے نے پھرا تنازخم لگا یاجائے ۔۔۔ اوراگر زخم ایس لگایا ہے کہ بڈی ٹوٹ ٹی ٹیوٹ کے بٹری ٹوٹ نے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔

لگایا ہے کہ بڈی ٹوٹ گئی ہے تو قصاص نہیں لیاجائے گا، جلکہ ویت واجب ہوگی، کیونکہ ہڈی ٹوڑ نے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔

تھیٹر اور چنگی کا قصاص: اگر کسی کو طمانچہ مارا یا چنگی بھری تو بعض تا بعین کے نزد یک قصاص ہے۔ گر انکہ اربعہ کے مزد یک بیے چیزیں قابل قصاص نہیں۔ کیونکہ طمانچہ مارنا اور چنگی بھرنا کیساں نہیں ہوتا۔ ضعیف اور تو ی کا معاملہ مختلف ہے۔

اس لئے دیت واجب ہوگی۔

اصل دوم — زخم ملطی سے لگاہو، یا زخم میں برابری ممکن نہ ہو، تو زخم کے لحاظ سے دیت واجب ہوگی — اوراس کی چند صورتیں ہیں:

پہلی صورت: زخم ایسالگایا ہو کہ اس سے انسان کی کوئی قوت نافعہ، مثلاً پکڑنا، چلنا، دیکھنا، سننا، عقل اور توت باہ زائل ہوگئی ہو، اور اس درجہ زائل ہوگئی ہو کہ وقتی لوگوں پر بار ہو گیا ہو، اپنے دنیوی کام خود انجام نہ دے سکتا ہو، اس زخم کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آئے میں اس کوعار محسوس ہوتا ہو، اس کی شکل بگڑگئی ہو، اللہ کی بناوٹ میں فرق آگیا ہو، اور اس زخم کا اثر اس کے جسم میں زندگی بھر باقی رہنے والا ہو، تو یوری دیت واجب ہے۔

اورال کی دجہ رہے کہ ایساز خم ظلم عظیم ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی شکل بگاڑ نا، اوراس کے ساتھ عار لاحق کرنا ہے۔ اورلوگ زخموں سے بچانے میں ولیسی دلچین نہیں لیتے جیسی قبل کے معاملہ میں لیتے ہیں۔ لوگ مظلوم کوتل سے نو بچاتے ہیں، مگر زخموں سے بچانے کے لئے کوئی نہیں آتا۔ حاکم ، ظالم اوراس کا جتھہ، بلکہ مظلوم کا جتھہ بھی اس معاملہ کو بہت بی معمولی سجھتا ہے۔ اس لئے زخموں کے معاملہ کو غیر معمولی اہمیت و بی ضروری ہے۔ اوراس میں آخری ورجہ کی سزا مقرر کرنی ضروری ہے۔ اوراس میں آخری ورجہ کی سزا مقرر کرنی ضروری ہے۔ اس لئے بنس منفعت فوت ہونے کی صورت میں پوری و یت واجب کی گئی۔

اوراس کی بنیاد: وہ نامہ مبارک ہے جو یمن والوں کولکھا گیا تھا۔اس میں ہے: '' ناک میں جبکہ وہ جڑ ہے کا ث دی
جائے پوری دیت ہے۔اور دانتوں میں پوری دیت ہے۔اور دو ہونٹوں میں پوری دیت ہے۔اور دوخصیوں میں پوری
دیت ہے۔اور مردک آلیتناسل میں پوری دیت ہے۔اور پشت (بیکار کردیئے) میں پوری دیت ہے۔اور آنکھوں میں
یوری دیت ہے' (مفکوۃ حدیث ۳۷۹۲) اورفر مایا۔''عقل (زائل کرنے) میں پوری دیت ہے' (بیمق ۸۱۰۸)

۔ دوسری صورت: اگر زخم لگانے ہے آ دھی جنس منفعت زائل ہوئی ہوتو اس میں آ دھی دیت ہے۔مثلا ایک پیر میں آ دھی دیت ہے۔اورایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے۔

تمیسری صورت: اگرزخم ہے جنس منفعت کا دسواں حصہ تلف ہوا ہو، تو دیت کا دسواں حصہ واجب ہے۔ جیسے ہاتھوں کی یا چیروں کی ایک انگلی کاٹ دی تو دس اونٹ واجب ہوں گے۔

چوتھی صورت: اورا گرایک دانت یا ایک ڈاڑھ تو ڈری تو دیت کا بیسواں حصہ یعنی پانچ اونٹ واجب ہوں گے۔
اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ دانتوں کی اولا دوتشمیں ہیں: ایک: عارضی یعنی کچے اور دودھ کے دانت بینی ہوتے ہیں۔
اور عام طور پر چھاہ کی عمر سے لیکر پانچ برس کی عمر تک نکل آتے ہیں۔ دوم: مستقل اور پکے دانت بیسات برس کی عمر سے شروع ہو کہ بیس ہیں برس کی عمر تک شروع ہو کہ بیس ہیں برس کی عمر تک بیس اور بعض کے اس بعض کے اور بعض کے اس بعض کے اور بعض کے دانت بالعوم سے دائر نوٹیس ہوتے ۔ اور بیا اختلاف عشل اور بعض کے ۲۸ ہوتے ہیں۔ اور ۲۸ تک پارٹی الفرقان شرح جمال القرآن صفحہ کے تصفیف مولانا قاری مجمد طاہر رحمی )

اوران اعداد کے املابار سے دیت کے سواونٹول میں ہے ایک دانت کا حصہ نگالٹا دشوار ہے، حساب کی گہرائی میں اتر نے کافتاج ہے۔اس لئے بیس کی تعداد لے لی۔اور دیت کا بیسواں حصہ: یا پچے اونٹ واجب کئے۔

اصل سوم ۔ مندل اور بھرج نے والے زخموں کا تھکم ۔ اگر زخم ایبا ہے جس ہے کوئی مستقل قوت ضا کے نہیں ہوئی۔ نہ آ دھی قوت ختم ہوئی ہے اور اس سے شکل بھی نہیں بگڑی۔ وہ زخم بس مندل ہوجانے والے ،اور بھر جانے والے ہیں تو ان کو بہر ان نہوں تو ان کو بہر کہ نہوں اور ایک ہیں ہے کہ خول نہ اور ایک ویت واجب بمزول نفس قر اروینا ،اور پوری ویت واجب برن بھی من سب نہیں۔ اور ان کو بالکل رائگاں کر وینا ،اور ان کے مقابلہ میں یجھ واجب نہ کرنا بھی من سب نہیں۔ اس کے کرنا بھی من سب نہیں۔ اس کے الیسے زخموں کے احکام درج ویل ہیں:

ا موضحہ کا تکم موضحہ ایسے زخموں کا اونی درجہ ہے۔ موضحہ میں ہڈی کھل جاتی ہے، اور نظر آنے ہتی ہے۔ اس سے کم خَدش (خراش) اور خمش (رگڑ) کہلاتا ہے۔ بُرح (زخم) نہیں کہلاتا۔ اس لئے موضحہ میں ویت کا ہیںواں حصہ: پانچ اونٹ واجب ہیں۔ کیونکہ ہیںواں حصہ بی وہ کم از کم حصہ ہے جو حساب کی گہرائی میں اتر ہے بغیر جانا جاسکت ہے۔ تیسواں، چالیسواں حصہ نکالیں گے تو کسر آئے گی۔ مثلاً سو کا چالیسواں ڈھائی اونٹ ہیں۔ اور قوانین شرعیہ کا مدار ایسے سہام (حصوں) پر ہے جن کی مقدار حساب داں اور غیر حساب دال کیساں طور پر جان سکین۔

۲ ۔۔۔ منقِلہ کا تکم بمنقلہ :وہ زخم ہے جس میں مذری کھل بھی جاتی ہے ،ٹوٹ بھی جاتی ہے ،اور ہٹ بھی جاتی ہے۔ پس وہ تین موضحہ زخموں کے برابر ہے۔اس لئے اس میں پندرہ اونٹ واجب بیں۔

ساولا ۔۔۔ جا نفداور آمنہ کا تھم جا نفہ جوف (اندر) تک تینیخے والی چوٹ ۔ آمنہ ، د ماغ تک تینیخے والی چوٹ ۔ یہ دونوں ازخموں میں سب ہے براے میں۔ اس لئے ہرایک میں تبائی دیت واجب ہے۔ کیونکہ نصف اور چوٹھائی کے درمیان ٹکٹ ہی کاعدو ہے۔

### سب انگلیاں اور سب دانت برابر ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله مین منظم نے فرمایا.'' بیاور بیدیکسال ہیں' کیعنی چھوٹی انگلی اورانگوٹھا(مشکلوۃ حدیث ۳۲۸۱) حدیث — رسول الله مین منظم نے فرمایا:'' انگلیال یکسال ہیں۔اور دانت یکسال ہیں،ا گلے دانت اورڈاڑ ھیکسال ہیں، بیاور بیر(چھوٹی انگلی اورانگوٹھ) یکسال ہیں'' (مشکلوۃ حدیث ۳۴۹۵)

ت تشریخ ہرانگی اور ہردانت کا اگر چہا کی مخصوص فائدہ ہے۔ مگراس کی تعیین مشکل ہے۔ اس لئے تھم نام اور نوع پردائر کیا گیا ہے۔ بعنی جیموٹی انگلی بھی انگلی کہلاتی ہے، اور انگوٹھا بھی ، دونول کی نوع ایک ہے۔ اس طرح دانت بھی دانت کہلاتہ ہے، اور ڈاڑھ بھی ، اوران کی نوع بھی ایک ہے۔ پس سب کا تھم ایک ہے۔



وأما التعدّي على أطراف الإنسان: فحكمه مبنى على أصول:

أحدها: أن ماكان منها عمدًا ففيه القصاص، إلا أن يكون القصاص فيه مُفضيا إلى الهلاك، فذلك مانع من القصاص، وفيه قوله تعالى: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَ الْآنف بِالْأَنْف، وَ الْأَذُن ، وَ السّنَّ بِالسّنِّ، والْجُرُوح قصاص في فالعين: بمر آقٍ مُحماةٍ، والسنُّ: بالمِبْرد، ولا تُقلعُ، لأن في القلع خوف زيادة الأذى. وفي الجروح --- إذا كان كالموضحة -- القصاص: لأنه القصاص: يُقبض على السكين بقدر عُمُقِ الموضحة؛ فإن كان كسر العظمَ فلا قصاص: لأنه يُخاف منه الهلاك، وجاء عن بعض التابعين: لطمةُ بلطمة، وقرصة بقرصة.

والثانى: أن ماكان إزالةً لقوة نافعة في الإنسان، كالبطش، والمشى، والبصر، والسمع، والسمع، والبعقد على الاستقلال والعقل، والباء ة، ويكون بحيث يصير الإنسان به كلاً على الماس، ولايقدر على الاستقلال بأمر معيشته، ويُلحق به عار فيما بين الناس، ويكون مُثلة، يتغير بها خلقُ الله، ويبقى أثرها في بدنه طول الدهر، فإنه يجب فيها الدية كاملةً.

وذلك: لأنه ظلم عظيم، وتغيير لخلقه، ومُلثة به، وإلحاق عارِ به، وكان الناس لا يقومون بنصرة المظلوم بأمثال ذلك، كما يقومون في باب القتل، ويُحقَّرُ أمره الظالم والحاكم، وعصبة الظالم وعصبة المظلوم، فاستوجب ذلك أن يُؤكّد الأمرُ فيه، ويُلَغ مزْجَرتُه أقصى المبالغ.

والأصل فيه :قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن: "في الأنف إذا أوعب حدْعُه الدية، وفي الأسنان الدية، وفي الشهتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية "وقال عليه السلام: "في العقل الدية "

ثم ماكان إتلافاً لنصف هذه المنفعة: ففيه نصفُ الدية: في الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصفُ الدية؛ وماكان إتلافا لِعُشْرِها ... كاصبع من أصابع اليدين أو الرجلين \_ ففيه عُشر الدية؛ وفي كل سنَّ نصفُ عُشر الدية.

وذلك: لأن الأسنان تكون ثمانيةً وعشرين، أو ستةً وثلاثين؛ والكسر الذي يكون بإزاء نسبةِ الواحد إلى ذلك العدد خفي، محتاجٌ إلى التعمق في الحساب، فأخذنا العشوين، وأوجبنا نصفَ عُشر الدية.

والثالث: أن المجروح التي لاتكون إبطالًا لقوة مستقلة، والالنصفها، والا تكون مُثْلةُ، وإنما هي تُبْرَأُ وتَنْ لَم لُز الاينبغي أن تُجعل بمنزلة النفس، والا بمنزلة اليد والرَّجل، فَيُحكم بنصف

الدية، ولا ينبغي أن يُهدّر ولا يُجعل بإزائه شيئ:

فأقلها الموضحة: إذ ماكان دونها: يقال له خدش وحمش، لا جرح؛ والموضحة ... ما يوضح العظم ... ففيه نصف العشر: لأن نصف العشر أقل حصةٍ يُعرف من غير إمعان في الحساب، وإنما يُبنى الأمر في الشرائع على السهام المعلوم مقدارُها عند الحاسب وغيره. والمنقّلة: فيها خمسة عشر بعيرًا: لأنها إيضاح وكسر ونقل، فصار بمنزلة ثلاثة إيضاحات. والجائفة والآمّة: أغظما الجراحات، فمن حقهما: أن يُجعل في كل واحدة منهما تُلُثُ الدية؛ لأن الثلث يُقدر به مادون النصف.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذه وهذه سواءً" يعنى الجنصر والإبهام، وقال: "الثَنِيَّةُ والضِرِّسُ سواء"

أقول: والسبب: أن المنافع الحاصة بكل عضو عضو لمَّا صعب ضبطُها: وجب أن يدار الحكمُ على الأسامي والنوع.

مر جمہ: اور رہی اعضائے انسانی پر تعدی (زیادتی) تو اس کا تھم چند ضابطوں پر بنی ہے: ان میں ہے ایک: یہ ہے کہ جوز خموں میں ہے عمداً ہوتو اس میں قصاص ہے ۔ گرید کہ اس عضو میں تصاص بلا کت تک پہنچ نے والا ہو۔ لیس وہ افضاء قصاص ہے مانع ہے ۔ بیس آنکھ: گرم کئے ہوئے آئینہ کے ذریعہ، اور دانت ریتی کے ذریعہ۔ اور وہ اکھاڑا نہ جائے۔ اس لئے کہ اکھاڑ نے میں تکلیف کی زیادتی کا اندیشہ ہے۔ اور زخموں میں ۔ جبکہ زخم موضحہ جسیا ہو ۔ قصاص ہے۔ کیڑی جائے چھری موضحہ جسیا ہو ۔ قصاص ہے۔ کیڑی جائے چھری موضحہ کی گہرائی کے بقدر۔ پھراگر زخم نے بڈی تو ژدی ہوتو قصاص نہیں ۔ اس لئے کہ مڈی تو ژئے ہے ہیا کت کا اندیشہ ہے۔ اور بعض تا بعین سے مروی ہے: '' طمانچہ کے بدلے طمانچہ، اور چنگی کے بدلے چنگی'' (انگو شھے اور انگل سے بدن کے حصہ کو پکڑ کر د بانا)

اوردوسراضابط: یہ ہے کہ جوزتم انسان میں کی مفید توت کوزائل کرنا ہو، جیسے پکڑنا، اور چانا، اورد کھنا، اور سننا، اور عقل اوردوسراضابط: یہ ہے کہ جوزتم انسان میں کی جبہ ہے انسان لوگوں پر بوجھ ہوجائے۔ اوروہ مستقلاً اپنی معیشت کے معاملہ میں قادر شدہ ہوادال کی وجہ سے عار لاحق ہولوگوں کے درمیان، اوروہ زخم شکل بگاڑ تا ہو، بدل جائے اس کی وجہ سے انسان کی بناوٹ اور باتی رہے اس کا اثر اس کے جسم میں زعد گی جر، پس بیشک ان زخموں میں پوری دیت واجب ہے۔ اور وہ باتی کی بناوٹ کو بدان ہے۔ اور اس کی بناوٹ کو بدان ہے۔ اور اس کی شکل بگاڑنا ہے، اور اس کے ساتھ عار لاحق کرنا ہے۔ اور لوگ نہیں کھڑے ہوا کرتے مظلوم کی مدد کے لئے اس قسم کی نیاد تیوں میں، جیسا کہ وہ تل کے معاملہ کو معمولی مجھتا ہے ظالم اور حاکم ، اور اس کے ساتھ کا درجا کی دورک کرنا ہے۔ اور لوگ نہیں کھڑے ہوا کرتے مظلوم کی مدد کے لئے اس قسم کی نیاد تیوں میں، جیسا کہ وہ تل کے معاملہ میں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور زخم کے معاملہ کو معمولی مجھتا ہے ظالم اور حاکم ، اور

ظ کم کا گروہ اور مظلوم کا گروہ۔ پس اس بات نے واجب ولا زم جانا کہ زخم میں معاملہ ( دیت کا وجوب ) پختہ کیا جائے۔اور زخم کے ذریعۂ زجر کو چینچنے کی جگہ کی انہتاءتک پہنچایا جائے۔ یعنی پوری دیت واجب کی جائے۔

پھرجوزخم اس منفعت کے نصف کوتلف کرنا ہوتواس میں آدھی ویت ہے۔ اور جوزخم معفت کے دسویں حصہ کوتلف کرنا ہو ۔ جیسے دونوں ہاتھوں اور دونوں بیروں کی انگلیوں میں سے ایک انگل ۔ تواس میں دیت کا دسوال حصہ ہے۔ اور ہردانت میں دیت کا بیسوال حصہ ہے کہ دانت ۲۸ یا ہردانت میں دیت کا بیسوال حصہ اس لئے ہے کہ دانت ۲۸ یا ۲۳ ہوتے ہیں۔ اور وہ کسر جوایک کی بہت کے مقابلہ میں ہوتی ہاس عدد کے ساتھ: پوشیدہ ہے، حساب میں گہرائی میں اس ہوتے ہیں۔ اور وہ کسر جوایک کی بہت کے مقابلہ میں ہوتی ہاں عدد کے ساتھ: پوشیدہ ہے، حساب میں گہرائی میں اتر نے کی مختاج ہے (مثلاً ایک شخص کے منہ میں ۲۹ دانت ہیں۔ ان میں سے ایک کسی نے تو ٹر دیا۔ پی ۲۹ میں تو پوری دیت واجب ہے۔ اور ایک میں ۲۹ دانت ہیں جب سوکو ۲۹ پرتشیم کریں گے تو تین شیخ اور پھے کہر آئے گ جو بہت ختی حساب ہوتے ) اور ہم نے جو بہت ختی حساب ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسوائی حصہ واجب کیا جو یا تجے اور شی ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسوائی حصہ واجب کیا جو یا تجے اور شی ہوتے ۔ کے بھی نہیں ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسوائی حصہ واجب کیا جو یا تجے اور شیس ہوتے ہے کہ کا جی بھی نہیں ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسوائی حصہ واجب کیا جو یا تجے اور شیس ہوتے ہیں کھی نہیں ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسوائی حصہ واجب کیا جو یا تجے اور شیس ہیں۔

اور تیسرا ضابطہ: یہ ہے کہ وہ زخم جو کی مستقل قوت کو باطل نہیں کرتے ، اور نہ اس کے آدھے کو، اور وہ شکل نہیں ہوائے اور وہ ٹھیک ہی ہوجاتے ہیں، اور مندمل ہوجاتے ہیں: مناسب نہیں کہ وہ بمزل نفس کے گردانے جو کیں، اور نہ بمنزلہ ہاتھ اور پاؤں کے ، کہ فیصلہ کیا جائے آدھی دیت کا۔ اور مناسب نہیں کہ وہ را نگاں کردیئے جا کیں، اور ان کے مقابلہ ہیں پہلے کہ مقرر نہ کیا جائے ۔ پس ان زخموں کا اونی درجہ موضحہ ہے: کیونکہ جوزخم اس سے کم ہے اس کوخراش اور رگڑ کہا جا تا ۔ اور موضحہ: وہ زخم ہے جو ہٹری کو کھول دے۔ پس اس میں بیسواں حصہ ہے۔ اس لئے کہ بیسواں کم ہے کم وہ حصہ ہے جو حساب کی گہرائی میں آتے بغیر جانا جاتا ہے۔ اور قوانین شرعیہ معاملہ کا مدارا لیے سہام بیسواں کم ہے کم وہ وہ حصہ ہے جو حساب کی گہرائی میں آتے بغیر جانا جاتا ہے۔ اور قوانین شرعیہ معاملہ کا مدارا لیے سہام بیس اس کی مقدار حساب دانوں اور ان کے علاوہ کے نزدیک جانی ہوئی ہو۔ اور منقلہ بیس اس میں پندرہ اونت ہیں۔ اس لئے کہ وہ ہٹری کھولنا، اور تو ٹرنا، کوئل ہیں ان دونوں کے تو ہے کہ دونوں میں سے ہرایک میں تبائی ورتا کہ اور جا کھہ اور آتہ یہ زخموں میں سب سے برے میں، پس ان دونوں کے تو سے ہے کہ دونوں میں سے ہرایک میں تبائی ویت مقرر کی جائے۔ کیونکہ نصف ہے کم کا تبائی ہے اندازہ کیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں:اور وجہ بیہ ہے کہ ہر ہرعضو کے ساتھ مخصوص منفعت: جب اس کا انضباط دشوار ہوتو ضروری ہے کہ تکم ناموں اورنوع پر دائر کیا جائے۔

تصحیح: أوستةً وثلاثین مطبوعہ بیں وستة وعشرین تھا۔ مخطوط کرا چی میں واؤکی جگہ أو ہے، اور وہی سیح ہے۔الہتہ ثلاثین کی جگہ مخطوط کرا چی میں بھی عشوین ہے۔ گر ریسبقت قلم ہے۔ کیونکہ دانت ۲۸ سے کم نہیں ہوتے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ ۳۲ ہوتے ہیں۔ پس اگر سیح عشوین ہوتا تو اس کو شمانیة و عشوین سے پہلے آنا چاہئے تھا۔

# وه ل يازخم جورا نگال ہيں

بعض قبل اوربعض زخم رائگال ہوتے ہیں۔اورایسادوصورتوں میں ہوتا ہے.

مہلی صورت: کسی ایسے شرکود فع کرنے کے لئے ل کیا ہو، یا زخم انگایا ہو کہ اگر وہ اس طرح مدا فعت نہ کرتا تو وہ شراس کو پہنچنا یعنی جان یا وال کی حفاظت کے لئے اقدام کیا ہوتو قصاص یا دیت واجب نہیں۔ اور اس کی دلیل ورخ والی تین حدیثیں ہیں:

حدیث — حضرت ابو ہر ہرۃ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کدایک شخص آیا، اوراس نے دریافت کیا: یارسول القد! اگر وہ مجھ سے کوئی شخص ( ناحق ) میرا مال لینا جا ہے تو؟ آپ نے فرہایا'' تو اس کوا پنا مال مت دے' اس نے بوجھا' اگر وہ مجھ سے لڑے تو؟ آپ نے فرمایا:'' تو ( بھی ) اس سے لڑ!' اس نے بوجھا' اگر وہ مجھے تل کردے تو؟ آپ نے فرمایا:'' پس توشہید ہے!''اس نے بوجھا' اگر میں اس کوتل کردوں تو؟ آپ نے فرمایا:'' وہ جہنم میں جائے گا'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۱۳) حدیث سے اس کا سامنے کا دانت گر ساتے ہوئی بیاتھ کا نا۔ جس سے اس کا سامنے کا دانت گر سالے وہ نبی بیاتھ کا نا۔ پس اسٹی کا دانت گر سالے وہ نبی بیاتھ کا نا۔ پس اسٹی کا دانت گر سالے وہ نبی بیاتھ ہیں۔ پس اسٹی کا دانت گر سالے وہ نبی بیاتھ ہیں۔ پس اسٹی کا دانت گر سالے وہ نبی بیاتھ ہیں۔

خدمت میں پہنچا۔آپ نے اس کا دانت را نگال کردیا،اورفر مایا:'' کیاوہ اپناہاتھ تیرے مندمیں ویئے رہتا کے تو اس کوس نڈ کی طرح چیا تار ہتا؟!''(مفکلوۃ حدیث ۲۵۱۱) کی طرح چیا تار ہتا؟!''(مفکلوۃ حدیث ۲۵۱۱)

حدیث ۔ رسول القد سِالله بیلم نے فر مایا: 'اگر کو کی شخص تیرے گھر میں جھا تکے ،اور تو نے اس کوا جازت نہیں دی پس تو نے اس کوکنگری ماری ،جس ہے اس کی آئکھ پھوٹ گئی ،تو تبجھ پر کوئی گناہ نہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۵۱۳)

وے ہیں و سری انسان کے فس، یا عضو، یا مال پر جو تملی آ ور ہو، اس کو ہر ممکن طریقہ ہے ہٹا ٹا جائز ہے۔ اور اگر قل کی نوبت آ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ در ندہ خو بار ہاز مین میں اپناز ور چلاتے ہیں۔ پس اگر ان کو ہٹ یا نہیں جائے گا تو آ فت آ جائے گی اور مدا فعت میں قل یا زخم لگانے کی نوبت آ سکتی ہے، اس لئے اس کورائگاں کر دیا۔ مرسی صورت: کسی ایسے سب سے مرا ہو یا زخمی ہوا ہو، جس میں کسی کی زیادتی شہو، بلکہ وہ ایک طرح کی ساوی آفت ہوتو وہ رائگاں ہے۔ اور کان آخت موتو وہ رائگاں ہے۔ اور اس کی دلیل آخت ضرت سائن ہوئی کا بیار شاد ہے کہ چو یائے کا زخم رائگاں ہے۔ اور کان رائگاں ہے۔ اور اس کی دلیل آخت شرت سائن ہوئی کا بیار شاد ہے کہ چو یائے کا زخم رائگاں ہے۔ اور کان رائگاں ہے۔ اور کان ہو اور گال ہے اور گال ہے۔ اور کان ہو اور گال ہے اور گال ہے۔ اور کان ہو اور گال ہے اور گال ہے اور گال ہے۔ اور کان ہو اور گال ہو اور گال ہے اور گال ہے۔ اور کان ہو کہ کو بیا ہو کہ کو بیا ہو کہ کا ہو کہ کہ جو بیا ہے کا زخم رائگاں ہے۔ اور کان ہو کہ کا ہو کہ کہ کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کا بیان کو بیان ک

تشری جی قبل یا زخم را نگاں اس لئے ہے کہ چو پائے چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا ئیں ، تو وہ اس کے ما لک کافعال ہیں ،اس لئے اس پر صنان واجب نہیں۔ای طرح کسی کے کنویں میں کوئی گر کر مرجائے ، یا کان بیڑے جائے اور مز دور وب کر مرجائے ، تو اس میں کان اور کنویں والے کا پچھے قصور نہیں ،اس لئے اس پر صنان واجب نہیں۔ واعلم: أن من القتل والجرّ ح مايكون هدرًا، وذلك الأحد وجهين:

[١] إما أن يكون دفعًا لشرِّ يَلحق به؛ والأصل فيه:

[الد] قولُه صلى الله عليه وسلم في جواب من قال: يارسول الله! أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخد مالي؟ قال: " فلا تُعطه" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال. " فاتله" قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيتَ إن قتلتُه؟ قال: " هو في المار!"

[ب] وعيضٌ إنسانٌ إنسانًا، فانتزع المعضوضُ يده من فمه، فَأَنْدر ثَنيَّته، فأهدرها صلى الله عليه وسلم.

فالحاصل: أن الصائل على نفس الإنسان، أو طرفه، أو ماله: يجوز ذَبُّه بما أمكن، فإن انْجَرَّ إلى القتل: لا إثم فيه؛ فإن الأنفسَ السبعية كثيرًا ما يتغلُّون في الأرض، فلو لم يُدفعوا لضاق الحال.

[-] وقال صلى الله عليه وسلم: "لو اطّلع في بيتك أحدٌ، ولم تأذنُ له، فخذفته بحصاة، ففقأتَ عينه: ماكان عليك من جناح"

[٧] وإما أن يكون بسبب ليس فيه تعدِّ لأحد، وإنما هو بمنزلة الآفات السماوية؛ والأصل فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: " العجماءُ جُبَارٌ ، والمعدِنُ جبار ، والبئر حبار "

أقول: وذلك: لأن البهائم تُسرح للمرعى، فإذا أصابتُ أحدًا، لم يكن ذلك من صنع مالكها، وكدلك إذا وقع في البئر، أو انطبق عليه المعدن.

تر جمہ: اور جان لیں کو آل وزخم میں ہے بعض وہ بیں جورا نگاں ہوتے ہیں۔ اور وہ (را نگال جانا) دو وجہوں میں ہے کی ایک وجہ ہے ہوں۔ اور جواس کو لاحق ہور ہی ہور ہی ہو۔ اور بنیا داس میں: پس حاصل ہے کہ انسان کے فنس، یا اس کے عضو، یا اس کے مال پرحملہ کرنے والا 'اس کو د فع کرنا جائز ہے، جس طرح بھی جمکن ہو۔ پس اگر وہ د فع کرنا قتل تک تھنچ جائے تو اس میں بچھ گناہ نہیں۔ پس جینک ورندہ صفت لوگ بار ہاز مین میں زور چلاتے ہیں۔ پس اگر وہ د فع کرنا قتل تک تجا کے تو اس میں بچھ گناہ نہیں۔ پس جینک ورندہ صفت لوگ بار ہاز مین میں زور چلاتے ہیں۔ پس اگر وہ دہ ہنائے جائیں تو حالت تنگ ہوجائے گی۔ (اس کے بعد تیسری صدیث ہے جس کو شرح میں اویر لیا گیا ہے)

(۱) اور یا بید کہ وہ آل یا زخم کسی ایسے سبب سے ہوجس میں کسی کی زیاد تی نہیں۔ اور وہ بمنز لہ آس نی آفتوں کے ہے میں کہتی ہول: اور وہ بات اس لئے ہے کہ چو پائے چرنے کے لئے چیموڑے جائے بیں جب وہ کسی کوز د پہنچ نمیں تو یہ بات اس کے مالک کے فعل سے نہیں ، اور اس طرح جب کنویں میں گر پڑا ، یا اس پر کان ڈھہ پڑی۔ سا۔



#### هتهيارول ميں احتياط برتنا

نی ﷺ نے لوگوں کونہایت تا کید کی ہے کہ وہ ہتھیاروں میں احتیاط برتیں ، تا کہ نظی ہے کوئی زخمی نہ ہوجائے۔ حدیث میں ہے:مِن القَرَف التلف: نزد کی میں ہلاکت ہے (ابوداؤوصدیث ۳۹۲۳) بیٹنی دوری میں سلامتی ہے! درج ڈیل روایات میں اسی احتیاط کی تعلیم ہے:

صدیث (۱) - حضرت عبدالله بن المغفل رضی الله عند نے ایک شخص کوکنگری چینکتے ہوئے دیکھا تو اس کومنع کیا۔اور فرمایا کہ نبی میلی بَالَیْم نے کنگری چینکنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے: اس سے نہ تو کوئی شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے ذریع درشمن کوزخمی کیا جاسکتا ہے بعنی اس میں کوئی دنیوی فائدہ ہے نہ دینی! البتہ وہ بھی وانت تو ژوی ہے،اور آ کھی چھوڑ دیتی ہے پس احتیاط لازم ہے۔

صدیث (۲) — رسول الله میلاند آیم نے فر مایا: '' جبتم میں ہے کو کی شخص مسجد یا بازار میں لیعنی لوگوں کے مجمع میں گذرے، اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو، تو جا ہے کہ وہ اس کو پرکان (مچل) سے پکڑے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اس سے کو کی مسلمان دخی ہوجائے!''

صدیث (۳) — رسول الله میالی آنیا نے فرمایا: ''تم میں ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف (مذاق کے طور پر) ہتھیار ہے اش رہ نہ کرے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا: ہوسکتا ہے شیطان تیراس کے ہاتھ ہے چھین لے (اور وہ اس کو مارو ہے لینی لگ جائے) ہیں وہ جہنم کے کھڈ میں حاگرے!''

حدیث (۱) — حضرت سمرة رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نبی طالله کیائی نے دوانگیوں کے درمیان تسمہ (رکھ کر) کا منے سے منع کیا۔

نوث: يرسب حديثين مشكوة ، كماب القصاص، باب مالا يضمن من الجنايات مين بير.

ثم إن النبئ صلى الله عليه وسلم سَجَّلَ عليهم أن يَحتاطوا، لئلا يُصيب أحدًا منهم بخطأ، فإن من القَرَفِ التلفَ، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخَذْفِ، قال: "إنه لا يُصاد به صيدً، ولا يُنكأُ به عدوٌ، ولكنه قد يَكسر السنَّ، ويفقأ العين "وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مر أحدُكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبلٌ: فليمسك على نِصالِها: أن يُصيب أحدًا من المسلمين منها

شيئ!" وقال صلى الله عليه وسلم: "لايشير أحدُكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لايدرى لعل الشيطان ينزع من ينده، فيقع في حفرة من النار!" وقال صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا" ونهى عليه السلام أن يُتعاطى السيف مسلولاً، ونهى أن يُقدَّ السَّيْرُ بين أصبعين.

ترجمہ:واضح ہے۔لغات:سبطل علیہ: سی بات کی تخت تاکیدکرتا الفرف: نزد کی الحذف: کنکری وغیرہ چیکنا نے گازف)العدو: وقیرہ کا کا السین من السین من السین من السین من السین من السین من المجلد وغیرہ: المباتر اشاہوا چیزے وغیرہ کا کھڑا، تسمد۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

## غصب اورا تلاف میں سزائیں نہ ہونے کی وجہ

اموال پرزیاد تی چندسم کی ہوتی ہے۔جیے خصب، اتلاف، چوری اوراوٹ۔ چوری اوراوٹ کا بیان آئندہ باب میں آئ گا:
اور خصب: کے لغوی معنی ہیں کئی کی کوئی چیز جرا قبراً لے لین۔ اوراصطاع حمعنی ہیں: کسی ہوگس شبر کی وجہ ہے، جو شرعاً غیر معتبر ہے، کسی کی کوئی چیز ہم التی شبہ کے بغیر زبردتی قبضہ کر لین، مید خیال کر کے کہ مالک اپناحق ہا ہت شہیں کر سکے گا، اور دکام کو حقیقت حال کا پہتاہیں جاگا۔ یا ایک بی کسی اور وجہ سے فیم الی پر قبضہ کر لین ۔
میس کر سکے گا، اور دکام کو حقیقت حال کا پہتاہیں جاگا۔ یا ایک بی کسی اور وجہ سے فیم الی پر قبضہ کر لین ۔
غصب میں سزانہ ہونے کی وجہ: خصب کو محاملات میں شامل کرناضروری ہے، اس پر حدود قائم ہیں کی جاسمتیں اور اس کی وجہ آئندہ باب کے شروع میں آر بی ہے۔ چنانچہ ہزار درہم خصب کرنے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔ اور تین درہم کی وجہ آئندہ باب کے شروع میں آر بی ہے۔ چنانچہ ہزار درہم خصب کرنے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔ اور تین درہم کی این ورہم ) پڑائے میں ہاتھ کی نا جائے گا۔

ا تلاف میں سزانہ ہونے کی وجہ نمال بر باد کرناعمدا بھی ہوتا ہے،عمر جیسا بھی ہوتا ہے،اور منلطی ہے بھی ہوتا ہے۔گر چونکہ اموال جانوں ہے کم درجہ ہیں ،اس لئے کسی بھی طرح ہے مال بر باد کرنے پر کوئی سز امقر رنبیس کی ٹی۔زجروتو بیخ لئے تا وان واجب کرنے کوکافی سمجھا گیا۔

### زمین غصب کرنے پرایک خاص سزا کاراز

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

صورت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ زمین غصب کرنے کی سزامین زمین ہی کا طوق پہنایا جائے گا۔اورایک زمین کانہیں، ساتوں زمینوں کا!

#### غصب وعاريت كے ضمان كا ضابطہ

صدیث — رسول امتد میان نیم نیم نیم فرمایا "ماتھ پروہ چیز لازم ہے جواس نے لی ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ اس چیز کو را کا لک تک ) پہنچادے "(منگلوة حدیث ۲۹۵ باب الغصب)

تشری خصب وعاریت کے صان کا یہی ضابطہ ہے کہ بعینہ اس چیز کولونا نا واجب ہے۔ اور اگر چیز ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ اور اگر چیز ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ بات ممکن نہ ہوتو اس کامثل (مانند) کوٹا نا ضروری ہے۔

فائدہ: خصب میں ضان مطلقا واجب ہے۔ اور عاریت میں آ براس کو ہلاک کیا ہے تو ہا اجماع ضان واجب ہے۔ اور اگر بغیر تعدی کے چیز ہلاک ہوگئی ہے تو احناف کے نز دیک ضان واجب نہیں۔ ان کے نز دیک مستعار چیز : مستعیر کے پاس او نت ہوتی ہے۔ پس اس براوانت کے احکام جاری ہوں گے اور دیگر ائمہ کے نز دیک : اس صورت میں بھی صان واجب ہے۔ ان کے نز دیک : اس صورت میں بھی صان واجب ہے۔ ان کے نز دیک مستعار چیز بہر حال مضمون ہے۔

اور صان کا مسئلہ صدیث کے عموم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور حدیث کا ماسیق لا جلہ الکلام: ایک معاشر تی خرابی کی اصلاح ہے۔ لوگ عام طور پر بر سے کے لئے چیزیں لیتے جیں۔ پھرر کھ چھوڑتے جیں۔ فائد وافعانے کے بعد واپس نہیں کرتے۔ مید برسی خرابی کی بات ہے۔ لوگ اسی وجہ ہے جھوٹ بول کر عاریت و ہے ہے پہلو تبی کرتے ہیں۔ اس صدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو واپس پہنچانے کی ذمہ داری مستعیر کی ہے۔ اس کو چاہئے کہ فائدہ الشمائے کے بعد فور آواپس پہنچادے۔

## صان بالمثل كابيان اورمثل ميں وسعت

صدیت — حضرت انس رضی القد عند ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی میلاندی کے باری حضرت ما کشر منی القد عنہ کے بیال تھی۔حضرت زینب بنت بخش رضی القد عنہا نے ایک لکڑی کے بیالے میں حنیس ( تھجور، سنؤ اور تھی ملاکر بنایا ہوا کھانا) بھیجا۔ جب خادم کیکر پہنچا تو حضرت نا کشٹ نے خادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس سے بیالہ گر پڑا، اور ٹوٹ گیا۔ نبی صفاتا پہنچا ہے نہیں کھانا چنا شروع کیا، اور فر مایا: 'نتہاری مال کو غیرت آگئی!'' بھرف دم کو میں تھانا ہے کے اور اس میں کھانا چنا شروع کیا، اور فر مایا: 'نتہاری مال کو غیرت آگئی!'' بھرف دم کو دوک لیا۔ اور حضرت عاکشہ صفی اللہ عنہا کے گھر سے بیالہ لا یا گیا۔ اور اس ٹوٹے ہوئے بیالہ کے جہلے میں وہ سالم بیالہ دوک لیالہ روک لیالہ روک لیالہ بیالہ کے جہلے میں وہ سالم بیالہ دیا، اور ٹوٹا ہوا بیالہ روک لیالہ بیالہ بیالہ دوک لیالہ بیالہ کے میں ایک مدیث ۱۳۸۱مشکو قاحدیث ۱۳۹۸



تشری بخصب وا تلاف میں مثمان کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہلاک شدہ چیز کامثل صوری ومعنوی ہوتو صان میں مثل دیا جائے گا۔ادر مثلیات: تمام مکیلی اور موزونی چیزیں ہیں۔اور جس چیز کامثل صوری ومعنوی نہ ہو، جیسے جانو رتوان میں مثل معنوی یعنی قیمت صان میں دی جائے گی۔ایسی چیزیں متقو مات اور ذوات القیم کہلاتی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرؤفر ماتے ہیں:

ا تلاف میں ضان کا بہی ضابطہ ہے کہ مثلیات میں ولی ہی چیز ضان میں دی جائے۔گراحادیث سے بظاہر یہ ہات مفہوم ہوتی ہے کہ ذوات القیم میں بھی الیں چیز تاوان میں دی جاسکتی ہے جوعرف میں ہلاک شدہ چیز کے مائند بھجی جاتی ہو، جیسے بیالہ کے بدلے پیالہ لیعنی مثلیت میں وسعت ہے۔ بالکل ایک ہی طرح کی چیز ہونا ضروری نہیں۔عرف عام میں جو چیزمشل (مائند) مجھی جاتی ہے، وہ صان میں دی جاسکتی ہے۔

حضرت عثان رضی اللہ عند کے دور خلافت میں بدواقعہ پیش آیا کہ ایک باندی نے خود کو آزاد فام کریا۔ ایک شخص نے اس سے نکاح کرلیا۔ اوراولا دہوئی۔ پھراس باندی کے آقائے دعوی کیا۔ باندی کی اولاداس کے آقا کی غلام ہوتی ہے۔ حضرت عثان رضی اللہ عند نے صحابہ کی موجود گی میں یہ فیصلہ کیا کہ باندی تواس کا آقائے بگراوالا دغلام نہیں ہوگی۔ البتہ باپ اولاد کا ان کے مانند کے ذریعہ فیدید دے یعنی لڑکے کے بدلے غلام ، اور لڑکی کے بدلے باندی دے (سنن جینی کے 191) حالانکہ حیوان ذات القیم ہے۔ جس میں ضال میں قیمت دی جاتی ہے۔ گرعرف کا لحاظ کر کے حضرت عثان رضی اللہ عند نے غلام باندی کو اولاد کا شل قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ شکیت میں وسعت ہے۔

> وأما التعدى على أموال الناس: فأقسام: غصبٌ، وإتلاف، وسرِقةٌ، ونَهْبٌ. أما السرقة والنهب فستعرفهما.

وأما الغصب: فإنما هو تسلُطٌ على مال الغير، معتمدًا على شبهة واهية، لا يُثبتها الشرع، أو اعتمادًا على شبهة واهية، لا يُثبتها الشرع، أو اعتمادًا على أن لا يظهر على الحكام جليّة الحال، وبحو ذلك، فكان حريًا أن يُعدُ من المعاملات، ولا يُبتنى عليه الحدود، ولذلك كان غصبُ ألف درهم لا يوحب القطع، وسرقة ثلاثة دراهم توجبه.

وأما الإتلاف:فيكون عمدًا، وشبه عمدٍ، وخطأ ، لكن الأموال لما كانت دون الأنفس: لم يُجعل لكل واحد منها حُكما، وكفي الضمانُ عن جميعها زاحرا.

[١] قبال رسبول الله صبلى الله عبليه وسلم: " من أخذ شِيرا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطوِّ قُه يوم القيامة من سبع أرضين"

أقول: قد علمت مراراً: أن الفعل الذي ينقض المصلحة المدنية، ويحصل به الإيذاءُ والتعدّى: يستوجب لعن الملأ الأعلى، ويتصور العذاب بصورة العمل، أو مُجاوره.

[7] وقال صلى الله عليه وسلم:" على اليدما أخذتْ!"

أقول: هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية، يجب ردُّ عينه، فإن تعذَّر فردُّ مثله.

[٣] و دفع عليه السلام صخفَة في موضع صحفة كسرت، وأمسك المكسورة.

أقول : هذا هو الأصل في بساب الإتبلاف؛ والنظباهر من السنة: أنه يجوز أن يُغُرم في المتقومات بما يخكُمُ به العامُةُ والخاصةُ أنه مثلُها، كالصحفة مكان الصحفة.

وقبضى عثمانُ رضى الله عنه بمحضرٍ من الصحابة رضى الله عنهم على المغرور: أن يفدى بمثل أو لاده.

اس کی وجہ سے ایذارسانی اور زیادتی حاصل ہوتی ہے: وہ فعل واجب ولازم جانتا ہے ملا اطلی کی لعنت کو، اور متصور ہوتا ہے مذاب بھل کی صورت میں یاس کے پڑوس کی صورت میں ۔ (۲) میں کہتا ہوں ۔ یہی بات ضابطہ ہے فصب و عادیت کے ملکہ میں اگر دشوار ہوتواس کے مانند کولوٹانا ضروری ہے ۔ اس کی کہتا ہوں : یہی ضابطہ ہے اتل ف کے سلسلہ میں ۔ اور احادیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جائز ہے کہتا وال ویا جائے ، متقوم چیزوں میں (بھی ) اس چیز کے ذریعہ جس کے بارے میں عوام وخواص فیصلہ کریں کہ وہ اس کے مانند ہے، جیسے پیالے کی جگہ پیائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی التہ عنہ کے موجودگی میں فیصلہ کیا قریب خوردہ پر کہوہ فدرید دے اپنی اولادے مشل کے ڈر ابعہ۔

☆ ☆ ☆

# جوا پنامال بعینہ کسی کے پاس پائے: وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

حدیث ۔۔۔ رسول القدیمائی میٹیمئے فرمایا ''جس نے اپنامال ایعینہ سی کے پاس پایا وہ اس کا زیادہ حقد ارہے۔ اور خریداراس کا پیجیما کرے جس نے اس کو پیچا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۹۳۹)

تشری کی کوئی مال چوری ہوگیا، یاکس نے خصب کرلیا، یا کم ہوگیا۔ پھروہ مال بعیتہ کسی کے پاس مذال میں کوئی البدیلی ہوئی، تو مال کا مالک قاضی کے بیبال استحقاق ٹابت کر کے وہ مال لےسکتا ہے۔ اور جس کے پاس وہ مال ملا ہے: اگروہ کی کہ اس نے اس کوکسی سے خرید اس تو اس سے کہددیا جائے کہ وہ بائع کا چھپھا کرے ۔ اس تھم میں اشکال سے ہے کہ اس میں مشتری کے نقصان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ممکن ہے وہ بائع کو نہ بائے پس اس کا نقصان ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب قدس مر وفروائے ہیں کہ:

#### جب الي صورت پيش آئے تو عقلاً دو بي فصلے ہو سكتے ميں:

پہلافیصلہ: مشتری کومبلت دی جائے بیٹی مال اس کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اور ما لک خود بائع کو تلاش کرے، اور اس کو قصان ہے:
قاضی کے پاس حاضر کر کے اپنا استحقاق ٹابت کرے، بجر مشتری سے وہ مال لے ۔ تواس میں بچند وجوہ مالک کا نقصان ہے:
پہلی وجہ: ممکن ہے یہی شخص جس کے پاس مال ملاہے: چور ، غاصب یا گم شدہ چیز پانے والا ہو۔ اور جب اس کی خیا نت طشت از بام ہوئی تو وہ کہنے لگا: میں نے یہ چیز کسی سے خریدی ہے۔ اس طرح وہ اپنا بچاؤ کرتا ہو۔ پس اگر مالک سے کہا جائے گا کہ وہ بائع کو تلاش کرے ، تو وہ کہاں یائے گا؟

و وہری وجہ: بھی چوراور غاصب کسی کواس چیز کے بیچنے کا وکیل بناتے ہیں۔ تا کدوہ پکڑے جا کیں نہ وکیل۔وکیل ہے کہد کر چکے جائے گا کہ جھے کسی نے یہ مال بیچنے کے لئے دیا ہے۔اور چوراور غاصب ہے کہہ کر چھوٹ جا کیں گے کہ ہم کیا جا نیں؟! جس نے بیچاہے اس کو پکڑو۔ پس حقوق ضائع ہو نگے۔ اور ما لک کا نقصان ہوگا۔

تیسری وجہ:اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے جب بائع کو تلاش کرلیا تو مشتری غائب ہو گیا۔ جب اے ڈھونڈ ھانکالا تو سامان ندارد! پس نامرادی کے سوامالک کے ہاتھ کیا آئے گا؟

دوسرا فیصلہ: بیکیا جاسکتا ہے کہ مالک اپنااستحقاق ٹابت کر کے وہ چیز فورالیلے۔اورمشتری ہے کہا جائے کہ وہ بائع کو پکڑےاس میں بچند وجوہ مشتری کاضررہے:

مہلی وجہ: کبھی مشتری بازار ہے ایک چیز خرید تا ہے، اورائے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بائع کون ہے؟ اور کہاں رہتا ہے؟
پس اگروہ مال شخق لے لیگا، اور مشتری کو بائع نہیں ملے گا تواس کا نقصان ہوگا۔ نامرادی ہی اس کے نصیب میں آئے گی!
دوسری وجہ: اور بھی مشتری کوسامان کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً وہ کھانے پینے یا پہننے کی چیز ہے۔ پس اگر ہ لک وہ چیز لے لیگا، اور مشتری بائع کے پیچھے جائے گا تواس کی حاجت فوت ہوجائے گی۔

غرض دونوں صورتوں میں ضرر ہے۔ اورایک ندایک کوضرر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر فیصلہ کمکن نہیں۔ پس جو
بات لوگوں کے نزدیک واضح اور کھلی ہوئی ہے، جس کو اُن کے اذبان بے گھنگ قبول کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کی
جائے۔ اورای کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور یبال واضح بات سے ہے کہ وہ مال مالک کے حوالے کیا جائے۔ کیونکہ جب
اس نے اپنااستحقاق ٹابت کردیا تو اس کاحق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا۔ کورٹ میں بھی گوا ہوں کے ذریعہ جب کوئی شخص
اس نے اپنااستحقاق ٹابت کردیا تو اس کاحق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا۔ کورٹ میں بھی گوا ہوں کے ذریعہ جب کوئی شخص
کسی چیز میں اپناحق ٹابت کرتا ہے، اور معاملہ بالکل صاف ہوجاتا ہے، کوئی اشتباہ باتی نہیں ربتا تو مدی کے حق میں فیصلہ
کردیا جاتا ہے۔ اور مال اس کو دلوادیا جاتا ہے۔ مدی علیہ کے ضرر کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ سارے ہی فیصلے اس انداز پر ہوتے
ہیں۔ اس لئے یہ فیصلہ بھی اُسی طرح کیا گیا ہے۔

[1] قال صلى الله عليه وسلم: " من وجد عينَ مالِه عند رجل فهو أحقُ به، ويتَبِع البيَّعُ من باعه" أقول: السبب المقتضى لهذا الحكم: أنه إذا وقعت هذه الصورةُ، فيحتمل أن يكون في كل جانب الضررُ والجَوْرُ؛ فإذا وجدَ متاعَه عند رجل:

[١] فإن كانت السنةُ أن يُهمله حتى يجد بائعه، ففيه ضرر عظيم لصاحب الحق:

[الف] فإن الغاصب، أو السارق إذا عُبْرَ على خيانته: ربما يحتحُ بأنه اشترى من إنسان، يذُبُّ بذلك عن نفسه.

[ب] وربما يكون السارق والغاصبُ وكُلُ بعضَ الناس بالبيع، لئلايؤاخذ هو ولا البائع، وفي ذلك فتحُ بابِ ضياع حقوق الناس.

[-] وربما لايجد البائعُ إلا عند غيبةِ هذا المشترى، فيؤاخِذُه، قلا يجد عنده شيئًا، فيسكت

﴿ لِرَسُورَ بِبَالْمِيْرُ ﴾

على خيبة.

[٣] وإن كانت السنة أن يقبضه في الحال، ففيه ضرر للمشترى:

[الف] لأنه رسما يبتاع من السوق: لايدرى من البائع؟ وأين محله؟ ثم يُستحقُّ مالُه، ولايجد البائعَ، فيسكت على خيبة.

[-] وربما يكون له حاجةً إلى المتاع، ويكون في قبض المستحقّ إياه، وحوالتِه على البائع: فوتُ حاجته.

فلما دار الأمر بين ضررين، ولم يكن بدِّ من وجود أحدهما: وجب أن يُرجع إلى الأمر الظاهر الذي تقبله أفهامُ الناس من غير ريبة، وهو هما: أن الحقّ تعلّق بهذه العين، والعينُ تُحبس في الحق المتعلّق بها، إذا قامت البينة، وارتفع الإشكال؛ وعلى هذا القياس ينبغي أن تُعتبر القضايا.

پس جب معاملہ دوضرروں کے درمیان دائر ہوا۔ اور ان دو بیس سے ایک کے پائے جانے سے کوئی چارہ نہیں تو ضروری ہوا کہ اس امر ظاہر کی طرف رجوع کیا جائے جس کولوگوں کے اذبان بے کھنگ قبول کریں۔ اور وہ یہاں ہے ہے کہ مالک کاحق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا ہے ( کیونکہ اس نے قاضی کے یہاں اپنا استحقاق ٹابت کردیا ہے ) اور چیز روک جاتی ہے اس حق میں جو چیز کے ساتھ متعلق ہونے والا ہے۔ جب گواہ پیش ہوجا کمیں ، اور اشتباہ ختم ہوج ئے بینی جب گواہوں کے ذریعہ مدخی اپناوعوی ٹابت کردے، اور بات بالکل دانتے ہوجائے، توجس چیز میں اس کا دعوی ہے وہ مدخی علیہ سے کیکراس کودیدی جاتی ہے۔ اوراس انداز پر مناسب ہے کہ تمام قضایا کو قیاس کیا جائے۔ لیتنی سارے فیصلے اس انداز پر ہوتے ہیں۔ پس بی فیصلہ بھی اس انداز پر کیا گیا ہے۔

تصحیح! قوله: والعین تُحیس فی الحق المتعلق بها مطبوعه فی والعین تُحیس فی العین المتعلق به تضارا کی بیا و العین تُحیس فی العین المتعلق به تضارا کی بیا و المین حکم العین تشخیف ہے۔ یہ تحکم الحق ہے۔ یہ مخطوط کرا چی ہے کی ہے۔ اور به کو بها شارح نے کیا ہے۔ کیونکہ تمیر العین کی طرف عائد ہے۔ اور المتعلق کواسم فی عل اور اسم مفعول دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ہے۔ کیونکہ تمیر العین کی طرف عائد ہے۔ اور المتعلق کواسم فی عل اور اسم مفعول دونوں پڑھ سکتے ہیں۔

# مويتي تهيتوں كانقصان كريں تواس كاحكم

حدیث — حضرت براء بن عازب رضی الله بحنه کی اونٹی ایک باغ میں گھس گئی ،اوراس نے نقصان کردیا۔ نبی میانی یا بیم نے اس واقعہ میں دو باتوں کا فیصلہ کیا: ایک بید کہ دن میں باغوں کی حفاظت کی ذمہ داری باغ والوں کی ہے۔ دوم نید کہ رات میں مویشی جونقصان کریں اس کا تاوان مویشی والوں پر ہے (مشکلہ قرصدیت ۲۹۵۱موط ۲ ۲۵۷)

تشری: به نیطے اس وجہ سے کئے ہیں کہ جب مولیٹی لوگوں کے کھیتوں میں نقصان کرتے ہیں تو ہرا یک دوسرے کو الزام دیتا ہے،اورا پنی صفائی ہیش کرتا ہے:

جانور کا مالک: کہتا ہے ، جانوروں کو چراگاہ میں چھوڑ نا ضروری ہے۔ ورنہ وہ بھو کے مریں گے۔ اور ہر جانور کے ساتھ دہ ہے میں اوراس کی حفاظت کرنے میں حرج ہے۔ اس صورت میں جانور والا اپنا کوئی کا منہیں کر سکے گا۔ اور جانور نے جونقصان کیا ہے اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ کھیت والے ہی نے کوتا ہی کی ہے کہ اس نے کھیت کی حفاظت منہیں کی ۔ اوراس کو بربادی کے لئے چھوڑ ویا!

اور کھیت والا: کہت ہے: کھیت بہتی ہے باہر ہوتے ہیں۔ان کی حفاظت کرنا ،لوگوں کے جانوروں کوان ہے رو کنا ،اور ان کی تخرانی کرنا کھیت والے کے بس میں نہیں۔اس صورت میں وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ پس کوتا ہی جانوروالے کی ہے۔اس نے خود جانور کھیت میں چھوڑ ویئے ہیں ، یاان کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔

پس جب صورت حال یہ ہے تو ضروری ہے کہ عرف وعادت کا اعتبار کیا جائے۔اوراس سے تجاوز کوظلم وزیادتی قرار دیا جائے۔اوراس پر تھم مرتب کیا جائے۔اورلوگوں کی عادت میرے کہ دن میں کوئی نہ کوئی کھیت میں ہوتا ہے۔جو کھیت کا کا م کرتا ہے۔اس کوسنوارتا ہے اوراس کی حفاظت کرتا ہے، رات میں بےلوگ گھر چلے آتے ہیں۔اور جانور والوں کی عادت میہ ہے کہ وہ رات میں مولیٹی گھر لے آتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں، پھر دوسرے دن چرنے کے لئے کھولتے ہیں۔ بیس اگر دن میں جانورنقصان کرتے ہیں تو اس میں کھیت والے کی کوتا بی ہے۔اس لئے منمان واجب نہیں۔اوررات میں نقصان کرتے ہیں تو اس میں جانوروالے کی کوتا ہی ہے،اس لئے تا وان واجب ہے۔

[٥] وقصى صلى الله عليه وسلم: أن على أهل الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أفسدتِ المواشى بالليل، ضامِنٌ على أهلها"

أقول: السبب المقتضى لهذا القضاء: أنه إذا أفسدت المواشى حوائطَ الناس، كان الجورُ والعذرُ مع كل واحد:

فصاحب الماشية : يحتج بأنه لابد أن يسرح ماشيته في المرعى، وإلا هلكت جوعًا، واتباع كلّ بهيمة وحفظها يُفسد عليهم الارتفاقات المقصودة، وأنه ليس له اختيار فيما أتلفته بهيمتُه، وأن صاحب الحائط هو الذي قصّر في حفظ ماله، وتركه بمضيعة.

وصاحب الحائط: يحتج بأن الحوائط لاتكون إلا خارج البلاد، فحفظها والذَّبُ عنها والإقامةُ عليها: يُفسد حاله، وأن صاحب الماشية هو الذي سرحها في الحائط، أو قَصَّرَ في حفظها.

فلما دار الأمر بينهما، وكان لكل واحد جورٌ وعذرٌ: وجب أن يُرْجع إلى العادة المالوفة الفاشية بينهم، فَيُبنى الجورُ على محاوزتها؛ والعادة: أن يكون في كل حائط في النهار من يعمل فيه، ويُصلح أمره، ويحفظُه، وأما في الليل فيتركونه، ويبيتون في القرى والبلاد؛ وأن أهل الماشية يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم، ثم يُسْر حونها في النهار للرعى، فاعتبر البَجَورُدُ: أن يجاوز العادة الفاشية بينهم.

ترجمہ: (۵) اور رسول الله مِلْ الله

کے چھوڑ دیا ہے ۔۔۔ اور باٹ والا جمعت چیش کرے گا کہ باغات آباد یوں ہے باہ ہوت ہیں۔ پیس ان کی حفاظت کرنا ، اوران سے ہٹ نا ،اوران کی تمرانی کرنا: باٹے کے ما لک کے حال کو بگاڑ وے گا۔اور یہ کئے گا کہ جانوروالا ہی وہ ہے جس نے اس کو باغ میں چھوڑا ہے ، یااس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔

پس جب معاملدہ وضحصول کے درمیان دائز ہوا، اور ہرائیک کے لئے ظلم اور مذر تھا، تو ضروری ہے کہ لوگول کے درمیان مالوف و مشہور عادت کی طرف لوٹا جائے ہے اس اس عادت سے تجاوز کرنے پرظلم کی محد رہے گئے ہے۔ اور مادت میں جب کہ دن میں ہر باغ میں وہ خص ہوتا ہے جواس میں کام کرتا ہے، اور اس کے معاملہ کوسنوار تا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور رہارات میں: تو لوگ باغ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور لوگ گاؤں اور شہروں میں دات بستر کرتے ہیں۔ اور کرتا ہے۔ اور رہارات میں اپنے گھروں میں اپنے جانوروں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ چھران کو دن میں چرنے کے عادت رہے ہیں۔ پس میہ بات ظلم قرار دی گئی کہ وہ آپھی معاملات میں عادت مشہورہ کی خل ف ورزی کریں۔ لغالت: حدیث میں صاحب بہمنی مضمون ہے۔ المصنیعة و المصنیعة بالاً ست، تب بی ، اضاعت وا تلاف۔

# کھل کھانے کا حکم اوراس کی وجہ

صدیث — نبی صلاند آلائے میں لاکائے ہوئے کھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرہایا: ''جس حاجت مند نے اپنے منہ سے کھایا، پالے نہیں بھرا و اس پر پچھتا وال نہیں۔ اور جو بھلوں میں سے پچھلیکر کا اتو اس پر اس کا دُونا: تا والن اور سز ا ہے۔ اور جس نے بھلوں میں سے پچھ چرایا، کھلیان میں محفوظ ہوجائے کے بعد، پس وہ دُحال ک قیمت کے بقدر ہوگیا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا'' (ابوداؤد حدیث اے استاب اللّقطة)

حدیث — حضرت رافع بن عُمر وغفاری رضی الله عند کہتے ہیں کہ ہیں لڑکا تھا ،النسار کے باغول پر پھر پھینکا کرتا تھا۔ وہ جھے ہی سین آدیکیز کے پاس لے گئے۔آپ نے فرمایا:''لڑ کے! تھجور کے درختوں پر ڈیصلے کیوں پھینکا ہے؟'' میں نے عرض کیا: کھا تا بول! آپ نے فرمایا.'' ڈیصے نہ پھینکا کر، جو نیچ کری بوئی بول ان کو کھا'' بھر میرے مر پر ہاتھ پھیرا ،اور وعادی:'اس وشکم سیر فرما!'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۵۷)

تشری طریقه بین که جب محجور کے خوشے یکنے پرآتے توان کوکاٹ کرا تارلیا جاتا۔ اور باٹ بی میں لکڑیاں گاڑ کر ان پرلٹکا دیا جاتا۔ جب وہ دھوپ میں بیک کراورسو کھ کرچھو ہارے بن جاتیں توان کو کھلیان میں جمع کرلیا جاتا۔ اور کوٹ کر کوڑا ٹکال کر بوروں میں بحرنیا جاتا۔

اب پھل کھانے کی چندصورتیں ہیں: حاجت مند کا کھانا، اور بے ضرورت کھانا۔ پھر ہرایک کی جارصورتیں ہیں:



درختوں کے بنیج گراہوا پھل کھانا، درختوں پر ہے تو ڑکر کھانا، لکڑیوں پر سو کھنے کے لئے باغ میں اٹکایا ہوا پھل کھانا، اور کھلیان میں محفوظ کیا ہوا پھل کھانا: پھر ہرایک کی دوصور تیں ہیں: مالک کی اجازت سے کھانا اور بغیرا جازت کے کھانا۔ پس کل سولہ صور تیں ہیں۔

اورظام الم كديضرورت اور باجازت كهاناكسي صورت مين درست بين حديث من به ألا لا تظلموا، ألا لا يعلَّ مالُ امرىء إلا بسطيب نفس منه:سنواظلم وزيادتي مت كرو يسنوا كسي مخص كامال اس كي خوش دلى كي بغير طلال نبيس (مشكوة حدیث ۲۹۳۹باب الغصب)اوربیجوعام خیال ہے کہ درخت کے نیچ گراہوا پھل کھانامطلقا جائز ہے: بیخیال درست نہیں۔ البیته حاجت منداور فاقد مست کے لئے لوگ چیٹم پوٹی کرتے ہیں۔حضرت رافع رضی اللہ عنہ فاقہ ہی کی وجہ ہے کھاتے تھے۔ پس بوفت و حاجت ورخت کے بنچے گرے ہوئے کھل کھانا جائز ہے۔ مگر لے نہیں جاسکتا۔ یہی حکم سو کھنے کے لئے باغ میں لئكائے ہوئے پچلوں كاہے۔اور درخت پرے تو ژكر كھانا، درختوں پر پتھر پچينكنا، جيب يا پلّه ميں بھركر لے جانا، يا كھليان ميں محفوظ كيا ہوا پھل کھانا یا لے جانا جائز نبیں۔ بلکہ جو پھل کھلیان وغیرہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے،اس میں سے نصاب سرقہ کے بقدر کھانا یا لے جاناموجب حدب اوراس کم میں تاوان اور مزام اب یبی با تیں حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کے الفاظ میں پڑھیں: ایک دوسرے پرظلم وزیادتی رو کئے کا طریقہ رہے کہ استخص کا ہاتھ بکڑا جائے جولوگوں کونقصان پہنچا تا ہے۔اوران پر زیادتی کرتا ہے۔لوگوں کومطلق العنان چھوڑ دینااورمن مانی کرنے دیناظلم وجور کا علاج نہیں۔پس اگر کوئی فاقہ ز دو ہے، اور ہاغ میں لٹکائے ہوئے بچلول ہے جوغیر محفوظ ہیں اور وافر مقدار میں ہیں ، پیٹ بھر کر کھائے تو لوگ اس میں تنگی نہیں کرتے۔بشرطیکہ وہ حدے تجاوز نہ کرے،پلہ بھر کرنہ لے جائے ،اور درختوں پر پھرنہ بھیکے۔عرف میں الی صورت میں چتم ہوتی برتی جاتی ہے۔ پس ایسی صورت میں اگر کوئی باغ والا دعوی کرے کہ کھانے والے نے حرص وآ زہے پھل کھائے ہیں، پانقصان پہنچانے کاارادہ کیا ہے تواس کی بات نہیں مانی جائے گی۔اور کھانے والے کوکوئی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ البتة اگر پھل تو ژاہو، پاپلہ بھر کر لے گیا ہو، یا درخت پر ڈھلے مارے ہوں، پاکسی بھی طرح پھل خراب کرنے میں مدے تجاوز کیا ہو،تو سر ااور تاوان دونوں واجب ہیں۔

[٦] وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلّق، فقال: " من أصاب بفيه، من ذي حاجة، غيرَ مُتَّخِذٍ خُنِنَةً، فلاشيئ عليه"

اعلم: أن دفع التظالم بين الناس: إنما هو أن يُقبض على يدمن يَضُرُّ بالباس، ويتعدى عليهم، لا أن يُتَبَعَ شُحُهُم وغِمْرُ نفوسِهم: ففي صورة الأكل من الثمر المعلَّق، غيرِ المُحْرَزِ، الكثير الذي لا يُشَحُّ منه بِشِبَعِ إنسان محتاج، إذا لم يكن هناك مجاوزة حدِّ العرف، ولا اتخاذ خُبنةٍ، ولا رمى الأشجار بالحجارة: فإن العرف يوجب المسامحة في مثله؛ فمن ادَّعى في مثل ذلك:

أنه اتبع الشُّحَ وقصد الضرار فلا يُتبع.

وأما ماكان من ثمر مشفُود، أو اتحاذ خُبنةٍ، أو رمي أشجارٍ، أو مجاوزة الحد في الإتلاف بوجه من الوجود; ففيه التعزير والغرامة.

متر جمہ (۱۱) نبی سین پیند سے کھایا ، رائی لید وہ پائے ہوں کے ہارے میں دریافت کیا گیا ہیں آپ نے فرمایا
''جس حاجت مند نے اپنے منہ سے کھایا ، رائی لید وہ پائے ہجرنے والنہیں ، تواس پر پھھ (سرزش یا تاوان) نہیں ۔ جن لیں کہ لوگوں کے درمیان ایک دوسرے پرزیادتی کو جنانا: وہ بہی ہے کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑا جائے جولوگوں کو خصان پہنچ تا ہے۔ اوران پرزیادتی کرتا ہے۔ پیطر ایقٹیس ہے کہ ان کی حرص وآز کی اوران کے دلول کی کھوٹ کی ہیر وگ ی جائے۔ پس اُن لاکا نے ہوئے کہاں کی حرص وآز کی اوران کے دلول کی کھوٹ کی ہیر وگ ی جائے۔ پس اُن لاکا نے ہوئے کہاں کی حورت میں جو محفوظ کئے ہوئے نہیں بین ، جواشن زیادہ بین کہاں سے کوئی جو اس میں کھوٹی نہیں کی جائی ، جبکہ وہاں عرف و عادت کی حد سے تجاوز کرن نہ ہو، اور نہ بھر، پر ہو، اور نہ درختوں پر پیتم کھینی ناہو ، پس بینتے ہوئی نہیں کی ہو اور نہ دور کرن ہو ، کیا اس جیسی صورت میں کہ کھانے والے نے حرص وآز کی ہیر وئی کی ہے ، اور فقسان پہنچ نے کا ارادہ کیا ہے تو وہ بیر وئی نہیں کیا اس جیسی صورت میں کہانے والے نے حرص وآز کی ہیر وئی کی ہے ، اور فقسان پہنچ نے کا ارادہ کیا ہے تو وہ بیر وئی نہیں کیا جو کے گال ہے حد سے تجاوز کرن ہو ، کھال ہو کہاں ہو کہا

و الله المشفوه تعور ابجا بوار ماء مشفوه أشر الورود بإني ر

لغات المخبية وامن يا تنكى كومور كر بنايا : والله

# دود صنكا لنے كا حكم اوراس كى وجه

حدیث — رسول القد سین نئیر نئیر از دونی کی کی کی کی کی خوس کے جانو رکا دودھ اس کی اجازت کے بغیر ہر گرزند کا لے۔ کیاتم میں سے کوئی سے ہات پہند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے تمرے میں آئے ،اس کی الماری تو ڑے،اوراس کا کھانا لے جائے ؟ لوگوں کے لئے ان کے مولیثی کے تھن ہی ان کی نذاؤں کو جمع کرتے میں' بیعنی دودھ مولیثی کے مالکان کے بزد یک فیمتی چیز ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۳۹)

صدیت برگذر به الله طاقه مین تنظیمات فرمایا" جبتم میں سے کوئی شخص جانوروں پرگذر به اتوا گران کے ساتھان کا رکھوالا ہے تواس سے اجازت لے ماور ند بموتو تین بارزور سے ریکار ہے، پس اگر کوئی جواب دیتواس سے اجازت لے، اور کوئی جواب ندد ہے، تو دودھ نکالے ماور پیئے ماور ساتھ ندلے جائے "(مقعوۃ صدیث ۲۹۵۳)

تشریح: جنگل میں چرنے والے جانوروں کا دودھ نکال کر استعمال کرنے کے سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ پہلی



روایت میں تھن کے دودھ کواس سامان کا تھٹم دیا گیا ہے جو گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ جسے اجازت کے بغیر لیڈ جائز مبیں ۔ پس لےاجازت جاٹور کودوہ ٹابھی جائز نہیں۔

[٧] وأما لبنُ الماشية: فالأقيسةُ فيه متعارضة، وقد بينها البيُّ صلى الله عليه وسلم: فقاسها تارةً على المتاع المخزون في اليوت: فهي عن حلبه، وتارةً على الثمر المعلَّق، والأشياء غير المحرزة: فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحب المال ليستأذند.

والأصل فيما اختلف فيه الأحاديث، وأظهرت العللُ أن يُجمع ماعتبار تلك العلل فحيثما جرت العادة ببذل مثله، وليس هناك شُحِّ وتضييق، وكانت حاحةٌ: جاز، وإلافلا.

وعلى مثل ذلك: ينبغي أن يُعتبر تصرف الزوجة في مال الزوح، والعبد في مال سيده.

تر جمہ (2) اور رہا جانورول کا دودھ کیں تیاں اس میں متخالف بیں۔ اور ان مختلف قیاسوں کو نبی میلانگیائی بھی ہے بیان کیا ہے: پس بھی ان کو قیاس کیا اس سامان پر جو گھروں میں ذخیر و کیا بیوا ہے، پس دودھ دو ہے ہے منع کیا۔ اور بھی لاکا ہے جو نے بچلوں پر اور غیر محفوظ چیزوں پر قیاس کیا۔ پس اس میں سے بقدر ماجت کی اجازت دی ، اس شخص کے لئے جو مال والے کونہ یائے کہاس سے اجازت لے۔

اور ضابطها سی جس میں احادیث مختلف ہوں ،اور وجوہ ظاہر کی گئی ہوں: یہ ہے کہ ان وجوہ کالی ظ کر کے روایات میں تطبیق دی جائے۔ پس جہاں عادت جارئ ہواس جیسی چیز کے خرج کر نے کر نے کی ،اور وہاں بخیلی اور تنگی نہ کی جاتی ہو،اور حاجت ہوتو جا کڑنے ،ورزنہیں ۔۔۔ اوراس کے مائند پر مناسب ہے کہ شوہ کے مال میں بیوی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا ،اور آ قا کے مال میں نیادی کے تعمر ف کا اور آ قا کے مال میں نیادی کے دور کے بیادی کیا جائے۔



باب\_\_\_\_

حدود كابيان

حدود کےسلسلہ کی عمومی باتیں

وه جرائم جن میں سخت سزائیں ضروری ہیں

حدود: وه سزائیں ہیں جوقر آن، حدیث یا جماع سے ثابت ہیں، اور جوتن اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہیں: عقوبة مقدّرة، و جبت حقّا للّه تعالى (درمخار) اور '' حق الله' كا مطلب ہے کہ وہ سزائیں مفاد عامہ کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ یعنی لوگوں کے انساب، اموال ، عقول اور اعراض (آبرو) کی حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ بیسز انہیں گناہ سے ہیں۔ گینی میں سفارش کی گئجائش ہے۔ پہلے گناہ سے روکنے والی، اور گناہ کے بعد سرزنش ہوتی ہیں۔ بینہ معاف کی جاسکتی ہیں، ندان میں سفارش کی گئجائش ہے۔ شاہ صاحب قدس سرؤقر ماتے ہیں:

چند جرائم ایسے ہیں جن کے لئے القد تعالیٰ نے مزائیس مقرر فر مائی ہیں۔ چنانچہان میں کسی قتم کی تبدیلی کا کسی کوچن نہیں۔ میدوہ جرائم ہیں جن میں مختلف جہتوں سے مفاسد جمع ہیں۔ ان سے زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے۔ مسلمانوں کا چین سکون غارت ہوتا ہے۔ ان جرائم کے جذبات لوگوں کے دلوں میں برابرا بجرتے رہتے ہیں۔ وہ انسان پرحملہ کرتے ہیں۔ جب وہ دل میں رہے بس جاتے ہیں تو لوگ ان سے بی نہیں سکتے۔ ان میں ایسا ضرر ہے کہ مظلوم اس کو اپنی ذات سے ہنا نہیں سکتا۔ اور وہ جرائم کثیر الوقوع ہیں۔

اس متم کے جرائم میں عذاب آخرت ہے ڈرانا کافی نہیں۔ان پر سخت ملامت اور در دناک سز اضروری ہے۔ تا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے۔اور وہ ان کوار تکاب جرم ہے بازر کھے۔

اليي علين جرائم بالحج بين:

پہلا جرم: زنا ہے۔ بیدگناہ شہوت کی زیادتی اور عورتوں کی خوبصورتی میں دلچیسی سے صادر ہوتا ہے۔ بدکاروں کے دلوں میں اس کی آنہوتی ہے۔ عورت کے خاندان کے لئے اس میں سخت عار ہے۔ اور بیوی میں دوسر ہے کی مزاحمت انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اس سے تل وقتال اور جنگ وجدال کا درواڑ ہ کھاتا ہے۔ اور زنا عام طور پر با جمی رضا مندی اور تنہائی میں ہوتا ہے، جس سے عام طور پرلوگ واقف نہیں ہوسکتے کہ وہ روک ٹوک کریں۔ پس اگراس کے لئے دردناک مزامقر رنبیں کی جائے گی تولوگ اس سے بازنبیں آئیں گے۔



دوسراجرم: چوری ہے۔ بار ہاانسان احجما پیٹیڈ بیس پاتا تو وہ چوری کا دھندا شروع کر دیتا ہے۔اور بیے جذبہ بھی انسان پر حملہ کرتا ہے۔اور چوری اس طرح مخفی طور پر ہوتی ہے کہ لوگ اس کونبیں دیکھتے کہ روکیں۔اس لئے اس جرم کی بھی سخت سزا ضروری ہے، تا کہ لوگوں کے اموال محفوظ رہیں۔

چوری اور غصب میں فرق غصب ایی ولیل اور بوگس جحت کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کوشر بعت تشدیم نہیں کرتی۔ اور غصب: فریقین کے درمیان معاملات کے ممن میں ہوتا ہے۔ اور اوگول کی نگا ہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو نجملہ معامدت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے کوئی حدمقر رنہیں گئی۔ غاصب پر تا وان لازم کیا گیا ہے۔ اور اس کو مناسب سزادی جائے گی۔ اور چوری خفی طور پر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی روک تھام ممکن نہیں ، اس لئے اس کی سخت سزامقر رکی گئی ہے۔ جائے گی۔ اور چوری خفی طور پر ہوتی ہے۔ راہ زنی میں مظلوم راہ زن کو اپنی ذات اور اپنے مال سے بٹائہیں سکتا۔ کیونکہ راہ زنی مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دید ہوالے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ پولس مدد کرے۔ اس لئے ڈاکہ زنی کے لئے چوری ہے بھی بھاری سزا ضروری ہے۔

چوتھا جرم: شراب نوشی ہے۔ شرابی: شراب نوشی کا رسیا ہوتا ہے۔ اس سے زمین میں بگاڑ پھیاتا ہے۔ اور لوگوں کی عقلیں از کاررفۃ ہوجاتی ہیں، جبکہ عقل ہی پرونیاؤ آخرت کی صلاح موتوف ہے۔ اس سے بیجرم بھی قابل سزا ہے۔

پانچواں جرم: زنا کی تہمت لگانا ہے۔ کیونکہ جس پرزنا کی تہمت لگائی جاتی ہے اس کو سخت اذبیت پہنچتی ہے۔ اور وہ تہمت لگائے والے کو دفع کرنے پر قادر نہیں۔ کیونکہ اگر وہ اس کوتل کرے گاتو قصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گاتو ترکی بہترکی جواب دیا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گاتو ترکی بہترکی جواب دیا جائے گا۔ پس اس جرم کے لئے بھی سخت سزاضر ورکی ہے۔

فائدہ:شراب نوشی کی سزا حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاتی حدود قرآن کریم میں ندکور ہیں۔اوریہی چند جرائم ہیں جن کی سزائیں'' حدود'' کہلاتی ہیں۔ ہاتی حجووٹے بڑے جرائم کی سزائیں'' تعزیرات'' کہلاتی ہیں۔ جوقاضی کی صوابدید پر موتوف ہیں۔اورقصاص میں چونکہ معاف کرنے کا اختیار ہے،اس لئے وہ'' حدود'' میں شال نہیں۔

#### ﴿ الحدود ﴾

اعلم: أن من المعاصى ما شرع الله فيه الحدّ؛ وذلك: كل معصية جمعتُ وجوهًا من المفسدة: بأن كانت فسادًا في الأرض، واقتضابا على طُمَأْنينة المسلمين، وكانت لها داعية في نفوس بنى آدم، لاتزال تَهيحُ فيها، ولها ضرَاوَة لايستطيعون الإقلاع منها، بعد أن أشربت قلم بها، وكان فيه ضرر لايستطيع المظلومُ دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان، وكان كثير الوقوع فيما بين الناس.

فَـمِثـلُ هذه المعاصى: لايَكفى فيها الترهيب بعذاب الآخرة، بل لابد من إقامة مَلامةٍ شديدة عليها وإيلام، ليكون بين أعينهم ذلك، فَيرْدَعُهم عما يريدونه:

كالزنا: فإنها تهنيجُ من الشبق والرغبة في جمال النساء، ولها شِرة، وفيها عار شديد على أهلها، وفي منزاحمة النساس على موطواةٍ تغييرُ الجبلة الإنسانية، وهي مظنة المقاتلات والمسحاربات فيما بينهم، والايكون غالباً إلا برضا الزانية والزاني، وفي الخلوات، حيث الايطلعُ عليها إلا البعض، فلو لم يُشرع فيها حدٌّ وجيع لم يخصل الردعُ.

وكالسرقة: فإن الإنسان كثيرًا مَا لايجد كسبا صالحًا، فينحدرُ إلى السرقة، ولها ضراوةٌ في نفوسهم، ولا يكون إلا اختفاءً، بحيث لايراه الباس، بخلاف الغصب: فإنه يكون باحتجاج وشبهة، لا يُثبتها الشرع، وفي تضاعيفِ مُعاملاتِ بينهما، وعلى أعين الناس، فصار معاملةً من المعاملات.

و كقطع الطريق: فإنه لايستطيع المظلومُ ذبَّه عن نفسه وماله، ولايكون في بلاد المسلمين وتحت شوكتهم، فيذُفعوا، فلا بد لمثله أن يُراد في الحزاء والعقوبة.

وكشرب الخمر: فإن لها شرهًا، وفيها فسادًا في الأرض، وزوالاً لمُسْكَة عقولهم التي بها صلاح معادِهم ومعاشهم.

و كالقذف : فإن المقذوف يتأذَّى أذّى شديدًا، ولا يقدر على دفعه بالقتل و نحوه، لأنه إن قَتَلَ قُتل به، وإن ضرب ضرب به، فوجب في مثله زاجر عظيم.

ترجمہ: صدود کا بیان: جان کیس کہ بعض گناہ وہ ہیں: جن میں القد تعالی نے سزامقرر کی ہے۔ اور وہ: ہروہ گناہ ہے جو خوانی کی مختلف صور تول کو اکشا کرتا ہے۔ ہایں طور کہ وہ زمین میں فساد ہو، اور مسلمانوں کے سکون کو غارت کرنا ہو۔ اور اس معصیت کے لئے محمد ہو، معصیت کے لئے انسانوں کے دلوں میں ابھر تار ہتا ہو۔ اور اس معصیت کے لئے حمد ہو، لوگ اس گناہ کو چھوڑ نے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس کے بعد کہ لوگوں کے دل وہ گناہ بلادیے گئے ہوں۔ اور اس گناہ لوگ اس گناہ بلادیے گئے ہوں۔ اور اس گناہ لوگ اس گناہ بلادیے گئے ہوں۔ اور اس گناہ لوگوں کے در میان کی طاقت نہ کہ عاقت نہ کہ عاقت نہ کہ تار اوقات میں ۔ اور وہ گناہ لوگوں کے در میان کی آبادہ کو اس کے گناہ: ان میں عذاب آخرت سے ڈرانا کا فی نہیں۔ بلکہ ضرور ک ب لوگوں کے در میان کی آبادہ کو اس کے گناہ: ان میں عذاب آخرت سے ڈرانا کا فی نہیں۔ بلکہ خور ک بار کا فی نہیں۔ بلکہ خور ک بار کا فی نہیں۔ بلکہ خور کے میا سنے، پس رو کے وہ ان کو اس چیز ہے جس کا وہ ان پر بخت طامت ہر پاکر نا اور دکھ و بنا، تاکہ رہے میں اان کی آبکھوں کے سامنے، پس رو کے وہ ان کو اس چیز ہے جس کا وہ ارادہ کریں ۔ جیسے زنا: پس جیشک یہ معصیت انجر تی ہے شدت شہوت اور عور توں کی خوبصور تی ہیں دلچھی ہے، اور اس میں عورت کے خاندان کے لئے خت عار ہے۔ اور بیوی پر لوگوں کی مزاحمت میں فطرت انسانی کو بدلنا ہے لینی یہ بات جانوروں میں پائی ج تی ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ ہی قتل

وقبّال اور جنگ وجدل کی اختمالی جگہ ہے۔اور زنا عام طور پرنہیں ہوتا ،مگر زانی اور زانیہ کی رضامندی ہے،اور تنہائیوں میں ہوتا ہے، جہاں معصیت پرمطلع نہیں ہوتے مگر بعض لوگ۔ پس اگر اس میں دردنا ک سزامقرر نہ کی جائے گی تو باز رہنا حاصل نه ہوگا ۔۔۔ اور جیسے چوری: پس بیٹک انسان بار ہانہیں یا تااحیما پیشہ، پس وہ چوری کی طرف ڈ ھاتا ہے۔اور چوری کے لئے لوگوں کے دلوں میں حملہ ہے(مشہور ہے:'' چور چوری سے جاتا ہے، ایرا پھیری سے نبیں جاتا'' یعنی تو بہر نے کے بعد بھی دل اس کابُو کا کرتا ہے، پس تو ہہ ہے پہلے کا حال نہ یو چو! ) اور چوری نہیں ہوتی مگر مخفی طور پر ، ہایں طور کہ نہیں د کیمنے اس کولوگ (پس کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوتا ،اس لئے سخت سزا دہی کے ذریعیہ رو کنا ضروری ہے ) برخلاف غصب کے: پس بیٹک وہ ہوتا ہے دلیل قائم کرنے اور کمز ور دلیل کے ذریعیہ،جس کوشریعت ٹابت نہیں کرتی یعنی وہ دلیل سیجے نہیں ہوتی۔اورغصب دونوں کے درمیان معاملات کے شمن میں ہوتا ہے،اورلوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پس غصب معاملات میں ہےا یک معاملہ ہو گیا (تفصیل گذشتہ باب میں گذر چکی) ۔۔ اور جیسے راہ زنی: پس بیشک شان بہ ہے کہ مظلوم راہ زن کواپنی ذات اور اپنے مال سے بٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔اور راہ زنی:مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دبد بہ والے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو دفع کریں۔ پس ضروری ہے اس جیسے گنا ہ کے لئے کہ جزاؤ مزامی اضافہ کیا جائے ۔۔۔ اور جیسے شراب نوشی: پس بیٹک اس مصیت کے لئے حرص وشوق ہے۔اوراس میں فساد فی الارض ہے۔اورلوگوں کی عقول کوزائل کرنا ہے، وہ عقول جن کے ذریعہ لوگوں کی آخرت اوران کی و نیاسنورتی ہے ۔ اور جیے تہمت لگانا: پس بیتک وہ مخص جس پر تہمت لگائی ہے بخت تکلیف اٹھا تا ہے۔ اور قادر نہیں قاذ ف کو ہٹانے برقتل وغیرہ کے ذریعہ: اس لئے کہ اگروہ فل کرے گا تو اس کی وجہ ہے لی جائے گا۔ اورا گر مارے گا تو وہ اس کی وجہ ہے مارا جائے گا۔ پس اس جیسے جرم میں بڑی جھڑ کی ضروری ہے۔

لغات: الخَسَفَ بِ الشبيعَ الْحَبَفَ اللهُ اللهُ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### حدود میں جسمانی ایذاء کے ساتھ عار کی بات ملانے کی وجہہ

حدود میں جسمانی ایڈاء کے ساتھ عار کی بات بھی ملائی گئی ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کنفس دوطرح سے متاکثر ہوتا ہے: ا — جونفس ہیمیت میں غلطال ویچاں ہوتا ہے: اس کوجسمانی ایڈاء جرائم کے ارتکاب سے روکتی ہے، جیسے مندز وربیل اوراونٹ کو بخت مارشرارت سے روکتی ہے۔

زیادہ گناہ ہےروکتی ہے۔

اورجس فض يرحد جارى كى جاتى ہے:اس كا حال معلوم بيس كداس كانفس كس فتم كا ہے؟اس لئے صدود ميں جسماني تكليف کے ساتھ عارکی بات بھی ملائی گئی ہے، تا کہ سی کو یہ چیز گناہ ہے رو کے،اور سی کووہ چیز ۔ اور حدود ( سز اکمیں ) تمین ہیں: ا ... قتل یعنی جان سے تم کرنا قبل عدمیں قاتل قصاصاً قبل کیا جاتا ہے۔ اور راوزن کوایک صورت میں قبل کیا جاتا ہے، اورا یک صورت میں سولی دی جاتی ہے۔اورشاوی شدہ زانی کوسنگ ارکیا جاتا ہے۔اس کے ساتھ کوئی عار کی بات نہیں ملائی گئی۔ کیونکٹر آلک ایک الیم سزاہے، جس ہے او پر کوئی سزانہیں قبل ہے قصہ ہی نمٹ جاتا ہے۔ ۲ — جسم کا کوئی حصہ کا ٹنا: چور کا ہاتھ کا نا جا تا ہے۔اور راہ زن کا بھی ایک صورت میں ایک ہاتھ اورا یک ہیر مخالف جا نب سے کا ٹاجا تا ہے۔اور قطع مدے مجرم کو بخت جسمانی تکلیف پہنچتی ہے۔ پیجسمانی ایذاء دبی ہے۔اس کے ساتھ عار کی بات سے مل کی گئی ہے کہ طلع پیر سے زندگی بھر کے لئے ایک ایسی قوت کا از الہ ہوجا تا ہے جس کے بغیروہ بذات خودامور معاش انجام نہیں دے سکتا۔اوراس سے جسم بدنما ہوجاتا ہے۔اوروہ ایک الی عارکی بات ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔اوروہ الیااثرلازم ہے جوبھی ختم ہونے والنہیں۔ جوبھی دست پریدہ کودیکھتاہے بنوراسمجھ جاتاہے کہ اس نے بھی چوری کی ہے۔

ثم الحدُّ: إما قتلٌ، وهو زجر لازُجر فوقه؛ وإما قطعٌ، وهو إيلام شديد، وتفويتُ قوةٍ لايتم الاستقلال بالمعيشة دونها طول عُمُره، ومُثلَة، وعارٌ، وظاهرٌ أثرُه بمرأى الناس، لا ينقضي، فإن الفس إنما تتأثر من وجهين: الفسُّ الواغلة في البهيمية: يمعها الإيلامُ، كالبقر والجمل، والتي فيها حُبُّ الجاهِ: يردعها العارُ اللازمُ له، أشدُّ من الإيلام، فوجب جمعُ هذين الوجهين في الحدود. ودون ذلك: إيلامٌ بنضرب، يُنضمُ معه مافيه عارٌ، وَظَهَرَ أثرُه، كالتغريب، وعدم قول

٣ -- كوژول كى مار: پەسزاندكورە دوسزاؤل ئے كم تر ہے۔ په مارجسمانى ایذاءرسانی ہے۔اس كے ساتھ عاركى بات په

ملائی گئی ہے کہ غیرشادی شدہ زانی کوسال بھر کے لئے جا اوطن کردیا جا تا ہے۔اورتہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی

جاتی۔اورشراب کی سزادیئے کے بعداس کو بخت ڈ انٹا جا تا ہے۔

الشهادة، والتبكيت.

ترجمہ: پھرحد(۱) یا توقل ہے۔اوروہ ایس سرزئش ہےجس کےاویر کوئی سرزئش نبیں (اس لئے اس کے ساتھ عار کی بات نہیں ملائی گئی)(۲)اور یا کا ثماہے۔اوروہ بخت تکلیف پہنجاناہے(بیجسمانی ایذاءہے)اورزندگی بھرکے لئے ایسی قوت کوضائع كردينا ہے جس كے بغيرامورمعاش بالاستقلال يحميل پذير بيس ہوتے۔اوروہ شكل بگاڑناہے۔اورايساعارہ جس كااثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے۔ جواثر مجھی ٹتم ہونے والانہیں (بیعاری بات ہے جوقطع ید کے ساتھ ملائی گئی ہے ) پس بیتک نفس دوہی صورتوں میں متاثر ہوتا ہے: (انف) ہیمیت میں دورتک نکل جائے والانفس: اس کو تکلیف دبی روکتی ہے۔ جیسے بیل اوراونٹ (ب) اور وہ نفس جس میں حب جاہ ہے: اس کو وہ عار کی بات جواس کے ساتھ لازم ہو: تکلیف دبی ہے بھی زیادہ باز رکھتی ہے۔ پس صدود میں ان دونوں صورتوں کو جمع کرنا لازم ہے (۳) اُن ہے کم تر: مار کے ذریعہ تکلیف پہنچا نا ہے۔ اس کے ساتھ وہ چیز ملائی جائے گی جس میں عار ہو، اور جس کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے جلاوطن کرنا۔ اور گواہی قبول نہ کرنا۔ اور خوب ڈائٹ مہان کے فول نہ کرنا۔ اور خوب ڈائٹ مہان کے فول کو فول نہ کرنا۔ اور خوب ڈائٹ مہان کو غولا کی فول کا فولا کی الشیع : کسی چیز میں آگے تک نکل جانا ، دورتک چلے جانا ، فوکرنا۔ صد سے بڑھ جانا)

## حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟

گذشتہ شریعتوں میں تین حدود تھیں : قبل میں قصاص ، زنا ہیں رجم ، اور چوری میں ہاتھ کا ٹا۔ یہ تین سزائیں آسانی شریعتوں میں بطور توارث چلی آر ہی ہیں۔ اوران پرتمام انہیا ، اورامتیں تفق ہیں۔ اوراس تسم کی بات کوڈ اڑھوں ہے مضبوط پکڑ ناضروری ہے کسی حال میں بھی اس کورک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے یہی سزا کیں ہماری شریعت میں بھی باتی رکھی گئیں۔ البتہ ہماری شریعت نے ان میں تھی تقسر فات کے ہیں۔ ایک : سخت سزاؤں میں تخفیف کی۔ دوم: مزید چند جرائم کے لئے یہی سزا کیں تجویز کیں۔ سوم: ڈاکہ زنی کی سزا سخت کردی۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ببلاتصرف بهاری شریعت نے اولا ندکورہ سر اؤل کے دودر ہے مقرر کئے:

اورغیر شادی شدہ زانی کے لئے سوکوڑے تجویز کئے گئے۔ بیاس امت کے لئے تخفیف ہے۔

نیک: وہ مزاجوئی کی انتہاءکو پنجی ہوئی ہے لین آل اور سنگسار کرنا۔ان مزاؤں کو شکین جرائم کے لئے تبحویز کیا۔ دوم: وہ مزاجو کم درجہ کی ہے،اس کوفر وٹر درجہ کے جرائم کے لئے مقرر کیا۔ پھر سخت سزاؤں میں درج ذیل شخفیف کی:

ا — قلّ عربین عین طور پر قصاص واجب بیس کیا۔ بلکه اس میں معافی اور ویت کی گنجائش رکھی۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۵ میں قصاص کا تھم بیان کرنے کے بعدارشاد پاک ہے: '' پس جس کواس کے بھائی (مقتول کے وارث) کی طرف سے پکھ معافی مل جائے: تو معقول طور پرخون بہا کا مطالبہ کرنا ہے۔ اور قاتل کے ذہبے خوبی کے ساتھ خون بہا اس بھائی کے پاس معافی میں جائے ناہے۔ یہ (عفوو دیت کی گنجائش) تمبارے پرور دگار کی جانب سے سزا میں تخفیف اور مہر یانی ہے' ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور حضرت این عباس رضی القد عنہمائے یہ بات بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل میں قصاص ہی تھا، ویت نہیں تھی۔ ہمار کی شریعت میں جو دیت کی گنجائش رکھی گئی ہے، وہ گذشتہ امتول کے اعتبار سے تخفیف ہے (بخاری حدیث میں مادی شدہ ذائی کے لئے رکھی گئی، ویک کن کی سزا گذشتہ امتول میں سنگ اری تھی۔۔۔ ہمار کی شریعت میں بیرمز اصرف شادی شدہ ذائی کے لئے رکھی گئی،

اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمبود کی شریعت میں ہر زانی کے لئے رجم کی سزاتھی۔ گر جب ان کی شوکت ختم ہوئی، اور حکومت کمزور پڑئی، اور وہ زانی کوسنگ ارکر نے پر قاور ندر ہے، تو اُنھوں نے رجم کی سزاموقوف کردئی۔ اوراس کی جگہ زائی زانیہ کا منہ کالا کر کے، گدھے پراوندھے منہ بٹھا کرہتی میں گھمانے کی سزاتجویز کی۔ اوراس طرح اُنھوں نے اپنی شریعت میں گھمانے کی مزاتجویز کی۔ اوراس طرح اُنھوں نے اپنی شریعت میں گذشتہ شریعت میں گذشتہ شریعت میں گذشتہ شریعت میں گذشتہ شریعت کی دونوں سزاؤں: اصلی اور بدگی کو جمع کیا گیا۔ اور شادی شدہ زانی کو سنگ کرڈالی۔ پس جماری شریعت میں گذشتہ شریعت میں گونندہ رکھا گیا۔ اوراس کے لئے برسم عام کوڑے مارنے کی سزاتجویز کی گئے۔ بیاس امت برالقدتی لی کی غایت درجہ مبر بانی ہے۔

۳ — اورچوری کی سزامیں بیقصرف کیا کہ سزائے علاوہ مسروقہ مال کا دوگنا تاوان واجب کیا۔ ابوداؤد کی حدیث (نمبر اعلی ہے: ومن خوج بشیعی منه فعلیه غرامة مثلیه و العقوبة لیحن جو باغ میں لاکائے ہوئے کہلوں میں ہے کہ کیکر نکے تواس کا دوگنا تاوان اور سزا ہے۔

دوسرانصرف: ہماری شریعت نے متعدد جرائم کو مذکورہ تین جرائم پرمحمول کیا۔اوران کے لئے بھی وہی سزا نمیں تجویز کیس۔جیسے تہمت لگانے اور شراب چنے کی سزاائنی درّے تجویز کی۔ کیونکہ بیاگناہ بھی خرابی پیدا کرنے میں مذکورہ تین گناہوں کے برابر ہیں۔اس لئے ان کے لئے بھی سزاضروری ہے۔

تیسرا تصرف: ہماری شریعت نے ڈاکہ زنی کی سزا سخت کردی۔ کیونکہ ڈاکہ زنی کا معاملہ آل اور چوری ہے تنگیین ہے،اس لئے اس کی سزا سخت ہونی ضروری ہے۔

، فا کدہ:چوری کی سزامیں جس تصرف کا تذکرہ کیا ہے،اوراس کی دلیل میں جوحدیث پیش کی ہے،اس کی تقریب تام نہیں۔ کیونکہ باغ میں لڑکائے ہوئے مچلوں کو لے جانا چوری نہیں۔وہ پھل محفوظ مال نہیں ہیں۔اور حدیث میں المعقوبة مطلق سرزنش مراد ہے،قطع پدمراز نہیں۔

واعلم: أنه كان مِن شريعة مَنْ قَبْلَنَا: القصاصُ في القتل، والرجمُ في الزنا، والقطعُ في السرِقة؛ فهذه الثلاث كانت متوارثةً في الشرائع السماوية، وأطق عليها جماهير الأنبياء والأمم؛ ومِثْلُ هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ، ولا يُترك، ولكن الشريعة المصطفوية تصرفت فيها بنحو آخر:

[١] فجعلتُ مَزُّجرَةَ كلِّ واحد على طبقتين:

إحداهما: الشديدةُ البالغةُ أقصى المبالغ. ومن حقها: أن تُجعل في المعصية الشديدة. والثانية: دونَها، ومن حقها: أن تُجعل فيما كانت المعصية دونها:

[الم] في في القتل: القُورَدُ والديةُ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبُّكُمْ ﴾ قال ابن

عباس رضى الله عنهما: كان فيهم القصاص، ولم يكن الدية.

[ب]وفى الزنا: الجَلْد؛ وكان اليهودُ لما ذهبت شوكتُهم، ولم يقدروا على الرجم، ابتدعوا التَّجْبِيَةَ والتَّسْحِيْمَ، فصار ذلك تحريفًا لشريعتهم، فجُمعتْ لما بين شرِيْعَتَى مَنْ قبلَنا السماويةِ والابتداعية؛ وذلك غايةُ رحمةِ الله بالنسبة إلينا.

[ح] وفي السرقة: العقوبةُ وغرامةُ مثلَيْه، على ماجاء في الحديث.

[١] وأن حَمَلتُ أنواعًا من الظلم عليها، كالقذف والحمر، فجعَلتُ لهما حدًا، فإن هذه أيضًا بمنزلة تلك المعاصى.

[٣] وأن زادت في عقوبة قطع الطريق.

تر جمہ:اور جان لیں کہ ہم ہے پہلی شریعتوں میں جمل میں قصاص ،زنامیں رجم ،اور چوری میں ہاتھ کا ثنا تھا۔ پس میہ تنین سزائیں آسانی شریعتوں میں بطورتوارث چلی آر ہی تھی۔اوران برتمام انبیاءاورامتیں متفق تھیں۔اوراس قشم کی بات: ضروری ہے کہاس کوڈ اڑھوں سے پکڑا جائے۔اور نہ چھوڑی جائے۔گرشر بعت مصطفویہ نے ان میں دوسرے انداز سے تصرف کیا: (۱) پس ہرا یک کی جھڑکی کا ذریعہ تیعنی سزادودر جوں برگردانی .... ان میں ہےا یک: وہ بخت سزا ہے جو تحقی کی انتہاء کو پینجی ہوئی ہے۔اوراس کے حق سے ہے لیعنی اس کے لئے سر اواریہ ہے کہ وہ سخت معصیت ہیں مقرر کی جائے ۔۔ اور دوسری جواس ہے کم تر ہے۔اوراس کے حق ہے ہے کہ وہ ان جرائم میں مقرر کی جائے جو پہلی تشم کے جرائم ہے کم درجہ کے ہیں --- (الف) پس قبل میں قصاص اور دیت ہے۔اوراس کی بنیا دائندتی کی کابیار شاوہے: ''میتہارے پروردگار کی طرف ہے آسانی کرناہے' ابن عیاسؓ نے فرمایا:'' بنی اسرائیل میں قصاص تھا، اور دیت نہیں تھی'' ۔ (ب)اور زنامیں کوڑے مار ناہے۔اور میہود نے جب ان کی شوکت ختم ہوئی ،اوروہ سنگسار کرنے پر قا درنہیں رہے تو انھول نے اوند ھے منہ بٹھانا،اورمنہ کالاکرناایجاد کیا۔پس بہ چیزان کی شریعت میں تحریف ہوگئی۔پس ہمارے لئے جمع کیا گیا ہم ہے بیشتر لوگوں کی دونوں شریعتوں: آسانی اورا بیجادی کے درمیان۔اور بیاللہ کی انتہائی رحت ہے ہماری بنسبت — (ج)اور چوری میں سزا،اور چرائی ہوئی چیز کا دوگنا تا وان ہے،جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ۔۔۔ (۲) (اورشر بعت مصطفویہ نے مذکورہ بالاتین سزاؤں میں تصرف کیا) بایں طور کہ شریعت مصطفویہ نے ظلم ( جرائم ) کی متعددانواع کوان تین سزاؤل برمجمول کیا۔ جیسے ا نتہام اورشراب \_ پس شریعت مصطفویہ نے ان دونوں کے لئے ( بھی ) سز امقرر کی \_ کیونکہ یہ گناہ بھی اُن گناہوں کے بمنزله ہیں ۔ (٣)اور ہاس طور کہ شریعت مصطفوبہ نے اضافہ کیا ڈا کہ زنی کی سزامیں۔

لغات: سَحَم الشيئ : كالاكرنان جَنِي: اوندها كرنا ـ زانی زانيه كامنه كالاكر كے گدھے پراس طرح بھاتے تھے كەمندا يك دوسرے كے خلاف رہيں \_ پھران كورموا كرنے كے لئے بستى اور بازار ميں پھراتے تھے۔ 公

تركيب:أن حملت اورأن زادت كاعطف نحوٍ آخر برب لي تقدير عبارت بيب:وتصرفت فيها بأن حملت اوربأن ذادت.

☆

公

#### غلاموں کوحد مارنے کاحق مولیٰ کودینے کی وجہ

غلام باندی کوحد مارنے کا حق صرف حاکم کا ہے یا آقا کو بھی بیری حاصل ہے؟ اس میں اختذف ہے: احناف کے نزدیک: بیری صرف حاکم کا ہے۔البتہ حاکم کی اجازت ہے آقا بھی حدجاری کرسکتا ہے۔اورائم شلاشہ کے نزدیک: بیری آقا کو بھی حاصل ہے۔گراس کے لئے چندشرا اکھا ہیں (مغنی ۱۰ سے ۱۱) مثلاً: آقا زنا،شراب اور تہمت ہیں کوڑے مارسکتا ہے۔اورار مذاد میں تقل اور چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹ سکتا۔ان کے نزدیک بھی بیری صرف امام کو حاصل ہے۔

احناف کے مسلک پروجہ فرق بیان کرنی ضروری نہیں۔ کیونکہ ان کے نز دیک تمام حدود کا اختیار ۔ خواہ آزاد کی ہویا غلام کی ،اورخواہ کوڑوں کی سزاہو، یا آل وغیرہ کی ۔۔۔ حاکم ہی کو ہے۔ البتۃ ائمہ ثلاثہ کے مسلک پردوفرق بیان کرنے ضروری ہیں: ایک ، آزاد کوتو حاکم ہی حد مارسکتا ہے، اور غلام پر آقا بھی حد جاری کرسکتا ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ دوسرا: آقا صرف کوڑے مارسکتا ہے، قرآل اور ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ وجہ فرق کیا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرۂ بید دونوں فرق بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی غلاموں کی سزا میں تنصیف کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں:

لوگوں کے دوطبقات ہیں۔ اور دونوں کی سیاست یعنی اصلاح کاطریقہ مختلف ہے:

پہلاطریقہ: آزادلوگوں کا ہے۔ بیدہ الوگ ہیں جومستقل بالذات ہیں۔ جن کامعاملہ خودان کے ہاتھ میں ہے۔ان کی اصلاح کا طریقہ بیہ ہے کہ لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ان کی دارو گیر کی جائے۔ برسرعام ان کومزادی جائے۔ان پر سخت عار لازم کیا جائے۔اوران کی تحقیرو تذلیل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ بیکام حاکم ہی کرسکتا ہے۔ پس وہی ان پر حدود جاری کرنے کائمجازے۔

دوسراطبقہ: غلام باندیوں کا ہے۔ بیرہ واوگ ہیں جود وسروں کے ہاتھوں ہیں قید ہیں۔ان کی اصلاح کا طریقہ بیہ ہے کہان کے آقا کو تھم دیا جائے کہ وہ ان کو برائی ہے محفوظ رکھے۔ کیونکہ آقاان کو برائی ہے روکنے کا بہتر طریقہ جانتا ہے۔ اس لئے ان کوسز اوینے کا اختیار آقا کو دیا گیا۔اوراس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

صدیت — رسول الله طالعتی بینی نے فرمایا: '' جبتم میں ہے کسی کی باندی زنا کرے، اور اس کا زناواضح ہوجائے، آقو چائے ۔ آقو چائے کے مولی کے

< (وَرَوْرَ بَيْلَايِدَلِ }

كعوض موا" (متفق عليه مشكوة حديث ٣٥٦٣)

اور فروخت کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے کہ بیآ قااس پر کنٹرول نہیں کرسکتا، اوراس کو برائی سے نہیں بچاسکتا۔ دوسرے آق کے پاس جائے گی تو وہ اس کوسیدھا کر دےگا۔ درج ذیل صدیث میں بھی ای مصلحت سے غلام کو بچ دیے کا حکم دیا ہے۔ حدیث سے رسول اللہ مطابقہ تیمٹر نے فر مایا: ''جب تم میں سے کسی کا غلام چوری کرے تو اس کو بیچ دے، جاہے آ دھے اُوقیہ (۲۰ درہم) کے عوض فروخت ہو!'' (منداحی ۲۳۷)

اور بعض آقا غلاموں برظلم کرتے تھے۔اور جب ان کوٹو کا جاتا تھا تو بہانہ بناتے تھے کہ غلام زنایا چوری وغیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے دو با تبیں ضروری ہوئیں ایک نلام کے لئے آزاد ہے کم سزار کھی جے۔
تاکہ اس قسم کے ظلم کی جڑکٹ جائے۔ دوسری: آقا کوٹل اور قطع پد کا اختیار نہ دیا جائے۔اس ہے کم سزایعن کوڑے مار نے بی کا ان کوافت یاردیا جائے۔

و اعلم: أن الناس على طبقتين، ولسياسة كلِّ طبقة وجهٌ خاص.

[١] طبقة:هم مستقلون: أمرُهم بأيديهم؛ وسياسةُ هؤلاء: أن يُؤاخذوا على أعين الناس، ويُوْجَعوا، ويُلْزَمَ عليهم عارٌ شديد، ويُهَانوا، ويحقّروا.

[۲] وطبقة: هم بأيدى ناس آخرين، أسراء عندهم؛ وسياسة هؤلاء: أن يُؤمر سادتُهم: أن يُخمر سادتُهم: أن يُحفظوهم عن الشر، فإنه يَظهر لهم وجه، فيه حبسُهم عن فعلهم ذلك، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: " إذا زنتُ أمةُ أحدكم فليضربها" الحديث، وقولُه عليه السلام: " إذا سرق عبدُ أحدِكم فبيعوه، ولو بِنَشً!"

فَضُبِطَتِ الطبقتان بوصفِ ظاهر، فالأولى: الأحرار، والثانية: الأرقَّاء.

ثم كان من السَّادة: من يتعدى على عبيده، ويحتجُّ بأنه زنى أو سرق ونحو ذلك، فكان الواجب في مثله: أن يُشرع على الأرقاءِ دونَ ماعلى الأحرار، لِيُقطع هذا النوعُ؛ وأن لا يُخَيَّرُوْا في القتل والقطع، وأن يُخَيَّرُوْا فيما دون ذلك.

ترجمہ: اور جان لیں کہ لوگوں کے دو طبقے ہیں۔ اور ہر طبقہ کی اصلاح کا الگ طریقہ ہے: (۱) ایک طبقہ: وہ مستقل لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ ہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا انتظام: یہ ہے کہ لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ان کی دارو گیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور وہ نام ) ہیں ان کے پاس۔ اور ان جائے جائے۔ اور دوسر اطبقہ: وہ لوگ ہیں جو دوسر نے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ قیدی (غلام) ہیں ان کے پاس۔ اور ان کے جائے۔ اور وہ نوٹر ہیکا ایک کے اس کے باتھوں میں ہیں۔ قیدی (غلام) ہیں ان کے پاس۔ اور ان

نوگوں کا انتظام بیہ ہے کہ ان کے آقاظم دیئے جائیں کہ وہ ان کو برائی سے محفوظ رکھیں یعنی ان کی اصلاح کا ذمہ دارآ قاؤں کو بنایا جائے۔ پس بیٹک شان میہ ہے کہ آقاؤل کے لئے ایک الی صورت ظاہر ہوتی ہے جس میں ان کوان کے اس فعل سے روکنا ہے یعنی آقاان کی اصلاح کا بہتر طرایتہ جانتا ہے (اس کے بعد دوحد پٹیس ہیں) پس دونوں طبقے ایک واضح وصف کے ذریعہ متعین کئے گئے۔ پس بہلا طبقہ: آزادلوگوں کا ہے۔اور دوسرا: غلاموں کا۔

پھر بعض آقاا ہے نلاموں پر ظلم کیا کرتے تھے۔اور یہ جت پیش کیا کرتے تھے کہ غلام زنایا چوری یا اس کے مانند کا مرتکب ہوا ہے۔ پس اس جیسی صورت میں ضروری تھا کہ(۱) غلاموں پرمشروع کی جائے اس سے کم سزا جوآزاووں کے لئے ہے، تا کہ اس منظم کی جڑکٹ جائے (۲) اور یہ کہ آقاافتیار نہ دیئے جا کمیں تی کرنے اور ہاتھ کا لئے کے۔اور بیہ کہ آقاافتیار دیئے جا کمیں ان سزاؤں کے جوان سے کم ہیں۔

کہ افتیار دیئے جا کمیں ان سزاؤں کے جوان سے کم ہیں۔

ہم جہ کہ جوان سے کم ہیں۔

#### حدکے گفارہ ہونے کی وجہ

صدیت — رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ ووحد اللهُ الله

حديث - رسول القد مِينَدَيْنَمْ نَ فرمايا " جوكسى حدكو پبنجيا، پس اس كى مزاجلدى و نيايس ويدى كنى ، توالله كاف ف ت بيريات بعيد م كه وه اپنج بند م كوآخرت ميس دو باره مزادين من أصباب حدثًا، فَعْجَل عقوبتُه في الدنيا، فاللهُ أعدَلُ من أن يُثنَّى على عبده العقوبة في الآخرة (مشكوة حديث ٣٦٢٩)

تشریخ: حدود: دوصورتوں میں ہے کی ایک صورت میں کفارہ بنتی ہیں:

پہلی صورت: حدجاری ہونے سے پہلے یا بعد میں گذگار نے بچی کی توبر کرلی ہو، توبیوبہ بی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔
حضرت ما عزرضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد نہوی ہے: ''اس نے الی توب کی ہے کہا گروہ ایک گروہ پر بانث دی جائے تو وہ
سب کے لئے کافی ہوجائے!' کلقلہ تساب تبوبلہ لبو فَسْسَمتْ بین المبة لوَ سِعتٰهم! (مظلوٰة حدیث ۲۵۲۳) اور ایک دوسری
روایت میں: ایک دوسر شخص کے بارے میں ارشاد نہوی ہے: ''اس نے الی توب کی ہے کہا گرایک شہر کے لوگ الی توبہ
کری توسب کی طرف ہے قبول کرلی جائے!' لقد تاب توبہ لو تابھا الهلُ المدیبةِ لَقُبل منهم (مخلوٰة حدیث ۲۵۷۳)
دوسری صورت: حدیض سز ابوء اس کو تکلیف پہنچانا ، اور اس کو زیر دئی گناہ سے باز رکھنا ہولیدی میں سز اکو چاہتا ہے۔ خواہ سزا

جانی ہو، جسمانی ہو، یا مالی ہو۔ پس حاکم وفت جوسزا دیتا ہے: وہ سزا دینے میں اللہ کا ٹائب ہے۔ اس کا سزا دینا اللہ ہی کا سزا دینا ہے۔ پس اگراس کوآخرت میں بھی اس گناہ کی سزا طے تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی سزاد وسر تبہوی! یہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل وانصاف ہے بعید ہے!اس وجہ میں تحور کرلیں۔اس میں کوئی اشکال تونہیں؟!

فا کدہ: اس میں اشکال بیہ کے کہ سورۃ الفرقان آیات ۱۸ – ۲۵ میں شرک بنل اور زنا کے لئے توبہ ضروری قرار دی گئی سنور ہے۔ نیز اس پراجماع ہے کہ بیرہ کی معافی کے لئے توبہ ضروری ہے۔ اگر چہوہ توبہ فعلی ہو بینی آئندہ اس کی زندگی سنور جائے ۔ اور حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ طلاق آئی نے فرمایا: ما اور حسرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت ما عزرضی اللہ عند کورجم کے لا؟ میں بنایا کہ حدود ہے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ ( مجمع الزوائد ۲۱۵ ) اور حضرت ما عزرضی اللہ عند کورجم کے بعد ایک شخص نے کوساتھ اتو آپ نے اس کو ان کی توبہ کا حوالہ دے کرروکا تھا۔ حد جاری کرنے کومما لعت کی بنیا ذہیں بنایا تھا۔ پس اگر حد کے ساتھ توبہ جمع ہو، گو علی ہو، تو وہ ضرور کھارہ ہوگی۔ ورثہ طعی فیصلہ شکل ہے۔

والحدُّ يكون كفارةً لأحد وجهين: لأن العاصِين:

[١] إما أن يكون منقادًا لأمر الله وحكمِه، مُسلمًا وجهه لله؛ فالكفارة في حقه: توبةٌ عظيمةٌ، وهو حديث: " لقد تاب توبةٌ لو قُسَمَتْ على أمةٍ محمدٍ لَوَسِعَتْهم"

[٢] وإما أن يكون إيلامًا له وقسرًا عليه؛ وسر ذلك: أن العمل يقتضى في حكمة الله: أن يجازى في نفسه أو ماله، فصار مقيمً الحد خليفة الله في المجازاة؛ فتدبر.

ترجمہ:اورصد کفارہ ہوتی ہے دووجہوں میں ہے کی ایک وجہ ہے۔اس کے کہ گذگار:(۱) یا تو یہ کہ وہ تابعدار ہوگا اللہ کے امر کا اور اس کے تکم کا اسپر وکرنے والا ہوگا پی ذات اللہ کو، پس کفارہ اس کے تن میں: بردی تو ہہ ہے یہی اس کا اپنی عملی زندگی کو سنوار لیٹا ہی بردی تو ہہ ہے، وہی گناہ کا کفارہ ہے۔اور وہ صدیث ہے: ''البعثہ واقعہ یہ ہے کہ اس ( ماع بڑ ) نے الیم تو ہی ہے کہ اگر وہ محمد ایونیس برخی تا محمد یا دنیس پر بانٹ دی جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہوجائے ' ( اس صدیث میں اسم شریف محمد یا دنیس پر تا ہوں میٹ کے تیکی فافظ وہ ہیں جواو پر شرح میں لکھے گئے ہیں۔اور لفظ اُمة نفوی معنی میں ہے۔ یعنی گروہ ، جماعت ) ۔ (۲) اور یا یہ کہ ہووہ سرا اس کے لئے تکلیف پہنچانا ،اور اس پر زبر دس کی کرنا۔ یعنی صدے ساتھ تو بہ مقتر ن نہ ہو۔اور اس کا راز یہ ہے یعنی اس صورت میں بھی گناہ معاف ہوجائے کی وجہ یہ ہے کھل یعنی گناہ اللہ کی محمت مقتر ن نہ ہو۔اور اس کا راز یہ ہے یعنی اس صورت میں بھی گناہ معاف ہوجائے کی وجہ یہ ہے کھل یعنی گناہ اللہ کی میں جاتھ تا ہم کہ رہے والا ( حا کم ) سرا دیتے میں اللہ کا نائے۔ یہ ہم ہوجائے کی میں ہوج ہے!





تقى (فتح البارى النساما)

#### حدرنا كابيان

# محصن کے لئے رجم اور غیرمحصن کے لئے دُرّوں کی سزا کی وجہ

سورة النورآ بیت المیں ارشاد پاک ہے: '' زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مروزتم ان میں سے ہرا بیک کوسوؤر سے مارو۔ اورتم کوان دونوں پر الید کے معاملہ میں ذرارجم ند آنا چاہئے ، اگرتم الند تھی کی پر اور قیامت کے دن پر ایران رکھتے ہو۔ اور دنول کی سز اکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہئے''تا کہ سز اکی تشہیر ہو، اورلوگوں کوعبرت ہو۔ تفسیر : بیسز ااس زانی اورزائیے کی ہے جو آزاد ، عاقل ، بالغ ہوں۔ اور نکاح کے ہوئے نہ ہوں۔ یا نکاح تو ہوگیا ہوگر ہو۔ اور جو ماقل یا بالغ نہ ہو وہ مکتف نہیں۔ اور جو مسلمان میں ہو۔ اور جو آزاد نہ ہواس کی سز ایجیاس وُر ہے ہے۔ اور جو ماقل یا بالغ نہ ہو وہ مکتف نہیں۔ اور جو مسلمان

آ زاد، عاقل، بالغ بو،اوروہ مسلمان ،آ زاد، ما قلہ، بالغة عورت سے نکاح سیج کر کے ہم بستری کر چکا ہو، وہ محصن ہے،اس کی سزارجم ہے۔اورجو بیماری کی وجہ ہے کوڑوں کامتحمل نہ ہواس کی صحت کا انتظار کیا جائے گا۔

تشری جھن کے لئے رجم اور غیر محصن کے لئے کوڑوں کی سزا تین وجوہ ہے ہے:

پہلی وجہ: بچین اور بلوغ کے احکام مختلف ہیں: بلوغ سے پہلے عقل ناتمام اورجسم ناتو اں ہوتا ہے۔ اور انسان بچے شار کیا جاتا ہے، مرونہیں ہوتا ،اس لئے وہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں۔ اور بلوغ کے بعد عقل تام اورجسم طاقتور ہوج تاہے۔ اور انسان مروکہلانے لگتا ہے، اس لئے اس پراحکام شرعیہ لازم ہوتے ہیں۔ اس طرح شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے احوال مختلف ہیں۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے احوال مختلف ہیں۔ شادی سے پہلے اگر چہ آدمی: عاقل بالغ اور مروبوتا ہے، مگر ناتج بہکار اور دوسرے کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد کے احتال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی تج بہکار اور (کامل) مروبوجاتا ہے، اور اپنے معاملات میں تنقل اور خودمختار ہوج تا ہے۔

اس لئے دونوں کے احکام متفاوت ہیں۔غیرشادی شدہ کا زنا بھی اگر چہرم ہے گر ہلکا۔اس لئے اس کے لئے کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی۔اورشادی شدہ کا زنا تنگین جرم ہے،اس لئے اس کی سزا سنگسار مقرر کی گئی۔

دوسری وجہ: آزادشادی شدہ: کامل انسان ہے۔اور آزاد غیر شادی شدہ ناتھ ،اورغلام انقص بیس آزاد غیرشادی شدہ درمیانی حالت کا ہوا۔اس لئے اس کی سز ابھی درمیانی ہے۔آزادمتز وج سے بلکی ،اورغلام سے بھاری۔

وضاحت: غلام کاانقص ہونا تو بدیمی ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوآ زاد بیدا کیا ہے۔اور ملام وصفح بریت کے نقدان کی وجہ ہے مملوک ہوا ہے۔اورآ زاد غیر متزوج ناقص اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو''زوج'' پیدا کیا ہے (بسس آیت کی وجہ ہے مملوک ہوا ہے۔اورآ زاد غیر متزوج ناقص اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو''زوج'' پیدا کیا ہے (بسس آیت ۲۰۰۱ کے اورایی ہی دو چیز بی زوجین کہلا تی ۲۰۰۱ کے اورایی ہی دو چیز بی زوجین کہلا تی جسال کے اورایک ہی دو چیز بی زوجین کہلا تی جی ۔ کونکہ ہرا یک دوسر کو چوڑ ابنا تی ہے۔ پس انسان کا مجر دبونا ناقص حالت ہے۔ کیونکہ وہ خلاف فطرت ہے۔ سوال: اس کامل و ناقص حالت کا لحاظ قصاص اور چوری وغیرہ کی سزاؤں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ان میں سزائی ورثوں کے کیساں کیوں جیں؟

جواب: اس تفاوت کا لحاظ صرف رجم میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ رجم سخت ترین سزا ہے، اور حق اللہ کے طور پرمشروع ہوئی ہے۔ اور قصاص میں اس کا لحاظ اس لئے نہیں کیا کہ وہ حق العبد ہے۔ اور بندے تتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غنی (بے نیاز) ہیں۔ پس اگر قتل عمد میں غیر متزوج کی سزا کم کردی جائے گی تو بندہ کا حق ضائع ہوگا۔ اور بندے کی حق تلفی اس کی احتیاج کی وجہ سے مناسب نہیں۔ اور رجم اللہ کا حق ہے۔ اس میں تخفیف میں پچھ حرج نہیں۔ اور چوری، شراب نوشی اور تہمت کی مزائیں رجم کے بمز النہیں۔ اس لئے ان میں غیر متزوج کے لئے تخفیف نہیں کی گئی۔

تیسری وجہ: آزادشادی شدہ کازنا کرنا جس پرالندتھائی نے انعامات کئے ہیں، اوراس کواپی مخلوق ہیں بہت سول پرفوقیت دی ہے: نہایت بنتے اور گھناؤنافغل ہے۔ اور شدیدترین کفران تھت ہے۔ اس کا تقاضایہ ہے کہ اس کی سزاہی اضافہ کیا جائے۔ وضاحت: انسان کے لئے انسانیت ہی سب سے بڑا شرف ہے۔ پھرآزاد متزوج کواللہ تعالیٰ نے پانچ مزید نو بیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کو آزادی ہقل، بلوغ اور دولت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور ایس ہی بیوی بھی عنایت فرمائی جس کی صحبت سے سیری ہوجاتی ہے۔ پھر بھی اس کا حرمت ضداوندی کی پردہ دری کرتا کتنا بڑا کفران نعمت ہے؟! پس ایسے شخص کو صفحہ سے سیری ہوجاتی ہے۔ پھر بھی اس کا حرمت ضداوندی کی پردہ دری کرتا کتنا بڑا کفران نعمت ہے؟! پس ایسے شخص کو صفحہ سے سیری ہوجاتی ہے۔ پھر بھی اس کا حرمت ضداوندی کی پردہ دری کرتا کتنا بڑا کفران نعمت ہے؟! پس ایسے شخص کو صفحہ سے سیری ہوجاتی ہے۔

### كنوار ب كى سز اميس سو كےعدد كى حكمت

اور کنوارے کی سزاسوکوڑے اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ یہ بہت اور متعین عدد ہے۔ اس کے ذریعہ زجروا پلام کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے، اور متعین ہونے کی وجہ ہے اس پڑمل کرنا بھی آسان ہے۔ وضاحت: عربوں کے بیبال جارہی امداد مستعمل سے: اکائی (ایک تانو) دبائی (وس تانو) سیزہ (ایک سوتانوسو) اور بڑار۔ اس سے او پران کے بیبال کوئی عدد نہیں تھا۔ اور کنوارے کی سزامیں اکائی متعمین کرنا تو اماصل تھا۔ البتہ باتی تین عدد لئے جاسکتے ہیں، کیونکہ وہ سب' کیٹر' ہیں۔ پس امتد تعالیٰ نے ان میں ہے درمیانی عدد تجویز فرمایا اس لئے کہ درمیانی چیز بہتر ہوتی ہے۔ اور سیکڑہ میں ہے کئی نہیں ہوتی۔

#### كنوار بي كوجلا وطن كرنے كى حكمت

کنوارے کوسو ڈر نے مارکرسال بھر کے لئے جلاوطن کیا ج نے گا۔ بیسزااس لئے دی گئی ہے کہ مزادو بی طرح مؤرّ ہوتی ہے: ایک: جسمانی تکلیف پہنچانا۔ دوم حیا، شرم اور ناارالاق کرنااورنٹس کو ہالوف وما نوس ہے محروم کرنا۔ ڈرے مارنا، پہلی تشم کی سزاہے، اور جلاوطن کرنا: دوسری قشم کی ، اور سزاای وقت تام ہوتی ہے جب اس میں دونوں بی با تیس جمع ہوں۔ فاکدہ: کنوارے کو ڈرے مارکرسال بھر کے لئے جااوطن کرنا حد کا جزء ہے، یا یہ تعزیر پر بنائے مصلحت ہے؟ اس میں اختلاف ہے: ائمہ شل شے کنزد کیک بیصد کا جزء ہے۔ اور عورت کے ساتھ اس کا ولی جائے گا۔ البتہ ندام باندی کو جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزد یک عورت و بھی جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔ شاہ ص حب قدس سر ہ نے جلاوطن کرنے کی یہاں حکمت بیان کی ہے۔ مگر آ گے فرما کیں گے کہ جلاوطنی کی سزا معاف بھی کی جائتی ہے۔ اس کا مطلب بدے کہ مدھ دکا جزنہیں۔ کیونکہ حدمی ف نہیں کی جائتی۔

اوراحناف کے زویک: جلاوطنی حدیث شاطن ہیں۔ کنوارے کی پوری سزاسوکوڑے ہیں۔ اورجلاوطنی کسی مصلحت کی بنا پر تعزیرے، جومعاف بھی کی جاسکتی ہے۔ اور جوالحت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں، جہاں حدود نافذ ہوں۔ نجبٹ نفس کی بنا پر زنا کا صدور نا در ہے۔ یہ حرکت معاشقہ کے تیجہ میں وجود میں آسکتی ہے۔ پس اگر حدجاری کرنے کے بعد دونوں ایک جگہ دہنے ویا جائے گا تو گناہ کا امرکان باتی رہے گا۔ اس لئے زانی کو سال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جائے تا کہ دشیؤ جاہ نوٹ جائے سے ساکھ ویا تی ہے۔ اس کے خالوطن کر دیا جائے تا کہ دشیؤ جاہ نوٹ جائے سے رہا سزا کے ساتھ مارکو ملانا تو سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر دہنے کا جو تھم دیا گیا ہے۔ اس کا ایک مقصد رہنے ہی ہے کہ مم کی دسوائی ہو۔

[١] قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَانَةَ جَلَّدَةٍ ﴾ الآية.

وقال عمر رضى الله عنه: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده؛ والرجم في كتاب الله حقّ على من زنى: إذا أخصن من الرجال والنساء. أقول: إنما جُعل حدُّ المحصن الرجم، وحدُّ غير المحصن الجلْد:

[۱] لأنه كما يَتِمُّ التكليفُ ببلوغ خمس عشرة سنةً، أو نحوه؛ ولا يتم دون ذلك لعدم تمام العقل، وتسمام المحتة، وكونِه من الرجال، فكذلك ينبغي أن تتفاوتَ العقوبةُ المترتبةُ على التكليف: بأتمية العقل، وصيرورتِه رجلاً كاملاً، مستقلا بأمره، مستبدًّا برأيه.

[۲] ولأن المحصن كامل، وغير المحصن ناقص، فصار واسطة بين الأحرار الكاملين
 وبين العبيد.

ولم يُعتبر ذلك إلا في الرجم خاصةً: لأنه أشدُّ عقوبةً، شُرعت في حق الله؛ وأما القصاص: فحقُّ الناس، وهم محتاجون، فلا يُضَيِّعُ حقوقهم؛ وأما حدُّ السرقة وغيرها: فليس بمنزلة الرجم.
[٣] ولأن السمعصية ممن أنعم الله عليه، وفضّله على كثير من خلقه: أقبحُ وأشنعُ، لأنها أشدُّ الكفران، فكان من حقها: أن يُزاد في العقوبة.

وإنما جُعل حدُّ البكر مائةَ جَلدة: لأنه عدد كثيرٌ مضبوطٌ، يحصل به الزجرُ والإيلامُ. وإنما عوقب بالتغريب: لأن العقوبة المؤثرة تكون على وجهين: إيلام في البدن، وإلحاقِ حياءٍ وحجالةٍ وعارٍ، وفقدِ مألوفِ في النفس؛ والأول: عقوبةٌ جسمانية، والثانية: عقوبة نفسانية، ولاتتم العقوبةُ إلا بأن تجمع الوجهين.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: شادی شدہ کی حد سنگ ارکرنا، اور غیر شادی شدہ کی حد دُرّے مارنا: ای وجہ ہے مقرر کی گئی ہے کہ(۱) جس طرح مکلف ہونا تحمیل پذیر ہوتا ہے پندرہ سال عمر ہوجانے ہے، اوراس کے ماند (بلوغ کی دوسری علامتوں) ہے، اوراس ہے کہ میں تکلیف تام نہیں ہوتی ہ قتل پوری ندہونے کی وجہ ہے، اوراس کے مردوں میں ہونے ہونے کی وجہ ہے، اوراس ہے مردوں میں ہونے ہو جومکلف ہونے پر مرتب ہونے والی ہے، عقل کے زیادہ تام ہونے کی وجہ ہے، اورا وی کے مردکائل ہونے کی وجہ ہے، اورائپ ہونے کی وجہ ہے، اورائپ معاملہ میں مستقل ہونے کی وجہ ہے، اورا تو کی عجہ ہونے کی وجہ ہے، اورائپ اور تیرشادی شدہ کی وجہ ہے، اورائ کی وجہ ہے، اورائس کے کہشادی شدہ کائل ہے۔ اور غیرشادی شدہ کا مرحوا ہو کی وجہ ہے، اورائل سے کہ دہ شد پیرترین سزا ہے جواللہ کے تی کی بنا پر مشروع کی اور تیل گئی ہے۔ اور رہا قصاص: تو وہ لوگوں کا حق ہے، اور لوگ مجتاج ہیں، کہل ان کے حقوق ضائع نہیں کئے جا کیں گئی ہے۔ اور رہی گئی ہے۔ اور رہی گئی ہے، اور ائل کے جا ور رہی کی سے ہوں پر برتری بخش ہے، اور ائل کے گئاہ ان کے حقوق ضائع نہیں کئے جا کیں گئی ہے، اور ائل کے اور رہی کئی تیں ہیں ہے، اور ائل کے کہ میں اس کے کہ گئاہ ان کے حقوق ضائع نہیں کئے جا کیں گئی ہی اس کے جو تیں ہوئی ہوں ہیں ہیں اس کے کہ گئاہ ان کے حقوق میں بات کے دہ وہ شد پرترین گئران نجمت ہوں پر برتری بخش ہے۔ اور رہی ہے تیں ہیں اس کے تی میں سے بہت سوں پر برتری بخش ہے: نہا ہے قبیج اور نہا ہے۔ اس کئی کہ وہ شد پرترین گفران نعمت ہے۔ کہ اس سے بہت سوں پر برتری بخش ہے: نہا ہے قبیج اور نہا ہے۔ اس کئی کہ وہ شد پرترین گفران نعمت ہے۔ کہ اس اس کے تی میں سے تھی کہ مرا میں اضافہ کیا جائے۔ آگرتر جمدواضح ہے۔

نوٹ:قوله: لعدم تمام العقل مخطوط کراچی میں:لمعنی تمام العقل ہے۔مگر جومطبوعہ میں ہوہ واضح ہے۔ اس لئے اس کو ہاتی رکھا گیا ہے۔

#### زنامیں غلاموں کے لئے آ دھی سزاہونے کی وجہ

سورۃ النساء آیت ۲۵ میں ارشاد پاک ہے:'' پھر جب وہ باندیال منکوحہ بنائی جا ئیں: پھراگروہ بڑی ہے جیائی کا کام (زنا) کرمیں توان پراس سزا کا نصف ہے جوآ زاد عورتوں پر ہے''

تشریک: زنامیں غلام باندیوں کی سزاد ووجہ ہے آ دھی رکھی گئی ہے: ٠ پہلی وجہ: باب کے شروع میں عمومی بانوں کے عمن میں سے بات آچکی ہے کہ غلام باندیوں کی سزاد ہی کامعاملہ ان کے

پہی وجہ: باب سے سروح میں موی بالوں ہے سن ہیں ہے بات انہی ہے کہ غلام باند یوں ی سزادہی کا معاملہ ان سے آقاؤں کے حوالے کیا گیا ہے۔ پس اگران کے حق میں انہائی ورجہ کی سزامشروع کی جائے گوظلم وعدوان کا دروازہ کھل جائے گا۔ مولی اپنے غلام کوشل کرے گا، اور جب اس کو بکڑا جائے گا تو جبت پیش کرے گا کہ وہ زنا کا رتقہ۔ اور اس کی دارو گیرمکن نہ ہوگی۔ اس لیخ آل کرنے اور ہاتھ کا شنے کا اختیار تو ان کو دیا ہی نہیں گیا، کوڑوں کی سزا میں بھی کی گئی، اور اتی مقدار جو یزگی جو ہلا کت تک مفضی نہ ہو۔

دوسری وجہ: ابھی اوپر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آزاد شادی شدہ کامل، غیر شادی شدہ ناقص، اور غلام انقص ہے۔ چنانچہ ناقص کی سزا کا نصف انقص کے لئے تبحویز کیا گیا۔

فا كده: حَصُّن (٧) حَصَانَةً كَاصل معنى بين: مضبوط ومحفوظ بهونا \_ اور حَصُنتِ المرأة أور أَحْصنَت المرأة ك تين معنى بين: (١) شادى شده بهونا \_ جيسے ﴿ وَالْـ مُحْصَنَتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ اوروه عورتين جوشو بروالى بين (النسو آيت ٢٣) (٢) پاك دامن بونا \_ جيسے ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَوْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الآية: بيشك جولوگ تبهت لگاتے بين ان عورتول كوجو پاك دامن بين (سورة النورآيت ٢٣) (٣) آزاد بونا ، جيسے ﴿ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتَ ﴾ بين آزاد عورتين مراد بين \_ يينون صورتين مضبوط ومحفوظ بوسے كى بين \_

[٢] قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أقول: السرفى تسميف العقوبة على الأرقاء: أنهم يُفَوَّض أمرُهم إلى مواليهم، فلو شُرع فيهم مرجرة بالغة أقصى المبالغ، لفتح ذلك بابَ العدوان، بأن يقتل المولى عبدَه، ويحتجُ بأنه زان، ولايكون سبيل المواخذة عليه، فَنُقِص من حدهم، و جُعل ما لا يُفضى إلى الهلاك؛ والذى ذكرناه في الفرق بين المحصن وغيره يتأتى هنا.



ترجمہ: واضح ہے۔ اُنہم یہ فوض جبی نسخوں میں ضمیر جمع کے ساتھ ہے۔ اور ضمیر اُد قداء کی طرف عا کد ہے۔ اور اظہر اُنه خمیر شان کے ساتھ ہے۔

☆ ☆ ☆

### رجم کے ساتھ دُرّے مارنے کی ،اور دُرّول کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت

حدیث — حضرت عبادة بن الصامت رضی القد عندے مروی ہے کہ نبی سِنْ النہ کے اوا مجھ ہے لوا بعض ہے کہ نبی سِنْ النہ کا اللہ مقیدر کھنے کا لوا بعثی میں مقیدر کھنے کا لوا بعثی میں مقیدر کھنے کا کا بیٹی میں مقیدر کھنے کا حکم دیا ہے تا آتکہ اللہ تعالی ان کے لئے کوئی اور راہ تجویز فرمائیں) راہ تجویز کردی: کنوارا کنواری زنا کریں تو سوکوڑے اور ایک سال جلاوطنی ہے۔ اور مصن محصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث میں مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث میں مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث میں مصنہ زنا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے نا کریں تو سوکوڑے اور سنگساری ہے '(روہ مسلم مظلوق حدیث میں مور کے کہ کریں تو سوکوڑے کے اور سنگساری ہے کا دور مسلم مظلوق حدیث کیں کا دور کھلے کی کا دور کھلوگی کے کہ کا دور کھلوگی کے کہ کا دور کے کا دور کھلوگی کے کا دور کھلوگی کی کا دور کھلوگی کی کور کور کے کا دور کی کور کی کور کے کا دور کھلوگی کے کہ کور کھلوگی کے کا دور کی کور کور کے کا دور کے کی کور کور کے کا دور کھلوگی کے کور کی کور کے کور کے کا دور کے کی کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کی کور کے کور کے کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کی کور کے ک

اور حفرت ملی رضی التدعند نے شراحہ نامی عورت کو پہلے کوڑے مارے، پھراس کوسنگسار کیا۔ اور فرمایا: جلدتُھا بکتاب الله، ورحمتُھا بسنة رسول الله صلی الله علیه و سلم: میں نے اس کو کتاب الله (سورة النورة بیت ) کی وجہ سے کوڑے مارے۔ اور رسول الله مِنالِنة مِن کی سنت کے مطابق رجم کیا (مغنی این قدامہ ۱۳۲۱)

تشری جملات امام احمد رحمد الله کی ایک روایت میرے کے محصن محصنہ کو پہلے وُرّے مارے جا کیں ، پھران کورجم کیا ا جائے۔ باتی ائمہ کے نز دیک: صرف رجم کیا جائے گا۔ وُرّے نہیں مارے جا کیں گے۔ کیونکہ نبی جلاف کیا ہے اور اکثر خلفائے راشدین نے صرف رجم کیا ہے ، کوڑ نہیں مارے۔ اور کنوارے کنواری کو وُرّے مارنے کے ساتھ جلاوطن کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:

میدوایت مجتمدین کے لئے باعث البخص ہوگئی ہے۔ ان کے خیال میں بیدوایت تعلی نبوی سے متعارض ہے۔ اس لئے انھوں نے اس کے اس لئے انھوں نے اس دوایت کونیوں یا۔ اور سورۃ النورکی آیت انھوں نے اس دوایت کونیوں نے اور سورۃ النورکی آیت المحرز انی زانی زانی کے لئے عام ہے۔ لیکن طریقہ بیدائج کیا گیا کہ جب دونوں مزائیں واجب ہوں تو صرف رجم کیا جائے۔ وُرّ دن سے درگذرکیا جائے۔ جیسے ایک مثلاثہ کے نزویک سفر میں اتمام جائز ہے۔ گرقھرمسنون ہے۔

اوراس کی وجہ میہ ہے کہ رجم بڑی سزا ہے،اور دُرّے مارنا چیموٹی۔اور میہ چیموٹی سزا بڑی سزا کے خمن میں پائی جاتی ہے۔ پس بڑی سزا جاری کرنا کافی ہے۔اور بیقولِ نبوی (حضرت عبادة کی خدکورہ روایت) اور فعلِ علی کے درمیان،اور فعل نبوی اور فعل اکثر خلفاء کے درمیان آطبیق کی صورت ہے۔ یعنی آنحضرت مینالین آئیم اور خلفاء بڑی سزا پراکتفا کیا کرتے ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عند نے چیموٹی سزانجی جاری کی۔

اور جم کے ساتھ دُرّے مارنے کا جواز ایک اور روایت ہے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ وہ روایت ہے:



صدیت — حضرت جابرض الله عنه بیان کرتے میں کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ نبی میان الله بیار نے آدمی کوکوڑے مار نے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کوکوڑے مارے گئے۔ پھرآپ کو بتلایا گیا کہ وہ محصن ہے۔ تو آپ نے اس کوسنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اور وہ سنگسار کیا گیا (مخلوٰ قاصدیث ۳۵۷۳)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہرزانی کو ڈرے مارنا جائز ہے۔ ورند آپ میلانڈ پیم تفتیش کر کے ذرے مارنے کا تعلم ویتے۔ای طرح میرے نز دیکے جلاوطن کرنا بھی معافی کا اختال رکھتا ہے۔اس ہے آثار کا اختلاف بھی دور ہوجائے گا۔

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذواعنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جَلْدُ مائةٍ، وتغريبُ عام، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" وعمل به على رضى الله عنه. أقول: اشتبه هذا على الناس، وظنوه مناقضًا مع رجمه الثيب وعدم جلّده. وعندى: أنه ليس مناقضًا له، وأن الآية عامة، لكن يُسَنُّ للإمام الاقتصارُ على الرجم عند وجوبهما؛ وإنما منل القصر في السفر، فإنه لو أتم جاز، لكن يُسَنُّ له القصر.

وإنما شُرع ذلك: لأن الرجم عقوبةٌ عظيمةٌ، فتضمَّنتْ ما دونِها؛ وبهذا يُجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وعملِ على رضى الله عنه، وبين عمله صلى الله عليه وسلم، وأكثرِ الخلفاء في الاقتصار على الرجم.

وحديث جابر:" أمر بالجَلْدِ، ثم أخبر أنه محصِنَ، فأمر به قرجم": يدل عليه، فإنه ما أقدم على الجَلْد إلا لجواز مثله مع كل زان.

وعندى: أن التغريب يحتمل العفو، وبه يُجمع بين الآثار.

مرجمہ: (۳) میں کہتا ہوں: بیروایت لوگوں (جہتدین) پر مشتبہ ہوگی ہے۔ اور انھوں نے اس روایت کو ناف خیال کیا: نی سالفہ آئے میں شادی شدہ کورجم کرنے اور اس کو دُر ّے نہ مار نے کے ساتھ۔ اور میرے نز دیک : بیہ ہات ہے کہ یہ صدیث مخالف نہیں آپ کے اس ممل سے، اور بیک آیت عام ہے۔ لیکن حاکم کے لئے مسئون کیا گیا ہے رجم پر اکتفا کرنا، دونوں سرزاؤں کے وجوب کے وقت ۔ اور اس کا حال سفر ہیں قصر کے حال جیسا ہے۔ پس جیٹک مسافر اگر نماز پوری پڑھے تو جا کڑ ہے۔ گراس کے لئے قصر مسئون کیا گیا ہے ۔ اور اس بات (رجم پر اکتفا کرنا) اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ رجم برنی سرزا ہے۔ پس وہ شامل ہے اس کو جو اس سے کم تر ہے۔ اور اس (توجیہ) کے ذریعہ جمع کیا جائے گا آنخضرت میں نہیں کے ذریعہ جمع کیا جائے گا آنخضرت میں نہیں کے درمیان ، اور آنخضرت میں نہیں کے درمیان کرنا کے درمیان کرنا کے درمیان کی درمیان سے اور حضرت جا بڑگی حدیث : اس (جواز جمع) پر دلالت کرتی ہے۔ پس جیٹک

و المستوار بسائلة الم

قَا كُره : فإنه ما أقدم إلى يرمُخطوط كرا يِي ش بيعاشيب أى ما أقدم على الجلد قبل تفتيش حاله، إلا لجواز فعله مع كل زان لعموم الحكم في آية : ﴿ الرَّانِيةُ وَالرَّانِي فَاجْلِلُوا كُلَّ وَاحدٍ مُنْهُما مائة حَلْدَةٍ ﴾ أى بكرا كان أو ثيبًا.

### اقرار کی صورت میں حد جاری کرنے میں احتیاط

تشری بہاں بیضان ہوسکتا ہے کہ حضرت ماعز رضی القدعند نے زنا کا اقرار کیا ہے۔ اور زنا واضح لفظ ہے۔ پھر نبی میں اختیاط شروری میں اختیاط شروری میں اختیاط شروری کے جال کی کھال کیوں نکالی؟ شاہ صاحب رحمد القداس کی جد بیان کرتے جی کہ حد جاری کرنے میں اختیاط شروری ہے۔ اس کا اطلاق کبھی شرمگاہ کے ملاوہ ہے فائدہ اٹھانے پربھی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: زن المعین النظر، و ذفا اللسان النّطق: آئکھ کا زناد کچھنا، اور زبان کا زنابات چیت کرتا ہے (مشکوۃ حدیث ۸۹ باب الایمان بالقدر) پس زناجیسے معاملہ میں ضروری ہے کہ اختیاط ہے کام لیاجائے۔ اور جب بات یقینی ہوجائے بھی حدجاری کی جائے۔

[٤] لما قال ما عِزُبنُ مالكِ: زنيتُ فَطَهّرْنى، قال له صلى الله عليه وسلم: "لعلك قَبَلْتَ، أو غَمزُت، أو نظرتَ؟ قال: لا، يارسول الله! قال: "أَنِكْتها؟" قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه. أقول: الحد موضِعُ الاحتياط، وقد يُطلق الزنا على مادون الفرج، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فزنا اللسان كذا، وزنا الرَّجُل كذا" فوجب التثبُّتُ والتَّحقُّقُ في مثل ذلك.

لغات: نَمَاكَ يَمْيِكَ نَيْكًا؛ جمامعها، وهو أصوح من الجماع (تان العروس) غَمَهُ وبالعين آكمَهُ مارتا ـ النَّهُ هُوز الثّارة حِثْمُ وابرو تشبّت في الأمو : احتياط ــــكام ليمًا تحقَّق الأمو : تيني بهوجانا، پايئة بُوت وَيَّنَ جانا ـ مُحَمَّدُ النَّامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

### جب اقرارزناتوبہ ہے پھر صد کیوں معاف نہیں ہوتی ؟

سوال: اپنی ڈات پرزنا کا اقرار کرنا، اورخود کو حد جاری کرنے کے لئے پیش کردینا: توبہ ہے۔ اور حدیث میں ہے:
'' توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا بی نہیں!' (مشکوۃ حدیث ۴۳ ۱۳ کتاب الدعوات، باب الستغفار) لیس ایسا شخص اس امر کا مستحق ہے کہ اس پر حد جاری ندکی جائے اس کو معاف کر ویا جائے۔ حالا نکہ اس پر بھی حد جاری کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب: توبہ کرنے والے پر بھی بچند وجوہ حد جاری کرنی ضروری ہے:

پہلی وجہ: اگر اظہار تو بداور اقر ارزنا کی وجہ سے حداثان وی جائے گی تو ہرخص آسانی سے اعتر اف زنا کو حیلہ بنا لے گا۔ جب بدکار کواحساس ہوگا کہ اس کے جرم کا پیتہ چل گیا ہے۔ اور پولس ہاتھ ڈالنے والی ہے، تو وہ حاکم کے پاس حاضر ہوکر جرم کا اعتر اف کر لے گا۔ اور مزاسے نئے جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات مصلحت اقامت حدود کے خلاف ہے۔ اس لئے تو بہ کرنے والے بربھی حد جاری کرنی ضروری ہے۔

دوسری دجہ: تمامیت توبہ کے لئے ضروری ہے کہ سی شق مگل سے اس کی تائید ہو۔ ورند زبانی جمع خرج کر لیما تو بہت آسان ہے۔ مثلاً، توبہ کے ساتھ کفارہ اداکر ہے، کوئی بڑا صدقہ کر ہے، اپنی زندگ کی فار بدل دے، یا جرم کی سزا پائے۔ اور بیکام وہ می کرتا ہے جو توبہ میں مخلص ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے خود کوسنگساری کے لئے چیش کیا تو آپ نے فرمایا: ''اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک گروہ کے درمیان بائٹ دی جائے تو سب کے لئے کافی ہوجائے!'' (مظاور قدیث اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک گروہ کے درمیان بائٹ دی جائے تو سب کے لئے کافی ہوجائے!'' (مظاور قدیث ۱۳۵۱) اور نبی مِنالِنہ ایک توبیلہ عامہ کی عورت کے بارے میں فرمایا: ''اس نے ایسی توبہ کی ہوجائے اس کو بارے میں فرمایا: ''اس نے ایسی توبہ کو بیدمقام اس کے اگر نیکس وصول کرنے والا ایسی توبہ کر ہے تواس کی ہمی بخشش کردی جائے '(حوالہ بالا) ان دونوں کی توبہ کو بیدمقام اس لئے نصیب ہوا کہ نہایت شاق ممل سے اس کو تقویت حاصل ہوئی تھی۔ یعنی ان پر حد جاری کی تمنی میں بلکہ مقوی ہے۔ اجرائے حد: توبہ کے منافی نہیں، بلکہ مقوی ہے۔

مكرباي بمه: تين باتين متحب بين:

ا۔ جو خص زانی کے جرم سے واقف ہو۔ اس کے لئے مستحب سے ہے کہ پر وہ پوٹی کر ہے۔ حصرت ماع رضی القدعند نے مصرت برکز ال کے باعز کو اقر ارز نا پر آ مادہ کیا تھا۔ چنا نچہ وہ رجم کئے گئے۔ بعد میں جسنرت برکز ال کی باندی سے زنا کیا تھا۔ اور ہز ال نے ماع کو کو اقر ارز نا پر آ مادہ کیا تھا۔ چنا نچہ وہ رجم کئے گئے۔ بعد میں جب نبی سالندی کا میں میں بیات آئی تو آپ نے ہز ال سے فر مایا: 'اگر تو اس کواپنے کیڑے میں ڈھا تک لیتا تو تیرے لئے بہتر ہوتا!' (مشکلوٰ قاصدیث ۲۵۱۷)

۲۔ زانی اگر کسی ہے مشورہ کریے تواس کو بیمشورہ دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر توبہ کرے ، قاضی کے سامنے نہ جائے۔ حصرت ابو بکر وعمر رضی اللّہ عنبمانے ایک شخص کو یہی مشورہ دیا تھا ( تر ندی اعلا)

اوَ وَرَبِيلِيْ تَرْالِي الْمِيلِيْ الْمِيلِيْ الْمِيلِيْ الْمِيلِيْ الْمِيلِيْ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِيِّ الْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لْمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِلْمِيلِيِيلِيِّ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِّةِ لِمِيلِيِيِيِيلِيِيِيِيِيِيِّ لِمِيلِيِيِيلِيِيلِيِيِيلِيِيلِيِيِيلِيِيلِيِيلِيِيلِيِيِيلِيِيلِ

۳- حاكم كے لئے متحب بيہ كه حديثانے كے لئے حيله كرے كيس ميں كوئى بھى كمزورى پيدا ہوجائے تو حدجارى شكرے -حديث ميں ہے: إِذْرَءُ وْا المحدودُ عن المسلمين ما استطعتُم: جہاں تكم كمكن ہومسلما توں ہے حدودكو بثاؤ! (مفكلوة حديث ٢٥٧)

[ه] واعلم: أن المُقِرَّ على نفسه بالزنا، المُسْلِمُ نفسَه لإقامة الحد: تائبٌ، والتائبُ كمن لاذنب له، فمن حقه: أن لايُحَدُّ! لكن هنا وجوةٌ مقتضية لإقامة الحد عليه:

منها: أنه لوكان أظهارُ التوبة والإقرارُ درَء أللحد، لم يفجزُ كُلُّ زان أن يحتال، إذا استشعر بمؤاخذة الإمام: بأن يعترف، فيندرئ عنه الحدُّ،وذلك مناقضة للمصلَّحة.

ومنها: أن التوبة لاتتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم، لا يتأتى إلا من مخلص، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم في ماعز، لَمَّا اسلَمَ نفسَه للرجم: "لقد تاب توبة لو قُسّمَتُ بين أمةِ محمد لَوَسِعَتْهم!" وقال عليه السلام في الغامدية: "لقد تابت توبة لوتابها صاحبُ مكس لَغُفر له" ومع ذلك: فيستحب الستر عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لِهَزَّالِ: "لو سترتَه بثوبك لكان خيرًا لك" وأن يؤمرهو أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يحتالَ في درء الحدّ.

مرجمہ: اور جان لیں کہانی ذات پر زنا کا اقر ارکرنے والا ، اپنی جان کو صدق نم کرنے کے لئے سپر دکرنے والا: تو بہ

کرنے والا ہے۔ اور تو بہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے گناہ کیا بی نہیں۔ پس اس کے تن سے بیات ہے کہ وہ صد

نہ مارا جائے ۔ لیکن یہاں چند (اور) وجو ہات میں جو اس پر صد جاری کرنے کو جائے والی میں: ۔۔۔ از انجملہ سیسے کہ تو بہ

تام نہیں ہوتی مگر بایں طور کہ تو ی ہووہ کی بڑے دشوا ممل ہے ، جونہ پایا جاسکتا ہو گرتو ہیں شخص ہے۔ اور بایں ہمہ،

پس مستحب ہے اس پر پر دہ ڈالنا۔ اور یہ کہ خود زانی کو تھم دیا جائے کہ وہ اپنے اور انڈ کے درمیان میں تو ہے کہ ۔۔ اور باکہ کہ جاکم حدد فع کرنے کا حیلہ کرے۔

 $\Diamond$ 

### باندی کوسزادینے کا اختیار: مولی کودینے کی وجہ

حدیث — رسول الله مطالعهٔ وَقِیم نے قر مایا '' جبتم میں ہے کی کی با ندی زنا کرے، پس اس کا زنا کھل جائے ، آق چاہئے کہ مولی اس کو حد کے وُرّے مارے ، اور اس کو بگاڑ نہ دے۔ پھر اگر زنا کرے تو مولی اس کو حد کے وُرّے مارے ، اور اس کو بگاڑ نہ دے۔ پھر اگر تیسری مرتبدز تا کرے ، اور اس کا زنا کھل جائے تو چاہئے کہ وہ اس کو بھے دے ، اگر چہ بالوں — علیم استرائی کے بھر انگر تیسری مرتبدز تا کرے ، اور اس کا زنا کھل جائے تو چاہئے کہ وہ اس کو بھے دے ، اگر چہ بالوں کی رہتی کے پوش فروخت ہو' (مشکوۃ حدیث۳۵۶۳) بیصدیث باب ئے شروع میں بھی گذر چکی ہے۔

تشریخ: باندی کوزنا کی سزادینے کا اختیار مولی کودینے کی وجہ یہ ب کہ انسان شرعاً ما مور بے کہ اپنے گھر والوں کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ یہ انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی بات ہے۔ اور باندی بھی گھر کا فروجے۔ پس اگر باندی کو سزادینے کا اختیار حاکم ہی کو ہوگا، اور مولی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو بہت می صورتوں میں آقا اپنی باندی پر حد قائم نہیں کر واسلے گا۔ وہ بدنا می کے خوف سے معاملہ د بائے رہے گا۔ حاکم تک نہیں لے جائے گا۔ اور فساد برحت رہے گا۔ اور وہ اپنی قابل حف ظت چیز ہے د فائے نہیں کریائے گا۔

ر بایداندیشد که مولی خصه میں مار مار کر باندی کا بھر کس نکال دے گا: درست نہیں۔ کیونکہ آقاجتنی جا ہے سز انہیں دے
سکتا۔ شریعت نے باندی کی سز امتعین کردی ہے۔ استے ہی وُرّے مارسکتا ہے۔ حدی تیعیین ای حکمت سے ہے کہ شجاوز
کرنے والاحد سے آگے نہ بڑھے ، اور ہلا کت تک یا حد ہے زائدا یڈاد ہی تک نہ بہنچ جائے۔ ای لئے رسول القد صالفتی بیم فرمایا: ''اس کو بگا ڈرند دے' بیعنی شاہ نہ کردے۔

فا کدہ: تشویب کے دومعنی ہیں: (۱) ملامت کرنا۔ اس صورت میں حدیث کے دومطلب بیان کے گئے ہیں۔ ایک: یہ کہ مدمت پراکتفانہ کرے، بلکہ حد جاری کرے۔ دوم: یہ کہ حد جاری کرنے پراکتفا کرے۔ اس کے بعد کومتانہ رہے کہ اس سے باندی ڈھیٹ ہوجائے گی(۲) بگاڑ وینا اور ہر باوکرنا: الإفساد و التحلیط (سان العرب) شاہ صاحب قدس سر ف نے یہی معنی کئے ہیں۔ مگر عام طور پر پہلے معنی کئے جاتے ہیں۔

[٦] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنتُ أمةُ أحدِكم، فتبَيَّن زناها، فلْيُجْلدُها الحدَّ، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يُثرِّبُ"

أقول: السر في ذلك: أن الإنسان مأمور شرعًا أن يذُبُّ عن حريمه المعاصى، ومجبولٌ على ذلك خلقة، ولو لم يُشرع الحدُّ إلا عند الإمام: لَما استطاع السيدُ إقامته في كثير من الصور، ولم يتحقق الذب عن الذمار؛ ولو لم يُحدُّ مقدارٌ معين للحد: لتجاوز المتجاوزُ إلى حد الإهلاك، أو الإيلام الزائد على الحد، فلذلك قال البي صلى الله عليه وسلم: "لا يُشرِّبُ"

ترجمہ بیں کہتا ہوں: رازاس میں لینی باندی کی سزا کا اختیار مولی کو دینے میں: یہ ہے کہ انسان شرعاً ہامور ہے کہ ا اپنے حرم (بیوی) سے گنا ہوں کو دفع کرے۔ اور وہ اس پر فطری طور پر بیدا کیا ہوا ہے۔ اورا گرحد مشروع نہیں کی جے گ مگراہ م کے پاس ، تو یقینا آقا بہت می صورتوں میں حدکو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اور قابل حفاظت چیز (بیوی باندی) سے دفع کرنا محقق نہیں ہوگا۔ اورا گرنہ تعین کی جاتی حدے لئے کوئی معین مقدار ۔ تو یقینا تنجاوز کرنے والا: تجاوز



#### کرتا ہلاک کرنے کی صدتک، یا صدیے زائد ایڈ اور ہی تک ۔ پس اس وجہ سے نبی سیٹن مذیکا نے فر مایا: ' ہلاک نہ کر ہے'' کہتے

### حدود کے علاوہ سزاؤں میں آبرودار کے ساتھ رعایت کی وجبہ

حدیث — رسول الله سالغه بیلم نے فرمایا:'' حدود کے ملاوہ باحیثیت لوً یوں کی لغزشیں معاف کرؤ' (مشکوۃ حدیث ۳۵۹۹) تشریخ :عزت ووجاہت دینی بھی ہوتی ہےاورد نیوی بھی :

دینی وج ہت:اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ دیندار ہے۔اگر اس سے خلاف عادت کوئی لغزش صادر جوجائے ،اوروہ اس پر پشیمان ہو،تو اس ہے درگذر کرنا جائے ،کوئی سز انبیں دینی جائے۔

دنیوی وجاہت. بہادر بنتظم اور شان ومرتبہ والے لوگوں سے اخرش سرز دہو ہتو اس سے بھی درگذر کرنا جاہئے۔ کیونکہ
ایسے لوگوں کو اگر برچھوٹ بڑے گنا و پرسز اوی جائے گی ، تو باہمی بغض وعدا و ت ، حاکم کی مخالفت اور بغنوت کا درواز ہ کھل
جائے گا۔ کیونکہ بہت سے آغوس ایک بات برواشت نہیں کرت سے رہی حدود تو وہ بہرحال نافذ کی جا کیں گی۔ ان کورائگاں
کرنا مناسب نہیں۔ البتہ اگر کوئی سبب شرق بایا جائے جس سے کیس کمز در بہوجائے تو حدم تفع ہوجائے گی۔ اور حدود را نگال
کرنا نامناسب اس لئے ہے کہ بیہ باشے محدود کے خلاف ہے۔ اور اس سے صدود کا فائدہ شتم ہوجا تا ہے۔

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم، إلا الحدودً"
 أقول: المراد بذوى الهيئات: أهل المروءات:

[الف] إما أن يُعلم من رجل صلاحٌ في الدين، وكانت العثرةُ أمرًا فرط منه على جلاف عادته، ثم ندم، فمثلُ هذا ينبغي أنْ يُتجاوز عنه.

[-] أو يكونوا أهل نجدة وسياسة وكُر في الناس، فلو أقيمت العقوبة عليهم في كل ذنب، قليلٍ أو كثيرٍ، لكان في ذلك فتح باب التشاحن واختلافٍ على الإمام وبغي عليه، فإن الفوس كثيرًا مًّا لاتحتمل ذلك.

وأما الحدود. فلا ينبغي أن تهمل، إلا إذا وُجد لها سببٌ شرعي تدرئ به، ولو أهملتُ لتناقضت المصلحةُ، وبطلت فائدةُ الحدود.

ترجمه:(2) ذوی البیئات سے مرادار باب مرقت بیں (مرقت: بھل منسائی) — (انف) یا توبید کہ سی شخص کے متعلق بیم معلوم بوکہ وہ دیندار ہے۔اوراغزش ایک ایک بات ہو جواس ہے خلاف عادت مرز دہوگئی ہو۔اور وہ پشیمان ہوا ہو۔ پس —ھیری کی معلوم کے اور انفزش ایک ایک بات ہو جواس ہے خلاف عادت مرز دہوگئی ہو۔اور وہ پشیمان ہوا ہو۔ پس اس طرح کی بات: مناسب ہیہ کہ اس سے درگذر کیا جائے ۔ (ب) یا ارباب مرقت بہادر (فوجی) نتظم (سیاس) اور شان ومر تبدوالے لوگ ہول۔ پس اگران کو ہر گناہ کی سزادی جائے گی ،خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس سے باہمی بخض وعداوت، اورا مام سے اختلاف، اوراس سے سرکشی کا دروازہ کھلے گا۔ کیونکہ بار ہا نفوس اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور رہی حدود: پس مناسب نہیں کہ وہ دا کگاں کی جا تیں۔ گرجب پائی جائے ان کے لئے کوئی ایس شرعی وجہ جس کی بنا پر حدود مند فع ہوجاتی ہیں۔ اورا گرحدود درا گال کی جا تیں گی تو وہ صلحت کے خلاف ہوگا، اور حدود کا فائدہ باطل ہوجائے گا۔

لغات: اَقَالَ اللهُ عَنْوَته: الله كالسي كى لغزش فلطى كومعاف كرنا العنوات: اگرعام بيتواشتناء مصل بـاور الغات الله عَنْوَته الله عَنْوَته عنوا من كالغزش وللطي كومعاف كرنا العنوات: الرعام بيتواشتناء منقطع بـ حديث ضعيف بـ يُحرمتعدد طرق مروى بـ اورمخطوط كرا چى كے حاشيہ بين معلوم نبين كس نے لكھا بـ اهذا حديث ضعيف جدّا، يُسقط من الكتاب.

☆ ∴ ☆ ☆

# جو تحض حد کاتمل نہ کر سکے،اس پر حد جاری کرنے کی صورت

حدیث — حضرت سعد بن عباد ۃ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بیار نیم انسان نبی میلائیڈیڈیل کی خدمت میں لا یا گیا، جوفتبیلہ کی ایک باندی ہے زنا کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ آپ نے تھم دیا:'' تم اس کے لئے تھجور کا ایک بڑا خوشہ لو، جس میں سوچھوٹی شاخیں ہوں، پس اس ہے ایک مرتبہ مارو'' (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۷)

تشری : بخوص بیدائتی ناقص الخلقت بو،اوروہ حدکا تحل نہ کرسکتا ہو:اس پربھی حدقائم کرنی ضروری ہے۔اگراس کوحد مستنظیٰ کیا جائے گا توبہ بات حدود کی ابمیت کے خلاف ہوگی۔اوروہ احکام جن کواللہ تعالیٰ نے طبعی امور کی طرح لازم کیا ہے:ان کے لائق بیہ بات ہے کہ ان کومؤثر بالخاصیت بنایا جائے ،اوران پڑھی ضرور ممل کیا جائے ۔ یعنی حدود قائم کرنا فطری امور کی طرح لازم ہے، پس کسی بھی صورت سے حدقائم کی جائے۔اور بیر خیال کہ ایسا حیلہ کر کے حدق مُم کرنے میں کیا فائدہ؟ تواس کے دوجواب ہیں:

پہلا جواب: حدقائم کرنا بہرحال مفید ہے۔خواہ حیلہ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ کیونکہ حدایی خاصیت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں جمۃ اللہ ۲۲۱:۳)

ووسراجواب: ندکورہ طریقه پرحدجاری کرنے ہے بھی مجرم کو کچھ تکلیف ضرور پنچ گی۔اور قاعدہ ہے: مالا یُدوك کله لا یُتونشہ کله پس جتنی بات آسان ہے اس کوڑک کرنے کی ضرورت نہیں۔

فا کدہ:اگر بیاری وغیرہ کی وجہ ہے مجرم کمزور ہو،اوراندیشہ ہوکہ حدجاری کرنے سے ہلاک ہوجائے گا،اورامید ہوکہ وہ آئندہ تندرست ہوجائے گاتواس کی حدمو خرکی جائے۔حدیث میں ہے کہ نبی طلائقہ آئیے ہے ایک باندی کوکوڑے مارنے

- ﴿ لَاَ زَرَبِيَالِينَ لُهُ ﴾

کا حضرت علی رضی القدعنه کو تکم دیا۔ حضرت علیؓ نے دیکھا کہ اس کو ابھی ولا دت ہوئی ہے۔ آپ نے اس حال میں حد جاری نہ کی ،اور واپس آ کرصورت حال عرض کی ، تو نبی سِالیمَوَیَا ﷺ نے ان کے مل کی تحسین فر مائی (مشکوۃ حدیث ۳۵۶۳)

اغلام کا تھم : اغلام کے تھم میں اختلاف ہے: امام مالک ، امام شافعی اورصاحبین کے نزدیک وہ زنا ہے۔ گراس کولاز مآ سنگسار کیا جائے گا۔ کوڑوں پراکتفانبیں کیا جائے گا۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: وہ بخت قابل تعزیر جرم ہے۔ پس دونوں کوئل کیا جائے گا۔ جبیبا کہ حدیث میں ہے: '' جس کوئم قوم لوط والا کام کرتے دیجھو، تو کرنے والے کواور جس کے ساتھ کیا گیا: دونوں کوئل کرؤ' (مکھلوۃ حدیث 201)

[٨] قال صلى الله عليه وسلم في مُخْدَجِ يزى: "خذوا له عِثْكَالًا، فيه مائة شِمُواخٍ، فاضربوه به ضربة" اعلم: أن من لا يستطيع أن يقام عليه الحدود، لضعفٍ في جبلته: فإن تُرك سُدى كان مناقضًا لتناتُحد المحدود، فإنما اللائق بالشرائع اللازمة التي جعلها الله تعالى بمنزلة الأمور الجبلية: أن يُجعل كالمؤثر بالخاصية، ويُعَضَّ عليها بالنواجذ. وأيضًا: فإن فيه بعض الألم، والميسورُ لاضرورة في تركه.

[٩] واختُلف في حد اللواطة: فقيل: هي من الزنا، وقيل: يقتل، لحديث: " من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط: فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

ترجمہ: (۸) جان لیں کہ جُون طافت نہیں رکھتا کہ اس پر حدود قائم کی جا کیں۔ اس کی پیدائش میں کمزوری کی وجہ سے: تواگر وہ مہمل چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بات حدود کی اہمیت کے خلاف ہوگی۔ پس ان احکام کے لائق جن کو القد تعالیٰ نے طبعی امور کے بمنز لہ لازم کیا ہے: (۱) یہی بات ہے کہ اس تھم کو خاصیت کے ذریعیا ثر انداز ہونے والی چیز کی طرح گروانا جائے ، اور ان کو ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑا جائے (۲) اور ٹیز: پس اس میں پچھ تکلیف ہے۔ اور جو آسان بات ہے اس کو خرک کرنے کی ضرورت نہیں (باتی ترجمہ واضح ہے)

公

☆

\*

#### حدقتذف كابيان

سورۃ النورآ مات موھ میں ارشاد پاک ہے:'' اور جولوگ پا کدامن عورتوں پرتہمت نگاتے ہیں، پھر چارگواہ پیش نہ کریں،توان کواشی کوڑے مارو،اوران کی کوئی گوابی بھی قبول نہ کرو۔اور یہی لوگ فاسق ہیں۔گر جولوگ اس کے بعدتو بہ کرلیں،اورا بنی حالت سنوارلیں،توالٹد تعالیٰ بخشنے والے مہر ہانی فر مانے والے ہیں''



اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب قد س سرہ نے سات ہاتیں بیان کی ہیں: ا سے مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی عظم ہے، جو عور تول پر تہمت لگانے کا ہے۔ احصاب قذف کیا ہے؟ اور محصن کون ہے؟ ۳ ہے جبوت زنا کے سئے چور گواہ کیوں ضرور کی ہیں؟ ۴ ہے۔ ایک سوال کا جواب ۵ سے حدقذف اسٹی کوڑے ہونے کی وجہ ۲ سے محدود فی القذف کے مردود الشہادة ہونے کی وجہ ۲ سے تو بہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا تھم

# مردوں پرتہمت لگانے کا بھی وہی تھم ہے، جوعورتوں پرتہمت لگانے کا ہے

آیت کریمه میں خاص شان زول کی بناپر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا کے واقعہ کی بناپر تہمت ز اورائس کی سزا کا ذکرائی طرح کیا گیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد بول ،اورجس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ پاک دامن عورت بو، مگر تھم اشتراک علت کی بناپر عام ہے۔عورت :عورت بر یا مرد پر ،ای طرح مرد : مرد پر یاعورت پر ذنا کی تہمت لگائے ، پھر شرکی شوت (چارگواہ) نہ پیش کر سکے تو اس پر صدقذ ف جاری ہوگی۔اور تھم کا بیعوم اجماع امت ہے تابت ہے ، جوقطعی دلیل ہے۔ اور اجماع کا متند : ایک دوسرے معاملہ میں خلفائے راشدین کا تمل ہے۔ سورۃ النساء آیت تا میں ارشاد پاک ہے : ﴿ فَإِذَا أُخْصِتَ فَإِنَّ أَنَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ بَصْفُ ماعلَى الْمُحْصِناتِ مِن الْعَذَاب ﴾ اس آیت میں ہائد یوں کے لئے حدز نامیں تنصیف کا جو تھم ہے ، وہ غلامول کو بھی عام ہے۔ چنا نچہ خلفائے راشدین غلامول کو بھی بچاس کوڑے مار شے سے۔ ای طرح حدقذ ف کی آیت بھی مردول کو شامل ہے۔

#### احصانِ قذف كيا ہے؟

احصان کی دو تشمیس ہیں: احصان رجم اور احصان قذف۔احصان رجم کا تذکرہ پہلے آچکاہے کہ مرداور کورت: دونوں عاقل، بالغ ، آزاداور سلمان ہوں ، اور زکاح سیح کر کے ہم بستر ہو چکے ہوں ، تو وہ محصن اور محصنہ ہیں۔اور زنامیں ان کی سزا رجم ہے۔اوراحصانِ قذف بیہ ہے کہ جس پر زناکا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل ، بالغ ، آزاد ، مسلمان اور عفیف (یاک دامن) ہوئیتی پہلے بھی اس پر زناکا ثبوت نہ ہوا ہو۔ایسا مرداور ایسی کورت باب قذف میں محصن اور محصنہ ہیں۔ایسے لوگوں کے ہوئیتی پہلے بھی اس پر زناکا ثبوت نہ ہوا ہو۔ ایسا مرداور ایسی کورت باب قذف میں محصن اور محصنہ ہیں۔ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زناکی بات کرے تو شرعی ثبوت پیش کرے ، ورنہ حدقذ ف کے گی۔اور اگر کوئی شخص پاگل ، بیچے ، غلام ، غیر سلم یا غیر عفیف پر تبہت لگائے تو حدقذ ف جاری نہ ہوگی۔

### ثبوت زنا کے لئے جارگواہ کیوں ضروری ہیں؟

زنااورتهمت زناکے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں۔ زنابھی کبیرہ گناہ ہے۔اس کومٹانا ،اس پرحد جاری کرتا ،اوراس کی وجہ



ے دارو گیر کرنا ضروری ہے۔اس طرح زنا کی تہمت لگانا بھی کبیر و گناہ ہے۔اس ہے مقذ وف کی سخت بدنا می ہوتی ہے، پس اس پر بھی دارو گیرضروری ہے۔

اورزنا کی تہمت اورزنا کی گواہی کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں۔اگر تہمت لگانے والے کی گردنت کی جائے ،تا کہاس پر حد جاری کی جائے ،گاروا اگر کوئی حد جاری کی جائے گا۔اورا اگر کوئی حد جاری کی جائے گا۔اورا اگر کوئی زنا کی گواہی وہ حد قذف سے نیچ جائے گا۔اورا اگر کوئی زنا کی گواہی و سے تو مشہود علیہ یہ کہ کراپی مدافعت کرے گا کہ:''بیت سے تاکار ہاہے،اس کو حد قذف ماری جائے' ہوں وہ حد ڈنا سے نیچ جائے گا۔

پس جب حکام کے نزدیک بید دونوں ہاتیں متثابہ ہیں، تو ضروری ہے کہ کی' واضح ہات' کے ذریعہ دونوں میں امتیاز کیا جائے۔ اور وہ مجرین کی کشرت ہے۔ جب کس بات کی خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گواہی اور سپائی کا گمان قو کی ہوتا ہے، اور تبہت کا گمان ضعیف ہوتا ہے۔ لینی جب بہت سالوگ زنا کی خبر دیں گے توظن غالب بیرقائم ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تبہت نگائے والے ہیں دو ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تبہت نگائے والے ہیں ہیں، نیز سپے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ کیونکہ تبہت نگائے والے ہیں دو ہیں تبہت کا خوالے ہیں کرتا۔ بیر کست بدوین ہوگا کہ والی ہیں: وین کی کمزوری، اور مقذ وف سے دشمنی۔ لینی ویندار آ دمی اتبام تر اثنی نہیں کرتا۔ بیر کست بدوین لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس وفت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقذ وف سے کیٹ ہو۔ اور ان دونوں ہاتوں کا مسلمانوں کی جماعت میں جمع ہوناعقل سے بعید ہے۔ پس چار شخصوں کی گواہی میں تبہت کا احتمال ہاتی نہیں رہتا، گواہی کا پہلوشعین ہوجاتا ہے۔

#### أيك سوال كاجواب

سوال: ثبوت زنا کے لئے دوگوا ہوں کی عدالت پر کیوں اکتفائیس کیا گیا؟ نصاب شہادت کو دُونا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: گواہوں کی عدالت بیس ضروری ہے۔ اس کے ذریعہ زنا اور تہمت زنا میں اتمیاز نہیں ہوسکتا۔ اشتہاہ دور کرنے کے لئے کوئی اورام رِظام رضروری ہے۔ اوروہ مخبرین کی کثرت ہے۔ اس لئے نصاب شہادت دونا کیا گیا ہے۔

#### دوسر بسوال كاجواب

سوال: جب ثبوت زناکے لئے جارگی گواہی شرط ہوگی ، تو مجرموں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ وہ زنا کریں گے۔اور اس کا ثبوت دشوار ہوگا۔ کیونکہ جارعینی مشاہد ملنا سخت دشوار ہے۔اور اس کے بغیر زبان کھولنے پر حد قذف لگے گی ، تو مجروں کے مزے آئیں گے !

جواب: یہ خیال سیح نہیں۔ کیونکہ زنا کی حد شرعی جاری کرنے کے لئے تو بیٹک چار گواہ ضروری ہیں۔ مگر غیرمحرم

مردوزن کو یکجا قابل اعتراض حالت میں دیکھنے کی ، یا ہے حیائی کی باتیں کرنے کی گواہی دینے میں چار کی گواہی شرطنیں۔
اورا لیسے تمام امور جوزنا کے مقدمات ہیں: وہ بھی قابل سزاگناہ ہیں۔ قاضی اپنی صوابد پیرے ان کی بھی سزادے گا۔ پس ایسی صورت میں لفظ زنا سے شہادت نہ دے ، بلکہ نا جائز تعلقات اور بے تجابانہ میل جول کی گواہی دے ، تا کہ قاضی ان کا علاج کرے۔ اس صورت میں گواہوں پر حدفذ ف نہیں گے گی (بیسوال وجواب شارح نے بڑھایاہے)

#### حدقذف التي كوڙے ہونے كى وجه

تہمت زنا ہے فاحشہ کی تشہیر ہوتی ہے (سورۃ النور آیت ۱۹) اور زناخود فاحشہ ہے (بنی اسرائیل آیت ۳۲) پی دونوں کا درجہ مساوی نہیں ،اس لئے مناسب رہے کہ حدفذ ف: حدزنا ہے کم ہو۔اور کی پانچوال حصہ (۲۰ کوڑے) اس لئے کی گئی کہ یہی سب سے چھوٹا حصہ ہے جوآ سائی سے نکالا جاسکتا ہے۔

#### محدود فی القذ ف کے مردودالشہا دہ ہونے کی وجہ

صدقذف کا تکملہ رقشبادت کو بنایا گیا ہے۔ اوراس کی وجہ سے کہ آکلیف دینے کی دوصور تیس ہیں: جسمانی اور نفسانی۔
کوڑے جسم نی سزاہیں۔ اور گواہی قبول نہ کرنا نفسانی۔ اور شریعت نے تمام صدود میں دونوں تسم کی سزاؤں کو جمع کیا ہے:

(الف) حدز نا کے ساتھ جلہ وطنی کو ملایا ہے۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں جبال صدود نا فذہوں۔ اور اولیاء میں غیرت ہ قی ہو: زنا جیسا گناہ معاشقہ کے نتیجہ بی میں سرز د ہوسکتا ہے۔ اس لئے مناسب سمجھا کیا کہ مردکوس ل بھر کے لئے وطن سے دور کردیا جائے ، تاکہ رشتہ ٹوٹ جائے ، اور آسندہ ہے گناہ صاور شہو۔

(ب)اور حدقذ ف کے ساتھ روتشہادت کو جمع کیا گیا ہے۔ کیونکہ تہمت لگانا بھی خبر دینا ہے ،اور گوا بی بھی خبر دینا ہے۔ پس قاذف کوا پسے عار کے ذریعہ سزادی گئی جو گناہ (تہمت لگانے) کی جنس ہے۔ سوال: فاسق کی گوا بی بھی تو قبول نہیں کی جاتی ، پھر قاذف کی کیا خصوصیت ربی ؟

جواب: قاذف کی گواہی تبول نہ کرنا اس کے گناہ کی سزا کے طور پر ہے۔ یہی اس کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرے گنا ہگاروں کی گواہی تبول نہ کرنا وصف عدالت نہ ہوئے اور پہندیدہ گواہ نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ عدالت کی شرط سورة الطلاق آیت ۲ میں ہے: ﴿ وَأَشْهِ لُواْ اَوْرِیْ عَلْمُ اِللَّهُ اَوْرَاپُول مِیں ہے دومعتبر شخصوں کو گواہ کرلو۔ اور سورة الما کہ آیت ۲۰۱ میں ہے: ﴿ إِثْنَانَ وَوَا عَلْمُ اِللَّهُ مِی ہے ایسے دوشخص جود بندار ہول ۔ اور پہندیدہ گواہ ہوئے کا تذکرہ سورة البقرة آیت ۲۸۱ میں ہے: ﴿ مِمَّنْ تَوْصُونُ مِنَ اللَّهُ اَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

### توبہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا حکم

محدود فی القذف اگر گذاہ ہے تو ہر لے، اور مقذ وف ہے معافی حاصل کر کے تو ہی تھیل کر لے، تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے نام اعظم کے زوید اب بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی ۔ کیونکہ وہ اُب نام مردووالشہادة ہے۔ اورامام شافعی رحمہ اللہ کے زویک جائے گی ۔ کیونکہ جب تو بہ ہے اس کافسق ختم ہوگیا، تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اور اس کی سزا بھی ختم ہوجائے ۔ اورا ختلاف اس وجہ ہے ہوا ہے کہ استثناء ﴿ إِلا الَّهٰ فِينَ فَي سمالبقہ دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور الحم ہوجائے ، اس کے صرف جملہ اخیرہ کی طرف راجع ہے۔ اور اللہ اللہ اللہ کے زوی جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور الم اللہ اللہ کے سرف جملہ اخیرہ کی طرف راجع ہے۔ اور الم ما ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے زوی جملہ اخیرہ کی طرف راجع ہے۔

[10] قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعِهُ شَهِدَاءَ، فَالجَلِدُوهُمْ ثَمَانِيْن جَلْدَةً، وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةً أَبَدًا، وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لِلاَ الَّذِيْنِ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِن مَلْمَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةً أَبَدًا، وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لِلاَ اللَّذِيْنِ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِن اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وفي حكم المحصنات المحصنون بالإجماع؛ والمحصن: حر، مكلف، مسلم، عفيفٌ عن وَطْءٍ يُحُدُّ به.

واعلم: أن ههنا وجهين متعارضين: وذلك: أن الزنا معصية كبيرة، يجب إخمالُها، وإقامة الحد عليها، والمحد عليها، والمواخذة بها. وكذلك القذف معصية كبيرة، وفيه إلحاق عارٍ عظيم، يجب إقامة الحد عليها.

ويشتبهُ القلاق: بالشهادة على الزنا:

[الف] فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحدَّ، يقول: أنا شاهد على الزنا؛ وفيه: بطلانُ لحد القذف. [ب] والذي هو شاهدٌ على الزنا: يَذُبُّه عن نفسه المشهودُ عليه: بأنه قاذف يستحق الحدِّ.

فلما تعارض الحدّان في هذه الجملة عند سياسة الأمة: وجب أن يفرَّق بينهما بأمر ظاهرٍ، وذلك: كشرة المخبرين: فإنهم إذا كثروا قوى ظن الشهادة والصدق، وضَعُفَ ظن القذف؛ فإن القذف؛ فإن القذف يستدعى جمع صفتين: ضعفٍ في الدين، وغِلِّ بالنسبة إلى المقذوف، ويبعُد أن يجتمعا في جماعة من المسلمين.

وإنما لم يكتفِ بعدالة الشاهدين: لأن العدالة مأخوذة في جميع الحقوق، فلا يظهر للتعارض أثر.

وضبطت الكثرة بضعف نصاب الشهادة.

وإنسما جُعل حد القذف ثمانين: لأنه ينبغي أن يكون أقلَ من الزيا، فإن إشاعة فاحشة ليست بمنزلة فعلها، وضُبط البقصانُ بمقدار ظاهر، وهو عشرون، فإنه خُمس المائة.

وإنسما جُعل من تمام حدَّه عدمُ قبول الشهادة: لما ذكرنا. أن الإيلامُ قسمال: حسماني، ونفساني، وقد اعتبر الشرعُ جمعهما في جميع الحدود، لكن ·

[الم] جُمعَ مع حد الزنا التغريب. لأن الزنا عد سياسة ولاة الأمور وغيرة الأولياء لايتصور إلا بعد مخالطة، ومما زجة، وطول صحبة، وانتلاف، فجزاؤه المناسبُ له: أن يُجلي عن محل الفتنة.

[ب] وجُمع مع حد القذف عدم قبول الشهادة: لأنه إخبارٌ، والشهادة إخبارٌ، فجوزى بعار من جنس المعصية، فإن عدم قبول الشهادة من القاذف عقوبة، وعدم قبولها من سائر العصاة لفوات العدالة والرضا.

[ح] وجُمع في حد الخمر التبكيت.

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذَيْنِ ﴾ هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة أم لا؟ والنظاهر منما مهذنا: أن الفسق لما انتهى وجب أن ينتهى أثره وعقوبتُه؛ وقد اعتبره الخلفاءُ لحد الزنا في تنصيف العقوبة على الأرقاء.

ترجمہ:(۱) اور پارساعورتوں کے علم میں پارسام ((بھی) ہیں جا بھائ امت (اس کی دلیل بالکل آخر میں ہے)(۱)
اور جسن : آزاد، ملکف ( ماقل بالغ ) مسلمان ایک وطی ہے پاک آدمی ہے، جس کی وجہ ہے حد ماری جاتی ہے ۔ (۱) اور
جان لیس کہ یہاں (حد قذف میں ) دو متخالف جہتیں ہیں۔ یعنی دواہی با تیں ہیں جن جن کے تقاضے متعف ہیں۔ اور اس کی
تفصیل بیہ ہے کہ زنا کہرہ گناہ ہے، اس کو گم کرنا، اور اس پر حد قائم کرنا، اور اس کی بناپر دارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کل سے
تمست لگانا کہیرہ گناہ ہے۔ اور اس میں بڑا مار لاحق کرنا ہے۔ اور اس معصیت پردارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اور ان کی تہمت
لگانا: زنا کی گوائی کے ساتھ مشتبہ ہے: (اف) پس اگر تہمت لگانے والے کو پکڑیں، تا کہ اس پر حد قائم کریں تو وہ کہت ہے
دولوں کے ساتھ مشتبہ ہے: (اف) پس اگر تہمت لگانے والے کو پکڑیں، تا کہ اس پر حد قائم کریں تو وہ کہت ہے
گواہ ہوں'' اور اس میں صدفذ ف کا بطلان ہے یعنی ہے کہہ کروہ صدفذ ف ہے بھی جائے گا (ب) اور وہ فض ہوزنا کا
گواہ ہے، اس کو مشہود علیہا پنی ذات ہے بٹائے گا، بایں طور کہوہ تہمت لگانے والا ہے، سرنا کا مستحق ہے (بیدوئی اف کہ ہوئی تھر ویے والوں کی سے
میروری ہوا کہ دولوں کے درمیان تفریق کی جائے ، کی واضح بات کے ذریعہ اور وہ واضح بات : خبر ویے والوں کی سے ہے۔ پس جیشک جب خبر ویے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گوائی اور سے بھی کا گمان کمزور پڑتا
ہے۔ پونکہ تہمت لگانا دوصفتوں کے اکھا ہونے کو چاہتا ہے: دین میں کمزوری، اور اس شخص کی بذیب سے کین جسب سے کیونکہ تہمت کیانا دوصفتوں کے اکھا ہونے کو چاہتا ہے: دین میں کمزوری، اور اس شخص کی بذیب سے کین جسب سے کیونکہ تہمت کیانا دوصفتوں کے اکھا ہونے کو چاہتا ہے: دین میں کمزوری، اور اس شخص کی بذیب سے کیونکہ تہمت کیانا دوصفتوں کے اکھا ہونے کو چاہتا ہے: دین میں کمزوری، اور اس شخص کی بذیب سے کہ میں پر تبہمت

لگائی گئی ہے۔اور بعیدہے کہ بید ونوں ہا تیس اکٹھا ہول مسلمانوں کی جماعت میں — ( سوال کا جواب ) اور شامدین کی عدالت پراس وجہ ہے اکتفانبیں کیا گیا کہ عدالت (تو) سبحی حقوق میں لی ہوئی ہے یعنی ضروری ہے۔ پس تعارض کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا یعنی زنامیں بھی دوعا دل گوا ہ کافی ہوں گے تو تہمت زنااور شہادت زنامیں تعارض کا پچھا تر ظاہر نہ ہوگا — اور کثرت کا انصباط:نصاب شہادت کے دُو نے سے کیا گیاہے — (۵)اور تہمت لگانے کی سز اانٹی کوڑےاس وجہ سے مقرر کی گنی کہ مناسب بات میہ ہے کہ وہ سراز ناکی سرا ہے کم ہو۔ کیونکہ فاحشہ کی تشہیر افاحشہ کے ارتکاب کے بمنز لنہیں۔اور کمی کا انضباط ایک واضح مقدارے ذراید کیا گیا۔ اوروہ جیس ہیں۔ پس وہ سوکا یا نچواں ہے ۔ (۹) اور قذف کی حد کی تمامیت ہے: اً وابی کا قبول نہ کرنا تجویز کیا گیا۔اس بات کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کی کہ جکیف پہنچانے کی دوصورتیں ہیں: جسم فی اور نفسانی۔اورشریعت نے تمام ہی حدود میں دونوں کوجمع کرنے کا اجتمام کیا ہے۔لین ( نب) حدز نا کے ساتھ د جلاوطنی جمع کی عنی ہے۔اس لئے کدزنا: معاملات کے ذمہ داروں کے انتظام اور اولیا ، کن غیرت کے وقت متصور نبیں تگرمیل جول ،کھل مل ، درازی رفاقت وموافقت کے بعد۔ پُن اس کے لئے مناسب سزایہ ہے کہ وہ ( زانی ) فتند کی جگہ ہے دور کر دیا جائے ( یعنی زانیے وجاد وطن نبیں کیا جائے گا۔ یہی اوم ما مک رحمہ القد کا مسلک ہے ) --- (ب)اور حد فتذ ف کے ساتھ جمع کیا گیا گوابی قبول نہ کرنے کو۔ کیونکہ تہمت لگانا خبر دینا ہے،اور گوابی (بھی )خبر دینا ہے،اس لئے وہ ایسے عار کے ساتھ سزادیا گیا جو گناہ کی جنس ہے ہے۔۔۔ ( سوال کا جواب ) پس قاذف کی گواہی قبول نہ کرنا ایک سزا ہے۔اور دوسرے گنہ گارول کی گواہی قبول نەكرنا: عدالت اور پسند بدەنە ببونے كى وجەسے ہے — (خ)اورشراب كى سراميس ڈانٹ ڈپٹ كوملايا گيا — (٤)اور مجتبدين في اختلاف كيا بالتدكارش و ﴿ إِلَّا الْمُدَيْنَ ﴾ من كما شنناءً وابي قبول ندَر في كم طرف ( يهي ) لوشخ والا ہے یا نہیں؟ اور ہم نے جو باتیں بیان کی بیں ان سے ظاہر ہے کہ جب فسق نتم ہو گیا، تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اور اس کی سزابھی ختم ہوجائے ۔۔۔ اور تحقیق امتہار کیا ہے اس کا لیعنی مرد کوعورت پر قبی س کیا ہے خلفائے راشدین نے زنا کی مزاکے وقت: غلامول يرسز اكوآ دھاكرئے ميں (اس كاتعلق سب سے بہلی بات ہے)

چوری کی سز ا کابیان

# چوری کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتنی چوری پر سز ادی جائے گی؟

سورة المائدة آیت ۳۸ میں ارشاد پاک ہے: ''جوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت: دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، میان کی بدکرداری کا بدلہ ہے،القد کی طرف ہے عبر تناک سزاہے۔اورالقد تعالیٰ غالب، حکمت والے ہیں'' تفسیر: قرآن کریم دین وشریعت کی اصل واساس ہے، گراس میں عام طور پر اصول ذکور ہیں۔ اور بعض با تیں وضاحت طلب بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ' ویت' کا ذکر ہے، گرقرآن میں اس کی تفصیل نہیں اور رسول اللہ سلانی آئے کے بعث کی بعث کے مقاصد میں قرآن کی وضاحت اور بیان بھی ہے۔ سورة النحل آیت ۲۳ میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ وَ أَنْوَ لُنَا إِلَيْكَ اللّٰهُ نُحُو لِنُهُمَّ لِللّٰ اللّٰهُ مُو لَا اللّٰهُ نُحُو لِنُهُمَّ لِللّٰ اللّٰهُ مُو لَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ

چوری کی سز الفظ سارت بول کربیان کی گئی ہے۔ اور جب اسم مشتق پر کوئی تھم مرتب کیا جاتا ہے تو وصف عنوائی تھم کی علت ہوتا ہے۔ پس حدسرقد کی علت وصف سرقد ہے۔ گراس وصف کی جامع مانع تعریف ہم کو معلوم نہیں کہ چوری کیا چیز ہے؟ کیونکہ دوسرے کا مال لینے کی کئی صورتیں ہیں۔ اور ان کے لئے عمر فی میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ مثلاً: سرقد (چوری) تقطع طریق ( ڈاکرز فی ) اختطاف ( جیٹا مارتا ) خیانت ( بددیا تق ) التقاط ( پڑی ہوئی چیز اٹھالین ) غصب ( زبردتی لے لئی ) قلع طریق ( ڈاکرز فی ) انتظاف ( بردی ہوئی چیز اٹھالین ) غصب ( زبردتی لے لئی ) قلت ورع ( لا پروائی اور بے احتیاطی ) ہیں سب صورتیں ملتی جلتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ نبی سنجن کے بیان فرما کیں۔ اور اس طرح بیان فرما کیں کہ وہ دوسری چیز وں سے متاز ہوجائے۔ اور احتیات میں نبی کی جاتی ہیں ، اور احتیات میں غور کیا جائے ، جواٹھیں میں پائی جاتی ہیں اور جن کے ذریعہ مرقد اور غیر مرقد میں احتیاز ہوتا ہے۔ پھر سرقد کی ذاتیات میں غور کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے متاز ہوجائے ، جن کو اہل عرف لفظ مرقد سے جھتے ہیں۔ پھر سرقد کو چند معلوم امور کے ذریعہ منضط کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے متاز ہوجائے ، جن کو اہل عرف لفظ مرقد سے جھتے ہیں۔ پھر سرقد کو چند معلوم امور کے ذریعہ منضط کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے متاز ہوجائے ۔ پس

ا۔ قطع طریق (راہ زنی) نئب (لوٹ) اور جراب (لڑائی) ایسے الفاظ ہیں جن سے پنہ چلتا ہے کہ ظالموں کے پاس مظلوموں کی بہ نسبت طاقت زیادہ ہے۔ اور وہ کارروائی کے لئے ایسی جگہ اور ایساوقت منتخب کرتے ہیں جس میں مظلوموں کو جی عثیب لیسی کی طرف سے مدونہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ بے بس لوگوں کولوٹ لیتے ہیں۔

۲ سے اختذیس (ربودگی) ہے ہے کہ مالک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، لوگوں کے دیکھتے سنتے مال اڑ الیاجائے۔

۳ سے خیانت : خبر دیتی ہے کہ پہلے مالک اور خائن میں تجارت وغیرہ میں سا جھار ہا ہوگا، یا دونوں میں ہے تکافی ہوگی، یا مالک نے خائن کو چیز میں تھرف کی اجازت دی ہوگی، یا یونہی اس کے پاس حفاظت کے لئے چھوڑ دی ہوگی، جس میں اس نے خیانت کی ، اور وہ اس چیز سے ممکر گیا۔

اس نے خیانت کی ، اور وہ اس چیز سے ممکر گیا۔

۳ — النقاط ( زمین سے اٹھانا ) آگا ہی دیتا ہے کہ کوئی چیز غیر محفوظ جگہ سے لی گئی ہے۔ جیسے کری پڑی چیز اٹھالی۔ ۵ — غصب: سے مظلوم کی بہنسبت طالم کا غالب ہونا تہجھا جاتا ہے۔ غاصب لڑتا بھڑتا اور بھا گ نہیں جاتا ، بلکہ چھکڑا

- (لَوَ لَوَ لِبَالِيَكِلَ ﴾

کر کے ہٹا مارتا ہے۔اور خیال کرتا ہے کہ معاملہ حکام تک نہیں پنچےگا،اوران کوحقیقت حال کا پیتہ بیں چیےگا۔ ۲ — قلت مبالات (لا پروائی)اور قلّت ورع (باحتیاطی) کااطلاق معمولی چیزوں پر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے کا یانی اور سوختہ لے نیا۔ جنہیں لوگٹ خرچ کیا کرتے ہیں۔اور جن کے ذریعہ باہمی تعاون کی عادت ہے۔الیے معمولی چیز مسی نے بےامنتنائی اور بےاحتیاطی ہے اٹھالی ہوتو وہ مرقہ نہیں۔

فا سُده: اورامام ابوصنیفدر ممالند کرزویک نصاب سرقد: ایک و بینار یاول درجم بین راس سے کم مالیت بین ہاتھ نیس کا ناجائے گا۔ اوران کی دلیل بیہ ہے کہ ڈھال کی قیمت کا اندازہ کرنے بیں صحابہ بین اختلاف بواہے: چوتھائی، تہائی، آوھا اور پوراو بیناراندازہ کیا گیا ہے، اور قولی روایت ہے کہ وس درجم سے کم بین ہاتھ نہ کا ناجائے (بیسب روایات صحاح کی بین اور جامع الاصول ۱۳۳۶ ۱۳۳۹ بین فرکور بین ) بیروایات گواعلی درجہ کی ٹیس، گرمعاملہ صدووکا ہے، جس بین احتیاط ضروری ہورجامع الاصول ۱۳۳۶ ۱۳۳۹ بین فرکور بین ) بیروایات گواعلی درجہ کی ٹیس، گرمعاملہ صدووکا ہے، جس بین احتیاط ضروری ہے۔ صدیث بین ہے: ''ادر و و السحلہ فی العقومة : جہال تک مکن بوسلمانوں سے مدودکو ہٹاؤ، پس اگر مجرم کے لئے ان یُخطئ فی العقومة : جہال تک مکن بوسلمانوں سے مدودکو ہٹاؤ، پس اگر مجرم کے لئے کوئی نیخ کی راہ ہوتو اس کوچھوڑ دو۔ کیونکہ حاکم معاف کرنے بین فلطی کرے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سزا دینے بین فلطی کرے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سزا دینے بین فلطی کرے (محکوۃ مدیث میوا) اس لئے احزاف نے دس درہم نصاب تجویز کیا ہے (فائدہ تمام ہوا)

نفتر کے ذریعہ نصاب سرقد کی تعیین کی وجد اور نبی سیان کی کے داجتاس (اشیاء) کے ذریعہ نصاب سرقداس لئے کہ اجتاس (اشیاء) کے ذریعہ نمازہ وحقرر کرنے میں الشیاء کے داجتاس کے کہ اجتاس (اشیاء) کے ذریعہ نمازہ وحقی جی میں تفریح کے میں جو جائے۔ اس لئے کہ اجتاس (اشیاء) کے ذریعہ نمازہ وحقی جوتا ہے۔ وشواری ہے۔ اجتاس کے فرخ مختلف شہروں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اور نفاست اور نکما ہونے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز ایک قوم کے فردیکہ یا ایک علاقہ میں معمولی اور مباح ہوتی ہے، وہی چیز دو سرول کے فردیکہ یا دو سرے علاقہ میں بیارا مال ہوتی ہے۔ اس لئے نفتہ ہی کے ذریعہ اندازہ مقرر کرنا ضروری ہے۔ اور ایک رائے (امام احمد رحمہ اللہ کی ) ہے کہ نفتہ اور جنس ( ڈھال ) دونوں کا لخاظ کیا جائے۔ اور دوسری وجہ نفتہ سے تعیین نصاب کی ہیں ہے کہ ہم جنس کے ذریعہ اندازہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً: سوختہ ( جلانے کی کنٹری ) چرانے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، جا ہے اس کی مالیت دس درہم سے زیادہ ہو۔ حالانکہ لوگوں کے فردیکہ اس کی اہمیت ہے۔ لوگ اس کو گھر میں بھر کرر کھتے ہیں۔ پس کی حیار معیار درہم سے زیادہ ہو۔ حالانکہ لوگوں کے فردیکہ اس کی اہمیت ہے۔ لوگ اس کو گھر میں بھر کرر کھتے ہیں۔ پس کی حیار معیار بنایا ضروری ہے۔

صدیث — (۲)رسول الله میالند کیلائے فرمایا.'' باغ میں انکائے ہوئے کھلوں کو چرائے کی وجہ ہے،اور پہاڑ پر سے بکری چرانے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔البنة جب بکریاں باڑے میں آج نمیں،اور کھل کھلیان میں جمع کر لئے جائمیں،تواب ان کو چرانے کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جائے گا، بشرطیکہ چوری کی مقدار ڈو ھال کی قیمت کے بقدر ہو'' (مشکو ۃ حدیث ۳۵۹۵)

حدیث — (۳)رسول الله سالعاً ویم بیان علی میں سو کھنے کے لئے لئکائے ہوئے کھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: ''جو پھل میں سے پچھ چرائے ان کے کھلیان میں آجائے کے بعد ، پس وہ ڈھال کی قیمت کے بقدر ہو، تواس میں ہاتھ کا ٹاجائے گا'' (مکنلوۃ حدیث۳۵۹)

تشری : ان روایات میں نبی میلاند یوائی نے بید بات سمجھائی ہے کہ چوری کا تختق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز محفوظ ع عکد سے لی جائے۔اس صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔اوراس کی وجہ رہے کہ غیر محفوظ مال لینا سرقہ نبیس ، بلکہ التقاط (پڑی چیز اٹھالیٹا) ہے۔ بیس اس سے احتر از ضروری ہے یعنی منفی پہلو سے سرقہ وہ ہے جوالتقاط نہ ہو۔

حدیث — (۳)رسول القد میلانند کیلائے فر مایا: '' خیانت کرنے والے ،مال لوٹے والے ،اورجھیانا ، رکر لینے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاچائے گا'' (مفکلوۃ عدیث ۳۵۹۷)

''نشرت اس حدیث میں انتہاب واختلاس کی نفی کے ذریعیہ نی سین آئیز نم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ چوری جب ہے کہ خفیفہ طور پر مال لیا جائے ، ورنہ لوٹنا اور جھپٹا مار نا ہے۔ اور خیانت کی نفی کے ذریعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر پہلے ہے جرائے ہوئے مال میں شرکت ہو، اور حق ٹابت ہو، تو وہ چوری نہیں۔ بلکہ خیانت یا اپناحق وصول کرنا ہے، پس اس میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔



روایت: ایک ایناغلام کیر حضرت عمرضی الله عنه کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا۔ اس کا ہاتھ کا شے ، اس نے میری بیوی کا آئید چرایا ہے؟ حضرت عمر میا: الاقسطىع علیه، و هو حاد مكم، أخذ مناعكم: اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ وہ تمہارا خادم ہے۔ اس نے تمہارا سامان لیا ہے (مشکوق حدیث ۳۱۰۸)

تشری : چونکہ عرف میں غلام کو گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے،اس لئے گھر میں ہے اس کا کوئی چیز لیمنا محفوظ جگہ سے لیمنانہیں، پس اس میں ہاتھ نہیں گا ٹا جائے گا۔اس طرح میاں ہوگ ایک دوسرے کی چیز چرا کمیں تو بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔اس طرح میاں ہوگ ایک دوسرے کی چیز چرا کمیں تو بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ایک دوسرے کی چیز وں میں نے لکفی ہونے کی وجہ ہے۔

فا کدہ: خلاصۂ کلام: میہ ہے کہ عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے: وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے۔اس کی تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ بلکہ حد شرع صرف اس صورت میں نافذ کی جائے گی: جب سرقہ کی حقیقت پائی جائے ،اوراس کی شرائط تحقق ہوں۔اور وہ یہ ہیں:

ا - مال مسروقه کسی فردیا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی نداس میں ملکیت ہو، ندملکیت کا شہر۔

٣ ـ مال محفوظ ہو۔ مقفل ہو، یا ایس جبرہ جبال آنے کی اجازت ہونہ لینے کی۔

٣- ئے اجازت کے۔اگراجازت کا شہر بھی پیدا ہوجائے کا تو صد جاری نہ ہوگی۔

٣- حيكے سے لے علائيدليا سرقة نبيس غصب ہے۔

۵ - قیمتی چیز لے۔شرعایا عرفاجو چیزیں معمولی مجھی جاتی ہیں،ان کالیناسرقہ نہیں۔

٧ - بفتدرنصاب چرائے۔اس ہے كم ميں باتھ نبيس كا ااجائے گا۔

فائدہ: جن صورتوں میں چوری کی حد جاری نہیں ہوتی: اس کا بیمطلب نہیں کہ مجرم کوچھٹی ال گئے۔ بلکہ حاکم اپنی صوابدید کے مطابق اس کوتعزیری سزادے گا۔اور نہاس کا بیمطلب ہے کہ وہ چیز اس کے لئے جائز وحلال ہوگئی۔کسی کا کوئی بھی مال بے اجازت لیٹا حرام ہے۔

[١١] قال الله تعالى: ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الله يَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسِبا، نكَالًا مِّنَ الله، وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث مُبيّنًا لِمَا أُنزل إليه، وهو قوله تعالى: ﴿لِتُبيّنَ لِمَا النبي صلى الله عليه وسلم بُعث مُبيّنًا لِمَا أُنزل إليه، وهو قوله تعالى: ﴿لِتُبيّنَ لِلنّاسِ ﴾ وكان أخذُ مال الغير أقسامًا: منه السرقة، ومنه قطع الطريق، ومنه الاختلاس، ومنه النبيّن النحيانة، ومنه الالتقاط، ومنه الغصب، ومنه مايقال له: قلة المبالاة والورع، فوجب أن يُبيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم حقيقة السرقة، متميزة عن هذه الأمور.

وطريقُ التميَّز : أن يُنطر إلى داتبات هذه الأسامى، التي لاتوجد في السرقة، ويقع بها التفارق في عرف الناس؛ ثم تُضبط السرقة بأمور مضبوطة معلومة، يحصل بها التمييز منها، والاحتراز عنها.

فقطعُ الطريق، والنهبُ، والحرابة: أسماءٌ تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين، واختيار مكاندٍ أو زمانو لايلحق فيه العوثُ من جماعة المسلمين.

و الاختلاس: ينبئ عن اختطافٍ على أعين الناس، وفي مرأى منهم ومسمع.

والخيانة: تنبئ عن تقدُّم شركةٍ، أو مباسطةٍ وإذن بالتصرف فيه، ونحو ذلك.

والالتقاط: ينبئ عن وجدان شيئ في غير جرّز.

والغصب: يمنى عن غلبة بالسبة إلى المظلوم، لا معتمدًا على الحرب والهرب، ولكن على الجدل، وظنَّ أن لا يُرفع قضيتُه إلى الولاة، ولاينكشف عليهم جليةُ الحال.

وقلة المبالاة والورع: يقال في الشيئ التافة، الذي جرى العرف ببذله، والمواساة به بين الناس. كالماء والحطب.

فضبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم الاحترازَ عن ذاتيات هذه الأسامي:

[اند] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الاتقطع يد السارق إلا في رُبع دينار" ورُوى القطع فيما بَلغ ثمن المجنّ؛ ورُوى أنه قطع في مِجنّ ثمله ثلاثة دراهم؛ وقطع عثمان رضى الله عنه في أَتُرُجّةٍ ثمنها ثلاثة دراهم، من صرف اثنى عشر درهما.

والحاصل: أن هذه التقديرات الشلاث كانت منطبقة على شيئ واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفت بعدّه، ولم يصلّح المِجنُّ للاعتبار، لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الآخرين: فقيل; ربع ديبار، وقيل; ثلاثةُ دراهم، وقيل: بلوغُ المال إلى أحدِ القدرين، وهو الأظهر عندى.

وهذا شرعه النبئ صلى الله عليه وسلم فرقًا بين التافه وغيره، لأنه لا يصلُح للتقدير جنسٌ دون جنس، لاختلاف الأسعار في البُلدان، واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة، بحسب اختلاف البلاد، فمباح قوم وتافههم مالٌ عزيز عند آخرين، فوجب أن يُعتبر التقدير في الثمن، وقيل: يُعتبر فيهما؛ وأن الحطب وإن كان قيمتُه عشرة دراهم لا يُقطع فيه.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاقطُّعَ في ثمر معلَّق، ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه

المُراح والجَرِيْنُ، فالقطع فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ وسئل عن الثمر المعلَّق، فقال عليه السلام: "من سرق منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيهُ الجرين، فبلغ ثمن المِحَنِّ فعليه القطع"

أقول: أفهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الجرازَ شرطُ القطع؛ وسببُ ذلك: أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه.

[ح] قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس: قطع" أقول: أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد في السرقة من أخذ المال مختفيا، وإلا كان نهبة، أو خطفة، وأن لا يتقدمها شركة، ولزوم حق، وإلا كان خيانة، أو استيفاء لحقه. وفي الآثار: في العبد يشرق مال سيده: إنما هو مالك: بعضه في بعض.

مر جمہ:اس عبارت کاشروع کا حصہ بشم اول ،مبحث ۲ باب ۱۳۱۳ مند (۲۲۹ - ۲۷۹) میں گذر چکا ہے۔ وہاں ترجمہ ہے۔ضرورت ہوتو وہاں دیکھے لیاجائے ، باقی عبارت کا ترجمہ ہے۔

پس نی مین آن کے سے کہ سے کہ اور کا اتبات ہے احر از کو منفیط کیا (اف) اور ما تصل: یہ ہے کہ یہ تینوں انداز ہے ایک چز پر منطبق سے نے مطاق بین نے کے دور فرھال کیا فائے قابل نہ رہی اس کی قیمت کی تعیین شہونے کی وجہ ہے۔ پس مسلمانوں نے باتی دوحد یثوں میں اختلاف کیا: پس کہا گیا: پوتھائی دیار، اور کہا گیا: تین درہم، اور کہا گیا: مال سروقہ کا دواندازوں میں ہے ایک کو پینجنا۔ اور وہ میر ہے زر کیک زیادہ ظاہر دیار، اور کہا گیا: ایس کہ اور کہا گیا: مال سروقہ کا دواندازوں میں سے ایک کو پینجنا۔ اور وہ میر ہے زرد کیک زیادہ ظاہر ہے ۔ اور اس کو نی مطاق کی میں انداز میں مرفوں کے اختلاف کی وجہ ہے۔ اور ابتاس کے مطاوہ کے درمیان تقریق کی حجہ ہے۔ اور ابتاس کے مطاوہ کے درمیان تقریق کی حجہ ہے۔ اور ابتاس کے اختلاف کی وجہ ہے۔ اور ابتاس کے مطاوہ کے درمیان تھر پین کرنے کے لئے اور ابتاس کے معمولی چیز اور اس کے مطاوہ کے اختلاف کی وجہ ہے۔ اور ابتاس کے دونوں باتوں میں لخا کیا جائے ہے۔ اور اس لئے کہ جانے کی کنٹری اگر چہائی کی اختلاف کی وجہ ہے۔ اور اس لئے کہ جانے کی کنٹری اگر چہائی کہ قبیت دیں درہم ہو، اس میں ہاتھ تین کی کنٹری کا نا میں ہاتھ تین کی کنٹری اگر چہائی کہ ہاتھ کا کا طب ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ فیر میں کہاجا تا ہے: پڑی چیز اٹھالیتا۔ پس اس سے احر از ضروری ہے ۔ اور اس کی وجہ ہے کہ فیر شہروری ہے خفی طور پر لینا۔ ورنہ وہ وہ نا یا جیمائی کہ ہاتھ کیا گیا میں جو اپنی کی مقدم ہو ہوں کی اور وہ میں ہو اپنی کی مقدم ہو ہوں کی اور وہ وہ نوان میں ہو اپنی کی مقدم ہو ہوں کی اور کن کا لزوم، ورندو میں انہ پر اپنیا تی وصول کرنا ہوگا۔ اور صحاب کا عطف لانہ لا یصلے میں انہ پر ہے آ قاکا مال چرا تا ہے: وہ تیرا مال ہون دونوں باتوں کی مقدم دیوشرکت اور کی ہو تیرا مال ہوں ہو کہ کا مطف کی اندیں ہے ۔



## ہاتھ کا نئے کے بعد زخم داغنے کی وجہہ

حدیث ۔۔۔۔ چورکا ہاتھ کا نئے کے بارے میں ٹی طالغہ تیام ہے مردی ہے کہ:''اس کا ہاتھ کا ٹو ، پھراس کودائے دو'' (مَضَوة حدیث ٣٩٠٣)

تشری : ہاتھ کا منے کے بعدا گرزٹم کو داغانہیں جائے گا تو اندیشہ ہے کہ زٹم سرایت کرے اور آ دمی ہلاک ہوجائے۔ جبکہ بلاک کر نامقصور نہیں۔ اورزٹم کو داغنا عدم سرایت کا سبب ہے۔ پس بیسب اختیار کیا جائے گا (بلکہ اب تو اس ہے بہتر طریقے وجود میں آ گئے ہیں۔ وہ اختیار کئے جا کیں۔ خون کا دوران روک کر، جگہ سن کرکے ہاتھ کا ٹا جائے۔ پھر ملاح کر کے اچھا ہوئے کے بعدر خصت کیا جائے)

## کٹے ہوئے ہاتھ کا ہار پہنانے کی وجہ

حدیث ۔ نبی صلی ایک چارالایا گیا۔ پس اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر نبی میں میں میں میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر نبی میں میں میں کے پاس ایک چورالایا گیا۔ پس اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر نبی میں لئکا یا جائے (مشکلو قصدیث ۲۶۰۵)

تشرت کے بیمل دومقاصدے کیا گیا ہے: ایک: اس کے ممل کی تشہیر کرنے کے لئے ، تا کہ لوگ جان لیس کہ دہ چور ہے۔ دوم ،ظلماً ہاتھ کا منے اور مزاکے طور پر ہاتھ کا لئے کے درمیان اخیاز کرنے کے لئے ( مگریہ حد کا جزنہیں۔ تعزیہ ہے اور قاضی کی صوابدید پرموقوف ہے)

#### نصاب ہے کم چوری میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ

صدیث ۔۔۔ ابوداؤو (حدیث ۲۳۹۰) کے حوالے ہے پہلے میصدیث آپکی ہے کہ دسول القد میل نیڈیٹن ہے باغ میں لئکائے ہوئے کیا کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: 'جوحاجت مندا ہے منہ سے کھائے ،اور پلے میں شد لے جائے اس پر کوئی سز انہیں۔اور جواس میں ہے کچھ کیر باغ سے نکلے تواس پراس کا وُونا تاوان اور سزا ہے۔اور جو کھلیان میں پہنچ جانے کے بعد پھل میں ہے کچھ گیرائے ، پس وہ ڈھال کی قیمت کے بقدر ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا'' کھلیان میں پہنچ جانے کے بعد پھل میں ہے کچھ گیرائے ، پس وہ ڈھال کی قیمت کے بقدر ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا'' کھلیان میں بنتی جورک ہوری ہے روکنا خروری ہے۔ کیونکہ تشریخ : دونا تاوان واجب کرنے کی وجہ میہ ہے کہ چورکو مالی اور بدنی سزاد یکر چوری ہے روکنا ضروری ہے۔ کیونکہ سمجھی مالی سزا: بدنی سزا ہے زیادہ کا اگر ہوتی ہے۔اور بھی معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ یس دونوں سزاؤں کو جمع کیا گیا۔ کیونکہ اگر چوری کے بقدر تاوان واجب کرتے تو وہ کوئی سزانہ ہوتی۔ اتنا صان تو بہرحال واجب ہے۔ اس لئے ایک گونہ اور برحایا ،تا کہ وہ مالی سزا ہو،اوراس کو چوریاں کرنے ہے روکے۔

فاكده: ال حديث مين عقوبت ہے ہاتھ كا ثنا مراد نبين ہے۔ بلكه دوگنا تادان بى عقوبت ہے، اور عطف تفسيري



#### ہے۔ کیونکہ باغ ہے پُڑا تا مال محفوظ پُڑا تا نہیں ہے۔

## چوری کا اقر ارکرنے والے کورجوع کی تلقین کرنے کی وجہ

حدیث — رسول القد میان فیکی کے پاس ایک چورلایا گیا۔ جس نے اسپے طور پر چوری کا قرار کیا۔ اوراس کے پاس چوری کا سامان نہیں پایا گیا۔ آپ نے فر مایا '' میراخیال ہے ہے کہ تو نے چوری نہیں گی !' اس نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نے بیاس یہ بات دوبار یہ تمین بار دُو ہرائی۔ اس نے ہر بارا قرار کیا۔ پس آپ نے تھے دیا، اوراس کا ہاتھ کا تا گیا۔ پھراس کو آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فر مایا: ''القد سے بخشش طلب کر اور تو بہر اِ' اس نے کہا: پس القد نے شش طلب کرتا ہوں اور تو بہر اُ' اس نے کہا: پس القد نے شش طلب کرتا ہوں اور تو بہر تا ہوں۔ آپ نے تین بار فر مایا: ''القد سے بخشش طلب کراور تو بہول فر ما!' (رواہ ابودا وُدوالنہ اِن ، جامع الاصول حدیث ہے کہا)

تشریح : جو مجرم نادم ہوکر جرم کا اعتراف کرے وہ اس بات کا ستحق ہے کہ اس کی حدکو دفع کرنے کے لئے حیاد کیا جائے۔ کیونکہ ندامت اور تو بے اس کا گناہ معاف ہوگیا ہے، جسیا کہ باب کے شروع میں گذر رااور رجوع کی تعقین بھی ایک حیلہ ہے۔ جسے آپ نے اختیار فرمایا۔

[١٢] وقال صلى الله عليه وسلم في سارق:" اقطعوه، ثم احسمُوه"

أقول: إنما أمر بالحسم لنلا يُسْرى فيهلك، فإن الحسم سبب عدم السراية.

[١٣] وأمر عليه السلام باليد، فَعُلَقتُ في عنق السارق.

أقول: إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارقٌ، وفرقًا بين ما تُقطع اليدُ ظلما، وبين ما تُقطع حدًّا.

[15] وقال صلى الله عليه وسلم في سرقة مادون النصاب: "عليه العقوبة وغرامة مثليه" أقول: إنما أمر بغرامة المثلين: لأنه لابد له من رَدْع، وعقوبة مالية وبدنية، فإن الإنسان ربما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد، وربما يكون الأمر بالعكس، فجمع بين ذلك؛ ثم غرامة مثله يُجعل كان لم يكن سرق، وليس فيه عقوبة، ولذلك زيدت غرامة أخرى، لتكون مناقضة لقصده في السرقة.

[10] وأتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلِصّ، قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال: "ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ!" قال: بلى! فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع، وجيئ به، فقال: استَغْفِر الله وتُبُ إليه!" ثقال: أستغفر الله وأتوب إليه! قال: " اللهم تب عليه!" ثلاثا.

أقول: السبب في ذلك: أن العاصي المعترف بذنبه، النادم عليه، يستحق أن يحتال في درء الحد عنه، وقد ذكرنا. تر جمہ: (۱۲) داغنے کا تھم اس لئے ویا تا کہ زخم سرایت نہ کرے، پس دہ ہلاک ہوجائے۔ پس بیشک داغناسرایت نہ کرنے کا سبب ہے ۔ (۱۳) یکس تشہیر کی غرض ہے کیا ہے، اور تا کہ لوگ جان لیس کہ وہ چور ہے (عطف تفسیری ہے) اور انتمایا زکرنے کے لئے کیا ہے: اس ہاتھ کے درمیان جو ظلماً کا ٹاجا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جو سز اکے طور پر کا ٹاجا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جو سز اکے طور پر کا ٹاجا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جو سز انہاں اور اندنی اور ان کا تھم اس لئے دیا کہ ضروری ہے چورکو بازر کھٹا، اور مالی اور بدنی سز ادینا ۔ پس انسان کہ تا کہ معاملہ برعکس ہوتا ہے ۔ پس دونوں کے درمیان جمع کیا گیسے کہ اس کے ذریعی درمیان جمع کیا ۔ پھر چور کی کا ایک ما نشدتا وان: تو گویا اس نے چرایا ہی نہیں ۔ اور اس میں پھر سبب یہ کہ دوماتا وان تو زنے والا یعنی رو کنے والا ہو، اس کے چور کی کے ارادہ کو ۔ (۱۵) اس میں سبب یہ کہ دومات وار ہم یہ بات کا صحیح ہے کہ اس کی حدکود فع کرنے کا حیلہ کیا جائے۔ گار جوا ہے گناہ کا اقر ارکر نے والا ہو، اس برنادم ہو، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حدکود فع کرنے کا حیلہ کیا جائے۔ اور ہم یہ بات قرکر کر چکے ہیں۔

\*

\*

A

# راه زنی کی سزا کابیان

سورۃ المائدۃ آیت ٣٣ میں ارشاد پاک ہے: ''جولوگ اللہ ہے اوراس کے رسول سے لڑتے ہیں، اور ملک میں فساد (بدامنی) پھیلاتے ہیں: ان کی سزایبی ہے کہ وہ قل کئے جائیں، یا سولی دیئے جائیں، یا ان کے ہاتھ اوران کے ہیر مخالف جائب ہے کا ث دیئے جائیں، یا وہ زمین سے دور کردیئے جائیں لیعنی قید کردیئے جائیں۔ بیسز اان کے لئے و نیا میں سخت رسوائی ہے۔ اوران کے لئے آخرت میں بڑاعذاب ہے''

اس آیت کے تحت شاہ صاحب قدس سرۂ نے تین با تیس بیان کی ہیں: ا ۔۔۔ جر ابد کے معنی ،اورمحار بداور مقاتلہ میں فرق ۲ ۔۔ راہ زن کی سزا: چور کی سزا سے سخت ہونے کی وجہ سے سزاؤں میں تقسیم ہے یاتخبیر ؟

#### جرابه کے معنی ،اور محاربہ ومقاتلہ میں فرق

حرابہ: ان لوگوں کی بہنست جن پرظلم وعدوان واقع ہواہے: قال ہی پراعتاد کرنے والا ہے۔
وضاحت: حرابہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اور کڑنب سے ماخوذ ہے۔ جس کے اصلی معنی: سلب کرنے اور چھین لینے
کے ہیں۔ کہا جاتا ہے: حَد بنتہ مالَه: ہیں نے اس کا مال چھین لیا۔ اور کہا جاتا ہے: حُد ب مالَه: اس کا مال لوٹ لیا گیا۔
کرنب: سُلم کی ضد ہے۔ جس کے معنی ہیں: امن وسلامتی۔ پس محاربہ کے معنی ہیں: لوٹ کھسوٹ کرنا ، اور ہدامنی پھیلانا ۔۔ اور مقاتلہ قبل سے ہے، جس کے معنی ہیں: مارڈ النا۔ گرمحاربہ میں قبل کا مفہوم اور مقاتلہ میں مال لینے کا مفہوم بھی شامل

ہے۔محاربہ میں بھی ان لوگوں کوٹل کرنے کی نوبت آئی ہے جن کوراہ زن لوٹنے ہیں۔اور مقاتلہ خون ریزی کے لئے ہوتا ہے، گوکوئی ٹل نہ ہو،اوراس میں ضمنا مال نینیمت بھی لوٹا جا تا ہے۔ پس آیت کریمہ میں جنگ جو کی کا بیان نہیں، ہکہ راہ زنی کا بیان ہے۔

## راه زن کی سزا: چور کی سزاسے سخت ہونے کی وجہ

راہ زن کی سزا: چور کی سزا ہے سخت اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ راہ زن اکا دکا نہیں ہوتے۔ان کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔
اور جہال فسادیوں کا بھاری اجتماع ہو، پچھلوگ درندہ نُوضر ورہوتے ہیں۔ان میں دلیری و بے باکی ،مارکاٹ کا جذبہ اور شخص ہوتا ہے۔
ہے۔اس لئے وہ بے پرواہ ہو کر قتل وقبال اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔اور اس میں دوطرح ہے چوری سے بڑی خرابی ہے۔
اول: مالدار: چور چکارے تو اپنے اموال کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر راہ رَون ڈاکوؤں سے اپنا بچاؤنہیں کر سکتے ، نداس جگہ اور اس وقت میں پولس اور مسلمان مدوکوئن سے ہیں۔

دوم: چور کی بینست ڈاکو میں اوٹ کھسوٹ کا جذبہ سخت اور بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈاکو جری اور تو می ہوتے ہیں۔ اور ان کا پختھا اور اتحاد واتفاق ہوتا ہے۔ اور چوری کرنے والوں میں بیات نہیں ہوتی ۔ پس ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کی سزا۔ چوروں کی سزاسے بھاری ہو۔

## ڈ اکووں کی سزاؤں میں تقسیم ہے یاتخبیر ؟

آیت کریمہ میں راہ زنوں کی چار سزائیں فدکور ہیں، ان گوٹل کیا جائے۔ سولی دی جائے۔ مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں۔ اور زمین سے دور کردیئے جائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ القد کے نزدیک: قید کردیئے جائیں، تا آئکہ تو بہ کریں،اورامام شافعی رحمہ القد کے نزدیک: جلاوطن کئے جائیں۔

ان چاروں سزاؤں کے درمیان حرف اُو لایا گیا ہے، جوتقسیم کار کے لئے بھی استعال کیاجاتا ہے، اور چند چیزوں میں اختیار ویٹے کے لئے بھی۔امام مالک رحمہ اللہ کے نزویک اُو: تسخیب کے لئے ہے۔ان کے نزویک:امام کواختیار ہے: ڈاکوؤں کی قوت وشوکت اور جرم کی شدت ونظت پرنظر کر کے جومن سب سمجھ سزاد ہے۔اوران کی دلیل میہ ہے کہ اُو کے بہی حقیقی معنی ہیں۔اور تمام کفارات میں اُو کے بہی معنی مراد ہیں (فررا مانوارس ۱۲۵) پس راہ زنوں کی سزاؤں میں بھی بہی معنی مراد ہیں (فررا مانوارس ۱۲۵) پس راہ زنوں کی سزاؤں میں بھی بہی معنی لئے جا کھیں گے۔

اور باقی ائم۔ کے نز دیک: او تقسیم کار کے لئے ہے۔ پس اگرراہ زنوں نے صرف قبل کیا ہے، مال نہیں اوٹا تو ان کوئل کیا جائے۔ اور اگر مال بھی لوٹا ہے تو ان کوسولی وی جائے۔ اور اگر صرف مال اوٹا ہے تو تخالف جانب سے ہاتھ پیر کائے جا کیں۔اورصرف ڈرایا دھمکایا ہے تو قید کیا جائے۔یا ملک بدر کیا جائے۔ان حضرات کی دلیل شانِ نزول کی روایت ہے جوابن عباس رضی اللّٰہ عنبما ہے مروی ہے (معارف القرآن ۱۲۱.۳)

اب حضرت شاه صاحب قدس سرهٔ کی بات ملاحظه فرمائیس:

اکثر مجہتدین کے نزویک بیسزائیں بالتر تیب ہیں۔اوراس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ صرف تین ہی وجوہ سے کسی مسلمان کاقتل جائز ہے۔ پس جن راہ زنوں نے قتل کیا ہے یا مال بھی لوٹا ہے:ان کوتو قتل کیا جاسکتا ہے۔ تکر باقی ووقسموں کوقل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

اورامام ما لک رحماللہ کی رائے تخیر کی ہے۔ اور بیرائے لفظ أو کے حقیق معنی کے موافق ہے۔ اور جمہور کے استدلال کا جواب بیہ ہے کہ مذکورہ حدیث کا آخری جملہ: السمارِ ق للدینه، المفارِ ق للجماعة بین آل کی دوعلتوں کوجمع کیا گیا ہے۔ اور الن بین سے ہرایک مفید تم ہے بینی اس کی وجہ سے آل کیا جا سکتا ہے۔ السمارِ ق للدینه سے ارتداد، اور السمفار ق للجماعة سے محاربہ مراو ہے۔ اور دونوں بین سے جو بھی علت پائی جائے قبل کرنا جا کر ہوگا۔ اور اس کی نظیر میحدیث ہے: الاستحو سے الدو جلان یضو بان الغانط، کا شفین عن عور تھما، یتحدثان، فإن الله یمقت ذلك (مشکوة حدیث ۲۵۲ آداب المحلاء) یعنی سر کھولنا بھی المدی سخت ناراضی کا سب ہے، اور اس حالت میں باتیں کرنا بھی۔ دونوں میں سے ایک بھی بات پائی جائے اس کے بین امام جائے اس حدیث ہے روزیس موتی۔ پس امام مالک رحماللہ کی رائے اس حدیث سے روزیس ہوتی۔

[١٦] قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذَيْنِ يُحارِبُونَ اللَّهُ ورسُولَهُ ﴾ الآية.

أقول: الحرابةُ لاتكون إلا معتمِدَةً على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوابُ عليها. والسببُ في مشروعيةِ هذا الحدِّ أشدَّ من حد السرقة: أن الاجتماع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية، لهم جرأة شديدة، وقتال، واجتماع، فلا يبالون بالقتل والنهب، وفي ذلك مفسدةٌ أعظمُ من السرقة:

[الف] لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من السُّرَّاقِ، ولايتمكن أهل الطريق من السُّرَّاقِ، ولايتمكن أهل الطريق من التمنُع من قطاع الطريق، ولايتيسر لِوُلاةِ الأمور وجماعة المسلمين نصرتُهم في ذلك المكان والزمان.

[ب] ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشدُّ وأغلظ، فإن القاطع لايكون إلا جرىءَ القلب قوى الجُثمان، ويكون فيما هنائك اجتماعٌ واتفاق، بخلاف السراق: فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته.



والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب، وهو الموافقُ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُقتل المؤمنُ إلا لإحدى ثلاث " الحديث. وقيل: على التخيير، وهو الموافقُ لكلمة: " أو ".

وعندى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "المفارقُ للجماعة" يحتمل أن يكون قد جمع المعلمين، والمرادُ: أن كلَّ علة تفيد الحكم، كما جمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين العلمين، فقال: "لايخرج الرجلان، يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان" فكشفُ العورةِ سببُ اللعن، والتحديثُ في مثل تلك الحالة أيضًا سبب اللعن.

ترجمہ:(۱) جو ابدة (لڑائی) نبیں ہوتا مگراعتہ دکرنے والا قبال پر:اس جماعت کے تعلق ہے جس پرعدوان (ظلم) وا قع ہوا ہے بینی جن کولوٹا گیا ہے بینی ڈا کو ہاتھ میں ریوالور لے کرلو نتے ہیں۔اورضرورت پڑنے پرتوقل بھی کر دیتے ہیں — (۲)اور حدسرقہ سے بخت:اس حد کی مشروعیت کی وجہ بیہ ہے کہ انسانوں ( فسادیوں ) کا بھاری اجتماع خالی نہیں ہوتاا یسے لوگول ہے جن پر درندگی کی نھو غالب ہو۔ جن میں بخت بے با کی اور پر پکاراورا تحاد ہو۔ پس وہ فق اور لوٹ کی برواہ نہیں کرتے۔اوراس میں چوری ہے بڑی خرائی ہے:۔ (مقب)اس لئے کہ شان بیہے کہ مال والے چوروں ہےاہے مالوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں۔اور راستہ چلنے والے ڈاکوؤں ہے بچاؤ کرنے پر قادر نہیں۔اور معاملات کے ذیمہ داروں کے لئے بیعنی پولس کے لئے اورمسلمانوں کی جماعت کے لئے آسان نہیں ان کی مدد کرنا اس جگداوراس وفت میں ۔ (ب) اوراس کئے کہ ڈاکون میں عمل کا واعیہ زیادہ بخت اور زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ پس میشک ڈاکونیس ہوتا مگر دل کا بہاد راورجسم کا طاقتور۔ادراس چیز میں جو دہاں ہوتا ہے یعنی ڈا کہ زنی میں اجتماع اورا تفاق ہوتا ہے، برخلاف چوروں کے لیعنی ان میں سی سب با تنین نہیں ہوتیں۔پس ضروری ہے کہ ڈاکو کی سزا چور کی سزا ہے زیادہ بھاری ہو — (۳)اورا کٹر حضرات اس پر ہیں کے مزا بالتر تیب ہے۔ اور بدرائے نبی مِناللهُ اَیّامُ کے اس ارشاد کے موافق ہے ( روایت بالمعنی کھی ہے ) اور کہا گیا جخیر ہے۔اوروہ لفظ أو كے موافق ہے ۔ اور مير ئز ديك : بيہ كه آپ كاارشاد :المفارق للجماعة :احمال ركھتا ہے كه اس نے دوعلتوں کو جمع کیا ہو۔اور مراد بیہ ہو کہ ہرعلت مفید تھم ہے۔جیسا کہ نبی میلینبَائیلائے دوعلتوں کے درمیان جمع کیاہے،اور قرمایا ہے کہ ' نہ کلیں دوخض، درانحالیکہ دونوں تفنائے حاجت کے لئے جارہے ہوں، دونوں اپنے ستر کھولے ہوئے ہوں، دونوں یا تیں کررہے ہول پس بیٹک اللہ تعالیٰ اس کو بخت ناپسند کرتے ہیں' پس ستر کا کھولنا لعنت کا سبب ے، اوراس جیسی حالت میں باتیں کرنا بھی لعنت کا سبب ہے (بیایک دوسری روایت کی طرف ذہن چلا گیا ہے لیعنی اتبقو ا المملاعن الثلاثة إلى كلرف، جومشكوة مين اس روايت ساوير بى آئى بكيونك اس حديث مين صرف مقت كاذكر ے بلعنت کا ذکر نہیں )

公

\*

公

## شراب نوشی کا بیان

#### شراب کے مفاسد: دبنی اور دبیوی

سورۃ المائدہ آیات ۹۰ و ۹۱ میں ارش و پاک ہے ''اے ایمان والو اضمراور میسو (جُوا) اور غیر اللہ کے لئے آم بانی کے قان اور فال کے تیر: گندی چیزیں، شیطانی کام میں، پس تم ان ہے بچو، تاکہ تم کامیا ہے ہو و۔ شیطان یمی چاہتا ہے کہ خمر اور میسر کے ذریعے تم میں عداوت اور شدید بغض پیرا کرے، اور تم کواللہ کی یاوے اور نمازے روک دے، تو کیا تم باز آگئے!)
آ ڈگے؟!''(اے پروردگار! ہم ان سب چیزوں ہے بازآگئے!)

تفسير: دوسري آيت ميں الله تعالى نے شراب كى دوخرا بياں بيان فر مائى جيں ' ديني اور د نيوى:

د نیوی خرابی: شراب میں بدہے کہ شرابی لوگوں ہے جھٹر تا ،اوران پرزیادتی کرتا ہے بینی جب اس کی عقل ماری جاتی ہے و وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔اور دنگا فساد مجاتا ہے۔ ووسروں کا مال ضائع کرتا ہے،اور بھی نوبت کی تک بینی جاتی ہے۔ اور وی خرا کی مثل میں میں میں کا والی نفس کرتا خصوں میں گھے تا جالہ جاتا ہے سات کوفرانی اور بہتی ہے وہ والی کو

اور دین خرابی: شراب میں بیہ کے شرابی نئس کے تقاضوں میں گھستا چلا جاتا ہے۔اس کونماز یا درہتی ہے نہ وہ امند کو کرتا ہے۔ کیونکدشراب سے وہ عقل ہی نا کارہ ہو جاتی ہے جونیکیوں کی بنیاد ہے۔

#### ہرنشہ آور چیزحرام ہے

نشیلی چیزوں میں بیرخاصیت ہے کہ ان کا تھوڑا زیادہ کی دعوت دیتا ہے۔ جب اس کا چہکا پڑجا تا ہے تو آدمی تھوڑے پر منیں رُکٹ۔اس کے سیاست ملیہ (ندہی راہ نمائی) میں ضروری ہے کہ حرمت کا مدار' نشرآ ور' ہونے پر رکھا جائے۔اور جو بھی چیز نشرآ ور ہواس کو حرام قرار دیا جائے۔اور قلیل وکثیر: ہر مقدار کو نا جائز کھم رایا جائے۔حرمت کا مدار'' نشر ہوئے'' پر نہ رکھ جائے یعنی نشرآ ور چیز کی آئی مقدار کھا نا چینا جس سے نشر ہوجائے: ای کوحرام نہ کیا جائے۔ بید بات ملت کے مفاد میں نہیں ہے۔ چنا نجے در ن فر بل احادیث میں شراب کو مطاعا حرام قرار دیا گیا ہے

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ میلائی نیم نے فر مایا ما اُلسکو کٹیواہ فقلیله حوام جس کی زیادہ مقدار نشر کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے (مشکوة حدیث ۳۱۲۵)

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله صافعت الله علی منته آوراور بدن ست کرتے والی چیزے منع فرمایا (مشکورة حدیث ۳۲۵ ب



ح زرزر بهايتن > -

حديث ضعيف ہے)

#### خمرکیاچیز ہے؟

صدیت ۔ رسول القد مناللند آئی اسے شہدی شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا: کلُّ شواب أَسْكُوَ فہو حوام: جو بھی شراب نشد آ ور ہو: وہ حرام ہے (مقلوة حدیث ٣٦٢٧)

صدیث — ایک شخص یمن سے آیا ،اوراس نے مکئی کی شراب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے پوچھا:'' کیاوہ نشد آور ہے؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا:'' ہرنشہ آور چیز حرام ہے' (مشکوۃ صدیث ٣٦٣٩)

تشری : بیروایا مستفیض (مشہور) ہیں۔ جو ہرنشہ آور چیز کوحرام قرار دے رہی ہیں۔اورروایات مشہورہ ہے کتاب القد پراضافہ جائز ہے ( نورالانوارس سے اباب اقد سام السنة ) کیل حنفیہ جوانگوری شراب اور دوسری شرابوں ہیں فرق کرتے ہیں: میں اس کی وجہ ہیں تجھ سکا! جب خمر کی تحریم میں ان دووجوہ ہے نازل ہوئی ہے جوقر آن کریم میں مذکور ہیں: تو یہ فرق بے ہیں معنی ہے۔وہ مفاسدانگوری اور غیرانگوری شرابوں میں یکسال طور پریائے جاتے ہیں۔

فا کدہ احناف نے نجاست ، سزااور کفر کے معاملات میں انگوری اور غیر انگوری شرابوں میں تین وجہ ہے فرق کیا ہے:
اول: قرآن کریم نے لفظ فحر استعال کیا ہے۔ اور فحر: لفت میں انگوری شراب ہی کو کہتے ہیں۔ اور احادیث نے دوسری شرابول کو خمر کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ پس کمتی اور کمی بہیں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دوم: ویگر شرابوں کی حرمت کی روایات: مشہور نہیں ہیں، بلکہ اخبار آحاد ہیں۔ پس ان ہے کیا باللہ پرزیادتی ان کے مرتبہ ہی میں ورست ہے، قرآن کے مرتبہ میں دوست ہے، قرآن کے مرتبہ میں دوست ہے، قرآن کے مرتبہ میں دوست نہیں۔ چنانچہ چنے کے معاملہ میں احن ف نے کچھ فرق نہیں کیا۔ فتوی مطلقاً شراب کی حرمت پر ہے، خواہ کسی چیز کی ہو، فرق صرف ان امور میں کیا ہے جن میں احتیاط مطلوب ہے۔ سوم: ذرکورہ روایات میں نمرکی حقیقت کا بیان ہے یا وہ الحاق کے لئے ہیں؟ احناف کے نزدیک: وہ سب روایات بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔ خمرکی حقیقت کا بیان ہے یا وہ الحاق کے لئے ہیں؟ احناف کے نزدیک: وہ سب روایات بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔ خمرکی حقیقت کا راہیت ) کے بیان کے لئے ہیں جی ۔ ان تینوں یا توں کی تفصیل درج ذیل ہے:

العنب : انگورکاده شیره جس مین شد پیدا بوگیا بوخر براه اورا ما مند الان حقید النحم النحم النکو من عصیر العنب : انگورکاده شیره جس مین شد پیدا بوگیا بوخر بداورا ما ملخت ابوطنیفه دینوری نے جب کہا که خمر : فلول کی بھی بوتی به العنب دون سانو به این سیده نے اس کی تر دیدکی : قال: أظنه تَسَمُّحُا منه ، لأن حقیقة النحم إنها هی العنب ، دون سانو

الانسباء (اسان) اہن سیدہ نے کہا: میرے خیال میں یہ ابوحنیفہ دینوری کا آسائے ہے۔ اس نے کہ ترم کے فیقی معنی انگوری شراب ہی کے بیں۔ دوسری چیزوں کی شرا بیل نمز نمیں بیں۔ اور سورۃ پوسف تب ۲۱ میں ہے: ہو قال احد کھما: ابنی ادا ابنی افرا بینی کے بیں۔ دوسری چیزوں کی شرا بیل نمز نمیں بیل ۔ اور بیل خود کود کھتا ہوں کہ انگور نچوڑر باہوں ۔ اس آیت میں انگور برخمر کا اظلاق کیا گیا ہے، کیونکہ وہ آئندہ خمر بنے والے بیں۔ اور بالاقرید خمرے انگوری وقت ہجھا جا سکتی ہے، جب افظائم انگوری شراب کے لئے خاص ہو۔ اور لسان العرب میں بیدوا تعدیمی فہ کور ہے کہ ایک مینی انگور لئے جار با تھ کی نے اس سے وجھا:

کیا لیے جار ہا ہے؟ اس نے جواب دیا: خمر! بینی انگور۔ اور عربی میں دوسری شرابوں کے لئے دوسرے انفوظ بیں۔ مشلا۔

کیا لیے جار ہا ہے؟ اس نے جواب دیا: خمر! بینی انگور۔ اور عربی میں دوسری شرابوں کے لئے دوسرے انفوظ بیں۔ مشلا۔

مسکو: تھجور کی شراب ، بیٹے : شہد کی شراب ، اس طرح اور چیزوں کی شرابوں کے لئے دوسرے انفوظ بیں۔ میں کھوری شراب ، بیٹے : شہد کی شراب ، اس طرح اور چیزوں کی شراب کو تام میں۔

کیا جار مات نے دیگر شرابوں کو اشتر اک علت (نشہ) کی بنا پرخمر کے ساتھ لائق کیا۔ اور سب کو حرام قرار ویا۔ اگر سب مسکر ات خمر کا مصداق ہوتے تو ان روایات کی پھی خوروں سے بارے میں ظم دریافت کیا بات کی دلیل سب مسکر ات خمر کا مصداق ہیں ہیں۔

عوادرات سے پوری طرح واقف بیتے ۔ لیں مختلف صحابہ کا مختلف شرابوں کے بارے میں ظم دریافت کرنا اس بات کی دلیل سے کہ وہ خمر کے فیقی مصداق نہیں ہیں۔

ر ۲) ۔ حدیث شہور: وہ حدیث ہے جود ورصحابہ میں تو خبر واحد ہو، مگر زیانہ تا بعین میں اور اس کے بعد اس کے روایت کرنے والے اسے ہوجا کیں کہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کا اختمال ندر ہے۔ اس کے بعد کی شہرت کا امتبار نہیں۔ کیونکہ زیانہ ما ایند میں تو بیشتر اخبار آ حاد مشہور ہوئی تھیں ، کوئی روایت خبر واحد باتی نہیں رہی تھی (نورالانوار ۲۵ اس اب آپ و گیرشر ابول کی حرمت کی روایات کا جائزہ لیس ،صرف ایک روایت متفق ملیہ ہے۔ باتی روایات کا جائزہ لیس ،صرف ایک روایت متفق ملیہ ہے۔ باتی روایا میسلم شریف یادیگر کتا ہوں کی میں۔ درجہ شہرت نونہیں پہنچیں۔

(٣) — اورد یگرشرابوں کی حرمت کی روایات بیان الحاق کے لئے ہیں اُس کا قریداُن روایات ہی ہیں ہے۔ مثلاً:

ا — حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہمات مردی ہے: نصبی النبی صلی الله علیه و سلم عن المحمّر ، و المعبسو، والمحکّوبَة ، و العُبَیْراء ، و قال: کل مسکو حوام نبی سِلِنَمْ اَیْمَ مُرکی میسر کی ، سارتگی وغیر ، آلات عناکی ، اور کمک کی شراب کی ممانعت قرمائی ۔ اور قرمایا: '' برنشہ آور چیز حرام ہے' (مشکو ٣١٥٢ ) خمر کے آذ کرہ کے بعد کمکی کی شراب کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ خمراس کو شامل نہیں۔
کی دلیل ہے کہ لفظ خمراس کو شامل نہیں۔

۲ ۔ بیصدیث ابھی گذری ہے کہ 'خمر ، ان دودرختوں لیعنی تھجوراورا نگورے ہے' اس حدیث کامقصد بھی تھجوری شراب کوانگور کی شراب کے ساتھ ملانا ہے۔ احوال دیار کی بناپران دو چیزوں کی تخصیص نہیں گی۔ کیونکہ حضرت عمررضی امتد عند نے اپنی تقریر میں بیا نجے چیزوں کی شراب کارواج تھا: انگور، تھجور ، اپنی تقریر میں بیا نجے چیزوں کی شراب کارواج تھا: انگور، تھجور ، گیہوں ، بجو اور شہد کی شرابیں رائج تھیں ( لیعنی حرمت کا بیان اگر چدخاص افظ سے ہے، مگر تھم عام ہے۔ اور ان بیا نجی کی بھی

۵ (وَرَوْرَبِيَائِيرَزِ عِ)

تخصیص نہیں:) المنعمو ماخامو العقل: ہروہ شراب جوعقل کو چھپائے شمر کے شم میں ہے (محکوۃ حدیثہ ۳۱۳۵)

قاعدہ نے آن کریم میں جس لفظ کے ساتھ تھم بیان کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز وں کو ااحق کرنے کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ اتوی چیز کے لئے تو صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل لسان دلالۃ النص ہے خود ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے مال باپ کو افت کہنے کی ممانعت کی ٹنی ہو حرمت شتم وضرب کے لئے کسی صراحت کی ضرورت نہیں۔ یا جیسے اسی آیت میں انساب کو بخس قرار دیا ، تو اصنام کی حرمت کی صراحت ضرور کنہیں ، یا جیسے احصار (بیاری وغیر و مانع ہیں آئے کی صورت) میں صراحت کی ضرورت نہیں۔ نبی سالی میں احرام کھو لئے کی اجازت دی ، تو حضر (دشمن کے روکنے کی صورت) میں صراحت کی ضرورت نہیں۔ نبی سالی میں احرام کھو لئے کی اجازت دی ، تو حضر (دشمن کے روکنے کی صورت) میں صراحت کی ضرورت نہیں۔ نبی سالی میں کے لئے کافی ہے۔

البتہ اضعف کو تھم میں شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔ جیسے زنا کی حرمت میں دواعی زنا کو شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔ جیسے زنا کی حرمت میں شامل کرنے کے لئے کے ساتھ صراحت ضروری ہے ، اس طرح دیگر شرابوں کو، جو نمر سے اضعف ہیں، خمر کے تھم میں شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔

خلاصہ کلام احتاف نے ذکورہ وجوہ ملاشی وجہ ہے انگوری اور غیر انگوری شرابوں کے احکام میں فرق کیا ہے: انگوری شراب کو نجاست فلیظ قرارد یا ہے۔ کیونکہ قر آن کریم نے اس کو رجس ( گندگی) قرارد یا ہے۔ اوراس کے حال مانے والے کو کا فرقر اردیا ہے، کیونکہ اس کی حرمت نص قطعی ہے ثابت ہے۔ اوراس کا ایک قطرہ چینے پر بھی صدوا جب ہوگی، جب ان میں علت (نشہ) کا امتبار نہیں۔ اورد پر شرابول کی حرمت کا انکار کرنے والے کو گراہ کہا ہے، اوران میں صداس وقت واجب ہوگی، جب ان گراہ ہے اوران میں صداس وقت واجب ہوگی، جب ان کا مشر آجائے۔ کیونکہ ان کی حرمت اخبار آجاد ہے تاب تاب ہے۔ جومفید طن ہیں، یقین کا ف کہ فہیں دیتیں۔ اس لئے ان کا مشر گراہ ہے۔ اور جس علت کی بنا پر ان کو تمر کے ساتھ الحق ہے۔ جومفید طن ہیں، یقین کا ف کہ فہیں دیتیں۔ اس لئے ان کا مشر البت تاب ول ( کھانے پینے ) کے سلسلہ میں تمام مغشیات کا ایک حکم ہے۔ فتو کی آئی پر ہے کہ کی بھی شراب کا ایک قطرہ پینا حرام ہے۔ احتاف نے میڈرق پر بنائے احتیاط کیا ہے: صدو غیرہ میں احتیاط کی بات سے ہے کہ قرآن کر بیم میں جس لفظ چیا حرام ہے۔ اور تاب کے ساتھ کمتی چیز وں میں علت کا لی ظ کہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ کمتی چیز وں میں علت کا لی ظ کیا جائے۔ اور تاب کے ساتھ کمتی چیز وں میں علت کا نی ظ کیا جائے۔ اور تاب کی ساتھ کی گئی۔ ورنہ شاہ صاحب کے کلام کو سیجھنے کے لئے آئی تفصیل کی شن ۔ ورنہ شاہ صاحب کے کلام کو سیست کے لئے آئی تفصیل کی شن ۔ ورنہ شاہ صاحب کے کلام کو سیست کے بیان میں بھی مشرات کے باب میں آئے گا۔

[١٧] قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنِ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِع بِيْكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ؟﴾ أقول: بين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين: مفسدة في الناس: فإن شاربها يُلاحى القوم، ويُعْدُو عليهم، ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه: فإن شاربَها يغوص في حالة بهيمية، ويزول عقلُه الذي به قِوام الإحسان.

[١٨] ولما كان قليلُ الخمر يدعو إلى كثيره: وجب عند سياسة الأمة: أن يُدار التحريمُ على كونها مسكرةً، لا على وجود السكر في الحال.

[19] ثم بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما هى؟ فقال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وقال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعِنبة" وتخصيصهما بالذكر: لِمَا كان حالُ تلك البلاد. وسئل عليه السلام عن المِزْرِ والبِتْعِ؟ فقال: "كل مسكر حرام" وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيرُه فقليله حرام"

أقول: هذه الأحاديث مستفيضة، ولا أدرى أيُّ فرقِ بين العنبيُّ وغيرِه؟ فلأن التحريم ما نزل إلا للمفاسد التي نص القرآن عليها، وهي موجودةٌ فيها وفيما سواها سواءً.

مر جمہ: (۱) اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شراب میں و فرابیاں ہیں ( یمی وونوں فرابیاں جو ہے میں جمی ہیں ) ایک فرائی: لوگوں میں (رونما ہونے والی ہے ) پس بیٹک شرائی لوگوں سے جھڑتا ہے، اوران پر زیادتی کرتا ہے۔ اور دوسری فرائی: اس چیز میں (رونما ہوتی ہے) جواس کے قس کو سنوار نے کی طرف لوق ہے یعنی اس کی ویٹی حالت فراب کرویت ہے۔ پس بیٹک شرائی جبی حالت میں گھستا ہے، اوراس کی وہ عقل زائل ہوجاتی ہے جس کے ذریعہ نیکوکاری کا وجود ہوتا ہے۔ پس بیٹک شرائی جبی حالت میں گھستا ہے، اوراس کی وہ عقل زائل ہوجاتی ہے جس کے ذریعہ نیکوکاری کا وجود ہوتا ہے۔ پس بیٹک شرائی جبی حالت میں گھستا ہے، اوراس کی طرف بلایا کرتی تھی توامت کے قطم وصبط کے وقت ضروری ہوا کہ تحریک اس کے نشر آ ورہو نے پر وائر کی جائے ، نہ کہ فی الحال نشہ پائے جانے پر سے (۱۹) پھر نبی سٹن کی بیٹن کی کھور اورانگور کے چیز ہے؟ پس فرمایا:'' ہرنشر آ ورخر ہے، اور ہر نشر آ ورحرام ہے'' اور فرمایا:'' خمران وودر ختوں سے ہے یعنی کھور اورانگور کے درخت ''اور بیان میں ان وودر ختوں کی شخصیص اس حالت کی جب جوان بلاد کی تھی۔ اور نبی سٹن کی بیٹر ہوں: یہ شراب اورشہد کی شراب کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آ پ نے فرمایا ور اس کے ملاوہ کے درمیان؟ پس اس لئے کہ ترک کی ختوں میں نازل ہوئی، مگران مفاسد کی جب جن کی قرآن نے صراحت کی ہے۔ اوروہ مفاسدانگور کی شراب میں اوراس کے ملاوہ کے درمیان؟ پس اس لئے کہ ترکم کی نشر بیس نازل ہوئی، مگران مفاسد کی وجہ ہے جن کی قرآن نے صراحت کی ہے۔ اوروہ مفاسدانگور کی شراب میں اوراس کے ملاوہ میں بکیاں موجود بیں (لاحاہ مملاحاۃ و لوخاء: جھڑا کرتا)

تصحیح: آخری جملہ مطبوعہ میں موجودہ فیھما و فیما سو اھما سواءً: تثنید کی شمیروں کے ساتھ تھا۔ تیج مخطوط کراچی سے کی ہے۔

- ﴿ (وَ وَرَبَالِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### شراني شراب جنت عيمحروم!

حدیث — رسول القد مِنْالْهُ مَنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م تو بہیں کی تقی تووہ آخرت میں شراب نہیں چیئے گا'' (مشکوۃ حدیث ۳۹۳۸)

تشريح شراني شراب جنت ہے محروم تین وجوہ ہے ہوگا:

پہلی وجہ: بیہ ہے کہ شرائی جنت کی بھی نعمتوں ہے محروم ہوگا۔ اس کو جنت میں دخول اوّلی نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنت اور اس کی نعمتیں متفقیوں کے لئے ہیں۔ جوشخص نفس کے تقاضوں کی ہیروی کرتا ہے، اور نیکوکاری ہے اعراض کرتا ہے: اس کا جنت کی نعمتوں میں کوئی حصینیں۔ اور صدیث شریف میں کلی تھم بصورت جزئی بیان کیا گیا ہے۔ شراب چینے، اس کا جادی ہونے ، اور اس سے تو بدنہ کر نے کو بہیمیت میں غوطرز فی علامت قرار دیکر اس پر تھم مرتب کیا گیا ہے۔ یہی میم مرتب کیا گیا ہے۔ یہی تعلیم مرتب کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی گئی ہے کے مخمور جان لے کہ دورون یو گئی کے گئیوں جان کے کہوں وور نیا

دوسری وجہ بیہ کہ جو تفص نفس کے تقاضے ہے کسی خاص گناہ میں منہ منہ کہ رہتا ہے،اوراس کی لذت سے سرش رربتا ہے۔ مثلاً شراب کا عادی ہے۔ یاز نا کا خوگر ہے اور یہی تصورات ہر وقت اس کے دمائی پر جیمائے رہتے ہیں۔اورا پیھے خیالات کے لیئے اس کے دمائی کے تمام ور ہی بند ہوجاتے ہیں۔ تو جب وہ مرتا ہے تو بھی یہی صورت حال ہاتی رہتی ہے۔ اس کو دنیا کی گندی شراب کا تصور ہی گھیرے رہتا ہے۔ جنت کی پاکیز ہشراب کا اسے خیال ہی نہیں آتا ،اس لئے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ آخرت کی جزاء میں مماثلت طحوظ رہتی ہے۔ اور مماثلت مثبت پہلو سے یہ ہے کہ جو کرے وہ پائے۔ غریبوں کو کھلا یا پلایا ہے تو القد تعالیٰ کے بیباں یہی نعمتیں میں گی۔ اور منفی پبلو سے مماثل (ہم شکل) نعمتوں ہے محروم رہے گا جبکہ وہ اان نعمتوں کا مختائ اور شدید مشتاق ہوگا۔ پس جس نے دنیا میں شراب لی مماثل (ہم شکل) نعمتوں سے محروم رہے گا جبکہ وہ ان نعمت ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا مختائی اور بے صدمشتاق ہواس نعمت ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا مختائی اور بے صدمشتاق ہواس نعمت ہے بہا ہے محروم رکھا جائے۔

[، ٢] قال صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يُذَمِنها لم يتُف: لم يَشْرَبْهَا في الآخرة"

أقول: وسبب ذلك: أن الغانص في الحالة البهيمية، والمُذْبِر عن الإحسان: ليس له في لذات الجنان نصيب، فَجُعل شربُ الحمر وإدمانها، وعدمُ التوبة منها: مظنةُ للغوص، وأدير الحكمُ عليها؛ وخَصَّ من لذاتِ الجنانِ الخمرَ، ليظهر تخالفُ اللذتين بادى الرأى. وأيضًا: إن النفس إذا انهمكَتُ في اللذة البهيمية في ضمن فعلٍ: تمثَّل هذا الفعلُ عندها شبحًا لتلك اللذة، يتذكرها بتذكرِه، فلا يستحق أن تتمثل اللذةُ الإحسانية بصورتها. وأيضًا: فأمر الجزاءِ على المناسبة، فمن عصى بالإقدام على شيئ، فجزاؤه أن يؤلم بفقد مثلِ تلك اللذة، عند طلبه لها، واستشرافه عليها.

تر جمہ: اس کا (شراب جنت سے خروی کا) سبب یہ ہے کہ جی حالت میں خوط لگانے والا ، اور تیکوکاری سے پیٹے پھیرنے والا: اس کے لئے جنتوں کی لذتوں میں کو کی حصہ نہیں ( یعنی کسی بھی مرتکب کیبرہ کو جنت میں دخول او کی نھیب نہیں ہوگا) پس شراب کا پیٹا ، اور اس کا عادی ہونا ، اور اس سے قبہ نہ کر تا: ( بہیمیت میں ) غوط لگانے کی احتی ہی جگہ قرار دیا گیا۔ اور اس مظنہ پر تھم دائر کیا گیا ( یعنی اس جزئی کی صورت میں کلی تھم بیان کیا گیا پس جب شرا بی کو جنت میں واخلہ ہی نہیں مطب کا تو وہ جنت کی ساری ہی تعتوں سے بشمول شراب محروم ہوگا ) اور جنتوں کی لذتوں میں سے شراب کو خاص کیا گیا تا کہ مرسری نظر ہی میں ضا ہر مودونوں لذتوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ۔ اور نیز : جب فیس منہ کہ ہوتا ہے اس لذت کا میں کہ خوا ہے اس لذت کا میں کہ خوا ہے اس لذت کا میں کہ خوا ہے اس لذت کا میں مشراب کو خاص کیا گیا کہ مرسری نظر ہو گئی کی دور ہو ہوگا ) اور خوا ہو کہ کیا گیا گیا کہ مورت کی میں اور مرنے کے بعد بھی ) پس وہ خفس تھی نہیں کہ نیکوکاری کی لذت اس کی صورت کیا مورت کی سے مراب ہو کی کا فرمان کی لذت اس کی صورت کی مرب جہ کہ ہوگا ہی گیا تھر بھی اور مرنے کے بعد بھی ) پس وہ خفس تھی نہیں کہ نیکوکاری کی لذت اس کی صورت کے ساتھ مشمل ہو بعنی جنت کی شراب اور اس کی لذت سے آشا ہو ۔ اور نیز : پس جزائی گیا خرت میں شراب ورائی کی تا فرمانی کرتا ہے تواس کی جزاء میں ہے کہ وہ نکلیف و یا جائے اس لذت کے مانند کی خوات ، اور آ دی کے اس لذت کی طرف جھا نکنے کے وقت ، اور آ دی کے اس لذت کی طرف جھا نکنے کے وقت یعنی مقراب طہور سے محروم رکھا جائے گا ، بہی منتی پہلو ہے اس کے گناہ کی مماش مراب جنت کی حاجت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شراب طہور سے محروم رکھا جائے گا ، بہی منتی پہلو ہے اس کے گناہ کی مماش من شراب جنت کی حاجت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شراب طہور سے محروم رکھا جائے گا ، بہی منتی پہلو ہے اس کے گناہ کی مماش مراب جنت کی حاجت ہوگی اور وہ اس کا مشتاق ہوگا تو شراب طہور سے محروم رکھا جائے گا ، بہی

تصحیح: قوله: یتذکرها بَتذکره: تمّام شخوں میں بتذکره الممیرموَّنث کے ساتھ تھا۔ سے میں نے کی ہے۔ کیونکہ شمیر الفِعْل کی طرف عائد ہے۔

☆ . ☆ ₹

# شرابی کوجہنمیوں کی پیپ پلانے کی صورت

صديث \_ رسول الله عِللَهُ عَلَيْهِ فَيْ مايا: "بيتك الله تعالى في دورى يعبدو بيان كياب كه جوفض نشه ورچيز يه



گا:اس كوز برآ لودمثى بلائيس ك\_اورز برآ لودمثى: دوز خيول كا دُهووَن بُ '(مشكوة صديت ٣٦٣٩)

تشریخ: انسانوں کے زو میک سیال چیزوں میں پیپ اورخون: فتیج ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔ طبائع سلیمدان سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ اورشراب بھی ایک سیال چیز ہے۔ پس اس کے مناسب سزا زہر ناک مٹی ہے، جو پیپ کی صورت میں نمووار ہوگی۔ اور وہ ٹی اس صورت میں اُس وجہ سے ظاہر ہوگی جو منکر نکیر کے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ مقبور کے سامنے آنے کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ عربوں کو نیلا رنگ نالپند تھا۔ اس لئے فرشتے اس نامانوں صورت میں ممووار ہول گے۔ اس طرح انسانوں کو بھی پیپ اورخون سے نفر ت ہے، اس لئے وہ زہر تاک مئی اس صورت میں نمووار ہوگی۔ اور یہ بات کتاب کی شم اول ، مبحث ثانی ، باب چہارم (رحمۃ اللہ ۱۲۰۱۱) میں گذر چکی ہے کے آخرت میں واقع ت تمثیل رنگ ہیں ظاہر ہوں کے دعموں کے دخموں کی دھوؤن کی صورت میں جہنیوں کے دخموں کی دھوؤن کی صورت میں جہنیوں کے دخموں کی دھوؤن کی صورت میں ختمی ہوگی۔ آغا ذَمَا اللّٰهُ منها!

[٢١] قال صلى الله عليه وسلم: "إن على الله عهدًا لمن يشربُ المُسْكِرَ: أن يسقِيَه من طِيْنَةِ الخَبال؛ وطينة الخبال: عُصارةُ أهل النار"

أقول: السرفى ذلك: أن القَيْحَ والدمَ أقبحُ الأشياء السيَّالة عندنا، وأَحقرُها، وأشدُها نفرةُ بالنسبة للطبائع السليمة؛ والخمرُ شيئ سيَّال، فناسب أن يتمثل مقرونا بصفة القَيْح في صورة طيئة الخبال؛ وذلك كما قالوا في المنكر والنكير: إنهما إنما كانا أزرقين: لأن العرب يكرهون الزُّرْقَة؛ وقد ذكرنا أن بعضَ الوقائع الخارجية بمنزلة المنام في ذلك.

تر جمہ: (۱۷) رسول اللہ سُلِّیَ عَدِیم نے فرمایا: ' بیٹک اللہ تعالیٰ کے ذکے اللہ علی کے النے عہد ہے جونشہ آور چیز پیتا ہے کہ اللہ اس کوز ہرناک مٹی پلا کیں۔اورز ہر آلود مٹی: دوز خیوں کا نچوڑ ہے ' ۔۔۔ ہیں کہتا ہوں: اس میں رازیہ ہے کہ پیپ اورخون ہمارے بزد یک لیعنی انسانوں کے بزد یک سیّال چیز وں میں: فینچ ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔اورطبائع سلمہ کے تعلق سے شدیدترین نفرت کی چیزیں ہیں۔اورشراب ایک سیّال چیز ہے۔ پس مناسب ہے کہ وہ متمثل ہوز ہرناک مٹی کی صورت میں، پیپ کی صفت کے ساتھ ۔ اور ہوبات و لی ہی ہے جیسی لوگ کہتے ہیں یعنی علاء بیان کرتے ہیں منکر کھیر کے بارے میں کہ وہ دونوں نیلی پہلی آنکھوں والے اس لئے ہوں گے کہ عرب نیلا رنگ ناپند کرتے ہیں۔اور ہم نے یہ بات و کرکی ہے کہ بعض خارجی واقعات اس معاملہ میں بمز لہ خواب کے ہوتے ہیں۔

لغات:الطِينَة:اتنا كاراجو باتح من الله العَبال: المُعَبال: رَبِرناك طينةُ النحبال: الله فت بيانيه بـ



## شرابی کی نماز قبول نہ ہونے کی وجہ

حديث --- رسول الله صَيْنَهَ أَيُلِمْ نِهُ وَفِر ما يا: "جس نے شراب بي: الله تعالیٰ حالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔پس اگروہ تومبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول قرماتے ہیں۔ پھراگراس نے دوبارہ بی: تو اللہ تعالیٰ جابیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے ، پس اگر وہ تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھرا گراس نے سہ بارہ بی: تواللہ تعالیٰ جالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ پسَ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پھراگراس نے چوتھی باریی: تو القد تعالیٰ حیالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے ، پس اگر وہ تو بہ كرے تواللہ تعالى اس كى توبە قبول نبيس فرماتے ،اوراس كوز ہرناك نهرے پلائيس كے '(مشكوة حديث٣٦٣٣) تشریکی: نماز کا قبول نہ ہونا: نماز کا اس کے حق میں نفع بخش نہ ہونا ہے۔جس طرح صاف برتن پر قلعی کھلتی ہے،اور میلے برتن پر کارگرنہیں ہوتی۔اسی طرح نیکوکاری کی حالت میں عبادت سود مند ہوتی ہے۔اور تفس کے گندہ ہونے کی حالت میں تفع بخش نہیں ہوتی۔ پس جب آ دمی معصیت پر مثلاً شراب پینے پر اقد ام کرتا ہے، اللہ کے سامنے بے باکی اور دلیری دکھا تا ہے،اوراس کانفس رذیل حالت میں غوطہ زن ہوتا ہے تو ہیمیت کا ملکیت پر خلبہ ہوجا تا ہے۔اورنفس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ بدکاری کی بیرحالت نیکوکاری کی حالت کی ضداوراس کے منافی ہے۔اس لئے جس طرح نیکوکاری کی حالت میں نمہ زوغیرہ عبادات سودمند ہوتی ہیں،اور دوسری نیکیول کاشوق پیدا کرتی ہیں تکویث ِنفس کی اس حالت میں اثر نہیں کرتیں۔اور جب تک نفس کی بیحالت رہتی ہے: یہی صورت حال باقی رہتی ہے۔اورنفس کی یہ کیفیت بہت دنوں تک(حیالیس دن تک) باقی رہتی ہے۔ پھررفنة رفئة نمازوں كاثر سے بيرحالت بدل جاتى ہے، اور نماز نفع بخش ہوئے تنتی ہے۔ البت اگراس كناه سے توبہ کرلے تو جلد گناہ کا اثر زائل ہوجاتا ہے۔اورنماز قبول ہونے لگتی ہے۔اور بار بارتو بہ کرنااور گناہ کرناایک کھیل ہے یااس میں تھیل کا حمال ہے، اس لئے توبہ قبول نہیں ہوتی۔

[٢٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر، لم يقبل الله له صلاةً: أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه"

أقول: السر في عدم قبول صلاته: أن ظهور صفة البهيمية، وغلبتها على الملكية، بالإقدام على السركية، بالإقدام على السرفي عدم قبول صلاته: أن ظهور صفة البهيمية، وغلبتها على الملكية، والمورد على الله وأله ويكون على الله ويكون المعصية، المحتراة على الله وغوص نفسه في حالة وذيلة: تنافى الإحسان وتُضادُه، ويكون سببًا لفقد استحقاقِ أن تنفع الصلاة في نفسه نفع الإحسان، وأن تنقاد نفسه للحالة الإحسانية.

تر جمیہ:شرابی کی نماز قبول نہ کرنے میں رازیہ ہے کہ صفت ہیمیت کا ظہور، اور مکیت پراس کا غلبہ، گناہ پر اقدام ﴿ ذَمَنَ كَا مُنَالِمَانَا وَ اِللَّهِ عَلَيْهِ اِللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ کرنے کی وجہ ہے، اللہ کے سما منے دلیری کرتے ہوئے، اور رذیل حالت میں نفس کے خوط لگاتے ہوئے: نیکوکاری کے منافی اور اس کے مخالف ہے۔ اور بیظہور سبب ہوجاتا ہے اس بات کے استحقاق کے نقد ان کے لئے کہ نماز نفع بخش ہواس کی ذات میں: نیکوکاری کے نفع کی طرح ، اور اس بات کے استحقاق کے نقد ان کے لئے کہ اس کانفس تا بعد اری کرے نیکوکاری کی حالت کی نقد ان کے لئے کہ اس کانفس تا بعد اری کرے نیکوکاری کی حالت کی بینی اس میں نیک کا موں کا شوق ہی باتی نہیں رہتا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## شراب نوشی کی سزاد وسری سزاؤں ہے ہلکی ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔ ایک اورروایت میں اس مضمون کے بعد ہے '' پھررسول امتد سِلْمَنَائِیمْ نے زمین ہے مٹی لی اوراس کے منہ برچینکی'' (مشکوۃ حدیث ۳۶۲۰)

تشری :شراب نوشی کی مزاد وسری سزاؤں ہے جگی: اس لئے ہے کہ دیگر صدود میں خرابی بالفعل پائی جاتی ہے: چوری، راہ زنی اور انتہام سرِ دست پایا جاتا ہے۔ اور شراب نوشی میں فساد کا اختال ہوتا ہے کہ شرابی نشہ میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اس لئے اس کی سزاسوکوڑوں ہے ایک خمس کم کردگ گئی۔

اوردورنبوی میں چالیس مرتبہ ہی اس لئے ماراجاتا تھا کہ شراب نوشی جہت لگانے کی احتمالی جگہ تھی۔ اوراحتمالی جگہ میں واقعی جہت لگانے کی آوھی سزاہی مناسب ہے۔ پھر جب خرابی بڑھ گئی لینی نئے ایمان لانے والوں میں شراب نوشی کا رحجان برٹھتا نظر آیا، تو صحابہ نے استی کوڑے مرزا تجویز کی۔ دور فاروتی میں اس سلسلہ میں مشورہ کیا گیا تو دو با تیں سامنے آئیں:
ایک: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی القد عنہ نے فر مایا کہ قر آن کریم میں جوسب سے بلکی سزاہے، وہ دی جائے۔ کیونکہ شراب نوشی کی سزاقر آن میں منصوص نہیں ۔ پس اس کومنصوص سے نہیں بڑھانا چاہئے۔ دوسری بات: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی کہ شرابی جب مختور ہوتا ہے تو اُول بکرآ ہے، اور بھی نو بت تہت لگانے کی بھی آجاتی ہے، لہٰذااس کواسی کوڑے مارے جا کیں۔ یہ دونوں مشودے ایک بات پر شفق تھے کہ شرابی کواسی کوڑے مارے جا کیں۔ اختلاف صرف تخ تن میں مارے جا کیں۔ یہ دونوں مشودے ایک بات پر شفق تھے کہ شرابی کواسی کوڑے مارے جا کیں۔ اختلاف صرف تخ تن میں مارے جا کیں۔ یہ دونوں مشودے ایک بات پر شفق تھے کہ شرابی کواسی کوڑے مارے جا کیں۔ اختلاف صرف تخ تن میں مارے جا کیں۔ یہ دونوں مشودے ایک بات پر شفق تھے کہ شرابی کواسی کوڑے کا دے کے لئے ہے، مارے چانچے دوروناروتی سے بہی سزابا جماع امت جاری ہوگئی۔ اور سرزنش: سزا کے ساتھ طامت کو جمع کرنے کے لئے ہے، اور سے جانکیں کیں میں اور کی جو گئی۔ اور سرزنش: سزا کے ساتھ طامت کو جمع کرنے کے لئے ہے،

جيها كه پهلے گذرا۔

فائدہ اب اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ امند کا ذراسااختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی کی حدتو چالیس دُرّے ہی ہے۔ ہاتی چالیس تعزیر ہیں۔ اور قاضی کی صوابدید پر موقوف ہیں۔ اور دیگر ائر کے نز دیک اسی کے استی حد ہیں ان میں کی کرنا جائز نہیں۔

[٣٣] وكان الشاربُ يؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فيأمر بضوبه، فيُضرب بالنعال والأردية واليد حتى يبلغ أربعين ضربة، ثم قال: " بَكَتُوه!" فأقبلوا عليه، يقولون: ما اتقيت الله! ما خشيتَ الله! ما استَحْيَيْت من رسول الله صلى الله عليه وسلم! ورُوى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ توابا من الأرض، فرمى به في وجهه.

أقول: السبب في نقصان هذا الحد بالنسة إلى سائر الحدود: أن سائر الحدود لوجود مفسدة بالفعل: أن يكون سرق متاعًا، أو قطع الطريق، أو زنى، أو قذف؛ وأما هذا: فقد أتى بمظمة الفساد، دون الفساد، فلذلك نُقص عن المائة

وإنما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يضرب أربعين: لأنه مظمة القذف؛ والمظمة ينبغي أن تكون أقلَّ من نفس الشيئ بمنزلةِ نصفه.

ثم لما كثر الفسادُ جَعل الصحابةُ رضى الله عنهم حدّه ثمانين: لأنه أخفُ حدِ في كتاب الله، فلا يُجاوَزُ غيرُ المنصُوص عن أقل الحدود؛ وإما لأن الشارب يقذف غالبًا، إن لم يكن زني، أو قتل، والغالبُ حكمُه حكمُ المتيقن؛ وأما سر التبكيت؛ فقد ذكرنا من قبلُ.

ترجمہ: اورشرابی نبی مِنگَندَایَا کے پاس لایا جاتا۔ پس آپ اس کو مار نے کا تھم دیتے۔ پس وہ چپلوں، چا دروں اور ماتھ سے مارا جاتا۔ یبال تک کہ مار چالیس بار کو پنجتی۔ پھر آپ نے فر مایا ''اس کوخوب ڈانٹو!' پس لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہدرہ ہیں:''تو القد سے نہیں ڈرا! تو نے اللہ کا خوف نہیں کھایا! تو رسول اللہ سلام، پیلئے ہے نہیں شر میا'' یعنی تو نے شراب پیٹے وقت بینیں سوچا کہ مجھے رسول اللہ سلامی پیٹر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے کیا منہ لے کرجائے گا؛ اورروایت کیا گیا گیآ گیا گیآ گیا نے زمین سے مٹی لی، اوراس کے منہ پر ماری!

میں کہتا ہوں: دیگر صدود کی بنسبت اس حدے کم ہونے کی وجہ بیت کہ دیگر حدود مر دست خرابی پائے جائے کی وجہ سے: ہایں طور کہ اس نے کوئی سامان چرایا، یا راوز نی کی، یا زنا کیا، یا تہمت لگائی، اور رہا ہے: پس وہ فساد کا اختمال لایا، نہ کہ فساد، پس اس وجہ سے حدسوسے کم کی گئے۔۔۔۔۔ اور ٹبی صالفہ ؤیم جا لیس ہی اس لئے مارتے تھے کہ تراب پینا تہمت لگانے کی فساد، پس اس وجہ سے حدسوسے کم کی گئے۔۔۔۔ اور ٹبی صالفہ ؤیم جا لیس ہی اس لئے مارتے تھے کہ تراب پینا تہمت لگانے ک

ح (وَ وَرَبَائِيَ لِهِ ﴾

احتمالی جگہ ہے۔اوراحتمال: مناسب ہے کہ کم ہونٹس گناہ ہے،اس کے آدھے کے بمز لہ ۔۔ پھر جب فساد زیادہ ہوگیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ منے شراب نوشی کی حدائتی کردی۔اس لئے کہ وہ (استی درّے) ابلدگی کتاب میں سب سے بہلی حدہ ہے۔ پس غیر منصوص حد: اقل حدود ہے بڑھائی نہیں جائے گی۔اوراس لئے کہ شرابی عام طور پر تہمت لگا تا ہے: اگراس نے زنا نہیں کیا یقتل نہیں کیا یقتل نہیں کیا یقتل نہیں کیا یا قتل ہے۔اگراس نے کا اور غالب کا تکم متیقن کے تھم کی طرح ہے بینی تہمت لگا ناغالب ہیں کیا یا واقعة تہمت لگا نیا۔ اور مامرزش کرنے کا راز: تو ہم اس کو پہلے بین کر چکے ہیں۔

ملحوظہ: قولہ: أن سائر الحدود (إلى قوله) دون الفساد: يوعبارت سب شخوں ميں اس طرح ہے،اور سجے ہے مگر ں ميں تعقيدے۔

\$

☆

公

## ، حدود میں سفارش ممنوع ہونے کی وجبہ

حدیث — مکہ مکر مداہمی ابھی فتح ہواتھا کے قریش کی ایک عورت کی چوری پکڑی گئی۔ قریش نے سوچ: اگر آج قریش عورت کا ہاتھ کٹ گیا توسب کی ناک کٹ جائے گی۔ چنا نچانھوں نے حضرت اسامة بن زیدرضی اللہ عنہما سے اس معاملہ میں سفارش کروائی۔ آپ نے پہلے تو حضرت اسامہ کوڈا نئا۔ اور فر مایا۔ اُنتشف علی حدد من حدود اللہ ایمام حدود شرعیہ میں سفارش کرتے ہوا پھر عام خطاب فر مایا کہ: ''گذشتہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس پر حدجاری کرتے ۔ قسم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ جوری کرتا تو اس پر حدجاری کرتے ۔ قسم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو بیں اس کا بھی ہاتھ کا شا!'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۳)

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ میلاند کیا انٹر میلاند کے قرمایا:'' وہ شخص جس کی سفارش حدوداللہ میں ہے کسی حد میں رکاوٹ ہے:اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی!'' (مشکلوۃ حدیث ۲۱۱۱)

تشری : نبی طالعته کی نبی سالعته کی شرفاء کے مرتبہ کا تحفظ ، ان کے ساتھ چیٹم پوٹی ، ان کی طرف سے مدافعت ، اوران کے معامد میں سفارش : ایک ایسی بات ہے جس پرتمام تو میں منفق ہیں۔ اورا گلے پیچھلے تمام ان کے لئے سفارش کرنے کے خوگر ہیں۔ گرحدود کے معاملہ میں بیہ با تیں مشروعیت حدود کے من فی ہیں۔ حدود ہرکہ ومہ پرجاری کرنی ضروری ہیں ، جسی ان کافائدہ ہے ، اس لئے آپ نے خطاب عام فر ماکرلوگوں کو تاکیدی اور بات مضبوط کی کہ لوگ ایسا ہرگز نہ کریں۔

[74] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين قبلَكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله! لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سرقتُ لقطعتُ يدها! "وقال صلى الله عليه وسلم: " من حالتُ شفاعتُه دون حد من حدود الله،

فقد ضَادَّ اللَّهُ!"

أقول: عَلِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن حِفظ جاهِ الشرفاء، والمسامحةَ معهم، والذَبَّ عنهم، والشفاعة في أمرهم: أمرٌ توارد عليه الأمم، وانقادَ لها طوائفُ الناس من الأولين والآخرين، فأكَّدَ في ذلك وسَجُّل، فإن الشفاعة والمسامحة بالشرفاء مناقضةٌ لِشرْع اللهِ الحدودَ.

تر جمہ: داننے ہے۔ یہ خیال رہے کہ فتح مکہ تک آپ کی صاحبز ادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ دیگر بنات ِطیبات اس سے پہلے وفات یا چکی تھیں ،اس لئے آپ نے ان کا نام لیا ہے۔ شیعوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کی میں ایک صاحب زادی تھی۔

#### محدود کولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ۔۔ رسول القد مینگانیڈ کیلئے نے محدود (جس پر حدجاری کی گئی) کو اعت کرنے کی ،اوراس کی برائی کرنے کی مما نعت فرمائی (اس سلسلہ میں متعددروایات ہیں جومشکوۃ کتاب الحدود ہب مالایدعی علی المع حدود میں مذکور ہیں) تشریخ:محدودکودووجہ ہے لعن طعن کرنا جائز نہیں:

پہلی وجہ:ایبا کرنے میں اندیشہ ہے کہ لوگ جرم کا اعتراف کرنے ہے ڈک جائمیں، بید خیال کرکے کہ بدنام ہو نگے، اورلوگ براکہیں گے۔پس یہ بات مشروعیت حدود کے مناقض ہوگی۔

دوسری وجہ: حد کفارہ ہے لیعنی حد جاری ہوجائے ہے گناہ معاف ہوجاتا ہے۔ اور جب کس گناہ کا کفارہ کے ذرایعہ تدارک کردیا گیا تو وہ گناہ ندرہا۔ پس اس پرلفن طعن کیسے روا ہوسکتا ہے؟! حضرت ماعز رضی القدعته پر حد جاری ہوجائے کے بعد: جب ان کوکسی نے کوسا تو آپ نے اس کو پخت ڈانٹا۔ اور فر مایا: '' وہ اب جنت کی نہروں میں غوطے لگار ہاہے!'' (مظافرة حدیث ۲۳۱۲) لیمنی القد کے نزد کیک اس کا گناہ معاف ہوگیا، مگر تیرے نزد کیک وہ اب بھی مجرم ہے!

[70] ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن المحدود، والوقوع فيه، لنلا يكون سببًا لامتناع الناس من إقامة الحد، ولأن الحدِّ كفارة، والشيئ إذا تُدورك بالكفارة صار كأن لم يكن؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده! إنه الآن لفى أنهار الجنة، يَنْفَمِسُ فيها"

تر جمہ: اور رسول اللہ مِناللهُ ﷺ نے محد و د کولعنت کرنے کی اور اس کی برائی کرنے کی مما نعت کی : (۱) تا کہ وہ لوگوں کے



کے (اپنٹس پر) حدقائم کرنے ہے رکنے کا سبب نہ ہوجائے (۲)اوراس کئے کہ حد کفارہ ہے۔اور جب کسی چیز کا کفارہ کے ذریعید تدارک کرلیا گیا تو وہ چیزایسی ہوگئی گویا ہاتی ہی نہیں۔اوروہ نبی جنٹی آیا نظ کاارشاد ہے: مہل مہل

# اربداداور بغاوت كىسزائيس

دواورسزا کیں حدود کے ساتھ ملی گئی ہیں۔ یعنی وہ صدودالقد تو نہیں ہیں، مگر حدود ہے کم بھی نہیں ہیں۔ بیسزا کیں بھی لاز مأ
دی جا کیں گی۔ایک بملت کی ہے حرمتی یعنی ارتداد کی سزا۔ دوسری: امامت یعنی خن فنت کبری سے بعنوت کی سزا۔
ارتداد کی سزا کی بنیاد: رسول القد میں بینی کا بیارشاد ہے '' جوخص اپنادین یعنی دین اسلام بدل دیے یعنی اس کوجھوڑ دے اس کوقی کردؤ' (رواد البخاری بمفیلؤ قاحدیث ۳۱۳۳)

تشری : ارتداد کی بیر اس لئے ہے کہ ملت کو چھوڑنے پر سخت نمیر ضردی ہے ، ورنہ ملت کی بے حرمتی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور القد کی مرضی بیہ ہے کہ دین ساوی لوگوں کے لئے اس فطری امرکی طرح ہوجائے ، جس سے جدانہیں ہوا جاتا۔ یعنی جو شخص اسلام قبول کرے وہ دل وجان سے قبول کرے ۔ اور فطری امور کی طرح اس کواپٹائے رہے ۔ پس جوالقد کی مرضی کی خلاف ورزی کرے ، وہ بخت سز انگاستی ہوگا۔

سورة التوبة آیت ۱۱ میں ارشاد پاک ہے: ''اگر و ولوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کوتو ڑ ڈالیس ، اور تمہمارے دین میں طعن کریں تو تم کفر کے سرغنوں سے لڑ و' اس آیت سے معلوم ہوا کداسلام پرطعن کرنے والا: اگر ذمی ہوتو اس کا عہد و پیان شتم ہوجا تا ہے۔ اور مسلمان ہوتو اس کا قبل واجب ہے۔ یہی بات درنی ذیل حدیث ہے بھی ٹابت ہوتی ہے۔

حدیث — حضرت علی رضی املاعند بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مورت نبی مِنالِسَمَیَیم کو گالیاں ویا کرتی تھی۔اور آپ کی برائی کیا کرتی تھی۔ایک شخص نے اس کا گلا د بایا، یہاں تک کہ وہ مرکئی، پس نبی مِنالِمَنْائِیم نے اس کا خون را نگال کردیا" (مشکوۃ حدیث ۳۵۵۰)

تشری: دین اسلام بطعن کرنے، نبی طین تنظیم کوگالیاں دینے، اورسلمانوں کو برملا تکلیف پہنچانے کی وجہ ہے اس عورت کا عقد ذمہ باطل ہوگیا۔اوراس کوئل کرنا جائز ہوگیا۔اس لئے نہاس کا قصاص دلوایا، نہ دیت ادا کروائی۔ یہ عظم مسلمان کا بھی ہے۔ اِس حرکت ہے اس کا ایمان ہی ختم ہوجا تا ہے۔اوراس کافل واجب ہوجا تا ہے۔

ح أور ورك المالية له >-

بلکہ درج ذیل حدیث میں تو مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کی تعداد بڑھانے کوبھی ایک طرح ہے ان کی مدد قرار دیا گیا ہے 'اورمسلمانوں کوان سے علحد ورہے کا تھم دیا ہے:

صدیت — نیم میلانگذیام نے قبیل بڑھم کی طرف ایک سریہ بھیجا۔ جنگ شروع ہوئی تو پجھ لوگوں نے سجدہ کرک اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ مگروہ بھی تیل ہو گئے۔ جب نبی میلاند بین کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کی آ دھی دیت ادا کرنے کا تھم دیا۔اور عام اعلان کردیا:''میں ہراس مسلمان ہے ہری ہوں جومشر کین کے درمیان اقامت پذیر ہے!''پوچھا گیا: کیوں اے الند کے رسول؟ فرمایا:''وونوں کی آئیس ایک دوسرے کوندد یکھیں'' (مشکو قصدیت ۲۵۲۷)

تشری : مسلمان مشرکین سے استے دور رہیں کہ اگر ان کے شہر میں یا ان کے مخلہ میں کسی اونچی جگہ پرآگ روش کی جائے تو وہ دوسری جگہ سے نظر نہ آئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بیاتی کی آگ مشرکین کو نظر نہ آئے۔ جب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشرکین سے استے فاصلہ پر رہیں تو جو شخص اسلام اور مسلمانوں سے نکل کر کفار میں مل جاتا ہے، اور ان کی تعداد بڑھا تا ہے، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کیا تعلق رہ جاتا ہے! ایسا شخص واجب القتل ہے۔

بغاوت کی سزا کی بنیاد:سورۃ المجرات آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے:''اگرمسلمانوں کے دوگروہ آئیں میں لڑیں توان کے درمیان سلح کراؤ۔ بھراگران میں ہے ایک گروہ دوسرے پرزیاد تی کرے تواس گروہ ہے لڑوجوزیاد تی کرتا ہے، یہاں تک کہوہ خدا کے تھم کی طرف لوٹ آئے''

صدیث ۔ رسول اللہ ساللہ اللہ علیہ منے فرمایا: ''جب دوخلیفوں سے بیعت کی جائے توان میں سے بعد دالے کول کروؤ'' (مشکو ة حدیث ۳۱۷۱)

تشری جہاں او سرو ہوں ہوتے ہیں۔
جین: بعض لوگ حکومت اور بادشاہت فطری طور پر مرغوب فیہ ہے۔ اور بن سلکوں میں جہاں او سرد گار ہمی مل جاتے ہیں۔
جین: بعض لوگ حکومت حاصل کرنے کے لئے تل وقت ل سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور ان کو مدد گار بھی مل جاتے ہیں۔
پس اگر بعدوالے بادشاہ کوتل نہیں کیا جائے گا تو وہ پہلے بادشاہ کوتل کردے گا۔ پھر کوئی اور اس دوسرے کوتل کردے گا۔ اور سرا کی جو کہ بیسلسلہ چل پڑے گا۔ اور اس میں مسلمانوں کی تناہی ہے۔ اور اس کے سد باب کی مہی صورت ہے کہ بیطر یقدرائج ہوکہ جب ایک خیرفہ کی خلافت مکمل ہوجائے تو جو بھی اس سے مزاحمت کرے اس کوتل کردیا جائے۔ یہی اس کی سزا ہے۔ اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پہلے خلیفہ کی مدد کریں۔

بغاوت كى دوصورتيس اوران كاحكام. پر بغاوت كرنے والے دوطرح كاوك بين:

ایک: وہ لوگ ہیں جو کسی تا ویل کی بنا پر بعناوت کرتے ہیں۔مثلاً:

(انف)ان کا خیال ہے کہ ان پر یا ان کی قوم پر خلیفہ کلم کرر ہاہے۔ بغاوت سے ان کا مقصد: خلیفہ کے ظلم کو اپنی ذات سے یا اپنی قوم سے ہٹاتا ہے۔

وَتَوْرَبَيْلَائِدَلْ ﴾

(ب) یا وہ لوگ اس لئے بعاوت کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ میں کوئی کی پاتے ہیں۔ اور وہ اس کی جمت پیش کرتے ہیں۔
اگر چہ وہ وہ لیل عام مسلمانوں کے نزویک قابل پذیرائی نہیں ہوتی، اور قرآن وحدیث ہے اس کی کوئی اسی مضبوط ولیل نہیں ہوتی جوتی جس کی تروید نے مشلا خوارج نے بعاوت کی۔ ان کی دلیل بیتھی کہ قضیہ صفین میں تھم بنانا درست نہیں تھا۔ اللہ باک کا رش و بیدنہ کی جاسکے۔ مثلاً خوارج نے بعناوت کی۔ ان کی دلیل بیتھی کہ قضیہ تناوں میں میں اللہ باللہ ب

ان دونوں شم کے باغیوں کا حکم یکسال نہیں:

پہلی سے کے باغیوں کا تھکم: یہ ہے کہ امیر المؤمنین ان کے پاس سی تقلند خیر خواہ عالم کو بھیجے، جوان کے شبہات کو دور کرے، یا ان سے ظلم کو ہٹائے۔ جیسے حضرت علی رضی القد عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج کے پاس بھیج تھا۔ پھرا فہام و تفہیم سے باغی مطبع بوجا کیس تو فبہا، ورنہ ان سے جنگ کرے، مگر داپس جانے والوں کو، قید یوں کو اور زخمیوں کوتل نہ کرے۔ کیونکہ مقصد شرد فع کرنا، اور ان کی جمعیت کو منتشر کرنا ہے، جوحاصل ہو گیا۔

اور دوسری قسم کے باغیوں کا تھکم: یہ ہے کہ وہ در حقیقت راہ زن ہیں۔ پہلے راہ زنوں کے جواحکام گذرے ہیں وہی ان کے احکام ہیں۔

[٢٦] ويُلحق بالحدود مزجرتان أخريان: إحداهما: عقوبةُ هنك حرمة الملة، والثانية: الذُّبُ عن الإمامة:

والأصل في الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" وذلك: لأنه يجب أن يقام اللائمة الشديدةُ على الخروج من الملة، وإلا لانفتح بابُ هتكِ حرمةِ الملة؛ ومرضِى اللهِ تعالى أن تُجعل الملةُ السماوية بمنزلة الأمر المجبول عليه، الذي لاينفك عنه.

وتَثْبُتُ السردةُ بقولِ يدلُّ على نفي الصانع، أو الرسل، أو تكذيب رسولٍ، أو فعلٍ تُعُمَّذ به اسْتِهْزَاءً صريحا بالدين وكذا إنكار ضروريات الدين؛

[الم] قبال الله تعالى: ﴿وَطَعَنُوا فِيْ دِيْنِكُمْ﴾ وكانت يهوديةٌ تَشْتُمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فَخَنَفَهَا رجلٌ حتى ماتت، فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم دمَها.

وذلك: لانقطاع ذمة الذمي بالطعن في دين المسلمين، والشتم والإيذاء الظاهر.

[ب] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا برىءٌ من كل مسلم مقيم بين أظهر

المشركين؛ لا تتراء ي ناراهما"

أقول: السبب في ذلك: أن الاختلاط معهم، وتكثير سوادهم: إحدى النصرتين لهم؛ ثم ضبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم البُعُد من أحياء الكفار: بأن يكون منهم بحيث لو أوقدت نارٌ على أرفع مكانٍ في بلدهم، أو حِلَتِهم، لم تظهر للآخرين.

والأصل في الثانية : قولُه تبعالى: ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخُرِ اى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغي حتَى تَفِيء إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآجر منهما"

أقول: السبب في ذلك: أن الإمامة مرغوب فيها طبعًا، ولا يخلو اجتماعُ الناس في الأقاليم من رجل يجترئ لأجلها على القتال، ويجتمع لنصرته الرجال، فلو تُرك، ولم يُقتل، لقتل الخليفة، ثم قاتله آخر فقتله، وهلم جرَّا، وفيه فساد عظيم للمسلمين، ولا ينسدُ بابُ هذه المفسدة إلا بأن تكون السنة بين المسلمين: أن الخليفة. إذا العقدتُ خلافتُه، ثم خرج آخرُ ينازعُه: حلّ قتلُه، ووجب على المسلمين نصرةُ الخليفة عليه.

ثم الذي خرج بتأويلٍ:

[الف] لمظلمة: يريد دفعَها عن نفسه وعشيرته.

[ب] أو لنقيصة: يُثبتُها في الخليفة، ويحتج عليها بدليل شرعي، بعد أن لايكون مسلّما عد جمهور المسلمين، ولايكون أمرًا من الله فيه عندهم برهاك، لايستطيعون إنكاره.

فأمره دون الأمر الذي خرج يُفسد في الأرض، ويحكُمُ السيف دون الشرع، فلا ينبغي أن يُجعلا بمنزلةٍ واحدة:

فلذلك كان حكم الأول: أن يبعث الإمامُ إليهم فَطِنا ماصحا عالمًا يكشف شبهتهم، أو يدفع عنهم مظلمتهم، كما بعث أمير المؤمين على رضى الله عمه عمد الله بن عباس رضى الله عمه إلى الحروريَّة؛ فإن رجعوا إلى جمّاعة المسلمين فيها، و إلاقاتلهم، ولا يقتل مُذبرهم، ولا أسيرهم، ولا يُجْهِزُ على جريحهم، لأن المقصود: إنما هو دفع شرهم، وتفريقُ جمعهم، وقد حصل. وأما الثانى: فهو من المحاربين، وحكمُه حكمُ المحارب.

تر جمہ: اور ملائی جاتی ہیں حدود کے ساتھ دوسری دوسرا نمیں: ایک: ملت کی ہے جرمتی کی سزا، اور دوسری، امامت کی مز مدافعت اور پہلی سزا کی بنیاد: نبی سُلائندَ بَیْمُ کا بیارشاد ہے:'' جوا پنادین بدل دے اس کول کردؤ' اور وہ سزااس لئے ہے کہ ملت سے نکلنے پر سخت ملامت ہر پاکرنا ضروری ہے۔ در نہ ملت کی بے حرمتی کا درواز ہ کھل جائے گا۔اور اللہ کی پسندیہ ہے

کہ آ سانی دین کواس امر کی طرح بنایا جائے جس پر آ دمی پیدا کیا گیا ہے،جس ہے آ دمی جدانہیں ہوتا ہے ۔۔۔۔۔اورار مداد ثابت ہوتا ہے ایسی بات کے ذریعہ جو صانع کی یارسولوں کی <sup>آغ</sup>ی پر دلالت کرتی ہو، یا ( ارتداد ثابت ہوتا ہے ) رسول کی تكذيب كے ذريعيه، ماکسي ایسے مل کے ذريعہ جس كوقصدا كيا گيا ہو، دين كاصراحة نذاق كرنے کے طور پر۔اوراس طرح دین کی بدیمی با توں کا انکار — ( آیت اور حدیث کے بعد )اوروہ بات لینی خون کارا رکال کرنا. ذمی کا ذمہ طع ہونے کی ں وجہ ہے ہمسلمانوں کے دین پرطعن کرنے ،اورشتم کرنے ،اور بر ملا تکلیف پہنچانے کے ذریعہ ۔۔ (حدیث کے بعد ) میں کہتا ہوں: اس کا سبب سے کے مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کی جماعت کو بڑھانا: ان کی دو مددوں میں ہے ایک مدو ہے (ایک ظاہری مدد، دوسری در پردہ۔ تکثیر سواد: در پردہ مدد ہے) پھر نبی میان مائیا نے کفار کے محلوں ہے دوری کو منصبط کیا: اس طرح کہ ہومسلمان ان ہے ایسی جگہ کہ اگر آ گ جلائی جائے ان کے شہریا ان کے محلّہ میں کسی او نجی جگہ پر تو وہ د دس ہے کونظر ندآئے ۔ اور دوسری سزاکی بنیاد: (آیت اور حدیث کے بعد ) میں کہتا ہوں: اس کا سبب بیہ ہے کہ امامت فطری طور پرمرغوب فیہ ہے۔اورمما لک میں لوگوں کا اجتماع خالی نبیں ہوتا ایسے آ دمی ہے جوامامت کے لئے قبال پر دلیری کر ہے۔اوراس کی مدد کے لئے آ دمی اکٹھا ہوجا کیں ۔ پس اگر وہ چھوڑ دیا جائے ،اورقتل نہ کیا جائے تو البیتہ وہ خلیفہ کوتل کردےگا۔ پس اس ہے دوسرافخص لڑے گا ، تو وہ اس کوتل کردے گا۔ اور یونہی سلسلہ چلتا رہے گا۔اور اس میں مسلمانوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔اوراس خرابی کا درواز ہ بندہیں ہوسکتا گریہ کہ ہومسلمانوں کے درمیان طریقنہ کہ جب ایک خلیفہ ک خلافت منعقد ہوجائے ، پھر دوسرا نکلے جواس ہے جھڑ ہے تو اس کوتل کرنا جائز ہو، اورمسلمانوں پر واجب ہو، اس دوسرے کے خلاف خلیفہ کی مدد کرنا ۔۔ پھروہ مخص جس نے خروج کیا ہے کسی تاویل کی بنایر '(الف) کسی ظلم کی وجہ ہے جس کووہ اپنی ذات اوراینے خاندان ہے ہٹانا جا ہتا ہے(ب) یا کسی کی وجہ ہے: جس کووہ خلیفہ میں ٹابت کرتا ہے۔اوراس کمی کودلیل شرعی ہے ثابت کرتا ہے، بعدازیں کہ وہ دلیل جمہور مین کے نز دیک مانی ہوئی نہیں ہے،اوراللّٰہ کی طرف ہے کوئی الیم دلیل بھی نہیں جس کے انکار کی تنجائش نہ ہو ۔ پس ایسے باغی کا معاملہ اس باغی کے معاملہ سے کم تر ہے جو بعناوت کرتا ہے ورانحالیکہ وہ زمین میں بگاڑ پھیلانے والا ہے۔اور ملوار کو ٹالٹ بنا تاہے، نہ کہ شریعت کو، پس مناسب نہیں کہ دونوں کوایک درجہ میں رکھا جائے ۔ پس ای وجہ سے پہلے کا تھم ہے ہے کہ اما مان کی طرف عقل مندخیر خواہ عالم کو بھیجے جوان کے شبہ کودور كرے، ياان سے ظلم كو ہٹائے۔جبيها كه امير المؤمنين على رضى الله عنه نے عبدالله بن عباس رضى الله عنه كوحرور بيرى طرف بھیجا۔ پس اگروہ جماعت مسلمین کی طرف لوٹ جا کمیں تو کیا ہی خوب! درندان سے لڑے، ادران میں سے پیٹے پھیرنے والے کوئل نہ کرے۔اور نہان کے قیدی کو،اوران کے زخمیوں کوجلدی سے تل نہ کرڈ الے۔اس لئے کہ مقصود:ان کے شرکو د قع کرنا،اوران کی جمعیت کومنتشر کرنا ہی ہے۔اوروہ مقصد حاصل ہو گیا ۔ اور رہادوس اتو وہ محاربین میں ہے ہے۔اور اس کا حکم محارب کا حکم ہے۔

#### باب ــــه

#### نظام عدالت كابيان

## قضاء کے لئے ہدایات وقوانین

لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں چونکہ ظلم وجور کا احتمال ہے، اس لئے نبی میٹنی پیٹر نے قاضیوں کو سخت تا کید فر مائی ہے کہ وہ قضا کی ذمہ داری امکان مجرعدل وانصاف اور خداتر سی کے ساتھ انجام دیں۔ اور جانبداری اور نا انصافی کرنے والوں کو القد کی چکڑ ہے ڈرایا، اور سخت وعیدیں سنا کمیں۔ اور ایسی مدایات اور ایسے قوانمین بنائے جو فیصلوں کے لئے بنیاد بیس ۔ ورج ذیل روایات اسی سلسلہ میں وار وہوئی ہیں:

. تشریکی: اس صدیث کا مطلب بیہ کے قضاء گرا نبار بوجھ اور بھاری فرمدداری ہے۔ اور بیہ بات بھی بیان کی ہے کہ



قضاء پر چین قدمی کرنے میں بلاکت کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالی جس کی مدداور حفاظت فرمائیں: وہی قضاء کی ذمہ داریوں سے کما حقہ عبدہ برآ ہوسکتا ہے(اور' بغیر حیمری کے' بعنی حیمری کے ملاوہ کسی اور چیز سے: یہ عربی محاورہ ہے۔اردومحاورہ: اللی حیمری ہے، جدھردھارنہیں ہوتی ذبح کرنا ہے۔ یعنی وہ بخت اذبیت و تکلیف میں مبتلا کردیا گیا)

(۴) - عبدہ کا طلب گارمخلص کم بوتا ہے - رسول اللہ مِنْ تَدِیمْ نے فر مایا: '' جوکوئی قضاء کا طلب گار بوگا،اور درخواست کرکے اس کو حاصل کرے گا، وہ اس کے نیسر دکردیا جائے گا کہ خوداس کی ذمہ داری ہے نمٹ! اور جس کو مجبور کرکے قاضی بنایا جائے گا: اللہ تعیلی اس پرایک فرشتہ نازل فر ، کیں گے، جواس کوٹھیک ٹھیک چیائے گا' (مشئوۃ مدیث ۲۷۳۳)

تشری : جو شخص عبدہ کا طلب گار ہوتا ہے: وہ عام طور پر کوئی بنہاں خواہش رکھتا ہے۔ مثلاً مال ومنال یا جاہ ومرتبہ حاصل کرنا، یااس عبدہ کے ذریعہ اپنے کسی تثمن ہے انتقام لینے کا جذبہ، یا ایسی ہی کوئی اور خواہش رکھتا ہے۔ پس نیت میں اخلاص نہ رہا جو ہر کتوں کے نزول کا سبب ہے۔ نفس کے میر دکرنے کا یہی مطلب ہے۔

(الله) — دیندارخداترس عالم بی قاضی بنایا جائے — رسول امند مین دین نے فرمایا: ''قاضی تین قسم کے ہیں ان میں سے ایک جنت کا تحق ،اوردودوز نے کے تحق ہیں: جنت کا تحق وہ قاضی ہے جس نے حق کو جانا اوراس کے مطابق فیصلہ کیا۔اوروہ آ دمی جس نے حق جاننے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخی ہے۔اس طرح وہ آ دمی جو ہے ملم ہونے کے باوجود فیصلے کرتا ہے: وہ بھی جہنمی ہے' (معنوق حدیث ہے۔)

تشری : اس حدیث میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ قضاء کا مستحق وہ مخفس ہے جس میں دو ہا تمیں ہوں: ایک دیندار، ظلم و جور کے جذیبے سے پاک ہو۔ اوراس کی بیخو بی لوگ بخو بی جانتے ہوں۔ دوسری: مالم ہو، جوحق بات کو جان سکتا ہو، فاص طور پر قضاء کے مسائل سے بخو بی واقف ہو۔ اورابیا بی شخص قضاء کا اہل کیوں ہے: بیہ بات واضح ہے۔ کیونکہ قاضی کے تقر رہے جومقصد چیش نظر ہے: وہ ان دو با توں کے ذریعہ ہی گئیل پذیر بوسکتا ہے۔

— غصه کی حالت میں صحیح فیصلہ نبیں کیا جاسکتا ۔ رسول اللّد سِنی تدبیم نے فر مایا:'' ووا دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا: ہر گز غصه کی حالت میں فیصلہ نہ کرے' (مفئوۃ حدیث ۳۷۳)

تشریخ: غصہ کی حالت میں چونکہ ذبنی توازن سیح نہیں رہتا، اس لئے قاضی دائل وقر ائن میں غور کرنے پر،اور حق بات کو پہچا نے پر قادر نہیں ہوتا، لبندا اس حال میں قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ اعتدال وسکون کی حالت میں غور وفکر کرکے رائے قائم کرے،اور فیصلہ کرے۔اوراگر غصہ مقدمہ کے کسی فریق پر آیا ہے، تب تو اور بھی خطرہ ہے کہ ناانصافی ہوجائے۔ یس ایسی صورت میں فیصلہ مؤخر کردے۔

غور وفکر کرے، مرفعطی ہوجائے تواس کے لئے ایک اجربے '(مشکوة حدیث ۲۷۳۲)

تشریک:اس حدیث میں اجتہاد کے معنی ولیل کی پیروی میں اپنی طاقت خرج کرتا ہیں۔ لیعنی قرآن وحدیث میں غور کر کے حکم شرعی نکالنا مراد نہیں۔ بلکہ مقدمہ کا فیصلہ فقہ کے جس جزئیہ سے ، اور مقدمہ میں پیش ہونے والے جن دلائل وقر ائن ہے کر ساس میں خوب غور وفکر کرتا مراد ہے۔

اورقاضی کی اجتبادی عظی میں بھی اجراس کے ملتا ہے کہ تکلیف بقدروسعت ہوتی ہے: ہو لا یک گف الله نفسا إلا وسعها کی اورانسان کے بس میں صرف یہ بات ہے کہ ووجق کو پانے کے لئے انتبائی کوشش کر ۔ بالیقین حق کو پالیٹا اس کے بس کی بات نہیں ۔ پس وہ اس کا مکلف بھی نہیں ۔ اور جب قاضی نے اپنی ذہداری پوری کر لی تو وہ اجر کا مستحق ہے اور حق پانے نے دالے کوجود و ہرااجرماتا ہے، وہ تر فیب کے لئے ہے، تاکدقاضی حق پانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کر ۔)

فاکدہ اس صدیث ہے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سائل ضلافی میں جنالام میں ایک ہے۔ جس جمبتد نے اس کو پالیہ: وُوہر ساجرکا ستحق ہے۔ اور جوچوک گیاوہ بھی اجرکا ستحق ہے۔ شامی میں ہے: المحتاد: ان حکم الله فی محل مسئلة پالیہ: وُوہر ساجرکا ستحق ہے۔ اور جوچوک گیاوہ بھی اجرکا ستحق ہے۔ شامی میں ہے: المحتاد: ان حکم الله فی محل مسئلة واحد معین، و جب طلبہ: فمن اصابه فہو المصیب، و من لا فہو المحطی (۱۳۹۱) البت عمل کے امتبارے جی میں ہے۔ پس جیسے قاضی کے دونوں قتم کے فیصلے نفاذ کے امتبار سے برابر ہیں، البتہ جمبتدین کا تو اب مختلف ہوگا۔

فا مکرہ:السمجتھد یُخطی ویُصیب:کوئی عدیث نبیس، بلکہ مُدکورہ حدیث سے بنایا ہواضا بطہ ہے، جوحدیث کے طور برشہور ہوگیا ہے۔

﴿ ۔ فریقین کی بات من کرفیصلہ کرے ۔ رسول اللہ میلاندیکا نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیمن کا قاضی بنا کر جھیجنا چاہا، تو وہ گھبرائے۔ اور عرض کیا کہ میری عمر کم ہے، میں کس طرح نیصلے کرسکونگا؟! آپ نے فرمایا: میں تہمیں ایک کر بتا تا ہوں: '' جب دو خفس آپ سے فیصلہ کرانا چاہیں، تو آپ پہلے کے لئے فیصلہ نہ کریں یعنی رائے قائم نہ کریں، یہاں تک کہ دوسرے کی بات من لیس ۔ پس بیزیادہ لائق ہا سے کہ آپ کے لئے فیصلہ واضح ہوجائے' (تر نہی ۱۹۵۱ ابوداؤد حدیث ۱۹۸۳) دوسرے کی بات من لیس ۔ پس بیزیادہ لائق ہا سے کہ آپ کے لئے فیصلہ واضح ہوجائے' (تر نہی ۱۹۵۱ ابوداؤد حدیث آجاتی تشریح : دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد جب دونوں کی دلیلوں میں فور کیا جاتا ہے تو فیصلہ کی صحیح صورت ہجھ میں آجاتی ہے۔ خود حضرت علی رضی القدعنہ کا بیان ہے کہ میں نے بیاصول اپنایا تو جھے بھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں دشواری چیش نہیں آئی۔ ہے۔خود حضرت علی رضی القدعنہ کا بیان ہے کہ میں نے بیاصول اپنایا تو جھے بھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں دشواری چیش نہیں آئی۔

#### ﴿ القضاء ﴾

اعلم: أن من الحاجات التي يكثر وقوعُها، وتشتد مفسدتُها؛ المناقشاتُ في الناس؛ فإنها تكون باعثةُ على العداوة والبغضاء، وفسادِ ذات البين، وتُهيِّجُ الشَّعُ على غَمْط الحق، وأن لا يسقاد للدليل، فوجب أن يُبعث في كل ناحية من يفصل قضاياهم بالحق، ويقْهَرُهم على العمل

€ اوسور تبايتزن >

به، أشاء وا أم أبوا؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ببعث القضاة اعتباء شديدًا، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.

ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الجور والحيف: وجب أن يُرَهَّب الناسُ عن الجور في القضاء، وأن يُضْبطُ الكلياتُ التي يرجع إليها الأحكامُ.

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " من جُعل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" أقول: هذا بيانُ أن القضاءَ حملٌ ثقيلٌ، وأن الإقدام عليه مظةٌ للهلاك، إلا أن يشاء الله.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " من ابتغى القضاء وسأل، وُكُل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه مَلَكًا يسدّده"

أقول: السر فيه: أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية من مال أو جاهٍ، أو التمكنِ من انتقام عدوً ، ونحو ذلك، فلا يتحقق منه خلوص النية ، الذي هو سببُ نزول البركات.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في النار: فأما الذي في البحنة: فرجلٌ عرف الحقّ وقضى به؛ ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في البار"

أقول: في هذا الحديث: أنه لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلًا برينًا من الجور والميل، قد عُرف منه ذلك؛ وعالمًا يعرف الحق، لاسيما في مسائل القضاء؛ والسر في ذلك واضح، فإنه لا يتصور وجودُ المصلحة المقصودة إلا بهما،

[1] قال صلى الله عليه وسلم: " لايقضينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبانٌ"

أقول: السبب المقتضى للذلك: أن الذي اشتغل قلبه بالعضب، لايتمكن من التأمل في الدلائل والقرائن، ومعرفةِ الحق.

[ه] قبال صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران؛ وإذا حكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجر واحد"

أقول: اجتهد يعنى بذل طاقته في اتباع الدليل. وذلك: لأن التكليف بقدر الوسع، وإنمافي وسع الإنسان أن يجتهد، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلامً الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"

أقول: وذلك: لأنه غند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح.

ترجمہ: جان لیں کہ ان حاجات میں ہے جن کا بکثرت وقوع ہوتا ہے، اور جن کے مفاسد سخت ہیں: لوگوں کے با ہمی جھگڑے ہیں۔وہ عداوت وبغض اور با ہمی تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں۔اورحق کی یا مالی کی شدیدحرص کو ابھارتے ہیں۔اوراس بات پرابھارتے ہیں کہ وہ کسی دلیل کی تابعداری نہ کرے۔ پس ضروری ہے کہ ہر علاقہ میں ان لوگول کو بھیجا جائے جوتن کے ساتھ لوگول کے مقد مات کے فیصلے کریں۔اوراس فیصلہ پڑمل کرنے پرلوگول کومجبور کریں، خواہ وہ جا ہیں یاا نکار کریں۔اوراس وجہ ہے ہی ملی تنظیم استمام کیا کرتے تھے قاضوں کو بھیجنے کا بہت زیاوہ استمام کرنا۔ پھر مسلمان برابر بیکام کرتے رہے — پھر جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرناظلم وجور کی احتمالی جگہ تھا تو ضروری ہوا کہ لوگوں کوخوف زوہ کیا جائے فیصلہ میں ظلم کرنے ہے۔اور یہ بھی ضروری ہوا کہا ہے۔قواعد کلیہ تنعین کئے جائیں جن کی طرف احکام لوٹیں۔(۱) میں کہتا ہول: بیاس امر کا بیان ہے کہ قضا گرا نبار بوجھ ہے۔اوراس بات کا بیان ہے کہ قضاء پر پیش قدی کرنا ہلا کت کی اختمالی جگہ ہے۔ تکریہ کہ القد تعالی جا ہیں ۔۔۔ (۲) میں کہتا ہوں: راز اس میں یہ ہے کہ طلب گارا کثر خالی تبیں ہوتا نفسانی جذبہ سے بیعنی مال یا مرتبہ یا (خالی تبیس ہوتا) دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے جذبہ سے، اور اس کے ما نند ہے، پس اُس ہے وہ خلوص نبیت نبیں پایا جا سکتا جو کہ وہ برکتوں کے نزول کا سبب ہے ۔۔۔۔ (٣) میں کہتا ہوں:اس حدیث میں میہ بات ہے کہ قضاء کا مستحق نہیں ہے، گر:(۱) جو دیندارظلم وجورے یا ک ہو،اس کی ہیہ بات جانی پہچانی ہوئی ہو(۲)اور عالم ہوجوحق بات کو جان سکتا ہو،خاص طور پر قضاء کے مسائل میں۔اوراس کی حکمت واضح ہے، پس بیثک شان بدہے کہبیں تصور کیا جاسکتامصلحت مقصودہ کا پایا جاتا ، مگران دوباتوں کے ذریعہ (بھمامطبوعہ میں بھاتھا۔ تعج مخطوط کراچی ہے کی ہے) ---(") میں کہتا ہوں:اس بات کو جا ہے والا سب بدہے کہ جس کا دل غصہ میں مشغول ہوتا ہے، وہ قادر نبیس ہوتا دالائل وقر ائن میں غور کرنے پر ،اور حق بات کو پہچانے پر — (۵) میں کہتا ہوں:اجتہا دے معنی میں: دلیل کی بیروی میں اپنی طافت خرج کرنا۔اوروہ بات اس لئے ہے کہ اکلیف بفقدروسعت ہوتی ہے۔اورانسان کی وسعت میں یبی بات ہے کہ انتہائی کوشش کرے۔اوراس کی وسعت میں نہیں ہے کہ قینی طور پرحق کو یا لے سر۱) میں کہتا ہوں: اوروہ بات اس لئے ہے کہ دونوں دلیلوں کو پیش نظر لانے کے وقت ترجیح ظاہر ہو جاتی ہے۔

قضاء ميں دومقام

حقيقت حال جانناا ورمنصفانه فيصله كرنا

سی مقدمه کا فیصله کرنے میں دو باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے: ایک: جس چیز میں نزاع ہےاس کی حقیقت حال جاننا۔ دوسر کی: منصفانہ فیصلہ کرنا۔ قاضی بھی دونوں باتیں جاننے کامختاج ہوتا ہے،اور بھی ایک کا۔مثلاً: ا اگرکوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی چیز کے خصب کا دعوی کرے ،اورد وسراا نکار کرے ۔اورمغصوبہ چیز کی حالت بدل گئی ہو، مثلاً گیہوں پسوالیا ہو، تو قاضی کے لئے دوبا تیس جانی ضروری ہوگی: ایک حقیقت حال جانی ضروری ہوگی کہ خصب کا دافعہ پیش آیا بھی ہے یا نہیں؟ دوم: مفصوبہ چیز بعینہ اونانے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت دلوائی جائے!

السے دوشخص کسی جانور کا دعوی کریں ۔اور ہرایک سے کے کہ بیدجانور میرے قبضہ میں پیدا ہوا ہے ۔یا کسی پتھر کا دعوی کریں ،ادر ہرایک سے کے کہ دوائی صورت میں صرف تقیقت حال جائے کی ضرورت ہوگی ، کیونکہ فیصلہ واضح ہے۔

۳ — اور حضرات علی وزید دجعفر رضی التدعنیم میں حضرت جمز قارضی التدعند کی صاحب زاوی کی پرورش کے سلسلہ میں جوز اع واقع ہوا تقد اس کی حقیقت حال معلوم تھی ۔ صرف منصفانہ فیصلہ کی ضرورت تھی (بخاری حدیث ۲۹۹ تفصیل آگ آربی ہے) نبی میں کندیکٹر نے قضاء کے ان دونوں ہی مقامات کو تو احد کلیہ کے ذریعہ منصبط کیا ہے۔ تفصیل آگ آربی ہے۔

واعلم أن القضاء فيه مقامان أحدهما. أن يعرف جليّة الحال التي تشاجرا فيه؛ والثاني: الحُكمُ العَذْلُ في تلك الحالة.

والقاضي قد يحتاج إليهما، وقد يحتاج إلى أحدهما فقط:

[١] فإذا ادَّعي كلُّ واحد: أن هذا الحيوان ــ مثلًا ــ ملكُه، قـد وُلد في يده، وهذا الححرُّ التقَطه من جبل: ارتفع الإشكالُ لمعرفة جلية الحال.

[۲] والقبضية التي وقعت بين على وزيد وجعفر – رضى الله عنهم – في جضانة بنت حمزة
 رضى الله عنه، كانت جلية الحال معلومة، وإنما كان المطلوب الحكم.

[٣] وإذا ادَّعي واحد على الآخر الغصب، والمالُ متغير صفتُه، وأنكر الآخَرُ: وقعت الحاجة أولا: إلى معرفة جلية الحال، هل كان هناك عصبُ أولا؛ وثانياً: إلى الحكم، هل يُحكم بردِّ عين المغصوب، أو قيمته.

وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كلا المقامين بضو ابط كليةٍ.

ملک ہے، وداس کے تبضد میں جن گیا ہے، اوراس پھر کووہ کسی پہاڑ ہے، اٹھا کراا یا ہے، تواشتہاہ او پر بوج تا ہے حقیقت حال کو جانے کے لئے (بینی اس صورت میں نیچے والی بات (منصفانہ فیصلہ) جانی ضروری نہیں، وہ تو واضح ہے صرف او پر والی بات لیمن حقیقت حال جانی ضروری ہے '' او پر بوئے'' کا یمی مطلب ہے) (۲) اور وہ جھٹر اجو حضرات میں وزید وجعفر رضی المتر عنبم میں پیش آیا تھا، حضر ہے جز ہ رضی اللہ عنہ کی صاحبر اور کی پر ورش کے سلسلہ میں: اس کی حقیقت معلوم تھی ۔ اور مطلوب صرف تھم تھا (کہوہ نیکی کس کی تربیت میں دی جائے ) (۲) اور جب ایک شخص نے دوسر ہے کے خداف غصب کا دعوی کیا۔ اور مال مفصو بہ چیز ) کی حاست میں تبدیلی آ چکی ہے، اور دوسر انحصب کا انکار کرتا ہے، تو او لا نظر ورت پیش آ کے گی حقیقت حال کو جانے کی کہ کیا بعینہ مغصو بہ چیز کولوثانے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی جانے کی کہ کیا بعینہ مغصو بہ چیز کولوثانے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا؟ ۔ اور حقیق نبی طبیقہ پیم نے دونوں بھی متامات کو تو اعد کلیے کے ذریعہ مضوط بہ چیز کولوثانے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا؟ ۔ اور حقیق نبی طبیقہ پیم نے دونوں بھی متامات کو تو اعد کلیے کے ذریعہ مضوط نہ ایک ایک ۔ اور حقیق نبی طبیعہ کے دونوں بھی متامات کو تو اعد کلیے کے ذریعہ مضوط نہ ایک ایک ۔ اور حقیق نبی طبیعہ نے دونوں بھی متامات کو تو اعد کلیے کے ذریعہ مضوط نہ ایک کو ایک کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کو سے کو مسلم کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کو کو کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہ

## ببلامقام

#### حقيقت ِ حال کي معرفت

## گواهیاں اور شم

حقیقت حال جانے کا بہترین ذریعہ گوا ہیاں اور شم ہے۔ کیونکہ صورت حال کا پیتا یا تواس شخص کی اطلاع ہے ہوسکتا ہے جو واقعہ میں حاضر تھا۔ بہی گواہ ہے۔ یا جو شخص حال ہے واقف ہے وہ شم کھا کر اطلاع دے۔ کیونکہ جب وہ شم کھا کر بات بتایا ہے گا تو ظن غالب بہتا تائم ہوگا کہ وہ جموٹ نہیں اول رہا۔ چنانچہ درج ذیل حدیث میں فیصلہ کا مدار انہی دو باتوں پردکھا گیا ہے:

حدیث — رسول الله میلی بینیز نے فر مایا: ''اگرلوگ (صرف) دعوے پردیئے جا کمیں تو وہ لوگوں کے خوان اوراموال کا دعوی کریں گے، بلکہ مدعی کے ذمہ گواہ ہیں ،اور مدعی علیہ کے ذمہ شم (مشکوٰۃ حدیث ۳۵۸۸)

تشری ندی : وہ ہے جو خلاف ظاہر بات کہتا ہے ،اور کوئی زائد چیز ثابت کرتا ہے۔اور مدعی علیہ : وہ ہے جواپنی بات کے جلو میں اصل کو لئے ہوئے ہوئے ہے ،اورامر ظاہر کو دلیل میں بیش کرتا ہے۔مثلاً ایک مکان زید کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ وہ سرا شخص کہتا ہے : بدمیرا ہے۔ پہلااس کا اٹکار کرتا ہے ، وہ اس کواپنا بٹلا تا ہے۔اورا پنے قبضہ کو دلیل میں بیش کرتا ہے۔تو مدی ہے اوراز ید مدی علیہ ہے۔

اور گواہ مدعی کے ذمہ اور تم مدعی علیہ کے ذمہ: اس لئے ہے کہ یہی بات انصاف کی ہے۔ جب مدعی خلاف ظاہر



بات کہتا ہے تو وہ ثبوت پیش کرے۔اگروہ ثبوت پیش نہ کرسکے تو مدعی علیہ سے تسم لی جائے۔اس کو گواہ چیش کرنے کا مکلف نہ بنایا جائے۔ کیونکہ ظاہر حال اس کے لئے گواہ ہے۔ پھروہ کسی بات کا دعویدار بھی نہیں۔وہ تو دوسرے کا دعوی اپنی ذات سے ہٹار ہاہے۔ پس وہ گواہ کس بات بر بیش کرے گا؟

اور مدعی گواہ پیش کرے، ورند مدعی علیہ کی تنم پر فیصلہ کیا جائے: اس ضابطہ کی وجہ صدیت میں مصرح ہے۔ اور وہ بیہ کہ اگر بے ضابطہ فیصلے کئے جائنیں گے توظلم کا درواز وکھل جائے گا۔اس لئے ظلم کے سد باب کے لئے بیضا بطر تجویز کیا گیا ہے۔

أما المقام الأول: فلا أحقَّ فيه من الشهادات والأيمان، فإنه لايمكن معرفةُ الحال إلا بإخبار من حضرها، أو بإخبار صاحب الحال مؤكِّدًا بما يُظنُّ أنه لايكذبُ معه.

قال صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لاَدَّعيٰ ناسٌ دِمَاءَ رِجالِ وأموالَهم، ولكن البينة على المدعى، واليمينَ على المدَّعيٰ عليه"

فالمدَّعي: هو الدى يدَّعي خلاف الظاهر، ويُثبتُ الزيادة؛ والمدعي عليه: هو مُسْتَصَحبُ الأصلَ والمتمسك بالظاهر.

ولا أعدلَ ثَمَّ مِنْ أَن يُعتبر فيمن يدَّعي: بينةٌ، وفيمن يتمسك بالطاهر، ويدرأ عن نفسه : اليمينُ، إذا لم تَقُمُ حجةُ الآخر.

وقد أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصل، حيث قال: " لو يُعطَى الناسُ" إلخ يعني كان سببًا للتظالم، فلا بد من حجةٍ.

مرجمہ: رہا پہلامقام: پس اس میں ( لینی حقیقت حال کی معرفت میں کوئی چیز ) زیادہ حقد ارنہیں گواہیوں اور قسمول کے لینی معرفت کے بہترین فررائع یہی ہیں۔ کیونکہ حالت کا جانا ممکن نہیں گر اس شخص کی اطلاع ہے جو واقعہ میں حاضر ہور کہی گواہ ہے ) یا حالت ہے واقف کی اطلاع ہے درائی لیکہ وہ اطلاع کو پختہ کرنے والا ہوائی بات ( قسم ) کے ساتھ کہ مگمان کیا جائے کہ وہ اس بات ( قسم ) کے ساتھ حجموث نہیں ہولے گا ( یعنی مدعی علیہ میں کھا کر جو بات کہ وہ مان لی جائے۔ حقیقت حال کی معرفت کے ہی دو بہترین فررائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے ) ( حدیث کے جائے۔ حقیقت حال کی معرفت کے بہی دو بہترین فررائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے ) ( حدیث کے بعد ) لیس مدعی وہ ہے جو خلاف فی طاہر کا دعوی کرتا ہے ، اور زیاد تی ٹاب کرتا ہے۔ اور مدعی علیہ: وہ ہے جو اصل کے ساتھ لینے کو چا ہے والا ہے بینی اس کی بات کے جلو میں اصل بھی ہے بینی مدعی علیہ: وہ ہے جو اصل کے ساتھ لینے کو چا ہے والا ہے بینی اس کی بات کے جلو میں اصل بھی ہے بینی مدعی علیہ: وہ ہے جو اصل کے ساتھ لینے کو چا ہے والا ہے بینی اس کی بات کے جلو میں اصل بھی ہے بینی مدعی علیہ: وہ ہے جو اصلے ہے دیل پکڑتا ہے۔ اور خلا ہم ہے مسکل کرنے والا بینی دلیل پکڑتا ہے۔ اور خلا ہم اس کی معرفت میں یا شوت وعوی میں یا اقتفاء تھی میں ، جو چا ہیں کہیں ) اس

ہے کہ(۱) گواہوں کا مقب رکیا جائے اس شخص کے تق میں جودعوی کرتا ہے لیٹنی گواہ بیش کرنا اس کے ذرمہ ہونا جاہئے (۲) اور قشم کا امقبار کیا جائے اس شخص کے تق میں جو ظاہر ہے مسک کرتا ہے، اور اپنی ذات سے بٹاتا ہے، جبکہ دوسرے کی ولیل قائم ٹدہولیعنی مدعی گواہ چیش ٹہ کر سکے۔

اور ٹی میلن نیکٹر نے اس اصل بینی مدعی سے گواہ کیکر، ورنہ مدعی علیہ کی تشم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی مشر وعیت کے سب کی طرف اشار و فر مایا ہے ہایں طور کہ فر مایا۔''اگر لوگ دیئے جائیں''الی آخر ہ بینی وہ (ب ولیل) دینا ایک دوسرے پرظلم کرنے کا سبب ہوگا، پس فیصلہ کے لئے کوئی دلیل ضروری ہے۔

#### گواہوں کے اعتبار کے لئے چنداوصاف

پُیمرضروری ہے کہ گواہ بہندیدہ اور معتبر لوگ ہوں۔ سورۃ البقرۃ آیت۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے کہ گواہ ایسے لوگ ہوں جن کوئم پہند کرتے ہو۔ اور گواہوں کی بہندیدگی ان کی چند خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثانا عظمند ہونا، بوری عمر کا ہونی، معاملہ نہم ہونا، قوت گویائی کامالک ہونا، مسلمان ہونا (جبکہ مدمی مدیہ مسلمان ہو) دیندار ہونا، بامروت ہونا، اور متبم نہ ہونا وغیرہ۔ اوران اوصاف کا لحاظ درج ذیل صدیث و آیت سے ثابت ہے:

حدیث ۔۔ رسول اللہ بیلئی تائیم نے فرمایا، '' خائن ، خائن ، ڈائیے ، اورائے (مسلمان) بین کی ہے مداوت رکھنے والے کی شہردت مقبول تہیں!' اور آپ نے کسی گھر والوں کے ساتھ قن عت کرنے والے (طفیلی) کی تواہی روفر مادی (مفئلوة حدیث الاحت مقبول اللہ مفئلوة حدیث الاحت مقبول اللہ مفئلوة حدیث الاحت مقبول اللہ مفئلوة حدیث الاحت اللہ مفئلوة حدیث اللہ مفئلو اللہ مفئلوں ا

آیت کریمہ: سورۃ النورآیات ہوں میں تبہت لگانے والوں کے بارے میں ارشاد پاک ہے:''اوران کی گواہی بہمی قبول ندکرو،اوریبی لوگ فات ہیں۔گرجواس (تبہت لگانے) کے بعد تو بکر لیس اوراپنی اصلاح کر لیس تو القد تعالی منفور ورجیم ہیں''اور تبہت وزنا کے تکم میں دیگر کہائز ہیں۔ یعنی ہر بیر و کے ارتکاب سے تعدالت (وینداری) باقی نہیں رہتی ،اس لئے ان کی گواہی معتبر نہیں۔

اور گواہوں کے معتبر ہونے کے لئے بیاوصاف اس لئے ضروری بین کہ خبر فی نفسہ صدق وکذب کا اختمال رکھتی ہے بیٹی ان کی بتلائی ہوئی بات تھی ہوسکتی ہے اور جھوٹی بھی ۔ پس کسی قرینہ بی سے کسی ایک اختمال کوتر جیجے حاصل ہوگ ۔ اور قرینہ بیات کی بتلائی ہوئی بات کی مداوہ بیس ۔ اور مخبر کی صفات کے قرینہ بیات کو خبر (خبرد بینے والے) بیس ہوگا ، یا مخبر عند (بیان کی ہوئی بات ) بیس ، یا ان کے مداوہ بیس ۔ اور مخبر کی صفات کے مسلم

علاوہ دوسری کوئی ایسی متعین چیز ہیں ہے جس پر فیصلہ شرعی کامدار رکھنا جا سکے۔ چنانچہ گواہی کے معتبر ومقبول ہونے کے لئے مخبر کی مٰد کورہ صفات ہی کوشر طقر اردیا گیا۔

اور مخبر (گواہ) کی صفات میں ظاہر واستصی ب کا اختبار نہیں۔ لینی اگر وہ اس بنیاد پر گواہی دیتا ہے کہ 'بہنے ہے ایب ہی ہے' تو سے تو ای معتبر نہیں۔ کیونکہ اس صفت کا ایک بار مدمی مدید کے تن میں احتبار کیا جاچکا ہے۔ ایس دوسری مرتبد مدمی ہے گواہوں میں اس صفت کا اختبار نہیں کیا جائے گا۔

ثم إنه يُعتبر في الشاهد صفة كونه مرضيًا عنه، لقوله تعالى. ﴿مَمَّنُ تُرْضُونَ مِن الشَّهداء﴾ وذلك: بالعقل، والبلوغ، والضبط، والنطق، والإسلام، والعدالة، والمروءة، وعدم التهمة. قال صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة حانن، ولاخانه، ولازان ولازانية، ولا ذي غمر على أخيه، وتُرَدُّ شهادة القانع لأهل البيت" وقال الله تعالى في القذفة في ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولنك هُمُ الفاسِقُون، إلا اللهن تائوا في الآية، وفي حكم القذف والزنا سائر الكبائر. وذلك: لأن الخبر يحتمل في نفسه الصدق والكدب، وإنما يترجح أحد المحتملين بالقرينة؛ وهي: إما في المُخبر، أو في المُخر عه، أو غيرهما؛ وليس شيئ من ذلك مضبوطا يجت أن يُدارَ عليه الحكم التشريعي إلا صفات المُخر، غير ماذكرنا من الظاهر يبحق أن يُدارَ عليه المحكم التشريعي إلا صفات المُخر، غير ماذكرنا من الظاهر

متر چمہ: چر بیشک یہ بات ہے کہ گواہ میں لحاظ کیا جائے گا اس کے پندیدہ ہونے کی صاب کا (آیت) اور وہ اپندیدگی مقل ہے ہے۔ الی آخرہ (حدیث میں لفظر ڈے یعنی یہ جزیو لئیس، بلک فعل نبوی ہے) ۔ اور وہ بات یعنی اوصاف کا اعتباراس لئے ہے کہ خبر فی نفسہ صدق و کذب کا اختی ل رکھتی ہے۔ اور قریدہ کی کے ذریعہ دواختالوں میں ہے ایک اختال ترجیح پاتا ہے۔ اور وہ قرید ایا تو خبر دینے والے میں ہوتا ہے یا مخبر عدیدی بتلائی ہوئی بات میں، یا ان دونول ایک اختال ترجیح پاتا ہے۔ اور وہ قرید ایا تو خبر دینے والے میں ہوتا ہے یا خبر کا دونول کے علاوہ بین ہوتا ہوں ہوا ہے ہیں ہوتا ہے بین خاہر واست کے اس کے علاوہ جن کو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی خاہر واست کے اس کے دونوں ایک ہی چیز میں ) اور حقیق استہار کیا گیا ایک مرتبہ یا میں طور کہ شروع کیا گیا مدی کے گوا ہوں کو اور مدی علیہ پرتسم کو (خاہر واست کے اللہ معنی بین ایک ہوئی بناء علی ثبوتہ فی الزمن اللاحق بناء علی ثبوتہ فی الزمن اللاحق بناء علی ثبوتہ فی الزمن السابق، أو العکس اھ معجم لغة الفقهاء)

ملحوظہ: قبول شہادت کے لئے مثبت ومنفی پہلوؤں ہے ہیں ہے زیاد وشرا کا ہیں۔ جو فقہ میں کتاب الشہا دات میں

## مختلف معاملات میں گواہوں کی مختلف تعداد کی وجبہ

پھر مختلف معاملات میں گوا ہوں کی مختلف تعداد مطلوب ہوتی ہے:

ا — زنااور تبهت ِ زنامیں چارم و گواہ ضروری ہیں۔ سورۃ النورۃ یت میں ارشاد پاک ہے: ''اور جولوگ پاک دامن عور تول کو تبهت لگا میں ، پھر وہ چار گواہ نہ لا کیں ' آخرۃ یت تک اوراس کی وجہ گذشتہ باب میں بیان کی جا چکی ہے۔

۲ — صدود وقصاص ہیں مردوں ہی کی گواہی ضروری ہے۔ عور تول کی گواہی معتبر ہیں۔ امام زہری رحمہ القد کا بیان ہے کہ: ''رسول القد میں تنگین کے عبد سے بیطر بیقہ چارۃ رہا ہے کہ صدود میں عور تول کی گواہی قبول نہ کی جائے '' (امدة نه الکبری میں اس کا منظم کے جائے '' (امدة نه الکبری ہیں اگر سول القد میں ایک میں ارشاد پاک ہے: ''لیس اگر سول القد میں ایک میں ارشاد پاک ہے: ''لیس اگر دوم و نہ ہول تو ایک میں اور دوعور تول کی گواہی معتبر ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے: ''لیس اگر دوم و نہ ہول تو ایک میں مورد سے کی وجہ اس آیہ ہیں ایک نے بیان کردی ہے۔ فرمایا: '' تا کہ اگر ان دوعور تول میں ہے کوئی بھی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یا ددلا ہے' ایعنی عور تول کی توست یا دواشت کمز و رہوتی ہے۔ اس کی تا نی عدد کی زیادتی ہے گئی ہے۔

ثم اعتبر عدد الشهود على أطوار، ووزَّعَهَا على أنواع الحقوق:

فَالْزِنَا : لاَيَسِت إلا باربعة شهداء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمُّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ الآية، وقد ذُكر سببُ مشروعيةِ هذامن قبلُ.

ولا يُعتبر في القصاص والحدود إلا شهادة رجلين، والأصل فيه قولُ الزهرى رحمه الله تعالى: "جرب السنة من عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن لاتُقبل شهادة النساء في الحدود" ويُعتبر في الحقوق المالية شهادة رجل وامر أتين، والأصلُ فيه قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَنا رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ وَامْر أَتَانِ ﴾ وقد نَبَّه الله تعالى على سبب مشروعية الكثرة في جانب النساء، فقال: ﴿ أَنْ تَنْ سِلًا إِحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْداهُمَا الْأُخُرى ﴾ يعنى هن ناقصات العقل، فلابد من جبر هذا النقصان بزيادة العدد.

ترجمه: پھرلحاظ کیا گواہوں کی تعداد کامختلف طریقوں ہے،اوران طریقوں کوحقوق کی انواع پرتقبیم کیا لیعنی



عورتیں ناقص العقل ہیں یعنی ان کی یا دواشت کمز ورہے۔ پس ضروری ہے اس کمی کی تلافی کرنا تعداد کی زیاد تی کے ذریعہ۔ کہ

# ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی شم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سنگ آیم نے شم اور گواہ کے ذریعہ فیصلہ فر ، یا (رواہ سلم ،مشکو قاحدیث ۲۷ ۲۳)

تشری نامی کے پاس ایک بی گواہ ہوتو اموال میں فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی سے تشری کے باس ایک معتبر گواہ تو ہے، جس سے فی الجملہ دعوی شاہت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ایک معتبر گواہ تو ہے، جس سے فی الجملہ دعوی ثابت ہوتا ہے۔ پس جب گواہ کے ساتھ اس کی قشم مل جائے گی تو دعوی مضبوط ہوجائے گا۔ اور مدعی کے تق میں فیصلہ کرنا ورست ہوجائے گا۔۔۔ رہا یہ سوال کہ قر آن کریم کی صراحت کے بموجب دو گواہ ضرور کی بیں ? تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث نے اس معاملہ میں تو تع کیا ہے۔ یعنی قشم کے ساتھ ایک معتبر گواہ بھی کا فی ہے۔

فا کدہ فیصلہ کا پیطر یقد انکہ ثلاثہ کے زویک صرف حقوق واموال میں معتبر ہے۔ نکاح وطلاق اور صدود وقصاص میں معتبر نہیں۔ اور احناف کے زویک مطلقاً معتبر نہیں۔ کیونکہ کتاب اللہ پراضافہ خبر مشہور ہی ہے ہوسکتا ہے۔ اور بیخبر واحد ہے۔ اور حدیث: البینة علی المدعی، والیمین علی من أنکو کے بھی خلاف ہے۔ اور اُس حکمت ہے بھی ہم آ ہنگ نہیں جسے شاہ صاحب ابھی بیان کر چکے ہیں کہ شم ظاہر واست حاب ہی پر کھائی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ مدعی مدید کے حق میں اعتبار کیا جاتے ہے۔ اور اس کا ایک مرتبہ مدعی مدید کے حق میں اعتبار کیا جاچاہے ، پس اس کا دوبارہ مدعی کے حق میں اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

#### گواہوں کا تزکیہ ضروری ہونے کی وجہ

تعامل بہ چلاآ رہاہے کہ جب کوئی شک کی بات ہوتو دونوں گوا ہوں کا تزکیہ کیا جائے۔ بیعنی ان کا ما دل( ویندار) اور صادق ہونا معلوم کیا جائے۔ کیونکہ گوا ہوں کی گوا ہی ان کی ان صفات کی وجہ ہی سے معتبر قر اردی گئی ہے جو صدق کو کذب پرتر جیح دینے والی ہیں۔ پس شک کی صورت میں ان کی تحقیق ضروری ہے۔

#### فتم کو بھاری کرنے کا طریقہ اوراس کی وجہ

اور می بھی تعامل چلا آرہا ہے کہ اگر کوئی شک کی بات ہوتو زمان ومکان اورالفاظ کے ذریعی تعامل کو بھاری کیا ج ئے۔ کیونکہ تئم کے ساتھ مدعی علیہ کی بات اس لئے قبول کی جاتی ہے کہ وہ صدق خبر کا ایک قرینہ ہے۔ کیونکہ ویندار مسلمان جھوٹی قتم کھانے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی سے کہ مصافے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی سے کہ اور اس کی جمت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی است ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہے۔ اور اس کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہوتو اس قرینہ کو مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا من سب ہوتو اس قرینہ کو مزید کو مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید کو مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید کو مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید کو مزید کو مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید کے مزید کر بیمنا کے مزید کی بات ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرین کو مزید کر بات ہوتو اس قرینہ کو بات ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کو بات ہوتو اس قرینہ کی ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کی باتو ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کی بات ہوتو اس قرینہ کی باتوں کی باتوں

صورت بن ہے کہ تم کو بھاری کیاجائے۔ پس:

ا — الفاظ کے ذریعیتم بھاری کرنے کا طریقہ رہے کہ تتم میں اساءوصفات کا اضافہ کیا جائے۔اوراس کی دلیل میہ حدیث شریق ہے:

حدیث — حضرت ابن عباس رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلانتہ کی خص کوشم کھلائی۔ فرمایا: ''اس اللّہ کی شم کھاؤ جس کے سواکوئی معبود نبیس کہ مدعی کے لئے تیرے پاس کوئی چیز نبیس' (مشکوۃ مدیث ۲۷۷۳) اوراس کے مانند دیگر صفات کا اضافہ کیا جائے۔

۲ — اورونت کے ذریعیتم بھاری کرنے کاطریقہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعدت کھلائی جائے۔اوراس کی دلیل سورة المائدہ آیت ۱۰ میں ارشاد پاک ہے: ''تم ان دونوں کو نماز کے بعد روکو' اور نماز کی تفسیر عصر سے کی گئی ہے۔ اور حضرت المائدہ آیت ۱۰ میں ایڈ عند نے بھی ایک واقعہ میں عصر کے بعدت کھلائی ہے (درمنثور ۳۴۳۳)

"— اورجگہ کے ذریعیتم بھاری کرنے کا طریقہ بیہ کے مکہ مکر مہیں خجراسوداور مقام ابرا بیم کے درمیان مسم کھلائی جائے ، مدینہ منورہ میں منبر نبوی کے بیاس ، اور دیگر شہرول میں جامع مسجد کے منبر کے پاس مسم کھلائی جائے۔ کیونکہ پہلی دو جگہوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔اوران جگہوں میں جھوٹ بولتا بھاری گناہ ہے۔

وقيضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاهدويمين؛ وذلك: لأن الشاهد العدلَ، إذا لحقَ معه اليمينُ تأكَّدَ الأمرُ؛ وأمرُ الشهادات لابد فيه من توسعة.

وجرتِ السنةُ: أنه إذا كان ريبٌ زُكِّي الشاهدان؛ وذلك: لأن شهادتهما إنما اعتبرت من جهة صفاتهما المرجَحة للصدق على الكذب، فلا بد من تبيَّنِها.

وجرت السنة: أنه إذا كان ريْبٌ غُلُظَت الأيمانُ بالزمان، والمكان، واللفظ؛ وذلك: لأن الأيمان إنما صارت دليلاً على صدق الخبر من جهة اقتران قرينةٍ، تدل على أنه لا يُقْدِمُ على الكذب معها؛ فكان حقُها- إذا كانمزيادةُ ريب- طلب قوةِ القرائن.

فاللفظ: زيادةُ الأسماء والصفات، والأصلُ فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: "احْلفُ بالله الذي لا إِلَه إلا هو، عالمُ الغيب والشهادة" ونحوُ ذلك.

و الزمانُ: أن يحلُّف بعد العصر، لقوله تعالى: ﴿ تُحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاقِ ﴾

والمكانُ: أن يقام بين الركن والمقام، إن كان بمكة؛ وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان بالمدينة؛ وعند المنبر في سائر البلدان، لورود فضلِ هذه الأمكنة، وتغليظِ الكذب عندها. ترجمہ: زیادہ تر واضح ہے۔ ایک جملہ کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ بات لیخی قتم کو بھاری کرنااس لئے ہے کہ قتمیں دلیل بنی بیں خبر کے سیچے ہونے کی: کسی ایسے قرینہ کے ملنے کی جہت ہی ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ (فقم کھانے وار) جھوٹ پراقدام نہیں کرے گا اُن قسموں کے ساتھ ۔ پس قسموں کا حق تھا ۔ جب شک زیادہ ہو ۔ قر ائن کی قوت طلب کرنا لیعنی اس قریبنہ کومز پدم مضبوط کر لیمنا۔

☆ ☆ ☆

# احكام قضاء كي خلاف ورزي پرسخت وعيديں اوراس كي وجبہ

الله تعالیٰ نے مقد مات فیصل کرنے کے لئے ،اور واقعہ کی حقیقت جانے کے لئے جواحکام مقرر کئے ہیں ،ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں سنائی ہیں وہ خلاف ورزیاں اوران پر وعیدیں درج ذیل ہیں :

- ال گواہی چھپانا سخت گناہ ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اورگواہی مت چھپاؤ،اور جوشخص کواہی چھپائے گااس کا دل مجرم ہوگا'' یعنی بیکوئی سرسری گناہ نہیں، بلکہ دل کی حالت بگاڑ دینے والا کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص کسی معاملہ کی حقیقت ہے واقف ہے، اور وہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور صاحب حق کاحق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تواس پر گواہی دینا واجب ہے۔
- ﴿ حِمونَی گوائی دینابہت بڑا گناہ ہے۔ نبی سِنی دیلئے نے اس کو بڑے گناہوں میں شارکیا ہے۔ارشادفر مایا: 'کبیرہ گناہ: الله کے ساتھ شریک تھیرانا، والدین کی نافر مانی کرنا، کسی شخص گفتل کرنااور جھوٹی گوائی دینا ہیں (متفق علیہ مظلوۃ حدیث ۵۰دا۵باب الکبائر) اور ابوداؤد کی ایک حدیث میں جھوٹی گوائی کوشرک کے برابر قرار دیا ہے (مظلوۃ حدیث ۲۵۱۹)
- مدمی علیہ کا جموثی فتم کھانا بھی تباہ کردینے والا گناہ ہے۔ نبی بیان بیٹیم کاارشاد ہے: '' جس شخص نے روکی بوئی فتم کھائی لین بیٹیم کاارشاد ہے: '' جس شخص نے روکی بوئی فتم کھائی لین جب مقدمہ میں مدمی علیہ کی طرف فتم متوجہ ہوئی تو اس نے فتم کھائی ورا نحالیہ وہ اس میں بدکار (جموثا) ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے کے دن اللہ تعالیٰ ہے اس تاکہ وہ اس کے ذریعے کے دن اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرے گاکہ وہ اس پرغضبناک ہوئے'' (مشکوٰۃ حدیث 204)
- ﴿ ﴿ حِمُونَاهُ وَى دَائِرَكُمْ نَاحِرَامُ ہے۔ رسول الله صِلْمَائِنَةُ مِنْ كارشاوہے: ''جس نے کسی ایسی چیز کا دعوی کیا جواس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں ہے نہیں!اور جائے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے ' (مقوۃ صدیثہ ۲۵ میں) رسول الله مِلْنَهِ بَيْمَ کا نہ فرمانا کہ وہ ہم میں ہے نہیں لیونی ہماری جماعت ہے فارج ہے، اوراس کا ٹھکانہ جہنم ہے: بردی سخت وعیدیں ہے۔اللّٰہ کی پناہ!

  ﴿ وَ اللّٰهُ عَلَى ہُمَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

کا تلم نہیں۔اورتم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔اور ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص چرب زبانی سے اپنی ولیل پیش کرے۔اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دول ،تو جس کے لئے میں نے اس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کیا ہے:وو اس کو ہرگز نہ لے۔میں نے اس کوجہنم کا ایک ٹکڑا ہی کاٹ کر دیا ہے!''(مشکوٰ قاصد یٹ ۲۷۱۱)

ر ٢) - جھکڑے کی عادت اور مقدمہ بازی کی خوتخت مبغوض خصلت ہے۔ اس ہے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں رسول اللہ سی تعلقات خراب ہوتے ہیں رسول اللہ سی تعلقات خراب ہوتے کے فرو کے مبغوض ترین شخص جھکڑ الولا اکو ہے!' (مفعوق حدیث ۱۳۵۳) اور ایک حدیث میں جھکڑا جھوڑ نے والے کے لئے نبی سیات پہلے نے جنت کے اطراف میں ایک محل کی صفاحت کی ہے جا رابودا وُدو مدیث ۲۸۰۰) اور مید ضیات دو وجہ ہے ہے: ایک: بیدعالی ظرفی کی بات ہے۔ اور عالی ظرفی چار بیادی کی صفاحت کی ہے ایک نبیعا کی طرف کو بات ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہوتا ہے کہ اسکاحت ہے۔ اور مقدمہ کرکے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، پس وہ حرام کھا تاہے اور گرنے کا ربوتا ہے۔ ایسے گنا ہوں سے اجتماع کی جو بنا ہے۔ ایسے گنا ہوں سے اجتماع کی خوبنا ہے۔ ایسے گنا ہوں سے اجتماع کی بیس وہ حرام کھا تاہے اور گرنے کی خوبنا ہے۔ ایسے گنا ہوں سے اجتماع کی بیس ایک بی صورت ہے کہ آدمی حق و باطل دونوں بی میں جھکڑا لئے کرنے کی خوبنا ہے۔

ا حكام قضاء كي مُدكوره بالاخلاف ورزيول پرتمين وجوه ت.وعيدي سناني تن جي :

پہلی وجہ: ایسے عمل پراقدام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جس کی بخت ممانعت آئی ہے: پر ہیز گاری کی کی اور اللہ کے سارت کی ولیل ہے۔ اور بیا یک جذبہ پنبانی ہے، جس کی تر جمانی بیخلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ اس لئے مظنہ کواصل ملت کی جگہراس پر تعلم وائز کیا گیا ہے۔ اور ہے باکی اور جسارت کی جومزا ہے وہ ان خلاف ورزیوں کے لئے مظنہ کواصل ملت کی جگہراس پر تعلم وائز کیا گیا ہے۔ اور ہے باکی اور جسارت کی جومزا ہے وہ ان خلاف ورزیوں کے لئے تا بت کی گئی ہے۔ اور وہ مزاوخول نار کا وچوب اور جنت سے محرومی وغیرہ ہے۔

دوسری وجہ: بیخلاف ورزیاں لوگوں پرظلم کی کوشش ہیں۔اور چوری اورڈا کہزنی کے مترادف ہیں۔ یا چور کو چوری کرنے کے طرح ہیں۔ یا چور کو چوری کرنے کے طرح ہیں۔پس نظام مالم خراب کرنے والوں پرجو کرنے کے طرح ہیں۔پس نظام مالم خراب کرنے والوں پرجو المتد تعالی ،طائکہ اور ٹیک لوگوں کی گفتنیں برسی ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں ،اوران کو دوزخ کا مستحق بناتی ہیں۔

تیسری وجہ:امندتی لی نے بندوں کے لئے جواد کام شروع کئے ہیں بیخلاف ورزیاں ان کی مخالفت ہیں۔اورالقد تی لی نے جوثر بعت نازل فرہائی ہے، اوران کے ذراعہ جن احکام کوروائ دیا ہے: بیا عمال ان میں روڑ اا نکاتے ہیں۔مثلاً مقد مت میں گواہیاں اور شمیں ای لئے مشروع کی گئی ہیں کہ حقیقت حال کا پید جیداور صورت حال واضح ہو۔ پس اگر جموٹی گواہی اور جموٹی فتم کارواج چل پڑے گا تو شریعت نازل کرنے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا،اس لئے ایسے لوگوں کو خت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔
نوٹ :شرح ہیں متن کے مضامین میں تقدیم و تا خیر کی گئی ہے۔ اس کا خیال رضیس۔

ثم وقعت الحاجةُ أن يُرهَّب الناسُ أشدَ ترهيبِ من أن يجترِءُوا على خلاف ما شرع الله لهم لفصل القضايا ومعرفةِ جلية الحال؛ والأصلُ في تلك الترهيبات ثلاثةُ أشياء:

- ﴿ الْمَازَرُ لِبَالْيَالِ ﴾

أحمدها: أن الإقدام عملى فعل نَهى اللّهُ تعالى عنه، وغَلَظَ في النهى: دليلُ قلة الورع، والاجتراء على هذه الأشياء، وأثبت لها أثرُه، مثل وجوب دخول النار، وتحريم الجنة، ونحو ذلك.

والثانى: أن ذلك سعّى في الظلم، وبمنزلة السرقة وقطع الطريق، أو بمنزلة دَلالةِ السارق على السُعاة في على السُعاة في على السُعاة في الأرض بالقساد: إلى هذا العاصى، فاستُحِقَّ النارَ.

والثالث: أنه مخالفة لما شَرع الله لعباده، وسعى في سدِّ جرَيَانِه على ما أراد الله في شرائعه، فإن اليسمين إنما شُرعت مُعَرِّفَةً للحق، والبينة إنما شُرعت مُبَيِّنَةً لجلية الحال؛ فإن جرت السنة بزور الشهادة والأيمان انْسَدَّ بابُ المصلحةِ المرعية.

فمن ذلك: كتمان الشهادة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْتُمُها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾

ومنها: شهادة الزور، لِعَدِّهِ عليه السلام من الكبائر شهادة الزور.

ومنها: اليمينُ الكاذبةُ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمينِ صبرٍ، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها حقَّ امرىءٍ مسلم: لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان"

ومنها: الدعوى الكاذبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ادعى ماليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار"

ومنها: الأخذ لقضاء القاضي، وليس له الحقُّ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصِمون إلى "الحديث.

ومنها: الاعتياد بالمجادلة ورفع القضية، فإن ذلك لا يخلو من إفساد ذات البين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصِمُ"؛ وَرَغَب لمن ترك المخاصمة في الحق والباطل جميعاً، فإن ذلك مُطَاوَعَةٌ لداعية السماحة؛ وأيضًا: كثيرًا مَّالايكون الحقُّ له، ويَظُنُّ أن الحقَّ له، فلا يخرج عن العهدة باليقين، إلا إذا وَطَنَ نفسَه على ترك الخصومة في الحق والباطل جميعًا.

ترجمہ: پھرضرورت بیش آئی کہلوگ خوف زوہ کئے جائیں بہت زیادہ خوف زدہ کرنا: اس بات سے کہوہ جسارت کریں اس بات سے کہوہ جسارت کریں اس بات کے خلاف جواللہ نتان کے لئے مشروع کی ہے تعنیوں کے فیصلے اور حقیقت حال کوجائے کے لئے لینی جھوٹی گوائی اور جھوٹی قتم کھانے پروعیدیں سنانا ضروری ہے۔اوران ڈراؤں میں بنیادی چیزیں تین ہیں یعنی وہ وعیدیں

☆

# مجهى قبضه وجهتر فيح موتاب

حدیث \_ حضرت جابررضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ دو قضوں نے ایک جانور (اونٹنی) میں دعوی کیا۔ اور ہرایک نے گواہ قائم کئے کہ وہ اس کا ہے، اس نے اس کو جنوایا ہے۔ لیعنی اس کی ماں کواس نے گا بھن کرایا ہے اور وہ اس ہے ممموکہ جانور سے بیدا ہوا ہے۔ پس نبی مِنْ اللّی میں کے لئے اس کا فیصلہ کی جس کے قبضہ میں وہ جانور تھی (مشکوۃ حدیث اے ۳۷) نظر مین کے۔ اس فیصلہ کی دو بنیادی ہو میتی ہیں: ایک: یہ کہ جب دونوں دلیلیں ( گواہیاں) ایک دوسرے کے معارض ہوئیں تو دونوں بریکارہو گئیں ۔ پس جانور حسب سابق قابض کے پاس باتی ربا کیونکہ کوئی چیز اس کے تبضہ کی تر دید کرنے والی نہیں ۔ دوم: دودلیلوں میں سے ایک دلیل یعنی قابض کے پاس باتی ربا کے قبضہ سے مؤید ( تو ی ) ہوگئے، پس اس کو والی نہیں ۔ دوم: دودلیلوں میں سے ایک دلیل یعنی قابض کے گواہ دلیل ظاہر یعنی قبضہ سے مؤید ( تو ی ) ہوگئے، پس اس کو

۔ فائمرہ: دعوی نتاج کی صورت میں مسئلہ اجماعی ہے۔ باقی صورتوں میں اختلاف ہے۔ تفصیس کے لئے دیکھیں شامی (۲۹۰:۴۳ کتاب الدعوی، باب دعوی الرجلین)



وفي الحديث: " أن رجليس تُلدَاغيا دابةً، فأقام كلُّ واحد منهما البينة: أنها دابتُه، نُتجها، فقضى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده"

أقول: والسر في ذلك: أن الحجتين لما تعارضتًا تساقطتا، فبقى المتاع في يد صاحب القبض، لعدم ما يقنضي ردَّه، أو نقول: اعتضدت إحدى البينتين بالدليل الظاهر، وهو القبض، فرُحَحَتْ.

ترجمہ اور رازاس فیصد میں بیہ بے کہ(۱) دونوں دلیلیں جب ایک دوسرے کے معارض ہو کمیں تو دونوں سما قطاع و کئیں۔ پس سروان قابض کے ہاتھ میں یونی رہا، اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو قبضہ کے ردکو چیا ہتی ہے کہیں: دونوں گواہیوں میں سے ایک گواہی دلیل مُناہ (استصحاب) ہے قومی ہوئی۔اور دلیل مُناہ رقبضہ ہے، پس وہ ترجیح دی گئی۔ حہم

# دوسرامقام منصفانہ فیصلوں کے لئے اصول

مباح الاصل چیز ول میں وجہ ترجیح تلاش کی جائے ،اور معاملات میں عرف وعادت کالحاظ کیا جائے۔
منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے بھی نبی سین ہیئے نے چنداصول مشر وع فرمائے ہیں ، جن کی طرف رجوع کیا جائے یعنی
ان اصولوں کو چیش اُظرر کھ کر مقد مات کے فیصلے کئے جا کیں۔ اور ان اصولوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب واقعہ کی حقیقت معلوم
ہوجائے تو نور کیا جائے کہ معاملہ کی نو بیت کیا ہے؟ کیونکہ نزاعات دوطرح کی چیزوں میں چیش آتے ہیں: مباح الاصل

ا — اگر فرزاع کسی ایسے امر میں ہوا ہے جو دراصل مباح ہے تو وجہ ترجیح تلاش کی جائے۔ اوراس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور وجو ہ ترجیح تین ہو عمق ہیں:

چېژول میں اورالیمی چېز میں جس میں کوئی عقد ہوا ہو۔ پس:

(النه) کسی ایسے وصف زائد کو بنائے تھم بنایا جائے جس میں مسلمانوں کا اور اس چیز کا فائدہ ہو۔ جیسے حضرات علی وزید وجعفر رضی التدعنہم میں حضرت حمز ہ رضی القدعنہ کی صاحب زادی کی پر ورش میں نزاع ہوا آپ نے حضرت جعفر رضی القدعنہ کے گھر میں بچی کی ماسی ( مال جیسی ) ہونے کی وجہ ہے ، پر ورش کا حق ان کو دیا۔ بیدوصف بچی کے لئے مفید ہے۔ اور مسلمانوں کے لئے بھی اس میں بہتری ہے۔ (ب) یا سبقت (پہلے قبضہ کرنے) کو بناء تھم بنایا جائے۔ حدیث میں ہے: مِن مُناخُ من سَبَقَ بَمنی میں جو پہلے پہنچ کرجگہ پکڑ لے وہ اس کی قیام گاہ ہے (تر مذی) اور حدیث میں ہے: من أَذَنَ فیصو یسقیہم : جس نے اذان دی وہی تکبیر کے (مشکوۃ حدیث ۱۲۸)

(ن) یا قرعداندازی کی جائے تا کہ کسی کادل ند دُ کھے۔ حدیث میں ہے کہ اگر اوگ اس ثواب کو جان میں جواذ ان و ہے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں ہے، پھر قرعداندازی کے علاوہ کو ٹی ترجیح کی صورت ند ہوتو وہ ضرور قرعداندازی کے علاوہ کو ٹی ترجیح کی صورت ند ہوتو وہ ضرور قرعداندازی کریں (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۸) اور حدیث میں ہے کہ جب نبی شِلی ہے گئی سفر کا ارادہ فرماتے تو اڑواج میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام نگانا اس کوساتھ لیے جاتے (مشکوٰۃ حدیث ۳۲۳۴ بابالقسم کتاب النکاح)

ا اوراگرزاع کسی ایسی چیز میں ہوا ہے۔ سیس پہلے کوئی معاملہ ہو چکا ہے، مثلاً بچیا غیصب ہوا ہے۔ اور ہرفریق دعورت میں عرف وعادت کو دیمے کر فیصلہ کی دعورت میں عرف وعادت کو دیمے کر فیصلہ کی دعور کے دور مقدمہ میں اقر اروعقو دیے جوالفاظ ہیں ان کے معنی کی تعیین بھی عرف وعادت کے مطابق کی جائے۔ اور کون ضرر پہنچ نا چاہتا ہے یا دوسر سے کیا چاہتا ہے اس کا فیصلہ بھی عرف کوسا منے رکھ کرکیا جائے۔ مثلاً حضرت براءرضی المتدعن کی اونٹی ایک انصاری کے باغ میں گھس گئی ، اور اس میں نقصان کر دیا ہرا یک اپنی صفائی پیش کرتا تھا، اور دوسر کے کوالزام دیت تھا، جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ چنا نچہ نبی سائن پیلٹر نے عرف وعادت کا لحاظ کر کے فیصلہ کیا کہ وہا غ والے دن میں اپنی اموال کی حفاظت کریں (موطا۲ : ۲۵ کا افضار میں اور جانور والے رات میں اپنے مواثی کی حفاظت کریں (موطا۲ : ۲۵ کا افضار میں دیا ہوں۔

وأما المقام الثاني : فشرع النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أصولاً يُرجع إليها. والجملة في ذلك: أن جلية الحال إذا كانت معلومةُ، فالنزاع يكون:

[١] إما في طلب كل واحد شيئًا هو مباح في الأصل، وحكمُه: إبْدَاءُ الترجيح:

[الف] إما بزيادة صفةٍ، يكون فيها نقعٌ للمسلمِين ولذلك الشيئ.

[ب] أو سَبْقِ أحدهما إليه.

[ح] أو بالقرعة.

مثالُه: قضيةً زيد وعلى وجعفرٍ رضى الله عنهم في حِضِانة بنت حمزة رضى الله عنه، فقضى بها لِجعفرٍ رضى الله عنه، فقضى بها لِجعفرٍ رضى الله عنه، وقال: "الخالة أم!". وقولُه صلى الله عليه وسلم في الأذان: "لاَسْتَهُمُوا" وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.

[٧] وإما أن يكون هنالك سابقةٌ من عقد، أو غصب: يدُّعي كلُّ واحد أنه أحقُ، ويكون لكل واحد شبهةٌ؛ وحكمُه: اتباع العرفِ والعادةِ المسلَّمة عند جمهور الناس، يُفَسَّرُ الأقاريرُ

﴿ (وَكُوْرَ لِمِبَالْفِينَ لُهُ ﴾

والفاظُ العقود بما عند جمهورهم من المعنى، ويُعَرِّفَ الإضرارَ وغيره بما عندهم.

مثاله: قضية البراء بن عازب: دخلت ناقته حائطا، فأفسدت فيه، وادعى كل واحد أنه معذور، فقضى بما هو المعروف من عادتهم: من حفظ أهل الحوائط أموالهم باللهار، وحفظ أهل المواشى مواشِيَهم باللهل:

ترجمہ: اوررہا دوسرامقام: پس نبی طالا یہ نبی اس مقام میں چندا سے اصول مشروع فرما ہے جن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اوراس سلسلہ میں خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ جب حقیقت حال معلوم ہو، پس نزاع ہوتا ہے () یا تو ہرا یک کے طلب کرنے میں کسی ایسی چیز کو جو کہ وہ درحقیقت مہا ج ہے (جیسے آنے والی مثال میں پڑی کی تربیت کا دراصل ہرا یک کو ت ہے ) اوراس کا تھم: ترجیح ظاہر کرنا ہے: (الف) یا تو کسی صفت کی زیادتی ہے جس میں مسلمانوں کا اوراس چیز کا نفع ہو (ب) یا ان وونوں میں سے چیز کی طرف ایک کے سبقت کرنے کی وجہ ہے (ن) یا قرعہ کے دریعہ (اس کے بعد مثالی میں ۔ مگر ان میں (ب) کی مثال نہیں ووشار ت نے بڑھائی ہے۔ ان میں ایک شیخ کی طرف سبقت کی مثال ہے، اور ایک شیخ کے بڑو ای کی مثال ہے، اور ایک شیخ کے کو کر کرتا ہو کہ وہ وہ زیادہ حقد ارب اور بایک کے پاس ہوس دیل ہو۔ اور اس کا تھم: اس عرف اور عام لوگوں کے دوی کرتا ہو کہ وہ وہ زیادہ حقد ارب ہے اور ہرا یک کے پاس ہوس دیل ہو۔ اور اس کا تھم: اس عرف اور عام لوگوں کے خرد کی میں ، اور جو نقصان پہنچ نے اور اس کے ملاوہ کو پیچائوا نیں اس بات کے دریعہ جو جمہور کے پاس ہے (بی ہمن کہ دور نیم ہور کے پاس ہی میں اور جو نقصان پہنچ نے اور اس کے ملاوہ کو پیچائوا نیں اس بات کے دریعہ جو جمہور کے پاس ہی اور جو نقصان پہنچ نے اور اس کے ملاوہ کو پیچائوا نیں اس بات کے دریعہ جو جمہور کے پاس ہی اس ہی اور جو نقصان پہنچ نے اور اس کے ملاوہ کو بیجائوا نیں اس بات کے دریعہ جو جمہور کے پاس ہی اور جو نقصان پہنچ نے اور اس کے ملاوہ کو بیجائوا نیں اس بات کے دریعہ جو جمہور کے پاس ہی اور جو نقصان پہنچ نے دور اس کے ملاوہ کو بیجائوا نیں اس بات کے دریعہ جو جمہور کے پاس ہی اور جو نقصان پہنچ کے دریعہ کی اس بات واضح ہو)

# ياني بمه كيرعدالتي ضابط

چند ہمہ گیر مدالتی ضوابط ہیں جن پر بہت ہے احکام کا مدار ہے۔ وہ درج ذیل ہیں ۔

پہلا ضابط ۔ نفع بعوض تاوان ہے ۔ اس کی اصل بیصدیث ہے: حضرت ما کشرضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہا کہ تخص نے غلام خریدا۔ وہ اس کے پاس عرصہ تک رہا۔ پھر اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا۔ مشتری نے اس کو واپس کرنا چاہا۔ بیہ مقد مد در ہار نبوی میں آیا۔ آپ نے واپسی کا فیصلہ فر مایا۔ بائع کہ نے لگا: یارسول القد! مشتری نے میرے غلام کے ور لیعہ کمائی کی ہے پس وہ آیہ نی بھی جھے ملنی چاہے۔ آپ نے فر مایا۔ ان آیہ نی نقصان برداشت کرنے کوئی میں ہے ''ور لیعہ کا کرعیب ظاہر ہونے اور واپس کرنے ہے پہلے غلام مرجاتا تو مشتری کا نقصان ہوتا، پس اس زمانہ کی آمہ نی بھی اس کی عبد بیہ کے منافع کی تعیین میں بڑی دشواری ہوگی۔ اور ایک نیا جھڑا کھڑا کے اور ایک نیا جھڑا کھڑا کے اور ایک نیا جھڑا کھڑا

ہوج ئے گا۔اس لئے منافع مشتری کاحق قرارد ہے گئے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ التدام.٥٩٠)

دوسراضابطہ۔۔۔ جومیراث وغیرہ زمانہ جاہلیت میں تقلیم ہو چکی ہےاور زمانہ جاہلیت میں جوخون ہوئے ہیں ،اور زمانہ جاہلیت کےالیہے بی دیگرمعاملات سے اسلام کے بعد تعرض نہیں کیا جائے گا۔ان کواسی طرح برقر اررکھا جائے گا۔ اوراسلام کے بعدمعاملات:ازسرنوشروع ہوں گے۔اس کی اصل دوجہ پٹیں ہیں:

صدیث (۱) -- رسول الله سین کی کی مایا: کل قسم فی الجاهلیة فهو علی ما فسم، و کل قسم ادر که الإسلام فهو علی می فسم الإسلام : مروه برواره جوز مانه جالمیت میں بوچکا، وه ای طرح باتی رکھا جائے گا۔ اور ہروه قابل تقسیم چیز جس کوز مانه اسلام نے پایاوه اسلامی اصول پرتقسیم کی جائے گی (ابوداؤد صدیث ۲۹۱۳ کتاب الفرائض)

صدیث (۲) — رسول القد نینگی من فرمایا کل دَم من دم الجاهلیة موضوع: جوجی خون زمانه جاملیت میں جوا به صدیث (۲) — رسول القد نینگی من شرمایا کل دَم من دم الجاهلیة موضوع: جوجی خون زمانه جاملیت میں جوا به وہ کا لعدم ہے (ابوداؤو صدیث ۱۳۳۳ کتاب البیع ع) اوراحناف کے نزد یک: لایک قت مسلم بکافر بھی اسی باب ہے ہے۔ جبیما کہ نہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔

تیسراضابطہ ۔۔۔ قبضہ ہے دلیل نہ بٹایا جائے۔اور دلییں تین بیں: گواہ ،اقر اراور شم ہے انکار ۔۔۔ اس ضابطہ کی دلیل وہ صدیث ہے جوابھی گذری کے وہ خصول نے ایک جانور کا دعوی کیا۔اور ہرایک نے گواہ بیش کئے۔ نبی جنگ آئیم نے تعارض کی بنا پر گواہیوں کو کا لعدم کر کے قابض کے لئے جانور کا فیصلہ فر مایا (مشکوٰۃ حدیث اے۳۷)

یمی ضابط است حال کہلاتا ہے۔است حاب کے عنی ہیں:بقاءُ ماکان علی ماکان اور الحکم علی امر ثابتِ فی وقت: بشوت فی وقت آخو لیعنی جو چیز پہلے سے ثابت ہو،اس کوای حال پر برقر اررکھا جائے (تفصیل کے لئے وقت: بشوت فی وقت آخو القواعد الفقهیة قاعد ونہر م

چوتھاضابط ۔ اگر کسی معاملہ میں تفتیش کی راہ مسدود ہوجائے یعنی گواہ نہ ہوں ،اور حقیقت حال جانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو بات صاحب مال کی مانی جائے ، ورند دونوں فریق اپنی چیزیں پھیرلیں ۔ اوراس کی دلیل بیصدیث ہے ، البینے عان إذا الحت لمفا، و الممبیع قائم بعیسه ، و لیس بینهما بیسة : فالقول ماقال البائع ، أو يَتَوَ اذَانِ البیع لیعنی بائع اور مشتری میں المحت لم المحت کی مقدار میں ) اختلاف ہو، اور مجت بحالہ قائم ہولین ختم ہوگئی ہونہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہو، اور کسی کے پاس مجسی گواہ نہ ہوں ، تو بائع کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ اور اگر مشتری اس کی بات مانے کے لئے تیار نہ ہوتو دونوں بج ختم کردیں (مظلوۃ حدیث ۱۸۸ کتب البیوع) تفصیل میلے رحمۃ اللہ ۱۹۰ میں گذر پھی ہے۔

پانچوال ضابطہ:عقد میں فریقین کوان کاحق پورا پورا و یا جائے اور دونوں کوعقد کی ذمہ داریاں بھی پوری پوری اوڑ ھائی جائیں۔البتہ جو بات شریعت کےخلاف ہووہ تن ہے۔اوراس کی دلیل بیصدیث ہے:''مسلمان اپنی مطے کر دہ دفعات پر ہیں ،مگروہ دفعہ جوکسی حلال کوحرام یاکسی حرام و حال کریے'' (تنصیل رنمة القدیم ۲۰۲ میں گذر چی ہے)

- ﴿ اَوْ اَوْ اَوْ الْمِينَالِينَ ﴾

#### یہ چندعدالتی ضابطے ہیں جورسول اللہ مین مندی کے مقد مات کا منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے مشروع فرمائے ہیں۔

ومن القواعد المبنية عليها كثيرٌ من الأحكام:

[١] أن الغُنْمَ بالغُرْمِ، وأصلُه ما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الخَراج بالصَّمان، وذلك: لِعُسُر ضبطِ المنافع.

[٢] وأن قَسْمَ الجاهلية ودماء ها، وماكان فيها، لا يُتَعرُّضُ بها، وأن الأمر مستأنفٌ بعدُها. [٣] وأن اليدَ لاتُنقض إلا بدليل آخر، وهو أصلُ الاستصحاب.

[٤] وأنه إن انسند باب التفتيش، فالحكم أن يكون مايريده صاحب المال، أو يَتَرَادًا، والأصلُ فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: " البَيِّعَان إذا اختلفا بينهما، والسلعة قائمة" الحديث.

[ه] وأن الأصل في كل عقد: أن يُوفَى لكل أحد، وعلى كل أحد، ما التزمه بعقده، إلا أن يكون عقدًا نهى الشرع عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالاً"

فهذا نَبْذُ مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الثاني.

# پانچ نبوی فیصلے

احادیث میں چندوا قعات اوران میں رسول الند مِنْ مَنْ مَنْ الله عَلَى مِن ، جودرج ذیل میں .

یہ با واقعہ: حضرت جمز ہ رضی القد عند کی صاحب زادی عمی رہ کی پر درش کا معاملہ ہے: سیدالشہد اء حضرت جمز ہ رضی القد عند کی بیوی اوران کی سے بڑی مکہ مرمہ میں تھی ۔ جب عمر ۃ القصاء میں نبی میں تنہ بڑی کہ سے مراجعت فر ماہوئے تو یہ بڑی آپ کو چھا! بچا! بچا! بچا! بچا! بچا! بچا! بجا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا کے حوالے کیا۔ جب قافلہ مرّ الظہران پہنچا تو اس بڑی کی پر ورش کا معاملہ ضدمت نبوء میں پیش ہوا۔ حضرت علی کا کہنا تھ: ''میری بچازا د بہن ہے ، اور میں نے اس کولیا ہے' کس میراحق ہے۔ حضرت بعثم طیارضی القد عند کا کہنا تھ: ''میری بھی جہا ور میں نے اس کولیا ہے' کس میراحق ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس اس کے جائی حضرت جعفر طیارضی القد عند کا کہنا تھا: ''میری بھی حارث رضی القد عند کا کہنا تھا: ''میری بھی ہے' کس میراحق ہے۔ اور حضرت زید بن حارث در نبی اللہ عند کا کہنا تھا: ''میری بھی ہی ہے وارث رضی القد عنہ کا کہنا تھا: ''میری بھی جازہ کی میراحق ہے۔ اور حضرت زید بن حارث در نبی اللہ عند کا کہنا تھا: ''میری بھی جازہ کی میراحق ہے۔ اور حضرت زید بن حضرت جمز ۃ اور حضرت زید رضی القد عنہ کا کہنا تھا: ''میری بھی جارہ کرایا تھا)

نی سین آیم نے اس واقعہ میں پی کی پرورش کا فیصلہ حضرت جعفر رضی امتدعنہ کے گیا۔ اور وجہ ترجیجے یہ بیان کی کہ
'' خالہ ماں ہی ہے!''اور حضرت جعفر کے حق میں فر مایا الشبہت حلقی و حُلفی: آپ حلیہ اور اخلاق میں میرے مشابہ
ہیں! اور حضرت علی کے حق میں فر مایا الست مسب و اُنا ملك: تم میرے ہم مزاح ہو، اور میں تمہارے مزاح کا ہوں! اور
حضرت زید کے حق میں فر مایا النت اُنے و نسا و مو الانسا 'آپ ہمارے و بی بھائی اور ہمارے آزاد کر دو ہیں! متنوں خوش
ہوگئے ، اور حبشہ والا ایک ہیر کا ناجی ناہے! ( ہماری حدیث الا ۲۲ مع الفتح )

دوسراوا قعہ: نسب کے دعوی کے سلسلہ میں زمعہ کی باندی کے لڑکے کا ہے حضرت سعد بن افی وقاص اور عبد بن زمعہ اس کڑکے کا جھٹڑ الیکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد نے کہا: یارسول اللہ! یہ میر ابھی جا ہے۔ میرے بھائی نغتبہ کالڑکا ہے۔ انھوں نے مجھے اس کے لینے کی وصیت کی ہے اور عبد نے کہا یارسول اللہ! یہ میر ابھائی ہے۔ جب میر سے ایا اس کی ماں کو بیوی کے طور پر رکھتے ہے اس وقت بیدا ہوا ہے۔

اس واقعہ میں رسول اللہ مطالعة بالله نے بیر فیصلہ فر مایا. ''اے عبد! وہ تیرے لئے ہے۔ نسب صاحب فراش سے ثابت ہوتا ہے۔ اور زنا کی بنایرنسب کا دعوی کرنے والے کے لئے پیھر ہے!'' ( بخاری حدیث ۲۲۱۸ )

تنیسراواقعہ: حضرت زبیراورایک انصاری کے درمیان حرق کے نالے کے پانی کا ہے: آپ نے پہلے ایسا فیصلہ کیا جس میں دونوں کی رعایت تھی۔ فرمایا: '' زبیر! سینی نی کرویعن اپنے کھیت میں پانی پھرالو، پھر پڑوی کی طرف پانی جانے دو' انصاری کہنے لگا: یہ فیصلہ آپ نے اس لئے کیا کر بیر 'آپ کے بھو پی زاد بھائی ہیں! ۔ نی آپ نے جانب داری ہے کا م لیا۔ اس پرآپ کو غصہ آیا۔ اور حضرت زبیر 'کوان کا پوراحق دیتے ہوئے فرمایا۔ '' زبیر! سینچائی کرو، پھر پانی روکو، یباں تک کہ کھیت مَن تک بھر چائے، پھر پڑوی کی طرف جانے دو' (مشخوج حدیث ۲۹۹۳)

چوتھا واقعہ حضرت براءرضی اللہ عنہ کی اوٹمنی کا ہے وہ ایک انصاری کے باغ میں گھس گئی ،اوراس نے نقصان کیا۔ نبی

ح أوسَوْرَ وَبَالْمِيْرُلِيَ

مِنْ النَّهِ مِنْ فَيْصِلَهُ مِنْ مَا يَا: "ارباب اموال (جا كدادوالول) پرون مِن ان كى حفاظت ضرورى ب،اورارباب مواشى پردات مِن ان كى حفاظت ضرورى بين (موطا۲:۷۲۷) مِن ان كى حفاظت ضرورى بين (موطا۲:۷۲۷)

پانچوال واقعہ: شفعہ میں نزاع کے سلسلہ میں نبی مُنائِنَهُ وَیَمْ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شفعہ کاحق صرف اس جا کداد میں ہے جس کا ابھی بوٹارہ نہ ہوا ہو۔ پس جب بوٹارہ ہوجائے: سرحدیں قائم ہوجا کیں، اور راہیں جدا جدا کردی جا کیں تو اب شفعہ کاحق نہیں ( اس فیصلہ کی مراد بجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل رحمۃ امتد ۲۹۳، ۵۹۳ میں گذر پھی ہے ) شاہ صاحب قدس سرؤفر ماتے ہیں: ہم نے ان سب فیصلوں کی وجوہ پہلے بیان کردی ہیں۔

ومن القضايا التي قضى فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

[١] قطيةُ بنتِ حمزةَ رضى الله عنه في الجِضانة: حيث قال على رضى الله عنه: بنتُ عمى، وأنا أخذتها؛ وقال جعفر رضى الله عنه: بنتُ عمى، وخالتُها تحتى؛ وقال زيد رضى الله عنه: بنتُ أخى، فقضى بها لجعفر رضى الله عنه، وقال: " الخالة بمنزلة الأم"

[٢] وقضيةُ ابنِ وليدةِ زمعة في الدُّغُوة: حيث قال سعد! إن أخى قد عَهِد إلىَّ فيه؛ وقال عبد بن زمعة: ابنُ وليدةِ أبى، وُلد على فراشه؛ فقال صلى الله عليه وسلم:" هو لك يا عبد بنَ زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

[٣] وقضيةُ الزبير رضى الله عنه والأنصارى في شِرَاجِ الحَرُّةِ: فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أمر لهما فيه سَعَة: "اسْقِ يا زبير، ثم أرسل إلى جارك" فعضب الأنصارى، فاستوعىٰ للزبير حقه، قال: "اخبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"

[1] وقطيةُ ناقة براء بن عازب رضى الله عنه: دخلت حائطًا لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى صلى الله عليه وسلم: "أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشى حفظها بالليل"

[٥] وقبضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدودُ، وصُرِفت الطرق، فلاشفعة، وقد ذكرنا فيما سبق وجوه هذه القضايا.

## راسته سات ہاتھ چوڑاحچوڑنے کی وجہہ

صدیت --- رسول الله صاله منظم نے قرمایا: "جب راستہ کے بارے میں تم میں اختلاف ہو، تو اس کی چوڑ ائی سات ہاتھ رکھی جائے "(مشکوۃ عدیث ۲۹۲۵ باب الشفعة)

تشری جب لوگ کی مہاح زمین کوآباد کریں ،اور وہاں شہر بسائیں ،اور ان میں راستہ کے بارے میں اختداف ہو۔
بعض جا ہیں کہ راستہ تنگ رکھا جائے ،اور وہ اپنی تغییر آگے بڑھانا جا ہیں ،اور دوسرے انکار کریں ،اور کہیں کہ راستہ کشاد ہ رکھنا ضروری ہے ، تو اس اختلاف کی صورت میں راستہ کم از کم سات ہاتھ چوڑ اچھوڑ اجائے ۔اوراس کی وجہ بیہ کہ بھی دو سواریال (ٹرک ، بوگی اور بار بر داراونٹ ) آمنے سامنے آجاتی ہیں ۔ پس اگر راستہ سات ہاتھ چوڑ اہو گاتو وونوں سواریاں ہے مہولت گذرجا کیں گی ، ورنہ تنگی ہوگی۔

## غصب کی زمین میں کاشت کرنے کا حکم

حدیث — رسول القد صلافی بینی نے فرمایا: ''جس نے کئی قوم کی زمین میں ،ان کی اجازت کے بغیر کاشت کی ، تواس کے لئے بیداوار میں سے پچھ بیں ،اوراس کے لئے اس کا خرچہ ہے'' (مظلوٰ قاحدیث ۱۹۷۹بات المساقاۃ) تشریخ: چونکہ پیداوار زمین کا نماء ہے ، اس لئے ساری پیداوار زمین کے مالک کو ملے گی۔ اور کاشتکار گویا زمین والے کا مزدورہے۔ پس اس کومزدوری اور دیگر مصارف (بیج کھادوغیرہ) ملیں گے۔

فا کدہ: بید حضرت اوم احمد رحمد اللہ کی رائے ہے۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیداوار کا شتکار کی ہے، اور زمین والے کو زمین کا کرا ہے طبح گا۔ اور کا شتکار کے لئے زمین کے کرایے اور دیگر مصارف کے جقدر پیداوار حل ہے۔ باقی پیداوار میں ملک خبیث ہے، اس کے اس کا تقمد تی واجب ہے۔ پیداوار میں ملک خبیث ہے، اس کئے اس کا تقمد تی واجب ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی ایک مرسل روایت ہے (اور حضرت مجاہد کی مرسل روایتیں بالا تفاق مقبول ہیں) فرماتے ہیں: نبی شِلاَتِیَوَیم کے زمانہ ہیں چار آ دمیوں نے ساجھا کیا: ایک نے کہا: نبج میرے ذمہ، دوسرے نے کہا: محف میرے زمانہ ہیں جار آ دمیوں نے ساجھا کیا: ایک نے کہا: نبج میرے انھول نے دوسرے نے کہا: محف میں جائے ہیں ہیں میرے۔ اس طرح انھول نے کھیتی کی۔ جب کھیتی تیار ہوئی (تو ان ہیں نزاع ہوا) اور دہ نبی سِلائیمَیکٹر کے پاس آئے، آپ نے بیداوار کا نبج والے کے لئے فیصلہ کیا۔ اور محنت کرنے والے کو مقررہ مزدوری دلوائی۔ اور بال بیل والے کو بومید ایک درہم دلوایا۔ اور زمین والے کو کھنٹیں دلوایا (کیونکہ یہ فیصب کا معاملہ نبیس تھا۔ اس کی اجازت سے کھتی کی گئتی، اس لئے زمین کو عاریت قرار دیا) (طحاوی ۲۲۲۲ بیاب الز داعة فی آد ص قوم الخ)



اور فدکورہ حدیث اولا متعلم فیہ ہے۔ ابن التر کمانی نے الجو ہرائتی میں اس کے طرق پر مفصل بحث کی ہے ( دیمیں سنن بیبق ۱۳۲۱ ) ٹانیا: اس میں ملک طتب سے تعرض ہے۔ ' اور اس کے لئے پیدا دار میں سے پچھ ہیں' کا مطلب سے ہے کہ وہ اس کے لئے حال وطیب نبیس۔ اور ' اس کے لئے اس کا خرچہ ہے' کا مطلب سے ہے کہ زمین کے کراہیا ور دیگر مصارف کے بیندر بیدا دار اس کے لئے حال وطیب ہے، باتی اس کے لئے حال نہیں، اس کوصد قد کر دے۔

اوراختا ف کی بناءاس پر ہے کہ بیداوارزمین کا نماء ہے یا بیچ کا؟ اما احمد رحمدالقد کے فزو کیف زمین کا نماء ہے،اس لئے ان کے فزد یک ساری پیداوارزمین والے کی ہے،اوران کے فزو یک فدکورہ حدیث کا مطلب وہ ہے جوشاہ صاحب قدس سرف نے بیان کیا ہے۔اورامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فزو یک پیداوار بیچ کا نماء ہے۔اوران کے فزو یک فدکورہ حدیث کا مطلب وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔واللہ اعلم

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلفتم في الطريق، جُعل عرضُه سبعةُ أذرع"

أقول: وذلك: أن النباس إذا عَمَّرُوا أرضًا مباحةً، فتمصَّرُوا بها، واختلفوا في الطريق، فأراد بعضهم أن يُنظَيِّقَ البطريق، ويُبنى فيها، وأبى الآخرون ذلك، وقالوا: لابد للباس من طريق واسعة: قُضى بأن يُجعل عرضُه سبعة أذرع.

وذلك: لأنه لابد من مرور قطارين من الإبل، يمشى أحدهما إلى جانب، وثانيهما إلى الآخر، وإذا جاء ت زَاملةٌ من ههنا، وزاملةٌ من هنالك، فلابد من طريق تُسَعَهُما، وإلا كان الحرج، ومقدارٌ ذلك سبعة أذرع.

وقال صلى الله عليه وسلم: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيئ، وله نفقتُه"

أقول: جعله بمنزلة أجير، عمل له عملًا نافعًا؛ والله أعلم.

تر جمہ میں کہتا ہوں: اور وہ بات (سات ہاتھ چوڑ اراستے چھوڑ نا) اس لئے ہے کہ جب لوگ سی مہائی زمین کو آباد کرتے ہیں، اور وہ وہ بال بستے ہیں۔ اور ان میں راستہ کے متعلق اختلاف ہوب نے: پس ان کے بعض چاہیں کہ راستہ تگ کیا جائے ، اور وہ اس راستہ میں تقمیر کریں، اور دوسرے اس بات کا انکار کریں، اور کہیں: لوگوں کے لئے کشادہ راستہ ضروری ہے تو اس بات کا انکار کریں، اور کہیں: لوگوں کے لئے کشادہ راستہ ضروری ہے تو اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ راستہ کی چوڑ ائی سات ہاتھ دکھی جائے ۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ ضروری ہے اونٹوں کی دو تو اروں کا گذر نا، ایک: ایک جانب سے، اور دوسری: دوسری جانب سے۔ اور جب ایک جانب سے این بار پردار اونٹ وہری جانب سے آئے تو ضروری ہے کہ اتناراستہ وجود ونوں کے لئے کا فی بار پردار اونٹ آئے ، اور دوسرا بار پردار اونٹ دوسری جانب سے آئے تو ضروری ہے کہ اتناراستہ وجود ونوں کے لئے کا فی

ہوجائے،ورنہ کی چیش آئے گی ،اوراس کی مقدار سات ہاتھ ہے۔

میں کہتا ہوں: نبی صِلانَهُ وَلِیْمُ نے کا شتکار کواس مزدور کے بمنز لہ گردانا جوز مین والے کے لئے مفید کام کرتا ہے۔ باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

#### باب----٢

## جهاد كابيان

# مشروعيت جهادكي للحتين

تمام ساوی شریعتوں میں جہاد کا تھم رہا ہے۔ یونکہ اتم واکمل شریعت وہی ہے جس میں جہاد کا تھم ہو۔ اور اللہ کی تمام شریعتیں کامل وکمل تھیں۔ اس لئے جہاد کا تھم تمام ساوی شریعتوں کا مشترک تھم ہے۔ اور جہاد کا تھم میں ساتھوں ہے ہے:

یہا مصلحت ۔ جہادا بمان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جواد کا مات دیتے ہیں۔ اور ان کی تعمیل کا مکلف بناتے ہیں تواس کی مثل الیں ہے کہ کسی آتا کے غلام بیار پڑیں ، اور وہ اپنے کسی مخصوص آدمی کو تھم دے کہ ان کو دواء پلاؤ۔

یس اگر وہ ان کو دوا پینے پر مجبور کرے ، اور زبر دتی دواء ان کے منہ میں ڈالے تو وہ جق بچا نب ہوگا۔ گر رحمت خداوندی نے جہا کہ دواء کی مقالی عالیہ کے بائد ہوا کے بائد وہا کہ بیار رغبت ایک دواء کے ساتھ شہر بھی ملایا جائے ، تا کہ دواء کی عقلی محبت اور شہد کی فطری رغبت ایک دوسرے کے لئے باز وہ بن جا کیں۔

اورلوگوں کی صورت حال یہ ہے کہ بہت ہے لوگوں پر گھٹیا خواہشات، درندگی والی صفات اور حب ریاست کے شیطانی خیالات غالب آ جاتے ہیں۔اوران کے دلوں کے ساتھ ان کے اسلاف کی ریت رواج چے ہیں۔اس کے ایک ایک ان کے ایک ان کہ جو تھے ہیں : وہ اس کی تابعداری نہیں کرتے ، ایک ایک ان کہ خوتھ و سیتے ہیں : وہ اس کی تابعداری نہیں کرتے ، خوہ اسلام کی خویوں میں غور کرتے ہیں۔ایہ لوگوں کے ساتھ مہریائی پینیں ہے کہ ان پر ججت قائم کر کے ان کو چھوڑ و یا جائے۔ان کو جھوڑ و یا جائے۔ دواء کا کر وا گھون و جائے۔ان کے ساتھ مہریائی ہیں ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے۔ دواء کا کر وا گھون فر زبردتی ان کو پلایا جائے۔ یہی ان کے حق میں مفید ہے۔ اوراس کا طریقہ ہیہے کہ جوان میں خت گیراورطاقتور ہیں ان کو جو نئی کو پلایا جائے۔ یہی ان کی شرکر دیا جائے اوران کے اموال چھین لئے جا کیں ، تا کہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے ، واروہ ہے بہل ہوجا کیں۔اور جب ان کی روک ہٹ جائے گی تو ان کے اتباع واذ ناب اوران کی آل اولا دایمان کی طرف من کی ہوگا کہ ہوگا کی موال نام تحریر فرمایا تھا اس میں ہے بات ہے کہ اس کو بودوالا نام تحریر فرمایا تھا اس میں ہے بات ہے کہ اس کو بودوالا نام تحریر فرمایا تھا اس میں ہے بات ہے کہ اس کو بی ، اوراطاعت قبول کرے گی۔ دسول اللہ میں نی تھور دوم کو جو والا نام تحریر فرمایا تھا اس میں ہے بات ہے کہ اس کی سے بات ہے کہ اس کی اوراطاعت قبول کرے گی دسول اللہ میں نات کے اس کی سے بات ہے کہ سے بات ہے کہ سے بات ہے کہ اس کی سے بات ہے کہ سے بات ہے کہ سے بات ہے کہ اس کی سے بات ہے کہ سے کو برائی کے بات ہے کہ کی سے بات ہے کہ سے بات ہے کہ سے کی سے بات ہے کہ سے کروں کی بی کی بی بات ہے کہ سے کی بات ہے کہ سے کروں کے کو بات کی بات ہے کہ کروں کی بات ہے کہ کو بات کی بات ہے کہ بات ہے کہ کروں کے کروں کی بات کی بات ہے کہ بات ہے کہ بات ہے کہ بات کی بات کی بات ہے کی بات ہے کروں کے کروں کے کروں کی بات کی بات کی بات کی بات ہے

''اگرتونے ایمان قبول ندکیا تو کاشتکاروں لیمنی رعیت کا گناہ تیرے سر جوگا!''(بخاری صدیث ) کیونکہ وہی ان کے ایمان کی راہ میں روڑا ہوگا۔ اورا یک دوسری حدیث میں جہاد کی اش سلحت کی طرف اشارہ آیا ہے۔ ارشاد فر مایا:''القدتی لی کوان لوگوں پر جیرت ہوتی ہے جوز نجیروں میں جنت میں واخل کئے جائیں گے!''(مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱) یعنی وہ لوگ جہاد میں گرفتار ہوکر اسلامی معاشرہ میں آتے ہیں، اور اسلام کی خوبیوں سے آشنا ہوکر دولت ایمان سے بہرور ہوتے ہیں، اور حدیث جہاد کوئے ایمان کا ذریعہ۔

دوسری صلحت — جہاد کے ذریعہ امتد تعالیٰ و نیا کوسنوارتے ہیں ۔۔۔۔ انسانوں پرامتد تعالی کی سب ہے بروی مہر بانی ہیہ ہے کہ ان کو نیکو کاری کی راہ دکھا کیں۔ ظالموں کوظلم ہے روکیس لوگوں کے دنیوی معاملات ، ان کی گھریلوزندگی ا در ملکی نظام کوسنواریں — جن علاقوں پرخونخوارلوگ قابض ہوتے ہیں ،اوروہ سخت جنگوبھی ہوتے ہیں ،وہ پورے علاقہ کا ن س مار دیتے ہیں۔ میلوگ اس آفت رسیدہ عضو کی طرح ہیں جس کو کا نے بغیرجسم درست نہیں ہوسکتا۔ جو مخص جسم کی صحت کافکرمندہے:اس برلازم ہے کہاس عضو کو کا ث دے۔ کیونکہ بڑی منفعت کی خاطر حجھوٹا ضرر برداشت کیا جا تاہے۔ اور بیہ بات بجھنے کے لئے قریش کی اور ان کے اردگرد کے عربوں کی مثال کافی ہے۔طلوع اسلام کے وقت وہ ایمان واحسان ہے کوسول دور تھے۔ کمز وروں برستم ڈھاتے تھے۔ باہم برسر بیکارر ہتے تھے۔اورایک دوسرے کوقید کرتے تھے۔ان میں سے بیشتر اسلام کے دلائل میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ نہ مجزات ہے متاثر ہوتے تھے۔اس صورت حال میں اگرنبی صلی نتیاتیم ان سے جہاد نہ کرتے ،اور سخت گیراور شریر لوگول توآل نہ کرتے تو وہ دین اسلام ہے ہے بہرہ رہتے ،عرب میں امن دامان قائم نه ہوتا۔اوران کے گھر بلواورملکی احوال نہ سنورتے ۔ پس جہاد دنیا کے احوال کوسنوار نے کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری صلحت — جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی انقلاب رونما کرتے ہیں — بعثت نبوی کے وقت و نیا کی صورت حال و تھی جوسلم شریف (۱۷۔۱۹۵مصری) کی ایک روایت میں آئی ہے کہ ' امتد تعالی نے اہل زمین کی طرف نظر کی تو عرب وعجم بھی پر سخت ناراض ہوئے''لیعنی سارا جہاں گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ چنانچی فیصلہ ٔ خداوندی ہوا کہ عرب وعجم سبھی کی حکومت ختم کر دی جائے۔اوران کی شہنشا ہیت پر بر بیک لگا دی جائے۔اس لئے نبی میٹائنڈیٹیم سے دل میں ،اورآ پ کے تو سط سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں بیہ بات ڈالی کہ وہ اٹھیں اور راہِ خدا میں لڑیں، تا کہ مراد خداوندی برآئے۔ چنانچہ بیدحضرات ان ملائکہ کی طرح ہو گئے جواحکام الٰہی کی تعمیل کی پوری کوشش کرتے ہیں۔فرق اتنار ہا کہ ملائکہ کسی نظام کلی کوئیکرنہیں چلتے ،اور بیحصرات ایک منظم پروگرام لے کر چلے ، جوان پرالتد تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔اس لئے ان کاعمل اعظم اعمال ہے ہوگیا۔اوران کاقتل کرناان کی طرف منسوب نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوگیا۔ جیسے حاکم مجرم کوتل کروا تا ہے تو وہ قبل جلاد کی طرف منسوب نہیں ہوتا ،۔ بلکہ آ مرکی طرف منسوب ہوتا ہے۔اور وہی قاتل شہر کیا جا تا ہے۔ چنانچے سورۃ الانفال آیت کامیں جنگ ہدر کے سلسلہ میں ارشاد پاک ہے:''پستم نے ان کوئل نہیں کیا، بلکہ اللہ ﴿ الْوَسَوْمَ لِبَالِيْدَالِ ﴾ -

تعالیٰ نے ان کول کیا''اوراس عالمی انقلاب کی طرف رسول القد سین بلکی نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فر مایا ہے کہ''جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔اور جب قیصر (شام روم) ہلاک ہوگا، تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا'' ( بخاری حدیث ۱۹۹۳) بعنی جا بلیت کے ادیان کے مانے والے نتم ہوجا کیں گے ان کاشہرہ اور دبدب ختم ہوجائے گا۔لوگ دین رحمت کی طرف رجوع کریں گے،اور دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔

#### ﴿ الجهاد ﴾

اعلم: أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذى يُؤمر فيه بالجهاد؛ وذلك: لأن تكليف الله عباده بما أمر ونهى: مَثَلُه كمثَل رجل مَرضَ عبيدُه، فأمر رجلاً من خاصَّتِه: أن يَسقيهم دواءً، فلوأنه قَهَرَهم على شرب الدواء، وأوْجَرَهُ في أفواههم لكان حقًا، لكنَّ الرحمة الحست أن يُتِين لهم فوائدُ الدواء، ليشربوه على رغبة فيه، وأن يُخلط معه العسل، ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية.

ثم إن كثيرًا من الناس يغلب عليهم الشهواتُ الدَّنِيَّةُ والأخلاقُ السَّبُعية ووساوسُ الشيطان في حب الرياسة، ويلصَقَ بقلوبهم رسومُ آبانهم فلايسمعون تلك الفوائد، ولا يُذعنون لما يأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حُسنه، فليست الرحمة في حق أولئك أن يُقتصر على إثبات الحجةِ عليهم، بل الرحمةُ في حقهم أن يُقهروا، ليدخلَ الإيمانُ عليهم على رغم أسفهم، بصنزلةِ إيجار الدواء المُرِّ، ولا قهر إلا بقتل من له منهم نِكايةٌ شديدة وتمنع قويّ، أو أسفهم، بصنزلةِ إيجار الدواء المُرِّ، ولا قهر إلا بقتل من له منهم نِكايةٌ شديدة وتمنع قويّ، أو تفريق مَنعتِهم وسلب أموالهم، حتى يصيروا لايقدرون على شيئ، فعند ذلك يدخلُ أتباعهم وذراريهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر: "كان عليك إثم الاربسينيَّنَ!"

وربسما كنان أسسُهم وقهرُهم يؤدى إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: " عَجبَ اللَّهُ من قوم يذخُلُون الجنة في السلاسل!"

وأيضًا: فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر: أن يَهديهم الله إلى الإحسان، وأن يَكْبَخ ظالمهم عن الظلم، وأن يُصلح ارتفاقاتهم وتدبيرَ منزلهم وسياسة مدينتهم؛ فالمُدُنُ الفاسدةُ التي يَعلب عليها نفوسٌ سبُعية، ويكون لهم تمنعٌ شديد، إنما هو بمنزلة الآكِلَةِ في بدن الإنسان، لايصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لابد له من القطع؛ والشرُّ القليلُ إذا كان مُفضيا إلى الخير الكثير: واجب فعلُه.

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب: كانوا أبعدَ خلق الله عن الإحسان، وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات شديدة، وكان بعضهم يأسر بعضًا، وماكان أكثرهم متأملين في المحجة، نباظرين في المدليل، فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أشدَّهم بطشا، وأحدَّهم نفسنا، حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم يكن في الشريعة جهادُ أولنك لم يحصل اللطفُ في حقهم.

وأيضًا: فإن الله تعالى غَضِبَ على العرب والعجم، وقضى بزوال دولتهم، وكُبت ملكهم، فنفث في رُوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبواسطته في قلوب أصحابه رضى الله عنهم: أن يقاتلوا في سبيل الله، ليحصل الأمر المطلوب، فصاروا في ذلك بمنزلة الملائكة، تسعى في إتسمام ما أمر الله تعالى، غير أن الملائكة تسعى من غير أن يعفقذ فيهم قاعدة كلية، والمسلمون يقاتلون لأجل قاعدة كلية علمهم الله تعالى، وكان عملهم ذلك أعظم الأعمال، وصار القتل لايسند إلى الآمر، كما يُسند قتل العاصى إلى الأمير، دون السيّاف، وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَفْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُمْ ﴾ وإلى هذا السر أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعالى: " مَقَتَ عربَهم وعجمهم" الحديث، وقال عليه السلام: " لاكسرى ولاقيصر" يعنى المتذبّنين بدين الجاهلية.

ترجمہ:جہاد کا بیان: جان لیس کہ شریعت میں تمام تر اور توانین میں کا الیت بندوں کو مکفف بنانا اُن باتوں کا جن کا جاتا ہے۔ اور وہ بات یعنی شریعت میں جہاد کا تھم اس لئے ہے کہ اللہ تعدال کا اپنے بندوں کو مکفف بنانا اُن باتوں کا جن کا حکم دیا ہے یاروکا ہے یعنی اوامرونو اب کا اس مکفف بنانے کا حال اس فخص کے حل جیسا ہے جس کے فلام بیار پڑے ہوں۔ پس اس نے اپنے خواص میں ہے ایک فخص کو تھم دیا کہ وہ ان کو دواء چائے نہر دی کر یہ بات ہو کہ وہ ان پر دواء پینے کے لئے زبر دی کر سے اور وہ دواء ان کے مونہوں میں ڈالے تو البتہ وہ برحق ہوگا۔ لیکن رحمت ضداد ندی نے چاہا کہ بیاروں کے لئے دواء کے فوائد بیان کئے جا میں ، تاکہ دواس میں رغبت کرتے ہوئے تیکس ۔ اور رحمت نے چاہا کہ دواء بیاروں کے لئے دواء کے فوائد بیان کئے جا میں ، تاکہ دواس میں رغبت کرتے ہوئے تیکس ۔ اور رحمت نے چاہا کہ دواء کے ساتھ شہد طایا جائے ، تاکہ دواء میں فطری اور عقلی رخبتیں ایک دوسر کی مدد کریں ۔ پھر بیشک بہت سے لوگوں پڑتی خواہشات ، ورندگی والے اخلاق ، اور طومت کی محبت میں شیطانی خیالات غالب آ جاتے ہیں۔ اور ان کے دلول کے خواہشات ، ورندگی والے اخلاق ، اور طومت کی محبت میں شیطانی خیالات غالب آ جاتے ہیں۔ اور ان کے دلول کے ساتھ مان کے اسلان کے طریقے چہتے ہیں۔ پس وہ ان فوائد کوئیس شیطانی خیالات کا تابعد اری نہیں کرتے جس کا فی کوئیس ہے کہ ان ساتھ کی تابعد اری نہیں کرتے جس کا نی گئیس ہے کہ ان ساتھ کی تابعد اری نہیں کی خوبی میں غور نہیں کرتے ۔ پس ان لوگوں کے حق میں یہ بات مہر بانی کی نہیں ہے کہ ان

پرجمت قائم کرنے پراکتفا کی جائے۔ بلکدان کے حق میں رحمت یہ ہے کہ وہ مجبور کئے جا کیں تا کہ ایمان ان میں داخل ہو
ان کی ناک خاک آلود ہونے کے ساتھ، جیسے سرّوی دواء زبرد تی منہ میں ڈالنا۔اور مغلوب کرنانہیں ہے مگران لوگوں توقل کرنے کے ذریعے، اوران کرنے کے ذریعے، اوران کرنے کے ذریعے، اوران کے ماموال چھین لینے کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ اس حال میں جوجا کیں کہ وہ کسی چیز پر قدرت ندر کھتے ہوں۔ پس اس وقت ان کے چروکاراوران کی اولا دا یمان میں اخل ہوگی رغبت اور تا بعداری ہے۔ اورائی وجہ سے رسول القہ صالی ہیں بافر بھر کو لکھا: '' تجھ پر کا شتکاروں کا گناہ ہوگا' اور کہمی ان کوقید کرنااوران پر جبر کرنا پہنچادیا کرتا ہے ان کے ایمان تک ۔ اوراس کی طرف نبی سی تھی کرتا ہے ان کے ایمان تک ۔ اوراس کی طرف نبی سی تھی ہوں پر جو جنت میں کی طرف نبی سی تھی ہوں پر جو جنت میں ڈنچروں میں واضل ہوئے ہیں''

اور نیز: پس رحمت تا مدکا ملدانسانوں کے تعلق سے ہیہ ہے کہ القد تعالی ان کو نیکو کاری کی راہ دکھا کیں۔ اور ان کے ظالم سے روکیں۔ اور یہ کہ سنواری ان کے معاش امور کو، اور ان کی خاتجی زندگی کو، اور ان کے ملکی انتظام کو۔ پس وہ گر ہے ہوئے مما لک جن پر در ندہ صفت اٹسان نہ لب بیں، اور ان کے لئے بخت گرزند ہے۔ ایسافخص بدن انسانی میں سرا اللہ ہوئے عضو کے بمزلد بی ہے۔ انسان درست نہیں ہوتا گر اس کو کا شنے کے ذریعیہ اور وہ مخص جو اس کے مزاج کو سنوار نے کی طرف، اور اس کی طبیعت کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہے، خم وری ہے اس کے لئے کا ثمار اور تھوڑی برائی جب خیر کثیر کی طرف، اور ان کی طبیعت کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہے نام وری ہے۔ اور آ پ سبق لے سئے بین قریش سے، اور ان بو بوں سے جو ان کے اردگر دیتے : وہ القدی مخلوق میں نیوکاری ہے نہایت دور شے، اور ان میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے شے جو ان کے اردگر دیتے : وہ القدی مخلوق میں نیوکاری ہے نہایت دور شے، اور ان میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے شے کمزوروں پر۔ اور ان میں با ہم مخت لڑا ئیاں ہوتی رہتی تھے۔ پس ان کے سناتھ نبی سالس نی جباد کیا۔ اور ان میں سے حت میں مورک وہ ان کے اللہ کا معامد ظاہر ہوا۔ اور وہ اس کے جت میں غور کرنے والے کو قوال کے بعد احسان والوں میں ہے، اور درست ہوگئان کے امور۔ پس اگر تو وہ اس کے بعد احسان والوں میں ہے، اور درست ہوگئان کے امور۔ پس اگر شورے بیں اگر تی میں مربائی حاصل نہ ہوتی۔ ان کے امور۔ پس اگر شریعت میں اگر تور تیا الوں میں ہوگئان کے امور۔ پس اگر تور بی اگر تور تیا ہوں ہیں ہوگئان کے امور۔ پس اگر تور تی میں مربائی حاصل نہ ہوتی۔

اور نیز: پس بیشک اللہ تعالیٰ بخت غضبنا ک بوئے عرب ویجم پر، اور فیصلہ کیا ان کی حکومت کے خاتمہ کا، اور ان کے ملک پر بریک لگانے کا۔ پس ڈالا رسول اللہ صافیۃ نیم کے دل میں، اور آپ کے توسط ہے آپ کے اصحاب کے دلوں میں کہ وہ داور فیصل ایر بین ہا کہ امر مطلوب حاصل ہو۔ پس وہ اس معاملہ میں ان فرشتوں کے بمز لہ ہوگئے جو اس چیز کی تکمیل کی معی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ فرق بس اتناہے کہ فرشنے کوشش کرتے ہیں اس کے بغیر کہ ان میں کوئی قاعدہ کلمیے کی وجہ سے لڑتے ہیں جو ان کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ اور ان کا میر جہاد کرنا نہایت قاعدہ کلمیے کی وجہ سے لڑتے ہیں جو ان کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ اور ان کا میر جہاد کرنا نہایت

﴿ الْكِوْرُ لِيَالِيْدُوْ ﴾

مہتم بالثان اعمال میں ہے۔ اور آل ان کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، وہم دینے والے بی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ مجرم کولل کرنا امیر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہ کہ جلا و کی طرف اور وہ اللہ تعد کی کا ارشاد ہے: ''لیس تم نے ان کو
قس نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کولل کیا'' اور اس راز کی طرف نبی میلانڈ کیلئے نے اشار و کیا ہے، چنا نچے فر مایا: ''سخت نا پہند
کیاان کے عرب و مجم کو'' اور آپ نے فر مایا: '' نہ کسری اور نہ قیصر'' یعنی جا جلیت کے دین کو دین بنانے والے۔

ہم کیا

# فضائل جہاد کی جیر بنیادیں

نصوص میں جہاداور آلات جہاد کے جونضائل وارد ہوئے ہیں وہ چنداصول کی طرف راجع ہیں:

اصل اول: جہادظم خداوندی اوراس کے البام کی موافقت ہے۔ نظم خداوندی ہے مرادوین اسلام ہے، جوانیانوں کی بھلائی کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور موافقت کا مطلب وہ ہے جوابھی مشروعیت جباد کی دوسری صلحت میں گذر چکا کہ جہاد نظام اسلامی کے لئے راہ ہمواد کرتا ہے۔ پس جولوگ یحیل جباد کے لئے منتیں کرتے ہیں. رحمت البی ان کواپے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور جواس کو رائگال کرنے کے در بے ہوتے ہیں: اللہ کی لعنت ان پر برتی ہے۔ اور اس پر برتی ہے۔ اور اس کو رائگال کرنے کے در بے ہوتے ہیں: اللہ کی لعنت ان پر برتی ہے۔ اور اس پر برتی ہے۔ اور اس

اصل دوم: جہاد پرمشقت کام ہے۔اس کے لئے سخت محنت اور جان و مال کی قربانی درکار ہوتی ہے۔اوراس کے لئے و کلی اور حا وطن اور حاجتوں کوچیوڑ ناپڑتا ہے۔ چنانچہ جہاد کے لئے و بی تیار ہوتا ہے جودین میں مخلص ہوتا ہے۔ آخرت کو دنیا پرترجیح و یتا ہے۔اوراللہ کی ڈات پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔

اصل سوم: جہاد کا جذبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ڈالتے میں جوفرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنے میں بڑا نصیبہ ور وہ ص ہے جو بہیمیت کی برائیوں ،اور دل میں زنگ جمنے سے کوسوں دور ہو۔اس طرح جہاد سلامتی صدر کی علامت بن جاتا ہے۔

مر بہ بینوں باتیں جب بیں: جب جہاداس کی شراکط کے مطابق ہو، یعنی صرف اعلائے کلمۃ القد پیش نظر ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو۔ رسول القد میں نظر ہوں کیا گیا کہ ایک شخص بہادری دکھانے کے لئے یاغیرت قومی سے یانام ومود کے لئے لائتا ہے ۔ ان بیس سے راہِ خدا میں لڑنے والا کوئسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو: وہی راہِ خدا میں لڑنے والا کوئسا ہے؟ آپ سے فرمایا: ''جواس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو: وہی راہِ خدا میں لڑنے والا ہے' (ترفری): ۱۹۸۱)

اصل جہارم: قیامت کے دن جزاء بصورت عمل ظاہر ہوگ ۔ حدیث میں ہے:'' جو بھی شخص را و خدا میں زخمی کیا جاتا ہے،اورکون را و خدا میں زخمی کیا گیا ہے،اس کواللہ تعالیٰ بخو بی جانتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخم سے خون بدر ہاہوگا: رنگ خون کارنگ ہوگا ،مراس میں مفتک جیسی خوشبوہوگی (مفتلوۃ حدیث ۳۸۰۲)

اصل پنجم: جباد کانمل القدتع کی کو پسند ہے۔ اور عادۃ اس کی تکمیل چند چیزوں کے ڈر بعد ہوتی ہے۔ مصارف در کار ہوتے ہیں۔ گھوڑے پالنے کی اور تیراندازی سکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے بیتمام چیزیں اللہ تعالی کے نزویک پسندیدہ قرار پائیں۔ کیونکہ وہ تخصیل مقصد کا ذر بعد ہیں۔

اصل شیم : جباد سے ملت کی تکیل ہوتی ہے۔اور ملت کے کاموں کی شان بلند ہوتی ہے۔اورامر دین امراا زم ہوتا ہے۔ پس جومسلمان شعائزانڈ کا انکار کریں ان کے ساتھ بھی جباد لازم ہے۔

اگراآب میاصول محفوظ کرلیں تو فضائل جہاد کی روایات کی حقیقت جانے میں پچھ وقت پیش نہیں آئے گی۔سب فضائل بخو بی سمجھ میں آجا کمیں گے۔

#### وفضائل الجهاد راجعةً إلى أصول:

منها: أنه موافقةُ تدبيرِ الحق والهامه، فكان السعى في إتمامه سببًا لشمول الرحمة، والسعيُ في إبطاله سببًا لشمول اللعنة، والتقاعدُ عنه في مثل هذا الزمان تفويتًا لخير كثير.

ومنها: أن المجهاد عمل شاق، يحتاج إلى تعب، وبذل مال ومُهْجة، وترك الأوطان والأوطار، فلايُقْدِم عليه إلا من أخلص دينه لله، و آثر الآخرة على الدنيا، وصحَّ اعتمادُه على الله.

ومنها: أنّ نفث مثل هذه الداعية في القلب لايكون إلا بتشنُّهِ الملائكة، وأحظاهم بهدا الكمال أبعدُهم عن شرور البهيمية، وأطرفُهم من رسوخ الرَّيْن في قلبه، فيكون معرَّفا لسلامة صدره.

هذا كلُّه: إن كان الجهاد على شرطه، وهو ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَمِيَّة، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: " من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله"

ومنها: أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُكُلمُ أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجُرْحُه يتْعبُ دمًا: اللونُ لونُ الدم، والريحُ ريحُ المسلك"

ومنها :أن الجهاد لما كان أمرًا مرضيًا عبد الله تعالى، وهو لايتم في العادة إلا بأشياء من المنفقات ورِباطِ المخيل والرمى ونحوها: وجب أن يتعدى الرِّضا إلى هذه الأشياء، من جهة إفضائها إلى المطلوب.

ومنها: أن الجهاد تكميلُ الملة، وتنويهُ أمرِها، وجعلُه في الناس كالأمر اللازم. فإذا حفظتَ هذه الأصول انكشف لك حقيقةُ الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد.

ترجمہ: اور جہاد کے فضائل چنداصول کی طرف راجع ہیں ۔۔ ازائجملہ: یہ بے کہ جہادا ترظام البی اوراس کے البام
کی موافقت ہے۔ پس اس کے اتمام کی سعی شمول رحمت کا سبب ہے، اوران کے ابطال کی سعی شمول لعنت کا سبب ہے۔
اوراس جیسے زمانہ میں جہاد کو چھوڑ بیٹھنا خیر کیئر کو فوت کرنا ہے ۔۔ اوراز انجملہ یہ ہے کہ جہادا یک دشوار کام ہے۔ وہ شخت ، اور جان ومال خرج کرنے ، اوراو طان و صاجات کو چھوڑ نے کافتان ہے۔ پس اس کے لئے پیش قدمی وہی شخص کرتا ہے جس نے اپنادین امتد کے لئے فاص کیا ہو۔ اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اورالتہ پراس کا اعتماد درست ہو ۔۔ اور از انجملہ: یہ ہے کہ اس قسم کا جذب دل میں ڈالنا نہیں ہوتا مگر ملائکہ کی مشابہت پیدا کرنے کے ذریعہ۔ اور لوگوں میں بڑا از انجملہ: یہ ہے کہ اس قسم کا جذب دل میں ڈالنا نہیں ہوتا مگر ملائکہ کی مشابہت پیدا کرنے کے ذریعہ۔ اور لوگوں میں بڑا نصیب دریہ کال (فرشتوں کی مشابہت) حاصل کرنے میں: ان میں کا سبیت کی برائیوں ہے بہت دور ، اور اس کے دل میں زنگ کے جمنے ہے بہت برطرف شخص ہے۔ پس جہاداس کے سیدنی سلامتی کو پیجانوا نے والا ہوتا ہے۔ اور بیسب بین کہ جہاداس کی شرط کے مطابق ہو (اس کے بعد ترجمہ واضح ہے)

لغات: تقساعد عن الأمر: كى كام كونظراندازكروينا، چهوژيشنا، دلچيسى ندلينا. المهجة: روح، جان الوطو: حاجت الحظى اسم تفضيل حظ (ف) حظًا: خوش نصيب بونا أطوف: اسم تفضيل: بهت زياده وور حظو فه عمد بازر كهنا (رحمة الله ١٦١١) كلمه: زخى كرنا تغبَ (ف) تغبًا: بهانا ــ

تصحیح: من رسوخ الوین فی قلبه مطبوعه میں رسوخ الدین فی قلبه تھا۔ بیت تینول مخطوطوں سے کی ہے۔

### مجامدین کے لئے جنت کے سودرجات

حدیث — رسول القد سین آن نے فر مایا ''جواللہ تعالی پراوران کے رسول پرایمان لایا ،اوراس نے نماز کا اہتمام کیا ،
اوراس نے مورمضان کے روز ہے رکھے تو القہ تعی لی پر ثابت ہے کہ وہ اس کو جنت میں وافل کریں۔اس نے راو خدا میں جہاد کیا ہو با پنی اس زمین میں جیشار ہا ہو جہاں وہ جن گیا ہے' صحاب نے عرض کیا : ہم بیخوش خبری لوگوں کو نہ سنادیں ؟
آپ نے فر مایا :'' جنت میں سوور جات جیں ، جوالقہ تعالی نے راو خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ ہر دو در جوں میں آسان وزمین کے بیند ہے : او پر کا درجہ نے کے درجے سے اتنا ورجوں میں آسان وزمین کے بیند رتفاوت ہے۔ یعنی آسان جنن از مین سے بلند ہے : او پر کا درجہ نے کے درجے سے اتنا جی بلند ہے۔ اس جو القہ تعالی سے ما تکوتو فردوس ( بہشت بریں ) ما تکویسی اس کو حاصل کرنے کی محنت کرو۔ کیونکہ فردوس جنت کی نہریں پھوٹی ہیں' (رواہ البخاری ،

مشکوۃ حدیث ۲۷۸۷) حدیث کامطلب میہ ہے کہ جنت اگر چدایمان وعمل پرضرور ملے گی بگریہ بات عام طور پرلوگوں کو نہ بتائی جائے ،ان کو جہاد میں مشغول رہنے دیا جائے ، تا کہ وہ جنت کے بلند در جات حاصل کریں۔ تشریح :اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرۂ نے تین با تیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات — درجات کا مطلب اوران کو حاصل کرنے کا طریقہ — آخرت میں جگہ کی بلندی: القدتی لی کے نزد کے مرتبہ کی بلندی کا مطلب اوران کو حاصل کرنے کا طریقہ — آخرت میں جگہ کی بلندی کا پیکر ہے۔ اس و نیا میں بھی اسٹیج پر وہی لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو عالی رتبہ ہوتے ہیں۔

اورانتد كنزويك بلندر تبه حاصل كرنے كے لئے دو باتيس ضروري بين:

ایک: معرفت فدادندی ۔ اور وہ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ آوی القد تعالیٰ کی طرف توجہ تام کرے ، اور ذکر وفکر کے ذریعہ نزد کی حاصل کرے ۔ چنانچ قر آن کی تلاوت کرنے والے کے حق میں آیا ہے کہ اس ہے کہا جائے گا:'' پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور چڑھتا جا ۔ اور تھبر کھبر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا'' (مفکلوٰ قاحد یک ۱۱۳۲ فضائل القرآن)

دومری: جہاد کرنا۔ تا کہ اس کے ذریعہ دین کی ، دین کی انتیازی ہاتوں کی ، اور دیگر ان ہاتوں کی خوب شہرت ہو، جن کی شہرت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مٰدکورہ صدیث میں بہی ہات ہے کہ جہاد رفع درجات کا سبب اس لئے ہے کہ وہ دین کی سر بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور جزا جن عمل سے ہوتی ہے۔ پس جہاد کا بدله اس کے مانند ہے۔ اور جس میں بید دونوں ہاتیں یا گی جاتی ہیں وہ ان شاء اللہ ضرور جنت کے بلند درجات کا حقد ار ہوگا۔

و دوسری بات — مجاہدین کے لئے سودر جات ہونے کی وجہ — مجاہدین کو جنت میں جودر جات ملیں گے وہ مختلف وجو ہے ہوئی بیدل ۔ کوئی تیرانداز ہوتا ہے کوئی شمشیرزن ۔ وجو و سے ہوئے ۔ کیونکہ عمل جہاد کی مختلف میں جی نے گئی شمشیرزن ۔ کوئی خطر ناک آ دمی کو ، اس لئے سب کے در جات مختلف میں لڑتا ہے کوئی حضل کی ہرشکل الگ درجہ میں مختلف ہوگ ۔

تیسری بات — تفاوت درجات کو بیان کرنے کے لئے آسان وزین کے تذکرہ کی وجہ — ان نوں کے ملم وادراک میں زیادہ سے زیادہ بلندی آسان کی ہے۔ اور تفہیم کے لئے وہ پیرا بیا ختیار کیا جاتا ہے جو قابل فہم ہو۔ اس لئے ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی بلندی کی حقیقت الله ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی بلندی کی حقیقت الله تفالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اوراس کی نظیر ﴿ مسادامت السّماوَ اللّهُ وَ الْارْضُ ﴾ کا محاورہ ہے۔ کیونکہ انسان کے خیال میں جو ہڑی سے بڑی مدت آسمی ہوہ بہی ہے۔ اور ﴿ إِلّا مَساشَاء رَبُّك ﴾ کا استثناء کم کرنے کے لئے نہیں ہے، بمکہ اضافہ کرنے کے لئے نہیں ہے، بمکہ اضافہ کرنے کے لئے نہیں کے میری تفییر اضافہ کرنے کے لئے نہیں (تفعیل کے لئے میری تفییر اصافہ کی بات میں جو ہڑی کے لئے میری تفییر

#### بدايت القرآن ٢:٣٠ اللاحظة فرماتين)

[1] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين" الحديث. أقول: سره: أن ارتفاع المكان في دار الجزاء تمثال لارتفاع المكانة عند الله؛ و ذلك بأن تكسب النفس سعادتها من التطلع للجروت، وغير ذلك، وبأن يكون سببًا لاشتهار شعائر الله، ودينه، وسائر مايرضي الله باشتهاره، ولذلك كانت الأعمال التي هي مظنة هاتين الخصلتين: جزاؤها الدرجات في الجنة؛ فورد في تالى القرآن أنه يقال له: "اقراء وارتق، وَرتل كما كنت تُرتَّل في الدرجات، فإن عمله يفيد ارتفاع الدين، قربً لله عمله.

ثم إنا ارتفاع المكانة يتحقق بوجوه كثيرة، فكل وجهٍ يتمثل درجةً في الجنة؛ وإنما كان كلُّ درجةٍ كما بين السماء والأرض: لأنه غايةُ ما تمكن في علوم البشر من البعد الفوقاني، فيتمثل في دار الجزاء كما تمكن في علومهم.

تر چمہ: بین کہتا ہوں: اس کا رازیعن مجاہدین کے لئے مخصوص درجات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دار جزاء میں جگہ کی بلندی: اللہ کے نزد یک مرتبہ کی بلندی کا بیکر ہے۔ اور وہ بلندر تبہ(۱) بایں طور حاصل ہوتا ہے کہ نفس اپنی ٹیک بختی کی یہ یعنی آ دمی سعاوت حاصل کرے جروت (اللہ تعالی ) کی طرف جھا تکئے اور اس کے علاوہ کے ذریعہ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور خوب عبادت کرے(۲) اور بایں طور کہ وہ صبب ہوہ شعائر اللہ اور اللہ کو دین کوشہرت و بینے کا۔ اور دیگر ان چیز ول کی تشہیر کا جن کی تشہیر اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اور اس جوہ شعائر اللہ اور اللہ کو بین ان کی جن بین: ان کی جن تشہیر کا جن کی تشہیر کا جن کی تشہیر کا جن کی تشہیر کا جن کی تشہیر اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اور اس جوہ ہو اور جہاد دوسری بات کا ایس وار دہوا ہو آن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں کہ ''پڑھ ، اور چڑھ ، اور شہر تھم کر پڑھ جیسا تو د نیا میں پڑھا کرتا تھا'' اور جہاد کے بارے میں وار دہوا ہے کہ وہ رضا ت کا سبب ہے۔ کیونکہ اس کا عمل جہاد و بین کی بلندی کا فائدہ و بتا ہے۔ پس بدلہ و یا جات کا سبب ہے۔ کیونکہ اس کا عمل جہاد و بین کی بلندی کا فائدہ و بتا ہے۔ پس بدلہ و یا جات کا سبب ہے۔ کیونکہ اس کا عمل جہاد و بین کی بلندی کا فائدہ و بتا ہے۔ پس بدلہ و یا جات کا مقبد ہے۔ گاس عمل کے مائند کے فر باجد جس کواس کا عمل شامل ہے یعنی رفع درجات کے ذریعہ سے پھر جیشک مرتبہ کی بلندی کا قاوت ای وجوہ سے۔ پس ہر وجوہ سے نیاز کی ہو ہوں کا تھا کہ کو وہ نیاز کی ہو کہ کی دور خوات کے ذریعہ سے اس کے علوم میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بدت کی تو میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بدت کی تھر میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بدت کی تعمل ہوگی دار جزاء میں جس خوات کے دور خوات کے علام میں جگہ بنائی ہے۔ پس ہر حرف میں جگہ ہر بنائی ہے۔ پس وہ بدت کی تعمل ہوگی دار جزاء میں کے میں جس کے اس کے علام میں کے دور خوات کے علی کی تعمل ہوگی دار جزاء میں کی میں کی میں کی کی دور خوات کے علی کی دور خوات کے علی کی دور خوات کے علی کی کی دور خوات کے علی کی دور خوات کے علی کی کی کی دور خوات کے دور خوات کے دور خوات کے دور خوات کے دور خوات







## مجاہد کوروز ہ دارشب زندہ داراطاعت شعار کے ساتھ تشبیہ دیے کی وجہ

صدیث -- رسول الله علی فیلی این کی آپ نے ہر باری فرمایا کہ جہاد کے برابرکونسائل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ مل تہمار ب بس کا نہیں!'' میں بات دویا تنین بار پوچی گئی۔ آپ نے ہر باریبی فرمایا کہ '' وہ مل تمبارے بس کا نہیں!'' تیسری مرتبہ فرمایا: '' راو خدا میں جہاد کرنے والے کی حالت 'اس روزہ دار نفل گذار ، اطاعت شعار کی طرح ہے جو نہ نمازے ست پڑے ، نہروزے ہے ، نہروزے ہے ، ایس تک کہ مجاہد لوٹ آئے!'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۵۸ تری ۱۹۵۱) یعنی ایک آدی جہاد کے لئے لکا ، دوسرا نماز روزے میں لگا۔ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے ، اور رات میں نوافل پڑھتا ہے ، اور اللہ کا ہرتکم ، جالاتا ہے ، اور اللہ کی ایک ایم عبادت موقوف نہیں کرتا ، وہ عبادت گذار مجاہد کے برابرہے ۔ گریہ بہت و شوار ممل ہے کہ آدی ذرا است نہ پڑے ، اس لئے آپ نے فرمایا کہ 'وہ عبادے بس کا نہیں!''

تشری : بہاں ایک باریک وال ہے کہ جب ایسا کمل دریافت کیا گیا ہے جو جہاد کے برابر ہے ، تو جواب میں اس کمل کو مشتہ اور جہاد کو مشتہ بدینایا گیا ہے ، اس کی وجہ کیا ہے ؟

جواب : تشید کے لئے مشتہ ہے کا اُوضی ہونا ضروری ہے لیتی وہ مشتہ ہے نہ یادہ واضی ہونا چا ہے ۔ اور مجاہد کا حال نہیدہ واضی نہیں ہو اُنے ہیں ، تفسیلا نہیں جانے جسے لوگ ' مواج ' نوچھتے ہیں ، گراج کا اُنے ہیں ، تفسیلا نہیں جانے ۔ جسے لوگ ' مواج ' نوچھتے ہیں ، گراج کی ماہیت حکیم ہی جانتا ہے ۔ اور صائم وقائم کی برتری لوگ خوب مراج کی ماہیت حکیم ہی جانتا ہے ۔ اور صائم وقائم کی برتری لوگ خوب عانت ہیں ، ایسے شخص کو ' برز گ ' شلیم کرتے ہیں ۔ اور اس کی برتری دو وجہ ہے ہے : اول : اس طرح عبادت میں لگار ہمنا ہے ۔ دوم : عابد اس کمل سے خوار محل ہے ، جو عابد اللہ کو خوش کو رائل کی برتری دو وجہ ہے ہے : اول : اس طرح ہو عابد اس کمل سے فرشتوں کی مصابہ کو جانتا ہے ۔ دوم : عابد اس کمل سے فرشتوں کی مصابہ ہوجاتا ہے ۔ دوم : عابد اس کمل سے فرشتوں کی مصابہ کو جانا ہے ۔ دوم : عابد اس کمل سے فرشتوں کے مطابق جہاد کرتا ہے ۔ دوم اس عبادت گذار کی فرق ہیں ، سے تبیس پڑتے (الانہ یا ، تبیان کرتے ہیں ، اس کا جمل کے اور جرسانس عبادت بین جاتا ہے ۔ صدیت ہیں ہے: فیان نو مد و نُلھ ہا آجو کلکہ ، اس کا سونا اور جاگنا سب باعث اجر ہے (مسکورۃ تھر ہے مسکورۃ تھر ہے مسکورۃ تھر ہے ۔ اس کا مواج ہے ۔ اس کا حدیث ہیں ہوتا ہے ۔ گر جواب ہی معلوم سونا اور جاگنا سب باعث اجر ہے (مسکورۃ تھر ہے میں ہوتا ہے ۔ گر جواب ہی معلوم حال خواص بھی حدیث ہیں ۔ اس کورٹ ہیں ہوتا ہے ۔ گر حواب ہی معلوم حال کی میں وضاحت ہوجائے۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " مَثلُ المجاهدِ في سبيل الله كمثل القانت الصائم" أقول: سره: أن الصائم القانت إنما فُضَّلَ على غيره بأنه عمل عملًا شاقًا لمرضاة الله، وأنه صار بمنزلة الملائكة، ومتشبّهًا بهم؛ والمجاهدُ إذا كان جهادُه على ما أمر الشرعُ به يُشْبهُهُ



في كل ذلك \_ غير أن الاجتهاد في الطاعات يُسَلِّمُ فضلَه الناسُ، وهذا لايفهمه إلا الخاصة \_ فَشَبَّهَهُ به لينكشف الحالُ.

مر جمہ: اس کا لیعنی تشبیہ مقلوبی کا رازیہ ہے کہ روز ہ دار فر ما نبر دار: اس کے علاوہ پر بایں طور بی برتری دیا گیا ہے کہ (۱)
اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے سخت دشوار عمل کیا ہے (۲) اور بایں وجہ کہ وہ بمنز لہ ملائکہ کے بوگیا ہے، اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہوگیا ہے — اور مجاہد جب اس کا جباداس طور پر ہوجس کا شریعت نے تھم دیا ہے تو وہ عبادت گذار کے ساتھ ان سب باتوں میں یعنی دونوں باتوں میں مشابہ ہوجا تا ہے — البنتہ یہ بات ہے کہ عبادات میں انتہا کی درجہ عنت کی برتری لوگ مان لیتے ہیں ،اوریکمل (جہاد) اس کوخواص بی سیجھتے ہیں ۔ پس مجاہد کو عبادت گذار کے ساتھ درجہ عنت کی برتری لوگ مان لیتے ہیں ،اوریکمل (جہاد) اس کوخواص بی سیجھتے ہیں ۔ پس مجاہد کو عبادت گذار کے ساتھ تشبید دی تا کہ (خودمجاہد کی ) حالت واضح ہوجائے۔

### جہاد کی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ

پھر ضرورت پیش آئی کہ جہاد کی تیاری کرنے کی ،اوراس کے لئے آلات واسب جمع کرنے کی ترغیب دی جائے۔
کیونکہ سامال خرب کے بغیر عام طور پر جہاد ناممکن ہے۔اس لئے گھوڑ ہے پالنے اور تیرا ندازی وغیرہ کے فضائل بیان کئے۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب القد تعالیٰ سی چیز کا تھم دیتے ہیں ،اوراس سے خوش ہوتے ہیں ،اور جانے ہیں کہ ان مقد مات کے بغیر جہاد کی تحکیل نہیں ہو علی ، تواس بات کا نقاضا یہ ہے کہ جہاد کے لئے تیاری کرنے کا تھم دیا جائے۔اور سامان جرب پرخوشی کا اظہار کیا جائے (چنا نچے سورۃ الانفال آیت ، المیں کی کہ جہاد کے لئے سامان جنگ تیار کرووت ہوئے کو الاکار گرج تھے اور کی میں اللہ ایک تیار کی دور کے الاکار گرج تھے اوقت کی تصورۃ الانفال آیت ، اور نہی میں کہ کہ نے قوت کی تفییر تیرا ندازی سے فرمائی ۔ پس ہر دور سے مارکرنے والاکار گرج تھے اوقت کی مصدات ہے )

نو ف: آ کے دور تک مقد مات جہاد کی روایات اوران کی حکمتیں بیان کی ہے۔

### پېره دينے کے فضائل

حدیث برسول الله مظالینکویم نے فرمایا: 'راہ خدامیں ایک دن پہرہ دیناد نیاد ماہ بہتر ہے!' (مقافوۃ حدیث ۱۳۵۹)
حدیث برسول الله مظالینکویم نے فرمایا: 'راہ خدامیں ایک رات دن کا پہرہ ماہ رمضان کے روز وں اوراس کی
راتوں کی نفلوں ہے بہتر ہے۔اوراگر پہرہ دینے والا (پہرہ دیتے ہوئے) مرگیا تو اس کے لئے اس کا دہ ممل جاری رہتا
ہے جووہ کیا کرتا تھا۔اوراس پراس کا رزق (ثواب) جاری رکھا جاتا ہے۔اوروہ بخت آزمائش میں ڈالنے والے (فرشته)

﴿ وَمُسْلَقِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

سے محفوظ ہوجا تا ہے' (مفکوۃ حدیث۳۹۳)اورایک روایت میں ہے:'' ہرمیت کے مل پر مہر کردی جاتی ہے، مگر جوشخص راہ خدامیں پہرہ دیتا ہوا مرجا تا ہے،اس کے لئے اس کا ممل قیامت تک بڑھایا جاتا ہے،اور وہ قبر کی آ زمائش ہے محفوظ ہوجا تا ہے''(مفکلوۃ حدیث۳۸۲۳)

تشریخ:ان احادیث میں جاریا تیں بیان کی گئی ہیں جودرج ذیل ہیں:

کہ بات — راہ خدامیں بہرہ وینا و نیاہ اے بہتر ہے — راہ خدامیں چوکیداری کرناایک ویئی ہے۔ جو
آخرت میں باتی رہنے والا ہے۔ اور و نیا کی برنعت ختم ہونے والی ہے۔ اور باتی رہنے والی چیز اگر چیقوڑی ہو، فنا ہونے
والی چیز ہے بہتر ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے د نیاہ مافیہ اے بہتر ہونے کا۔ فجر کی سنتوں کے تعلق ہے بھی یہی بات وار و
ہوئی ہے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ (۳۲۳) وہاں فائدہ میں ایک والی مقدر کا جواب بھی دیا گیا
ہوئی ہے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ دیکھیں رحمۃ اللہ (۳۲۳) وہاں فائدہ میں ایک والی مقدر کا جواب بھی دیا گیا
ہے۔ سوال ہے کہ یہ وجہ تو ہر دین عمل اور اس کے ثواب میں خقق ہے۔ پھر بعض مخصوص اعمال ہی کے سلملہ میں ہیہ بت ہوں فرض پڑھ کرکام میں لگ جاتے ہیں ان سے کہا گیا کہ دنیا کے چار پیموں کے لئے ایسانہ کرو، سنیتیں و نیاہ وافیہ سے
مرف فرض پڑھ کرکام میں لگ جاتے ہیں ان سے کہا گیا کہ دنیا کے چار پیموں کے لئے ایسانہ کرو، سنیتیں و نیاہ وافیہ ہو کہ بہتر ہیں ، اور وہ ایک طویل عمل ہے جس کے لئے و نیا کے کاروبار چھوڑ نے پڑتے ہیں۔ اس لئے یہ بات فرمائی گئی کہ ان باتوں کا کہ چھٹم نہ کرو۔ ایک دن سر صد کا بہرہ و دینا دنیا وہ افیہا ہے بہتر ہے۔
کہان باتوں کا پچھٹم نہ کرو۔ ایک دن سر صد کا بہرہ و دینا دنیا وہ افیہا ہے بہتر ہے۔

دوسری بات — چوکیداری کاماہِ رمضان کے روزوں اور تفاول سے بہتر ہونا — چوکیداری ایک دشوا ممل ہے۔
اور روزوں اور تفاول جیسی ریاضت ہے، بلکداس سے بڑھ کر ۔ پس جس طرح اُن عبادات سے بہیمیت نابود ہوتی ہے، راہِ خدا میں پہرہ دیئے ہے بھی بہیمیت قاہوتی ہے۔ اور روزوں سے بہیمیت کا زور ٹوٹنے کی تفصیل رحمۃ ابقد (۲۰۴۳) میں ہے۔
میں پہرہ دیئے ہے بھی بہیمیت قناہوتی ہے۔ اور روزوں سے بہیمیت کا زور ٹوٹنے کی تفصیل رحمۃ ابقد (۲۰۳۳) میں ہے۔
تیسری بات سے بہرہ دیئے والے کے ممل کوموت کے بعد جاری رکھنا سے جہاد کا حال محال ہوت کے حال جیس ہے۔ جیسے دیواری بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، اور چھت دیواروں پڑئتی ہے، ای طرح جہاد کا بعض پھنی ہوتی ہوتا ہے ۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ ایکھ مہاجرین وانصار: قریش اور ان کے حوالی موالی کے اسلام کا سبب جھے۔ بھر ابقد تعی لٰ نے قریش کی تفصیل ہے ہورات کے ذریعہ ہندوستان،
کے ذریعہ عراق وشام کو فتح کرایا۔ پھر ان مسلمانوں کے ذریعہ فارس وروم کو فتح کرایا۔ پھر ان کے ذریعہ ہندوستان، شرکستان اور سوڈان فتح کرایا۔ پھر ان مسلمانوں اور دیگر صد قات خوریش میں جہاد: اوقاف ،مس فرخانوں اور دیگر صد قات حاریہ جیسا ہوگیا، اس لئے موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔

۔ چوتھی بات — قبر کی آ ز مائش سے حفاظت ۔۔ منگر ونکیر کی طرف ہے آ فت اس منافق پر آتی ہے جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں ۔اور وہ دینِ اسلام کی نصرت کے لئے آ مادہ نہیں ۔اور پہرہ دینے والا ،اگر مقررہ شرط کے مطابق پہرہ دے ،تو

ح (وَسُوْمَ لِبَالْمِيْرُلُ ﴾

اس سے بردادین کی تقعدیق کرنے والاکون ہوسکتا ہے؟ نہاس ہے کوئی بردادین کا ناصر دومددگار ہوسکتا ہے۔ پھرا ہے منکر ونکیر سے کیاڈر ہوسکتا ہے؟!

ثم مسّت المحاجةُ إلى الترغيب في مقدِّمات الجهاد، التي لايتأتَّى الجهادُ في العادة إلا بها، كالرِّباط والرمي وغيرهما: لأن الله تعالى إذا أمر بشيئ، ورَضِيَ به، وعَلِمَ أنه لايتم إلا بتلك المقدمات: كان من موجبه الأمر بها، والرضا عنها.

[۱] ورد في الرّباط أنه: "خير من الدنيا ومافيها" وأنه: "خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أُجْرِيَ عليه عملُه الذي كان عَمِلُه، وأُجرى عليه رزقُه، وأمن الفَتَّانَ"

أقول: أما سر كونه خيرًا من الدنيا ومافيها : فلأن له ثمرةً باقيةً في المعاد، وكلُّ نعيم من نِعَم الدنيا لامحالةً زائل.

وأما كونه خيرًا من صيام شهر وقيامه: فلأنه عملٌ شاق م يأتي على البهيمية لله وفي سبيل الله، كما يفعل ذلك الصيام والقيام، بل أكثر من ذلك.

وسِرُ إجراء عمله: أن الجهادَ بعضُه مبنى على بعض، بمنزلة البناء: يقوم الجدار على الأساس، ويقوم السقف على الجدار.

وذلك: لأن الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا سبب دخول قريش ومن حولهم في الإسلام، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الفارس والرسلام، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الفارس والروم، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الهند والترك والسودان، فالنفع الذي يترتب على الجهاد يتزايد حينًا فحينًا، وصار بمنزلة الأوقاف والرباطات والصدقات الجارية.

وأما الأمن من الفَتَّانِ يعنى المنكرَ والنكيرَ: فإن المهلكةَ منهما على من لم يطمئن قلبُه بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يُنهَضُ للصرته، أما المرابطُ على شرطه فهو جامع الهمة على تصديقه، ناهضُ العزيمة على تمشية نور الله.

ترجمہ: واضح ہے۔ چند وضاحین یہ ہیں(۱) کالرباط میں رباط بمعنی رباط النیل ہے۔ اور فی الرباط میں سرحد کی حفظت کے معنی ہیں۔ اتبی علیه: تا بود کرنا ، الفَتَّان (اسم مبالغہ) فتنه فتو نَا: آزمائش میں ڈالنا۔ اور فَتَّانا القبر: منكر وَنگیر ، المهلكة: ہلاكت .... الناهض: مستعدناهض العزيمة: تیار، آماده۔

تصحیح: بل أكثر من ذلك بخطوط كرا چى سے بر صايا -



# جہاد کے لئے دی ہوئی چیز کوصدقہ کہنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول القد میں تائیم نے فر مایا۔'' جس نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے سامان جہاد فراہم کیااس نے جہاد کیا۔اور جس نے مجاہد کے گھر کی خبر گیری کی اس نے جہاد کیا'' (مشکلوۃ حدیث ۳۷۹)

حدیث (۲) — رسول الله طالفهٔ آیم نے فرمایا. ''بہترین صدقات: راہ خدامیں خیمہ کاسا بیہ راہِ خدامیں خادم کا عطیہ، اور راہِ خدامیں جوان اونٹنی وینا: ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۳۸۱۷) یعنی جہاد کے چندہ میں بیہ چیزیں وینا بہترین خیراتیں ہیں، کیونکہ بیہ چیزیں مجاہدین کے لئے بہت کارآمد ہیں۔

تشریک بیہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہد کے لئے ساہ بن جہاد فراہم کرنا اوراس کے گھر کی خبر گیری کرنا جہاد ہے، اس طرح راہ خدا میں خیمہ، خادم اور سواری وینا بھی جہاد ہونا چاہئے، پھر دوسری حدیث میں ان کو خیرا تیں کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، پہلی حدیث میں مجاہد کے تعلق ہے جو دو کام کئے گئے ہیں، وہ چونکہ مجاہد کا راست تعاون ہیں، اس سئے ان کو جہاد قر اردیا۔ اور جو چیزیں جب و کے چندہ میں وی جاتی ہیں، ان پر پہلے حکومت قبضہ کرتی ہے، پھروہ مجاہدین تک پہنچتی ہیں۔ اور ضرور کی نہیں کہ وہ ان تک پہنچتی ہیں۔ کا ورضرور کی نہیں کہ وہ ان تک پہنچیں ،حکومت مسلمانوں کی ویگر ضروریات میں بھی ان کوخری کر سکتی ہے، اس لئے ان کوصد قد کہا گیا ہے۔ کہا گیا۔ کیونکہ جباو کے مقصد سے یا صدقہ میں دی ہوئی چیزوں سے اصل مقصود مجاہدین اور فقرا، کی امانت ہے۔ اس سئے لفرت واعانت کے اشتراک سے ان کوصد قد کہا گیا ہے۔

#### مجامد کا قیامت کے دن ہر ے زخموں کے ساتھ آتا

صدیت — رسول الله صلائلی بینی نیم نیم مایا: ''جوشخص راه خدا میں زخمی کیاجا تا ہے — اور الله تع لی اس کو بخو بی جانے بیل جوراهِ خدا میں زخمی کیاجا تا ہے — وه قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون به رہا ہوگا ، رنگ خون کا رنگ خون به رہا ہوگا ، رنگ خون کا رنگ خون به رہا ہوگا ، رنگ خون کا رنگ ہوگا ، گرخوشبوم شک جیسی ہوگی ' (مشکلوۃ حدیث ۲۸۰۲)

تشریکے: قیامت کے دن شہید کے میہ ہرے زخم اس کی جزائے خیر ہول گے۔اوروہ ان سے لطف اندوز ہوگا۔''مشک جیسی خوشبو'' میں اس طرف اشارہ ہے۔اوراس بات کو مجھنے کے لئے تین با تیں جانی ضروری ہیں:

ا — اعمال ابنی ہیئت وصورت کے ساتھ لیعنی سے ماھی نفس کے ساتھ چیک جاتے ہیں۔ لہذا شہید کی''صورت شہادت'' بھی اس کے فس کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے۔ یہ ضمون تفصیل ہے رحمۃ اللہ(۳۲۲۱) ہیں گذر چکا ہے۔ شہادت'' بھی اس کے فس کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے۔ یہ ضمون تفصیل ہے رحمۃ اللہ (۳۲۲۱) ہیں گذر چکا ہے۔

۲ — عمل اور اس کی جزاء میں تضایف ہے۔ لیعنی ایک کا مجھنا و وسر نے پر موقوف ہے، جیسے اتو ہوت و ہنوت (تفصیل معین الفلسفہ ۱۸ میں جزاء کی شان بیدا ہوجاتی ہے، اور جزاء میں عمل کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی حسّی مثال

یہ ہے: ملازم کومبینہ ختم مونے پر جوتنخواہ ملتی ہے وہ اس کی مبینہ بھر کی محنت ہے۔اور وہ مبینہ بھر جو کام پر حاضری ویتا ہے وہ بامید تنخواہ ویتا ہے۔اسی طرح شہید کی صورت شہادت میں بھی جزا ، کی شان جلوہ گر ہوجاتی ہے۔

"— مجازات کامدارمما مُلت پر ہے۔ آخرت میں نعمت وراحت ممل کی قریب ترین صورت میں متمثل ہونگی۔ صدیث میں ہے کہ جسیا جانور قربان کیا ہوگا ویسا ہی آخرت میں ملے گا (مشکوۃ حدیث سے) البات مما ثلت میں آخرت میں ملے گا (مشکوۃ حدیث میں الماضا ہوگا۔ آخرت کے احوال کالحاظ ہوگا۔

جب ہے با تنیں جان لیں تو اب ہے بات آ سانی ہے بچھ میں آ جائے گی کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں شہبید حاضر ہوگا تو اس پراس کاعمل طاہر ہوگا، یعنی وہ ہے زخمول کے ساتھ آئے گا،اور دہ ان سے لطف اندوز ہوگا۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم "م جهّز عازيا في سيل الله فقد عرا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا" وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصدقة ظلُّ فسطاطٍ في سيل الله" ونحو ذلك. أقول: السر في ذلك: أنه عملٌ نافع للمسلمين، يترتب عليه نصرتُهم، وهو المعنىُ في الغزو والصدقة.

[٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُكلم أحد في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يُكلم في سبيله \_ إلا جاء يوم القيامة وجُرحُه يَثْعَبُ دما: اللون لون الدم، والربح ربح المسك" أقول: العمل يلتصق بالنفس بهيئته وصورته، ويجُرُ ما فيه معنى التضايف بالنسبة إلى العمل، والمجازاة ميناها على تمثل النعمة والراحة بصورة أقرب ماهاك، فإذا جاء الشهيد يوم القيامة ظهر عليه عملُه، وتنعم به بصورة مافي العمل.

م جمہ (۱) رازاس میں لیعنی جہاد کے چندہ میں دی جوئی چیز دل کوصد قد کہنے میں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک مفید کمل ہے لیعنی وہ چندہ مجاہدین کے ساتھ فاص نہیں۔اس پر مسلمانوں کی نصرت (فنج ) مرتب ہوتی ہے۔ لیعنی اگر وہ سامان مفید کمل ہے لیعنی وہ چندہ مجاہدین کے در بیدا نھوں نے فنج پائی تو وہ بھی مسلمانوں کی فنج ہے۔ اور جہاد وصد قد میں وہ (نصرت) توجہ دی ہوئی چیز ہے لیعنی دونوں میں اعانت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لئے اشتر اک بعلت کی وجہ ہان چیز وں کوصد قد کہا گیا ہے۔ اس کے اشتر اک بعلت کی وجہ ہان چیز وں کوصد قد کہا گیا ہے۔ (۳) میں کہتا ہوں:(۱) ممل اپنی جیئت وصورت کے ساتھ لیعنی بعینہ شس کے ساتھ چیکتا ہے (۲) اور وہ اس بی معنی کو کھینچتا ہے جواس (جزاء) میں جی معلی کے ساتھ جواس (جزاء) میں جی محل کے علق سے لیعنی مل میں جزاء کی شان بیدا ہوتی ہے (۳) اور مجازات کا مدار بنعت وراحت کے متمثل ہونے پر ہائی خیر سے ساتھ جووہاں (آخرت میں ) ہے ۔ اس لیں جب قیامت کے دن شہید کے تو اس پرائی کا ممل ماہر ہوگا۔اور وہ اس جوث کی مائی جووہاں (آخرت میں ) ہے ۔ اپس جب قیامت کے دن شہید آگے گو اس پرائی کا محل ماہر ہوگا۔اور وہ اس سے خوش صل ہوگا ،اس جزاء کی صورت سے جو مل میں ہے۔

لغت: مغنی به (اسم مفعول) توجه طلب بات عنی بالاً مو عنایهٔ: توجه وینا، پیش نظرر کھنا۔ ترکیب : یبجو کا فاعل هو همیر جمل کی طرف راجع ہے، اور مافیه معنی التضایف :مفعول بہہے۔ اور فیه کی شمیر جزاء کی طرف راجع ہے۔ اور صلہ کامن محذوف ہے أی مافی المجزاء من معنی التضایف إلىخ.

تصحیح: معنی التضایف مطبوعه صدیقی وغیره میں معنی التضاعف ہے، جس کے عنی ہیں: دوگن ہونا۔ بیر تصحیف ہے۔ سیجے تینول مخطوطول سے کی ہے۔

☆ ☆ ☆

### شہداءکوروزی دینے کی وجہ

سورۃ آل عمران آیات ۱۷۹وہ کا میں ارشاد پاک ہے:'' جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کومرا ہوا خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں ، اپنے پر وردگار کے پاس دوزی دیئے جارہے ہیں۔وہ اُن ٹعمتوں پر خوشیاں منارہے ہیں جوان کواللہ تعی کی نے اپنے فضل ہے عطافر مائی ہیں''

حدیث — فدکورہ آیت کی تفسیر میں رسول القدیسی تنظیم نے فر مایا:''ان کی روحیں مبزرتگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ان کے لئے عرش کے ساتھ لئکے ہوئے فانوس ہیں۔وہ جنت میں جہاں جاہتی ہیں جاتی ہیں۔پھران فالوسول میں بسیرا کرتی ہیں'' (مشکاد ة حدیث ۳۸۰۴)

تشری بہاں ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد تو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی۔ پھرشہدا ،کوروزی کیوں دی جاتی ہے؟ اوراگر حاجت ہے کہ از کم بھی صافحین کوروزی دی جانی جا ہے ،شہدا ،گی حصیص کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمہ القد فر ماتے ہیں: جولوگ راہ خدا میں شہید کئے جاتے ہیں ان میں دوبا تیں ایک ساتھ یائی جاتی ہیں:

پہلی بات: موت کے بعد بھی ان کانسمہ (روح حیوانی جس کا کھانے پینے سے تعلق ہے) کالل وکمل باقی رہتا ہے۔
د نیوی زندگی میں وہ جن (کھانے پینے کے) نصورات میں ڈوبہوئے تھے وہ پاش پاش نہیں ہوجاتے۔ان کا حال ایسا
ہے جیسے کوئی شخص کاروبار میں مشغول ہو،اور ذراد ہرکے لئے سوجائے ۔ اور دیگر اموات کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ موت سے پہلے ایسے خت امراض میں مبتلا کے جاتے ہیں جوان کے مزاج میں تبدیلی پیدا کردیتے ہیں۔اور بہت سی دنیوی ہا تیں بھلادیتے ہیں۔

دوسری بات: الله تعالی کی وہ مہر بانی جوانتظام عالم کی طرف متوجہ ہے، اور جس سے حظیرۃ القدس اور ملائکہ مقربین لبریز میں بینی وہ رحمت ان کا خاص حصہ ہے: وہ مہر بانی شہید کواپی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس لئے جب شہیدا قامت و بین کی محنت میں ہمدتن مشغول ہونے کی حالت میں دنیا ہے گذر جاتا ہے تو بارگاہ عالی اور شہید کے درمیان ایک کشادہ راہ و بین کی محنت میں ہمدتن مشغول ہونے کی حالت میں دنیا ہے گذر جاتا ہے تو بارگاہ عالی اور شہید کے درمیان ایک کشادہ راہ

ح الركزور بيانتراك

کھول دی جاتی ہے۔اور بارگاہِ مقدس ہے اس پرنعتیں اور راحتیں نازل ہوتی ہیں۔اور اس پرامند تعالیٰ کی مثالی رنگ میں خاص مہر یانی ہوتی ہے۔اس لئے شہید کے تصورات کے لحاظ سے جزاءِ تمثل ہوتی ہے۔

اوران دونوں بانوں کی ترکیب ہے عجیب احوال رونما ہوتے ہیں۔مثلانہ

ا — شہید کی روح عرش البی کے ساتھ ایک خاص نوعیت سے لئی ہوئی ممثل ہوتی ہے۔ اور وہ نوعیت بیہ ہے کہ وہ حاملین عرش فرشتوں میں شامل کرلی جاتی ہے۔ اور ہارگاہِ عالی کی طرف اس کی خاص توجہ ہوجاتی ہے۔

۲۔ ان کے لئے مبزرنگ کے پرندوں کے بدن ممثل ہوتے ہیں:

(الف)اور پرندوں کے بدن اس لئے متمثل ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے ان کی نسبت ایسی ہے، جیسے زمینی جا نوروں کی نسبت پرندوں سے: اجمالی طور پرجنس کے احکام ظہور پذیر ہونے میں حیوانیت کے احکام ہیں: موٹا ہونا، خوب کھان، اور خوب کام کرنا وغیرہ ۔ جس طرح حیوانیت کے بیاحکام چو پایوں میں کامل فل ہر ہوتے ہیں، اور پرندوں میں ،تص ،اسی طرح ملکیت کے احکام فرشتوں میں کامل ،اور شہدا ، میں ناقص فعا ہر ہوتے ہیں ۔ کیونکہ شہدا ،فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مشابہ ہیں، اس کے ان کو کم ترحیوانات (پرندے) سواری کے لئے ملتے ہیں۔

(ب)اوروہ پرندے مبزرنگ کے اس لئے ہوتے ہیں کہ بیخوشنمارنگ ہے۔

۳ — اورجس طرح دنیا کی راحتیں اور نعمتیں میووں اور بھونے ہوئے گوشت کی صورت میں پائی جاتی ہیں ، شہدا ، کے لئے وہ نعمتیں جنت کی روزی کی صورت میں تمثل ہوتی ہیں۔

[٤] وقال عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسِنَ الَّذَيْنَ قُتُلُوا فَيْ سِيْلِ اللَّهِ أَمُواتًا، بِلْ أَخِياءٌ عِنْدَرَبّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ الآية: "أرواحُهم في جوف طير خُضْرٍ، لها قباديلُ معلّقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاء ت، ثم تأوى إلى تلك القناديل"

أقول: الذي يُقتل في سبيل الله يجتمع فيه خصلتان:

إحداهما :أنه تَبقى نسمتُه وافرةً كاملةً، لم تضمحلً علومُها التي كانت منغمسةُ فيها في حياتها الدنيا، وإنما هو بمنزلة رجل مشغولِ بأمر معاشه، ينام نومةً، بخلاف الميت الذي ابتلى بأمراض شديدة، تُغيِّرُ مزاجَه، وتُنْسِيه كثيرًا مماكان فيه.

والثانية: أنه شملته الرحمة الإلهية، المتوجهة إلى نظام العالَم، والممتلئ منها حظيرة القدس والملائكة المقربون، فلما زهقت نفسه، وهي ممتلئة من السعى في إقامة دين الله، فتح بينه وبين حظيرة القدس فح واسع، ونزل من هباك الأنس والمعمة والراحة، وتَنَفَستُ إليه حظيرة القدس نَفسًا مثاليًا، فيتمثل الجزاء حسبما عنده.

فتركبت من اجتماع هاتين الخصلتين أمور عجيبةً:

منها: أنه تتمثل نفسُه معلقةً بالعرش بنحوٍ مَّا، وذلك: لـدخوله في حملة العرش، وطموح همتِه إلى ماهنالك.

ومنها: أنه تمثّل له بدن طير أخضر: فكونُه طيرًا: لأنه من الملائكة بمنزلة الطير من دواب الأرض في ظهور أحكام الجنس إجمالاً؛ وكونُه أخضر: لحسن منظره.

ومنها: أنه تتمثل نعمتُه وراحتُه بصورة الرزق، كما كان يتمثل النعمةُ في الدنيا بالفواكه والشُّواءِ.

تر جمد واضح ہے۔ چندو شاختیں یہ بین انحصر کی جمع ہے اور طیر اسم جس سرحت الماشیة ،
فکان ، جانا یہ ام مو مة : کاروبار کرتے کرتے تھوڑی دیرے لئے اچا تک تکھ نگ گئ ۔ بحلاف المیت إلح يبال یہ خیال نہ کیا جائے کہ چھولوگ اچا تک مرجاتے ہیں۔ وہ دیوی معاملات بھو لتے نہیں ، پھر ان کورزق کیوں نہیں ویا جاتا ؟
جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں صرف پہلی بات تحقق ہوتی ہے ، دوسری بات تحقق نہیں ہوتی ، اس لئے وہ روزی نہیں ویئے جاتے ہیں۔ جاتے پہلی جگنہ حظیرة القدس اور المسلائ کہ المقربون ایک بی چیز ہیں عطف تفیم ی ہے ۔ دوسری جگہ خظیرة جاتے ہیں جگول مراو ہے فی و اسمع ہے یہ جھی مخطوط کرا چی اور مطبوع صدیق ہے کہ القدس سے ذات بے چگول مراو ہے فی و اسمع بے میڈ میڈ ول کرنے ہے۔

تنف نا سیال لینا: اور اللہ کا سائس لین کنا ہے ہونایات میڈ ول کرنے ہے۔

### شرعى اورغيرشرعي جهادون ميس امتياز

پھر یہ بات ضروری ہے کہ شرعی اور غیر شرعی جہادوں میں امتیاز کیا جائے۔ کیونکہ دونوں بظاہر بکساں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ شرعی جہاد ہے نفس سنور تا ہے ،اور غیر شرعی جہاد ہے بگڑتا ہے۔

شرعی جباد دومقاصد کے لئے ہے: ایک: قبیلہ، شہر جملکت اور ملّت کے نظم وانتظام کے لئے۔ دوم: مجابدین کے نفوس کی سنگیل وتہذیب کے لئے۔ جس جنگ میں بید مقاصد نہ ہوں وہ شرعی جباد نہیں، جیسا کہ در ن ذیل حدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث ۔ ایک صاحب نے بو چھا ایک شخص مال نئیمت کے لئے لڑتا ہے، دوسرا نا موری کے لئے ،اور تیسرا بہادری کا جو ہر دکھانے کے لئے: ان میں ہے راہِ خدا میں لڑنے والاکون ہے؟ رسول اللہ میں گئے نے فرمایا: ' جواس لئے لڑتا ہے کہ اللہ تا ہے کے اللہ تا ہے کہ اللہ تو بی راہِ خدا میں لڑتا ہے ' (معکورہ حدیث ۲۸۱۳)

 سیحے نبیں،اس لئے وہ شرعی جہاد نبیں۔اور جوانٹد کا بول بالا کرنے کیلئے لڑتا ہے،اس کی نبیت سیحے ہے،اس لئے وہی شرعی جہاد ہے۔

## محض نبیت سے تواب کب ملتاہے؟

میمی محض نیت پرتواب ملتاہے۔ کیونکہ روح جسم کے بغیر بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایسااس وقت ہوتاہے جب کسی ساوی عذر کی وجہ سے عذر کی وجہ سے عمل فوت ہوجائے۔ آ ومی کی اپنی کوتا ہی اس میں شامل نہ ہو، مشلا آ دمی نا بینا، بوڑ ھایا لولا ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکے۔ یاکسی زمانہ میں جہاد جاری نہ ہو، توالی صورت میں جباد کی کی نیت پربھی ۔۔۔ اور النہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کی نیت کی ہے ۔ جباد کا تواب ملے گا۔ درتی ذیل صدیت اس کی ولیل ہے:

صدیت — نبی مینالاندیکانم غزوهٔ تبوک سے مراجعت فرما ہوئے۔ جب مدین قریب آیا تو فرمایا: ''مدینه میں پجھالوگ ایسے ہیں کہتم جو بھی راستہ چلے ہو، یا جو بھی میدان طے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ تھے'' اور ایک روایت میں ہے: '' وہ تمہارے ساتھ تو اب میں شریک ہے ہے'' صحابے نے عرض کیا: یارسول اللہ! مدینہ میں رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: ''مدینہ میں رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا: ''مدینہ میں رہتے ہوئے۔ کیونکہ ان کوعذر نے روک رکھا ہے'' (مظافرة حدیث ۲۸۱۵)

اوراً گرکوتا بی کی وجہ ہے عمل فوت ہوا ہے تو اجر کا مستحق نہیں۔ کیونکہ اس کی نیت کی نہیں۔ بکی نیت وہ ہے جس پر عمل مرتب ہو۔ضعیف نیت پراجز نہیں ملتا۔

ثم مست الحاجةُ إلى تمييز ما يُفيد تهذيب النفس ممالا يُفيدُه، وهو مشتبة به، فإن الشرع أتى بأمرين: بانتظام الحي والمدينة والملّة، وبتكميل الفوس

قيل: الرجلُ يقاتل للمغنم، والرجلُ يقاتل للذّكر، والرجلُ يقاتل لِبُرى مكانُه، فمن يقاتل في سبيل الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " أقول: وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجساد، وأن الياتِ أرواح لها، وإنما الأعمال بالنيات، ولا عبرة بالجسد إلا بالروح.

وربما تفيد النيةُ فائدةَ العمل، وإن لم يقترن بها؛ إذا كان فوتُه لما نع سماوى، دون تفريطٍ منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إن بالمدينة أقوامًا، ماسِرْتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حَبَسَهم العدرُ"

وإن كان من تفريطٍ: فإن النية لم تتِمَّ حتى يترتب عليها العمل.

ترجمہ:واضح ہے۔وهو مشتبہ بہ ترجمہ:اورتہذیب نفس کافائدہ دینے والاجہاد ملتاجلتا ہے نہ فائدہ دینے والے جہادے۔قولہ:وإن لم يقتون بھا:اگرچ کل ہے نہ ملاہو یعنی کل وجود میں نہ آیا ہو،صرف نیت کی ہو۔



## جہاد حیموڑ وینا قوم کی ذلت کا سبب ہے

حدیث (۱) ۔۔۔ رسول اللہ مِنَالِلْهِ اَنْ مُنالِدَهِ مِنْ اللهِ مِنَالِلْهِ اللهِ اللهِ مِنَالِلْهِ اللهِ مِنَالِلَهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنَالِلَهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

حدیث (۳) — رسول القد میلی بینزنے فرمایا: ''جب تم بیج عینه کرنے لگو، بیلوں کی و میں پکڑلو، اور کھیتی یاڑی پرخوش ہوجا وَ،اور جہاد نَجُ دو، تو القدت کی تم پر ذلت مسلط کرویں گے، جسے اس وقت تک نہیں ہٹا کیں گے جب تک تم اپنے وین کی طرف نہلوٹو!'' (ابوداؤد حدیث ۳۲۲۲)

تشری بنی سِلْ الله بیم کی بعثت فدہ فت عامہ کے لئے ہوئی ہے۔ سورۃ الضف آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: ''امقدہ بی بین جنھوں نے اپنے رسول کو مدایت اور سپادین و میر بھیجا ، تا کہ وہ اس کو تمام ادبیان پر نفالب کر دیں ، گومشر کیبن کیسے بی ناخوش ہوں!'' اور آپ کے دین کا غلبہ دیگر ادبیان پر جہاد بی کے ذریعہ تحقق ہوسکتا ہے۔ اور جہاد اسباب کی فراہمی پر موقوف ہے۔ اور جہاد اسباب کی فراہمی پر موقوف ہے۔ اور گھوڑ ہے بہترین سامان جہاد ہیں ،اس لئے ان کو تیارر کھنے کی ترغیب دی۔

اور جب مسمان جہاد جھوڑ ویں گے، بیلوں کی ڈمیں پکڑلیں گے،اور مکار مساخل ق ہے رشتہ تو ڑلیس گے،غریوں کا تعاون کرنے کے بجائے ان کا خون چو ہے لگیس گے تو ان پر ذلت مسلط کردی جائے گی۔اور دوسرے مذاہب والے ان پر غالب آجا کمیں گے۔اور بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک وہ وین کی طرف نہیں لوٹیس گے،اور جہاد شروع نہیں کریں گے۔

# گھوڑے کا جارہ یانی اور لید بیبتاب تولا جائے گا

حدیث — رسول القد میناننده گیام نے فرمایا: ''جس نے اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہوئے ،اوراس کے وعدہ کی تصدیق کرتے ہوئے راہِ خدا میں کوئی گھوڑا پالا تو اس کی شکم سیری وسیرانی ، اور اس کی لید پیشاب قیامت کے ون اس کی تراز و میں ہوگی' (مشکوۃ صدیث ۳۸۹۸)

تشری : بیجارہ پانی اورلید پیشاب دنیا والانہیں، بلکہ اس کا اجرو تواب ہے۔ جب گھوڑ اپالنے والے نے ان چیزوں میں مشقت برداشت کی تواس کا بیمل اس کے نفس کے ساتھ چپک گیا۔ پیم مل اوراس کی جزاء میں اضافی تعلق ہونے کی وجہ سے صورت ممل میں جزاء کی شان بیدا ہوگئی۔ چنانچہ قیامت کے دن اس کی جزاء بصورت ممل متمثل ہوگی (اس کی تفصیل ابھی شہید کے ہرے زخمول کے بیان میں گذر چکی ہے)



## تیرسازی، تیراندازی اور مجامد کوتیردینے کی فضیلت

صدیث (۱) — رسول القد سِلْاَ مَنْ مُنْ الله نِهِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

صدیث(۲) ۔۔۔ رسول اللہ میلی میلی کے قرمایا:''جس نے راہ خدامیں تیر چلایا، وہ اس کے لئے تملام آزاد کرنے کے برابر ہے''(مشکوۃ حدیثِ۳۸۷)

تشری : اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان چیز وں کے بغیر کفارکود بایانہیں جاسکتا۔ اور کفارکوز برکر نااور ان کے کفر قطم کا خاتمہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ اس لئے امتد کی وہ خوشنودی ان چیز وں کے ساتھ متعلق ہوگئی۔ اور بیام بھی باعث اجرقر ارپائے۔

قال صلى الله عليه وسلم: " البركة في نواصى الخيل" وقال عليه السلام: " الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرُ والغنيمة"

اعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث بالخلافة العامة، وغلبة دينِه على سائر الأديان لا يتحقق إلا بالجهاد، وإعداد آلاتِه، فإذا تركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر: أحاط بهم الذل، وغلب عليهم أهلُ سائر الأديان.

قال صلى الله عليه وسلم: " من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانا بالله، وتصديقًا بوعده، فإن شِبعَه، ورَيَّه، ورَوْثَه، وبولَه في ميزانه يوم القيامة"

أقول: ذلك: لأنه يتعانلي في عَلَفه وشرابه، وفي رَوثه وبوله، فصار عملُه ذلك متصورًا بصورة ماتعاني فيه، فيظهر يوم القيامة كلُّ ذلك بصورته وهيئته.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعَه، يحتسب في صنعه، والرامي به، ومُنبَّلَه "وقال عليه السلام: " من رمى بسهم في سبيل الله، فهو عِذْلُ مُحَرَّرٍ " أقول: لما علِم الله تعالى أن كُبْتَ الكفار لايتم إلا بهذه الأشياء: انتقل رِضا الحق بإزالة الكفر والظلم: إلى هذه.

ترجمہ: اور وہ بات یعنی فدکورہ چیز ول کامیز ان عمل میں ہوٹا اس لئے ہے کہ اس نے مشقت برداشت کی ہے گھوڑ ۔ کے جارے اور اس کے بانی میں ، اور اس کی لیداور پیشا ب میں ، پس اس کے بیا عمال خیال کئے ہوئے ، و گ اس چیز کی صورت کے ساتھ جس میں اس نے مشقت برداشت کی ہے۔ پس ظاہر ہونگی بیسب چیزیں قیامت کے دن اپنی جیئت وصورت کے ساتھ۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### اصحاب اعذار کے لئے جہادمعاف ہونے کی وجہ

سورة الفتح آیت کامیں ارشاد پاک ہے۔'' نہ اندھے پرکوئی گناہ ہے،اور نینگنزے پرکوئی گناہ ہے،اور نہ بیار پرُوئی گناہ ہے' سورة التو بهآیت ۹۱ میں ارشاد پاک ہے:'' کم طاقت لوگوں پرکوئی گناہ بیں ،اور نہ بیاروں پر ،اور نہ ان لوگوں پرجن و خرچ کرنے کومیسر نہیں''

حدیث ۔۔۔ ایک صاحب رسول القد مین پینم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورانھوں نے جہاد میں شریک ہوئے ن اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھان کیا تیرے ماں باپ زندہ میں ''انھوں نے کہا ہاں! آپ نے فر مایا ''توان دونوں میں جہاد کر''اورایک روایت میں ہے: ''لیس آپ لوٹ جا کیں اوران دونوں کے ساتھا چھی طرح رہیں''(مفعوۃ حدیث۔ ۱۸۱۱) نا با صورت واقعہ یہ ہوگی کہ جہاد کے لئے جتنی تعداد مطلوب ہوگی وہ حاصل ہوچی ہوگی۔ اب بیصا حب باہ ہے آئے تیں اور جہاد میں شریح نے بی مین پینے نیان کو سن بدیر ہے آئے تیں اور جہاد میں اوران میں ورت ندہونے کی وجد ہے ہی مین پینے نیان کو سن بردیا۔ سے وائیس کردیا ہے۔ چن نچے سورۃ انتو بہ آیت ۱۲ ایس ارش و بیاک ہے: ''مسلمانوں کو مید نے ایک کے نکل جہاد کے لئے نکل جہاد کے لئے نکل جہاد کے لئے نکل کھڑے۔ بول' حسب ضرورت بھیٹر بے فائدہ ہوتی ہے، اوران کے مصارف کا بار بھی پڑتا ہے۔ پھر جہاد کے لئے ان لوگوں کو نکن حیات جا معذور اول تو مجود ہیں ، پھر ان سے کوئی معتد بافائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ بھی ان کوساتھ لے جا نائے معذور اول تو مجود ہیں ، پھر ان سے کوئی معتد بافائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ بھی ان کوساتھ لے جا نائے معذور اول تو مجود ہیں ، پھر ان سے کوئی معتد بافائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ بھی ان کوساتھ لے جا نائے میں دراول تو مجود ہیں ، پھر ان سے کوئی معتد بافائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ بھی ان کوساتھ الے جا نائے مورا تا ہے۔

# جنگ میں بھا گنا کیوں حرام ہے؟ اور دس گناہے دو گنا تک تخفیف کی وجہ

سورۃ الانفال آیات ۱۵ و ۱۱ میں ارشادیا کے ہے۔'' اے ایمان والواجب تم کا فرول سے دوبدومقابل ہوج وَ تو ان سے پشت مت پھیرتا۔اورجو محض ان سے اس موقعہ پر پشت پھیرے گا۔ مگرجوٹرائی کے لئے پیتر ابد لے یا پنی ہما عت کی طرف پناہ لینے آئے تو وہ مشتنی ہے۔ وہ القد کے فضب میں آجائے گا،اوراس کا ٹھکا نددوز خے ہوگا،اوروہ بہت ہی ہر کی جگہ ہے''

- ﴿ لُوَ وَكُورَ لِبَالْمِيْنَ لُو ﴾

اورسورة الدنفال آیت ۲۵ میں دس گناہے مقابلہ ضروری قرار دیا گیا تھا، پھر آیت ۲۲ میں ارشادفر ، یا:''اب القد تعی لی نے تخفیف کر دی ، اور جانا کہتم میں کمزوری ہے'' تفسیر : جنگ میں بھا گنا دووجہ ہے حرام ہے:

میمبلی وجہ اللہ کادین اس وقت سر بلند ہوسکتا ہے جب مسلمانوں میں ثبات قدمی اور بہادری کا جو ہر موجود ہو۔ اور وہ صبر وہمت ہے جنگ کی شختیاں جھیلیں۔ اگر میعادت چل پڑے کہ لوگ خطرہ کی بوجسوں کرتے ہی بھا گھڑے ہوں تو مقصوو فوت جائے گا۔ اس لئے جب کافروں ہے دو بدوم تقابلہ ہوتو بھا گنا ترام ہے۔ وہمری وجہ مقابلہ ہوتو بھا گنا ترام ہے۔ دومری وجہ مقابلہ سے بھا گنا نامر دی اور کمزوری ہے، جو بدترین اطلاق ہیں۔ مسلمانوں کوان سے بالکل پاک ہونا چاہئے ۔ کھر ضروری ہے کہ وہ تعداد تعین کی جائے جس سے مقابلہ فرض ہے اور بھا گنا ترام ہے۔ اس سلسد ہیں اصولی بات کی رضروری ہے کہ بہادری اور جوانم دی سیے کہ بہادری اور جوانم دی سیے کہ تشکست کے اسباب: غلبہ کے اسباب سے زیادہ ہوں تب بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوا دوری ہوں تب بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوا دوری ہونی تو سرے ہے جباد تقق ہی نہ تھا۔ اور مسلمان آئے میں نمک کے برابر تھے۔ بس اگر اس وقت بھائے کی اجازت دی جاتی تو سرے ہے جباد تقق ہی نہ وتا۔ اور اسلام کا نام ونشان مث جاتا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو تھم ملکا کردیا، اور دوگئے سے مقابلہ ضروری قرار دیا۔ یونکہ اس سے کم میں بہادری اور فابت قدمی کا تحقق نہیں ہوتا۔

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَحٌ، وَلاَعَلَى الْأَعْرَحِ خَرِجٌ، وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَحٌ﴾ وقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ على الضَّعَفَاء، وَلا عَلَى الْمَرْضَى، وَلاَعَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجَدُوْنَ مَايُنَفَقُوْنَ حَرَحٌ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: " ألك والدان؟ " قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد! "

أقول: لما كان إقبالُهم بأجمعهم على الجهاد يُفسد ارتفاقاتهم: وجب أن لايقوم به إلا البعضُ؛ وإنما تَعَيَّنَ غيرُ المعلولِ بهذه العلل: لأن على أصحابها حرجًا، وليس فيهم غُنية معتدً بها للإسلام، بل ربما يُخاف الضورُ منهم.

قال الله تعالى: ﴿ آلَّانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾

أقول: إعلاءُ كلمة الله لايتحقق إلا بأن يوطوا أنفسهم بالثبات والنجدة، والصبرِ على مشاقِّ القتال، ولو جرت العادةُ بأن يفروا إذا عثروا على مشقة: لم يتحقق المقصود، بل ربما أفضى إلى الخذلان.

وأيضًا: فالفرار جُبْنٌ وضعفٌ، وهو أسوأُ الأخلاق.

ثم لابد من بيان حلة يتحقق به الفرق بين الواجب وغيره، ولاتتحقق النجدة والشجاعة إلا

إذا كان أسبابُ الهزيمة أكثرَ من أسباب الغلبة، فقُدِّرَ أولاً بعشرة أمثالٍ: لأن الكفر يومنذ كان أكثرَ، ولم يكن المسلمون إلا أقلَّ شيئ، فلم رُخص لهم الفرار لم يتحقق الجهاد أصلا؛ ثم خُفِّفَ إلى مثلَين: لأنه لايتحقق النجدة والثبات فيما دون ذلك.

. سرحدول کی حفاظت ،فوج کی پیشی اورامراء کی تنصیب ضروری ہونے کی وجہ

اور

### غنیمت میں خیانت،عبدشکنی،مُثلہ اور بچوں کے ل کی ممانعت کی وجہ

جب جہاداعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر واجب ہوا ہے لینی کوئی ذاتی یا مالی غرض پیش نظر نہیں ہے: تو ضروری ہوا کہ وہ کام واجب ہوں جواعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہیں، جن کے بغیر اسلام کی عظمت طاہر نہیں ہوتی۔ اور جن باتوں سے مقصد جہاد کو نقصان پہنچ سکتا ہےان کوممنوع قرار دیا جائے۔ چنانچے درئے ذیل کام ضروری ہوئے:

پہلاکام — سرحدوں کی حفاظت — سرحد پرفوج مقرر کی جائے تا کہ دشمن ملک بین تھس نہ آئے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ہے: ﴿وَدَ ابِطُوْا ﴾: مقابلہ کے لئے مستعدر ہوئی سرحد کا پہرہ دوتا کہ کفارے دارالاسلام کی حفاظت رہے۔اوراحادیث میں رباط کے جوفضائل آئے ہیں وہ اس باب کے شروع میں گذر چکے ہیں۔ دوسرا کام ۔ فوج کا جائزہ لیما ۔ جنگ سے پہلے فوج کا جائزہ لیا جائے۔مجاہدین ایک ایک کر کے امیر کے سامنے پیش کئے جائیں، تاکہ وہ ان کی صلاحتیوں کا اندازہ کرے۔ورج ذیل دوروایتیں اس کی دلیل ہیں:

299

کیملی روایت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیں جنگ احد کے موقعہ پر رسول اللہ میں ہیائے کے ماسنے پیش کیا گیا۔ اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ چنانچہ آپ نے مجھے فوج میں نہیں لیا۔ پھرا یک سال بعد غزوہ خند ق کے موقعہ پر میری پیشی ہوئی۔ اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی ، چنانچہ آپ نے مجھے فوج میں لے لیا (تر ندی ۲۰۳۱) دوسری روایت: عُمیر مولی آبی اللحم رضی اللہ عنبما کہتے ہیں کہ میں اپ آ قا کے ساتھ جنگ جیسر میں گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے تمیم کی بہاوری کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ آپ کے عکم سے مجھے جھیار پبنائے گئے، اور میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ کے اور میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ کے اور میں اللہ کیا (تر ندی ۱۸۸۱)

تیسرا کام — امراء کی تنصیب — امام پر داجب ہے،ادر دائی طریقہ بھی بہی ہے کہ ہر ملاقہ میں سرحد پر ،اور فوج کا کوئی امیر مقرر کیا جائے۔رسول اللہ میلانی بھیم اور خلفائے راشدین سے اس سلسلہ میں مختف طریقے مروی ہیں۔درج ذیل روایت اسی سلسلہ کی ہے:

صدیت — رسول الله میالندیم برد الشکریا مجھوٹے الشکریرامید مقرر کرتے تواس کو محصوص طور پرائد تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتے ،اوراس کے ماتحت جومسلمان کرتے ،ان کے ساتھ خیر خوابی کی ہدایت و ہے۔ پھر قرماتے:

''اللہ کے نام ہے ،اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ان لوگوں ہے گروجواللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں۔ جہاد کرو،اور مال نینیمت میں خیانت نہ کرو،اور عبد شکنی نہ کرو،اور تاک کا ان نہ کا ٹو،اور کی بچوکوی نہ کرو، (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۹ ساب المحاب الی الکفار یا لئے سے المجھاد)

تشريح ال حديث مين جارباتون كى ممانعت ك كئ إ:

پہلی بات — مال غنیمت میں خیانت کی ممانعت — بیمانعت متعددو جوہ ہے ہے: (۱) اس ہے مسلمانوں کی ول شکنی ہوگی۔ کیونکہ غنیمت میں خیانت کی ممانعت — بیمانعت متعددو جوہ ہے ہے: (۱) اس ہے مسلمانوں کی اور فشکنی ہوگی۔ کیونکہ غنیمت سب کاحق ہے۔ اگر بعض لوگ اس کو لے اڑیں گے تو دوسروں کی ہمت بہت ہوج کے گی (۲) اور فوج فوج میں اختلاف رونما ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ محروم رہنے والے خیانت کرنے والوں ہے انجھیں گے (۳) اور فوج لڑنے نے بجائے نئیمت لوٹے میں لگ جائے گی ، جس کا نتیجہ بار ہا شکست کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دوسری بات — عبدشکنی کی ممانعت — دشمن ہے کئی معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ۔ نہ کفار کواں کا دیے کہ بعدان پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ اگر عبشکنی کی جائے گی توسلمانوں کے عبد دیان اور ذمہ واری لینے پر لوگوں کا اظمینان باتی نہیں رہے گا۔ اوروہ ہے کہ کفار اظمینان باتی نہیں رہے گا۔ اوروہ ہے کہ کفار عقد ذمہ کر کے اسلامی حکومت میں شامل ہوں ، تا کہ ان کودولت ایمان نصیب ہو، ورنہ کم از کم مسلمانوں کو ، بی کھی تعدد مہر کے اسلامی حکومت میں شامل ہوں ، تا کہ ان کودولت ایمان نصیب ہو، ورنہ کم از کم مسلمانوں کو ، بینے۔

﴿ أَوْ زُورَ لِبَالْيَدُارُ ﴾ -

تیسری بات ۔۔ مُثلہ کی ممانعت ۔۔ دہمن کو آل کرنا ایک جنگی ضرورت ہے، گراس کی لاش بگاڑ نااور ناک کان کا ثنا محض دل کی بھڑاس نکالناہے جو جہاد کے مقاصد میں شامل نہیں ،اس لئے مُثلہ ممنوع ہے۔ نیز بیاللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے، جو شیطانی اغواء کا نتیجہ ہے۔ سور قالنساء آیت ۱۱ میں شیطان کا بیتول ہے کہ' میں ان کو تعلیم دوزگا جس سے وہ امتد کی بنائ ہوئی صورت کو بگاڑیں گئے 'پس اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ممنوع ہے۔ ورمطانقا ممنوع ہے۔

چوتھی ہات ۔ بچوں کے آل کی ممانعت ۔ بیممانعت دووجہ ہے:

مہلی وجہ: بچوں کونل کرنامسلمانوں برشکی کرنا ،اوران کونقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ بچدا گرزندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام ہے گا۔اورجس کے پاس رہے گادین میں اس کی پیروی کرے گا۔ پس بڑا ہوکروہ مسلمان ہوگا۔

و وسری وجہ: بچے نہ تو کسی کو مار تا ہے ، نہ کسی کی مد د کرتا ہے۔ پس اس کا قبل جنگی ضرورت نہیں۔

فا کرہ: بہی تکم عورت کا ہے۔ بلا وجداس کونل کرنا جا کزنبیں۔ایک جنگ میں رسول اللہ مَناللہ مِناللہ مِن

ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله: وجب مالايكون الإعلاء إلا به؛ ولذلك كان سدُّ الشغور وعَرْضُ المقاتلة ونصبُ الأمراء على كل ناحية وثغر واجبًا على الإمام، وسنةً متوارثةً؛ وقد سنُّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وخُلفاؤه رضى الله عنهم في هذا الباب سننًا.

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيَّة: أوصاه في خاصَّته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: " اغزوا باسم الله في سبيل الله،قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولاتَغُلُوْا" الحديث

[أقول] وإنما نهي:

[۱] عن الغلول: لما فيه من كسر قلوب المسلمين، واختلاف كلمتهم، واختيارِهم النُهبي على القتال؛ وكثيرًا مًا يفضي ذلك إلى الهزيمة.

[٢] وعن الغدر: لئلا يوتفع الأمان من عهدهم وذمتهم، ولو ارتفع: ذهب أعظمُ الفتوح وأقربُها؛ وهي الذمةُ.

[٣] وعن المثلة: الأنه تغيير خلق الله.

[1] وعن قتل الوليد: لأنه تضييق على المسلمين، وإضرارٌ بهم، فإنه لوبقى حيا لصار رقيقا لهم، واتَّبَعَ السَّابِي: في الإسلام؛ وأيضًا: فإنه لايَنكَأُ عدوًا، ولا ينصر فنة.

مرجمہ: پھرجب جہادواجب ہوااعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تو وہ باتیں ہی واجب ہوئیں جن کے بغیر اسلام کی سربلندی مہیں ہوگئی۔اورائی وجہ سے سرحدول کی حفاظت،اور فوج کی پیشی اورامراء کی تنصیب ہرعلاقہ میں اور سرحد میں امام پر واجب اور رائی طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ میں کا گئی ہورائی ہے نائیوں نے اس سلسلہ میں مختلف طریقے رائی کئے میں میں کہتا ہوں : اور آپ نے کما نافت فرمائی : (۱) مالی نغیمت میں خیانت کرنے کی اس لئے کہاں میں سلمانوں کے دلوں کو تو ڑنا ہے۔اور ان کے کلمہ کا اختلاف ہے۔اوران کا لوٹ کو قال پر ترجی و بنا ہے۔اور بار بایہ چیز شکست تک پہنچاتی ہے۔ رازی اور عہد شکنی ہے: تاکہ مسلمانوں کے عہداور ان کی فرمدواری سے اطمینان ختم نہ ہوجائے۔اوراگروہ ختم ہوگیا تو عظیم ترین اور قریب ترین فتح ہاتھ سے نکل جائے گی۔اوروہ عقد فرمہ ہے ۔۔ (۳) اور مُرکہ سے ناس لئے کہوہ اللہ کی بناون میں تبدیلی ہے۔ اس لئے کہوہ اللہ کی بناون میں تبدیلی ہے۔ اس اور نیز: پس وہ دشن کو وہا گرزندہ رہے گا تو مسلمانوں کا خلام ہوگا، اور اسلام میں: قید کرنے والے کی چیروی کرے گا ۔۔ اور نیز: پس وہ دشن کو وہا گرزندہ رہے گا تو مسلمانوں کا خلام ہوگا، اور اسلام میں: قید کرنے والے کی چیروی کرے گا ۔۔ اور نیز: پس وہ دشن کو وہا گرزندہ رہے گا تو مسلمانوں کا خلام ہوگا، اور اسلام میں: قید کرنے والے کی چیروی کرے گا ۔۔ اور نیز: پس وہ دشن کو خور کے مارتانہیں، اور ندوہ کی جماعت کی مدکر تا ہے۔

☆ . ☆ ☆

### جنگ ہے پہلے تر تبیب وارتین باتوں کی دعوت دینے کی وجہہ

صدیث سے جو بھی بات وہ مان لیس تم بھی مان لو، اور جنگ سے زُک جاؤ۔ آخیس اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ یہ دعوت قبول ان میں ہے جو بھی بات وہ مان لیس تم بھی مان لو، اور جنگ سے زُک جاؤ۔ آخیس اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو تم بھی قبول کر لو، اور جنگ ہے رک جاؤ۔ پھر آخیس اسلام کی دعوت دو۔ اور انہیں بنلاؤ کہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کے لئے وہ حقوق ہو نگے جو مہا جرین کے لئے منتقل ہونے کی دعوت دو۔ اور انہیں بنلاؤ کہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کے لئے وہ حقوق ہو نگے جو مہا جرین کے لئے میں ۔ اور ان پر وہ ؤ مہداریاں ہو نگی جو مہا جرین پر بیں ۔ پس اگر وہ اس بات سے انکار کریں کہ دہاں سے ختقل ہوں تو ان کو بتلاؤ کہ دہ صحر انشین مسلمانوں کی طرح ہو۔ اور ان پر اللہ کا دہ صحر انشین مسلمانوں کی طرح ہو نگے۔ اور ان پر اللہ کا دہ صحم جاری ہوگا جو مؤسسین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کو بتلاؤ کہ دہ صحر انشین مسلمانوں کی طرح ہو تھے۔ اور ان پر اللہ کا دہ صلم جاری ہوگا جو مؤسسین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کو بتلا کہ دو ہو آگر وہ جزید دینا منظور کر لیس تو تم بھی تبول کر لو، اور جنگ ہے رک جاؤے ۔ پس اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزید کی سے مدد طلب کرو۔ اگر وہ جزید دینا منظور کر لیس تو تم بھی تبول کر لو، اور جنگ ہے رک جاؤے ۔ پس اگر وہ انکار کریں تو انتداتی کی سے مدد طلب کرو۔ اگر وہ جزید دینا منظور کر لیس تو تم بھی تبول کر لو، اور جنگ ہے رک جاؤے ۔ پس اگر وہ انکار کریں تو انتداتی کی سے مدد طلب کرو، اور جنگ بھی تبول کر لو، اور جنگ ہے رک جاؤے ۔ پس اگر وہ انکار کریں تو انتداتی کی

تشری جنگ شروع کرنے سے مہلے کفارکور تیب وارتین باتوں کی وعوت وی جائے:

اول — اسلام مع بجرت و جہاد کی دعوت دی جائے بعنی و داسا یا مقبول کرے ،اور بجرت کرک اراایاسلام میں سی تعمیل ہے۔ اور مجاہدین کے ساتھ ہوکر جہاد کریں۔اس صورت میں ان کومجاہدین کی طرح ،ال غینمت اور ،ال فی میں ہے حصہ ہے گا۔ دوم — اسلام کی دعوت دی جائے ، بجرت و جہاد کے بغیر۔اس صورت میں ان پراحکا مواسد میں از روز ہوغیرہ اد زم

ہوں گے۔اور ،ل غنیمت فئی میں سے پچھ بیں ملے گا۔ ہاں نفیر عام کی صورت میں لیعنی جب سب مسلمانوں پر جنگ میں شریک ہونالازم قرار دیا جائے ،اوروہ بھی شریب ہوں تو ننیمت فئی میں سے حصہ ملے گا۔

اوراس دوسری صورت میں نئیمت وفنی میں سے ندویے کی وجہ بیہ ہے کے نئیمت مجاہدین کا مخصوص حق ہے۔اور مال فسی بہلے اہم بہلے اہم کا موں میں خرج کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ کے کا موں میں خرج کیا جاتا ہے۔اور مام طور پر ہیت المال میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ مجاہدین کے علاوہ پر بھی خرج کیا جائے۔

سوال: حضرت عمرض القدعند کے ایک قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ مال فنی میں سب مسمانوں کا حصہ ہے۔ آپ نے سورۃ الحشر کی آبیت پاک: ﴿وَالْمَا فِينَ جِناءُ وَ مِنْ بعدهم ﴾ کامصداق تمام مسلمانوں کوقر اردیا ہے۔ اور فرہ یا۔ 'اگر میں ایک سال زندور ہاتو ایک جروا ہے کو درانحالیا۔ وہ قبیلے جمیر کے نیلوں میں ( یمن میں ) بکریاں جرار ہا ہوگا، مال فنی میں ہے اس کا حصہ پہنچے گا، اس کے بینے کراس کی چیشانی اس کو حاصل کرنے کے لئے عرق آلود ہوئی ہو' ( محموۃ حدیث اوس)

جواب: ہماری بات میں اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ بات جب ہے کہ بیت امال میں تنجائش نہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت ہے جب شاہوں کے خزائے فتح ہو کر آجا کیں۔ اور خراج بزی مقدار میں وصول ہوئے گے تو مجابدین وغیر ہم کودیئے کے بعد بھی ہے گا، جوعام مسلمانوں کو ویاجائے گا۔

سوم — ان کودعوت دی جائے کہ وہ اسلامی حکومت کی ماتنحتی قبول کرلیں ،اور جزید بینامنظور کرلیں ۔مگران کو بتایا جا کہ میہ بات ان کے لئے ذات کی ہے۔ان کے تق میں بہتر پہلی دوبا تیس میں۔

تنیوں ہاتوں کے مصالح — بہلی ہات میں دولئیں ہیں. ایک انظام عالم کی استواری ، اورلوگوں کے درمیان سے ظلم وستم کا خاتمہ۔ دوسری: ان کو دولت ایمان نصیب ہوگی ، اوران کے نفوس کی اصلاح ہوگی۔ وہ اللہ کے دین کی اشاعت میں حصد دار بنیں گے ، اور جنت کے بلند درجات حاصل کریں گے۔

اور دوسری بات میں صیلحت ہے کہ وہ ایمان الکر دوزخ سے نئی جائیں گے۔البتہ جنت کے بیندہ رج ت ان کو حاصل نہیں ہو تکھے۔اور تیسری بات میں بیافئ کہ و ہے کہ کا رکا دید بہتم ہوگا۔اور مسلمانوں کی شوکت قائم ہوگ ۔اوران تینوں ہی مصالح کے لئے نبی میاند پیم کی بعثت ہوئی ہے، پس جو بھی مصلحت بدست آئے اس پر قناعت کرنی جا ہے۔

فا نکرہ: شارصین صدیث عام طور پر تنیسری بات: جنگ کرنا قرار دیتے ہیں۔اور دوسری بات کو پہلی بات کا تتمہ بتاتے ہیں۔شاہ صاحب قدس سرؤنے اتو تھی بات کھی ہے۔

- ﴿ أُوْسَانِ رَبِيَاتِ إِلَى ا

والدعوةُ إلى ثلاث خصالٍ مترتبةٍ:

الأول: الإسلامُ مع الهجرة والجهاد؛ وحينذ له ما للمجاهدين من الحق في الفيء والمغانم. والثانية: الإسلامُ من غير هجردة ولاجهاد، إلا في الفير العام: وحينذ له نصيبٌ في المغانم والفيء، وذلك: لأن الفيء إنما يُصرف إلى الأهم فالأهم؛ والعادةُ قاضيةٌ بأن لايسع بيتُ المال الصرف إلى المتوطنين في بلادهم غير المجاهدين، فلا اختلاف بين هذا وبين قول عمر رضى الله عنه: " فلئن عشتُ فليأتين الراعي، وهو بسرُ و حمير، نصيبُه منها، لم يعرق فيها جبينه" يعنى إذا فتح كنوزُ الملوك، وحبى من الخراج شيئ كثيرٌ، فيبقى بعد حظ المقاتِلة وغيرهم.

والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة، ويؤدوا الجزية عن يدِ وهم صاغرون.

فبالأول: تحصل المصلحتان: من نظام العالم ورفع التظالم من بينهم، ومن تهذيب نفوسهم، بأن يحصل نجاتهم من النار، ويكونوا ساعين في تمشية أمر الله.

وبالثانية: النجاة من النار، من غير أن ينالوا درجاتِ المجاهدين.

وبالثالثة: زوالُ شوكة الكفار، وظهورُ شوكة المسلمين - وقد بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهذه المصالح.

ترجمہ: اور دوح تین ہاتوں کی طرف ترتیب وارہے: پہلی ہات: اسلام مع بجرت و جہادہ، اوراس وقت اس کے لئے فکی اور فیمت میں وہ حق ہے جو مجابدین کے لئے ہے ۔ اور دوسری ہات. اسلام ہے بغیر بجرت اور بغیر جہاد کے ، گر اطلان عام کی صورت میں۔ اور اس وقت اس کے لئے فیمت اور فکی میں حصہ ہے۔ اور وہ بات: یعنی اس دوسری صورت میں فیمت اور فکی میں حصہ ہونا: اس لئے ہے کہ مالی فئی خرج کیا جاتا ہے الا معہ فیالا معہ میں۔ اور عادت فیصلہ کرنے والی ہاں بات کا کہ بیت المال میں گنجائش نہیں ہوتی مسلمانوں کے شہروں میں بسنے والوں پرخرج کرنے کی سوائے مجابدین کے یعنی عام طور پر ہر مسلمان کو بیت المال سے ویے کی گنجائش نہیں ہوتی (سوال کا جواب) لیس کوئی اختلاف خبیں سیری اس بات کے در میان اور عمر کے قول کے در میان 'دلیں بخدا! الی آخرہ لیعنی جب شاہوں کے خزانے کھولے جا کیں، اور مال گذاری میں بہت سارامال وصول ہوتو مجابدین وغیر ہم کے حصہ کے بعد بھی باقی رہے گا ۔ اور تیسری بات نہد کہ کہ دومائی ذمہ میں۔ اور بدست خود جزید یں در انحالیہ وہ ہوئے ت ہونے والے بول۔

کہ وہ اہلی ذمہ میں سے جوجا کمیں۔ اور بدست خود جزید یں در انحالیہ وہ ہوئے ت ہونے والے بول۔

پس اول سے دوجی میں۔ اور بدست خود جزید یں در انحالیہ وہ بوئے ت ہونے والے بول۔

پس اول سے دوجی میں۔ اور بوست خود جزید یہ یں در انحالیہ وہ بوئے ت ہونے والے بول۔

پس اول سے دوجی میں۔ اور بدست خود جزید یں در انحالیہ اور لوگوں کے در میان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا خاتمہ (۲) اور

ان کے نفوس کی اصلاح ہایں طور کہ ان کو دوزخ سے نجات ملے۔اور وہ اللہ کے دین کے بھیلانے میں کوشش کرنے والے ہوجا کیں ۔ اور دوسری سے: دوزخ سے نجات: بدول اس کے کہ وہ مجاہدین کے درجات حاصل کریں ۔ اور تیسری سے: کفار کی شوکت کا ظہور ۔اور تحقیق نبی فیاللهٔ بین ان مصلحوں کے لئے مبعوث فر مائے گئے ہیں۔

کیشوکت کا خاتمہ،اور مسلمانوں کی شوکت کا ظہور ۔اور تحقیق نبی فیاللهٔ بین ان مصلحوں کے لئے مبعوث فر مائے گئے ہیں۔

ہم

#### خلیفہ کے لئے حربی ہدایات

امام آسلمین پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کی شوکت وہ بد بہ کے ظہور کے اسباب میں غور کرے۔ اوران سے کفار
کے ہاتھ کاٹ دینے کی تدبیریس و ہے۔ اس معاملہ میں انتہائی غور کرے اور خوب سو ہے۔ پھر وہ کام کرے جواس کی
رائے میں درست ہو، اور وہ ابعینہ باس کی نظیر نبی سیند پہنم اور خلقائے راشدین ہے تابت ہو۔ اورامام کے ذمہ یہ بات اس
لئے واجب ہے کہ اس کا تقر رمصالح مسلمین کے لئے کیا گیا ہے۔ اور مصالح اس کے بغیر تھیل پذیر نہیں ہوت۔
اور اسلام کے جربی نظام کی بنیاو نبی میان تا ہی معاملات میں۔ ہم یہاں اس سلسلہ کی احادیث کا ماحصل ذکر
کرتے ہیں:

(۱) — امام المسلمین پرواجب ہے کے اسلامی ملک کی سرحدیں ایسے شکروں ہے بھردے جوان وشمنوں کے لئے کافی ہوجوا کی جو جوان وشمنوں کے لئے کافی ہوجوا کی جو جو سرحد میتے سل بیں۔ اوراس لشکر کا کسی بہاور ، ذکی رائے اور مسلمانوں کے لئے خیرخواہ آدمی کوامیر مقر در کرے۔ اور ملک کی حفاظت کے لئے خندق کھودنی ضروری ہویا کوئی قلعہ تھیر کرنا ضروری ہوتو وہ بھی کرے۔ نبی سی پینٹی نے غزوہ احزاب میں مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی ہے۔

" — جب امام المسلمین کوئی سربی (جیمونالشکر) روانه کریتواس کاامیر افضل آ دمی کو یامسلمانوں کے تق میں انفع شخص کومقرر کرے۔ اوراس کو ذاتی طور پرامندے ڈرنے کی تا کید کرے، اوراس کے ماتحت جونو جی کئے جارہے ہیں ان کے ساتھ دیملائی کامعاملہ کرنے کی وصیت کرے۔ جیسا کہ رسول القد میلاند کیا تھے۔

اور جب امام المسلمین کوئی بزی مہم سر کرنے کے لئے خود نکلنے کاارادہ کریے واپنے شکر کامعا ئنہ کرے۔اور سواروں اور پیادوں کو دیکھے بھالے۔ جو جانور یا انسان کمزور ہواس کواشکر میں نہ لے۔ای طرح درج ذیل لوگوں کو بھی ساتھ نہ لے۔

(الف) کم عمر کولیعنی جس کی عمر پندر وسال ہے کم ہواس کوفوج میں شامل نہ کرے۔ نبی میلانندائیم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ (ب) بے ہمت کرنے والے کولیعنی جوفوج کی ہمت تو ڑے ،اوران کو جنگ ہے بٹھائے اور حوصلہ پست کرےاس کو ساتھ نہلے۔



(ج) بری خبریں پھیلانے والے کو لیعنی جو کفار کی طافت کی یا تنیس کرے، اور لوگوں کوخوفز وہ کرے اس کو بھی ساتھ نہ لے۔اوراس کی دلیل سورۃ التوبہ کی آیات ۲۳ و ۲۵ ہیں۔ارشاد پاک ہے:''اوراللہ تعالیٰ نے اُن (منافقین) کے (غزوۂ تبوک میں) جانے کو پہند نہیں کیا،اس لئے ان کو توفیق بی نہیں دی۔اور (تکویٹی طور پر) کہدویا کہ اپا بھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو!۔اگریہ لوگ تمہارے ساتھ شام بوجاتے تو سوائے اس کے کہ دُونا فساد کرتے کیا ہوتا!''

(۱)اورمشرک (غیرمسلم) کوساتھ نہ لے۔ نبی طالفائیلم کاارشاد ہے:'' ہم کسی مشرک سے مدونیں لیل گے' (اخرجہسم واصحاب اسنن، فتح ۴۴:۲۴ )البیتہ ضرورت ہو،اورآ دمی قابل اعتماد ہوتو ساتھ لے سکتے ہیں۔

(ھ)اور جوان عورت کوجس پرخطرہ ہوساتھ نہ لے۔البتہ عمر رسیدہ عورت کوا جازت دے۔ کیونکہ نبی سائند نبی حضرت ام سُلیم وغیرہ انصار کی خواتین کو ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ فوجیوں کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۴)

- اور کشکری تنظیم کرے۔اس کا دایاں بایاں باز و بنائے۔اور برگروہ کے نئے ایک جھنڈا تجویز کرے۔اور بر جماعت کا ایک امیر یا ہنتظم مقرر کرے۔جسیا کہ رسول اللہ طالائی آئیز نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔منظم کشکر کی دھاک زیادہ بیٹھتی ہے،اوراس کا انصباط بھی خوب ہوتا ہے۔
- ے اور فوج کے لئے کوئی شعار (مخصوص لفظ) مقرر کر ہے، جس کووہ شب خون کے وقت استعمال کریں ، تا کہا ہے ہے آ دمی کو ق بی آ دمی کوتل نہ کردیں ۔ جبیبا کہ رسول ایڈد میلائنڈیم کیا کرتے تھے۔
- ﴿ ۔۔۔ اورسفر جمعرات یا پیر کے دن شروع کرے۔ان دودنوں میں بارگاہ خداوندی میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اور جم یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں (دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۶۲۶)
- ے۔ اور نشکر کوالیسی رفتارہ چلنے کا تھم دے جس کا کمزور بھی تخل کرسکیس۔البتہ ضرورت کے وقت برق رفتاری کا تھم دیا جا سکتا ہے۔اور رائے کی منزلیس ایسی منتخب کرے جواجھی ہوں ،اور جہاں پانی وافر مقدار میں ہو۔
- ﴿ ﴾ ۔ اوراہ م اپنامقصد سفر حتی الامکان مخفی رکھے۔اور توریہ کرے۔البتہ تفکمندوں اور خیر خواہوں سے اپناارادہ نہ چھپائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی بھی جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور سفر سے توریہ کرتے۔اور فرمایا کہ جنگ جال ہے! (ابوداؤہ صدیث ۲۲۳۷)
- ( ) رسول الله مِشْانِيَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عِنْ مايا: "جنگ ميں ہاتھ نه کائے جائيں " (مشکوؤة حديث ٢٠١١) اور يهم انعت ووجه بهل سے بے: پہلی وجہ: وہ ہے جوحضرت عمر رضی الله عنه بیان کی ہے کہ کہیں شیطان اس کو ورغلائے ، اور وہ کا فروں میں جائے۔ اور دوسر کی وجہ: یہ ہے کہاں تتم کے مواقع میں اکثر اختلاف ہوجا تا ہے۔ اور نزاع مسلمانوں کی مصلحت (جنگ ) جائے۔ اور دوسر کی وجہ: یہ ہے کہاں تتم کے مواقع میں اکثر اختلاف ہوجا تا ہے۔ اور نزاع مسلمانوں کی مصلحت (جنگ )

میں خعل ڈالنے والا ہے۔

- ا جہاد: اہل کتاب اور مجوں جھی ہے کیا جائے ، تا آئکہ وہ اسلام قبول کریں ، یار سوائی کے ساتھ جزید ینامنظور کری ا — جنگ میں بچوں ، عور توں اور بہت ہوڑھوں کو آل نہ کرے۔ البتہ ضرورت کے وقت تی جائز ہے۔ جیسے شب خون مارنے کی صورت میں قبل جائز ہے۔
- اس کوئی کھل داردر خت نہ کائے ،اور نہ ان کوجلائے۔اور نہ جانوروں کی کوچیں کائے۔البتہ مصلحت کا نقاضا ہو تو جائز ہے۔ جیسے بنونسیر کے گاؤں کو میرہ کا معاملہ۔ جنگی ضرورت سے ان کے با نمات کائے اور جلائے گئے تھے۔ سورۃ الحشر میں صحابہ کے اس کو درست قرارویا گیا ہے۔
  - اور کفار کے ساتھ کئے ہوئے عبدو پیان کی خلاف ورزی نہ کرے۔
  - 🕲 اور دیمن کے قاصدوں اور سفیروں کو نہ رو کے ، تا کہ باجمی مراسلت کا درواز ہبند نہ ہوجائے۔
- (۱) اور جنگی چالیں چلے۔ نبی مظافقہ یکی اس مقصد سے توریہ کرتے تھے، اور فر مایا: ' جنگ چال ہے!' ' (متفق مدیہ مشکوۃ مدیث ۱۹۳۹) جنگ میں جوخص چال چلنے میں کامیاب بوجا تا ہے وہ بی پالا مارلیتا ہے ( گرجھوٹ بولنا اور دھو کہ وینا جا کزنہیں )

  (ع) نے اور دشمن پر بے خبری کی حالت میں پہنتی جائے۔ اور دشمن پر گوپھنیں ( نینک ) چلائے۔ اور ان کا گھیرا اڈالے، اور ان پر عرصۂ حیات تنگ کرے۔ بیسب باتیں رسول القد میافتہ بینے سے ثابت میں۔ اور جنگی ضروریات میں۔ جن کی وضاحت کی حاجت نہیں۔
- (ا) اور جو مخفس خود پراعتما در کھتا ہے، اس کے لئے امام کی اجازت سے مبارزت طلبی جائز ہے۔ جنگ بدر میں تین کا فرول نے حریف طلب کئے تھے، تو نبی سِلن مذیر نے حصرت نمز ہ، حضرت علی، اور حضرت عبیدۃ بن الحارث رضی اللّه عنبم کو مقابلہ کے لئے نکلنے کا تھم دیا تھا (ابن ہشام)
- المجابہ بن کے لئے جائز ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور گھاس چارہ میں ٹمس نکا لے بغیر تصرف کریں ،
   تا کہ فوجیوں کے لئے تنگی نہ ہو۔
- وس سے جنگ میں جوقیدی ہاتھ آئیں ،ان کے بارے میں امام کوچار باتوں میں اختیار ہے: چاہے تو قتل کرے ، یا فعد ہے جو کے اس کے بارے میں امام کوچار بات کی اور مفید ہمود واختیار کرے۔ فعد ہے کہ ایک مفت جھوڑ دے ، یا نمان منالے۔ جو بات زیادہ مفید ہمود واختیار کرے۔
- (ا) امام کے لئے جائز ہے کہ وہ سب دشمنوں کو بیان میں ہے بعض کوامان دے۔ اور اس کی دلیل سورۃ التو بہ آیت الا میں بیاہ کا طالب ہو، تو آ ب اس کو پناہ دید ہے تا کہ وہ کا میں بیاہ کا طالب ہو، تو آ ب اس کو پناہ دید ہے تا کہ وہ کلام البی سن لے، پھراس کواس کے امن کی جگہ میں پہنچاد ہے ۔ بیستی ماس وجہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جانے نہیں' کیام البی سن لے، پھراس کواس کے امن کی جگہ میں پہنچاد ہے ۔ بیستی ماس وجہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو جانے نہیں' پیان کی گئی کہ کفار پر قبول اسلام کی راہ اسی وقت کھل شنی سیامن و بینا وہ جو آ بت کر بھر میں بیان کی گئی کہ کفار پر قبول اسلام کی راہ اسی وقت کھل شنی

ہے، جب وہ سمانوں ہے میں جلیں ،اوران کے دلائل سیں اوران کی زندگیاں دیکھیں۔ دوسری مصلحت : یہ ہے کہ تجارتی ضرور تیں چیش آتی ہیں۔ چن سے لئے امان دیناضروری ہے۔

(۳) --- اورامام کے لئے جائز ہے کہ دخمن ہے مال کے بدل یا بغیر مال کے مصالحت کرے اور پہواز تین وجوہ ہے ہے: اول: کبھی مسلمان کفار کے مقابلہ میں کمزور پڑجاتے ہیں۔ اس وقت مصالحت ہوتی ہے۔ دوم کبھی مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتی ہے۔ داک و داس کے ذریعہ مضبوط ہوجا نمیں۔ سوم: کبھی یہ صلحت ہوتی ہے کہ ایک قوم کے شرے مطمئن ہوکر دوسری قوم ہے نمٹا جائے۔ صلح حدیدیوں ہیں بہی بات چیش نظر تھی۔

ويجب على الإمام أن ينظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين، وقطع أيدى الكفار عنهم، ويجب على الإمام أن ينظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين، وقطع أيدى الكفار عنهم، ويجتهد ويتأمل في ذلك، فيفعل ما أدّى إليه اجتهادُه، مما عُرف هو أو نظيرُه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضى الله عنهم: لأن الإمام إنما جُعل لمصالح، ولاتتم إلا بذلك.

والأصل في هذا الباب سيرُ النبي صلى الله عليه وسِلم، ونحن نذكر حاصلَ أحاديث الباب، فنقول:

[۱] يجب أن يشحن ثغور المسلمين بحيوش يكُفُوْل من يليهم، ويُؤمِّرُ عليهم رجلاً شجاعًا، ذارأي، ناصحًا للمسلمين، وإن احتاج إلى حفر خندقِ، أو بناء حصنٍ: فعله، كمافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق.

[۲] وإذا بعث سريةً، أمَّر عليهم أفضلَهم، أو أنفعهم للمسلمين، وأوصاه في نفسه، وبجماعة المسلمين خيرًا، كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعل

[٣] وإذا أراد الحروح للغزو: عرض جيشه، ويتعاهد الخيل والرجال، فلا يقبل:

[الم] من دونَ خمس عشرة سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

[ب] والمُخذِّلًا: وهو الذي يُقْعِدُ الناس عن الغزوِ.

[5] ولا مُرْجِعًا: وهو الذي يُحدّث بقوة الكفار، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿كره اللهُ انبعاثهُمُ فئلَطُهُمُ وَقِيْلَ اقْعُدُوا معَ الْقاعِديْنَ، لَوْ خرَجُوا فِيْكُمْ مازادُو كُمْ إِلَّا خِبَالًا﴾

[د] والمشركا: لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا النستعين بمشرك" إلا عند ضرورة، ووثوق به.

[م] ولا امسرأةً شبابةً يُخاف عليها، ويأذنُ للطاعنة في السن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سُليم ونسوةٍ من الأنصار، يسقين الماء، ويداوين الجرحي.

[1] ويُعبّى البحيش ميمنةُ وميسرة، ويجعل لكل قوم راية، ولكل طائفة أميرًا أو عريفًا، كما

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لأنه أكثر إرهابًا، وأقربُ ضبطًا.

[٥] ويُعَيِّنُ لهم شعاراً، يتكلمونه في البَيَاتِ، لنلا يقتل بعضُهم بعضًا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

**6.4** 

[٦] ويَخْرُجُ يوم النخميس أو الاثنين، فإنهما يومان يُعرض فيهما الأعمال، وقد ذكرنا من قبل.

[٧] ويكلِّفهم من السير ما يطيقه الضعيف، إلا عند الضرورة، ويتخيَّرُ لهم من المنازل اصلَحها وأوفرها ماءً.

[٨] وينصب الحُرُّسُ والطلائِعُ إذا خاف العدوُّ.

[٩] ويُخفى من أمره ما استطاع ويُورِّي، إلا من ذوى الرأى والنصيحة.

[١٠] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقطع الأيدى في الغزو" وسِرَّه: مابينه عمر رضى الله عنه: أن لا تلحقه حمية الشيطان، فيلحق بالكفار؛ ولأنه كثيرًا مَّا يُفضى إلى اختلاف بين الناس، وذلك يُخِلُ بمصلحتهم.

[١١] ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يُسلموا، أو يعطوا الجزيةَ عن يد وهم صاغرون.

[١٢] والايقتل وليدًا، والا امرأة، والا شيخًا فانيًا، إلا عبد ضرورة، كالبيات.

[١٣] والا يقطع الشبجر والا يُحرِق، والا يعقرُ الدواب، إلا إذا تعينت المصلحةُ في ذلك، كَالْبُوَيْرَةِ قريةِ بني النضير.

[14] والايَخِيسُ بالعهد.

[10] ولا يَحْبِسُ البُرُد: لأنه سبب انقطاع المراسلة بينهم.

[١٦] ويخدع، فإن الحرب خُدعة.

[١٧] ويهجم عليهم غارّين، ويرميهم بالمنجنيق، ويحاصرهم، ويضيّق عليهم؛ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ ذلك، ولأن القتال، لا يتحقق إلا به، كما لاحاجة إلى شرحه.

[١٨] ويجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وَثقَ بنفسه، كما فعل على وحمزة رضى الله عنهما.

[١٩] وللمسلمين أن يتصرفوا فيما يجدونه هنالك من العلف والطعام، من غير أن يُخَمَّس، لأنه لو لم يُرَخُص فيه لضاق الحال.

[٧٠] فإذا أَسَرُوا أسراءَ خُيَّرَ الإمامُ بين أربع خصال: القتل، والفداءِ، والمنّ، والإرقاقِ؛ يفعلُ

من ذلك الأَحَظُّ.

[71] وللإمام أن يعطيهم الأمان، ولآحادهم، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ﴾

وذلك: لأن دخولهم في الإسلام لايتحقق إلا بمنخالطة المسلمين، ومعرفة حجتهم وسيرتهم، وأيضًا: فكثيرًا مًّا تقع الحاجة إلى تردد التجار وأشباههم.

[٢٢] ويصالحهم بمال، وبغير مال: فإن المسلمين ربما يضعفون عن مقاتلة الكفار، فيحتاجون إلى الصلح، وربما يحتاجون إلى المال يَتقوُّون به، أو إلى أن يأمنوا من شر قوم فيجاهدوا آخرين.

ضروری الفاظ کی تشری : میرة کی جمع ہے۔ پہلے اس کے معنی حربی نظام اور جنگی اصول کے تھے۔امام محمد رحمد الله
کی کتا جیں : السّین الصعیر اور السیر الکبیر ای موضوع پر جیں۔اور جیے سنن تر ندی کے ابواب السیر ان جی بھی بہی
ابحاث ہیں ۔ مُحَدُّلًا (اہم فائل) مَحَدُّلَة الله بهائی اور جنگ بندی پر آمادہ کرنا عبی المجیس : تیار کرنا ، المطلبعة :
وثمن کی سیاہ کا اندازہ لگائے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے جیجی جانے والی فوج کی گئری ، مُحَاسَ (من) بالمعهد :
عہدو پیان کی خلاف ورزی کرنا ،عبد شکنی کرنا ، قوله یا فطیعه کی شمیر منصوب پر ہے فصل کی وجہ سے عطف ورست ہوا ہے۔
غیرت ، ، ، فوله : الآحادهم : کا عطف یعطیعه کی شمیر منصوب پر ہے فصل کی وجہ سے عطف ورست ہوا ہے۔

#### غنیمت میں چوری: اُخروی سزا

صدیث — رسول القد مینگانیگیانی نیم نیم میں ہے کئی شخص کو میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ ہو، اور وہ بلبلا رہا ہو، اور وہ کہ: یارسول القد! میری مدد کیجئے! اور میں کہوں کہ میں تیرے میں آئے کچھ نہیں کرسکتا! میں نے تجھے خبر دیدی تھی!'' ایسا ہی آپ کا ارشاد ہے:'' اس کی گردن پر گھوڑا ہو، جو ہنہنا رہا ہو، اور کم بری ہو، جو ہمیا رہی ہو، اور غلام ہوجو چلار ہا ہو، اور کپڑے کئلا ہے ہوں ، جولہرا رہے ہوں!'' (مشکلو قاصد میت کا خلاصہ ہے۔ طویل صدیت کا خلاصہ ہے۔

تشریخ:اس مدیث میں مال غنیمت میں چوری کی تین سرا کمیں بیان کی گئی ہیں:

یملی سزان خائن نیرُ انّی ہوئی چیز کے ساتھ میدانِ قیامت میں آئے گا۔اوراس کی وجہ یہ ہے کھل نفس کے ساتھ جیک جاتا ہے۔ پھراس میں جزاء کی شان پیدا ہوتی ہے،اور مجازات کا مدار مما ثلت پر ہے،اس لئے مالی غنیمت میں چوری کی سزا — فرکھ کو کہ کا کہ کا میں میں جوری کے ساتھ کے است کے است کے مالی غنیمت میں چوری کی سزا بھورت معصیت متمثل ہوگی۔ جیسے ماں کی زُ کو قالوا نہ کرنے کی سز ابھی ای طرح متحقق ہوتی ہے (رحمة اللہ ۳۸) دوسری سزا: چوری کی ہوئی چیز گردن پراٹھا کرآئے گا: جس کے بوجھ سے وہ تکلیف پائے گا۔ تنیسری سزا جا توروں کا چلانا: جس سے لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کی تشہیر ہوگی ،اوروہ برملار سواہوگا۔

#### غنیمت میں چوری: دینیوی سزا

حدیث — رسول القدین بینی نے فرمایا ''جبتم کس آوی کو یاؤ کداس نے مال ننیمت میں خیانت کی ہے تواس کا سامان جلادو،اوراس کی پٹائی کروا' (مفکوق حدیث ۱۳۳ساں التعریو) اور حضرت ابوبکر وعمرضی القدعنمانے اس پر ممل کیا ہے (مفکوق حدیث ۱۳۰۳) بعنی میشن محمل نہیں ، نہ میکم منسوخ ہے۔

تشریکی بیراچوری کرنے والے کیلئے زجروتو بیخ ہے،اوردوسروں کیلئے سامان عبرت۔ تا کدوہ ایسی حرکت نہ کریں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أَلْفِينَ احدَكم يجيئ يومَ القيامة: على رقبته بعيرٌ، لله رُغاءٌ، يقول: يارسول الله! أغلى، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك! " ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " على رقته فرس، له حمحمة، وشاة: له يُعَارُ، ونفس: لها صياح، ورقاعٌ تَخْفِقُ"

أقول: الأصل في ذلك: أن المعصية تُتصور بصورة ماوقعتُ فيه. وأما حملُه: فتقلُه، والتأذّي به؛ وأما صوتُه: فعقوبتُه بإشاعة فاحشته على رء وس الناس.

قال صلى الله عليه وسلم: "إدا وجدتم الرجل قد غلّ في سبيل الله، فأخرقوا متاعه، واضربوه" وعمل به أبوبكر وعمر رضي الله عنهما.

أقول: سره: الزجر، وكُبْحُ الناس أن يفعلوا مثلَ ذلك.

تر چمہ اس میں اصل یہ ہے کہ معصیت تصور کی جاتی ہے اس چیز کی صورت میں جس میں وہ واقع ہوئی ہے۔اور رہااس کا اٹھانا: تو وہ اس کا بوجھ ہے۔ اور اس سے تکلیف اٹھ ناہے۔ اور رہی اس کی آ واز . تو وہ اس کی سزا ہے اس ک گناہ کی تشہیر کے ذریعیہ تمام لوگوں کے سامنے — اور اس کا راز . تو نیخ ہے۔ اور لوگوں کور و کنا ہے اس بات سے کہ وہ اس کے مانند کریں۔

لغات:الوُّغاء.اونٹ کی بلبلابث الحمحة. تحوزے کامتوسط آوازے بمہم الیعاد بھیڑ بکری کی آواز۔ کہا کہا ہے کہا



# غنیمت کے احکام خمس کے مصارف

جواموال كفارے حاصل ہوتے ہیں وہ دوشم كے ہیں:

ایک: مال غنیمت: بیدہ مال ہے جوغیر سلموں ہے جنگ وقبال اور قبر و نعبہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسمرا: مال فئی: بیدہ مال ہے جوغیر سلموں ہے جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جزید، خزاج ( مال گذاری ) غیر مسلم تا جروں ہے لی ہوئی چنگی ( نیکس ) وہ مال جو کفار ہے مصالحت میں حاصل ہوا ہے، یا وہ جس مال کو گھبرا کرچھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔

پس ، لی غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے۔ اوراس کوان مصارف میں خری کیا جائے جس کا تذکر وسور ق الانفال کی آیت اسم میں ہے۔ ارشاد پاک ہے '' اور یہ بات جان لوکہ جو چیز کفار سے ابطور غنیمت تم کو حاصل ہوئی ہو اس کا تکم یہ ہے کہ القد تعالیٰ کے لئے اس کا پانچواں حصہ ہے اوراس کے رسول کے لئے ، اور رسول کے رشتہ واروں ، اور تیموں اورغریوں اور مسافروں کے لئے''

تفسیر مصارف خمس میں کا نئات کے خالق وما لک کا تذکرہ بطور توطئے ہے۔ باتی مصارف کی تفصیل دری ذیل ہے:

(آ) — نفیمت میں جو حصد رسول اللہ میلی تنظیم کا تھا، آپ آپی حیات میں اس میں سے اپنا اور اپنے اہل وعیال کا خرج نکا لئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد اب یہ حصد مصالح مسلمین میں خرج کیا جائے گا۔ اور جو کا م زیادہ اہم ہوں ان میں میل خرج کیا جائے گا۔ اور جو کا م زیادہ اہم ہوں ان میں میل خرج کیا جائے گا۔ گار دوسرے کا مول میں۔

- - 🕐 ۔ اور تیبیموں کا حصہ:ایسے بچوں پرخرج کیا جائے جوغریب ہوں ،اوران کا باپ و فات پاچکا ہو۔
- اورغريول اورسكينول (اورمسافرول) كاحصه: انبيل يرخري كياجائ (اورمسافرے مراد: وہ ہے جووطن

ہےدورہو،اوراس کو مال کی شدید حاجت پیش آگئی ہو)

ربی بیات کے شرک کے مذکورہ مصارف میں ہے سم صرف میں کتنا خرج کیا جائے؟ تو بی کھی امام کی صوابہ بد پر موقوف ہے۔ دہ خوب غور کرکے مطے کرے کے زیادہ اہم کون ہے؟ اور کس مصرف میں کتنا خرج کرتا ہے؟ اور کس شخص کو کتنا دینا ہے؟ و کہ شخص کو کتنا دینا ہے؟ و کہ شخص کو کتنا دینا ہے؟ فاکدہ: حنف کے بزد کیا۔ اور آپ کے دشتہ فاکدہ: حنف کے بزد کیا۔ اور آپ کے دشتہ داروں کا جو حصہ ہے اس میں داروں کا جو حصہ ہے اس میں حضور مِنائِعَةً کے اُس کے دار: مساکیوں وائل حاجت کو مقدم رکھا جائے گا (فوائد عثم نی)

واعلم: أن الأموال المأخوذة من الكفار على قسمين:

[١] ما حصل منهم بإيجاف الخيل والركاب، واحتمال أعباءِ القتال؛ وهو الغنيمة.

[٢] وماحصل منهم بغير قتال، كالجزية، والخَراج، والعشورِ المأخوذة من تُجَّارهم، ومابذلوا صلحًا، أو هربوا عنه فزعًا.

فالغنيمة : تُخمسُ، ويُصرف الخُمسُ إلى ما ذكر الله تعالى في كتابه، حيث قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِ فَأَنَّ لِلَٰهِ حُمْسهُ، وَلِلرَّسُول، وَلذَى الْقُرْبني، وَالْيتامي، والْمَسَاكِيْن، وابْن السَّبيل﴾

فيوضع سهمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدَه في مصالح المسلمين: الأهمُ فالأهمُ وسهمُ ذوى القربى: في بنى هاشم وبنى المطلب: الفقير منهم والعنيّ، والذكر والأنثى. وعندى: أنه يُنخيَّرُ الإمام في تعيين المقادير، وكان عمر رضى الله عنه يزيدُ في فرض آل النبى صلى الله عليه وسلم من بيت المال، ويُعين المَدِيْنَ منهم، والناكح، وذا الحاجة.

وسهمُ اليتامي: لصغير فقير، لا أب له.

وسهمُ الفقراء والمساكين: لهم.

يُفَوَّضُ كُلُّ ذَلَكَ إلى الإمام، يجتهد في الفرض، وتقديم الأهم فالأهم، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده.

ترجمہ: (۱) جو حاصل ہوا کفار سے گھوڑ ہے اور اونٹ دوڑانے کے ذریعہ اور جنگ کا بوجھ ڈھونے کے ذریعہ (اُوْجفَ داہتہ: چِو پائے کوتیز دوڑاناو جَف (ش)و جُفّا البعیر: اونٹ کودوڑانا ، العِبْءُ: بوجھ، جُمْع أعباء المدین قرض دار، جس کے ذمہ قرض ہو)

ح الرسور بياني له

# غنيمت ميں ہے انعام يا بخشش دينا

ننیمت کے باتی چارا خماس عانمین کے لئے ہیں۔انلہ پاک نے عانمین کو مخاطب کر کے خمس کو مذکورہ مصارف کے لئے خاص کیا ہے۔ باقی چارا خماس کا ذکر نہیں کیا۔اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ غانمین کا حق ہے۔لہٰداوہ عانمین میں تقسیم کئے جا تیں گے۔گڑتفسیم سے پہلے امام: لشکر کی حالت میں خوب غور کرے ،اگر کسی کو انعام یا بخشش وین مسلمانوں کی مضلحت سے ہم آ ہنگ ہو، تو باتی چارا خماس میں سے پہلے یہ کام کرے۔

اورانعام تين وجوه سے دياجا تاہے:

پہلی وجہ: امام دارالحرب میں داخل ہوا ،اوراس نے کوئی سریہ بطور مثال سی گاؤں پرحملہ کرنے کے لئے بھیجا، تو وہ جو ننیمت لائے گا۔اس میں ہے نمس نکالنے کے بعد: چوتھائی یا تہائی اس سریہ کوبطورانعام و یا جائے گا۔ باتی ننیمت میں شام کرلیا جائے گا، جو یوری فوج پرتقسیم ہوگا ،اوراس میں ہے سریہ کوبھی حصہ ملے گا۔

فا کدہ اس سلسلہ میں ٹی سِنٹ کیٹے کامعمول یہ تھا کہ جب لشکر آ کے بڑھ رہا ہو،اور سریہ بھیجاجائے، تواس کو چوتھائی
انعام دیتے تھے۔اور جب لشکرواپس لوٹ رہا ہو، تو تہائی ویتے تھے (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۸ه ۲۰۰۸) اور پہلی صورت میں انعام
کم اس لئے دیا جاتا تھا کہ اس وقت سریہ میں نکلنے میں طبیعت پر ہو جھ کم پڑتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی
ہے۔اور جب لشکرواپس لوٹ رہا ہو،اس وقت سریہ میں نکلنے میں ہو جھ زیادہ پڑتا ہے۔طبیعت پر یہ بات شاق گذرتی ہے
کہ سب تو گھر جارہے ہیں،اور ہم کام پر اور لشکر کی پشت پناہی بھی کم ہوجاتی ہے۔ضرورت پیش آنے پرلشکر جلدی سے
مدر کو نہیں پہنچ سکتا،اس لئے انعام بردھادیا جاتا تھا (فاکدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ:امام اس شخص کے لئے جوکوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس میں مسلمانوں کا بڑانفع ہو: محنتانہ مقرر کرے۔ مثلاً کے کہ جواس قلعہ پر چڑھ جائے اس کو بید بیا جائے گا، یا جوکوئی قیدی پکڑلائے اس کو بید بیا جائے گا، یا جوکوئی کا فرکونل کرے اس کا سازوسامان اس کو دیا جائے گا۔ پس اگر بیت المال سے بیا جرت دینا مطے کیا ہے تو بیت المال سے دے، اور غنیمت میں ہے دینا ملے کیا ہے تو باقی چاراخماس میں سے دے۔

تبسری وجہ: کسی جنگ میں کوئی شخص بہادرانہ کا رنامہ انجام دے، اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فا کدہ پہنچے تو امام اس کو انعام دے۔ جبیبا کہ غزوؤ ذی قرومیں نبی میلائیڈیم نے حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عند کو ببدل ہونے کے باوجود سوار اور ببدل دونوں کا حصہ دیا تفا( مشکلو ق مدیث ۳۹۸۹)

شاہ صاحب رحمہ انقد فرماتے ہیں: میرے نزدیک زیادہ تھی بات یہ ہے کہ مقتول کا سامان قاتل کا حق اس وقت ہے جب امام جنگ ہے ہیں۔ امام جنگ ہے ہیں کا اعلان کرے یا جنگ کے بعد بطور انعام دے یعنی اعلان یودی بنیر اس کا استحق ق بنیس۔ منافق ہے، اس کو منیمت میں باقاعدہ حصہ نہیں، اور ان کو بخشش دینا مصلحت کے موافق ہے، اس کو مجمی پہلے ہی اخماس اربعہ میں سے اٹھا لے۔ یہ بخشش درج نے لیا لوگوں کودی جاتی ہے:

ا ۔۔ عورتوں کو: جن کی جنگ میں خد مات ہوں۔ مثلاً بیاروں کا ملاح یا تیار داری کی ہو،فو جیوں کے لئے کھانا پکایا ہو، یا مجامد مین کے احوال کی خبر گیری کی ہو۔

۳ ۔ نااموں، بچوں اوران ذمیوں کوجن کوامام نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی ہو،اوران ہے مجامدین کو نفع حاصل ہوا ہو۔

مسئلہ:اگر نمنیمت میں حاصل شدہ کسی چیز کے بارے میں پیۃ چلے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہے، جس پر دشمن نے قبضہ کرلیا تھا، تو وہ چیز مالک کوویسے ہی لوٹا دی جائے (مشکلوۃ حدیث ۴۰۰۳ و۴۰۰۳)

وَيُـقَسُمُ أربعةُ أخماسه في الغانمين: يجتهد الإمامُ أولاً في حال الجيش: فمن كان نفله أو فق بمصلحة المسلمين نَقَلَ له؛ وذلك بإحدى ثلاث:

[إحداها] أن يكون الإمام دخل دار الحرب، فبعث سرية تُغيْرُ على قرية مثلاً، فيُجْعل لها الربع بعد النحمس، أو الشلك بعد الحمس؛ فما قدمت به السرية : رفع خُمُسه، ثم أعطى السرية ربع ما غبر، أو ثلثه، وجعل الباقي في المغانم.

و ثانيتها : أن يجعل الإمامُ جُعْلاً، لمن يعمل عملاً فيه غَناء عن المسلمين، مثلاً: أن يقول : من طلع هذا الحصن فله كذا، من جاء بأسير فله كذا، من قتل قتيلاً فله سلبه؛ فإن شرط من مال المسلمين أعطى منه، وإن شرط من الغنيمة أعطى من أربعة أخماس.

وثالثتها: أن يخص الإمامُ بعض الغانمين بشيئ لغنائه وبأسه، كما أعطى رسولُ الله صلى الله عليه عليه وسلم سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد سهم الفارس والراجل، حيث ظهر منه نفع عظيم للمسلمين.

و الأصح عندى: أن السّلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبلَ القتال، أو تنفيله بعده. ويرفع ما ينبغي أن يُرْضَخُ دون السهم:

[١] للنساء: يداوين المرضى، ويطبخن الطعام، ويُصلحن شأنَ الغزاة.

[٧] وللعبيد، والصبيان، وأهل الذمة: الذين أَذِنَ لهم الإمامُ، إن حصل منهم نفع للغزاة.

وإن عثر على أن شيئًا من الغنيمة: كان مالُ مسلم، طفر به العدوُّ ردَّ عليه بلا شيئ.

لغات: نَفَل (ن) نَسفُلاً ونسفًل تسنفيلاً: حصرت الدعطية وين غيسر: بسقسى المجعل مختاته، مزدوري ......غناء: يزانع مسرد من للمحل المحتال المحتصدويتات المحتاء: يزانع من المحتل المحتصدويتات المحتاء المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتاء المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل المحتاء ال

# باقى ننيمت كى تقسيم

پھر ہاتی ننیمت ان لوگوں پرتقسیم کی جائے جومعر کہ میں شریک ہتھے۔گھوڑ سوار کے لئے تین جسے بیں ،اہ رپیاد ہ کے لئے ایک حصہ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۸۷)

ملحوظہ بیدساخین اور جمہور کی رائے ہے۔اورامام اعظم رحمہ اللہ کنزویک کھوڑسوار کے لئے ووجھے ہیں۔ تیسرا حصہ اگرامام بطورانعام دینا جا ہے تو وے سکتا ہے۔اس کی پچھفھیل آ گے آرہی ہے۔

شترسوارول اور تیراندازول کا تحکم: شاہ صاحب قدی سرہ کی رائے ہے کہ اُ سراہ ممن سب سمجھ آوشتہ سوارول اور تیر اندازول کو پیدل لڑنے والول سے پچھ زیادہ دے۔ ای طرح عربی گھوڑول کو جمی گھوڑوں پر ترجیح بھی دے سات ہے۔ ان کو پیدل لڑنے والول سے بچھ زیادہ دے۔ اورامام کو بیکام ذکی رائے لوگول کے مشورہ سے کرنا چاہئے ۔ اوراس وقت کرنا چاہئے کہ مخالفت کا ندیشہ نہ ہو۔ اوراس طرح نبی سات پینا اور آپ کے اصحاب کے حربی معاملات میں اختلاف ختم کیا جاسکت ہے۔ مظاف گھوڑوں کو دوجھے اور سوار کو ایک حصہ دینا مردی ہے۔ آپ نے عربی اور غیر مخالف گھوڑوں کو دوجھے اور سوار کو ایک حصہ دینا مردی ہے۔ آپ نے عربی اور غیر عربی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور کی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور کی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس کو برقم ادر کھا ہے (اصابہ ۵۰۲)

مسئلہ: اور جس کوامیر نے شکر کی مسلحت کے لئے بھیجا ہو، اس کوبھی با قاعدہ ننیمت بیس سے حصد و یا جائے۔ اگر چہ وہ معرکہ بیل شریک شہوا ہو۔ جیسے بیام رسال، دشمن کی معلوت حاصل کرنے کے لئے فرست وہ اور جاسوی وغیرہ۔ جنگ بدر بیل حضرت عثمان رضی المتدعنہ شریک نبیس ہو سکے تھے۔ نبی سنی پیٹر کی صاحبہ اوئی اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت برکی دخترت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدنیہ جیموڑ اگیا تھا۔ چنا نچہ بدر کی نئیمت میں سے ان کوبھی حصد ویا گیا۔

ثم يُقسم الباقي على من حضر الوَقْعَة: للفارس ثلاثةُ أسهم، وللراجل سهم. وعندي: أنه إن رأى الإمامُ أن ينزيد لـركبـان الإبل أو للرُّماة شيئًا، أو يُفَضَّلَ العِراب على البراذين بشيئ دون السهم: فله ذلك، بعد أن يشاور أهلَ الرأى، ويكون أمراً لا يُختلَفُ عليه لأجله، وبه يُجمع اختلاف سِيرِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه رضى الله عنهم في الباب. ومن بعشه الأمير لمصلحةِ الجيش، كالبريد، والطليعة، والجاسوس: يُسْهَمُ له، وإن لم يحضر الوقعة كما كان لعثمان يوم بدر.

تر جمه: واضح ب\_البودون: غير عربي گھوڑا۔

### مال فئ كےمصارف

مال فی (بلاجنگ حاصل ہونے والے مال) کے مصارف القد تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیات ہے۔ امیں بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ''جو مال اللہ تعالیٰ نے فنی کے طور پر دیا اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں ہے تو وہ القد کے لئے ، اور رسول کے رشتہ داروں ، اور بتیموں اور کینوں ، اور مسافر کے لئے ہے ، اور ان حاجت مند مہاجرین کے آئے کے ، جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں ہے نکالے گئے ، اور اُن (انسار) کے لئے ہے جو مہاجرین کے آئے سے کہتے ہے دار الاسلام (مدینہ) میں اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے ہیں ، ساور ان لوگوں کے لئے ہے جو ان کے بعد آئے ، جو دعا کرتے ہیں ، سبیٹک آپ بڑے شق ورجیم ہیں' ۔ جب ان آیات کو حضرت عرضی اللہ عند نے پڑھا تو بعد آئے ، جو دعا کرتے ہیں ، سبیٹک آپ بڑے شقی ورجیم ہیں' ۔ جب ان آیات کو حضرت عرضی اللہ عند نے پڑھا تو فرمایا: ''اس (آخری) آیت نے تمام مسلمانوں کا استیعاب کیا ہے' (مشاؤ قصدیث ۲۱ میر) یعنی مالی فنی کو پہلے زیادہ آئی کی محضوص مصلحت کو پیش نظر شدر کھے۔ مسلمانوں کی مصلحت ویش نظر شدر کھے۔ مسلمانوں کی تقسیم کے طریقے مختلف رہے ہیں:

ا — رسول القدميناللَّهُ وَيَلِمْ كَ پاس جب مال فئي آتا تو آپائ دن اس كوتشيم فرمادينة : كنبه داركود و حصے ، اور مجر د كوايك حصه دينتے تنصے (مفئلو ة حديث ۴۰۵۷)

۲ ۔۔۔ حضرت ابو بکررضی اللہ عند کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ آزاداورغلام سب کودیتے تھے (رواہ ابوداؤد، جامع الاصوں حدیث ۱۲۳۷) اور حاجت مندول کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔

۳ — اور حضرت عمر رضی انتدعنہ نے باقا عدہ اس کے لئے رجسٹر بنایا تھا۔ اور اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے اور حاجت مندول کے لخاظ ہے درجہ بندی کی تھی۔ اور ہر ایک کے وظائف کی تحدید بھی کردی تھی۔ مثلاً: (۱) وہ لوگ جوقد یم الاسلام ہیں (۲) وہ لوگ جو تخت آزمائشوں سے گذرے ہیں (۳) وہ لوگ جوعیالدار ہیں (۳) اور وہ لوگ جوضر ورت مند ہیں (تفصیل میں سیسے سیس (۳) وہ لوگ جو عیالدار ہیں (۳) اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں (تفصیل

كے لئے ديكھيں ازالة الخفا٢٨:٢٨)

اور ضابطہ:اس نتم کے اختلاف میں بیہ ہے کہ اس کو اختلاف اجتباد پرمحمول کیا جائے۔اور بیکہا جائے کہ ہرایک نے اس صلحت کو چیش نظرر کھا ہے جواس وقت اس کے سامنے آئی۔

وأما الفَيْءُ: فمصرفه ما بين الله تعالى، حيث قال: ﴿ما أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى: فَلِلْهِ، وللرَّسُول، ولذِي الْقُربي، والْيتامي، والْمَسَاكِيْن، والن السَّبيْل؛ إلى قوله: ﴿رَءُ وَتُ رَجِيْمٌ﴾ ولحما قرأها عمررضي الله عنه قال " هذه استوعبت المسلمين!" فيصرفه إلى الأهم، فالأهم وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين، لا مصلحته الخاصة به.

واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه: فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأغزب حطا؛ وكان أبوبكر رضى الله عنه يقسم للحر وللعبد، يتوخّى كفاية الحاجة؛ ووضع عمر رصى الله عنه الديوان: على السوابق والحاجات: فالرجل وقِدْمُه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعيالُه، والرجل وحاجتُه؛ والأصلُ في كل ماكان مثل هذا من الاختلاف: أن يُحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد، فتوخّى كلّ المصلحة بحسب ما رأى في وقته.

تر جمعہ اور حضرت عمر نے رجس بنایا تھا۔ سبقت کرنے والول اور جاجبوں کے امتبار ہے۔ پس آدمی اوراس کی قدامت،اورآ دمی اوراس کی آزیائش،اورآ دمی اوراس کے بال بچے،اورآ دمی اوراس کی ضرورت — اور ضابطہ: ہراس اختلاف میں جواس طرح کا ہویہ ہے کہ اس پرمحمول کیا جائے کہ وہ کام اجتباد کے طور پر کیا ہے۔ پس ہرا یک نے مصلحت کا قصد کیا ہے اس طور پر جواس نے اس وقت میں دیکھی۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# مفتؤ حدزمينول كأحكم

جن زمینوں پرمسلمانوں نے نلبہ پالیا ہے لینی جنگ کر کے ان کوفتے کیا ہے۔ ان کے بارے میں امام کو تین اختیار ہیں ا ا — اگر جا ہے تو ان کوغانمین میں بانٹ دے کہ وہ بھی مالی ننیمت ہیں۔ ۲ — اورا گر جا ہے تو ان کومجامدین کے لئے لیسی جہاد کی ضرور یات کے لئے روک لے۔ رسول اللہ سیان تیکی نے خیبر میں ایسا ہی کیا تھا۔ '' بھی زمین نانمین میں بانٹ دی تھی۔ اور '' دھی جہاد کی اور مسلم وال کی ضروریات کے لئے روک لی تھی۔ اور حضرت عمر رضی القدعنہ نے بھی عراق کی زمین روک لی تھی۔ غانمبین کے اصرار کے ہاوجودان پرتقسیم نبیس کی تھی۔

٣ ــ اورا گرچاہے توان میں ان کفار کو بسائے جوذمی بن کرر ہنا منظور کریں۔اوران سے خراج ( نگان )وصول کرے۔

#### جزبيكي مقدار

جب بیمن والول کے ساتھ جزید پرمصالحت ہوئی تو نبی ساللہ کیا ہے حضرت مُعاذ رضی اللہ عنہ کو بیمن کا حاکم بنا کر بھیجا،
اور حکم دیا کہ ہر بالغ شخص سے سالا ندایک دیناریااتی قیمت کامُعافری کپڑاوصول کیا جائے۔(مشکوۃ حدیث ۳۰۳۱) اور
حضرت عمر رضی اللہ عند نے مالدار پرسالانداڑتالیس درہم ،اور متوسط حال پر چوبیس درہم ،اور کامدار غریب پر بارہ درہم
جزید مقرر کیا تھا (ازا لة الخفاء ۲۹:۲ بحوالدامام ابو یوسٹ)

یبال سے یہ بات جانی گئی کہ جزید کی کوئی مقدار شرعاً متعین نہیں۔اس کی مقدارا مام کی صوابد ید پرموقوف ہے۔اس طرح خراج (مالکذاری) کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں۔ حالات کالحاظ کر کے لگائ تعین کیا جائے۔اسی طرح ہراس معاملہ میں جس میں نبی سین آئیم اور خلفائے راشدین کے طریقوں میں اختلاف ہے: یہی بات کہی جائے کہ وہ اجتہادی امور میں ۔اور ہرایک نے اپنے زمانہ کی مصلحت چیش نظرر تھی ہے۔

والأراضى التي غلب عليها المسلمون: للإمام فيها الخيار: إن شاء قسمها في العانمين، وإن شاء أوقفها على الغزاة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير: قسم نصفها، ووقف نصفها، ووقف عمر رضى الله عنه أرض السواد، وإن شاء أسكمها الكفار، ذمة لنا.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا رضى الله عنه: أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عذلَه معافر؛ وفرض عمر رضى الله عنه على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر.

ومن هنا يُعلم أن قدرُه مفوض إلى الإمام، يفعل ما يرى من المصلحة، ولذلك اختلفت سيرُهم، وكذلك الحكم عندى في مقادير الخراج، وجميع ما اختلفت فيه سِيرُ البي صلى الله عليه وسلم وخلفائِه رضى الله عنهم.

تر جمه. واضح ہے۔و قف اور أو قف اغوی معنی میں ہیں۔اصطلاحی وثف مراز ہیں۔ کہ





### غنيمت اورفئي كي حلّت كي وجبه

الله تعالی نے ہمارے نبی سِلینیمَیَیْمُ کی امت کے لئے مال ننیمت ونئی کودووجہ سے حلال کیا ہے: پہلی وجہ: بیر ہے کہ القد تعالی نے اس امت کی کمزوری دیکھی پس اس کے لئے ان اموال کوحلال کیا۔مضمون متنفق علیہ روایت میں آیا ہے (مقتلو قاصدے شے ۳۹۸۵)

ووسری وجہ: بیہ ہے کہ نمنیمت فئی کی حقت : بھارے نبی میٹن کی دیگرا نبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ،اور آپ کی امت کی دیگرامتوں پر برتر می کے لئے ہے۔ بیر ضمون مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۷۴۸) اور ذرکورہ دونوں وجبوں کی دلیلیں کتاب کی شم اول ،مبحث ۲ باب ۲۰ رحمۃ القدا: ۴۰۵ تا ۲۰۱۹ میں بیان بروچکی ہے۔

وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفيء: لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لم تجلُّ الغنائمُ لأحدٍ من قبلنا، ذلك: بأن الله وأى ضَعْفنا وعجزنا، فأحلُها لنا" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فَضَّل أمتى على الأمم، وأحل لما الغنائم" وقد شرحا هذا في القسم الأول، فلاتعيده.

مر جمہ: اوراللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہمارے لئے نئیمت وفئی کوائس وجہ ہے جو ہی سالیہ پیٹم نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچآپ نے فرمایا: «نہیں حلال کی گئیس نئیمتیں ہم ہے پہلے کس کے لئے: وہ جواز ہایں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور ہماری عاجزی دیکھی، پس اس کو ہمارے لئے حلال کیا'' اور فرمایا'' اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں پر برتری بخش ہے، اور ہمارے لئے تمام اول میں اس کی تشریح کر بچے ہیں۔ پس ہم اس کا اعاد و نہیں کرتے۔ ہمارے لئے ہماری کرتے۔

# غنیمت فئی کےمصارف کی حکمتیں

اہمی نغیمت فئی کے جومصارف بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کے نغیمت کابڑا حصہ (چاراخماس) مانمین کے لئے ہے۔ اور فئی دیگر ملی کامول کے لئے ہے۔ کیونکہ بیت المال میں تین فتم کے اموال جمع ہوتے ہیں: ایک: صدقات وعشر۔ دوم: مال غنیمت۔ سوم: مال فئی: جزیداور خراج وغیرہ۔ شریعت نے ان اموال کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ صدقات وعشر میں بنیادی ابمیت حاجت مندوں کو دی ہے نغیمت میں مجاہدین کو اور اموال فئی میں ملکی اور ملی ضروریات کو۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی ہے۔ ممالک کی سے مالک کی سے شاہ صاحب قدس سرہ کی ہے۔ ممالک کی سے شاہ صاحب قدس میں وریات کیا ہیں؟ پھر غنیمت میں غانمین کی ترجیح کی تین تھمتیں بیان فرمائیں گئی ہے۔ ممالک کی سے میں عائمین کی ترجیح کی تین تھمتیں بیان فرمائیں گئی ہے۔ کی تین تھمتیں بیان فرمائیں گئی ہے۔

#### بیت المال کے بنیادی مقاصد

سیت المال کے بنیادی مقاصد درج ویل ہیں:

پہلامقصد:ایسےلوگوں کے بقاء کا سامان کرنا جن کے پاس کے بھٹیں۔ یا تو وہ او لے لئجے ہیں، یا کسی حاوثہ کی بنا پران کے مال کا صفایا ہو گیا ہے، یا وہ اپنے مال ہے دور ہیں اور ان کو حاجت در پیش ہے۔

د وسرامقصد کفار کی ریشدد وانیول ہے مملکت کی حفی ظت کرنا۔ سرحد دن کے سوراٹ بند کرنا۔ مجاہدین کے مصارف کا انتظام کرنا۔ اور جہاد کے لئے ہتھیا راور گھوڑ ہے تیار کرنا۔

تنیسرا مقصد مملکت کا داخلی ظم و صبط کرنا۔ ایس اور عدلیہ کے محکمے قائم کرنا۔ حدود جاری کرنا ، اور محکمہ احتساب قائم کرنا۔ چوتھا مقصد: دین و ملّت کی بقاء اور ترقی پرخرج کرنا۔ جیسے خطبا ، ، ائمہ، واعظین اور مدرسین کا تقر رکرنا۔
یا نچوال مقصد : مفاد عامہ کے کام انجام دینا۔ جیسے نبری اگار نا ، اور طب تغییر کرنا۔
اس طرح کے اور بھی کام میں جن پرخرج کرنا ضروری ہے۔

#### مما لک کی شمیں اوران کی ضروریات

مم مک کی دونتمیں ہیں ایک وہ ممالک جمن میں صرف مسلمان رہتے ہیں، جیسے تباز ، یاان میں مسما ول کی شرت ہے۔ دوم ، وہ ممالک جن میں بڑی تعداد غیر سلموں کی ہے۔ مسلمان بهزوران بر غالب آ گئے ہیں، یامص لحت کے ذریعہ ان پر قبطہ کیا ہے۔

دوسری قسم کے ممالک کا مزانیہ (بجٹ) بھاری ہوتا ہے۔ان ممالک کی بہت ضرور بات ہوتی ہیں۔مثالٰ فوت تیار کرنا۔ جنگی سامان مبیا کرنا۔ عدلیہ کا انتظام کرنا۔ پولس اور سرکاری عملہ کا تقر رکرنا۔اور پہلی قسم کے مما مک بیس بیسب انتظامات بہت زیاد ،ضروری نہیں۔اس لئے ان کا مزانیہ ہاکا ہوتا ہے۔

### غنيمت ميں غانمين كى ترجيح كى وجوہ

کیم وجہ شریعت کا منشامیہ کہ ہرشہر میں جو بیت انمال اکٹھا ہوتا ہے۔ اس ونٹر وریات کے لحاظ سے تشیم کیا ہوئے۔ چن نچ (اف) زکو قاوعشر کے مصارف میں متا جوں کا دوسروں سے زیادہ خیال رکھ گیا ہے۔ (ب) اور نئیمت فئی میں فوج کی تیار کی اور ملک و ملت کی حفاظت کا غرباء کی حاجت روائی سے زیادہ خیال رکھ گیا ہے۔ چنانچیز کو قامیں تیامی ، مساکیین اور فقراء کا حصد زیادہ رکھا گیا ہے ، اور غینمت فئی میں کم ۔ اور مجامع بن کا حصہ نئیمت فی میں زیادہ رکھ ٹریا ہے ، اور زکو قامیں کم (ش و صاحب کے زدیک مصارف زّ و قات تھر میں متحصر نیس مید المذہ ۲۰۰۷) د وسری وجہ: غنیمت پاپڑ بیل کر اور گھوڑ ہے اور اونٹ دوڑ ا کر حاصل کی جاتی ہے۔ اور بیکارنامہ مجامدین انجام ویتے بیں ۔ پس ان کے دل اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں ، جب اس کی تقسیم میں ان کے ساتھ ترجیجی معاملہ کیا جائے۔

تیسری وجہ: شریعت کے عمومی احکام میں عمومی احوال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور فطری اور عقلی رغبتوں کو ملایا جاتا ہے۔ اور لوگوں کی صورت حال ہیہ ہے کہ وہ جہاد میں اسی صورت میں رغبت کر سکتے ہیں جب کوئی مال بھی بدست آئے۔اس لئے لوگوں کی خواہش کا لحاظ کر کے فنیمت کے جیاراخماس مجاہدین کے لیے مختص کئے گئے ہیں۔

اور فئی کے لئے بالفعل جنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ محض دید یہ سے حاصل ہوتی ہے۔اس لئے اس کے مصارف میں فوج کا حصہ بیس رکھا گیا۔وہ ملکی ضرور توں کے لئے خاص کی ٹی ہے۔اور الأهم ف الأهم کے اصول سے خرج کی جاتی ہے۔

#### والأصل في المصارف:

[1] أن أمهاتِ المقاصدِ أمور:

منها: إبقاءُ ناس لايقدرون على شيئ: لزمانة، أو لا جتياح مالهم، أو بُعْدِه منهم.

ومنها: حفظ المدينة عن شر الكفار، بسدَ النعور، ونفقات المقاتلة، والسلاح، والكُراع.

ومنها: تدبير المدينة وسياستُها: من الجراسة، والقضاء، وإقامة الحدود، والجسبة.

ومنها: حفظ الملة بنصب الحطباء، والأنمة، والوُعَّاظ، والمدرسين.

ومنها: منافع مشتركة، ككرى الأنهار، وبناء القناطر ونحو ذلك:

[٢] وأن البلاد على قسميس: قسم: تجرُّد لأهل الإسلام، كالحجاز، أو غلب عليه المسلمون؛ وقسم: أكثرُ أهله الكفار، فغلب عليهم المسلمون بعنوة، أو صلح.

والقسم الثاني: يحتاج إلى شيئ كثير من جمع الرجال، وإعداد آلات القتال، ونصب القضاة والحرس والعمال؛ والأول: لايحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة.

> وأراد الشرعُ أن يُوزَّع بيتُ المال المجتمعُ في كل بلاد على ما يلائمُها، فجعل: [الم] مصرف الزكاة والعشر: مايكون فيه كفايةُ المحتاجين أكثر من غيرها.

[ب] ومصرف الغنيمة والفيء: مايكون فيه إعدادُ المقاتِلة وحفظُ الملة وتدبير المدينة أكثر. ولذلك جعل سهم اليتامي والمساكينِ والفقراءِ من الغنيمة والفيء أقلَّ من سهمهم من الصدقات؛ وسهم الغزاة منهما أكثرَ من سهمهم منها.

ثم الغنيمة: إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب: فلا تطيب قلوبُهم إلا بأن يعطوا منها.

والنواميسُ الكلية المضروبةُ على كافة الناس: لابد فيها من النظر إلى حال عامة الناس، ومن ضَمَّ الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية، ولايرغبون إلا بأن يكون هناك مال يجدونه بالقتال، فلذلك كان أربعة أخماسها للغانمين.

والفيءُ: إنما يحصُل بالرُّعب، دون مباشرة القتال: فلا يجب أن يصرف على ناس مخصوصين، فكان حقَّه: أن يُقَدَّم فيه الأهم فالأهم.

تر چمہ: اور بنیاد مصارف میں: (۱) یہ ہے کہ امہات مقاصد چندامور ہیں: اڑا نجملہ: ایسے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے جو کی
چز پر قاد رنہیں: اپانیج ہونے کی وجہ ہے، یاان کے مال کا صفایا ہوجانے کی وجہ ہے، یامال کے ان ہے دور ہونے کی وجہ ہے
اور اڑا نجملہ، کفار کے شرہے مملکت کی حفاظت ہے، سرحدول کو بند کرنے کے ذریعے، اور بجاہدین کے خرچوں کے ذریعے،
اور بتھیا راور گھوڑ وں کے ذریعے ۔ اور اڑا تجملہ: مملکت کا نظم واقعال کرنا ہے یعنی پاسبانی اور تضاء، اور محدود کا اجراء، اور کجمکہ
افتہ اسباحاتیام (المسجد بسبة: احتسابی محکہ جواسلامی حکومتوں میں زندگی کے معاملات و آداب کی تگر انی کے لئے ہوتا ہے اس نظام کے تحت اشیاء کے نرخوں کی تگر انی ، اور نماز وغیرہ عبادات کی پابندی کر انا اور نواحش و محکرات کی روک تھام کرنا آتا ہے)
۔ اور از انجملہ: مقاد عامہ کے کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی، اور پاکستیم ساجد، اور واعظین ، اور مدرسین کے تقر ر
کے ذریعیہ اور از انجملہ: مقاد عامہ کے کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی، اور پاکستیم ساجد، اور واعظین ، اور مدرسین کے تقر ر
کے ذریعیہ اور از انجملہ: مقاد عامہ کے کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی، اور پاکستیم سلمانوں کے لئے فارغ ہیں، جیسے کے ذریعیہ بیان بی سلمانوں کی آکش ہیں۔ پس ان بی جیسے نوال ہیں جی کے اس کی دو تسمیں ہیں: ایک: وہ ممالک جو مسلمانوں کی آکست ہیں اور خور کے دور بور کی تھوں اور چوکیداروں اور کار ندول کو مقرر کرنا۔ اور تھم اول: ان چیزوں کی کائل وکمل طور پر چیا ہیں نیوں۔
در مناسب میں نہمیں کے تو جو کے مسلم میں میں میں میں میں اور اس کی کائل وکمل طور پر چیا تی تنہیں۔

(ننیمت میں عائمین کی ترجیح کی پہلی وجہ) اور شریعت نے چاہا کہ وہ بیت المال جو تمام شہروں میں اکھا ہونے والا ہے: اُن کا مول پر تقسیم کیا جائے جو بلاد کے ملائم (مناسب وموافق) ہوں ۔ پس مقرر کیا: (انف) ز کو ۃ وعشر کا مصرف و و جس میں محتاجوں کی کھا بیت زیادہ ہوتی ہے کھا بیت کے علاوہ ہے یعنی بھتر رکھا ف بی ان کے گذارے کا سامان کر نامقصود ہوتا ہے (ب) اور نفیمت وئی کا مصرف: وہ جس میں فوجیوں کو تیار کرنا ، اور ملت کی حفاظت اور مملکت کی صیانت زیادہ ہوتی ہوتا ہے (ب) اور نفیمت وئی کا مصرف: وہ جس میں فوجیوں کو تیار کرنا ، اور ملت کی حفاظت اور مملکت کی صیانت زیادہ ہوتی ہے ۔ اور اسی وجہ سے بیتیموں ، اور مسکیتوں اور فقیروں کا حصہ نفیمت وئی میں کم رکھا ، صدقات میں ان کے حصہ سے ۔ اور محب فی میں زیادہ مقرر کیا ، صدقات میں ان کے حصہ سے ۔ (دوسری وجہ ) پھر نفیمت ؛ مشقت اور محب کورٹ نے اور اونٹ دوڑ انے بی ہے حاصل ہوتی ہے ۔ پس مجاہدین کے دل خوش نہیں ہوں گے مگر بایں طور کہ وہ و دیئے جا کمی نفیمت میں سے ۔ (تغیری وجہ ) اور تو انہی کلیے جو تمام لوگوں پر مقرر کئے جاتے ہیں : ضروری ہاں میں عام جاتے ہیں : ضروری ہے ان میں عام

لوگوں کی حالت کی طرف نظر کرنا،اور فطری رغبت کو عقلی رغبت کے ساتھ ملانا۔اور عام لوگ رغبت نہیں کریں گے مگر بایں طور کہ وہاں (جہ دمیں) کوئی مال ہو،جس کو وہ جنگ کے ذریعہ بائیس۔ پس اس وجہ سے ننیمت کے چارٹمس مانمین کے لئے ہیں ۔۔ اورفنگ و بدیہ ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، نہ کہ بالفعل جنگ کرنے کے ذریعہ: پس ضروری ہے کہ وہ خریق کی جائے مخصوص لوگوں پر۔ پس فئی کاحق فھا۔ کہ اس میں الأھم فالاھم کومقدم کیا جائے۔

# نخمس اوراس <u>کےمصارف کی حکمتیں</u>

### مشروعيت خمس كي وجبه

خمس کے سلسلہ میں بنیادی بات رہے کہ'' غنیمت کا چوتھائی'' لینے کا جا بلیت میں عام دستورتھا۔ تو م کا سرداراوراس کا خاندان رہ مال وصول کیا کرتا تھا۔ اور رہ بات ان کے اذبان میں مرتکز ہوچکی تھی۔ وہ اس لینے میں اپنے دلول میں کوئی تنگی محسوں نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک شاعر فخر رہ کہتا ہے:

اور ہر غارت لوٹ میں ہمارا چوتھائی ہے خواہ وہ نجد میں ہو، خواہ تہاموں میں چونہ کے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملک وملت کی ضروریات کے لئے مال غنیمت کاخمس مشروع کیا۔ اور بیرتشریع عربوں کے تصورات کے مطابق تھی۔ اوراس کی نظیرا نبیا علیہم السلام کی شریعتیں میں۔ ان میں بھی لوگوں میں شائع ذائع باتوں کالی ظ رکھا گیا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں فتم اول ، محث 1 باب مرحمۃ التہ 9۳)

### خمس ميں رسول الله صلافياتيم كا حصه ركھنے كى وجيہ

زنانهٔ جالمیت میں'' غنیمت کا چوتھائی'' قوم کا سردار ادراس کا خاندان دو دجہ ہے وصول کیا کرتا تھ۔ایک. رفعت ِ
شان کے لئے۔دوسرے:اس لئے کہ سردار عام لوگوں کے کام میں مشغول ہوتا ہے،اورا پنی ضروریات کمانے کے لئے
فارغ نہیں ہوتا۔اوراس کے مصارف بھی زیادہ ہوتے ہیں ،اس لئے وہ یہ مال وصول کیا کرتا تھا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بھی
دو وجہ ہے خمس میں رسول اللہ مِنَالِعَمَا فَيْمَا کَا حصہ مقرر کیا:

پہلی وجہ: آپ مینالیڈیڈیٹم بھی لوگوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔اپنے گھر والوں کی ضرور بات کمانے کے لئے قارغ نہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے مصارف مسلمانوں کے مال میں ہوں۔

دوسری وجہ: مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوتی تھی وہ نبی سلامیئی کی دعااور آپ کے اُس رعب کی وجہ ہے ہوتی تھی جو اللہ تق لی نے آپ کوعنایت قرمایا تھا۔ آپ کاارشاد ہے: نُصور تُ بالبوعب: میں رعب ہے مدد کیا گیا ہول ( نسانی ۳۲ کتاب ابجہاد) پس گویا آپ برمعر کہ میں موجود ہیں۔اس لئے برخس میں آپ کا حصہ دکھا گیا ہے۔

# فخمس ميں ذوی القربی کا حصہ رکھنے کی وجہ

جابلیت میں مر باع (چوتھ ٹی) میں سردار توم کا خاندان بھی شریک سبیم ہوتا تھا۔ چٹانچٹس میں رسول القد میں کا خاندا کے دشتہ داروں کا حصہ بھی دووجہ سے مقرر کیا گیا:

پہلی وجہ — نصرت وحمایت — آپ کے خاندان نے آپ کی حفاظت کی تھی۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے اس وقت بھی نصرت میں کمر بستہ تنھے۔ اور بیرحمایت عبد مناف کے دولڑکول کی اولا دینے کی تھی۔ چنانچہ آپ نے بنو ہاشم اور بنوم طلب ہی کو ذوی القربی کا حصد دیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہوگئے تو ان کی حمیت وحمایت اور نصرت وابعانت میں اضافہ ہوگیا۔ نہیں غیرت محمد ساتھ وی غیرت بھی شامل ہوگئی۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد ساتھ وی نی غیرت بھی شامل ہوگئی۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد ساتھ اور کی غیرت بھی شامل ہوگئی۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد ساتھ وی نی غیرت بھی شامل ہوگئی۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد ساتھ وی نے مسلم کی مسلم کوئی فخر باتی نہیں رہاتھا۔

دوسری وجہ — رفعت شان — زمانۂ جا بلیت میں جو چوتھائی غنیمت وصول کی جاتی تھی اس میں رفعت شن اورا بنا امتیاز قائم کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ ذوی القربی کاخمس میں حصدر کھنے میں یہ پہلوبھی چیش نظر ہے۔ اور یہ کوئی شخصی مصلحت نہیں ، بلکہ بلی مصلحت ہے۔ جب علماء وقراء کی تعظیم وتو قیر ہے ملت کی شان بلند ہوتی ہے تو صاحب ملت کے رشتہ داروں کی تو قیر تعظیم ہے۔ جب علماء کی شان بلند ہوتی ہے۔

# خمس میں مساکیین ،مسافراوریتامی کا حصہ رکھنے کی وجہہ

نخمس میں مساکین ،مسافراوریتا می کا حصدان کی حاجت مندی کی بناپر رکھا گیا ہے۔ صدقات وعشر کے مصارف میں تو ان کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور غنیمت وفئی میں بھی ان کونظرا نداز نہیں کیا گیا۔ اور سورۃ الحشر میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان محتاجوں کافئی میں حصداس لئے رکھا گیا ہے کہ اموال فئی مالداروں کے درمیان وست گرواں ہوکر ندرہ جا کہیں ، جن سے سرمایددار مزے لوٹیں اور غریب فاقوں مریں!

#### خمس:مصارف خسبہ کے ساتھ خاص نہیں

اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ مین نظیم نے تھس ہے مؤلفۃ القلوب اوران کے علاوہ کو بھی ویا ہے۔ بہن تُحسس مؤلفۃ القلوب اوران کے علاوہ کو بھی ویا ہے۔ بہن تُحسس مؤلفۃ القلوب اوران کے علاوہ کو بھی ویا ہے۔ مذکورہ مصارف خسد کے ساتھ خاص نہیں۔ اور ذکر میں ان کی تخصیص نئین وجہ سے کی گئی ہے۔

مہلی وجہ: اہتمام شان کے لئے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مصارف خمس میں ان کواولیں اہمیت دی جائے۔

دوسری وجہ: مختاجوں کا تذکرہ کرنے ہے لوگوں کو بیتا کید کرنامقصود ہے کہ مالدار خمس وفئی کو دست گرد چیز نہ بنالیس۔

بلكه حاجت مندون كالجميحق اداكرين

تیسری وجہ: اگر مصارف میں صرف رسول اللہ مِنالِنَهُ مِنَالِهُ اور آپ کے رشتہ داروں کا ذکر کیا جاتا تو بدگمانی کرنے والوں کو بدگمانی کا موقع ملتا کہ رہ بھی جا جیت کے جر باع والا چکر ہے۔ جب ان کے ساتھ مختاجوں کا بھی تذکرہ کیا تو یہ بات واضح ہوگئی کہ رہ کی مصالح کے لئے ہے۔

فا مکرہ: پیجوفر مایا کدرسول اللہ میلائیڈیٹم نے خس ہے موکفۃ القلوب اوران کے ملاوہ کوبھی دیا ہے، پیغز وہ حنین کی ننیمت کی تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ مگراس موقع پر آپ نے جو پچھ موکفۃ القلوب کو دیا تھا وہ خس سے دیا تھا: اس کی کوئی صراحت مہیں ۔ بلکہ بظاہر وہ مجموعہ ننیمت سے بیااخماس اربعہ ہے دیا تھا۔ اوراس وجہ سے الصارکونارائے ہوئی تھی۔ اورآپ نے ان کی دلداری کی تھی۔ اگرخس سے دیا ہوتا تو الصارکی نارائے کی کوئی وجنہیں تھی۔ خس جس تو غانمین کاحق بی نہیں۔ واللہ اعلم کی دلداری کی تھی۔ اگرخس سے دیا ہوتا تو الصارکی نارائے کی کوئی وجنہیں تھی۔ خس جس تو غانمین کاحق بی نہیں۔ واللہ اعلم

والأصل في النُحمُس: أنه كان المِرْبَاعُ عادةً مستمرةً في الجاهلية، يأخذه رئيسُ القوم وعصبتُه، فتمكَّن ذلك في علومهم، وماكادوا يجدون في أنفسهم حرجًا منه، وفيه قال القائل: وإنَّ لنا المِرْبَاعُ من كلَّ غارةٍ تكون بنحدٍ، أو بأرض التهائم

فشرع الله تعالى الخمس لحوائج المدينة والملَّة، نحوًّا مماكان عندهم، كما أنزل الآياتُ على الأنبياء عليهم السلام نحواً مما كان شائعًا ذائعًا فيهم.

وكنان المِمرِّبَاعُ لرئيس القوم وعصبتِه، تنويها بشأنهم، ولأنهم مشغولون بأمر العامة، محتاجون إلى نفقاتٍ كثيرة، فجعل الله الخمسُ.

[۱] لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه عليه السلام مشغول بأمر الناس، لايتفرغ أن يكتسب لأهله، فوجب أن تكون نفقتُه في مال المسلمين؛ ولأن النصرة حصلت يدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والرعب الذي أعطاه الله إياه، فكان كحاضِر الوقعة.

[٧] ولذوى القربى: لأنهم أكثرُ الناس حميَّةُ للإسلام، حيث اجتمع فيهم الحميةُ الدينية إلى الحمية الدينية إلى الحمية النسبية، فإنه لافخرلهم إلا بعلو دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولأن في ذلك تنوية أهل بيتِ النبى صلى الله عليه وسلم، وتلك مصلحة راجعة إلى الملة؛ وإذا كان العلماءُ والقراءُ: يكون توقيرُ هم تنويها بالملة: يجب أن يكون توقيرُ ذوى القربي كذلك بالأولى.

[٣] وللمحتاجين: وَضَبَطَهم بالمساكين، والفقراء، واليتامي.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفةَ قلوبُهم وغيرَهم من الخمس: وعلى هذا فتخصيصُ هذه الخمسة بالذكر: للاهتمام بشأنها، والتوكيدِ: أن لايتَّخِذَ الخمسَ والفيءَ

أغنياؤُهم دُوْلَةً، فَيُهْمِلُوْا جانبَ المحتاجين، ولسَدٌ بابِ الظن السِّيِّئِ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابتِه.

ترجمه: اورخمس میں بنیا دی بات: پیہے کہ مال غنیمت کا چوتھائی لینا جاہلیت میں عادت مِستمر ہتھی۔اس کوقوم کا سردار اوراس کا خاندان لیا کرتا تھا۔ پس اس بات نے ان کے علوم (تصورات) میں جگہ پکڑ لی تھی۔اور وہ قریب نہیں تھے کہ اس ے اپنے دلول میں کوئی تنگی یا کمیں۔اوراس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے: (شعر) اور بیٹک ہمارے لئے ہر لوٹ میں سے چوتھ تی ہے، وہ نجد کے علاقہ میں ہویا تہامہ میں یہ اللہ تعالی نے مشروع کیامات ومملکت کی ضروریات کے لئے ، ما ننداس کے جوان کے نز دیک تھا یعنی وہ چوتھا کی لیتے تھے اللہ نے بھی وییا ہی مقرر کیا۔اوران ہے کم مقرر کیا۔ جس طرح اللَّد تعالىٰ نے انبیا علیہم السلام پراحکام اتارے ہیں ای قبیل سے جوان میں شالع ذائع تھے۔ اور چوتھائی قوم کے سرداراوراس کے خاندان کے لئے تھا:ان کی شان بلند کرنے کے طور پر،اوراس سئے کہ وہ ، م لوگول کے کام میں مشغول ہیں۔ بہت سارے خرچوں کے تاج ہیں۔ پس القد تعالیٰ نے مس مقرر کیا: (۱) رسول املہ صالفہ ہیں' کے لئے: (الف) اس لئے کہ آپ میلانڈ بیلے اوگوں کے کام میں مشغول ہیں۔ نہیں فارغ میں کہ اپنے گھر والوں کے لئے کما تیں۔ پس ضروری ہے کہ آ ہے کا خرج مسلمانوں کے مال میں ہو(ب)اوراس کئے کہ فنخ حاصل ہوتی ہے نبی طالفَهُ آیکم کی دعاہے،اوراس رعب کے ذریعہ جواللہ تعالی نے آپ کودیا تھا۔ پس آپ معر کہ میں موجود کی طرح تھے ۔۔۔۔ (۲)اور آ ہے 'کے رشتہ داروں کے لئے: (انف)اس لئے کہ دولوگوں میں زیادہ تھے اسلام کے لئے غیرت کے اعتبار ہے ، ہایں طور کہ اکٹھا ہوگئی تھی ان میں دینی غیرت نسبی غیرت کے ساتھ۔ پس بیشک کوئی فخرنہیں تھاان کے لئے مگرمجمہ میلانٹہ پیم کے دین کی سربلندی ہے ۔۔۔ (ب)اوراس لئے کہ اس میں نبی کریم طِلائندَ آبید سے گھر والوں کی شان بلند کرنا ہے۔اوروہ ایک مصلحت ہے جوملت کی طرف لوٹنے والی ہے۔اور جبکہ علماءاور قر اء:ان کی تو قیر تعظیم ملت کی شان بلند کر ناتھی تو ضروری ہے کہ ذوی القربی کی تو قیر بدرجہ ً اولی الیمی ہو — (٣)اور مختاجوں کے لئے :اوران کی تعیین کی مساکین اور فقراءاوریتامی کے ذریعہ (غنیمت اور فئی کی آیات میں فقراء کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابن السبیل کا ذکر ہے ) ۔۔ اور شخفیق ثابت ہوا ہے کہ نبی مَالِنَهَا يَهِمْ نِهِ مؤلفة القلوب اوران كے علاوہ كؤمس ميں ہے ديا ہے۔ اوراس تقدير پر پس ان يا نے كے ذكر كي تخصيص: ( )ان کی شان کے اہتمام کی وجہ ہے ہے(۲)اوراس بات کی تا کید کے طور پر ہے کہ ان کے مالدارخمس اورفنی کو دست گرداں چیز (جو چیز گروش کرتی رہے) نہ بنالیں، پس وہ مختاجوں کی جانب را نگاں کردیں (۳)اور بدگمانی کے دروازے کو بند کرنے کے لئے ہے نبی مناللہ اللہ اور آپ کے رشتہ داروں کے تعلق ہے۔







#### غنیمت سے جھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ

پہلے یہ بات بیان کی جا بھی ہے کہ بڑے کشکر (جیش) میں سے جوجھوٹالشکر (سریہ) بھیجاجا تاہے،اوروہ جوننیمت لاتا ہے،اس میں سے خمس نکا لئے کے بعد باتی کا چوتھ ٹی یا تہائی سریہ کو بطورانعام و یا جاتا ہے۔ اور جنگ میں جوعور تیں اور خلام و غیرہ خد مات انجام دیتے ہیں ان کوبھی کچھو یا جاتا ہے، یہ چھوٹے بڑے انعامات وعطیات اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ اکثر انسان خطرناک کام کسی امید پر ہی انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عادت اور فطرت ہے، جس کی رعایت ضروری ہے۔

### گھوڑسوار کا تہرا حصہ ہونے کی وجہ

شریعت نے گھوڑ سوار کے لئے تین جھے،اور بیادے کے لئے ایک حصداس لئے مقرر کیا ہے کہ جنگ میں گھوڑ سوار سے مجابدین کو بہت زیادہ نفع پہنچنا ہے۔اوراس کا خرچ بھی بہت ہوتا ہے۔اورگھوڑ سوار کا جی بھی جبھی خوش ہوتا ہے جب اس کو بیادے سے تہرادیا جائے۔اس سے کم میں وہ راضی نہیں ہوتا۔عرب وعجم کے تمام گروہ:ان کے احوال وعادت کے اختلاف کے باوجوداس پر شفق ہیں۔

فا کدہ: پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیا ختال فی مسکہ ہے۔ ایک شلا شاہ درصاحبین رہم اللہ کے زویکے گھوڑ سوار کا شہرا حصہ ہے۔ اور ایا م اعظم رحمہ اللہ کے زویک و جرا۔ اور بیا ختال ف روایات بیس اختال ف کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ جمہور کا مسلال: حضرت ابن محرصٰی اللہ عنہما کی شغق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ میلان پیٹے ٹے آدی اور اس کے گھوڑ ہے کے لئے تنین حصر نکا لے۔ ایک حصہ اس کے لئے ، اور دو حصاس کے گھوڑ ہے کے لئے (مشکل قاصہ ہے کہ 19 مسلال) اور امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل: حضرت مجمع بن جار بیرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کی نینیمت اصحاب حد بیبیہ تیسیم کی گئی۔ آپ نینیمت المحاب عد بیبیہ تیسیم کی گئی۔ آپ نینیمت کے اٹھارہ جصے کئے (پھر جرحصہ کے سوجھے کئے، پس کل اٹھارہ سوجھے ہوئے) اور لشکر پندرہ سوتھا، جس بیس تین سوتھی۔ کے اٹھارہ جصے کئے (پھر جرحصہ کے سوجھے اور بیادے کوایک حصہ دیا (مقدوۃ حدیث ۲۰۰۸) میروایت ابوداؤد کی ہے۔ اور امام ابوداؤدر حمد اللہ نے اس روایت پر جوتھم ہ کیا ہے کہ حدیث میں وہم ہے۔ گھوڑ سواروں کی تعداد تین سوتھیں، بعکہ دوسوتھی۔ بیدوجو کی دلیل کا محتاج ہے۔ اور کئی دلیل اس پر قائم نہیں گئی اور اصحاب حدیہ بیسی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ ٹانیان بیا ہے تسلیم کر کی اور کئی دلیل اس پر قائم نہیں گئی اور اصحاب حدیہ بیسی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ ٹانیان بیا ہے تسلیم کر کی جائے تو بھی حساب نہیں بیشے گئے۔ حصوں کی تعداد میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ ٹانیان بیا ہے تسلیم کر کی جائے تو بھی حساب نہیں بیشے گئے۔ حصوں کی تعداد میں وابو ہے گئے۔

اس سلسلہ میں روایتی اور اسنادی بحث بہت طویل ہے۔ املاءالسنن (۱۵۲۱۲-۱۷۳) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اس مسئلہ میں شارح کا رحجان اس طرف ہے کہ گھوڑ سوار کا ڈوہرا حصہ تو اس کاحق ہے۔اور تبیسرا حصہ نفل (انعام) ہے جو گھوڑ وں کی کارکردگی اورامیری صوابدید پرموتوف ہے۔ اوراس کی دلیل ہے کہ حضرت عمرضی القدعنہ کے عامل حضرت منذربن الی حمیدہ وضی القدعنہ نے شام میں ایک نفیمت تقسیم کی تو گھوڑے کو ایک حصہ اور سوار کو ایک (کل ووجھے) دیئے۔ یہ معاملہ حضرت عمرضی القدعنہ کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ نے اس کو ورست قرار دیا۔ یہ واقعہ امام ابو بوسف رحمہ القدنے تماب الخراج میں امام انظم ابو حفیفہ رحمہ القد کی سند ہے روایت کیا ہے۔ اس روایت ہے دو با تیس واضح ہوتی چیں: اول نیہ کہ حضرت منذر کی تقسیم خلاف میم مول تھی۔ ای وجہ سے یہ معاملہ حضرت عمرضی القد عنہ کے سامنے چیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمرضی القد عنہ کے سامنے چیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمرضی القد عنہ کے سامنے چیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمرضی القد عنہ کے سامنے چیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمرضی القد عنہ کے سامنے چیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمرضی القد عنہ کے سامنے چیش ہوا۔ دوسری العمواب

وإنسما شُرعت الأنفالُ والأرْضاخُ: لأن الإنسان كثيرًا مَا لايُقُدم على مهلكةِ إلا لشيئ يطمع فيه؛ وذلك ديدنٌ وخُلُقٌ للناس، لابد من رعايته.

وإنسا جُعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم الأن عناء الفارس عن المسلمين أعظم، ومؤنته أكثر وإن رأيت حال الجيوش لم تُشكّك أن الفارس لايطيب قله، ولا تكفى مؤنته إذا جُعلت جائزتُه دون ثلاثة أصعاف سهم الراجل، لا يختلف فيه طوائف العرب والعجم، على اختلاف أحوالهم وعاداتهم.

☆ ☆ ...

### غيرسلموں ہے جزیرۃ العرب خالی کرنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول القد صافه بنیم نیم آخری حیات میں فرمایا: ''اگر میں زندہ رہاتو ان شاءالقدیم بودو نصاری کو جزیرۃ العرب سے باہر کرونگا'' (مشکوۃ حدیث ۴۵۳)



حدیث (۲) ۔ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللّه حَيْنَ اللّهِ عَيْنَ وَصِيتَيْنِ فَر ما لَي ہيں۔ان میں ہے ایک بیہ ہے: ''مشرکین کو جزیر ۃ العرب سے باہر کردو'' (مشکوۃ حدیث ۵۲٪) "و میں میں ا

تشريح: غيرسلمول ہے جزیرة العرب كاتخليد تين وجوہ ہے ضروري ہے:

پہلی وجہ: آنخضرت سُلائیَوَیَیَم یہ بات جانتے تھے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت پڑہیں رہتا۔ کبھی اسوم کمزور بھی پڑسکتا ہے۔ اوراس کی جمعیت پراگندہ بھی ہو کتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اسلام کے مرکز اور جڑمیں غیرمسلم ہوں گے تو حرمات دین کی پردہ دری ہوگی ، اوراس کی سخت بے حرمتی ہوگی۔ اس لئے آپ نے دارالعلم (مدینہ شریف) کے اردگر دسے اور ہیت القد کے مقام (مکہ کرمہ) سے غیرمسلموں کو نکال بابر کرنے کا تھم دیا۔

دوسری وجہ: غیر سلموں کے ساتھ اختلاط لوگوں کے دین کے فساد کا سبب ہے۔ اور وہ لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی کردیتا ہے۔ پس اگر سلمانوں کے لئے دیگر ممالک میں اختلاط ناگزیر ہے تو کم از کم حرمین شریفین کوان ہے پاک رکھن ضروری ہے۔
تیسری وجہ: نبی صلی تنگی ٹر وہ بات منکشف ہوئی جو آخر زمانہ میں پیش آنے والی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا:
" بیشک ایمان مدینہ کی طرف سکر جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سکر جاتا ہے" (متفق علیہ مشکو قاحدیث ۱۲۰
بب الاعقد میں گھنی خالص وین مدینہ منورہ ہی میں باقی رہے گا۔ اور بیابات ای وقت ممکن ہے جب وہاں ویگر نداہب کا کوئی شخص موجود ندہو۔

قال صلى الله عليه وسلم: "لئن عشت: إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من حزيرة العرب" وأوصى بإخراج المشركين منها.

أقول: عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن الزمانَ دِوَلٌ وسِجَالٌ، فربما ضَعُفَ الإسلامُ، وانتشر شملُه، فإن كان العدو في مثل هذا الوقت في بيضة الإسلام ومُحْتده أفضى ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعِها، فأمر بإخراجهم من حوالي دارالعلم، ومحلٌ بيت الله

وأيضًا: المخالطة مع الكفار تُفسد على الناس دينهم، وتُغيَّرُ نفوسهم؛ ولما لم يكن بُدِّ من المخالطة في الأقطار: أمر بتنقية الحرمين منهم.

وأيضًا: الكشف عليه صلى الله عليه وسلم مايكون في آخر الرمان، فقال." إن الديل ليأرز إلى المدينة" الحديث، والله اعلم المدينة" الحديث، والله اعلم

بفضله تعالی آج بروز بده ۲۷ ار جب ۱۲۲۳ ه مطابق ۲۳ متمبر ۲۰۰۳ یو نظافت وامارت کی مطابق ۲۰۰۳ میلاند. شرح مکمل بوئی فالحمد مله!



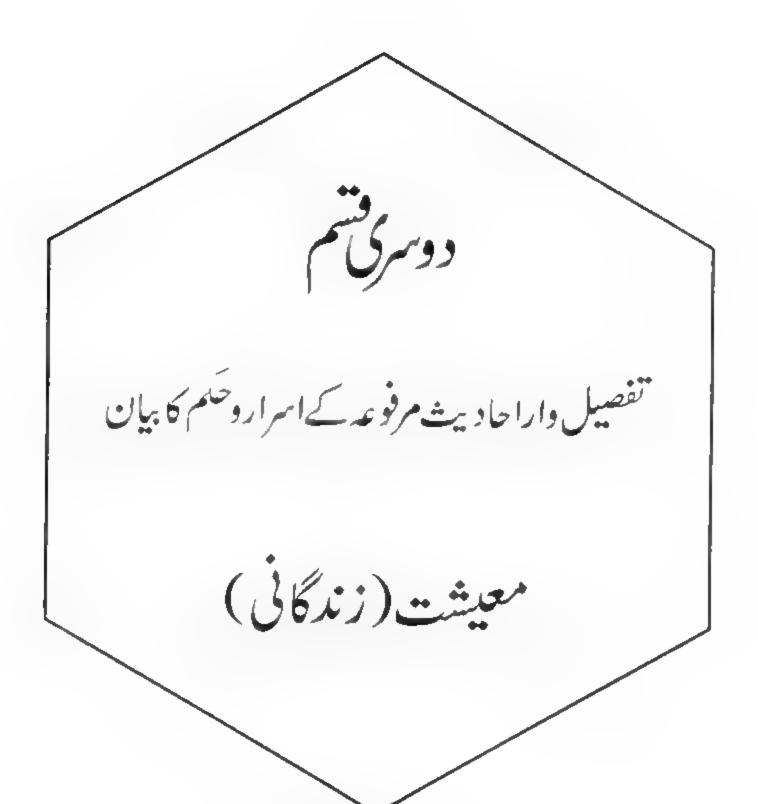

باب (۱) معیشت نے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) مطعومات ومشروبات

باب (۳) لباس، زینت، ظروف اوران کے مانند چیز ل

باب (۴) آدابِ صحبت

باب (۵) أيمان ونذور كابيان

#### باب \_\_\_\_\_

## معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

#### آ دابِ معیشت کی تنقیح ضروری ہے

ادب: کی تعریف رحمۃ اللہ (۱۲۹۳) میں گذر چی ہے۔ اور معیشت کے معنی ہیں: زیست، زندگانی متدن میں لک کے لوگ کھانے پینے، لباس پوشاک، نشست و برخاست اور دیگر احوال و کیفیات میں آ داب زندگانی اور طریفیئی زیست کی ضرورت پر متفق ہیں۔ اگر انسان کا مزاج ورست ہو، اور نوع کے تقاضول کو نمود کا موقعہ ملے تو اجتماعات اور باہمی ملاقات میں آ داب کی رعایت سب کو پسند ہے۔ اور گویا بیا یک فطری بات ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں اوگوں کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی حفظان صحت کے اصول اور طب و تجربہ کی روسے جو با تیس مفید ہوتی میں ، اور ان میں کچھ ضرز نہیں ہوتا ، ان کو اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔

بہرحال لوگوں میں زیست کے جوطریقے رائے ہیں ان میں سے پچھ مفیداور پچھ غیر مفید ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیدان سے بحث کرے۔ مفید باتوں سے لوگوں کو باخبر کر ہے، اور ان کا تھم دے۔ اور فاسدطریقوں سے آگاہ کرے۔ اور ان سے روک دے۔ اور جوطریقے نہ مفید ہیں نہ صفران کی اجازت دے۔ کیونکہ ہی صلاحت کی بعثت کا ایک اہم مقصد آ داب زیست کی شقیح تفتیش بھی ہے۔

#### ﴿ من أبواب المعيشة ﴾

اعلم: أن جميع سُكَّانِ الأقاليم الصالحة اتفقوا على مراعاةِ آدابٍ في مطعَمِهم، ومشربهم، وملبسهم، وقيمامهم، وقعودهم، وغير ذلك من الهيئات والأحوال؛ وكان ذلك كالأمر الممفطور عليه الإنسانُ عند سلامة مزاجه، وظهورِ مقتضياتِ نوجه، عند اجتماعِ أفرادٍ منه، وتَرائِي بعضِها لبعض؛ وكانت لهم مذاهبُ في ذلك، فكان منهم: من يُسوِّيها على قواعد الحكمة الطبيعية، في ختار في كل ذلك مايُرْ جي نفعُه، ولا يُحشَّى ضررُه، بحكم الطب

والتجرِبة. ومنهم: من يسويها على قوانين الإحسان، حسبما تُعطيه ملتُه. ومنهم: من يريد محاكاة ملوكهم، وحكمائهم، ورهبانهم. ومنهم: من يسويها على غير ذلك.

وكان في بعض ذلك منافع يجب التنبيه عليها، والأمرُ به لأجلها؛ وفي البعص الآخر مفاسدُ يجب أن يُنهى عنه لأجلها، ويُنبه عليها؛ والبعضُ الآخرُ غُفُلُ من المعنيين، يجب أن يُبقى على الإساحة، ويُرخص فيه؛ فكان تقيحها والتفتيشُ عنها إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها.

ترجمه بمعيشت كيسلسله كي اصولى باتنيل. جان لين كه قابل ر مائش خطور كتمام باشند اين كهاف ،اين ييني ، ایے لباس ،اینے قیام ،اینے قعود ،اوران کے ملاوہ احوال و کیفیات میں آ داب کی رعایت پر شفق ہیں۔اور یہ بات اُس امر ک طرح ہے جس برانسان بیدا کیا گیا ہے۔اس کے مزاح کی درنتگی کے وقت ،اوراس کی نوع کے تقاضوں کے ظہور کے وقت انسانوں میں سے چندافراد کے اکٹھا ہونے کے دفت کینی اجتماعات میں ،اوران کے بعض کے بعض کو دیکھنے کے دفت بعنی ملاقات کے وقت۔اورلوگول کے لئے اس سلسلہ میں طریقے تھے۔ بعضے ان طریقوں کوٹھیک کرتے تھے حکمت طبیعیہ کے اصول یر، پس و ہان سب میں یعنی کھانے یہنے وغیرہ تمام حالات میں اختیار کرتا ہے اس چیز کوجس کے غنع کی امید کی جاتی ہے، اورجس کے نقصان کا اندیشہ بیں،طب اورتجر بہ کی رو ہے۔اوربعضے اپنے بادشاہوں اوراپئے دانشمندوں اوراپئے ہزر ًوں کَ تقلید کا ارادہ کرتے تھے۔اوربعضےاس کے ملاوہ طریقوں ہےان آ داب وٹھیک کرتے تھے ۔ اوران میں ہے بعض میں فوائد تنے، جن ہے آگاہ کرنا نسروری تفا۔اوراس بعض کا تھکم دینا ضروری تھا،ان فوائد کی وجہ ہے۔اور دوسرے بعض میں مفاسد تنے۔ ضروری ہے کہ اُن بعض کی ممانعت کی جائے اُن مفاسد کی وجہ ہے۔ اور اُن مفاسد ہے آگاہ کیا جائے۔ اور ووسرے بعض دونول ہاتوں سے خالی تھے۔ضروری ہے کہ وہ ہاقی رکھے جائمیں اباحت بر،اوران کی اجازت دی جائے۔ پس ان آ داب کی تنقیح اوران کی تفتیش ان مصالح میں ہے ایک تھی جس کے لئے نبی مِناہد بیمٌ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ ملحوظہ: حکمت نظریہ کے اقسام میں علم طبیعی بھی ہے۔ اس کو حکمت طبیعیہ کہتے ہیں (معین الفدفة ٣٣٠) تصحیح: یُنهی عنه:مطبوعدمیں یُنهی عنها جنمیرمؤنث کے ماتھ تقالیج مخطوط کراچ سے کی ہے۔اور ضمير مذكر البعض الآخو كي طرف راجع بــــ

公

•

آ داب معیشت کے اصول

☆

آواب واحكام معيشت كي بانج اصول بن:

اصل اول ۔ اشغال کے ساتھ اذکاری ملونی ۔ ونیا کی مشغولیات القد کی یاد بھلادی ہے۔ اور آئیندول کو مکدر کردی تا ہیں۔ اس لئے کسی تریاق ہے اس زہر کا علاج ضروری ہے۔ اور وہ تریاق ہے ہے کہ مشغولیات ہے پہلے یا بعد ہیں یا ساتھ اذکار مسئون کئے جا کہیں۔ جو آوی کو ان مشاغل پر مطمئن ہونے ہے روکیس۔ اور وہ اذکار ایسے مضامین میٹر تمل ہوں جو منعم حقیق کی یا دولا کیں۔ اور ذہ بن کو بارگا ہے ہے گول کی طرف چھیریں۔ جیسے کھانے سے پہلے ہم القد، اور کھانے کے بعد دعا مشروع کی متا کہ کھانا پیناغنلت کا باعث نہ ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یا دتازہ کرے۔

اصل دوم — شیطانی افعال وہیئات کی ممانعت اورملکوتی افعال وہیئات کی ترغیب \_\_\_ بعض افعال شیاطین کے مزاجوں ہے مناسبت رکھتے ہیں۔ بایں امتبار کہ شیاطین جب بھی خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے تمثل ہوتے ہیں تو ضرورانہیں افعال ومینات میں متمثل ہوتے ہیں۔ پس جوخص ان افعال وہیئات کواپنائے گاوہ شیاطین ہے نز دیک ہوگا۔اوران کابُرارنگ اس پرچ مھےگا۔اس کئے شروری ہے کہ ان افعال دہینات سے روکا جائے۔خواہ کراہیت کے طور پر روکا جائے خواہ تحریم کے طور پر ،جیسی صلحت ہوا ہیا کیا جائے۔جیسے ایک چپل پہن کر جلنا، با کمیں ہاتھ ہے کھانا بینا، اور اوندها سونابری میکتیں میں ،اس لئے ان ہے روکا گیا ۔۔ اس کے برخلاف بعض افعال وہوئات شیطان کودھتا کارتے میں ،اور فرشتوں سے مزد یک کرتے ہیں۔ جیسے بسم القد پڑھ کر کھانا ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور ٹنگلتے وقت القد کا ذکر کرنا۔ پس ضروری ہے کدایسے کامول کا حکم دیا جائے۔اوران پرابھاراجائے (میضمون تفصیل ہے رحمۃ اللہ:۲۲) امیں گذر چاہے) اصل سوم — ضرر رسال ہمیئٹول ہے بیجنے کی ہدایت — الیم ہیئٹوں ہے بچناضروری ہے جن میں ضرر کا اندیشہ ہے۔ جیسے بغیر منڈ رکی حصت پرسونا۔ مشکیزہ کے منہ سے یانی چینا، اور رات میں جراغ جلتا جھوڑ وینا۔ صدیث میں ہے۔ ''حچوٹاشرار تی (چوہا) بھی بتی کھینچتا ہے،اور گھر والول کوجلادیتا ہے' لبندا چراغ کل کر کے سویا جائے (مظکوۃ حدیث۲۹۵m) اصل جہارم ۔۔ عیش کوشی کے اسباب کی ممانعت ،اور مجمیوں کی عادات سے بیجنے کی ہدایت ۔ ایران وروم کے لوگ عیش برتی میں مبتلا ہو گئے تھے۔اور ٹھاٹھ سے زندگی گذار نے میں مبالغہ کی صد تک بڑھ گئے تھے۔جبکہ عیش وعشرت کا سامان ڈھیروں مال خرج کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور مال آسانی سے بدست نہیں آتا۔ اس کے لئے یابر بلنے بڑتے جیں، اور شب وروز محنت در کار ہوتی ہے۔ اور ایک صورت میں آخرت کی تیاری کرنے کے لئے وقت نہیں بچتا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اعاجم کی ان عاوات واطوار کی مخالفت کی جائے۔اوران کی عیش کوشی کی بیزی چیزیں حرام تضمرائی جا کیں۔ جیے ریشی بنٹی اور اُرغوانی لباس اور تیکے ،سونے جا ندی کے برتن ،سونے کا بڑا زیور، وہ کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں ،اورعورتوں کی خوشبوخکو ق جس کا غالب حصہ زعفران ہو تاتھا۔اورالی ہی اور چیزیں ۔اور جو چیزیں انتہائی مرقبہ حالی کے قبیل کی تبیس ہیں ،ان کے لئے عام ضابطہ بناویا جائے کہان عادات کواختیار کرنا مکروہ ہے۔اور رفاہیت کی ان چیزوں كوچھوڑ نامستحب سے (بیمضمون تفصیل سے رحمة الله (۲۳۹) بیس گذر چاہے)

اصل پنجم — متانت دوقار کے منافی حالت کی ممانعت — شریعت کا جہاں پیفشا ہے کہ ارتفاقت کو آسودگی میں مخورلوگوں کی حالت تک نہ تو پنجنے دیاجائے ، وہاں پیجی ہے کہ ارتفاقات کو جنگی اور پہاڑی لوگوں کی حالت تک گرنے بھی نہ دیاجائے۔ ورندانسانوں اور چانوروں کی معیشت میں پچھ فرق باتی نہیں رہے گا۔ شریعت کی نظر میں پندیدہ میاندروی ہے۔ ایک صدحب بوسیدہ کیڑوں میں آئے ، جبکہ القد تعالیٰ نے ان کوسب پچھ دے رکھاتھا۔ آپ نے ان سے فر مایا دیا ہے تو اللہ کی نعمت اور اعزاز کا اثر تجھ پرنظر آنا چاہئے "یعنی اچھی حالت میں رہنا چاہئے (ابو داو دحدیث ۲۳ ۲۳ میں مضمون بھی تفصیل ہے رحمۃ اللہ (۲۳۲۲) میں گذر چکا ہے)

#### والعمدة في ذلك أمور:

فمنها . أن الاشتغال بهذه الأشغال يُنْسِى ذكرَ الله ، ويُكَدِّرُ صفاءَ القلب، فيجب أن يُعالج هذا السنَّم بترياق: وهو أن يُسَنَّ قبلها، وبعدَها، ومعها أذكارٌ ، تَرْدَعُ النفس عن اطمئنانها بها، بأن يكون فيها ما يُذَكِّرُ المنعم الحقيقيُ ، ويُميل الفكر إلى جانب القدس.

ومنها: أن بعض الأفعال والهيئات تُناسب أمزجة الشياطين، من حيث أنهم لو تمثّلوا في منام أحدٍ، أو يقظّته، لتلبُّسُوا ببعضها لامحالة؛ فَتَلَبُّسُ الإنسان بها مُعدِّ للتقرب منهم، وانطباع ألوانها المخسيسة في نفوسهم، فيجب أن يُمنع عنها كراهة أو تحريمًا، حسبما تحكم به المصلحة، كالمشى في نعل واحدة، والأكل باليد اليسرى؛ وبعضها مَطْردة للشياطين، مقربة من الملاتكة، كالذكر عند ولوج البيت، والخروج منه؛ ويجب أن يُحَضَ عليها.

ومنها: الاحتراز عن هيئاتٍ يتحقق فيها التأذى بحكم التجربة، كالنوم على سطح غير محجور، وتركِ المصابيح عند النوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن الفُو يُسقة تُضْرِمُ على أهلها"

ومنها: مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترقَّهِ البالغ، والتعمق في الاطمئنان بالحياة الدنيا، فأنساهم ذكر الله، وأوجب الإكثار من طلب الدنيا، وتَشبُّح اللذاتِ في نفوسهم، فيجب:

[الف] أن يُنخصُ رء وسُ تعمقاتهم بالتحريم، كالحرير، والقَسَّى، والمياثر، والأُرْجُوَانِ، والثيابِ المصنوعة فيها الصورُ، وأوانى الذهب، والفضة، والمعصفر، والخَلوق، ونحوِ ذلك.

[-] وأن يُعَمَّ سائرُ عاداتهم بالكراهية، ويستحب تركُ كثير من الإرفاه.



ومنها: الاحتراز عن هيئات تنافي الوقار، وتُلحق الإنسانَ بأهل البادية، ممن لم يتفرغوا لأحكام النوع، ليحصل التوسط بين الإفراط والتفريط.

ترجمه: اوراصل اصول اس معامله ميں چندامور ہيں: — پس از انجمله ابيے که ان مشاغل ہيں مشغوليت ابند کي ياو بھلادیتی ہے۔اوردل کی صفائی مکدر کردیتی ہے۔ پس ضروری ہے کہاس زبر کا علات کیا جائے کسی تریاق کے ذریعہ۔اوروہ ترياق بيہ كدان اشغال سے مبلے،اوران كے بعد،اوران كے ساتھ،ايساذ كارمسنون كئے جائيں جونفس كوان اشغال پر مظمئن ہونے ہے روکیس، بایں طور کہان اذ کارمیں وہ بات ہوجو منعم تقیقی کو یاد لائے۔اورسوچی وحیار کوالقد تعالٰی کی جانب مائل کرے —— اوراز انجملیہ . یہ ہے کہ بعض افعال وہیئات شیاطین کے مزاجوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ہایں طور کہا گر شیاطین کسی کےخواب میں مااس کی بیداری میں متمثل ہوں ،تو لامی لدان میں ہے کسی نہ کسی ہیئت کے ساتھ ضرور متلبس ہول گے۔ پس انسان کا ان افعال وہیئات کے ساتھ متلبس ہونا تیار کرنے والا ہےان سے قُر ب کو،اوران کے نکے رنگوں کے چھپنے کوان کے نفوس میں ۔ پس ضروری ہے کہان افعال وہینات ہے روکا جائے کراہت یاتح یم کےطور پر ،اس چیز کے موافق جس كامصلحت فيصله كرے \_ جيسے ايک چپل ميں چينا ، اور بائيس باتھ ہے كھانا \_ اور بعض افعال وہومات شياطين كو وھة كارنے كا ذريعه اورفرشتول ہے نزو كى كا ذريعه ہيں۔جيے گھر ميں داخل ہوتے وفت اور گھرے نكلتے وقت ذكر كرنا۔اور ضروری ہے کہان پرابھارا جائے ۔۔۔ اورازا نجملہ الیم ہیئنوں سے احتر از کرنا ہے جن میں تجربہ کی رو ہے آکلیف سہنا پایا جا تا ہے۔ جیسےالی حبیت یرسونا جوآ ٹر کی ہوئی نہیں ہے( مظّنو ۃ حدیث ۱۶۷۷) اور چراٹ کوسو تے وقت جلتا تبھوڑ وینا۔اور وہ ضررنبی صلاندیم کارشاد ہے:'' پس حجون شریرگھروالوں برآ گ بجڑ کا دیتا ہے' ۔۔اورازانجملہ ججمیوں کی مخالفت ہے،اس بات میں جس کی انھوں نے عادت بنالی ہے یعنی انتہائی درجہ کی فارغ بالی،اور دنیوی زندگی پرمطمئن ہونے میں گہرائی میں اتر نا۔ پس بھلادی اس چیز نے ان کوالقد کی باد ۔ اور واجب کیا و نیاطلبی ہیں زیاد تی کرنا لیعنی رات دن و نیا کمانے کے لئے محنت کرنا۔اوران کے نفوس میں لذات کامتمثل ہونا یعنی عیش کا دلداوہ ہونا۔ پس واجب ہے: (اف) کہان کے تعمقات کی بزی چیزیں خاص کی جا تمیں حرام تھہرانے کے ساتھ ، جیسے ریشم ،اورتسی کپڑا ( ریشم اورسوت ہے بُنا ہوا کپڑا ، جوتس مقام میں تیار ہوتا تھا)اور رئیٹی کیے گذے (عرب میں تکیہ پر میٹھنے کا بھی روائ تھا۔اوراس مقصد کے لئے الگ تیکیے ہوتے تھے) اور اُرغوانی رنگ کے کپڑے، اور وہ کپڑے جن میں تضویریں بنی ہوئی ہوں ، اور سونے جاندی کے برتن۔ اور تسمی رنگ کے کپڑے،اور خلوق اوراس کے مانند --- (ب)اور بیاکہ عام کی جائیں ان کی دیگر عادتیں کراہیت کے ساتھ ۔اورمستحب ہے ر فاہیت کی بہت می باتوں کوچھوڑ نا — اوراز انجملہ :احتر از کرنا ہےالی میئات سے جووقار کے منافی ہیں۔اورانسان کو باوید نشینوں کے ساتھ لاحق کرتی ہیں۔ان لوگوں میں ہے جونوع کے احکام کے لئے فارغ نہیں یعنی ان کوانسا نہیت کے تقاضے یورے کرنے کی فرصت نبیں۔ تا کہافراط وتفریط کے درمیان میانہ روی حاصل ہو۔

#### 

#### مطعومات ومشروبات

انسان کی خوش بختی اُن جارا خلاق میں ہے جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔اوراس کی بدیختی ان کی اضداد میں ہے۔ پس نفس کی صحت کی حفاظت کے لئے ،اوراس کی بیاری کو دفع کرنے کے لئے اُن اسباب کی تفتیش ضروری ہے جو آ دمی کے مزاج گوکسی ایک جانب پھیردیتے ہیں۔

اوروہ اسباب عقائد واعمال بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ نفس متلبس ہوتا ہے، جونفس کی جڑ میں داخل ہوتے ہیں، اورا پز اثر دکھاتے ہیں۔جن کی کافی مقدار کا تذکرہ پہلے آجا ہے۔

اوروہ اسب ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جونفس میں تکمی کیفیات پیدا کرتی ہیں۔ جوانسان کوشیطان کے مشابہ بنادیق ہیں۔ادرفرشتوں سے دورکر دیتی ہیں۔اورا چھے اخلاق کی جگہ بُر ےاخلاق پیدا کرتی ہیں۔اس طرح کہ انسان کو بھی اس کا حساس ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا۔

پس حضرات انبیا عیسیم السلام نے — جوملاً اعلٰی کے ساتھ منسلک ہونے والے ہیں۔اور جو بہی آلودگیوں ہے کوسول دور ہیں ۔۔۔ ان چیز ول کی برائی بارگاہِ مقدس ہے اس طرح حاصل کی ،جس طرح طبیعت کڑوی اور بدمزہ چیز کی انگواری محسوس کرتی ہے۔ یعنی انبیاء ذوق ووجدان ہے ان چیزول کی برائی جانتے ہیں۔اوراللہ تعیٰ کی جوعنایت ومہر بانی لوگوں کے حال پر ہے اس نے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیزوں ہے جومنضط و متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے، لوگوں کے حال پر ہے اس نے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیزوں سے جومنضط و متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے، لوگوں کو واقف کرویا جائے۔

#### حرمت خنز مر کی وجه

جب بیامرمسلم ہے کہ کھانے کی چیزیں بی جسمانی اوراخلاقی بگاڑ کا قوی ترین سبب ہیں، تو ضروری ہے کہ بردی حرام چیزیں غذا کے قبیل سے ہوں۔ چنانچہ انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اس چانور ( خنزیر ) کا کھانا ہے جس ک صورت میں بعض اقوام کا سنخ واقع ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ آبت ۲۰ میں ارشاد پاک ہے:'' جس پراللہ نے لعنت کی ،اوراس پر غضبنا ک ہوئے ،اوران میں سے بعض کوسؤ راور بندر بنادیا ،اوراس نے شیطان کی پرستش کی ، وہی لوگ مرتبہ کے اعتبار سے

سله اخلاق اربعدادران کی اضداد کے لئے دیکھیں رحمہ القد ( ا ۵۳۹ –۵۵۲ و ۲۵۱ سام ۲۸۱ ماس سام

سله قتم اول، مبحث خامس میں عقا کد هذه و باطله اوراع ل بر واثم پرسیر حاصل بحث ہے۔ ویکھیں رحمة الله (١ ٥٨١ – ٨١٨)



پہلی نظیر: جہاں خسف یا عذاب واقع ہوا ہووہ ہاں تھر نا مکروہ ہے۔ دیار شمود سے گزرتے ہوئے نبی سلاتھا پہلانے سر پر

کیڑا ڈال لیا تھا۔ اور سواری تیز کروی تھی ، یبال تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے (بناری حدیث ۱۳۳۹) اور حصر سے ملی رضی

اللہ عند سے مروی ہے کہ ارض بابل میں جہاں خسف واقع ہوا ہے نمی زیڑ ھنا مکروہ ہے (بناری تب انسلوۃ ، باب ۵۲)

دوسری نظیر: مغضوب علیہم کی ہیئت اپنا نا مکروہ ہے۔ ایک صحافی بایاں ہاتھ چھچے کرئے تھیلی کی چھیلی پر ٹیک لگا کر بیٹھے

دوسری نظیر: مغضوب علیہم کی ہیئت اپنا نا مکروہ ہے۔ ایک صحافی بایاں ہاتھ چھچے کرئے تھیلی کی چھیلی پر ٹیک لگا کر بیٹھے

سے ۔ رسول اللہ سِناللہ بین نے ان سے فر مایا: 'د کیا تم مغضوب عیہم کی طرح بیٹھے ہو!' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۰۰) اور حصر ت

ابوذررضی اللہ عند بیٹ کے بل سور ہے تھے۔ آپ نے ان کو پیر سے اٹھایا۔ اور فر مایا '' جند ب! یہ جہنے بول کے لینے کا انداز

ہے!' (مشکوۃ حدیث ۲۵۰۱)

 کم نہیں۔ گندگی میں ذم گفتا ہے، اور ویران جگہ میں دل تجھرا تا ہے، اور دوسری بات نظیراس طرح ہے کہ بری بینات کے ساتھ تلبس اُن بیئات کے ساتھ تلبس اُن بیئات کے ساتھ تلبس اُن بیئات کے ساتھ تلبس سے کم مؤثر نہیں جن کوشیاطین کا ذوق چاہتا ہے۔ شیاطین انسان کی تکلیف اور برحد یوں میں جن ہیئوں کا ذکر ہے وہ بھی ایس بی بیں۔

سوال — منخ خنز ریے علاوہ دیگر حیوانات کی صورتوں میں بھی ہوا ہے۔ آیت بالا میں بندر کا بھی ذکر ہے۔ پھر خنز ریے ہی کے معاملہ میں ایس بختی کیوں ہرتی گئی ؟

جواب (۱) — "القدنے اس کوستو راور بندر بنادیا' ایک محاورہ ہے۔ مشخ خواہ کسی صورت میں ہواہو، یرمحاورہ استعمال کیا جا تا ہے۔ جیسے محاورہ میں کہتے ہیں کہ "باڑ: بیل بکری ہے حفاظت کے لئے ہے' حالا تکہ بیل بکری کی کوئی تخصیص نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان زمین پر رینگنے والے جا توروں کی صورت میں مسخ کیا گیا تھا۔ گوہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فر مایا ہے: "القد تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت کی ۔ یا قر مایا: غضبنا ک ہوئے بارے میں آپ نے ارشاد فر مایا ہے: "القد تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت کی ۔ یا قر مایا: غضبنا ک ہوئے بال کوزمین پر یکنے والے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا ۔ پس میں نہیں جانتا، شاید بیر گوہ ) ان میں ہے ہو!' مسلم شریف اس اس اسلام شریف اس میں ہے کہ نان میں ہے بحق کو بندر اور سور رین نہیں۔ خلاصۂ جواب ہے ہے کہ بندر کی صورت میں بھی مسخ واقع ہوا ہو، یہ بات ضروری نہیں۔

جواب (۱) — اوراگر بندر کی صورت میں بھی سنخ واقع ہوائے تو پھرخنز پر کے معاملہ میں بختی بریخے کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ خنز پر کولوگ کھاتے ہتھے۔ اور بندر چوہے وغیرہ کوکوئی نہیں کھا تا۔ اس لئے خنز پر کی حرمت زیادہ سے زیادہ صراحت وتا کید کے ساتھ بیان کی ،اور دوسرے جانوروں میں تا کید کی ضرورت نہیں بھی ۔

فا کدہ: پہلاجواب کمزور ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۵ میں ہے: ﴿کُونُوا قِردۃ خَسِنِینَ ﴾ تم ذکیل بندر بن جاؤ۔ اس کوماورہ قراردینامشکل ہے۔ اس کئے شاہ صاحب نے دوسراجواب دیا کہ خزیر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ زول قرآن کے وقت لوگ اس کو کھاتے ہو، ان میں سے خزیر یخت حرام ہے۔ وہ سرایا نجاست ہے۔ اس کی خوات ہے۔ اس کی خوات ہو، ان میں سے خزیر یخت حرام ہے۔ وہ سرایا نجاست ہے۔ اس کی نجاست خور کی بھی اس کی حرمت کی آیک وجہ ہے۔ کیونکہ نجاست مرداراورخون بی کی طرح مصرت رسمال ہے۔ والتداسم

#### ديگر حيوانات كى حرمت كى وجه

خنز ریے بعد حرمت میں ان جانوروں کا نمبر آتا ہے جو بداخلاق ہیں۔ وہ ایسے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں جو انسان سے مطلوب اخلاق کے بیرخلاف ہیں۔ اور وہ ان کی فطرت کا ایسالا زمہ بن گئے ہیں کہ وہ بداخلاقی کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ حیوانات اُن بُرے اخلاق میں ضرب المثل ہیں۔ اور سلیم الفطرت لوگ ان جانوروں کو برا سجھتے ہیں۔ وہ ان کے کھانے کے روادار نہیں۔ بجز چندلوگوں کے جو قابل اعتماز نہیں۔

اوروہ جانور جن میں بیا خلاقی بگاڑ پوری طرح پایا جاتا ہے، اورخوب نمایاں ہے، اور عرب وعجم کے بھی لوگ اس کوشلیم کرتے ہیں: وہ یالجے قتم کے جاتور ہیں:

اول: ورندے: جن کی فطرت میں پنجول ہے چھیلنا، زخی کرنا اور جملہ کرنا ہے۔ اور جن میں سخت دلی پائی جاتی ہے۔ صدیث میں ہے: '' ہر کچلی وارور ندے کا کھانا حرام ہے (منظرة حدیث ۲۰۱۳) اور رسول القد سِلْسَلَیکُمْ ہے: کتو کے بارے میں وریافت کیا گیا، تو قرمایا: '' کیا بخو کو بھی کوئی کھا تا ہے! '' اور بھیٹر نے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو فرمایا: ''کیا بھیٹر نے کو بھی کوئی بھلامانس کھا تا ہے! '' (منظوة حدیث ۲۰۵۵ کتاب المساسك، باب المعجوم بعضب الصید) دوم: وہ حیوانات جن کی طبیعت میں لوگول کوستانا، تکلیف پہنچانا، ان سے جھیٹ کرکوئی چیڑ لے لینا، ان پر ٹوٹ پڑنے کے لئے موقعہ کا منتظر رہنا، اور اس معاملہ میں شیاطین کا الہام قبول کرنے کا ما ڈھ ہے۔ جیسے کو ا، چیل ، چھکلی ، کھی ، سانب، بچھوو غیرہ۔

سوم: وہ حیوانات جن کی فطرت میں ذلت وحقارت اورگڑھوں میں چھپار ہنا ہے۔ جیسے چو ہا،اور دیگر حشرات الارض ( کیڑے مکوڑے)

چہارم: وہ حیوانات جونجاستوں اور ناپا کیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یامردار کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔اور وہی کھاتے ہیں، میہاں تک کدان کے جسم بد ہو ہے بھرگئے ہیں۔

پنجم: گدها: به جانورجمانت و ذلت میں ضرب المثل ہے۔ کوئی بے وتونی کا کام کرتا ہے تو اس کو گدھے کا خطاب ملتا ہے۔ اور گر جانور جمانت و ذلت میں ضرب المثل ہے۔ کوئی بے وتونی کا کام کرتا ہے تو اور گدھا شیطان کے مشابہ ہے۔ اور گر جانور گدھا شیطان کے مشابہ ہے۔ اور گر جانور گر جانور گر جب تم گدھے کارینکنا سنو، تو شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو۔ کیونکہ اس نے یقینا کس شیطان کو و یکھا ہے '(مفکل ق حدیث ۲۲۰۱۲)

اورسب حیوانات میں حرمت کی مشترک وجہ: وہ ہے جس پراطباء کا اتفاق ہے کہ بیسب حیواتات توع انسانی کے مزاج کے برخلاف ہیں۔اورازروئے طب ان کا کھانا جائز نہیں۔

#### ﴿ الأطعمة والأشرِبة ﴾

اعلم: أنه لما كانت سعمائة الإنسان في الأخلاق الأربعة التي ذكر ماها، وشقاوتُه في أضدادها: أوجب حفظ الصحةِ الفسانيةِ، وطردُ المرضِ الفساني: أن يُفَحَّصَ عن أسبابٍ تُغَيِّرُ مزاجَه إلى إحدى الوجهتين:

فمنها: أفعالٌ تتلبس بها النفسُ، وتدخل في جذرِ جوهرها؛ وقد بحثنا عن جملةٍ صالحةٍ من

هذا الباب.

ومنها : أمورٌ تُولِّدُ في الفس هيناتِ دنيَة تُوجب مشابهة الشياطين والتبعُّدَ من الملائكة، وتُحقِّقُ أضداد الأخلاق الصالحة، من حيث يشعرون ومن حيث لايشعرون.

فتلقّت النفوسُ اللاحقةُ بالملا الأعلى، التاركةُ للألواث البهيمية: من حظيرة القدس بشاعة تلك الأمور، كما تلقّى الطبيعيةُ كراهية الْمُرُ والْبشِع؛ وأوجب لطفُ الله ورحمتُه بالباس: أن يكلّفهم برء وس تلك الأمور، والذي هو منضبط منها، وأثرُها جليٌ غير خافٍ فيهم.

ولما كنان أقوى أسبابٍ تغيّر البدن والأخلاق المأكولُ: وجب أن يكون رء وسُها من هذا الباب: فمن أشد ذلك أثرًا: تناولُ الحيوان الذي مُسِخ قومٌ بصورته:

وذلك: أن الله تعالى إذا لعن الإنسان، وغضب عليه: أورث غضبه ولعبه فيه وجود مزاج هو من سلامة الإسسان على طرف شماسع وصفّع بعيد، حتى يخرج من الصورة الوعية بالكلية؛ فذلك أحدُ وجوه التعذيب في بدن الإنسان، ويكون خروح مزاجه عد ذلك إلى مشابهة حيوان خبيث، يتنفّرُ منه الطعع السليم، فيقال في مثل ذلك: "مسخ الله قردة وخنازير" فكان في حظيرة المقدس علم متمثلٌ: أن بين هذا الوع من الحيوان، وبين كون الإنسان مغضوبًا عليه، بعيدًا من الرحمة: مناسبة خفية؛ وأن بينه وبين الطبع السليم، الباقي على فطرته: بونًا بائما، فلا جرم أن تناول هذا الحيوان، وجعله جرء بدنه: أشدُ من مخامرة النجاسات، والأفعال المهيّجة للعضب؛ ولذلك لم يزل تَرَاجمة حظيرة القدس: نوح فمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: يحرّمون الخنزير، ويأمرون بالتبعُد منه، إلى أن ينزل عيسي عليه السلام فيقتله.

ويُشْبهُ أن الخنزير كان يأكله قوم، فيطقت الشرائع بالهي عنه، وهجر أمره أشد مايكون؛ والقردة والفسارة لم تكسن تؤكل قط، فكفي ذلك عن التأكيد الشديد؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في المضب:" إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل، فمسجهم دواب يدبُّون في الأرض، فلا أدرى لعل هذا منها" وقال الله تعالى: الأجعل منهم القردة والخنازير وَعَبدَ الطَّاعُوْت عَدَ

ونظيره: ماورد من كراهية المكث بأرض وقع فيها الخسفُ أو العذاب، وكراهيةُ هيئاتِ المغضوب عليهم: فإن مخامرة هذه الأشياء ليست أدني من مخامرة النجاسات، والتلبسُ بها ليس أقل تأثيرًا من التلبس بالهيئات التي يقتضيها مزاج الشياطين.

ويتلوه: تنماولُ حيوانِ جُبل على الأخلاق المضادَّة للأخلاق المطلوبة من الإنسان، حتى

٥ وسرور ببالنزر ع

صار كالمندَفع إليها بالضرورة، وصار يضرب به المثل، وصارت الطبائع السليمة تُسْتُخبئه، وتَأبى تناولُه، اللهم إلا قومًا لايُعْبَأ به.

والذى تكامل فيه هذا المعنى، وظهر ظهوراً بيناً، والقاد له العربُ والعجم جميعًا: أشياء: منها: السباع: المخلوقة على الخُذش، والجرُح، والصولة، وقسوة القلب، ولذلك قال عليه السلام في الذهب:" أو يأكله أحد!"

ومنها: الحيوانات المجبولة على إيذاء الناس، والاختطاف منهم، وانتهاز الفُرَصِ للإغارة عليهم، وقبول إلهام الشياطين في ذلك، كالغراب، والحُديَّات، والوزغ، والذباب، والحية، والعقرب، ونحو ذلك.

ومنها: حيوانات جُبلت على الصُغارِ والهوان، والتستر في الأخدود، كالفارة، وخَشاشِ الأرض. ومنها: حيوانات تتعيَّش بالنجاسات أو الجيفةِ، ومخامرتِها، وتناولِها، حتى امتلات أبدانها بالنَّتْن.

ومنها :الحمار: فإنه يُنضرب به المثلُ في الحمق والهوان؛ وكان كثير من أهل الطبائع السليمة من العرب يحرمونه، ويُشْبِهُ الشياطن، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم:" إذا سمعتم نهيق الحمار فَتَعَوَّذُوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانًا"

وأيضًا: قد اتفق الأطباء أن هذه الحيوانات كلَّها مخالفةٌ لمرّاج نوع الإنسان، لايسوغ تناولها طِبًّا.

مرجمہ:اور جب ماکول (کھانے کی چیزیں) بدن اور اخل قی جس تبدیلی کا تو کی ترین سب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ ان کے بڑے اسباب اس باب ہے ہوں۔ یعنی زیادہ تر حرام چیزیں از قبیل ماکولات بوں۔ پس تا شیر کے احتبارے شدید ترین:اس جانور کا کھانا ہے جس کی صورت میں کوئی قوم منح کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل بیہ بہت کہ جب اللہ تعالیٰ کی انسان پر لعنت ہیں ،اور اس پر غفینا کہ ہوتے ہیں ، تو اللہ کا غضب اور ان کی لعنت سبب بنتی ہے اس شخص میں ایسے مزاج کے پائے جانے کا جوانسان کی سلامتی ہوئے ہیں ، تو اللہ کا غضب اور ان کی لعنت سبب بنتی ہے اس شخص میں ایسے مزاج کے پائے جانے کا جوانسان کی سلامتی ہو دور کنارہ پر اور بعید جگہ میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پوری طرح صورت فو عید ہے تکل جاتا ہے یعنی وہ انسان ہی باقی نہیں رہتا ، جانور ہوجاتا ہے۔ پس یہ انسان کے بدن میں تعذیب کی شکلول میں ہے۔ ایسے ضبیت حیوان کی مثابہت کی طرف جس ہے سلیم طبیعت نفرت کرتی ہے۔ پس کہا جاتا ہے اس جسی صورت میں: ''اللہ نے منے کرکے بندر مثابہت کی طرف جس ہے سلیم طبیعت نفرت کرتی ہے۔ پس کہا جاتا ہے اس جسی صورت میں: ''اللہ نے منے کرکے بندر اور سور بنادیا'' (یہ موال مقدر کا پہلا جواب ہے ) پس حظیم قالعد سے القد سیس ایک پایا جانے والاعلم تھا کہ حیوان کی اس نوع کے اور سور بنادیا'' (یہ موال مقدر کا پہلا جواب ہے ) پس حظیم قالعد سے القد سیس ایک پایا جانے والاعلم تھا کہ حیوان کی اس نوع کے اور سور بنادیا'' (یہ موال مقدر کا پہلا جواب ہے ) پس حظیم قالعد سیس ایک پایا جانے والاعلم تھا کہ حیوان کی اس نوع کے اور سور بنادیا'' (یہ موال مقدر کا پہلا جواب ہے ) پس حظیم قالعد سے ایک بنا ہے کا جوان کی اس نوع کے اس کو میں کہ کو کہ کو کھوں کی بنا ہو کہ کو کھوں کی سور کے میں کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی اس کو کھوں کی کو کھوں کی بیں حظیم کو کھوں کی بیا ہو کے کو کی کھوں کی کو کھوں کی بیا ہو کے کھوں کی سور کے کھوں کی اس کو کھوں کی بیں حظیم کو کھوں کی کو کھوں کی بیا ہو کے کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھو

درمیان ،اورانسان کے مخفوب علیہ اور رحمت ہے دور ہونے کے درمیان کوئی پوشیدہ مناسبت ہے۔اور میہ کہ اس انسان کے درمیان اوراس سیم الفطرت کے درمیان جواپئی حالت پر بوتی ہے بون بعید ہے۔ پس لامی لدیہ بات ہے کہ اس جونو ،
کا کھانا ،اوراس کواپنے بدن کا جزء بنانا: نجاستوں کے اختلاط سے زیادہ سخت ہے۔اوران کا مول میں سے ہے جوغضب اللی کو بھڑکا نے والے میں۔اوراس وجہ سے خطیر قالقدس کے ترجمان: نوخ پس جوان کے بعد میں انبیاء بیہم السلام میں سے : برابر خزیر کو حرام تھم اسے میں ،اوراس سے دور رہنے کا جھم دیتے رہے ہیں۔ یہاں تک کر بھسی علیہ السلام اتریں سے بہیں اس کونل کر میں شے۔

(دوسراجواب) اور سجح بات بیب که خزیر کوایک توم کھایا کرتی تھی۔اس لئے شریعتوں نے اس کی ممانعت کی ،اوراس کے معاملہ کوچھوڑنے کی صراحت کی ، زیادہ ہے زیادہ جوصراحت ہوگئی تھی۔اور بندراور چو با بنہیں کھائے جہتے بھی بھی ،
پس کافی ہوگئی وہ بات تا کید شدید سے اوروہ نبی سئی تکییم کا گوہ کے بارے میں ارشاد ہائی آخرہ (اس کا تعلق جواب اوں سے ہے۔اور آیت کر یمد نے فس مسئلہ پر استدالی لیا ہے۔شرح میں بیدونوں با تیں ان کی جگہ میں ذکر کی گئی میں )
اور اس کی یعنی رجس و خبث کی وجہ ہے حرمت خزیر کی نظیر:(۱) وہ ہے جو وارد ہوئی ہائی سرز مین میں تھم نے کی اور اس کی لیا ہے۔ ہیں میں خصف یاعذاب واقع ہوا ہے (۱) اور مغضوب علیم کی ہمیتیں اختیار کرنے کی کر اسبت ہے (پہلی ظیم کی کر اسبت ہے (وضاحت ) لیس بیشک ان چیز وال سے اختیالہ طریق کی ان میکٹوں کو اختیار کر نام نام ہیں استوں کے ساتھ اختیار کی دوضاحت ) اور ان چیز وال کے ستھ تھی ان جمینٹوں کو اختیار کر نام تا شیر کے امتبار سے منہیں ان جمینٹوں کے ساتھ تیکس سے چن کوشیا طین کے مزاج ھاستے ہیں۔

اوراس (خزر کے حرمت) کے چیجے آتا ہے. اس جانور کا کھانا، جوایت اخلاق پر بیدا کیا گیا ہے. جوان اخلاق کے طرف برخلاف ہیں جوانسان سے مطلوب ہیں۔ یہاں تک کہ وہ حیوان ہو گیا ہے ما مندوھ گا دیے ہوئے کے ان اخلاق کی طرف ضرورت کی وجہ سے لیننی بداخلاقی سے چیش آنا ان حیوانات کی حاجت بن گئی ہے۔ اور اس حیوان کے ذریعہ (بداخلاقی کی مثال بیان کی جاتی ہو جاتی ہوں بداخلاقی میں ضرب المثل ہو گیا ہے۔ اور سیم طبیعتیں اس کو برا ہمھتی ہیں۔ اور اس کے کھائے سے انکار کرتی ہیں۔ اور اس کے کھائے سے انکار کرتی ہیں۔ اور اس کے کھائے سے انکار کرتی ہیں۔ اور اس کے کھائے۔

اور وہ جانور جن میں میم عنی (بداخلاقی) پوری طرح پائے جاتے ہیں۔اور ظاہر ہوئے ہیں واضح طور پر ظاہر ہوتا۔
اور جم عرب وجم اس معنی کی تابعداری کرتے ہیں۔ یعنی اس کی بداخلاقی کے قائل ہیں ، وہ چند چیزیں ہیں (الی آخرہ)
لغات: البَشَاعة: بدمزگی بَشِعٌ: بدمزه حسام و الشین : اختلاط رکھنا ،ساتھ لگار بنا تسو اجمه : جسمعُ تسوٰ جُمَان : تمام انبیاء کیہم السلام حظیر قالقدس (بارگاہِ مقدس) کے ترجمان ہیں۔ وہال کی باتیں لوگوں کو پہنچ تے ہیں الشینی الشینی الشینی الشین : مشابہ بونا مراو ہے۔ اور بیاصول حدیث کی اصطلاح ہے ہذا أشبه الشینی الشینی الشینی : مشابہ بونا۔ یہال صواب کے مشابہ بونا مراو ہے۔ اور بیاصول حدیث کی اصطلاح ہے ہذا أشبه

أى بالصواب لينى دوسر عرواب مين صحت كالحمّال زياده به الأخدود: لمباكرُ ها جمع الأخاديد، حدَّ الأرض: زمين ميارُ ناء بل جوتنا ، المخشاس (فاء كفته اورضمه كساته) كيرُ مكورُ عد

ترکیب: کساتلقی ش ایک تا یحدوف ب الساکول: کانکاسم مؤخر ب کراهیهٔ کاعطف ماوردیر ب

#### حیوانات کی حلّت وحرمت سے متعلق سات باتیں

طال وحرام حیوانات کے سلسلہ میں بین باتوں کی تحدید وقعریف ضروری ہے۔ اور جن چیز وں ہے وہ آتی جاتی ہیں اُن ہے۔ تمیز ضروری ہے۔ وہ تین باتیں ہے ہیں۔ ا - بتوں کے لئے ذبح کیا بہوا جانور کونسا ہے؟ ۲ - مردار کیا ہے؟ اور اس کے تکم میں کیا چیز ہیں شامل ہیں؟ ۳ - وز کے کی تعریف اور اس کا تحل ۔۔۔ پھر پہنی بات کی تمبید میں ہے بیان کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کیوں حرام ہے؟ اور اس کے تمبید میں کے طور پر ہے بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کر نا کیوں ضروری ہے؟ اور اس کی تمبید میں ہے کہ ور در کے دور ج دور کے دبال کی ہے کہ ور در کے دبل ہیں ۔ یہ بات بیان کی ہے کہ ور درج ذبل ہیں . یہ بات بیان کی ہے کہ ور درج ذبل ہیں .

بہلی بات — غیراللہ کے نام پرذئ کی اہوا جانور کیوں حرام ہے؟ — غیرامتد کے نام پرذئ کی کیا ہوا جانور دووجہ مے حرام ہے:

کیلی وجہ: شرک کی روک تھام تقعود ہے: مشرکین بتول کے نام پرج نور ذیج کرتے تھے۔ اور وہ اس کے ذریعہ بتول کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ جوشرک کی ایک نوع تھی۔ اس لئے حکمت البی نے جاہا کہ لوگوں کو اس شرک ہے روکا جائے۔ اور اس کی صورت یہی تھی کہ بتوں کے نام پر ذریح کیا ہوا جا نور حرام قرار دیا جائے۔ تا کہ لوگ اس فعل سے باز آ جا کیں۔ دوسری وجہ: غیر اللہ کے لئے جانور ذریح کر ناشرک ہے۔ اور اس شرک کی برائی ذبیحہ میں سرایت کرتی ہے۔ جیسے ذکو قامیں لوگوں کا کمیل اُتر آتا ہے (تفعیل کیلئے دیجھیں رحمۃ الذہ اے) پس بیذ بیجہ بھی شرک کی حرمت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ ورسری بات سے بتول کے لئے ذریح کیا ہوا جانور کو نسا ہے؟ سے در حقیقت بتوں کے لئے ذریح کیا ہوا جانور وہ ہو گرشر بعت نے تین اور جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر جس کو ذریح کرتے وقت کی دیوی دیوتا یا ہیر برزگ کا نام لیا گیا ہو۔ گرشر بعت نے تین اور جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر جس کو ذریح کرتے وقت کی دیوی دیوتا یا ہیر برزگ کا نام لیا گیا ہو۔ گرشر بعت نے تین اور جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر جس کو ذریح کرتے جو تیور کے کے اور کا کا نام لیا گیا ہو۔ گرشر بعت نے تین اور جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر دیج کے جوئے جانور کے تھی میں رکھا ہے:

اول: وہ جانور جوغیر اللہ کے نامز دکیا گیا ہو۔ جیسے فلال کا بکرایا مرغا کردیا گیا ہو۔ ایسا جانورا گراللہ کے نام پر ذئے کیا جائے گاتو بھی حرام ہے۔ البلتہ اگر نامز دکرنے والا اپی منت سے تچی تو بہ کرلے، پھراللہ کے نام پر ذئے کرے، تو حلال ہے۔

﴿ وَمَرَا لَهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل دوم: وہ جانور جو مخصوص تھانوں یا آست نوں پر ذرج کیا جائے۔ وہ جا ہاللہ کا نام لے کر ذرج کیا جائے حرام ہے۔
سوم: مسلمان یا کتا بی کے ملاوہ کا ذرج کیا ہوا جانور، جیسے بندوکا ذرج کیا ہوا۔ اگر وہ اللہ کا نام لیکر ذرج کو کرم ہے۔
کیونکہ دہ ند جب کی روسے میہ بات نہیں مانتا کے اللہ کے تام پر ذرج کر کرنا ضروری ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذرج کرنا حرام ہے۔
تیسری بات ۔ اللہ کے نام پر ذرج کرنا کیوں ضروری ہے؟ ۔ حلت حیوان کے لئے اللہ کے نام پر ذرج کرنا وہ وجہ سے ضروری ہے:

مہل وجہ: ذبیحہ پراللہ کا نام لین اس لئے ضروری ہے کہ اول وہلہ ہی میں حلال وحرام کے درمیان امتیاز ہوجائے۔ امتیاز کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔

دومری دجہ: حیوانات بھی انسان کی طرح زندگی رکھتے ہیں۔ اور کسی کی زندگی میں دست درازی کا کسی کوتی نہیں۔ گر اللہ تقائی کی حکمت بالغہ نے جانوروں کوانسان کی روزی بنایا ہے۔ سورۃ انج آ بیت ۳۲ میں ارشاد پاک ہے: ''تا کہ وہ اللہ کا مل لیں ان پالتو چو پایوں پر جواللہ تعائی نے ان کو ابطور روزی دیے ہیں' اس لئے اللہ نے انسان کے لئے جانوروں کو مباح کیا ہے، اور ان پر مقدرت بخش ہے۔ پس اللہ کی حکمت نے واجب کیا کہ جب بندہ کھانے کے لئے جانور کی مباح کیا ہے، اور ان پر مقدرت بخش ہے۔ پس اللہ کی حکمت نے واجب کیا کہ جب بندہ کھانے کے لئے جانور کی روح نکالیس تواللہ کی اس نعمت سے غافل ندر ہیں۔ اور غافل نہ ہونے کی کبی صورت ہے کہ اللہ کا نام لے کرؤئ کریں۔ چوتھی بات سے مردار کیوں حرام ہے؟ سے تمام غدا ہہ باور تمام وَ هرم مردار کی حرمت پر شفق ہیں۔ غدا ہہ باور تمام فوج ہے کہ بات بتلائی گئی ہے کہ مردار خبائث میں سے ہے۔ اور مرضیت چیز حرام ہے۔ اور دَ هرم والے اس لئے شفق ہیں کہ انھوں نے علم وتج ہے سے بیا جانی ہے کہ اکثر مردہ جانورا پی موت مرتا ہے تو دم صفوح سے جس میں زہر لیے جراثیم تحقیق سے تابت جانور ورم سفوح سے جس میں زہر لیے جراثیم تحقیق سے تابت ہو چیز ہیں۔ گوشت میں جن ہوجاتے ہیں۔ جب جانورا پی موت مرتا ہے تو دم صفوح سے جس میں زہر لیے جراثیم تحقیق سے تابت ہو چو جس میں جن ہوجاتے ہیں۔ جب جانورا پی موت مرتا ہے تو دم صفوح سے جس میں زہر میے جراثیم تحقیق سے تابت ہو چکے ہیں ۔ گوشت میں جن ہوجاتا ہے۔ اور دو گوشت انسان کے مزائ کے موافق نہیں رہتا ۔

پانچویں بات ۔۔۔۔ مردارکیا ہے؟ اور کیا چیزیں اس کے عکم میں شامل ہیں؟ ۔۔۔ مذبوحہ جانور: وہ ہے جس کی بالقصد شرع طریقہ پر جان نکالی گئی ہو۔ پس مرداراس کی ضد ہے۔ اور گلا گھٹنے ہے مراہوا، کس ضرب سے مراہوا، او بر سے گرکر مراہوا، کسی ظریے مراہوا، اور جس کوکوئی درندہ کھانے گئے، اور وہ ذیج سے پہلے مرجائے: بیسب جانور مردار کے حکم میں ہیں۔ کیونکہ بیسب خبیث اور فقصان دہ ہیں۔

چھٹی بات — جانور کاؤن کے کیول ضروری ہے؟ — جانور کاؤن کے چاروجہ سے ضروری ہے: پہلی وجہ: عرب و یہودگائے بکری کوؤن کرتے تھے،اوراونٹ کونح کرتے تھے۔اور مجوس گانگھو نٹتے تھے،اور پیٹ بھاڑ کرآنتیں نکال دیتے تھے۔اورڈن کونح انبیا علیہم السلام کی سنت تھی، جوعرب و یہود میں متوارث چلی آر ہی تھی۔اور گلاد بان اور پہیٹ بھاڑ نالوگوں کاخود ساختہ طریقہ تھا۔ پس قابل تقلید پہلا طریقہ ہے۔

ح الصَّوْرَ لِسَلَيْسَ لَهِ ﴾

دوسری وجہ: فرخ کرنے سے جانورکوراحت پہنچی ہے۔ کیونکہ فرخ روح نکا لئے کا بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے: ''جبتم فرخ کروتو عمدہ طریقہ پرفرخ کرو۔ چھری تیز کرلواور جانور کے بینچاف' (مقدوۃ حدیث ۲۰۰۳)جب چھری تیز ہوگا۔ اوراب جوتز پےگا۔ اس کااس واحساس نہیں بوگا ہوگا تھور کھتے ہی رگیس کٹ جائیں گی۔ اور جانور ہے ہوش ہوجائے گا۔ اوراب جوتز پےگا۔ اس کااس واحساس نہیں بوگا ۔ اورصدیث میں جوجانورکو نیم کی کر کے چھوڑ دینے کی ممانعت آئی ہاس کی بھی بہی حکمت ہے (مشکوۃ حدیث ۹۰۷) ۔ اور حدیث میں جوجانورکو نیم کی کر کے چھوڑ دینے کی ممانعت آئی ہاس کی بھی بہی حکمت ہے (مشکوۃ حدیث ۹۰۷) ۔ تیسر کی وجہ: خون نہایت مندی چیز ہے۔ لوگ اس سے بچتے ہیں۔ اور حسم یا کیٹر وال پرلگ جائے تو دھوتے ہیں۔ اور فرخ سے پورا خون نکل جاتا ہے۔ اور گوشت کیا کہ صاف ہوج تا ہے۔ اور گلا گھو نشنے اور بیٹ چاک کر نے سے پورا خون نکل جاتا ہے۔ اور گوشت کونا یا کہ کرویتا ہے۔

چونھی وجہ و نے کرناملت صنفی کا شعار ہے۔اس کے ذریعہ میٹی اور غیر منٹی ملٹوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ پس ذیح. ختنہ اور خصالِ قطرت کی طرح ہوگیا۔ پھر جب نبی سی تعذیم کی بعثت ملت صنفی کوروائی دیئے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہ اس صنفی شعار کی حفاظت کی جائے۔

ساتویں بات ۔۔ ذرج کی تعریف اوراس کائل ۔۔ ذرج کی دوشمیں ہیں نفر اختیاری اور ذرج اضطراری ہوانور اگرتا ہو ہیں ہوتو ذرج اختیاری ضروری ہے۔ اور ہے قابو ہو جیسے شکارتو ذرج اضطراری ہمی کافی ہے۔ اور ذرئے اُسی دھار دار آلہ ہے گا، کا اُسی کے افران کی اُسی میں کیا جاتا ہے۔ اور خراس آلہ ہے گا، کا اُسی کیا جاتا ہے۔ اور خراس گھڑے ہیں کیا جاتا ہے جوسیدنہ میتے سل ہے۔ اور ذرج اضطراری کائل ساراجسم ہے۔ دھار دار آلہ ہے کسی ہمی جگہ جانور کو زخی کر کے خوان نکالا جائے تو ذرئے ہوجائے گا۔

ملحوظہ: اب تک جن حرام چیزوں کا بیان ہوا ہے وہ روحانی تندرتی اور مصلحت ملی کے پیش نظر ہے۔ رہی وہ چیزیں جو صحت جسمانی کے تعلق سے ممنوع ہیں۔ جیسے زہراور چستی کے بعدستی پیدا کرنے والی چیزیں (تمبا کو وغیرہ) تو ان کا معاملہ واضح ہے۔ یعنی ضرر کی نوعیت اور مقدار کو چیش نظرر کھ کر حکم نگایا جائے گا۔

واعلم: أن ههنا أمورًا مبهمة تحتاج إلى ضبط الحدود، وتمييز المشكل:

منها: أن المشركين كانوا يذبحون لطوا غيتهم، يتقربون به إليها، وهو نوع من الإشراك، فاقتضت الحكمة الإلهية: أن يُنهى عن هذا الإشراك، ثم يُؤكّد التحريمُ بالنهى عن تناول ما ذُبح لها، ليكون كابحًا عن ذلك الفعل.

وأيضًا: فإن قبح الذبح يسري في المذبوح، لما ذكرنا في الصدقة.

ثم المذبوح للطواغيت أمرٌ مبهم: ضُبِطُ: بما أهل لغير الله به وبماذُبح على الصب وبما ذبحه غير المتذيّن بتحريم الذبح بغيراسم الله، وهم المسلمون وأهل الكتاب. وَجَرَّ ذَلْكَ: أَنْ يُوجَبَ ذَكَرُ اسمِ الله عبد الذّبح: لأنه لايتحقق الفرقان بين الحلال والحرام بادى الرأى إلا عند ذلك.

وأيضًا : فإن الحكمة الإلهية: لما أباحت لهم الحيواناتِ التي هي مثلُهم في الحياة، وجعل لهم الطّولَ عليها: أوجبت أن لا يَغْفَلُوا عن هذه النعمة عند إزهاقِ أرواحها؛ وذلك: أن يذكروا اسم الله عليها، وهو قوله تعالى: ﴿ لِيدُكُرُوا الله على مَارِزَقَهُمْ مَنْ بهيْمة الْأَنْعَامِ ﴾

ومنها :أن الميئة حرامٌ في جميع المِلَل والنَّخل: أما المللُ: فاتفقت عليها لما تُلقِّي من حظيرة القدس أنها من الخبائث. وأما النَّحل: فِلِمَا أدركوا أن كثيرًا منها يكون بمزلة السم، من أجل انتشار أخلاطٍ سِمِّيةٍ تُنافي المزاجَ الإنسانيُّ: عند النزع.

ثم لابد من تمييز الميتة من غيرها : فضبط بما قُصِدَ إزهاق ُ روحِه للأكل، فجرُ ذلك: إلى تحريم المتردِّيةِ، والنطيحة، وما أكل السبع: فإنها كلها خبائثُ مؤذية.

ومنها : أن العرب واليهود كانوا يذبحون وينحرون، وكان المجوسُ يخْنُقُوْنَ ويَبْعَجُوْنَ؛ والذبح والنحر سنةُ الأنبياء عليهم السلام، توارثوهما، وفيهما مصالح.

منها: إراحةُ الدُبيحة، فبإنه أقربُ طريقٍ لإزهاق الروح، وهوقولُه صلى الله عليه وسلم: "فَلُيُرْح ذبيحته" وهو مِرُّ النهي عن شريْطَةِ الشيطان.

ومنها: أن الدم أحدُ النجاسات التي يغسلون الثياب إذا أصابها، ويتحفظون منها، والذبح تطهير للذبيحة منها، والخَنِقُ والبَعْجُ تنجيسٌ لها به.

ومنها: أنه صار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية، يُعرف به الحنيفي من غيره، فكان بمنزلة البِحتان، وخِصال الفطرة؛ فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُقيمًا للملّة الحنيفية: وجب الحفظ عليه.

ثم لابد من تمييز الخَنِقِ والبَعْجِ من غيرهما: ولايتحقق إلا بأن يُوْجب المُحَدُّدُ، وأن يُوْجب الحلقُ واللبةُ.

فهذا مانُهي عنه لأجل حفظ الصحة النفسانية والمصلحة الملية؛ أما الذي يُنهى عنه لأجل الصحة البدنية، كالسموم والمفَتَرات فحالها ظاهر.

۵ التور بالينزل ع

ڈر بیدان بتوں کی نزد کی حاصل کرتے تھے۔ اور وہ ساتھی بنانے کی ایک صورت ہے۔ پس اللہ کی حکت نے چاہا کہ اس شریک شہرانے ہے دوک دیا جائے۔ پھر ترخ کم کو پختہ کیا جائے اس چیز کو کھانے کی ممانعت کرنے کے ذریعے جوان بتوں کے لئے ذریح کی ٹی ہے۔ تاکہ وہ تحریم اس فعل ہے دو کئے والی ہو ۔ اور نیز: پس ذریح کی برائی نہ ہو جی سرایت کرتی ہے، اس وجہ ہے جوہم نے زکو ہیں فرکی ہے (دوسری بات) پھر'' اصنام کے لئے ذریح کیا ہوا' ایک جہم بات تھی: وہ منفہ طرک تی ۔ اللہ اس جانور نے براللہ کے نامزد کیا گیا ہو (ب) اور اس جانور کے دریعے جو تھانوں پر ذریح کیا گیا ہو (ب) اور اس جانور کے ذریعے جو تھانوں پر ذریح کیا گیا ہو (ب) اور اس جانور کے ذریعے جو تھانوں پر ذریح کیا گیا ہو دری نہ بنانے والے نے اللہ کی نام کے علاوہ کے ذریعے جو تھانوں پر ذریح کیا گیا ہو (ب) اور اس جانور کے ذریعے جو تھانوں پر ذریح کیا گیا ہو دری ہو اس بات کو دس بنانے والے ہیں ) مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ نام کے علاوہ کے ذریعے ذریعے ذریعے نام دکھی چاہی ہو تی گرای صورت میں سات وار نیز: پس بیشک حکمت البید نے جب شرح ملال وجرام کے درمیان جدائی تعید برائوں کی میں ان کے ماند ہیں ، اور ان پر انس نوں کو قدرت بخشی تو حکمت نے واجب کیا کہ دو عافل کا درمیا کیا جو زندگی میں ان کے ماند ہیں ، اور ان پر انس نوں کو قدرت بخشی تو حکمت نے واجب کیا کہ دو عافل کا درمیا کیا امرائی کیا امرائی کہ اور وہ انگی کا درمیا کیا درج ان کیا مرائی جائے دیت اور وہ انڈر تعی کی جانوروں پر اللہ واجب کیا کہ دو عافل کا درمیات کی ادر کیا تم کیا مرائی جائے ۔ اور وہ انڈر تعالی کا درمیات کی اور کی کا خرائی خرہ ۔

(چوتی بات) اوراز انجملہ: یہ ہے کہ مردارتمام ملتوں اور قرموں میں حرام ہے۔ ربی ملتیں: تو وہ اس براس بات کی وجہ ہے متنق ہیں جوحظیرة القدس سے حاصل کی گئی ہے کہ مردار خبائث میں سے ہے۔ اور رہے قرص کی اس بات کی وجہ سے جس کا انھوں نے ادراک کیا ہے کہ بہت سے مردار بمز لہ زہر کے ہوتے ہیں، ایسے زہر ملے مواد کے پھیلنے کی وجہ سے جومزاج انسانی کے منافی ہیں۔ روح نکلتے وقت (یہ انتشار کا ظرف ہے)

(پانچویں بات) پھرمردارکواس کے علاوہ سے جدا کرناضروری ہوا۔ پس متعین کیا گیا (غیرمیۃ) اس چیز کے ساتھ جس کو کھانے کے کیا گیا ہو، پس کھینچااس نے متر دیداورنطیجہ اور مااکل السبع کی حرمت کی طرف۔ پس بیٹک وہ سب شبیف اور مصرت رسال ہیں۔

اور ذرخ فر بیچہ کواس نجاست سے پاک کرتا ہے۔ اور گلا گھوٹنا اور شکم جاک کرنا فرجیہ کو فون سے نوبی کے کرتا ہے ۔ اور گلا گھوٹنا اور شکم جاک کرنا نے در بیچہ نفی غیر صنفی سے پہچانا اڑا نجملہ نوبیہ کے در بیچہ نفی غیر صنفی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ نفی غیر صنفی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ نفی غیر سنفی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس فرج کرنا: ختنہ کرنے اور فطرت کی باتوں کی طرح ہوگیا (دیکھیں رحمۃ اند ۲۳۲) پس جب نبی بیان نمائی معن معنوث کئے گئے تو اس کی حفاظت ضروری ہوئی۔

(ساتویں بات) پھر ضروری ہے گلا گھو نٹنے اور شکم جاک کرنے کو ان کے ملاوہ سے جدا کرنا۔ اور نہیں متحقق ہوتی یہ بات گر جایں طور کہ واجب کیا جائے گلا اور سینہ کے بالائی حصہ کا گڑھا (طوط ) پس بات گر بایں طور کہ واجب کیا جائے دھار دار آلہ، اور میں کہ مصلحت کی حفاظت کے لئے۔ ربی وہ باتیں جن سے روکا گیا ہے دوکا گیا ہے۔ بدوہ باتیں جن سے روکا گیا ہے دوکا گیا ہے جسمانی تندر تی کے لئے ، جیسے زہر ، اور بدن کو چست کرنے کے بعدست کرنے والی چیزیں تو ان کا حال واضح ہے۔ ہے۔ سمانی تندر تی کے لئے ، جیسے زہر ، اور بدن کو چست کرنے کے بعدست کرنے والی چیزیں تو ان کا حال واضح ہے۔

## حيوانات كى حلّت وحرمت كالفصيلي بيان

جب حیوانات کی حلت وحرمت کے اصول ہموار ہو گئے تو اب تفصیل کا وقت آگیا۔ پس جا نناچ ہے کہ اللہ تعالی نے جن حبوانات کی حلت وحرمت کے اصول ہموار ہو گئے تو اب تفصیل کا وقت آگیا۔ پس جا نناچ ہے کہ اللہ تعالی خرابی ( تحبث ، بدخفتی وغیرہ ) پائی جن حبوانات کے کھانے کی ممانعت کی ہے ۔ وہ دوسم کے جیں۔ ایک وہ جیں جن میں ڈنج کی کوئی شرط مفتو د ہے۔ بالتر تیب دونوں قسموں کو بیان کیا جاتا ہے :

#### ربيا فشم بيل

## وصف کی بنابر حیوانات کی حلت وحرمت

'یوانات: چارتشم کے بین: ابلی ،وحشی، طیوراور سمندری جانور۔سب کے احکام درق ذیل بیں: (آ) ۔۔۔ ابلی: (گھر بیو) ۔۔ پالتو جانو روں بیس ہے اونٹ، گائے بھینس اور بھیئر بکری حلال تیں۔سورۃ اما ندویل پہلی آیت میں ارشاد پاک ہے:'' حلال کئے گئے تمہارے لئے پالتو چو پائے'' اور ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ میہ جانور ستھرے،معتدل مزاج کے اورانسانی مزاق کے موافق ہیں۔

اور جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑوں کی اجازت دی گئی ،اور گدھوں کی ممانعت کی گئی (مشکوٰۃ حدیث ۲۰۱۷) اور گھوڑوں کی حلت کی وجہ بیہ کے عرب وجماس کو سخھ اسمجھتے ہیں۔وہ ان کے نزویک بہترین جانور ہے۔اور انسان کے مشابہ ہے۔ علت کی وجہ بیہ ہے کہ عرب وجم ماس کو سخھرا بیجھتے ہیں۔وہ ان کے نزویک بہترین جانور ہے۔اور انسان کے مشابہ ہے۔ فاکدہ: گھوڑے کے سلسلہ میں ممانعت کی بھی روایت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۰۴) امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحم بما

ح زمور باليترز >

التدنے اس روایت کولیا ہے۔اور گھوڑے کے گوشت کو کمروہ ( تنزیمی ) قرار دیا ہے( فائدہ تمام ہوا )

اور گدھا: حرام اس لئے ہے کہ وہ بے وقوف اور ذکیل جانور ہے۔ بیباں تک کہ وہ ان باتوں میں ضرب المثل ہو گیا ہے۔ اور اس کو شیطان کو دیشتا ہے۔ اور سب سے اور اس کو شیطان کو دیشتا ہے۔ اور سب سے ام وجہ رہے کہ اس کو نبی سالت کے حرام قرار دیا ہے (مقلوق حدیث ۲۰۱۱) اور آ پنجر بوں میں سب سے تھری فطرت اور لطیف مزاج کے مالک تھے۔

اور نی مین نیکنیکی نیم فی کا گوشت کھایا ہے(مشکوۃ حدیث ۱۱۳) اور مرغی کے تئم میں مرغالی اور چھوٹی بڑی کھنیں ہیں۔ اوران کی حلت کی وجہ رہ ہے کہ رہ تھرے جانور ہیں۔اور مرغ کوفرشتوں ہے من سبت ہے۔حدیث میں ہے کہ مرغ فرشتہ کود کھتا ہے تو بانگ ویتا ہے ( بخاری شریف حدیث ۳۳۰۳)

اور کتّا اور بتی حرام جانور میں۔ کیونکہ دونوں درندے ہیں۔اور مردار کھاتے ہیں۔اور کتے کوشیطان ہے مناسبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کالا بھجنگا کتا شیطان ہے (مشّنوۃ حدیث ۴۰۰)

(٣) ۔ وحش (جنگلی) جانور ۔ خضّی کے نامانوس جانور وں میں ہے جو پالتو چو پالیوں کے ساتھ نام اوروصف (ستھرا مونے) میں مشابہ ہیں وہ حلال ہیں۔ جیسے ہرن: بمری کی طرح ستھرا جانور ہے۔ اور نیل گائے: گائے ، اورشة مرغ: مرغ کے ہمنام ہیں، پس وہ حلال ہیں۔ اور نبی سال یکی خدمت میں گورخر کے گوشت کا بدید پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو نوش فرمایا (مشکوة حدیث ۱۹۸۸) اور خرگوش کا گوشت بیش کیا گیا تو قبول فرمایا (مشکوة حدیث ۱۹۰۹) اور خرگوش کا گوشت بیش کیا گیا تو قبول فرمایا (مشکوة حدیث ۱۹۰۹) اور آپ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی (مشکوة حدیث ۱۳۱۱) کیونکہ عربوں کے فرد کی میسب جانور تھرے سمجھے جاتے ہیں۔

سوال: گوہ کے بارے میں تین روایات ہیں۔ اوران میں منافات ہے 'ایک روایت: اس موقعہ کی ہے جب حضرت فالد بن الولیدرضی اللہ عنہ نے آپ کے دستر خوان پر گوہ کھائی تھی۔ آپ کی ایک سالی نے جونجد کے علاقہ میں رجی تھیں بھٹی ہوئی گوہ بھی تھی۔ جب وہ آپ کے دستر خوان پر رکھی گئ اور آپ نے کھانے کا ارادہ کیا تو مستورات نے بتایا کہ گوہ ہے۔ آپ نے ہاتھ تھینے کیا۔ حضرت فالد '' نے پوچھا، یارسول اللہ! کیا گوہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر چونکہ بھارے ملاقہ میں بنہیں ہوتی یعنی نہیں کھائی جاتی ہا ہی جھے اس کے مین آتی ہے' (مفکوۃ صدیث اللہ) دوسری صدیث وہ ہے جو پہلے گذر چک ہے کہ ایک بدوی نے گوہ کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: ''القد تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک خاندان پر لعنت قربائی پس ان کوز مین پر سینگنے والے جانوروں کی صورت میں شخ کردیا۔ پس میں نیس جانیا: شاید سے ان میں نے دہ بی میں نے تو اس کو کھاتا ہوں، نداس سے منع کرتا ہوں' (مسلم شریف ۱۳ ۱۳ ۱۳) اور تیسری صدیث وہ ہے جس کو امام ابو داؤد نے بہ سند حسن روایت کیا ہے کہ نبی سینگنگنی نے گوہ کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا (مشکوۃ حدیث جس کو امام ابو داؤد نے بہ سند حسن روایت کیا ہے کہ نبی میں وجہ معذرت کھانے ہے۔ دوم: پہلی دوروایتوں میں وجہ معذرت میں نے منع فرمایا (مشکوۃ حدیث اس کو الم ابو داؤد نے بہ سند حسن روایت کیا ہے کہ نبی سینگنگنیں کے بھی وہ جو پہلیا کہ کو تھا تھاں میں وجہ معذرت میں وجہ معذرت میں دوم نے بہلی دوروایتوں میں وجہ معذرت میں نے دوم: پہلی دوروایتیں میں وجہ معذرت میں دوم نے بہلی دوروایتیں میں دوم معذرت میں دوم نے بہلی دوروایتوں میں دوم میں میں دوم نے بہلی دوروایتوں میں دوم دوم نے بہلی دوروایت

اباحت پراور تیسری ممانعت پردلالت کرتی ہے۔

جواب: شاہ صاحب قدس سرہ کے نزد یک ان روایات میں کچھ منافات نہیں۔ کیونکہ گوہ میں دونوں ہی ہاتیں موجود ہیں۔ ایک گوہ میں دونوں ہی ہاتی ہے نہ ہیں۔ ایک گوہ سے ہریات آپ کے نہ کی ۔ ایک گوہ سے آپ کا گھن کرنا دوسری: اس کی صورت میں شخ کا اختال ہونا۔ اور ان میں سے ہریات آپ کے نہ کھانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور تیسری حدیث میں جو نہی ہے اس سے کراہت تنزیبی مراد ہے۔ اور شاہ صاحب رحمد اللہ کی رائے گوہ کے بارے میں بیسے کہ وہ حرام تو نہیں ، گریر ہیزگاری کی بات بیسے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔

فائدہ: گوہ میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بلاکراہیت جائز ہے۔ اوراحناف کے نزدیک حرام ہے۔ کیونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ اور جب مُحرم و مُینح روایات میں تعارض ہوتو احناف محرم روایت کوتر جیح دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ شاہ صاحب رحمہ القدنے درمیانی راہ نکالی ہے (فائدہ تمام ہوا)

اور ہر پکی داردرند کومنوع قراردیا: کیونکہ ان کی طبیعت پیس اعتدال نہیں ہوتا، ان کے اخلاق پیس بدلیا تلی ہوتی ہوتی ہے، ادران کے دل بخت ہوتے ہیں۔ پس ان کے کھانے ہے ویے بی اخلاق پیدا ہوں گے، اس لئے ان کی ممانعت کی ہوتی ہوتے ہیں۔ پر ندے سیال بیس کیونکہ وہ طیب (ستھرے) ہیں ۔ اور جو پر ندے بیل کوفاتق جا نوروں ہیں شہار کیا ہے اور جو پر ندے بیل کوفاتق جا نوروں ہیں شہار کیا ہے در جو پر ندے بیل کوفاتق جا نوروں ہیں شہار کیا ہے در بھائو قد مدیث ۲۲۹۹) پس ان کا کھانا جا نزئیس سے اسی طرح جو جانور مر داراور نجاست کھاتے ہیں وہ بھی ممنوع ہیں۔ ای طرح ہر وہ جانور مردوم جانور مردوع ہیں ہوت کی گئی کی میصفت بیان کی گئی ہوتی گئی کی میسان ہیں ہوتے ہیں۔ کہا سے کہا اور آپ کی تو م کے مذاق کا اعتبارہ ہوگا ۔ اور ہی سال میں بیل کی گئی در ایک کھائی گئی (مقلوق قد مدیث ۱۳۳۳) پس ٹلڈی طال ہے کیونکہ عرب اس کو طیب ہی جی ہیں۔ کی سال میں میں ہوتے ہیں۔ اسی سندری جانور سے دریائی جانوروں میں سے عرب جن کو طیب ہی جی ہیں۔ دریائی جانوروں میں سے عرب جن کو طیب ہی جی ہیں وہ دال کی اور تر زیائی جانوروں میں سے عرب جن کو طیب ہی تھے ہیں وہ دال کی اور تر نیوں کو عرب اسی کو سیان کہ اللہ بیل کھی کہی گئی جی ایک مشکوت ہیں۔ کی میکھی ہیں۔ وہ ایک کو ایک ہوئی کے جن اس میں میں ہوئی کے حرام جانور کی نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسے میں وہ دریائی جانور جن کو عرب بی کوئی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسے دریائی خزیر، تو اس میں دلائل متعارض ہیں۔ اور اس کوئشگی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسے دریائی خزیر، تو اس میں دلائل متعارض ہیں۔ اور احتراز اولی ہے۔

فا کدہ:'' دلائل متعارض ہیں' بیددوحدیثول کی طرف اشارہ ہے: ایک:وہ حدیث ہے جوآ گے آرہی ہے کہ:'' ہمارے لئے دومردار: مجھلی اور ثدّی حلال کئے گئے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۱۳۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندری ہونوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے۔ اور یہی احناف کا مسلک ہے۔

دوسرى حديث: رسول الله مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِلَاللهُ مِللهُ مِل مِن على اللهُ مِللهُ اللهُ مِللهُ مِل مَن اللهُ مِللهُ مِل مَن اللهُ مِل اللهُ اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ اللهُ مِل اللهُ اللهُ مِل اللهُ اللهُ اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ مِل اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ ال

ح (مَنْ زَرَ سِبَالْمِيْرُدِ) >

الطهادة، باب المعیاه )اس حدیث کے دومرے جزء ہے معلوم ہوتا ہے کہ سمندرکا ہر جانو رطال ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا میں مسلک ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ چند چیزوں کا استثناء کرتے ہیں۔ ان کے زویک سمندرکا خزیر، کتا اور انسان حرام ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ'' خشکی کے حرام جانور کے نام سے موسوم کرتے ہیں' شوافع کی ترجمانی ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ'' خشکی کے حرام جانور کے سام سانب وغیرہ کا استثناء کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ'' جس دریائی جانور کو عرب گندہ سمجھتے ہیں' حنابلہ کی ترجمانی ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرؤ نے اس سلسلہ میں سورۃ الاعراف کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ مگروہ استدلال تام نہیں پڑنے حوام عکر ہے الحکوم ہوتی ہے۔ رسول سلسلہ میں سورۃ الاعراف کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ مگروہ استدلال تام نہیں پڑنے وقی وہ جدان کی اعتباریت تو مفہوم ہوتی ہے، مگرع بول کی یا اہل جازی اعتباریت مفہوم نہیں ہوتی ، جس کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اوراحن ف کے نزویک: اس صدیث میں بھی مردار ہے چھلی ہی مراو ہے۔اوراس صدیث میں مسئلہ کا بیان نہیں ، بلکہ
ایک شبکا از الد ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ سائل نے جو سمندر کے پانی کا تھم معلوم کیا ہے: تو در حقیقت اس کے ذبن میں خلجان بیہ ہے کہ سمندر میں بے شار جانور ہیں۔ جو سمندر ہی میں مرتے ، گلتے اور سرٹر تے ہیں۔ پھراس کا پانی پاک کیے بوسکتا ہے؟! رسول اللہ مینان کے آپ کے اس سمندر کے جانوروں میں دم مسفو ن نہیں ہوتا۔ پس سمندر کا مرابواجانور مرداز نہیں ، جس سے کنویں اور تالاب میں ہے گرتے ہیں ، اور گل سرٹر جاتے ہیں ، اس سے پانی نا پاک نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ پاک میں۔ اس طرح سمندر کا مرابواجانور پاک ہے۔ اس لئے سمندر میں اس کے گلئے سرٹر نے سے پانی تا پاک نہیں ہوتا۔ اور اس بیات کی دلیل کہ سمندر کے کی جانور میں دم مسفو ن نہیں ہوتا: یہ ہے کہ مردہ مجھلی صلال ہے۔ پس المحل میت میں ہی موتا۔ اور اس سے چھلی ہی مراد ہے۔

اوراس مطلب کا قرینہ بیہ کے دونوں جملوں کے درمیان واو ماطفہ بیس لایا گیا۔ واو کے ذریعۂ طف کرنے ہی ہے فی الجملہ مغائزت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بغیرا تخاد ہوتا ہے۔ اور عطف تفسیری قرار دیا جا تا ہے۔ پس المحل مینت میں پہلے جملہ ہی سے متعلق بات بیان کی ٹی ہے ، کوئی ٹی بات بیان نہیں کی۔ واللہ اعلم

وإذا تُمُهِّدَتُ هذه الأصول حَانَ أن نشتغل بالتفصيل، فنقول: ما نهى الله عنه من المأكول صنفان: صنف نهى عنه لمعنى في نوع الحيوان، وصنف نهى عنه لفقد شرط الذبح: فالحيوان على أقسام:

[1] أهلى: يُباح منه الإبل والبقر والغنم، وهو قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ وذلك: لأنها طَيَّبَةٌ معتدلةُ المزاج، موافقةٌ لنوع الإنسان.

وأذن يومَ خيبر في الخيل، ونهي عن الحمر: وذلك: لأن النحيل يستطيبه العربُ والعجم،

وهو أفضل الدواب عندهم، ويُشبهُ الإنسانُ.

والحمار: يُنضرب به المثل في الحُمُق والهوان، وهو يرى الشيطان فَيَنْهَقَ، وقد حرّمه من العرب أذكاهم فطرةً، وأطيمهم نفسًا.

وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج، وفي معناها الإوزُّ والبطُّ، لأنها من الطيبات، والديك يرى الملك فيصفَّعُ. ويُحرَّمُ الكلبُ والسنور: لأنهما من السباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان.

[٢] ووحشى: يَحِلُ منه ما يُشبه بهيمة الأنعام في اسمها ووصفها، كالظباء، والبقر الوحشى، والبقر الوحشى، والنعامة؛ وأهدى له صلى الله عليه وسلم لحم الحمار الوحشى فأكله، والأرنبِ فقبله؛ وأكل الضبُ على مائدته: لأن العرب يستطيبون هذه الأشياء.

واغتذر في الضب تارة بانه: "لم يكن بارضِ قومي، فأجدُني أَعَافُهُ" وتارة باحتمال المسخ، ونهى عنه تارة؛ وليس فيها عندى تناقض: لأنه كان فيه وجهان جميعًا، كلُّ واحد كافِ في العذر؛ ولكن تركُ مافيه الاحتمالُ ورعٌ من غير تحريم. وأراد بالنهى: الكراهة التنزيهية.

ونهلى عن كل ذي ناب من السباع: لخروج طبيعتها من الاعتدال، ولِشَكَاسَةِ أخلاقِها، وقسوةِ قلوبها.

[٣] وطير: يُباح منه الحمام والعصفور: الأنهما من المستطاب؛ ونهى عن كل ذى مخلب، وسمى بعضها فاسقًا، فالايجوز تناوله؛ ويُكره ما يأكل الجيف والنجاسة، وكلُّ ما يستخبثه العرب، لقوله تعالى: ﴿ يُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ وأكل الجرادُ في عهده صلى الله عليه وسلم: الأن العرب يستطيبونه.

(٤) وبحرى: يُباح منه ما يستطيبه العرب، كالسمك والعنبر، وأما ما يستخبثه العرب،
 ويسميه باسم حيوان محرَّم، كالخنزير، ففيه تعارض الدلائل، والتعففُ أفضل.

ترجمہ واضح ہے۔ چندوضائنیں یہ ہیں۔ قولہ: وقد خوّمه من العرب اذکاهم إلى ترجمہ: اورگد ہے کورام قرار دیا ہے عربول میں ہے سب سے زیادہ سخری فطرت اور سب سے عدفیس رکھنے والی بستی نے لیمن نبی سال بیری منظر نبی ہے تا ہوں ہے۔ قولہ: واعتذر إلى ترجمہ: اور معذرت کی بھی گوہ میں ہایں طور کہ: ''میری قوم کی سرز مین میں بینیس ہوتی ، پس پاتا موں میں خود کو کے گفت آتی ہے مجھے اس ہے' اور بھی سنے کے احمال کے ذریعہ (معذرت کی ) اور بھی گوہ کھانے کی مما نعت کی ۔ اور میرے نزدیک اور بھی گوہ کھانے کی مما نعت کی ۔ اور میرے نزدیک ان (تینوں روایتوں) میں کوئی منافات نہیں۔ اس لئے کہ گوہ میں دونوں ہی جہتیں ہیں۔ ہرایک

عذر کرنے کے لئے کافی ہے۔ لیکن اس چیز کو چھوڑ دینا جس میں اختال (شبہ) ہو پر میز گاری ہے، حرام کئے بغیر۔اور آپ ّ نے نہی ہے کراہت تنزیبی مراد لی ہے ۔ شکس (س) شکسًا و شکاسہ ہے مروت ہونا ہخت مزاج ہونا۔

### مردار ہے متاثر چیز کا حکم

حدیث — رسول الله صلی میزیم سے ایسے تھی کے بارے میں دریافت کیا جس میں چو بامر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا' '' چو ہے کواوراس کے اردگرد کے تھی کو پھینک دو، اور (باقی) تھی کو کھاؤ'' (مشوۃ صدیث ۱۱۳) اورایک روایت میں ہے: '' جب تھی میں چو ہا گرجائے (اور مرجائے) تو آگر تھی جما ہوا ہو، تو چو ہے کواوراس کے اردگرد کے تھی کو پھینک دو۔ اوراگر ''تھی پھی ابوا ہو، تو اس کے نزدیک نہ جاؤ' (مشکوۃ حدیث ۱۲۳) لیعنی اس کومت کھاؤ۔

تشری برداراوراس سے متاثر چیز تمام امتوں اور ملتوں میں خبیث ہے۔ پس اگر خبیث طیب سے جدا ہوتو خبیث کو کھینے کو کھینے کو کھیا ہا جائے۔ اور اگر اقبیاز ند ہوتو ساز ای حرام ہوجائے گا ۔ اور حدیث سے بید مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ہر (اصلی) نا پاک ہونے والی چیزیں حرام ہیں۔

فا کدہ: بخس اور بخس دونوں کا کھانا حرام ہے اور ہے اجماعی مسکد ہے۔ پھر بخس (ناپاک ہونے والی چیز) کے سسلہ میں تین یا تیس مختلف فیہ بیں اول: اس کا خار جی استعمال مثلاً ناپاک تھی چرائ بیں جد ناجا مُزہے یا بیس؟ احناف اور شوافع کے فزد کیے جائز ہے۔ دوم ناپاک تھی فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ احناف کے فزد کیے جائز ہے۔ اور دونوں مسئوں کی دلیل حصرت ابن عمر رضی القدعتہ کی بیر وایت ہے ان محان السمن مانعا انتصعوا بد، و لا تاکلوہ: اگر تھی بجھلا ہوا ہوتو اس سے فائدہ الحقاق اور اس کو کھاؤ مت (فق الباری ۹ ماد) سوم ناپاک تھی پاک کیا جاسکتا ہے بینہیں؟ امام محمد رحمد القد کے فزد کیل جو چیز نچوڑ کی نہیں جاسکتی وہ پاک نہیں کی جاسکتی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ القد کے فزد کیل پاک کی جاسکتی ہے۔ اور فق کی امام ابو یوسف رحمہ القد کے فزد کیل پاک کی جاسکتی ہے۔ اور فق کی امام ابو یوسف رحمہ القد کے فزد کے والے پر ہے۔ اور یاک کرنے کا طریقتہ کشف فقہ بین فور ہے۔

### نجاست ہے متاثر چیز کا حکم

حدیث — رسول القدمین نظیم نے نجاست خورجانور کے کھانے سے ،اوراس کے دودھ ہے نکے کیا(مشوۃ حدیث ۲۱۲۹)
تشریح : جوچو پایدلیداور مینگئیاں کھاتا ہے۔اس کا گوشت اور دودھاس وجہ ہے ممنوع ہے کہ جب جانور کے اعض و نے نجاست کی کی ، اور نجاست اس کے اجزاء میں بھیل گئی تواس جانور کا حکم نجاستوں کے حکم جبیبا ہوگیا، یااس جانورجبیبا ہوگیا جونجاست میں زیرگی بسر کرتا ہے۔

فائدہ:جوجانور بھی بھی ناپاکی کھاتا ہے وہ نجاست خور نہیں۔ جیسے کھلی پھرنے والی مرغی۔ اور اگرزیاد وتر ناپاکی کھاتا



ہے، اور گوشت، دودھاور پیینہ بد بودار ہوگیا ہے تو وہ نا پاک ہے۔ گرنجس انعین نہیں۔ پس اس کو کم از کم دس دن یا ندھ دیا جائے ، اور دوسراچارہ دیا جائے۔ جب اس کے پسینہ میں سے بد بوقتم ہوجائے تواب اس کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔ لغات: المجلّة: مینگنیاں، لید المجَلالة: وہ چو یا یہ جولیداور مینگنیاں کھا تا ہے۔

#### دومر داراور دوخون حلال بین

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ سِنالِندیکام نے فرمایا:''ہمارے لئے دومرداراوردوخون طلال کئے گئے ہیں۔دومردار: مجھلی اور 'نڈی ہیں۔اوردوخون: جگراورتکی ہیں'' (مفکوۃ حدیث۳۱۳۲)

تشری : بہاں بیشبہ بوسکتا ہے کہ جب مرداراورخون حرام ہیں تو مری ہوئی مجھلی اور ٹڈی ،اورجگراور تنی جو درحقیقت خون ہیں، کیوں حلال ہیں؟ نبی مِسَلاَنَهُ بِیمْ نے اس شبہ کا از الدکیا ہے کہ جگراور تنی چو پانے کے بدن کے دوعضو ہیں، جوخون کے مشابہ ہیں، گرخون نہیں ہیں، اس لئے حلال ہیں۔ اس طرح مری ہوئی مجھلی اور ٹڈی بھی اگر چہ بظاہر مردار ہیں، گرحقیقت میں مردار نہیں۔ کیونکہ ان میں دم مسفوح نہیں۔ اس لئے ان کا ذبح مشروع نہیں۔

[۱] وسُئل صلى الله عليه وسلم عن السَّمْنِ ماتت فيه الفارة؟ فقال: " أَلْقُوها وماحولها، وكلوه" وفي رواية: " إذا وقعت الفارة في السمن: فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه"

أقول: الجيفة وما تأثّر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث من غيره ألقى الخبيث، وأكل الطيب؛ وإن لم يمكن التمييز حَرُمُ كلُه؛ ودلَّ الحديثُ على حرمة كل نجس ومُتنَجُسِ.

[٢] ونَهي عليه السلام عن أكل الجلَّالة، وألبانها:

أقول: ذلك: لأنها لمما شرِبَتْ أعضاؤها النجاسة، وانتشرت في أجزائها: كان حكمُها حكمَ النجاسات أو حكمَ من يتعيَّش بالنجاسة.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " أُجِلَتْ لنا مينتان و دمان: أما المينتان: الحوت والجراد؛ والدمان: الكَبِدُ والطحال"

أقول: الكبد والطحال عضوان من بدن البهيمة، لكنهما يُشبهان الدمّ، فأزّاحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما؛ وليس في الحوت والجراد دمّ مسفوح، فلذلك لم يُشْرع فيهما الذبح.







## چھکل مارنے کی وجہ

حدیث – رسول القد مین بینی کے وقت مارتی تھی کا وارڈ النے کا تھم دیا۔ اوراس کا فاسق (شرارتی) تام رکھا، اورفر مایا: ''وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارتی تھی! ''اورفر مایا: ''جس نے پہلے وار میں پھونکی کو مارڈ الا اس کے لئے سوئیکیاں کسی جائیں گلسی جائیں گی ۔ اوردوسر بے وارمیں اس سے کم ، اور تیسر بے وارمیں اس سے بھی کم '' (مقتل قاحادیث ۱۹۹۱–۱۳۱۱) کتھر ترک : اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب قدس سرۂ نے تین باتیں بیان کی میں: پہلے ایک شبہ کا جواب دیا ہے کہ جس پھونکی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک ماری تھی ، اس کا چاہے کچوم (کال دیا جائے گر پوری توع کو اس کی سزا میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تھم اس کو اس کی سزا میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تھم اس کو اس کی سزا میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تھم اس جائور کی ایڈ ارسانی کی بنیاد پر ہے۔ اور پھونک مار نے کوایڈ ارسانی کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے بعنی جہاں اس کا پکھ نہیں اٹھتا ، وہاں بھی وہ اپنی حرکت سے بازنہیں آتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نمرود نے بیت المقدس میں تہیں اٹھتا ، وہاں بھی یہ وہ اپنی حرکت سے بازنہیں آتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نمرود نے بیت المقدس میں آگ لگائی تو وہاں بھی یہ جانور پھونک مار دہا تھا (لغات الحدیث لفظ و ذع ) پھرچھکی کو مارڈ النے کی وجہ بیان کی ہے۔ اور آخر میں بہلے وارمیں مارڈ النے کی ترغیب کی وجہ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

نبعض حیوان فطری طور پرایسے ہوتے ہیں کہ ان سے شیطانی حرکتیں اور پُری ہمیئیں صادر ہوتی ہیں۔ اور وہ حیوان شیطان سے قریب ترین مشابہت رکھتے ہیں۔ اور شیطانی خیالات کی بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ چھپکی بھی ایسا ہی ایک جانور ہے۔ اور اس کی خباشت کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارتی تھی۔ یہ فطری طور پرشیطان کے وسوسہ کی تابعداری تھی۔ حالانکہ اس کی پھونک سے پچھ فائدہ نہیں تھا۔ اور اس کو مارڈ النے کا تھم وو جہ سے دیا ہے:

مہلی وجہ: چھکی انسان کو ہرممکن ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ برتن میں تھوکتی ہے، نمک میں رال پڑکاتی ہے،
جس کے نتیجہ میں برص کی بیاری بیدا ہوتی ہے۔ اور پچھ بسنہیں چلنا تو حجت میں چڑھ کر کھانے وغیرہ پر بیٹ کرتی ہے (حاشیہ الکوکب الدری ۳۹۱،۲ معری) پس جس طرح سانپ بچھوکو مار ڈالنے کا تھم ہے، اور جیسے آباد یول سے جھاڑ جھنکا ڈاکھاڑ دیئے جاتے ہیں، تاکہ لوگ ایذاء سے محفوظ رہیں، اسی طرح چھپکی کو مار ڈالنے کا تھم ہے، تاکہ لوگ اس کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح چھپکی کو مار ڈالنے کا تھم ہے، تاکہ لوگ اس کے ضرر سے محفوظ رہیں۔

دوسری وجہ: چھکی کو مارڈ الناشیطان کے لئنگر کی شکست، اوراس کے وسوسوں کے گھونسلہ کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔اور بیکا م اللہ تعالیٰ کو،اوران کے مقرب فرشتوں کو بہتدہے۔ اور پہلے وار میں مارڈ النے کی ترغیب دووجہ ہے دی ہے:



کیلی ہیں: بیرجا ند ماری میں مہارت کی ملامت ہے۔اورنشانہ بازی ایک جہادی عمل ہے، جوم غوب فیہ ہے۔ دوسری وجہ: بیر نیر کے اس طرف سبقت ہے۔اور نیک کے کاموں میں سبقت مامور ہہے۔ فائدہ، چھپکی نہایت بھولی اور بڑی جالاک ہوتی ہے۔اگر پہلا وار چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہاتھ آنامشکل ہے۔ اس لئے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کروینا جا ہے۔

[1] وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وسماه فاسقًا، وقال: "كان ينفخ على إسراهيم!" وقال: "كان ينفخ على إسراهيم!" وقال: "من قتل وزغًا في أول ضربةٍ كُتب له كذاوكذا، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثانية دون ذلك،

أقول: بعض الحيوان جُبل بحيث يصدر منه أفعال وهيئات شيطانية، وهو أقرب الحيوان شبها بالشيطان، وأطوعه لوسوسته، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن منه الوزغ، ونبه على ذلك بأنه كان يمفخ على إبراهيم، لانقباده بحسب الطبيعة لوسوسة الشيطان، وإن لم يُنفع نفخه في النار شيئا

وإنما رَغَّبَ في قتله لمعنيين:

أحدهما: أن فيه دفع ما يؤذي نوع الإنسان، فمثله كمثل قطع أشجار السموم من البلدان، ونحو ذلك مما فيه جمع شَمْلِهم.

والثاني :أن فيمه كسر جند الشيطان، ونقض وكر وسوستِه، وذلك محبوبٌ عدالله وملائكته المقرَّبين.

وإنسما كان القتلُ في أول ضربة أفتضل من قتله في الثانية: لما فيه من الحذاقة والسُّرْعة إلى الخير، والله أعلم.

双





# فشم دوم

### وہ حیوانات جوذ کے کی شرط فوت ہونے کی وجہے حرام ہیں

سورۃ الممائدۃ آیت تین میں ارشاد پاک ہے: ''تم پرحرام کیا گیامردار،اورخون،اورخز برکا گوشت،اوروہ جانورجوغیر اللہ کے نام زدکردیا گیا ہو،اورگلا گھنے ہے مراہوا،اور مارے مراہوا،اوراو پر ہے گر کرمراہوا،اورٹکر ہے مراہوا،اورجس کو کسی درندہ نے کھایا، گرجس کوتم ذیح کرلو،اورجو پڑش گاہوں (بتوں) پرذیح کیا گیا ہو،اوریہ بات کہ تم حصہ طلب کروقر عہ کے تیروں کے ذریعہ:بیسب کام گناہ ہیں''

> تفسیر :اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب قدس مرہ نے چھ باتیں بیان فر مائی ہیں ۔ مہلی بات: مرداراورخون اس لئے حرام ہیں کہ دونوں تا پاک ہیں ۔تفصیل گذر چکی۔

دوسری بات: خزیراوراس کے تمام اجزاءاس لئے حرام بیں کہ اس کی صورت میں ایک قوم سنخ کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی گذر چکی۔ تفصیل بھی گذر چکی۔

تیسری بات: وہ جانور جوغیرالقد کے نام زد کر دیا گیا ہو، اور جو پرستش گا ہوں لینی مور نتیوں پر ذیح کیا گیا ہو: دووجہ سے حرام ہے 'ایک: اس سے شرک کی جڑکا ٹنامقصود ہے۔ دوم فعل لیعنی شرک کی برائی مفعول بہ لیعنی ذبیحہ میں سرایت کرتی ہے۔اس لئے جس طرح شرک حرام ہے یہ ذبیحہ تھی حرام ہے۔اس کی تفصیل بھی گذر چکی۔

چوھی بات: پانچ جانور:(۱) جو گلا گھونٹنے ہے مرگیا ہو(۲) جوااٹھی ہے ماردیا گیا ہو(۳) جواد پر ہے گر کر مرگیا ہو(۳) جو دوسرے جانور کے سینگ کی نکر ہے مرگیا ہو(۵) وہ جانور جس کو درندہ نے کھایا ہو، اور اس میں ہے کچھ نچے گیا ہو: می پانچوں جانور دووجہ ہے حرام ہیں:

کہلی وجہ: شریعت میں حلال ذبیجہ وہ ہے جس کے گلے کو دھار دارآ لہ کے ذریعہ کاٹ کر جان نکا لنے کا ارادہ کیا گیا ہو۔ بہتحریف ان پانچوں جانو روں میں نہیں پائی جاتی ،اس لئے وہ حرام ہیں۔

دوسری وجہ: ان جانوروں کے جسم ہے دم مسفوح خارج نہیں ہوتا۔ بلکہ گوشت میں جذب ہوکر سارے بدن کو ناپاک کرویتا ہے،اس لئے بیجرام ہیں۔

یا نچویں بات: ﴿إِلَّا مَاذَ عُیْنَهُ ﴾ کاتعلق مختقہ ہے آخرتک سب جانوروں کے ساتھ ہے۔ پس جس جانورکوان میں سے جو بھی آفت پہنچے ، اور اس کو ذریح کرلیا جائے ، درانحالیکہ اس میں حیاتِ مشتقرہ ہوتو وہ حلال ہے۔ کیونکہ اس پرشری ذریح کی تعریف صادق آتی ہے۔ قا كده: حيات متنظره يه بكده ه جانور زنده روسكم بوروايت يس يبى بات امام ابو يوسف رحمد الله ست مروى به و ذكر (يعنى صاحب البدائع) أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف: أنه يُعتبر من الحياة ما يُعلم أنها تعيش به، فإن عُلم أنها لاتعيش فذبحها لاتؤكل (شام ٣٣٣٥ كتاب الصيد) ليكن مفتى بقول مطلق حيات كاب: والمعتبر في المعتبر في المعتبر وأخواتها مطلق الحياة، وإن قلت، وعليه الفتوى (در تقاره ٣٣٣)

چھٹی بات: ازلام: زَلَم کی جمع ہے۔ زَلم: فال کے تیر کو کہتے ہیں۔ یہ بین تیر تھے جو کعبہ کے مجاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں سے ایک پر:'' کر' اور دوسرے پر:'' مت کر' لکھا ہوا تھا۔ اور تیسرے پر پچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ جب کو کی شخص کسی کام کامفید یامضر ہونا معلوم کرنا چاہتا تو مجاوران تیرول کو گھما کران میں سے ایک تیرنکا لنا۔ اگر'' کر' والہ تیرنکا تا تو اس کو خدا کا تھم سمجھ کر کرتا۔ اور خالی تیرنکا تا تو فال دوبارہ نکا تا تو فال دوبارہ نکا تا تو میں ہے۔ جرام ہے:

پہلی وجہ: بیالند نعالی پرافتراء ہے۔انعل یالاتفعل والا تیرنگلنامحض اتفاق ہے۔ پس اس کواللہ کی طرف منسوب کرنا غلط انتشاب ہے۔

دوسری وجہ:اس طرح فال نکال کر کام کرنا یا نہ کرنا نا دانی اور جبالت پر تکبیہ ہے۔ کیونکہ کوئی نہ کوئی تیرتو بہر حال نکا گا (تنعیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۵۱۴:۳)

قَالَ الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْجَلْزِيْرِ، وِمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ الله بِه، والْمُلْحَقَة، وَالنَّمُ الْمُلْحَة، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ، إلا مَا ذَكَيْتُمْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُب، وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾

أقول:

[الف] فالميتة والدم: لأنهما نجسان.

[ب] والخنزير: لأنه حيوان مُسِخَ بصورته قوم.

[ح] وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب: يعنى الأصنام: قطعًا لدابر الشرك؛ ولأن قبح الفعل يسرى في المفعول به.

[د] والمنخنقة: وهى التى تخنق فتموت [والموقوذة: وهى التى وُقِذَتْ بالعصاحتى ماتت] والمتردية: وهى التى قُتلت نَظْحًا بالقرون؛ والمعتردية: وهى التى قُتلت نَظْحًا بالقرون؛ وما أكل السبع، فبقى منه: لأنه ضبط المذبوحُ الطيبُ بما قُصد إزهاق روحِه باستعمالِ المحدَّدِ في حلقه، أو لَبَّهِ، فَجَرَّ ذلك إلى تحريم هذه الأشياء.

وأيضًا: فإن الدم المسفوح ينتشر فيه، ويتنجس جميعُ البدن.

[م] إلا ما ذكيتم: أي وجد تموه قد أصيب ببعض هذه الأشياء، وفيه حياة مستقرة فذبحتموه: فكان إزهاقُ روحه بالذبح.

[ر] وأن تستقسموا بالأزلام: أى تطلبوا علمَ ما قُسِمَ لكم من الخير والشر بالقِداح، التى كان أهل البحاهلية يجيلونها: في أحدها: افعل، والثاني: لا تفعل، والثالث: غُفْلٌ: فإن ذلك افتراءٌ على الله، واعتمادٌ على الجهل.

ترجمہ: واضح ہے۔ایک وضاحت: یہ ہے کہ والمعوقوذة إلىٰ بین المربعین اضافہ ہے۔ یہ عبارت کسی مخطوط میں نہیں ہے، مگراس کو ہونا چاہئے۔حضرت مولانا محمداحسن صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے مطبوعہ نسخہ کے حاشیہ میں بڑھائی ہے۔شارح نے اس کو کتاب میں لے لیا ہے۔



#### ☆



#### نشانہ سے مرے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کی وجہ

### تیز پھری ہے ذبح کرنے کی حکمت

حدیث — رسول الله ﷺ فَیْمَ فَر مایا: 'الله تعالی نے ہر چیز میں نکوکر دن فرض کیا ہے۔ پس جبتم (جہاد میں) دشمن کو آل کروتو عمدہ طریقہ پر فرنگ کروتو عمدہ کی اس کی لاش نہ بگاڑو، آگ میں نہ جلاؤ، اور جبتم جانور ذرنگ کروتو بہترین طریقہ پر فرنگ کرو، اور چاہئے کہ وہ اپنے کہ قراحت پہنچائے '(معکلوۃ حدیث ۲۲۰۳) کرو، اور چاہئے کہ تم میں سے ہرایک اپنی چھری تیز کر لے، اور چاہئے کہ وہ اپنے ذبیحہ کوراحت پہنچائے '(معکلوۃ حدیث ۲۲۰۳) سے استروکی کو تیز کر لے، اور چاہئے کہ وہ اپنے ذبیحہ کوراحت پہنچائے '(معکلوۃ حدیث ۲۲۰۳) سے استروکی کو تیز کر کے، اور چاہئے کہ وہ اپنے ذبیحہ کوراحت پہنچائے '(معکلوۃ حدیث ۲۲۰۳)

تشری : جانور کی روح نکالنے کے لئے بہترین طریقہ اپنانا یعنی تیز چھری سے ذیح کرنا : جانور پر مبر بانی ہے۔ اور مبر بانی کرنے والوں سے پروردگار عالم خوش ہوتے تیں۔ حدیث میں ہے: المو احسون موحمه مالوحمن : مبر بانی کرنے والوں پر مبر بان ذات مبر بانی کرتی ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۹۹) اور بہت ی خاکی اور شبری کھی جذب ترقم پر موقوف بیں۔ پس برمعاملہ میں اس کالحاظ کرنا جائے۔

#### زندہ جانورے کا ٹاہواعضوحرام ہے

حدیث --- نبی سالند بیلم نے فر مایا: 'جوعضو چو پایے میں سے کاٹا گیا ، درانحالیکہ وہ زندہ ہے ، تو وہ عضوم دار ہے' (مشکلولا حدیث ۴۰۹۵)

تشری جب نی سال ایک ایر سے میں فروکش ہوئے: لوگ اونٹوں کی کو ہا نیں اور دنبوں کی چکتیاں کا ٹا کرتے ہتے، آپ نے اس کی ممانعت کی اور اس علیحد و کئے ہوئے حصہ کومر دار قرار دیا۔ کیونکہ اس میں جانو رکوستانا ہے۔ اور بیشرعی طور پر ذیح کرنا بھی نہیں ، اس لئے اس کی ممانعت کر دمی۔

#### ناحق جانورکو مار ناممنوع ہے

صدیث — رسول الله میلاند کینی نے فر مایا: ''جس نے کوئی چڑیا ماری ، یااس سے کوئی بڑا جانور ،اس سے بق کے بغیر ، تو الله تعالی اس سے اس قبل کی باز پرس کریں گے: 'کسی نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ''اس کو کھانے کے لئے ذیح کرے ، اور اس کے سرکوکاٹ کر پھینک نہ وے' (مفئو قاحدیث ۲۰۹۳)

تشری بیباں دو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں: ایک جائز ہے، دوسری ناجائز۔ پس دونوں ہیں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ کھانے کے لئے اور انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جانور کو مارنا جائز ہے۔ اور خواہ مخواہ حیوانات کو بر بادکرنا،اور قساوت قلمی کی بیروی کرناممنوع ہے۔ حدیث ہیں یہی فرق واضح کیا گیاہے۔

[١] ونَهلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ بهيمةٌ، وعن أكل المصبورة.

أقول: كان أهل الجاهلية يُصبرون البهائم، يرمونها بالنبل: وفي ذلك إيلامٌ غيرٌ محتاج إليه؛ ولأنه لم يُصرُ قربانًا إلى الله، ولا شُكر به نعمُ اللهِ.

[٢] قبال صبلى الله عبليمه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيئ: فإذا قتلتم فأحسنوا القُتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحة: وَلْيُحدُ أحدُكم شفرته، ولْيُرخ ذبيحته"

أقول: في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح: اتباعُ داعية الرحمة، وهي خُلَّةٌ يَرْضَى بها

ربُّ العالمين، ويتوقف عليها أكثرُ المصالح المنزلية والمدلية.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " ما يُقْطُعُ من البهيمة، وهي حية، فهي ميتة"

أقول: كانوا يَجُرُّون أَسْنَمَة الإبل، ويقطعون أليات العنم: وفي ذلك تعذيب، ومناقضة لما شرع الله من الذبح، فَنُهي عنه.

[1] قبال صلى الله عبليه وسلم: " من قتل عُصفورًا فما فوقها بغير حقها: سأله الله عن قتله!" قيل: يارسول الله! وما حقُها؟ قال: " أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها"

أقول: ههنا شيئان مشتبهان، لابد من التمييز بينهما:

أحدهما. الذبحُ للحاجة، واتباعُ داعية إقامةِ مصلحة نوع الإنسان.

والثاني: السعى في الأرض بإفساد نوع الحيوان، واتباع داعية قسوة القلب.

**\** 

公

#### شكار كاحكام

شکارکرناعر بول کی خوتھی۔اوران میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یبال تک کہ وہ ان کا ایک ایسا پیشہ بن گیا تھا جس پران کی معاش کا مدار تھا۔اس لئے شریعت نے شکار کرنا جائز رکھا۔ گرشکار کا ذھنی بن جانا برا ہے۔ نبی مین تعظیم نے اس کی مصرت بیان فر مائی۔ارشاد فر مایا ''جوشکار کے پیچھے پڑاوہ غافل ہوا'' (ابوداؤد حدیث ۲۸۵۹) لیمنی کرنے کار ہانہ ذھرنے کا!

اورشكار كے احكام دو بنيادوں پرجني بين:

بہلی بنیاد: شکار میں فرخ اس کی تمام شرائط کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ مگر دویا توں میں تخفیف کی ٹئی ہے: ایک:
تسمید جانور کے بجائے آلہ پرمقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ شکار میں جانور قابو میں نہیں ہوتا، آلہ بی اختیار میں ہوتا ہے۔ دوم:
فزنج کے لئے گا اور نَبِشر طُنہیں۔ شکار کا سارا ہی جسم کل فزنج ہے۔ اور ان دوشر طول میں تخفیف اس لئے کی گئی ہے کہ شکار کا گئی ہے کہ موجائے گا۔ جانور قابو میں نہ ہوئے کی جبہ ہے دی مرجائے گا۔
ورسری بنیاد: شکار کی صلت کے لئے دوشر طیس بڑھائی گئی ہیں: ایک شکاری جانور کو بالقصد شکار پر چھوڑ نا، تا کہ اصطباد دوسری بنیاد: شکار کرنا) مختق ہو، ورندہ وظئر (فنج یاب ہونا) ہوگا۔ دوم: شکاری جانور شکار کورو کے رکھے، خود نہ کھائے، تا کہ اسکالی ہوا) ہوتا مختق ہو، ورندہ وظئر (فنج یاب ہونا) ہوگا۔ دوم: شکاری جانور شکار کورو کے رکھے، خود نہ کھائے (سکھلایا ہوا) ہوتا مختق ہو۔

پہلی بنیاد کی وضاحت. پہلے میہ بات بیان کی جا پھی ہے کہ ذبح کی دونشمیں ہیں: ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری۔ اگر جانور قابو میں ہوتو ذبح اختیاری ضروری ہے۔اور ذبح اختیاری کامحل طلق اور لئہ ہے۔اور اس میں ذبیحہ پرتشمیہ ضروری

دوسری بنیاد کی وضاحت: اصطیاد کے معنی ہیں کوشش کر کے شکار کرنا۔ پس اس کی ذاتیات کیا ہیں؟ لیعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعیین ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ﴿ مُکَلِّینَ ﴾ کے لفظ سے تعیین کی ہے۔ اس لفظ کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادرصاحب رحمہ اللہ (اولین اردومتر جمقرآن) نے ' شکار پر دوڑانا' کیا ہے۔ اور صدیث میں آد سلٹ آیا ہے۔ پس اصطیاد کا تحقق اس وقت ہوگا جب ارسال پایا جائے لیعنی شکاری جانور کو بالقصد شکار پر چھوڑا جائے: کتے کو دوڑایا جائے ، بازکواڑایا جائے ، اور تیرکو چلا یا جائے ۔ اگر اتفاقا گئے قوغیرہ کوشکارل گیا تو وہ اصطیاد نہیں، بلکہ ظفر مندی ہے ۔ اور دوسری شرط قرآن کریم نے ﴿ اُمْسَحُن عَلَیکُم ﴾ لگائی ہے۔ لیعنی شکاری جانور کو یہ کھایا گیا ہو کہ وہ شکار میں سے کھائے نہیں ( اور بازکو یہ تعلیم دی گئی ہو کہ جب اس کو بلایا جائے: واپس آ جائے، گووہ شکار کے چیچے جارہا ہو ) ایسا ہی جانور اصطلاح میں ''معکم'' کہلاتا ہے۔ پس یہ شرط اس لئے لگائی ہے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ کتے کا معلم ہو تا تحقق ہو یا جہ اس کے لئے کیا ہے ، ایک کو ایک کیا ہے ، ایک کیا ہو کہ کو کیا گئی کیا ہے ، ایک کیا ہے ، ایک کیا ہے ، ایک کی کیا ہے ، ایک کی کیا ہے ، ایک کیا ہے کیا ہے کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو

واعلم: أنه كان الاصطباد دَيْدَنَا للعرب، وسيرةً فاشيةً فيهم، حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وبَيْنَ مَافى إكثاره بقوله: "من اتبع الصيد لَهَا!"

وأحكام الصيد تُبني على:



﴿ لَوَ وَرَبِيانِينَ لِهِ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠

[١] أنه محمولٌ على الذبح في جميع الشروط، إلا فيما يَعْسَر الحفظُ عليه، ويكونُ أكثرُ سَعْبِهم إن اشْتُرِطَ باطلاً: فَيُشْترط التسميةُ على إرسال الجارح، أو الرمى، أو نحوِها؛ ويُشترطُ أهليةُ الصائد؛ ولا يُشترط الذبح، ولا الحلق واللَّهُ.

[۲] وعلى تحقيق ذاتياتِ الاصطياد، كإرسال الجارح المعلّم قصدًا، وإلا كان ظفَرًا بالصيد المفاقّا، لا اصطيادًا؛ وكون الجارح لم يأكل منه، فإن أكل، فأدرك حيّا، وذُكّى حلَّ، وإلالا. و ذلك: تحقيقًا لمعنى المعلّم، وتمييزًا له مما أكل السبع.

تر جمید: اور جان لیس که شکار کرناعر بول کی عادت تھی۔ اوران میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یہاں تک که بیہ چیز ایک پیشہ بن گئتھی ،جس پران کی معاش کامدار تھا۔ پس نبی میٹن تنڈیم نے اس کو جائز قرار دیا۔ اور وہ خرابی بیان کی جو بکشرت شکار کرنے میں ہے (لَهَا وَلَهِی عن الشیعی: عَاقَلِ ہونا)

اور شکار کے احکام کی بنیادر کھی گئی ہے (۱) اس بات پر کہ وہ محمول ہے ذکح پر تمام شرائط میں بیعنی ذکح اختیاری کی تمام شرائط میں بھی ضرور کی بین مگراس شرط میں جس کی تکبیداشت وشوار ہے۔ اوراگر وہ بات (شکار میں بھی ) شرط کی گئی قد شکار یوں کی اکثر محنت را نگاں جائے گی۔ پس بسم اللہ پڑھنا شرط کیا گیا شکاری جانور کو چھوڑنے پریا تیراوراس کے مانند کو چلانے پر۔ اور شرط کی گئی شکاری کی الجیت، اور نہیں شرط کیا گیا ذرج کرنا اور نہ گلا اور اُتہ (عطف تفسیری ہے بعنی ذرج اختیاری جو گلے اور اُتہ (عطف تفسیری ہے بعنی ذرج کے اختیاری جو گلے اور اُتہ میں کیا جاتا ہے شرط نہیں کیا گیا )

(۲) اور (بنیادر کھی گئی ہے) شکار کرنے کی ذاتیات کی تحقیق پر۔ جیسے شکار پر سکھلائے ہوئے شکاری جانور کو بالقصد چھوڑنا، ورندوہ اتفاقا قاشکار پانا ہوگا، نه شکار کرنا۔ اور شکاری جانور کا ہونا کہ اس نے شکار میں سے نہ کھایا ہو۔ پس اگر اس نے کھایا، پس وہ زندہ ہاتھ آگیا، اور ذرخ کیا گیا تو وہ حل ہے، ورنہ بیں۔ اور وہ بات: معلم کی حقیقت کو واقعہ بنانے کے لئے ہے۔ اور شکار کو جدا کرنے کے لئے ہے اس ہے جس کو درندے نے کھایا ہے۔

## شكاركرنے كى روايات

رسول الله مَنالَهُ اللهِ مَنالَهُ اللهُ مَنالَهُ اللهُ مَنالَهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَنالَهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ

ابل کتاب ہیں،تو کیا ہم ان کے (ککڑی اورمٹی کے ) برتنوں میں کھاسکتے ہیں؟ اور ہم شکار کے ملاقہ میں رہتے ہیں: میں اپنی کمان سے شکار کرتا ہوں۔اوراپنے اس کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں، جس کوشکار کرنے کا طریقة سکھلایا نہیں گیا۔اور میں اپنے سکھلائے ہوئے کتے ہے بھی شکار کرتا ہوں، پس ان میں ہے کونسا شکار جائز ہے؟

نمی سین اینے نے فرمایا۔ '' تم نے جواہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا ہے: تو اگر ان کے علاوہ برتن تہمیں دستیاب بول تو ان کے برتنوں میں مت کھاؤ۔ اور اگر نامیس تو ان کودھولو، اور ان میں کھاؤ ۔ اور جو شکارتم نے اپنی کم ن کے کیا ہے، پس تم نے اللہ کا نام لیا بوتو کھاؤ ۔ اور جو تم نے اپنے سکھلائے بوئے کتے ہے کیا ہے، پس تم نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھاؤ کے اپنے غیر معلم کتے کے ذریعہ کیا ہے، پس تم نے اس کے ذریح کا موقعہ مل کیا اور ڈری کرلیا تو کھاؤ' (متنق علیہ مشکو ق حدیث ۲۰۱۷)

تیسری روایت: حضرت عدی رضی القد عند نے دریافت کیا: یارسول القد! میں شکار کوتیر مارتا ہوں۔ دوسرے دن وہ شکار مجھے اس حال میں ملتا ہے کہ میرا تیراس کے اندر پوست ہے؟ آپ نے فر مایا ''جب ہم یفتین سے جان لوکہ تمہارے تیربی ہے وہ مراہے ،اور کی درندہ کا کوئی اثر ندد کچھوتو کھاؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۰۸۳) اورایک روایت میں ہے: ''جب ہم اپنا تیربی ہے وہ مراہے ،اور گروہ شکارایک وان تم سے نائب ہوگیا (اور دوسرے دن ملا) پس تم نے اس میں اپنے تیرک علاوہ کوئی نشان نہ یایا تواگر جا ہوتو کھاؤ۔ اوراگروہ تہمیں یانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۰۷۳)

چوتھی روایت: حضرت عدی رضی الله عنه نے دریافت کیا: یارسول الله! ہم شکار پرمعر الل (بےلکڑی کا تیر) پھینکتے ہیں؟ آپ نے فرہ یا: جومعراض شکار کے جسم میں گھس جائے اس کو کھاؤ۔اور جوابی چوڑ ائی سے لگے، پس مارڈ الے تو وہ چوٹ سے مارا ہوا ہے، پس مت کھاؤ''(مشکوۃ حدیث ۱۵۰۴)

فاكده: بندوق كے شكاركا بھى يہى تھم ہے۔ كولى كى چوٹ چھوٹا شكارمثلاً كبوتر برداشت نبيس كرسكتا۔ پس اگر چھر ابدن



میں گھس بھی گیا ہو،اور شکار ذرج سے پہلے مرگیا ہوتو حرام ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں وہ چوٹ سے مراہے یا خون نکل جانے کی وجہ سے مراہے یا خون نکل جانے کی وجہ سے مراہے۔ اور جب موت کے دوسب جمع ہوتے ہیں تو شکار حرام ہوتا ہے۔ جبیبا کہ تیسر کی روایت میں آیا ہے کہ اگر شکار یا بیانی میں ڈوبا ہوا مطیقو حلال نہیں سے ربا ہزاشکار جیسے ہران نیل گائے وغیر ہ تواس میں ذرج کرنے کا موقع باتی رہتا ہے،

وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد والذبائح، فأجاب بالتخريح على هذه الأصول:

[۱] قيل: إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنا كل في آنيتهم؟ وبأرض صيد: أصيدُ بقوسى وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما ماذكرت من آنية أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلاتأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسِلوها، وكلوا فيها، وما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله فكل، وماصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وماصدت بكلبك عير معلم، فأدركت ذكاته، فكل"

قوله صلى الله عليه وسلم " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها" أقول: ذلك تحرِّيًا للمختار، وإراحةً للقلب من الوساوس.

[7] وقيل: يارسولَ الله! إنا نرسل الكلاب المعلّمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسمَ الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن ادركته قد قُتل، ولم ياكل منه، فَكُله، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدرى أيهما قتله"

[٣] وقيل: يارسولَ الله! أرْمى الصيدَ، فأجد فيه من الغدسهمى؟ قال: "إذا علمتَ أن سهمك قتله، ولم تَرَ فيه أَثْرَ سَبُع، فكُلُ "وفي رواية. "وإذا رميت بسهمك فاذكراسم الله؛ فإن غاب علك يومًا، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئتَ، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل "

[٤] قيل: إنها نومى بالمعراض؟ قال صلى الله عليه وسلم: " كُلُ ما خَزَق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وَقِيْدَ فلا تأكل"

ترجمہ: داضح ہے۔ لغات : سنحسر بسج: کے معنی ہیں: کسی بٹیاد سے مسئلہ نکالنا۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ (۲۵۲۲) السم عوراض: تیرکا درمیانی مونا حصہ۔ بیایک بتھیا رتھا جو ہاتھ سے پھینکا جاتا تھا نخوق السهم: تیرکا شکار کے جسم میں تھس جانا۔



# ذنح كى روايات

### بلاوجه شبه ندكرنا حاج!

صدیث --- حضرت عائشہ وضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ پچھالو گوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہاں آپھالوگ ہیں، جن کا شرک کے ساتھ زمانہ نیا ہے لیعنی وہ پہلے مشرک ہتے، اب ہے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں (مدید ہیں) گوشت کے کر ( بیچنے ) آتے ہیں۔ ہم نہیں جائے کہ انھوں نے القد کا نام لیکر ذرح کیا ہے، یا یونہی ذرح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم اللہ کا نام لو، اور کھاؤ!'' (مشکل قصد یہ ۲۹۰۷)

تشری :جواب نبوی کی بنیادیہ ہے کہ تھم طاہر حال پرلگتا ہے۔ جب وہ لوگ سے دل سے ایمان لے سے جیں تو فاہر یمی ہے کہ انھوں نے اللّٰہ کا نام کیکر ذیح کیا ہوگا ، پھرخواہ مخواہ شبہ میں کیوں پڑا جائے۔

# ذ نح مردهاردارآلهے موسکتاہے

حدیث — حفرت رافع بن خدی صنی الله عنه نے عرض کیا ایار سول الله اکل ہم دشمن کے مقابلہ میں ہوں گے (پس الله اور سان چڑھانی ضروری ہے ) اور ہمارے ساتھ چھریال نہیں ، تو کیا ہم بانس (کی بھی ) ہے ذکح کر سکتے ہیں ؟ نبی سلی ایم بانس (کی بھی چیز خون بہادے اور الله کا نام لے کرذئے کیا جائے ، تو کھاؤ ۔ البنته وہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ اور اس کی وجہ میں ابھی ہتلا تا ہوں : دانت تو ہڈی ہے! اور ناخن اہل حبشہ کی چھری ہے! ''(مشکوٰۃ حدیث اے ہم)

قشر ترکے جسم میں گئے ہوئے دانتوں اور ناخنوں ہے ذکح کرنا جائز نہیں ۔ کیونکہ ان میں دھار نہیں ۔ اور ناخن میں ایک دوسری وجہ مما العت گفار کے ساتھ ومشا بہت بھی ہے۔

# بالتوجانورول ميس ذبح اضطراري كي ايك صورت

کرکاٹ کرنکال لیاجائے۔وہ حلال ہے۔

### دھاردار پھرسے ذبح کرنا جائز ہے

حدیث — حفرت کعب بن ما مک رسمی امند عند کی بکریال سنتی نامی برباڑی پر چرد بی تھیں۔ان کی ایک باندی نے ایک بکری کومر تا دیکھا۔اس نے ایک پتمر تو ڑااور اس سے ذرئے کر دیا۔حضرت کعب رضی القد عند نے نبی جنٹ تا آپ کے بارے میں دریافت کیا: آپ نے اس کے تعانے کا تھم دیا (مقلوۃ عدیث ۲۲۰)

# تحكم شرعی میں شک کرنامؤمن کی شان ہیں

صدیث — حضرت قبنیصه رضی الله عنه نے رسول ابلد میلی نیم سیسائیوں کے ذبیحہ کی ہرے میں دریافت کیا۔ عرض کیا۔ عرض کیا برض کے گھانے میں جمیس تنگی محسوس ہوتی ہے۔ لیمنی میسائیوں کا ذبیحہ کھانے میں جمیس تنگی محسوس ہوتی ہے۔ لیمنی میسائیوں کا ذبیحہ کھانے میں شرح صدر نبیس ۔ آپ نے فرمایا '' ہرگز کوئی چیز تمہارے ول میں اضطراب بیدانہ کرے۔ تم اس معاملہ میں عیسائیت کے مشابہ ہوگئے ہو!'' (مخدوق حدیث ۸۵۷)

تشری : سورة المائدة آیت پائی میں صراحت ہے کہ اہل کتاب کا کھانا ( ذبیحہ ) تمہمارے لئے حایال ہے ' پس اہل کتاب خواہ یہودی ہو یاعیسانی ،اگر وہ واقعی اپنے فدہب پر قائم ہے تو اس کاذبیحہ حال ہے۔ اس میں شرب صدر ندہونے کی کوئی بات نہیں کسی منصوص تھم بڑکل کرنے میں شکی محسوس کرنایا اس کوخلاف تقوی تصور کرن مسلمان کی شان نہیں۔ بیمزات میسا نیول کا ہے۔ اس کی نظیم مسیم ملی اختمین ہے۔ بیا تا ہم کا ہے۔ اس کی نظیم مسیم ملی اختمین ہے۔ بیا تہ تاہم ہے۔ پس اس پڑمل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی جا ہے۔ البت کوئی نام کا یہودی یا عیسائی ہو۔ اور وہ سی فدہب کا قائل نہ ہو، جسیما کہ آئی کل ان لوگوں کا حال ہے، یا وہ ہم اللہ کے بغیر ذرح کے ہوں تو ان کا ذبیجہ حلال نہیں۔ اس معاملہ میں عرب خت مفالطے میں ہیں۔ پس احتیاط صروری ہے۔

# ندبوحه کے بیٹ سے نکے ہوئے بیچے کے ذبح کا حکم

حدیث — حضرت ابوسعید ضدری رمنی القدعنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بوچھانیا رسول القداہم اوفئی ذرج کرتے ہیں۔
اورگائے اور بکری ذرج کرتے ہیں۔ پس ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں تو کیا ہم اس کو پھینک دیں ، یااس کو کھا کیں؟
آپ نے فرمایا ''اگرتم چاہوتو اس کو کھا ؤ۔ پس ہینک اس کا ذرح اس کی ماں کا ذرح ہے' (مشکو قصدیث ۹۳۹۳)

تشریح کی فہ بوحہ جانور کے بیٹ میں ہا گر بچے زندہ فکے تو اس کا ذرح ضروری ہے۔ ذرج کئے بغیر مرجائے تو وہ
بالاجماع حلال نہیں۔ اور اگر اس حال میں نکھے کہ ابھی اس کی بناوٹ ہی مکمل نہیں ہوئی تو بھی بالاجماع حل نہیں۔ کیونکمہ
انجی وہ مُضغہ ہے۔ اور اگر بناوٹ مکمل ہوچکی ہے اور سب بال نکل آئے ہیں ، اور مرا ہوا ٹکلا تو صاحبین وغیرہ کے نزویک

#### حلال ہے۔اورامام اعظم رحمہ اللہ کے نز ویک حلال تہیں۔

[ه] قيل: يارسولَ الله! إن هما أقوامًا حديثٌ عهدُهم بشركٍ، يأتوننا بلُحمان، لاندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: " اذكروا أنتم اسمَ الله وكلوا"

أقول: أصله: أن الحكم على الظاهر.

[٦] قيل: إنا لَأَقُوا العدوَّ غدًا، وليست معامدًى، أفذبح بالقَصَب؟ قال صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم، وذُكر اسمُ الله، فكُل، ليس السنَّ والظُفُر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، أما الظفر فمُدَى الحَبَسُ"

[٧] ونَـدُ بعيرٌ، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: " إن لهذه الإبل أوبد كاوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيئ فافعلوا به هكذا"

أقول: الأنه صار وحشيا، فكان حكمُه حكمَ الصيد.

[٨] وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة: أبصرتُ جاريةٌ بها موتًا، فكسرتُ حجرًا، فذ بحتها، فأمر بأكلها.
[٩] قيل: إن من الطعام طعامًا أَ تَحَرَّ جُ منه قال: " لا يتخلّجنُ في صدرك شيئ، ضارعت فيه النصرانية!"
[١٠] قيل: يارسولَ الله! نَنْحَرُ الباقة، و مذبح البقرة و الشاة، فنجد في بطنها الجنين، أللقيه أم نأكله؟ قال صلى الله عليه و سلم: " كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه"

تر جمه: او پرآ گیا۔ یہاں حلال وحرام جانوروں کی شم دوم کا بیان کمل ہوگیا۔ حرکتہ

# آ داب طعام

آ داب کی رعایت برکت کا باعث ہے اور برکت کی صورت اور سبب

صدیت (۱) ۔۔۔۔ رسول اللہ مِسْ مَلَیَّمْ نے فرمایا:'' کھانے ہے مہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ ور دھونے ہے کھانے میں برکت ہوتی ہے''(مشکوٰ قاحدیث ۳۲۰۸)

صدیث (۲) — رسول الله میلانسَدَ بَیْنَ مَنْ بِیْنَ مِنْ اینا کھانا نالوہتم ہارے لئے اس میں برکت کی جائے گی!" (مشکوۃ حدیث ۱۹۹۸) حدیث (۲) — ٹرید کا ایک بڑا ہیالہ نبی میلانی مَنْ بِیْمْ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے قرمایا: ''اس کے کناروں سے کھاؤ۔اور اس کے نتی میں سے مت کھاؤ۔ کیونکہ برکت پیالہ کے نتی میں نازل ہوتی ہے' (رواہ التر ندی وغیرہ) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے:'' جبتم میں سے کوئی شخص کھاٹا کھائے تو وہ پلیٹ کے بالائی (ورمیاٹی) حصہ سے ندکھائے، بلکہ ذیریں حصہ سے لین لین کناروں سے کھائے۔ کیونکہ برکت اس کے بالائی حصہ میں نازل ہوتی ہے' (مشکوٰ قاحدیث الام)

تشریخ : کھانے وغیرہ میں برکت کی دوصور تیں ہوتی ہیں

پہلی صورت: کھانے میں برکت یہ ہے کہ نفس سیر ہوجائے۔ آنکھ ٹھنڈی ہو۔ دل کو چین آئے۔اور ہائے ہائے! لائے لائے! کرنے والا ندہو، جیسے و شخص جو کھا تا ہے اور شکم سیرنہیں ہوتا۔ یہ بے برکتی ہے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ دو شخصوں کے پاس مثن کی کے طور پر سوسود رہم ہیں: ان میں سے ایک جھا جگی ہے ڈرتا ہے۔
اورلوگول کے مالوں پر رال ٹرکا تا ہے۔اور وہ اس طرح اپنے مال کوخرج کرنے کی راہ نہیں پاتا کہ وہ اس کے لئے دین ودنیا
ہیں سود مند ہو۔اور دوسرے کا حال میہ ہے کہ بے خبر اس کو مالدار گمان کرتا ہے۔ وہ اسب بزندگی ہیں میانہ روی اختیار کرتا
ہے۔اور اپنی ذات میں پر سکون ہوتا ہے۔ اپس اس دوسرے کے لئے اس کے مال میں برکت ہوئی۔اور اُس پہلے کے
لئے گوئی برکت نہیں ہوئی۔

برکت کاسب: اور برکت کا سبب آوی کا عقیدہ اور دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت کئیم بن حزام رضی امتد عند نے نبی سین تی کی کے سال کا سوال کیا۔ آپ نے عنایت فر مایا۔ انھوں نے پھر مانگا۔ آپ نے پھر عنایت فر مایا۔ انھوں نے پھر مانگا۔ آپ نے پھر عنایت فر مایا۔ اور ارشاد فر مایا۔ ''حکیم ایسال مرسز وشریں ہے۔ جواس کو فیاضی سے لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت کی جاتی ہے۔ اور جواس کو اشراف نفس (رال پرکاکر) ایتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نبیس کی جاتی'' (مشکو قدیث ۱۸۲۲ سے اس الو محوق، باب من تعمل له المسألة إلغ ) اس حدیث معلوم ہوا کنٹس کی حالت مال میں برکت اور ہے برکتی کا سبب ہوتی ہے۔ اور فس کی حالت کی اثر اندازی کی مثال ہے ہے کہ ایک کئڑی قضامیں رکھی ہوئی ہواور اس پرکوئی چلے تو پیر پھسل جاتا ہے۔ اور فس کی حالت کی اثر اندازی کی مثال ہے ہے کہ ایک کئڑی قضامیں رکھی ہوئی ہواؤہ بیز بیس پھسلنا۔ کیونکہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ کیونکہ مال کی طرف توجہ میڈ ول کرتا ہے۔ اور مال سے حاجت روائی حیا بتا ہے، اور بیہ بات ول میں نئو

لیتا ہے تو اس کا مال اس کی آنکھ کی ٹھنڈک، دل کے سکون اور نفس کی عقت کا سبب ہوتا ہے۔ اور بھی اس کے دل کی بید کیفیت اس کی طبیعت کی طرف سرایت کرتی ہے، پس وہ غذا کوالیں خِلط صالح کی طرف پھیرتی ہے کہ وہ اس کے لئے سود مند ہوتی ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ الڈیا: ۴۵)

ندکورہ آ داب کی حکمتیں: فدکورہ حدیثوں میں کھانے کے چار آ داب بیان کئے گئے ہیں: ا- کھانے ہے پہلے ہاتھ دھونا ۲-کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ۳- کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ۳- ناپ تول کر کھانا پکانا ۳- لوگ بڑے برتن میں ایک ساتھ کھارہ بول تو کن رول سے کھانا، برتن کے بی میں کیا حکمتیں ہیں، کن رول سے کھانا، برتن کے بی میں کیا حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(1) - کھانے سے مملے ہاتھ وعونا دوطرح سے سبب برکت بنمآ ہے.

ایک: جب کوئی شخص کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھولیتا ہے (اور مندگندہ بوتو اسے بھی صاف کرلیتا ہے )اور جوتے نکال کراطمینان سے کھانے کے لئے بیٹھتا ہے۔اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہے۔اور کھانے کی طرف متوجہ ہوکر کھاتا ہے تواس کی میدوالت سبب بنتی ہے،اوراس کے کھانے میں برکت کا فیضان کیا جاتا ہے۔

ووم: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہے میل کچیل دور ہوجاتا ہے۔ورنہ وہ کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے۔اور بماریاں پیدا کرتا ہے۔ بماریوں سے بچار ہنا بھی ایک طرح کی برکت ہے۔

اں بات کا اندیشنیں رہتا کہ اس کے کپٹر ۔ آلودہ ہوں ، یا کوئی درندہ (بلی چو باوغیرہ) اس کونو ہے ۔ یا کوئی زہ بیلا کیڑا اس بات کا اندیشنیس رہتا کہ اس کے کپٹر ۔ آلودہ ہوں ، یا کوئی درندہ (بلی چو باوغیرہ) اس کونو ہے ۔ یا کوئی زہ بیلا کیڑا اس کوؤ ہے۔ نبیس کواس اس کوؤ ہے۔ نبیس کواس نہیں دھویا، پس اگراس کوکوئی ضرر مہنچے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے گراہے آپو' (مشکو قصدیدہ ۱۳۱۹)

—— اور ناپ تول کر بکانے میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ جب کو بھٹے فض ناپ کررسد لیتا ہے، اوراس کی مقدار جانتا ہے۔ پھر کھانا تیار ہونے کے بعد میاندروی ہے اپن گرانی میں خرج کرتا ہے، تو وہ کھانا اگر چہدوسرول کے لئے ناکانی ہے بھی کم ہوتا ہے، گروہ کافی ہوجاتا ہے۔ کیا ایہ نہیں ہوتا کہ انگل ہے رطل بھر لیاجاتا ہے، جواس کی ضرورت ہے ذاکد ہوتا ہے، گرکھانا تیار ہوئے کے بعدوہ ذاکد کھانا کہاں چلاجاتا ہے: اس کا کچھ پہتیں چلنا، اور رسد کم ہوجاتی ہے بینی مہین میں ایک دن کی رسد کا ٹوٹا پڑجاتا ہے۔

(\*) —— اور جب کسی بڑے برتن میں لوگ ایک ساتھ کھارہے ہوں تو ادب بیہ کہ لوگ برتن کے کنارے سے کھا کمیں۔ درمیان سے نہ کھا کمیں۔ اناپ شناپ ہاتھ مارنے سے مکروہ ہیئت پیدا ہوتی ہے۔ اور کھانا سارا بمھر جاتا ہے۔ پس اگر چہوہ کھانا دوسروں کے لئے کافی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، مگروہ بھو کے رہ جاتے ہیں۔ کیاایسانہیں ہوتا کہ انسان پوری خوراک تقلہ کے طور پر کھاجاتا ہے۔ یا چلتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے کھالیتنا ہے۔ اوراس کھانے کی اس کے نزدیک کچھ اہمیت نہیں ہوتی۔ پس وہ ایسامحسوں کرتا ہے کہ اس نے کھا یا بی نہیں۔ اوراس کا بی نہیں بھرتا، اگر چہ بہیٹ بھرجاتا ہے۔ حاصل کلام: بہت کہ برکت اور عدم برکت کے لئے بھی طبعی اسباب ہیں۔ انہی کے خمن میں ملائکہ اور شیاطین اپنے اثر ات و کھاتے ہیں۔ اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں ملکوتی برکات اور شیطانی حرکات نمودار ہوتی ہیں۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

توث: آخری دو با تیں گذشہ ہوگئی ہیں۔ اور پہلی بات کی دونو شکمتیں جدا جدا ہوگئی ہیں۔اس کا خیال رکھ کرتقر بر کو عبارت سے ملائیں۔

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم علم آدابًا يتأذّبون بها فى الطعام: قال صلى الله عليه وسلم: "بَرَكة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده" وقال صلى الله عليه وسلم: "كِيْلُوا طعامَ كَيْبُوا لَا الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدُكم طعامًا فلا يأكلُ من أعلى الصّحْفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البَرَكة تنزل من أعلاها"

أقول: من البركة: أن تَشْبَعَ النفس، وتقر العين، ويَنجمِع الخاطر، ولايكون هاعاً لاعًا، كالذي يأكل ولايشبع.

وتفصيل ذلك: أنه ربما يكون رجلان: عند كل منهما مائة درهم، أحدهما: يخشى العَيْلَة، ويطمع في دينه ودنياه؛ العَيْلَة، ويطمع في أموال الناس، ولايهتدى لصرف ماله فيما ينفعه في دينه ودنياه؛ والآخرُ: يحسبه الجاهل غنيًا، مقتصدٌ في معيشته، مُنْجَمِعٌ في نفسه: فالثاني بورك له في ماله، والأولُ لم يُبَارَكُ له.

ومن البركة: أن يُصْرِفُ الشيئ في الحاجة، ويكفي عن أمثاله.

تفصيله: أنه ربسها يكون رجلان: يأكل كل واحد رطلا، يصرف طبيعة أحدهما إلى تغذية البدن؛ ويَخْدِثُ في معدة الآخر آفة، فلا ينفعه ما أكل، بل ربما صار ضارًا؛ وربما يكون لكل منهسما مال: فيصرف أحدهما في مثل ضَيْعَةٍ كثيرةِ الرِّيْف، ويهتدى لتدبير المعاش؛ والثاني يُبَدِّرُ تبذيرًا، فلا يقع من حاجته في شيئ.

وإن لهيئات النفس وعقائدها مدخلاً في ظهور البركة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يُبَارَكُ له فيه، وكان كالذي يأكل والايشبع" ولذلك تَزْلَقُ رِجْلُ الماشي على المجذّع في الجوّد دون الأرض، فإذا أقبل على شيئ بالهمة، وأراد به أن يقع كفايةً عن

حاجته، وجمع نفسه في ذلك، كان سبب قرة عينه، وانجماع حاطره، وتعفُّف نفسه، وربما يسرى ذلك إلى الطبيعية، فصرفت فيما لابد منه:

فإذا غسل يبديه قبل الطعام، ونزع البعلين، واطمأن في مجلسه، وأخذه اعتدادًا به، وذكر اسم الله عليه؛ أفيضت عليه البركة.

وإذا كال الطعام، وعرف مقداره، واقتصد في صرفه، وصرفه على عينه: كان أدنى أن يكفيه أقل ممالايكفي الآخرين؛ وإذا جعل الطعام بهيئة منكرة تعافها الأنفس، ولا تعتد به لأجلها: كان أدنى أن لايكفى أكثرَ مما يكفى الآخرين.

كيف؟ ولا أظن أن أحدًا يخفى عليه: أن الإنسان ربما يأكل الرغيف كهيئة المتفكّه، أو يأكله وهو يمشى ويحدّث، فلا يجد له بالا، ولايرى نفسه قد اغذت، ولا تشبع به نفسه، وإن امتلات السعدة؛ وربما يأخذ مقدار الرطل جُزافًا، فيكون الزائد يستوى وجودُه وعدمُه، ولا يقع من الحاحة في شيئ، ويجدُ الطعام بعد حين وقد ظهر فيه القصان.

وبالجملة : لوجود البركة وعدمها أسباب طبيعية، يُمدُّ في ضمنها ملكٌ كريم، أو شيطان رجيم، ويُنفخ في هيكلها روحٌ ملكي أو شيطاني، والله أعلم.

أما غسل اليد قبل الطعام: ففيه إزالة الوسخ. وأما غسلها بعده: ففيه إزالة الغمر، وكراهية ان يفسد عليه ثيابه، أو يخدشه سنع، أو تلدغه هامّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من بات وفي يده غَمرٌ لم يغسله، فأصابه شيئ: فلا يلومن إلا نفسه"

مرجہ: میں کہتا ہوں: برکت میں ہے ہے۔ کفس سر ہوج ہے، اور آنکیو نمنڈی ہو، اور دل جمعی میس آئے۔ اور بے صبر ہے قر ارنہ ہو، جیسے و قصٰ جو کھا تا ہے اور سے نہیں: وتا ۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھی دوآ دمی: ان میں ہے ہرا یک عبر اللہ سرورہ م ہوتے ہیں۔ ان میں ہے ایک جمتا جگی ہے ذرتا ہے۔ اور لوگوں کے اموال پر لیچائی ہوئی نظریں ڈالتا ہے۔ اور وو واپ مار کواس کا میں خرج کرنے کی راہ نہیں پاتا جواس کے لئے اس کے وین اور اس کی و نیا میں سود مند ہو۔ اور دوسرا: اس کواس کا میں خرج کی راہ نہیں پاتا جواس کے لئے اس کے وین اور اس کی وینا میں سود مند ہو۔ میں طرح میں میں نہ دوس از اس کواس کے حال ہے بخبر مالدار خیال کرتا ہے۔ وہ اپنی معیشت میں میاندروی اپنانے والا ، اور اپنی ڈات میں طرح میں ہوتا ہے۔ لیے بر سے نہیں کی تنی گئا ہے۔ اور میں ہوجائے وہ چیز اپنے کئی گنا ہے۔ اس کی تفصیل ہے کہ کہ بھی دوخص: ہرایک ۔ اس کی تفصیل ہے کہ کہ بھی دوخص: ہرایک ۔ ایک رطل کھا تا ہے۔ ان میں سے ایک کی طبیعت اس وخرج کرتے کرتی ہوئی ہو ہوں کے پیٹ میں کوئی آفت بیدا ہوتی ہے۔ اس میں سود مند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رس سے دوسے کے پیٹ میں کوئی آفت بیدا ہوتی ہے۔ اس میں مورا سے کہ بیٹ میں کوئی آفت بیدا ہوتی ہے۔ اس میں مورمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رس سے کہ بیٹ میں کوئی آفت بیدا ہوتی ہے۔ اس میں مورمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رس سے کے پیٹ میں کوئی آفت بیدا ہوتی ہے۔ اس میں مورمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رس سے کہ بیٹ میں کوئی آفت ہو بیدا ہوتی ہے۔ اس میں مورمند نہیں ہوتا اس کے لئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رس سے کہ بیٹ میں کوئی آفت ہو بیدا ہوتی ہو سے کہ بیٹ ہوتا ہیں کے بیٹ میں ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی کوئی آفت ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی کوئی ہوتا ہوتی کھی ہوتا ہوتی کھی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی کھی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتا ہوتی ہوتا ہ

( بہلے ادب کی بہلی حکمت: ) پس جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھانے سے بہلے دھوئے ، اور چیل نکالے ، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا۔اوراس نے لیا کھانا اس کالحاظ کرتے ہوئے بعنی توجہ کے ساتھ کھایا۔اوراس نے اس پراللہ کا نام لیا تو اس پر برکت کافیضان کیاجاتا ہے ۔ (تیسری بات کابیان:)اور جب اس نے کھانانایا،اوراس کی مقدار جانی،اورمیاندروی سے اس کوخرج کیا۔اوراس کواپنی مگرانی میں خرج کیا تو ہوتا ہے کھا نا قریب تر اس ہے کہ کافی ہوج نے وہ اس کے لئے درانحالیکہ وہ کم ہوتا ہے اس کھانے سے جود وسروں کے لئے ناکافی ہوتا ہے (چوشی بات کا بیان:)اور جب کھانے کوالی مکروہ ہیئت پر بنا تا ہے جس کونفوس نابسند کرتے ہیں یعنی لوگ اناب شناب ہاتھ مارتے ہیں۔اورلوگ اس کوشار میں نہیں لاتے اس منکر ہیئت کی وجہ نے جو ہوتا ہے وہ کھانا قریب تراس بات ہے کہ نہ کافی ہواس سے زیادہ بھی جودوسروں کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔ اور کیے؟اورنبیں گمان کرتامیں کہ کسی پریہ ہات مخفی ہوکہانسان جھی کھا تا ہے روٹی (خوراک)میوہ کھانے کے طور پریا وہ کھا تا ہے درانحالیکہ وہ چل رہا ہے اور باتیں کررہا ہے (بیکروہ بیئت ہے) پس نبیس یا تاوہ کھانے کے لئے پچھاہمیت۔ اورنہیں دیکھتاوہ اپنے نفس کو کہاس نے کھانا کھایا، پس اس کی وجہ ہے اس کانفس سیز نہیں ہوتا،اگر چہ پیٹ بھرجا تا ہے (اس کاتعلق چوشی بات ہے ہے) — اور بھی طل بھرانگل ہے لیتا ہے۔ پس ہوتا ہے زائد اس کا ہوتا اور نہ ہوتا برابر ہوتا ہے۔اور نبیں داقع ہوتا وہ زائد ضرورت ہے کی چیز میں۔اور پاتا ہے وہ کھانے کو یعنی رسد کوایک وفت کے بعد یعنی مہینہ بھرکے بعد درانحالیکہ اس میں نقصان ظاہر ہو چکا ہے یعنی ایک دن کی رسد گھٹ گئے ہے ( اس کا تعلق تبسری بات ہے ہے ) \_\_\_ اورحاصل کلام:برکت کے بائے جانے اور نہ یائے جانے کے لئے اسباب ہیں۔ان اسباب کے ممن میں معزز فرشتہ یا مردود شیطان کمک پہنچا تا ہے۔اوران اسباب کے ڈھانچوں میں ملکی یا شیطانی روح پھوکی جاتی ہے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں (اس پر بحث تمام ہوتی ہے،اس لئے واللہ اعلم لکھاہے) ۔ رہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا: پس اس میں میل دور کرنا ہے (بیر میلی بات کی دوسری حکمت ہے) ۔۔۔ اور رہا کھانے کے بعد ہاتھ وھونا: تواس میں چکنائی دور کرنا

☆

ہے۔اوراس بات کی ناگواری دورکرنا ہے کہاں کے کپڑے بگڑ جائیں۔ یااس کوکوئی درندہ نو ہے، یااس کوکوئی زہر یلا کیز ا ڈسے۔الی آخرہ (بیددوسری بات کی حکمت ہے )

لغات: تأذب: تهذیب کے اللہ اللہ عنا اللہ عنا کھا ہونا ، الھاع جدی گھبراجائے والا اللاع تنگ در ہوئے والا ، گھبرائے والا ، کھبرائے والا ، کھبرائی ہے کہ اور بیمبتدا محدوف مول کی خبرائی ہیں ۔

تر کیب:أدنی أن میں دوتوں جگه من محدوق ہے۔ کہ

# ہ جال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجود گی کی صورت

حدیث (۱) ۔ رسول القدیسالندیکی بنیم مایا: "جبتم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیئے "(مشکلوة حدیث ۲۱۲۲)

صدیث (۴) — رسول الله سالنه اینم نے فرمایا از تم میں ہے کوئی بائیں ہاتھ ہے ہر گزنہ کھائے۔ اور بائیں ہاتھ ہے ہر گزنہ کھائے۔ اور بائیں ہاتھ ہے ہر گزنہ چئے ۔ پس بیشک شیطان بائیں ہاتھ ہے کھا تا ہے ، اور بائیں ہاتھ سے بیتا ہے ' (مشکوۃ صدیث ۲۲۳) صدیث (۳) سے رسول اللہ کے اللہ سے فرمایا: ' شیطان کھائے کوجائز ہمجھتا ہے جب اس پراللہ کا نام نہیں سیاج تا' ' (مشکوۃ حدیث ۲۲۹)

صدیث (م) - رسول الله صلائفیزیمان فرمایا: 'جبتم میں ہے کوئی کھائے، اور اللہ کان مرلینا بھول جائے، توج بن کہ کیج بسم الله أولَه و آخرَه: اللہ کے نام ہے کھا تا ہوں شروع ہے آخر تک (سفکوة حدیث ۲۰۰۳)

صدیث (۵) ۔۔۔ ایک صاحب بہم اللہ پڑھے بغیر کھارہے تھے۔ جب ایک لقمہ رہ گیا تو اٹھوں نے کہا بسم اللہ او آخوہ تو نی ساللہ ایک تاریخ مسکرائے ،اور فر مایا: 'شیطان برابر اس کے ساتھ کھار باتھا۔ پس جب اس نے اللہ کان م لیا تو اس نے سارا کھایا ہول قئے کر دیا'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۳)

حدیث (۱) — رسول الله صلی بیزیم نے فر مایا '' شیطان برایک کے پاس اس سے برحال میں موجود بوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے کیوفت بھی موجود ہوتا ہے۔ پس اگرتم میں ہے کسی کے ہاتھ سے لقمہ کر جائے تو اس کی فرانی دورکرد ہے ، پُتر اس کو کھالے ،اوراس کو شیطان کے لئے نہ جچوڑے' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۷۷)

تشريح: ندكوره چوروايات مين جار باتين بيان كي كن بين:

- ﴿ الْاَئْزَارُ لِبَالْيُدَالِي ﴾

ا — دائیں ہاتھ سے کھانا پینا جا ہے۔ ہائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا بیتا ہے۔ پس اس کی مشابہت سے بچنا جا ہے۔ ۲ — انڈ کا نام کیکر کھانا جا ہے۔ ہم اللہ پڑھے بغیر کھانے پینے کی صورت میں شیطان حصہ دار ہوتا ہے۔ پس اس وشمن کوشریک نہیں کرتا جا ہے۔

۳ --- اگراللدکانام لینا بھول جائے توجب یادآئے بسم اللہ أو أنه و آخرہ کہدلے۔ایہا کہنے ہے شیطان سمارا کھایا ہوائے کرویتا ہے۔

سے شیطان انسان کے ستھ ہرحال میں حاضر رہتا ہے۔ پس اگر لقمہ گر جائے توا سے صاف کر کے کھالیٹا چ ہے۔ شیطان کے لئے نہیں چھوڑنا جاہے۔

یہ سب با تیں حقیقت ہیں۔مجازی معنی مراز نبیں۔اور شیطان کی شرکت اور موجود گی کی کیاصورت ہوتی ہے،اس کوشاہ صاحب قدس سرؤ بیان کرتے ہیں :

نی سنی آیٹ کو اللہ تعالی نے جوعلوم عطافر مائے ہیں ان میں فرشتوں اور شیاطین کا اور ان کے زمین میں پھیلنے کا ملم بھی عطا فرمایا ہے۔ فرشتے ملاً اس سے اجھے البہامات حاصل کرتے ہیں، اور ان کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور شیاطین کے مزاج سے ایسی خراب با تیس بھوٹی ہیں جو نظام خیر کو بگاڑنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وہ وقار ومتانت کے حکم کی نافر مانی کرتے ہیں۔ اور فطرت سلیمہ کے تقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ کام بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور انسانوں کو دی بھی اس کی کرتے ہیں۔ اور شیاطین سے احوال ہیں وو یا تیں ہیں:

ایک:جب وہ خواب میں یا بیداری میں کے سامنے تمثل ہوتے ہیں تو ایسی بھونڈی شکلوں میں تمثم ہوتے ہیں جس سے طبا کع سلیم نفرت کرتی ہیں۔ جیسے با کیں ہاتھ سے کھا تا اور ندیا بن کرنمودار بوتا۔اور ایسی بی مکروہ نیکئیں! دوم: ان کے نفوس میں بھی تھی میں بیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح آنسانوں کے نفوس میں بیدیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح آنسانوں کے نفوس میں بیدیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک کے وقت کھائے کی خواہش ہوتی ہے، اور شدت شہوت کے وقت کورتوں سے جماع کی۔اس تشم کے بیں۔ جیسے بھوک کے وقت کھائے کی خواہش ہوتی ہے، اور شدت شہوت کے وقت کورتوں سے جماع کی۔اس تشم کے تفاضے شیاطین میں بھی اجرتے ہیں۔ اور وہ ان خواہشات کی تھیل کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچے وہ انسانوں کے شریک حال ہوکران کے قل کی قل کرتے ہیں۔ اور خیالی طور پراپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔

پس جو بچالی ہم بستری سے پیدا ہوتا ہے جس میں شیاطین نے شرکت کی ہے، اور شوہر کے جماع کے ساتھ اٹھوں نے بھی اپنی حاجت پوری کی ہے، تو وہ بچ بے برکت اور شیطنت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جو کھانا انسان کے ساتھ شیاطین نے بھی کھایا ہے، اور اُٹھوں نے بھی اس کھانے سے اپنی حاجت روائی کی ہے، وہ کھانا بے برکت ہوتا ہے، اور انسان کے لئے سود مند نہیں ہوتا، بلکہ بھی نقصان رسال ہوتا ہے ۔ اور اللہ کا نام لینا، اور شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرنا فطری طور پرشیاطین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لئے جب کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی پناہ طلب کرنا فطری طور پرشیاطین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لئے جب کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی پناہ

#### طلب کی جاتی ہے تو وہ مردود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

اورابیاا تفاق ہوا ہے کہ ہمارے بیہاں ایک دن ہمارا ایک شاگر دمہمان آیا۔ ہم نے اس کے سامنے ماحضر پیش کیا۔ وہ کھار ہاتھ کہ اس کے ہاتھ ہے روٹی کا ایک ٹکڑا گرگیا۔ اور زبین میں لڑھکنے لگا۔ اس شخص نے اس کا پیچھا کیا اور وہ دور ہوتا رہا۔ بیہاں تک کہ بعض لوگوں کو اس پر ذرا تعجب بھی ہوا۔ اور اس نے اس لقمہ کا پیچھا کرنے میں پچھ تعب بھی اٹھا یا، اور اس کے لیا اور کھالیا۔ چندروز کے بعدا کی شخص پر آسیب چڑھا۔ اور وہ جو با تیں بولا اس میں بیہ بات بھی تھی کہ میں فلاں آ دمی کے پاس سے گذرا، وہ کھانا کھار ہا تھا۔ جھے وہ کھانا بہت پیند آیا۔ مگر اس نے جھے اس میں سے پچھ نہ دیا تو میں نے اس کے پاس سے گھی نہ دیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے اس کو جھیٹ لیا مگر اس نے جھی شرائل کے باتھ سے اس کو جھیٹ لیا مگر اس نے جھی شرائل کے بات

ایبا ہی ایک واقعہ میہ ہے کہ ہمارے گھر والے گاجریں کھارہے تھے۔اچا تک گاجراڑ ھکنے لگی۔ایک شخص اس کی طرف کو دا،اوراس کولیا۔پھراس بی سے سینداور معدہ میں در دشروع ہو گیا۔پھراس پر آسیب چڑ ھا۔اوراس کی زبان سے بولا کہ دیمض وہ اڑھکتی ہوئی گاجر کھا گیاہے۔

اور اس فتم کے بہت سے واقعات ہے ہمارے کان آشنا ہیں۔ ان واقعات سے ہم نے بیہ بات ہائی ہے کہ ان احادیث میں مجازی معنی مراز نہیں۔ بلکہ وہ حقیقت ہیں۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه" وقال صلى الله عليه وسلم: "لايأكل أحدكم بشماله، ولايشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يستحلُّ الطعام أن لايُذكر اسم الله على السمُ الله عليه" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم، فنسى أن يذكر اسم الله على طعامه، فليقل: بسم الله أولَه وآخِرَه" وقال فيمن فعل ذلك: "مازال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسمَ الله السُتقاء مافى بطنه" وقال عليه السلام: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيئ من شانه، حتى يحضر وعند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فَلْيُمِطُ ماكان بها من أذى، ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان"

أقول: من العلم الذي أعطاه الله نبيه: حالُ الملائكة والشياطين، وانتشارِهم في الأرض: يتلقّى هؤلاء من الملأ الأعلى إلهاماتِ خيرٍ ، فيُوْحونه إلى بني آدم؛ وينبحس من مزاج الشياطين آراءٌ فاسدة، تميل إلى إفساد النظامات الفاضلة، ومعصيةِ حكم الوقار، وما تقتضيه الطبيعة السليمة، فيفعلون ذلك، ويوحونه إلى أوليائهم من الإنس.

فمن حال الشياطين: أنهم إذا تمثلوا في المنام أو اليقظة، تمثلوا بهيئات منكرة، تتنفر منها

الطائع السلمية، كالأكل بالشمال، وكصورة الأجدع، ونحو ذلك.

ومنها: أنه قد تسطيع في نفوسهم هيئات دنية تسحس في بني آدم من البهيمية، كالجوع والشبق، فإذا حدثت فيهم اندفعوا إلى اختلاط بتلك الحاجات، وتلفَّع بها، ومحاكاة ما يفعله الإنس عندها، ويتخيلون في ذلك قضاء تلك الشهوة، يقضون بذلك أو طارهم:

فيصير الولد الذي حصل من جماع اشترك فيه الشياطين، وقضوا عده وطرهم: قليل البركة، لايفع البركة، مائلا إلى الشيطنة، والطعام الذي باشروه، وقضوا به وطرهم: قليل البركة، لايفع الناس بل ربما يضرهم؛ وذكر اسم الله والتعوذ بالله مضاد بالطبع لهم، ولذلك ينخنسون عمن ذكر الله، وتعود به.

وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابا، فقر بنا إليه شيئا، فينا يأكل إذ سقطت كِسرة من ينده، وتَدهّدهَتْ في الأرض، فجعل يَتُعُها، وجعلت تتباعد عنه، حتى تعجّب الحاضرون بعض العجب، وكأبد هو في تتبعها بعض الجهد، ثم إنه أحدها فأكلها، فلما كان بعد أيام تخبّط الشيطالُ إنساناً، وتكلم عن لسانه، فكال فيما تكلم: أني مررت بفلان وهو يأكل، فأعجبني ذلك الطعام، فلم يُطعمني منه شيئا، فخطفتُه من يده، فنازعني حتى أخذه مني.

وبينا يأكل أهلُ بيتنا أصول الجزر، إذ تَذَهْدَهُ بعصُها، فوثب إليه إنسان، فأخذه وأكله، فأصابه وجع في صدره ومعدته، ثم تخبطه الشيطان، فأخبر على لسابه: أبه كان أحذ ذلك المُتدهْدة.

وقد قرع أسماعنا شيئ كثير من هذا الوع، حتى علما أن هده الأحاديث لينست من باب إرادة المجاز، وإنما أريد بها حقيقتُها، والله أعلم.

ضروری ترجمہ:اورازانجملہ: یہ ہے کہ ان کے نفوس میں چپتی ہیں ایسی کمی ہیں ہوانسانوں میں پھوٹی ہیں ہیمیت ہے، جیسے بھوک اور شدت شہوت ۔ پس جب ان میں یہ سینیں بیدا ہوتی ہیں، قوہ وہ دھادیئے جاتے ہیں ان حاجتوں کے ساتھ اختد طلی طرف یعنی وہ اپنی حاجتیں بوری کرنے پرمجبور ہوتے ہیں۔اوران حاجتوں کے ساتھ لیٹنے کی طرف (یہ پہلے ہملہ کا متر اوف ہے) اور اس چیز کی نقل اتار نے کی طرف جس کو انسان کرتے ہیں ان حاجات کے وقت ۔ اور خیال کرتے ہیں وہ اس نقل اتار نے میں اس شہوت کو پورا کرنے ہیں وہ اس خیال کے ذریعیا پی حاجتوں کو۔







# مکقی ڈبانے کی وجہ

حدیث ۔ رسول اللہ مُنالِنَهُ مِنْ الله مِنالِنَهُ مِنْ اللهِ مِنالِنَهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهِ مِن اللهِ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَمْ مِنْ اللهِ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ

تشری: بیره بین کچھلوگوں کومستبعد معلوم ہوتی ہے۔اوراس کی وجدا یک غلط نبی ہے۔لوگ ایسا سبجھتے ہیں کہ جس مشروب میں کھی گرجائے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔حالانکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نبیں۔اگر کسی کا جی نہ جا ہے تو نہ پینے ۔البتہ بینا جا ہے تو بیمل کرے،ورنہ ضرر کا اندیشہ ہے۔اورضرریہ ہے:

الله تعالی نے حیوانات میں بھی طبیعت مرتر ہ بیدا کی ہے۔ جوجسم کا نظام درست رکھتی ہے۔ چنانچے حیوانات کی طبیعت بھی اس موذی مواد کو جو بدن کا جزء بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، بدن کے اندر سے اطراف کی طرف بھینلتی ہے۔ اس وجہ ے اطباء حیوان کی دُم کھانے ہے منع کرتے ہیں کہ اس میں فاسد مادّہ ہوتا ہے۔ اور کھی بار ہاخراب غذا کھاتی ہے، جو بدن کا جزء بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ پس اس کی طبیعت اس غذا کواس کے خسیس ترین عضوجیے پَر کی طرف چھینلتی ہے۔ پھر جب کوئی خطرہ کی بات پیش آتی ہے تو تکھی اینے اس عضو کو دووجہ سے پہلے جھونگتی ہے: ایک: اس وجہ سے کہ جس عضو میں ز ہر بلاما دّہ ہوتا ہے اس میں تھجلی اٹھتی ہے،اور وہ خود بخو دحر کت کرتا ہے۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ حکمت خداوتدی نے زہر کے ساتھ تریاق بھی بیدا کیا ہے۔ سانپ کائمبر واس کے سرمیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تریاق کے ذریعہ حیوان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، ورندسانپ اپنے زہر ہے خود ہی مرجائے گا۔ اور یہ بحث اگر ہم طب کی رو ہے کھیں تو بات دور جایزے گی۔بہرحال ہرحیوان اپن قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔اورخطرہ کے وقت کلمی چیز فعد مید میں چیش کرتا ہے۔ حاصلِ کلام: بیہ ہے کہ تین باتیں معلوم ومحسوں ہیں: اول: بعض موسموں میں اور بعض غذا وَل کے کھانے کے وقت مکھی کے کاٹنے کا زبرمحسوں معلوم ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ کھی میں زہر ہے۔ دوم: جس عضو میں تکلیف دہ مادہ اکٹھ ہوتا ہے اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ پچنسی بحرتی ہے تو تھجلی آتی ہے۔ سوم :طبیعت میں وہ چیز بخفی ہے جوموذی ما ڈہ کی مقاومت کرتی ہے بعنی زہر کے ساتھ تریات ہمی ہوتا ہے۔ جب بیتینوں باتیں مسلم ہیں تو پھرحدیث میں بیان شدہ حقیقت من كياا ستبعادره جاتا ہے؟!

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم فَلْيَغْمِسُه كلَّه، ثم لْيَطْرُحُه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء" وفي رواية: "فإنه يَتَقى بجناحه الذي فيه الداء"

ح أوسَوْرَ بِبَالْيَدَلِ ﴾

اعلم: أن الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مُدَبِّرة لبدنه، فربما دفعتِ الموادَّ المؤذية التي الاتصلح أن تصير جزء البدن، من أعماق البدن إلى أطرافه؛ ولذلك نهى الأطباء عن أكل أذناب الدواب؛ فنالذباب كثيرامًا يتناول أغذية فاسدة، لاتصلح جزء للبدن، فندفعها الطبيعية إلى أحس عضوٍ منه، كالجناح؛ ثم إن ذلك العضو لما فيه من المادة السَّميّة يندفع إلى الحَكَّ، ويكون أقدم أعضائِه عند الهجوم في المضايق؛ ومن حكمة الله تعالى: أنه لم يجعل في شيئ سمًّا إلا جعل فيه مادةً ترياقية، ليخفِظ بها بِنية الحيوان، ولو ذكرنا هذا المبحث من الطب لطال الكلام.

ľAI

وبالجملة: فَسَمُّ لَسْعِ اللّهِ اللهِ المادة اللذّاعةُ معلوم؛ وأن الطبيعة تختبي فيها ما يُقاوم معلومٌ؛ وتحرُّكُ العضو الذي تندفع إليه المادة اللذّاعةُ معلوم؛ وأن الطبيعة تختبي فيها ما يُقاوم مثلَ هذه الموادُّ المؤذيةِ معلومٌ، فما الذي يُستبعد من هذا المبحث؟

مرجمہ: جان لیں کہ اللہ تعالی نے حیوان میں طبیعت پیدا کی ہے جواس کے بدن کی مدیر کرنے والی ہے۔ پی کبھی طبیعت پینکی ہے اس موذی مواد کو جو جزبدن جنے کی صلاحیت نہیں رکھتا: بدن کی گہرائیوں ہے اس کے اطراف کی طرف اورای وجہ سے اطباء نے جو بایوں کی و میں کھانے کی ممانعت کی ہے۔ پس کبھی بار ہا اسی خراب نقدا میں کھاتی ہے جو بزبر بدن جنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ پس پھینگی ہے ان نفذا کو لوطبیعت اس کے ذکیل ترین عضو کی طرف، جسے پڑے پھر بدن جنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ پس پھینگی ہے ان نفذا کو لوطبیعت اس کے ذکیل ترین عضو کی طرف بھی پڑے لیے بھی ہیں میں مجھی اٹھتی بیشک میعضو: (۱) بایں وجہ کہ اس میں زہر بلا مادہ ہے دھکا کھاتا ہے لیعنی مجبور ہوتا ہے رکڑ کی طرف یعنی اس میں تعجمی اٹھتی ہے۔ اور بوتا ہے وہ عضواس کے اعضاء میں سے سب سے آگے تنگیوں میں اچا تک بینچنے کے وقت ( اس عبارت میں دلیل مقدم اور دعوی مؤخر ہے ) (۲) اور اللہ کی حکمت میں سے یہ بات ہے کہنیں بنایا انھوں نے کسی چیز میں زہر مگر اس میں مادہ تریاتی بھی بنایا ہے۔ تا کہ انٹر تعالی اس مادہ تریاتی کے ذریعہ حیوان کی باذی کی حفاظت کریں۔ اور اگر ہم یہ بحث طب می ذکر کریں تو کلام دراز ہو جائے گا۔

اورحاصل کلام: پس(۱) کھی کے کا شنے کا زہر بعض اوقات میں ،اور بعض غذاؤں کے کھائے کے وقت بجسوں ومعلوم ہے(۲) اور اس عضو کا حرکت کرنا جس کی طرف دھا کھا تا ہے بہت تکلیف دہ وہ دّہ: معلوم ہے(۳) اور رید کہ طبیعت میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز جواس موذی مادّہ کی مقاومت کرتی ہے: (بیہ بات بھی) معلوم ہے۔ پس کیا چیز ہے جواس بحث میں مستجد بھی جائے؟!

تصحیح: لیحفظ: مطبوعه می لتحفظ تھا۔ اور تنجیبی مطبوعه میں ینجتفی تھا۔ ووٹو ل تسصحیحات مخطوطه کراچی سے کی ہیں۔







# سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہ

صدیث — حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سیائی بینے نہ تو نیبل پر کھایا، نہ چھوٹی تشتری میں اور نہ آپ کے لئے چپ تی پکائی گئی (مفکلوۃ حدیث ۱۹۹۹) اور حضرت انس بی کا بیان ہے کہ آپ نے سالم پکائی ہوئی بکری اپنی آنکو سے نہیں دیکھی (مفکوۃ حدیث ۱۹۸۹) اور نبی حین ایک کا ارشاد ہے کہ میں نبیک لکا کرنبیں کھاتا (مفکوۃ حدیث ۱۹۸۹) اور نبی حین ایک کا ارشاد ہے کہ میں نبیک لکا کرنبیں کھاتا (مفکوۃ حدیث ۱۹۸۱) اور حضرت سہل بن سعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی مائیلا نے از بعثت تا وفات چھلنی نبیس دیکھی ۔ اس ز مان میں لوگ بھی چھانے بغیر کھاتے ہے (مفکوۃ حدیث ۱۸۱۱)

تشریخ: ساده زندگی تین وجہ ہے بہتر ہے:

پہلی وجہ: نبی میٹالینہ بھی کی بعثت عرب میں ہوئی ہے۔اوران کی عاد تیں اور طریقے معتدل تھے۔وہ جمیوں کا ساتکلف نہیں کرتے ہتھے۔اس لئے وہی طریقہ اپنا ٹا بہتر ہے۔

دوسری وجہ: معیشت (اسباب زندگی) میں تکلف دنیا میں اشہاک اور القدی یا دے فاغل کرتا ہے۔ اور اسباب فقلت سے احتر از ضروری ہے۔

تیسری وجہ بمعمولی باتوں میں بھی ملت کے پیٹواکی پیروی ضروری ہے۔اس ہے بہتر کوئی بات نہیں۔اورامتد تعالی نے نبی بنال ایک کا مت کے بیٹواکی پیروی ضروری ہے۔اس ہے بہتر کوئی بات نہیں۔اورامتد تعالی نے نبی بنال ایک کا مت کے لئے عمدہ نمونہ بنایا ہے (سورۃ الاحزاب آیت ۱۲) اورخود آپ کا ارشاد ہے: بحیر الھذی هذی محمد (ساق ایش ایم میں کے عمدہ فی میں معمد (ساق ایم کے بیر میں میں کوئی سادہ زندگی بسر کرنی جا ہے۔ بہترین سیرت مجمد سطفی میں کی بسر کرنی جا ہے۔

# مومن کے کم کھانے کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ ایک غیر مسلم رسول اللہ مین کھی کا مہمان ہوا۔ شام کواس نے سات بکر یوں کا دودھ ہیا، تب اس کا پیٹ بھرائی میں وہ مسلمان ہوگیا اور ایک بکری کا دودھ اس کے لئے کافی ہوگیا۔ دوسری بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ اس کو پورا نہ پی سے اس موقع پر آپ نے فرمایا: ''مؤمن ایک آئٹ کھا تا ہے۔ اور کافر سات آئٹیں کھا تا ہے' (مفقوۃ حدیث سے سے سے مومن کم کھا تا ہے، اور کافر زیادہ!

تشریک: کافر پر بیٹ کی فکرسوار رہتی ہے،اور مؤمن پر آخرت کی۔ یعنی مؤمن کی بیٹ کی طرف ہے بے توجہی قلت طعام کا سبب ہوتی ہے۔اور مؤمن کے شایانِ شان بھی کم کھانا ہے۔ کیونکہ ریا بمانی خصلت ہے۔کھانے کی حرص کفر کی عادت ہے۔

# دو تھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ

صديث \_ رسول القد مِنْ مُذَيِّمْ فِي السيمنع كيا ہے كه آدمی دو تھجوری ایک ساتھ كھائے۔ يہال تک كدوہ اپنے



ساتھیوں سے اجازت لیك "(مفکوة مدیث ٢٨٨)

تشریخ: دو کھجوریں ایک ساتھ کھانا بچند وجوہ ممنوع ہے:

اول: دو تھجوریں ایک ساتھ اچھی طرح جبائی نہیں جا سکتیں۔اور جب منہ میں دو گٹھلیاں جمع ہونگی تو ممکن ہے کوئی ایک نکلیف پہنچائے۔کیونکہ منہ کے لئے دونوں پر کنٹرول کرناد شوار ہوگا۔اورایک میں کوئی دشواری نہیں۔منداس پر کنٹرول کرسکتا ہے۔ دوم: دو تھجوریں ایک سماتھ کھیانا حرص وآز کی علامت ہے۔ جومؤمن کی شان کے خلاف ہے۔

سوم: ساتھیوں کے ساتھ کھانے کی صورت میں جودو کھجوریں ایک ساتھ کھا تا ہے وہ خود کو ساتھیوں کے مقابلہ میں زیادہ حقدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں۔ اور یہ بھی اختمال ہے کہ ساتھیوں کو یہ بات نا گوار ہو۔ ممانعت کی یہ وجہ ساتھیوں سے اجازت لینے پرختم ہوجاتی ہے۔

[١] وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خِوَان، ولا في سُكُرُّ جةٍ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّق، ولا رأى شأخُلا، كانوا يأكلون الشعيرَ غيرَ منحول.

اعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، وعادتُهم أوسط العادات، ولم يكونوا يتكلّفون تكلفَ العجم، والأخذُ بها أحسن وأدني أن لا يتعمقوا في الدنيا، ولا يُعرضوا عن ذكر الله.

وأيضًا: فلا أحسنَ لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامِها في كل نقير وقطمير.

[٣] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يَقْرِنَ الرجل بين تمرتين.

أقول: النهي عن القِرَانِ يحتمل وجوها:

منها: أنه لايُحسِنُ المضغَ عند جمع تمرتين، وأنه أدنى أن تُوْذِيَه إحدى النواتين، لنقصان ضبطهما، بخلاف النواة الواحدة.

ومنها: أن ذلك هيئةٌ من هيئاتِ الشُّرَّةِ والحرص.

مرجمہ: واضح ہے۔ بوسو ان کے معنی ہیں چوکی ،میز۔دوراول میں خوش عیش لوگ زمین پر بدی کر ،کھانا چوکی پراو نیچار کھکر کھاتے تھے تا کہ جھکنا نہ پڑے۔ میزکری پر کھانا بھی ای تھم میں ہے۔ نبی سائٹ بیکٹر کی میسیرت نبیس ۔ پس اس سے بچٹا چاہئے۔ مہم



# گھر میں کھانے کی کوئی چیز رکھنے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله میلانیکی بیشن نے فر مایا:'' وہ گھروالے بھو کے نبیل جن کے پاس تھجوریں ہیں'اورایک روایت میں ہے:'' وہ گھر جس میں تھجوریں نبیس، وہ گھروالے بھوکے ہیں'' (مختلوۃ حدیث ۱۸۹٪)

حدیث (۲) — رسول الله میان بینی کی اور قرمایا "مرکه بهترین مالن جامرکه بهترین مالن جاار مین به ارسی نوه دین ۱۹۳۳ کو و وظلب قرمایا اور اس کے کھانا شروع کیا ،اور قرمایا "مرکه بهترین مالن جامرکه بهترین مالن جاار مین سخی باز در مین به بات شامل ہے کہ گھر میں کوئی معمولی چیز جو باز ارمین سخی ملتی بود ذخیر ہ رکھنی چاہیں۔
جیسے مدید شریف میں مجوریں اور ہمارے علی قد میں گاجریں وغیرہ، تا کہ اگر بے وقت بھوک کے اور گھر میں مطلوبہ کھانی ہوتو ہوتا اللہ اور نہ گھر میں اس موجود چیز ہے ضرورت پوری کرلی جائے گی ، اور گھر کی عزت رہ جائے گی ۔ اگر لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کریں گئر میں کوئی وقت ان کو بھوک ستائے گی ہے ۔ اور یہی حال سائن کا استمام نہیں کریں گئر میں کوئی لا وَن جیسے اچار وغیرہ دکھنا چاہئے ، تا کہ بوقت ضرورت اس ہے کام چایا جاسکے ۔

#### پیازلہس کھانے والوں کود ورکرنے کی وجہ

صدیت — رسول الله مینالانگینیم نے فر مایا: 'جس نے ایسن یا پیاز کھائی ہے وہ ہم ہے دورر ہے' یا فر مایا: ' ہم ری محبد ہے دورر ہے' یا فر مایا: ' ہم ری محبد ہے دورر ہے' سے دورر ہے' سے اور نبی مین کنگینیم کی خدمت میں ایک بانڈی لائی گئی ،جس میں سبزی ترکاری تھی۔ آپ نے اس میں و محسوس کی ، تو خودنوش نبیں فر مائی ، اور بعض صحابہ سے فر مایا: ''تم کھاؤ ، میں اُس سے سر گوشی کرتا ہوں جس سے تم سر گوشی نبیس کر نے' (مفکونة حدیث کرتا ہوں جس سے تم سر گوشی نبیس کر نے' (مفکونة حدیث کرتا ہوں)

تشری فرشتوں کو نظافت، خوشبوا در ہروہ چیز پسند ہے جو پاکیزگی کا باعث ہے۔ اوران کی اضداد نے نفرت ہے۔ اور سنج کا تعکم دیا۔ اور سنج بینی بینلز کے باس ملائکہ کا ججوم رہتا ہے ،اس لئے آپ نے بیاز ایس کھانے والوں کو دور رہنے کا تعکم دیا۔ البتہ کھانے کے معاملہ میں فرق کیا: اُن نیکو کاروں کے درمیان جن میں ملکیت کے انوار جیکتے ہیں، اور ان کے ملاوہ کے درمیان۔ درمیان۔ اول کو بد بودار چیزیں نہیں کھانی جا بہیں۔ عام لوگ کھا بحتے ہیں۔

### کھانے کے بعد حمد بیند ہونے کی وجہ اور کھانے کے بعد کی وعائیں

حدیث — رسول الله مِناللهُ آئِلم نے فرمایا: "الله تعالی کو بندے کی بیہ بات پہند ہے کہ وہ ایک لقمہ بھی کھائے تواللہ کی حمد کرے ، اور ایک گھونٹ بھی چیئے تواللہ کی حمد کرے '(مشکلوۃ حدیث ۴۲۰۰)

تشریح: کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کوحمہ اس لئے پہند ہے کہ اس سے منعم حقیقی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور ذہن

بارگاوے لی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔تفصیل اس مبحث کے پہلے باب میں گذر پی ہے ۔۔۔ اور روایات میں متعدد دعا کیں وار د ہوئی ہیں۔ان میں سے جو بھی دعا پڑھے،سنت اوا ہوجائے گ۔

کہلی وعا:جب وسترخوان اٹھتا تھا تو نبی طِلْنَهُ کَیْمُ بیدوعا پڑھتے تھے:المحمد الله حمدًا کثیرًا طَیْبًا مُباد کا فیه، غیر منکی وعا:جب وسترخوان اٹھتا تھا تو نبی طِلْنَهُ کَیْمُ بیدوعا پڑھتے تھے:المحمد الله حمدًا کثیرًا طَیْبًا مُباد کا فیه، غیر منکوقی و لا مُودَّی عنه، رَبَّنَا!سبتعریفی الله کے لئے ہیں۔ بہت زیدوه، پاکیزه چس میں برکت کی گئی، ندواپس کیا ہوا، اور نداس سے بے نیاز ہوا ہوا، اے ہمارے پروردگار! (مشکوق صدیت اس میں ہوں) آخری تینوں جملوں کا مطلب بیہ ہے کہ ہم جمیشاس نعمت کے تاج ہیں۔

# مہمانی کی اہمیت اوراس کے درجات قائم کرنے کی وجہ

حدیث — رسول الله مین بینی فی فرمایا: "بینی مینی الله تعالی پراورا فرت کے دن پرایمان رکھتا ہے: چاہئے کہ وہ اپنے اور مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا انعام یک شانہ روز ہے۔ اور مہمان بین دل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فیرات ہے۔ اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس بیبال تک تھمرے کہ اس کونگی میں ڈالدے "(مشکوة حدیث ۲۲۳۳)

تشری کے لئے جائز نہیں کہ وہ میز بان کے پاس بیبال تک تھمرے کہ اس کونگی میں ڈالدے "(مشکوة حدیث ۲۲۳۳)

تشری نہیں کہ مہمان نوازی فیاضی کے قبیل ہے ہے۔ جو چار اہم صفات میں سے ایک ہے۔ اس سے ملک وملت کی شیرازہ بندی ہوتی ہے تین لوگ ایک ووسرے سے جڑتے ہیں، اور ان میں باہم محبت ومودت پیدا ہوتی ہے۔ اور مسافروں کو پریشانی سے نبیات میں ہائی ہے۔ اس کے ضروری ہے کہ مہمان نوازی کوز کو ق کی طرح لازی تھم قرار دیا جائے ، اس کی ترغیب دی جائے ، اور اس پرا بھارا جائے۔ چن نبی فرمایا: مؤمن پرمہمان کا اکرام لازم ہے۔

پھرضیافت کا اندازہ کھہرانا ضروری ہے۔ تاکہ مہمان میزبان کو تنگی میں ندڈ الے۔ اور میزبان ناکافی مہمانی کو کافی نہ سمجھ لے۔ چنانچہ ضیافت کا اندازہ کیک شباندروز گھہرایا۔ اوراس کومہمان کا کرام وانعام قرار دیا۔ اور ضیافت کی آخری مدت تمین دن مقرر کی ۔ اوراس کے بعد کو خیرات قرار دیا۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يَجُوْعُ أهلُ بيتٍ عندهم التمر" وقال صلى الله عليه وسلم: "بيتٌ لا تمر فيه: جِيَاعٌ أهلُه" وقال عليه السلام: " نِعم الإدام الخَلُّ!"

أقول: من تدبير المنزل: أن يَدَّخِرَ في بيته شيئًا تافِهًا، يجده رخيصًا في السوق، كالتمر في السمدينة، وأصول الجَزر ونحوُها في سواد بلادنا؛ فإن وجد طعامًا يشتهيه فبها، وإلا كان الذي عنده كفافًا لهم وسترًا، فإن لم يفعلوا ذلك كانوا على شَرَفِ الجوع؛ وكذلك حالُ الإدام.

[ه] قبال صبلى الله عليه وسلم: "من أكل ثوما أو بصلاً فَلْيَغْتَزِلْنَا" وأتى بِقدر فيه خَضِراتُ لها رائحة، فقال لبعض أصحابه:" كل فإن أناجي من لاتناجي"

أقول: الملائكة تحب من الناس النظافة والطيب، وكلَّ شيئ يُهَيِّجُ خُلُقَ التنظيف، وتتنقَّرُ من أضداد ذلك؛ وفرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين ماكان هو شريعة المحسنين، المُتَلَعْلَعُ فيهم أنوارُ الملكية، وبين غيرهم.

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى من العبد: أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها؛ ويشرب الشربة فيحمده عليها، وقد مر سره. وقد رُوى من الحمد صيغٌ أيَّها فعل فقد أدى السنة:

منها: الحمدالله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكْفي، ولا مُودَّع، ولا مُسْتَغْنَى عنه ربَّنَا. ومنها:الحمدالله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.

ومنها:الحمدالله الذي أطعم وسقى، وسَوَّغَه، وجعل له مخرجًا.

[٧] ولما كانت الضيافة بابًا من أبواب السماحة، وسببًا لجمع شمل المدينة والملة، مؤديًا إلى تودُّد الناس، وأن لايتضرَّر أبناءُ السبيل: وجب أن تُعَدَّ من الزكاة، ويرغَّب فيها، ويُحَثَّ عليها: قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفَه"

ثم مست الحاجة إلى تقدير مدة الضيافة، لئلا يُحَرِّجُ الضيفُ، أو يَعُدَّ القليل منها كثيرًا؛ فقدَّر الإكرامَ بيوم وليلة، وهو الجائزة؛ وجعل آخِرَ الضيافة ثلاثةَ أيام، ثم بعد ذلك صدقة.

تر جمہ: (٣) نظام خانہ داری ہے ہے کہ آ دمی ذخیرہ رکھا پے گھر ہیں کسی معمولی چیز کا، جس کو دہ بازار ہیں ست پا تا ہے۔ جیسے مدینہ ہیں کھجوراور ہمارے دیار ہیں گا جروغیرہ ۔ پس اگر آ دمی نے پایا کسی ایسے کھانے کو جس کواس کا دل چا ہتا ہے تو کیا کہنے! ورنہ ہوگی وہ چیز جواس کے پاس ہے بفتدر ضرورت روزی گھر والوں کے لئے ،اوران کے لئے پردہ! پس اگر وہ یہ کا منہیں کریں گے تو وہ بھوک کے کنارے پر ہوں گے۔اور پہی معاملہ لاؤن کا ہے ۔۔ (۵) فرشتے لوگول سے پند کرتے ہیں نظافت اور خوشبو، اور ہروہ چیز جوصفت ِ طہارت کو ابھارتی ہے۔اوران کی اضداد سے نفرت کرتے ہیں۔اور آ پ نے جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کہ وہ اُن نیکو کاروں کا طریقہ ہے، جن ہیں ملکیت کے انوار چمک گئے ہیں اوران کے علاوہ جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کہ وہ اُن نیکو کاروں کا طریقہ ہے، جن ہیں ملکیت کے انوار چمک گئے ہیں اوران کے علاوہ

کے درمیان — (2)اور جب ضیافت ماحت کے ابواب میں سے ایک باب تھی،اور ملک و ملت کے متفرق کو اکٹھا کرنے کا سبب تھی، بہنچانے والی تھی لوگوں کے باہم محبت کرنے کی طرف،اوراس بات کی طرف کہ مسافر ضرر نہا تھا کیں تو ضروری ہوا کہ مہمانی کوڑکو قامیس شار کیا جائے۔اوراس کی ترغیب دی جائے۔اوراس پر ابھارا جائے ۔ پھر ضرورت پیش آئی مدت فسیافت کی تقدیر کی ، تا کہ مہمان تنگ نہ کرے، یا میز بان تھوڑی مہمانی کو زیادہ شرنہ کرے۔ پس بک شبانہ روز سے اکرام کا اندازہ مقرر کیا۔اوروبی انعام ہے۔اورضیافت کی انتہائی مدت تین ون مقرر کی ۔پھراس کے بعد خیرات ہے۔

### مطلقاً حرمت خِمر کی وجبہ

نشہ ورچیز کھا کریا پی کرعقل کا ناس کرنا عقل کے نزدیک قطعی بُرا کام ہے۔ کیونکہ اس میں بڑے بڑے مفاسد ہیں۔
مثلاً: ا- نشد کرنے سے نفس ہیمیت کے گہرے گھڈ میں گرجا تا ہے۔ ۲- ملکیت سے انتہائی دوری ہوجاتی ہے۔ ۳- اس میں
المتد کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے انسانوں کوعقل کا جو ہر دیا ہے، اور اس کے ذریعہ ان پر
احسان کیا ہے۔ اور نشہ کرنے سے عقل خراب ہوتی ہے۔ ۲- نشہ کرنے سے گھر بلواور ملکی جھڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ ۵احسان کیا ہے۔ اور نشہ کرنے سے عقل خراب ہوتی ہے۔ ۲- نشہ کرنے سے گھر بلواور ملکی جھڑے کھڑے ہیں۔ اور ریسب
شراب نوشی میں مال کا ضیاع ہے۔ ۲- شراب پی کرایس بُری حالت ہوجاتی ہے کہ بچ بھی شرا بی پر بہتے ہیں۔ اور ریسب
مفاسد صراحة یا اشارة اس ارشاد پاک میں جمع ہیں: '' شیطان تو بس بہی چاہتا ہے کہ شراب اور جو سے کے ذریعے تمہار سے
ورمیان دشمنی اور عداوت بیدا کرے' (سورة المائدة آیت ۱۹)

ندگورہ مفاسد کی وجہ ہے تمام ماتیں اور دُھرم نشہ کرنے کی برائی پر بیک زبان شفق ہیں۔ البعتہ بچھ ہے بصیرت لوگ خیال

کرتے ہیں کہ شراب اچھی چیز ہے، اس ہے بدن کوقوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ خیال طبتی اور مملی ادکام میں اشتبہ ہواقع ہونے کی

وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور برحتی بات یہ ہے کہ مید دنوں احکام مختلف ہیں۔ مگر بار باان میں کھینچا تانی اور نزاع پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً:

ا — قال: طب کی روسے حرام ہے۔ کیونکہ اس میں جسم کی ہلاکت ہے۔ اور طب کی روسے سم کی حفاظت ضروری ہے۔

اور مملی طور پر قبال اس وقت ضروری ہوجاتا ہے جب اس میں ملک کا مفادیا کوئی ذاتی مصلحت ہو، جیسے خت عارکو ہٹ نا۔

لا ۔ اور جماع: طبی نقط فی طرح اس وقت ضروری ہوجاتا ہے جب ہیج نی کیفیت پیدا ہو، اور جماع نہ کرنے سے ضرر

کا اندیشہ ہو۔ اور عملی طور پر اگر جماع کرنا عار کی بات ہو، جیسے ہیوی ہے لوگوں کے روبر وہم بستر ہونا ، یا اس میں راہ ہدایت
کی خلاف ور زمی ہوتو حرام ہے۔

نوٹ: پہلی مثال میں طب کا تنکم منفی اور عمل کا مثبت ہے۔اور دوسری مثال میں اس کے برعس ہے۔ اور ہر ملت اور ہر ز مانہ کے لوگ سلحت عملی کولبی احکام پر مقدم رکھتے ہیں۔ان کے نز دیک جومصلحت کا خیال نہیں کرتا ، اوراس کی پابندی نہیں کرتا ،اورطب کی طرف و کھتا ہے: وہ تخص بدکار ، بے باک ، برااور قبیج ہے۔اوراس معاملہ میں لوگوں میں پچھا ختلاف نہیں۔اور سلحت عملی کوتر جیج و ہے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد پاک ہے دی ہے: ''لوگ آپ سے شراب اور قمار کے بارے میں پوچھتے ہیں۔آپ بتلادیں کہ دونوں میں بھاری گناہ ہے، اورلوگوں کے لئے پچھ منافع میں۔اوران کا گناہ ان کے نفع ہے بھاری ہے'' (سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۹) چنانچہ اسی بھاری گناہ کی وجہ سے بعد میں بید دونوں چیزیں حرام کی گئیں۔اوران کے فوائد کو درخو رامتنا نہیں سمجھا گیا۔

البتداس میں اہل الرائے مختلف میں کہ نشہ آور چیز کی اتنی مقدار کھانا چینا کہ نشہ نہ چڑھے، اور خرابیاں نہ پیدا ہوں، اور جہم کوتو انائی مل جائے: جائز ہے یا نہیں؟ پچھلوگ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مگر شریعتِ اسلامیہ نے ۔ جوملت کے انتظام، فساد کے سد باب اور تحریف کے اختمال کوختم کرنے میں آخری درجہ کی چیز ہے ۔ تین با تیں ملحوظ رکھی ہیں۔ اسٹراب کی تھوڑی مقدار زیادہ کی دعوت و بتی ہے یعنی آدمی تھوڑ سے پر صبر نہیں کرتا، پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ۲ ۔ شراب کو مطعقا حرام کے بغیر مفاسد کا سد باب ممکن نہیں ۔ اور اہل یورپ کے احوال ان دونوں باتوں کی شہادت کے لئے کافی ہیں۔ وہ اپنے آپ کوفرزانہ خیال کرتے ہیں۔ اور شراب کی تھوڑی مقدار کو جائز کہتے ہیں۔ گر جب مہراب خانہ میں جاتے ہیں تو وُ ھے ہوگر نکلتے ہیں۔ اور مرنا کردنی کرتے ہیں۔ ۔ سراب خانہ میں جاتے ہیں تو وُ ھے ہوگر نکلتے ہیں۔ اور مرنا کردنی کرتے ہیں۔ ۔ سراب خانہ میں کی جاسے گی اس جرم کی وہراب خانہ میں کی جاسے گی۔ اس کے شریعت مطہرہ نے خمری نوع ہی کو سے خواہ قیل مقدار ہو یا کثیر ۔ ۔ حرام قرار وہرا اور مطلقا خمر کی حرمت نازل فرمائی۔

واعلم: أن إزالة العقل بتناول المسكر: يَحْكُمُ العقلُ بقبحه لامحالة، إذ فيه ترَدِّى النفسِ في ورطة البهيمية، والتبعُّدُ من الملكية في الغاية، وتغييرُ خلق الله: حيث أفسد عقله الذي خص الله به نوعَ الإنسان، ومنَّ به عليهم، وإفسادُ المصلحة المنزلية والمدنية، وإضاعة المال، والتعرضُ لهيئات منكرة يَضْحَكُ منها الصبيان، وقد جمع الله تعالى كلَّ هذه المانى — تصريحًا أو تلويحًا — في هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ ﴾ الآية.

ولذلك اتفق جميعُ الملل والنّحل على قبحه بالمَرَّة، وليس الأمر كما يظُنّه من لابصيرة له: من أنه حَسَنٌ بالنظر إلى الحكمة العملية، لِمَا فيه من تقوية الطبيعة، فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية. والحق: أنهما متغايرتان، وكثيرًا مّا يقع بينهما تجاذب وتنازع: كالقتال: يحرِّمه الطبُّ، لما فيه من التعرُّض لفكَ البنية الإنسانية، الواجب حفظها في البطب، وربما أوجبته الحكمة العملية إذا كان فيه صلاحُ المدينة، أو دفعُ عارٍ

شديد؛ وكالجماع: يوجبه الطب عند التوقان، وخوفِ التأذي من تركه، وربما حَرَّمته الحكمة العملية إذا كان فيه عارَّ، أو منا بذةُ سنةِ راشدة.

وأهل الرأى من كل ملة وكل قرن ينهبون إلى ترجيح المصلحة على الطب، ويرون من الابتحراها ولا يتقيد بها — ميلاً إلى صحة الجسم — فاسقا ماجنا مذموما مقبوحًا، الااختلاف الهم فى ذلك، وقد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿فِيهُمَا إثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا لَلْ ذلك، وقد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿فِيهُمَا إثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا لله نعم تساولُ المسكر إذا لم يبلغ حدَّ الإسكار، ولم تترتب عليه المفاسد: يختلف فيه أهل الرأى؛ والشريعة القويمة المحمدية — التي هي الغاية في سياسة الأمة، وسد الذرائع، وقطع احتمال التحريف — نظرتُ إلى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، وأن النهي عن المفاسد من احتمال التحريف — نظرتُ الى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، وأن النهي عن ذات المخمر الا يَنْجَعُ فيهم، وكفي شاهدًا على ذلك ماكان في المجوس وغيرهم، وأنه إن فتح بابُ الرخصة في بعضها، لم تنتظم السياسة الملية أصلاً، فنزل التحريم إلى نوع الخمر قليلها وكثيرها.

ترجمہ:اورجان لیں کہ نشہ آور چیز کھانے کے ذریعے عقل کوزائل کرنا عقل اس کی قطعی برائی کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیونکہ اس میں تفس کا مہیمیت کے گہرے گھڑے میں گرنا ہے۔اوراس میں ملکیت ہے انتہائی درجہ دوری ہے۔اوراس میں اللہ کی بناوٹ کو بدلنا ہ، بایں طور کداس نے خراب کر لی وہ عقل جس کے ساتھ القد تعالیٰ نے توع انسانی کوخاص کیا ہے۔ اور جس کے ذریعہ انسانوں یراحسان کیا ہے۔اوراس میں گھر بلواورملکی مصلحت کو بگاڑتا ہے۔اور مال ضائع کرتا ہے۔اورالی مکروہ ہمینٹول کے دریے ہوتا ہے جس سے بیج بھی ہنتے ہیں۔اورانقدتعالی نے ان تمام باتوں کو ۔ صراحة یااشارة ۔ اس آیت میں جمع کیا ہے۔ اورای وجہ سے تمام ملتوں اور دھرموں نے اُس کی برائی پر بیک زبان اتفاق کیا ہے۔ اور نبیس ہےمعاملہ جیسا گمان کرتا ہے وہ تخص جس میں بصیرت کا فقدان ہے یعنی ہے بات کہ شراب اچھی چیز ہے حکمت عملیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے: اس کئے کہ اس سے طبیعت کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ پس بیٹک رین خیال حکمت طبیدا ورحکمت عملیہ میں اشتباہ واقع ہونے کی وجہ ے پیدا ہوا ہے ۔۔ اور برحق بات میہ ہے کہ وہ دونوں جدا گانہ ہیں۔اور بار ہادونوں کے درمیان تھینیا تانی اور جھکڑ اواقع ہوتا ہے ۔۔۔ جیسے قبال: طب اس کوحرام قرار دیتی ہے: ہایں وجہ کہ اس میں انسانی ڈھانچہ کو کھو لئے کے دریے ہوتا ہے، جس کی حفاظت طب میں ضروری ہے۔اور بھی قبال کو حکمت عملیہ ضروری قرار دیتی ہے۔ جب قبال میں ملک کی صلحت ہو یا کسی سخت عارکو ہٹانا ہو ۔۔ اور جیسے جماع: طب اس کو واجب کرتی ہے شہوت میں ہیجان کے دفت،اور جماع نہ کرنے ہے ضرر چنجے کا اندیشہ ونے کی صورت میں۔ اور بھی حکمت عملیہ اس کوحرام قرار دیتی ہے جب اس میں عار ہو، یا راہِ ہدایت کوپس پشت ڈالناہو ۔۔ اور ہرملت اور ہرقرن کے اہل الرائے جاتے ہیں جملحت کوطب برتر جیجے دینے کی طرف۔اور دیکھتے ہیں وہ

اس خص کو جوصلے کے نہیں سوچنا، اوراس کی پابٹدی نہیں کرتا ہے جسم کی صحت کی طرف مائل ہونے کے طور پر ہے بدکار، ب
باک، بُر الور فینجے۔ ان میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اوز نہیں سے باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں با بیں طور کہ فر مایا۔ اور
بال نشر آور کو کھانا جبکہ وہ نشر کرنے کی حد تک نہ پہنچے، اوراس برخرابیاں مرتب نہ ہوں: اس میں اہل الرائے مختلف ہیں۔ اور
شریعت مستقیمہ محمد سے نے جوامت کے انتظام اور سدة رائع اور تحریف کے احتمال کو ختم کرنے میں آخری درجہ کی چیز ہے۔
اس طرف و یکھا کہ (۱) شراب کی تھوڑی مقدار زیادہ کی دعوت دیتی ہے (۲) اور یہ کہ مفاسد سے روکنا اس کے بغیر کہ شراب کی
اس طرف و یکھا کہ (۱) شراب کی تھوڑی مقدار زیادہ کی دعوت دیتی ہے (۲) اور ایک مفاسد سے روکنا اس کے بغیر کہ شراب کی
ات جو مجوس وغیرہ میں تھی (۳) اور سے بات کہ اگر بچھ شراب کی اجازت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو قطع متی سیاست منظم
بات جو مجوس وغیرہ میں تھی (۳) اور سے بات کہ اگر بچھ شراب کی اجازت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو قطع متی سیاست منظم
بات جو مجوس وغیرہ میں تھی (۳) اور سے بات کہ اگر بچھ شراب کی اجازت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو قطع متی سیاست منظم

حکمت عملیہ: جن موجودات کو وجود پذیر کرنا بھاری قدرت اور اختیار میں ہے، ان کے واقعی احوال کواس حیثیت سے جاننا کہ ان پڑمل کرنے ہے بھاری و نیااور آخرت سنور جائے: حکمت عملیہ ہے۔ جیسے اعمال شرعیہ نماز، روزہ وغیرہ بچا یا نااورا عمل کرنے ہے بھاری و نیا ہونا (معین الفلسفہ اسا) اور حکمت طِبیہ ہے مرادہم طب ہے۔ بچا یا نااورا عمل کے میں ایک میں کہا ہے۔ میں کے میں کہا ہے۔ میں کہا ہے کہا ہے۔ میں کہا ہے۔ میں کہا ہے۔ میں کہا ہے۔ میں کی کہا ہے۔ میں کہا ہے۔ میں کے میں کہا ہے۔ میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ میں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ میں کہا ہے کہا کہا ہے کہا

#### شراب میں مدد کرنا باعث اِعت ہے

حدیث — رسول القد مین مینیم نے فرمایا: القد تعالی نے لعنت فرمائی شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پائے والے پر، اس کے نیج والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے نیج والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اور جس کے لئے وہ اٹھ کی گئی '' (مشکوۃ حدیث ۱۷۷۷ کتاب المبوع، ماب الکسب)

میں میں اس کے مصلحت شراب کو حرام کرنے اور اس کو گمنام کرنے میں ہے، اور اس بارے میں فیصلہ نول کو سے تواب نے جواس کے معاملہ کو بڑھائے، لوگوں میں اس کوروائی دے، اور لوگوں کو اس پر ابھارے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں ذرای بھی حصد واری مصلحت شرعی کے مناقض اور تھم شرعی کے ساتھ وشمنی کرنا ہے۔ چنا نچے مذکورہ حدیث میں ایس مصد واروں پر القد تعالی کی پھٹکا رہیجی گئی ہے۔

# انگوری شراب ہی نہیں ، ہرشراب حرام ہے

نبی طِیْنَهُ کَیْمُ اورصحابہ رضی اللّه عنهم ہے بہت می حدیثیں، اتنی سندول ہے جن کوش رنہیں کیا جا سکتہ ،مختلف الفاظ ہے مروی ہیں۔اور میاحادیث ورجیزشہرت کو پینچی ہوئی ہیں۔ان میں سے چندروایات سے ہیں: (الف)رسول الله مطالعة بينيم في مايا: " خمر ان وودر حتول سے بيعني هجوراور انگور" (مشكوة ٣٦٣٣ كتاب الحدود، باب بيان المحمو)

(ب)اور شہر مکنی وغیرہ کی شرابول کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:'' ہروہ شراب جونشہ کرے حرام ہے'' (مشکو ة حدیث ۳۱۳۷)

(ق)اوررسول الله میلانگذیم نے فرمایا:'' برنشدآ درخمر ہے،اور ہرنشدآ درحرام ہے' (منحکوٰۃ حدیث ۳۶۳۸) (د)اوررسول الله میلانگیکی نے فرمایا:'' جس شراب کی زیادہ مقدار نشہ کرے،اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے' (مشکوٰۃ حدیث۳۷۴۵)

(ھ)اوررسول القد مینانید بینی نے فرمایا:''جس شراب کا ایک فُرُ ق ( دس لیٹر ) نشہ کرے،اس کا ایک چلو بھی حرام ہے'' (مشکو ة حدیث۳۲۴۲)

(۱) اور حضرت عمر رضی انقد عند نے خطاب عام میں فر مایا: جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو پانچ چیز وں کی شرابیس رائج تھیں: انگور، محجور، گیہوں یو اور شہد کی (اوران میں انحصار بیس) خمر: ہروہ شراب ہے جوعفل تو محل کر دے (مشکوۃ حدیث ۳۹۳۵) (ز) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جب خمر حرام کی گئی تو انگوری شراب کا وجود بہت کم تھا۔ اکثر شرابیں محجور اور چھو ہاروں کی تھیں (مشکوۃ حدیث ۳۹۳۳)

(ن) جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو گدر ( کی کی کھجور کی شراب کے منکے توڑو یے گئے (مفنوۃ حدیث ٣٦٣٩)

تشریح: جب گذشتہ بحث ہے یہ بات متعین ہوگئی کہ قانون سازی کے قواعد کا مفتنی ہے ہے کہ جرشراب کوحرام قرار دی جائے۔ پس انگور می شراب کی تفصیص کے وئی معنی نہیں ۔ حرمت کی ملت: شراب کا عقل کو تحل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہر شراب میں بائی جاتی ہے۔ اور جرشراب کا تھوڑا زیاوہ کی دعوت ویتا ہے۔ پس اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ اور آج کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ غیرا تکور می شراب کو حلال قرار دے ، یا نشہ ہے کم مقدار استعمال کرے۔

اوربعض صحابہ و تا بعین سے جو غیرانگوری شراب کی تھوڑی مقدار چینا مروی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کوروایات نہیں بہتی تھیں ، پس وہ معذور نتھ ۔ مگراب جبکہ احادیث عام ہو گئیں ، اور معاملہ روز روثن کی طرح واضح ہو گیا۔ اور بہ حدیث بھی پائے تھوت کو پہنچ گئی کہ '' کچھ لوگ میری امت میں سے شراب پئیں گے: وہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیس گے' (مشکوۃ حدیث پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ '' کچھ لوگ میری امت میں سے شراب پئیں گے: وہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیس گے' (مشکوۃ حدیث پائے شواب کوئی عذر باقی ندر ہا۔ القد تعالیٰ ہماری اور سب مسلمانوں کی ہرشراب سے حفاظت فریائیں (آمین)

قا كدہ: حضرت شاہ صاحب قدى سرة كى سيشرح احناف ك بعض اقوال كى طرف مشير ب قراحناف كے يہال فتوى الم محد دروق رحمه الله كرومه الله كو حرامه الله كا محد ال

واختاره شارح الوهبانية اورشامي مين ديكربهت كفتهاء كاتائيرات ندكوري ل

البتة احناف نے حدوغیرہ احکام میں انگوری اور دوسری شرابوں میں فرق کیا ہے۔اس کی تفصیل گذشتہ مبحث میں ''حدود''کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخَمْر، وشاربَها، وساقيها، وبانعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومُعتصرها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه"

أقول: لما تعينت المصلحة في تحريم شيئ وإخماله، ونزل القصاءُ بذلك: وجب أن ينهى عن كل ما يُنَوِّهُ أمرَه، ويروِّجه في الناس، ويحمِلُهم عليه، فإن ذلك مناقضة للمصلحة، ومناوَأة بالشرع. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أحاديث كثيرة، من طرق لاتحصى وعباراتٍ مختلفة، فقال:

[الف] الخمر من هاتين الشجرتين: النخلةِ والعنبةِ.

[ب] وأجماب صلى الله عليه وسلم من سأل عن البتع والمؤر وغيرهما، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"

[ح] وقال عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"

[د] و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

[م] و" ما أسكر منه القَرَقَ فملءُ الكف منه حرام"

[ر] وقال مَن شاهد نزولَ الآية: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل: والخمر ماخامر العقل.

[ر] وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامةٌ خمرنا البُسر والتمر. [ح] وكَسَرُوا دِنَانَ الفضيخ حين نزلت.

وهو الذي يقتضيه قوانين التشريع، فإنه لامعنى لخصوصية العنب، وإنما المؤثر في التحريم: كونـهُ مُـزيـلا للعقل، يدعو قليله إلى كثيره، فيجب به القول، ولا يجوز لأحد اليومَ أن يذهب إلى تحليل ما اتُخِذَ من غير العنب، واستعملَ أقلَّ من حد الإسكار.

نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا معذورين، ولما استفاض الحديث: "ليشر بنَّ ناسٌ من أمتى الخمر، يسمونها بغير اسمها" لم يبق عذر! أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك.

لغات : ناواه: وشنی کرنا قوله: وقال من شاهد إلنج اوراس نے کہ جس نے آیت کا نزول دیکھا ہے لیخی (۱)
اور (ز) صحابے کا توال ہیں قوله: وهو اللذی إلنج ترجمہ: اور یکی وہ بات ہے جس کوقا نون سازی کے توا مدچا ہے ہیں ۔ پس جیٹک شان میہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں انگور کی تخصیص کی ۔ اور تحریم ہیں مؤثر یعنی ملت اس کا ایساعقل کو زائل کرنے والا ہونا ہے جس کا تھوڑ اس کے زیادہ کی وعوت ویتا ہے ۔ پس واجب ہاس کا توکل ہونا ۔ اور آج کسی کے لئے بھی جس کر نہیں کہ دوہ اس شراب کی تحلیل کی طرف جائے جوانگور کے ملاوہ سے بنائی گئی ہے ۔ اور استعمال کرے وہ فشہ کرنے کی صدیم کم تر قبوله: و لا تحو ابعة المنهاد: اس کا ظہور چوتھائی دن کے ظہور کی طرح نہیں ، بلک اس سے بھی زیادہ واضح ہے ۔ چوتھ تی دن چاشت کا وقت دن جیناروشن ہوتا ہے ، اس سے بھی زیادہ واضح ۔

# شراب کوسر کہ بنانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث(۱) — رسول القدیمنان بینم ہے شراب کے بارے میں دریا فت کیا گیا کہ اس کا سرکہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے قرمایا: 'دنہیں' (مفکلوۃ حدیث۳۱۳)

حدیث (۲) — حضرت طارق بن مُویدرضی الله عند نے شراب کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے ان کومنع کیا۔انھوں نے عرض کیا: میں اس کو دواء کے لئے بنا تا ہوں؟ آپ نے فر مایا: '' وہ دوانہیں ، بیاری ہے!'' (مفکوۃ حدیث کیا۔انھوں نے عرض کیا: موقع کی نہیں ہے۔مسکلہ شراب کوسر کہ بنانے کا ہے۔اور یہ حدیث شراب بنانے کے بارے میں ہے۔جس کی بالا ثفاق اجازت نہیں۔

تشری اوگ شراب کے دلدادہ تھے۔شراب پینے کے لئے طرح طرح کے جینے تلاش کرتے تھے۔ پس تح پیم تمری مصلحت ای وقت تکمیل پذیر ہوسکتی ہے جب ہر حال میں شراب کی ممانعت کردی جائے۔ کسی جائز مقصد ہے بھی گھر میں شراب رکھنے کی اجازت نددی جائے۔ تاکہ سی کے عذر باقی رہے نہ بہانہ! یعنی سرکہ بنانے کی ممانعت سد قررائع کے طور پر ہے۔ فائد ہونہ بیس مسئلدا تکہ میں مختلف فیہ ہے: امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں۔ اگر بنائے گا تو سرکہ حرام ہوگا۔ امام شافعی حرام ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں ، البنہ جگہ بدل دے، مثلاً دھوپ میں رکھ دے اور سرکہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً سرکہ بنانا جائز ہوں میں رکھ دے اور سام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً سرکہ بنانا جائز ہے۔ ان کے نزدیک سے ممانعت ایک وقت مصلحت سے شراب رکھنے کی اجازت دی جمانی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکو جاتی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکو جاتی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکو جاتی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکو جاتی تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیر: شراب کے برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکو جاتی تو نیر اب ان نور نہ بھی اندی کر دور کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشکو تو نیر اب زندگیوں سے دور نہ ہوتی ۔ اور اس کی نظیر : شراب کی برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی دور کہ ہوتی ہوتی کئی تھوں کی محمد میں اٹھاد کی گئی تھی کہ کو بھی کر دور کہ ہوتی ہوتی کے اور اس کی نظیر : شراب کے برتوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھاد کی گئی تو کر اب کر بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کر اب کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کر بھی کر کر بھی کی کو بھی کر کی کو بھی کی کو بھی کر کر بھی کی کو بھی کی کو بھی کر کر بھی کی کو بھی کر کر کر بھی کر کر بھی کر کر کر کر بھی کر کر کر بھی کر کر بھی کر کر کر بھی کر کر کر بھی کر کر

حدیث ۲۹۱ )اورامام ابوصیفه رحمه الله کی دلیل حدیث خیبر خلکه خلُ خمو سکم ،اور حضرت ملی ،حضرت ابوالدردا ، ،حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عطاء بن ابی ریاح وغیر بهم کے قناوی بین تفصیل اعلاء اسنن (۱۸ ۲۱ م) میں ہے۔

### مختلف میوے ملا کر نبیزینانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — رسول القد میلین کی نیم بیخته اور گذر ( نیم پخته ) تھجوری ملاکر ،اور شمش اور چھو ہارے ملاکر ،اور رسمش اور چھو ہارے ملاکر ،اور کئر راور رسمت اور چھو ہارے ملاکر ،اور کئر ور بینے کے قریب ہوتی ہے ) اور تازہ کی ہوئی تھجوری ملاکر نبیذ بنائے کی ممانعت فر مائی۔اور ارشاوفر مایا: انتبذُوٰ اسکل واحدِ علی حذَةِ ہم ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ (مظلوق حدیث ۱۳۹۰)

تشری : نبیذ کے معنی میں: پانی میں کوئی میوہ وغیرہ ڈال کرچھوڑ وینا، یہاں تک کہ پانی میں مٹھاس بیدا ہوجائے۔
نبی نیالتھ مینا کے زمانہ میں میوے پانی میں ہمگوئے جاتے تھے۔ جب وہ گل جاتے اور پانی شیر یں ہوجا تا تو استعال کیا جاتا تھا۔ اور یہ بالا نفاق جائز ہے۔ گراس میں احتیاط ضروری ہے۔ کیونکہ نبیذ میں جب جوش آئے گاشراب بن جائے گ۔
اسی لئے بند مسامات والے بر تنوں میں نبیذ بنائے کی ممانعت کی ، اور چیزے کے مشکیزوں میں بنائے کی ہدایت فر مانی رمظانو تا حدیث ہوتا۔ اور اگر بیدا ہوتو مشکیز و
(مظانو تا حدیث ۴۹۰) کیونکہ چیزے میں مسامات ہوتے ہیں ، اس لئے جلدی جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر بیدا ہوتو مشکیز و
پھولے گا، اور پید چل جائے گا۔ اسی طرح مختلف میوں کو ملا کر نبیذ بنانے کی ممانعت بھی احتیاطا ہے۔ شاہ صاحب قدس مرؤ فرماتے ہیں:

جب نبیذ شراب کے مرحلہ میں داخل ہوتی ہے تواس میں جوش تا ہے، اور اس کا مزوہدل جاتا ہے یعنی نبیذ کھٹی ہوج تی ہے۔ اور جب دو مختلف میوے ملائے جا کیں گے توالی جلدی گل جائے گا، دو سراد مریس ۔ اور جلدی گلنے والامیوہ جب نبیند کو شراب کے مرحلہ میں پہنچادے گا تواس کا پیتے نبیس چلے گا۔ کیونکہ جوش آئے گا ندمزہ بدلے گا۔ پس چنے والا گمان کرے گا کہ انجی نشتہیں آیا، حالانکہ وہ نشآ ور ہو چکی ہے۔ اس لئے ہرا یک کی نبیذ علحہ و علحہ و بنانے کی ہدایت فرمائی ۔ اور اس کی نظیر: عقیقہ کی دو بریاں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ مسک افستان ہوئی جا بیس ۔ یعنی دونوں کی عمریں کیساں ہوں۔ ورث ایک کی بوئیاں بیک جا کیس گی اور دوسرے کی سخت رہ جا کیس گی۔

[١] وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يُتَخَدُّ خَلَّا؟ قال: " لا!" وقيل: إنما أَصْنعها للدواء، فقال: " إنه ليس بدواء، ولكنه داءً!"

أقول: لما كان الناس مولعين، وكانوا يتحيَّلون لها جِيَلاً: لم تتم المصلحةُ إلا بالنهى عنها على كل حالٍ، لنلا يبقى عذر لأحد ولاحيلةٌ.

[٢] ونهى صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والبُسْر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن

خليط الزهو والرطب.

أقول: السر في ذلك: أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمُه، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرًا.

ترجمہ: (۱) جب لوگ دلدادہ تھے اور وہ شراب کے لئے مختلف حیلے کیا کرتے تھے قومصلحت تام نہیں ہوتی مگر ہر حال میں شراب سے روکنے کے ذرایعہ تاکسی کے لئے نہ کوئی مغذر ہوتی رہے نہ حیلہ سے روکنے کے ذرایعہ تاکسی کے لئے نہ کوئی مغذر ہوتی رہے نہ حیلہ کہ بنیڈ بنانے کی ممانعت میں رازیہ ہے کہ نشہ بیدا کرنا تیزی سے جاتا ہے اس کی طرف ملانے کی وجہ ہے ،اس سے پہلے کہ اس کا مزو بدل جائے ۔ پس چنے والا گمان کرتا ہے کہ وہ نشہ آور بہوتی ہے وہ نشہ آور۔

 $^{\diamond}$ 

# تنین سانس میں پینے کی حکمت

صدیث - حضرت انس رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ نبی مینی مذیر پانی ہیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیا کرتے ہے اور فرماتے کہ'' اس سے سیرانی خوب حاصل ہوتی ہے، بیصحت کے لئے زیادہ مفید ہے، اور بیرزیادہ خوشگوار ہے'' (مشکوٰۃ حدیث ۲۲۲۳م)

تشری : تین سانس میں پینے سے سیرانی زیادہ اس لئے حاصل ہوتی ہے ۔ جب پانی معدہ میں تھوڑ اتھوڑ ای بنجا ہوتا طبیعت اس کوان اعضاء کی طرف سپلائی کرتی ہے جن کوری کی حاجت ہوتی ہے۔ اور رواں رواں سیراب ہوجا تا ہے۔ اور جب بہت سارا پانی اچا تک معدہ میں پہنچتا ہے تو طبیعت جیران ہوجاتی ہے کہ اس کو کہاں سپلائی کرے۔ چنانچہ بیٹ پوچھل ہوجا تا ہے اور سیرانی حاصل نہیں ہوتی۔

اور تمن سانس میں پیناصحت کے لئے زیادہ مقیداس طرح ہے کہ:

ا ۔۔ ہاردمزاج آدمی:جب ایک دم اس کے معدہ پر پانی ڈالا جاتا ہے تواس کو' سردی' ہوج تی ہے۔ کیونکہ اس میں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ وہ پانی کی بہت ساری مقدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ،اور اس کو'' ٹھنڈ' لگ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر پانی بتدریج پہنچے تو قوت مدافعت کا م کرتی ہے اور سردی نہیں ہوتی۔

۷۔ اورگرم مزاج آ دمی: جب بیٹ میں یکبارگی پائی ڈالا جاتا ہے تو مزان اور پائی میں مزاحت ہوتی ہے۔ اور خصندک حاصل نہیں ہوتی ۔ اور جب معدومیں تھوڑا تھوڑا پائی ڈالا جاتا ہے تو اول اول مزاحمت ہوتی ہے، پھر برودت عا ب آ جاتی ہے۔ جیسے آگ پر پائی ڈالا جاتا ہے تو شروع میں آگ اور پائی میں کشمش ہوتی ہے۔ پھر آگ ہار مان لیتی ہے۔ رہی خوشگواری کی بات تو وہ ظاہر ہے۔ اور تجربہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سخت بیاس کی حالت میں تین سائس میں پائی پی رہی خوشگواری کی بات تو وہ ظاہر ہے۔ اور تجربہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سخت بیاس کی حالت میں تین سائس میں پائی پی

### کردیکھیں۔اورالیی ہی حالت میں یکبارگ نی کربھی دیکھیں:فرق واضح ہوجائے گا۔

# مشكيزه ہے پینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث (۱) — حضرت این عباس رضی القد عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مینالند کیا ہے مشکیز ہ کے منہ سے پانی پینے ہے منع کیا ہے (مفکلوۃ حدیث ۲۲۲۳)

صدیث (۲) نے حضرت ابوسعید خدری رضی القدعن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلان کیا ہے نے مشکیزوں کے منہ موڑنے سے منع کیا ہے۔ اوران کا موڑ نامیہ ہے کہ ان کاسر بلنا جائے ، پھران سے بیا جائے (مشکوۃ حدیث ۳۲۹۵)

تشری جمشکیزہ کا منہ موڑ کر اور اس سے منہ لگا کر پانی چنے ہیں چند نقصانات ہیں: ایک: پانی جوش سے نکے گا اور اس کے حلق ہیں یکبارگ کرے گا۔ اس سے در دجگر پیدا ہوتا ہے۔ دوم: اس سے معدہ کو بھی ضرر پنچتا ہے۔ سوم: پانی کے بہاؤ ہیں تنکے وغیرہ کا ہے نہیں چلا ۔ اور منقول ہے کہ ایک شخص نے مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی بیا تو سانب اس کے بیٹ ہیں چلا گیا۔ چہارم: اس میں کپڑے جھیگئے کا اندیشہ ہے۔ پنچم: جب سب لوگ اس طرح منہ لگا کر تاہم سے تو مشکیزہ کا منہ بربودار ہوجائے گا۔

[٣] وكان صلى الله عليه وسلم يتنفّس في الشراب ثلاثاً، ويقول: إنه أروى، وأبراً، وأمراً" أقول: ذلك: لأن المعدة إذا وصل إليها الماء قليلاً قليلاً صرفته الطبيعة إلى ما يَهِمُها، وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيَّرَتُ في تصريفه؛ والمبرودُ: إذا ألقى على معدته الماء اصابته البسرودة، لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير، بخلاف ما إذا تُدَرَّج، والمحرور: إذا ألقى على معدته الماء دفعة حصلت بينهما المدافعة، ولم تتم البرودة؛ وإذا ألقى شيئا فشيئا وقعت المزاحمة أولاً، ثم ترجحت البرودة.

[٤] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السُّقَاءِ، وعن اخْتِنَاثِ الأسقية. أقول: وذلك: لأنه إذا ثنَّى فمَ القربة، فشرب منه: فإن الماء يتدفق، ويَنْصَبُ في حلقه دفعة، وهو يورث الكُبَاد، ويصرُّ بالمعدة، ولا يتميز عنده في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوُها؛ ويُحكى أن إنسانا شرب من في السُّقاء فدخلت حية في جوفه.

ترجمہ: (۳) میں کہتا ہوں: وہ بات لینی زیادہ سیرائی اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ جب معدہ میں پائی تھوڑا تھوڑا پہنچتا ہے تو طبیعت اس کوخرچ کرتی ہے اس چیز کی طرف جواس کوفکر مند بنائے ہوئے ہے۔اور جب معدہ میں بہت

(۳) اوروہ بات بینی ممانعت اس لئے ہے کہ جب اس نے مشکیزہ کا منہ موڑا، پس اس سے بیا تو بیشک پانی جوش سے نظے گا۔ اور اس کے حلق میں یکبارگی او پر سے گرے گا۔ اور وہ در دجگر پیدا کرتا ہے۔ اور معدہ کوضر رہنچا تا ہے۔ اور نبیس جدا موگا اس کے نزد یک پانی کے جوش مارنے اور اس کے او پر سے گرنے میں تنکا اور اس کا مانند۔ اور نقل کیا گیا کہ ایک شخص نے مشکیزہ کے منہ سے پیاتو سانپ (کا بچہ)اس کے بیٹ میں چااگیا۔

W W Y

# کھڑے کھڑے بینا شائستگی کےخلاف ہے

حدیث(۱) — حفزت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سِلْمُنَهَیَمْ نے اس بات کی ممانعت کی که آ دمی کھڑے کھڑے پہنے (مشکو ة حدیث ۲۶۲۶)

حدیث (۲) — حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سِلائِمَا کَیمْ کو کھڑے اور بیٹھے بیتے ہوئے دیکھا ہے (مشکلوۃ حدیث ۳۲۷۱)

تنشری کے کھڑے کے لئے ہے۔ کیونکہ جیڑھ کر بینا عمدہ ہیئت ہے۔اس میں دلجمعی اور سیرانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔اور طبیعت کو پانی اس کے کل میں خرج کرنے کا بھی موقع خوب ماتا ہے۔اور آ یہ کا بھی کھڑے ہوکر چینا بیانِ جواز کے لئے تھا۔

### دایاں پھردایاں: جھگڑ انمٹانے کے لئے ہے

حدیث — ایک بارنی کریم سالفته بین کی خدمت میں دودھ بیش کیا گیا۔ آپ نے نوش فر مایا۔ اس وقت آپ ک دا کمیں جانب ایک بدوی اور با کمیں جانب حضرت ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یاتی ابو بکر کودیں۔ آپ نے بدوی کودیا اور فر مایا: '' دایاں پھر دایاں!' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳)



تشری : بیضابط من زعت بنتم کرنے کے لئے ہے۔ کیونکدا گرافضل کی تقدیم کا ضابطہ بنایا جائے گا تو بہجی ہو ًوں کے درمیان کسی کی فضیلت مسلم نبیں ہوگی۔اور بہجی فضیلت مسلم ہونے کے باوجود دوسرے کی تقتریم ہے وال تنگی ببدا ہو گی ۔

# برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث -- حفرت ابن عمال رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سِلی تَمینات اس بات سے منع کیا کہ ( پانی وغیر و پینے جوئے ) برتن میں سانس لیا جائے۔ یا برتن میں پیمو کا جائے ( مفقو قاحدیث ۱۳۵۷) تشریح : دونوں باتوں کی ممانعت اس اندایشہ ہے کہ مند یا ناک سے پانی وغیر و میں کوئی ایسی چیز کرجائے جوخود اس کونا گوار ہو، اور بدتماشکل پیدا ہو۔

# سے سے مہلے شمیداور بعد میں حمد کی وجہ

حدیث ۔ نبی منٹ تَکَائِیم نے فرمایا ''جبتم ہوتواملہ کا ناماو اور جب ٹی چینوتواللہ کا تعریف کرو' (مضوۃ حدیث ۱۳۳۸) تشری اس کی مجدو بی ہے جو کھانے ہے بہلے شمیداور کھانے کے بعد حمد کی ہے ، جو بہلے بیان ہو چکی ہے۔

[ه] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرحل قائما؛ ورُوى أنه عليه السلام شرب قائما. أقول: هذا النهى نهى إرشاد وتأديب، فإن الشرب قاعدًا من الهيئات الفاضلة، و أقرب

لِجُمُوم النَّفسِ والرَّيُّ، وأن تصرِف الطبيعة الماء في محله؛ أما الفعل فلبيان الجواز.

[٦] وقال عليه السلام: " الأيمنُ فالأيمنُ"

أقول: أراد بمذلك قبطع المنازعة، فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل، ربما لم يكن الفضلُ مسلّما بينهم، وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجةً.

[٧] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يُتنفَّس في الإناء، أو يُنفخ فيه.

أقول: ذلك: لنلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه، فيحدث هينة ملكرة.

[٨] قال صلى الله عليه وسلم: " سمُّوا إذا أنتم شربتم، واحْمدُوْا إدا رفعتم" قد مر سره.

لغات: جمّ (ن) جُمُو مَا: اکٹھا ہونا۔ اور نفس (فاء کے زیر کے ساتھ) سانس۔ جموم المفس: سانس کا اکٹھا ہون یعنی سکون واطمینان اور دل جمعی حاصل ہونا فوله: و دہما یجدون النخ کے آخر میں حاجة ہے۔ مالب یہ ہے کہ بیہ سبقت قلم ہے۔ زیادہ بہتر حز خاہے اس کو چیش نظرر کھ کرشرح کی گئے ہے۔ والقداعلم بالصواب۔

ح نُوسَوْرُسِيَاتِيزُرُ ﴾

#### باب ــــــ

# لباس، زینت،ظروف اوران کے مانند چیزیں

اس مبحث كرشروع مين بيعبارت ألى به النفقوا على مراعاة آداب في مطعمهم ومشرمهم، وملسهم، وقيامهم وقيامهم وقعودهم، وغير ذلك من الهيئات والأحوال اس عبارت بين اشاره ب كداس مبحث كه بنيادى ابواب حيارين سي ببلاباب الأطعمة والأشربة تق، جوتمام جوار درميان بين آداب الطعام ادر المسكوات كعناوين ناشر في ردها كه يتحد اس لي مخطوطات كي مطابقت بين ان كوحذ ف كرديا برومراباب لباس سي متعلق برشان كوحذ ف كرديا برحمداللد في لباس كه ساته وزينت، ظروف، سواري، مكان، معالجي منظر، اور ذرائع بيش بني. متعلق برشاه صاحب رحمداللد في لباس كه ساته وزينت، ظروف، سواري، مكان، معالجي منظر، اور ذرائع بيش بني. شكون اورخواب وغيره كوجي ملايا ب-سب كابيان اس باب بين به كيرقيام وتعود يعن صحب ورفاقت ك آداب كابيان سي المراة ورقاقت ك آداب كابيان الله باب بين به الرقاد وتعود يعن صحب ورفاقت ك آداب كابيان

نبی کریم سائند نظر نظر آئیں میں مادات واطوار پرنظر ڈالی، اوران کی تیش کوشی اورلذات دنیا میں سرشاری دئیں ہی ہو جو

ہاتیں خرابیوں کی جڑ بنیاد نظر آئیں ان کوقطعی حرام کردیا۔ اور جو چیزیں ان سے کم درجہ کی تھیں ان کو مکر وہ قرار دیا۔ کیونکہ نبی

میں منہ کی بیٹر بیٹ جانی کہ یمی چیزیں آخرت فراموشی اور دنیا طبی میں انباک کا ذریعہ ہیں، اس لئے ان کا قلع قمع کر دیا۔

خرابی پیدا کرنے والی بروی چیزیں آخر ہیں: ا۔ متکبرانہ لباس ۲۔ خوش حالی والے یعنی برئے نہورات سا۔ بالوں

کو زریعہ آرائش سے کپڑوں وغیرہ میں تصویریں ۵۔ ول بہلانے والی چیزیں ۲۔ سواریوں کا ٹھ ٹھ کے سوئے

چاندی کے برتن ۸۔ عالی شان مکانات اوران کی آرائش۔ باب کے شروع میں انہی امور ثمانیہ سے بحث ہے۔ پھر

معالجی منتر اور چیش بنی کے ذرائع کی بحث ہے۔

# خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں

# ا — متكبرانه لباس

عجمیوں کی توجہ زیادہ تر لباس پر مرکوز رہتی تھی۔وہ ان کے لخر وغرور کا بڑا ذریعہ تھا۔اس لئے اس پر تبین جبتوں سے کلام کیا جاتا ہے:

مو چب زینت بھی ہے' اور کپٹر النکانے میں بید ونوں مقصد نہیں پائے جاتے۔ زینت بس اتنی مقدار میں ہے جو بدن کے برابر ہو۔ زیادہ سے اظہار دولتمندی اور فخر وغر ور مقصو د ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی۔ درج ذیل روایات اس سسم میں وار د ہوئی ہیں:

ا - رسول الله صلى يَنِيم نے فرمايا: "الله تعالى قيامت كدن الله تخص كى طرف ظرنبين فرمائي سَائح جوابِي لنَّكَى مَنْكِ الله تَصِيبُنَا ہے "(مِنْكُلُو ة حديث السُه)

۔ رسول الله مِنالله مَنِيلِمْ نے فر مايا: ' مؤمن كُلنگى اس كى آوهى پندلى تك دننى جا ہے۔ اوراس لنگى ميں بھى پچھ مناه نبيس جو نصف سماق اور تخنول كے درميان ہو،اور جواس ہے فيجے جووہ دوز نے ميں ہے' (مشکوۃ حدیث ٣٣٣)

۳ — رسول الله مطالفة بَيْم نے فرمایا''اسبال نگی کرتے اور پگڑی میں ہے۔ان میں سے جے بھی متنکبرانہ تعسینے گا ،الله
تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر نہیں فرما کیں گے (مقتلوۃ حدیث ۳۳۳۳) (بیحدیث شارح نے بڑھا آئی ہے)
ووسری جہت مزم وگداز اور مجیب وغریب لباس کوممنوع قرار دیا۔البتہ ضرورت کے وقت اوراتنی مقدار جو پہنا وائے
کہلاتا ہوجا کڑے۔ورج ذیل روایات اس سلسلہ کی ہیں!

ا — رسول القد صلی پینے گا۔ '' جس نے و نیا میں رئیٹھ پیبنا وہ آخرت میں اس کونبیں پینے گا'' (مقلوۃ حدیث ۲۳۱۱) اوراس کی وجہ حدود کے باب میں شراب کے بیان میں گذر پی ہے۔ وہاں بیرحدیث آئی ہے کہ جود نیا میں شراب پین ہے وہ آخرت میں اس کونبیں پینے گا۔ اُس کی اور اس کی وجہ ایک ہے۔ اور مختلف روایات میں تُنسی پڑے ، سرخ سیجے اور اُرغوا فی لیاس کی ممانعت آئی ہے۔ تفصیل کے لئے دیجھیں رحمۃ القد (۲۳۱۲)

۲ - حضرت عمرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صافقہ یا نے ریشم پہنے کی ممانعت کی ،گردو، تین یا چ را آلاشت کا استثنافر مایا (مشکوۃ حدیث ۱۳۲۳) اور اتنی مقدار دووجہ ہے جائز ہے۔ ایک: اس وجہ ہے کہ اتنی مقدارلباس کے دائزہ میں نہیں آتی ہے اس کو پہناوانہیں کہتے ۔ ووم: اتنی مقدار کی بھی ضرورت پیش آتی ہے بینی کرتے وغیرہ میں گوٹ لگائے کے لئے حاجت ہوتی ہے (اور ایک تیسری وجہ بیکی بیان کی گئی ہے کہ آتی مقدار جنت کے ریشم کے نمونہ اور یا دگار کے طور پر جائز رکھی گئی ہے۔ اورسونے جائدی میں حیا ندی کی تھوڑی مقدارای مقعدے جائزہے)

"— حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحن بن عوف رضی الله عنهما کو خارش بنوگئی تھی ، چن نجیان کو نبی جائیہ یا نے رئیم بہننے کی اجازت وی (مظکوۃ حدیث ۳۳۲۱) کیونکہ اس صورت میں عیش کوشی مقصور نبیل تھی۔ میننے کی اجازت وی (مظکوۃ حدیث ۳۳۲۱) کیونکہ اس صورت میں عیش کوشی مقصور نبیل تھی۔ تنیسری جہت : مست کرنے والا تکمین کپڑا جس سے تکبر اور نمائش حاصل ہوممنوں ہے۔ نبی بسق پیم نے زعفر انی کپڑے کی ممالعت فرمائی ، اور زرد کپڑوں کے بارے میں فرمایا: ' مید کفار کے کپڑے میں پس ان کو نہ بہنو' (مشکوۃ حدیث کپڑے کی ممالعت فرمائی ، اور زرد کپڑوں کے بارے میں فرمایا: ' مید کفشہوں ہے جس میں رنگ نہ ہو، اور عور تول کی خوشہوں ایسی خوشہوں ہے جس میں رنگ نہ ہو، اور عور تول کی خوشہوں ایسی خوشہوں ہے۔

الیا رنگ ہے جس میں ( بھیلنے والی) خوشبونہ ہو' (مشکوۃ حدیث ۴۳۵۷) جب مردوں کی خوشبو میں رنگ ممنوع ہے تو کپڑول میں اس کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؟!

سوال: تین حدیثوں ہے سادگی اور خستہ حالی کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری تین حدیثوں ہے جہل اور زیبائش کی پہندیدگی مترشح ہوتی ہے، پس اس تعارض کاحل کیاہے؟

پہلی تین حدیثیں: (۱) رسول اللہ سِنْ اَیْدُ نے قرمایا: '' کیا سفتے نہیں ہو؟ کیا سفتے نہیں ہو؟ خستہ حالی ایمان ہے ہے!

خستہ حالی ایمان ہے ہے! '' (مقلوۃ حدیث ۳۳۳۵) (۲) اور رسول اللہ سِنْ اَیْدِ نے فرمایا: '' جس نے و نیا میں شہرت کا لباس پہنا میں گئے ' (مقلوۃ حدیث ۳۳۳۸) (۳) اور رسول اللہ سِلانہ اَیْم نے فرمایا: '' جس نے انکساری کے وان رسوائی کا لباس پہنا کیں درانحالیکہ وہ اس پر ق در ہے تو اس کو اللہ تعالی عزت کا جوڑ ا پہنا کیں ''جس نے انکساری کے طور پر زینت کا لباس ترک کیا درانحالیکہ وہ اس پر ق در ہے تو اس کو اللہ تعالی عزت کا جوڑ ا پہنا کیں ''جس نے انکساری مختدہ لی اور ترک تجل پہندیدہ ہے۔ '' (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۸) ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ سادگی ، انکساری ، خستہ دی اور ترک تجل پہندیدہ ہے۔

دوسری تین حدیثیں:(۱) رسول الله مِلْنَه یَیْمُ نے قرمایا: 'بیٹک الله تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پراپی تعمت کا اثر دیکھیں' (مشکوۃ حدیث ۳۳۵)(۲) اور رسول الله مِلْنَه یَکِیْمُ نے ایک شخص کو پرا میدہ بال دیکھا تو فرمایا '' کیااس آدمی کے پاکنگھی نبیس جس سے وہ اپنے بال تھیک کرے؟! 'اور ایک اور شخص کو دیکھا جس کے کپڑے چرکیس ہے تو فرمایا '' کیا اس شخص کو پائی نہیں ماتا جس سے وہ اپنے کپڑے دھوئے؟! (مشکوۃ حدیث ۳۵۱)(۳) اور ایک صحافی آپ کی خدمت میں بہتے مولی کپڑے کہ نام ہوں کے آپ نے دریافت کیا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب ویا۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب ویا۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب ویا۔ آپ نے دریافت کیا: تمہارے پاس کونسامال ہے؟ انھوں نے کہا: جھے اللہ تعالی نے برقتم کا مال دیا ہے: اونٹ بھی ، بحریاں بھی ، گھوڑے اور غلام بھی! آپ نے فرمایا: ' جب الله نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ تعالی کی نعمت اور اعز از کا اثر تم پر نظر آنا جائے!' (مشکوۃ حدیث تاریک تھی۔ اس میں کہ نے برقتم کو مال دیا ہے تو اللہ تعالی کی نعمت اور اعز از کا اثر تم پر نظر آنا جائے!' (مشکوۃ حدیث ۳۵۱) ان حدیثوں ہے تبل وزینت کی پہندیدگی معلوم ہوتی ہے۔

جواب : بیهان دو چیزی میں جوحقیقت میں مختف ہیں۔اور وہ نذکورہ دونوں تتم کی حدیثوں کا مصداق ہیں۔اس لئے ان میں پچھاختلاف نہیں۔گر وہ دونوں چیزیں بھی سرسری نظر میں مشتبہ ہوجاتی ہیں۔یعنی دونوں یک لظرآتی ہیں۔ اس لئے اشکال ہوتا ہے۔ان دونوں چیزوں میں سے ایک طلوب ہے اور دوسری ندموم ۔پہلی تتم کی حدیثوں کا مصداق ندموم چیزیں ہیں۔اور دوسری تتم کی حدیثوں کا مصداق مطلوب چیزیں ہیں۔

مطلوب: جارہا تیں ہیں: (۱) بخیلی ہے بچاجائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی بوتو گنجوی نہ کی جائے۔ البتہ لوگوں کے طبقات کے امتہار ہے بخیلی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بادشا ہوں کے تن میں بخیلی تصور کی جاتی ہے بہجی وہ چیز فقیر کے حق میں فضول خرجی مجھی جاتی ہے۔ اس لئے بخیلی کی تعیین کرتے وقت لوگوں کے طبقات کا خیال رکھا جائے (۱)

اله اس سوال کا جواب رحمة القد (۲۳۳۳ ) بین بھی ہے اس کوبھی و کھے لیاجا ہے۔ ۱۲



بادینشینوں اور جانوروں جیسی زندگی گذار نے والوں کی عادتیں اختیار ند کی جائیں (۳) نظافت و پاکیزگی کا خیال رکھا جائے (۴)اور بہترین عادتیں اختیار کی جائیں۔

اور فدموم: با تیں بھی چار ہیں: (۱) تکلفات اور نمائش میں دور تک جانا (۲) لباس کے ذریعه ایک دوسرے پر بڑائی جہانا (۲) غریبوں کی دل شکنی کرنا (۳) تکبر کا دل میں بنہاں ہونا اور لوگوں کو حقیر و کم ترسمجھنا۔

اور ندکورہ احادیث کے الفاظیں ال مطلوب و قدموم باتوں کی طرف اشارہ ہے، جوغور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ مثلاً ثوب شہرہ میں جذبہ نمائش کی طرف، اور و سبخہ اور شعب میں ترک نظافت کی طرف، اور إذا آتاك الله مالاً میں بخیلی نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

اور تواب کی علت: دو یا تیں میں: ایک: لوگوں کو تقیر نہ مجھنا۔ دوم: فخر دغرور سے بچنا۔ اگرید دویا تیں حاصل ہوں تو ہرج ئزلیاس باعث اجر ہے،اگراس پراہتد کی حمد کی جائے اور شکر بجالا یا جائے۔جیسا کہ نبی جلی تندیم کی سنت ہے:

حدیث - نی بین فرز مرب کوئی نیا کیڑا پینتے تواس کا نام کیتے۔ مثانی نیے گیڑی، ییکرتا، یہ جیادر، پھر فرمات ''اے اللہ! آپ کے لئے حمد ہے جسیما کہ آپ نے جمعے یہ گیڑا پہنایا۔ میں آپ سے اس کی بھلائی مانگنا ہوں، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگنا ہوں۔ اور آپ کی پناہ جا ہتا ہوں اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہوت نے کی برائی سے '(مقوق حدیث ۴۳۲۲) اور اس کا راز قبل ازیں اس مبحث کے باب اول میں گذر چکا ہے۔ یعنی شریعت نے مشاغل دنیا کے ساتھ ایسے او کا رمتعین کئے ہیں جو منعم حقیقی کی یا دتا زوکریں اور ذمن کو بارگا و عالی کی طرف پھیریں۔

#### ﴿ اللباس، والزينة، والأواني ونحوُها ﴾

اعلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نظر إلى عادات العجم، وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذَّات الدنيا، فحرَّم رء وسها وأصولها، وكرَّه مادون ذلك، لأنه عَلمَ أن ذلك مُفْضِ إلى نسيان الدار الآخرة، مستلزمٌ للإكثار من طلب الدئيا.

فمن تلك الرء وس: اللباس الفاخر : فإن ذلك أكبرُهمهم، وأعظم فخرهم، والبحثُ عنه من وجوه:

منها: الإسبال في القُمُص والسراويلات: فإنه لايُقصد بذلك السترُ والتجمُّلُ اللذين هما الـمقصودانِ في اللباس، وإنما يُقصد به الفخرُ، وإراء أَ الغِني، ونحوُ ذلك؛ والتجمُّلُ ليس إلا في القدر الذي يُساوى البدن.

قال صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرَّ إزاره بَطَرًّا" وقال صلى الله



عليه وسلم: " إِزْرَةُ المؤمنِ إلى أنصاف ساقيه؛ لا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعبين؛ وما أسفل من ذلك ففي النار"

ومنها: البحنس المستغربُ الناعم من الثياب: قال صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يُلبسه يوم القيامة" وسرُّه مثلُ ما ذكرنا في الخمر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وعن لبس القسِّيِّ، والمياثِر، والأرْجُوان. ورخَّص في موضع إصبعين أو ثلاث: لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك. ورخَّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لجكَّة بهما: لأنه لم يُقصد حيننذ به الإرفاه، وإنما قصد الاستشفاء.

ومنها: الثوب المصبوغ بلون مطرب: يحصل به الفخر والمُراء ادُّ؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمُزعُفر، قال: "إن هذه من ثياب أهل النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا طِيْبُ الرجال: ربح لالون له، وطبب النساء. لود لاربح له"

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم." إن البَذَاذة من الإيمان" وقال عليه السلام: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم: " من ترك لبس ثوب جمال تواضعًا كساه الله حُلّة الكرامة" وبين قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب أن يَرى أثرَ نعمته على عبده" ورأى رجلاً شعثًا، فقال: " ماكان يجد هذا ما يُسكّنُ به رأسه" ورأى رجلاً عليه ثياب وسحة، فقال: " ماكان يجد هذا ما يعسل به ثوبه" وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا آتاك الله مالاً فلتر نعمة الله وكرامته عليك".

لأن هنالك شيئين مختلفين في الحقيقة، قد يشتهان بادى الرأى: أحدهما مطلوب، والآخر مدموم:

فالمطلوب: تركُ الشح: ويختلف باختلاف طبقات الناس، فالذي هو في الملوك شُحَّ ربما يكون إسرافًا في حق الفقير؛ وتركُ عادات البدو، واللاحقين بالبهائم، واختيارُ النظافة، ومحاسن العادات.

والمذَّموم: الإمعان في التكلف والمُرَاءَ اقِ، والتفاخرُ بالثياب، وكسرُ قلوبِ الفقراء، ونحوُ ذلك. وفي ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعانى، كما لا يخفى على المتأمل؛ وماط الأجر: ردع النفس عن اتباع داعية الغَمِّطِ والفخر.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجدُّ ثوبًا سماه باسمه: عمامة أو قميضًا أو رداءً، ثم

يقول:" اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخيرَ ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشرما صنع له" وقد مر سره من قبل.

تر چمہ: جان لیس کہ جی سے پہنے ہے ۔ یکھا جم کی عادوں کی طرف، اوران کے گہرائی میں جانے کی طرف ونیا کی الدُوں پر مطمئن ہونے میں ۔ پس حرام کیاان عادات ولذات کے روس اوران کے اصول کو، اور ناپندیدہ بنایاان کو جوان کے کم تر ہیں۔ اس لئے کہ آپ نے جانا کہ یہ چزیں پہنچانے والی ہیں دارآ خرت کو فراموش کرنے کی طرف، مقتضی ہیں دنیا طلبی کی افراط کی ۔ پس ان روس میں مسکہ اندانیاس ہے۔ پس میشک یہ چڑان کی بڑی فراوران کا بڑا فرتھا۔ اوراس سے جث پند طور پر ہے ۔ از انجملہ: کرتوں اور پا جاموں کا لاکا ناہے۔ پس میشک شان یہ ہے کہ اس سے تصدیبیں کیاجا تا پر دہ پیش اور زینت کا ، جو کہ وہ دونوں لیاس میں مقصود ہیں۔ اوراس کے ذریعے قصد کیا جاتا ہے تکبر اورا ظہار دولت مندی اوراس کے وریعے قصد کیا جاتا ہے تکبر اورا ظہار دولت مندی اوراس کے وریعے سے تعبر اوراز انجملہ: کپڑوں میں نرم تجیب ہیں۔ اوران کی جریاں مقد کیا گئیاں وقت کے ہائی نہیں گئی کا ، اوراز اور کہا گئیاں ہی کا سے اوراز انجملہ: کپڑوں میں نرم تجیب ہیں۔ اس لئے کٹیس قصد کیا گیااس وقت اس سے خوش عیشی کیا ، اوراز اور کہا گئیاں ہی کا سے اوراز انجملہ: مست کرنے والے ریک ہورکی گئی اور زعفرانی کپڑوں میں نرم تجیب ہیں۔ جو روک کی اور زعفرانی کپڑے ہے۔ فر مایا: ' بیشک یہ دوز نیوں کے کپڑوں میں سے ہے' (یہ صدیم سرمری طاش میں نہیں ملی) ۔ اور پھوا ختلاف نہیں نہیں نہیں نی سین کیا ہیں۔ اس لئے کہ یہاں دو چزیں ہیں۔ جو در حقیقت مختلف ہیں۔ بھی سرمری نظر میں مضتہ ہوجاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مطلوب ہے۔ اور دوسری خدموں۔

پس مطلوب: (۱) بخیلی جھوڑ تا ہے۔ اور بخیلی مختلف ہوتی ہے لوگوں کے طبقات کے اختلاف ہے۔ پس وہ چیز جو کہ وہ با دشاہوں میں بخیلی ہے بھی فقیر کے حق میں فضول خرچی ہوتی ہے (۲) اور بادیشینوں اور چو پایوں کے ساتھ ملنے والوں کی عاوتیں جھوڑ نا ہے (۱۳۶۳) اور نظافت اور بہترین عادتیں اختیار کرنا ہے ۔ اور مذموم: (۱) تکلف اور نمائش میں گہرائی میں اتر تا ہے (۲) اور کپڑ وں کے ذریعہ ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے (۲) اور غریبوں کی دل شکنی ہے (۳) اور اس کے مانند ۔ اور حدیث کے الفاظ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جسیا کے خور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ اور تو اب کی علت: حقیر بھینے اور فخر کے جذبہ کی بیروی کرنے سے فس کورو کرنا ہے۔

لغات: مُستلزم: استَلْزَم الشيئ بمقتضى بونا، لازم اورضرورى مجهنا الفاحر: فيخو الوجل: نازكرنا، مكبر كرنا المستغرب: استغرب الشيئ العجب كي نگاه عدد يكنا الفشي بمصريا شام كابنا بوا پيولداركير اجس بيس ريشم بونا تقال الميشوة: ريشم كا كدايا تكييس برجيشا جاتا تقا (بخارى كتاب اللباس، باب ١٨)

ح التنزكر بباليتزار >-

#### ۲ \_ سونے کا برداز پور

دوسری بات:عورتیں آ رائش کی زیادہ مختاج ہیں، تا کہ ان کے شوہر ان میں رغبت کریں۔ چنانچے عرب وجم سبھی کا طریقہ ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ آ رائش کرتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ زیبائش کی اجازت دی جائے (اس لئے جاندی ان کے لئے مطلقاً جائز رکھی ،اورسونے کا بھی چھوٹا زیور جائز قرار دیا)

ولائل: حدیث() — رسول الله مینانیم بینیم نے فرمایا: ' سونااور دیشم میری امت کی عورتوں کے لئے جائز کئے گئے ہیں۔
اور میری امت کے مردوں پر حرام کئے گئے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۳۳۳) سونا تو مردوں کے لئے مطلقا حرام ہے اس کے عوض چاندی کی تھوڑی می مقدار جائز رکھی گئی ہے۔ اور ریشم مقطع (کئڑ کے گئڑ ہے کیا ہوا) جائز ہے۔ ایک، دو، تین اور چارانگشت چوڑی پٹی جائز رکھی گئی ہے۔ اور عورتوں کے لئے ریشم مطلقا جائز ہے۔ البت سونا فی الجملہ جائز ہے۔ یعنی مقطع (چھونا زیور) جائز ہے۔ اور غیر مقطع (بڑازیور) جائز ہیں (اس حدیث میں آگ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیقید لگائی ہے)

حدیث (۲) — رسول الله مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

حدیث (٣) — ایک شخص نے پیتل کی انگوشی ہمن رکھی تھی۔رسول القد مینالیند کی انگرش نے فر مایا: '' کیابات ہے: تیرے ا اندر سے مور تیوں کی بوآ رہی ہے؟!''اس نے وہ انگوشی کھینک دی،اورلو ہے کی انگوشی پہن کرآیا۔آپ نے فر مایا:'' کیابات

صدیث (۱) — حضرت اسماء بنت یزید رضی التدعنبات مروی ہے کدر سول التد طبی این این بیل سونے کابار بیبنا، قیامت کے دن اس کے مانندا آک باراس کی سردان میں پبنایا جائے گا۔ اور جسعورت نے اپ کان میں سونے کا بال پہنی، قیامت کے دن اس کے مانندا آک باراس کی سردان میں پبنایا جائے گا۔ اور جسعورت نے اپ کان میں سونے کی بالی پہنی، قیامت کے دن اس کے مانندا آک باراس کی ان میں پبنایا جائے گا۔ اور جسمورت الله عند بیان کرتے ہیں: پھر نیم نیم سونے کی القد عنرت او المحد رضی القد عند بیان کرتے ہیں: پھر نیم الله عنرت اور الله کی بار تھر اپنی گرون ت میں الله عنبا نے سونے کی زنجیرا پئی گرون ت میں اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا نے سونے کی زنجیرا پئی گرون ت میں کال کر باتھ میں لے رکھی تھی۔ انھوں نے کہ، یہ سن کے آبا (حضرت عنی ) نے بدیدوی ہے۔ آپ نے فر مایا '' کیا تہمیں خوثی ہے کہ لوگ کہیں۔ فاطمہ بھر کی تو فر مایا '' اور آپ اور آپ اور آپ اوٹ گئے۔ بیٹے نیم سے نو فر مایا '' اللہ کاشکر ہوئی تو فر مایا '' اللہ کاشکر ہے فاطمہ کوآ گئے۔ بیٹے نیم '' (ن ن کی ۱۵ میار)

اوراس تھم کی وجہ: حضرت حذیفہ رضی القدعنہ کی بہن کی روایت میں آئی ہے: رسول القد مینی تدنیلانے فر مایا.'' اے عورتو! کیا تنہارے لئے جاندی میں وہ چیز نہیں، جس کے ذریعہ تم بناؤ سنگھار کر و؟ سنو! تم میں سے جو بھی عورت سونا پہنے گی، جس کووہ فلا ہر کرے گی، وہ اس کے ذریعہ سزادی جائے گی' (مشکوۃ حدیث ۳۴۰۳) یعنی عورتیں سونے کے بزے زیور کی منائش کرتی ہیں۔ اس لئے وہ ممنوع ہے۔ تا کہ ندر ہے بانس ندہ بجے بانسری ا

سوال: حضرت امسلمه رضی الله عنها سونے کا پازیب پہنا کرتی تھیں۔ انھوں نے بی سِلا اَلَیْکِمْ سے دریافت کیا کہ کیاوہ
کنز ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جوسونا بقد رنصاب ہو، اور اس کی زکو قادا کردی جائے تو وہ کنز نہیں' (مفکو قاصدیث ۱۸۱ سکتاب
الزکو قا، باب مایجب فیہ الزکو قا) اور پازیب سونے کا بڑازیور ہے۔ پس اس صدیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے؟
جواب: بظاہر وہ تقطع (ککڑے کیا ہوا) تھا۔ یعنی وہ پازیب: سونے کے بچھوٹے چھوٹے ککڑے کے اور ان
کوجوڑ کرکے بنایا گیا تھا۔

سوال: او پر حدیث (۱) میں آیا ہے کہ 'سوناعور توں کے لئے جائز ہے' بیرحدیث مطاق ہے۔ پس ہر زیور چ ئز ہوگا؟
جواب اس حدیث میں جواز فی الجملہ مراد ہے۔ جیسے ریشم مردوں پر فی الجملہ حرام ہے۔ کیونکہ جب غیر مقطع زیور ممانعت صراحة مروی ہے تواس مطلق کواس قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ کہا جائے گا کہ عور توں کے لئے مقطع زیور بی جائز ہے۔ نیزعور توں کے لئے مقطع زیور بی جائز ہے۔ نیزعور توں کے لئے بھی مونے کے برتن حرام جیں ،اس لئے بھی فی الجملہ جواز مراد لین ضروری ہے۔ بی جائز ہے۔ نیزعور توں کے لئے بھی سونے کے برتن حرام جیں ،اس لئے بھی فی الجملہ جواز مراد لین ضروری ہے۔ میوں ہے۔ اور میرے نزدیک ان کے معارض کوئی دلیل نہیں ۔ اور فقہا ، کا فرج ہا اس سلسلہ میں معلوم و شہور ہے ، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جائے جیں۔

فا كده: بياجماع مسئلہ ہے كہ عور تول كے لئے سونے كا زيور مطلقا جائز ہے۔ سورة الزخرف آيت ١٨ ايس ارشاد پاك ہے: ﴿ أَوَ مَن يُسْفُ وَ أَفِي الْحَلْيَةِ وَهُو فِي الْحَصَامِ غَيْرٌ مُبَيْنٍ ﴾ ترجمہ: كيا اور جوزيور ميں نشو ونما پائے ، اور وہ مہادشہ ميں واضح بات نہ كر سكے: السي صنف كوالقد كى بينمياں قرار ويتے ہو؟ كمبنوں ميں بلن بيعورت كى خصوصيت ہے۔ اس آيت سے اكابرتا بعين حضرت مجام اور حضرت ابوالعاليد رحم ما القد نے عور تول كے لئے مطلقاز يور كا جواز مستنبط كيا ہے۔

اور بیرحدیث کدانند تعالی نے میری امت کی مورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا ہے: عام ہے۔ اس کی فی الجملہ کے ساتھ تخصیص تاویل بعید ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ نے جو روایات پیش کی بیں ان بیس سے صرف حدیث (۴) صرح ہے، مگر وہ صحیح نہیں۔ باتی وعید کی روایات ہیں، جن سے تھم شرعی ثابت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وعید کی مختلف وجوہ ہوسکتی مشاف نے بیں۔ مثلاً: زکو قادان کرتا، زیور کی ٹمائش کرتا۔ حضرت حذیفہ کی بہن کی روایت میں وعید کی بہناو ہے۔

پس سی مان الله علیه وراور الله معن الله علیه وراور الله مطلقاً جائز بین مرانی مین مین الله الله علیه وسلم کان یمنع کیا کرتے تھے۔ نسائی میں حضرت عقبة بن عامر رضی الله عندی روایت ہے: أن دسول الله صلی الله علیه وسلم کان یمنع أهله الحله الحلية والحریر ، ویقول: إن کنتم تحبون حلیهٔ الحبه والحریر فلا تلبسوها فی الدنیا (۱۵۲:۸) اور نی میان ایک کورتوں کے کہ دوجا ندی کا زیور سنہ ابنا کر استعال کریں (ن کی ۱۵۹۸) اور اس کی وجدوہ ہے جو شاہ صاحب نے مجدث کے شروع میں بیان کی ہے کہ رفا ہیت بالغدونیا طبی میں منہمک کرتی ہے۔ اور سادہ معیشت اپنے جلو میں راحتیں لاتی ہے۔ خطابی رحمہ الله فرماتے بین مقطع سے تھوڑی چیز مراد ہے۔ جیسے بالی اور انگوشی ۔ اور سونے کی زیادہ مقدار

#### جومسرفین کی عادت اورمتنکبرین کی زنبیت ہے بحروہ ہے۔اورتھوڑی مقداروہ ہے جس میں زکو ۃ واجب نہ ہو(مسؤی ۲۰۴)

ومن تلك الرء وس: الحُلِيُّ المترفَّه: وههنا أصلان:

أحدهما: أن الله به و الذي يُفاخِر به العجمُ، ويُفضى جرَيَاكُ الرسم بالتحلّى به إلى الإكثار من طلب اللدنيا، دون الفضة، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، وقال:" ولكن عليكم بالفضة، فَالْعَبُوا بها"

والثانى: أن النساء أَحُوَجُ إلى التزين، ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعًا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يُرخص لهن أكثر مما يُرخص لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أحلَّ الذهبُ والحريرُ للإناث من أمتى، وحُرَّم على ذكورها" وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: " يعمد أحدُكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" ورخص عليه السلام في خاتم الفضة، لاسيما لذى سلطان، قال "ولا تُتمَّهُ مثقالًا"

ونهى صلى الله عليه وسلم النساء عن غير المقطّع من الذهب، وهو ماكان قطعة واحدة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يُحلّق حيبه حلقة من المار فليُجلّقه حلقة من ذهب، وذكر على هذا الأسلوب الطوق، والسوار؛ وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وخُرص من ذهب، وسلسلة من ذهب؛ وبين المعنى في هذا الحكم، حيث قال: "أما إنه ليس منكن امرأة تُحلِّى ذهبا تُظهره إلا عُذبت به" وكان لأم سلمة رضى الله عنها أوضاح من ذهب؛ والطاهر أنها كانت مُقَطَّعة؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "حلَّ الذهب للإنَاثِ" معناه: الحل في الجملة.

هذا ما يوجبه مفهومُ هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضًا؛ ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم مشهور، والله أعلم بحقيقة الحال.

ترجمہ:اوراُن رؤس میں ہے آسودگی والا زیور ہے۔اور یبال دواصول ہیں:ان میں ہے ایک: یہ ہے کہ سونا ہی وہ چیز ہے الی آخرہ اور نبی میلائی کی آخرہ اور نبی میلائی کی آخرہ اور نبی میلائی کی آخرہ اور وہ ممنوع وہ زیور ہے ( بیر حدیث ہے ) اور وہ ممنوع وہ زیور ہے جو ایک بڑا ٹکڑا ہو۔اور فر مایا نبی میلائی آئے آئے ۔ ''جو محص پہند کرتا ہے اور آپ نے ای انداز پر بسلی اور کنگن کا تذکرہ کیا (بیر حدیث ہے ) اور اس طرح صراحت آئی ہے سونے کے ہاری اور سونے کی بالیوں کی (بیر حدیث ہے )

ح (توزر باليتراك) -

## ۳\_ بالوں کے ڈریعیہ آرائش

## بالوں کے ڈربعہ ملی امتیاز

نوگ بالول کے ذریعیآ رائش کے معاملہ میں مختلف تنے۔ مجوں ڈاڑھیال کنواتے تھے،اورمونچھیں بڑھاتے تنے۔اور انبیاء کیلیم السلام کا طریقہ اس کے برمکس تھ۔ چنانچہ نبی کریم میٹن تینئٹ فر مایا ''مشرکین کی مخالفت کرو، ڈاڑھیاں بڑھاؤ، اورمونچھیں خوب پیت کرو' (مشکوۃ حدیث ۱۳۴۱ اورمسلم شریف (۳ یا ۱۴۷) کی روایت میں ہے:'' مونچھیں کا نو،اور ڈاڑھی لٹکا ؤ،اورمجوں کی مخالفت کرو'')

وضاحت: ان احادیث میں ڈاڑھی مونچھ کے ذریعی امتیار قائم کیا گیا ہے۔ ڈاڑھی بڑھانا اور مونچھ کٹانا مسلمان کا شعار اور یونیفارم ہے۔ اور اس تھی جہل وزینت شعار اور یونیفارم ہے۔ اور اس تھی میں اور جھی تھیں ہیں: مثلا ڈاڑھی ہے جورتوں ہے تختیط ہوتا ہے، اس میں جہل وزینت ہے، مگر اس کا اور اکسلیم الفطرت لوگ بی کر سے جی بیں بمونچیس بست کرنے میں نظافت ہے۔ کھانا پانی ان ہے آلود وہبیں ہوتا۔ اور ڈاڑھی، گرم وسر د ہوا کے جھونکوں سے گلے اور سینے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات رہے کہ رہامور فطرت میں سے ہے یعنی تمام انبیاء کا یہی طریق ہے۔

# اسلام نے پراگندگی اور انتہائی تجل میں اعتدال قائم کیا ہے

پچھاوگ پراگندگی جستی اور بدحالی کو پسند کرتے ہیں، اور زیب وزینت کونا پسند کرتے ہیں۔ جیسے پہنی شم کے لوگ۔
اور پچھاوگ آرائش وزیبائش ہیں حدسے تب وزکرتے ہیں۔ اوراس کو فخر وغر وراور دوسروں کو تقیر سجھنے کا ذرید بناتے ہیں ، جیسے خوش عیش لوگ۔ یہ دونوں ہی نظر بے باطل ہیں۔ ان کا نام و نشان منان اوران کی تر دید کرنا مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ کیونکہ شریعت کا مدار دونوں میں اعتدال اور دونوں مصلحتوں کو جمع کرنے پر ہے۔ چنا نچا اسلام نے بالوں کے معاملہ کوامور فطرت میں شامل کیا، اوران کی صفائی کے لئے دفت تعین کیا ۲ - خضاب کرنے کا تحکم دیا سے سریل ما مگ نکا لئے کا طریقہ دائے کیا ہے۔ قزع لیعنی کچھ سرمنڈ انے اور کچھ ہو تا ہے۔ سریل ما مگ نکا لئے کا طریقہ دائے کیا ہے۔ قزع لیعنی کچھ سرمنڈ انے اور کچھ ہو تا تعین کیا ۲ - خضاب کرنے کا تحکم دیا تقصیل درن ذیل ہے:

۔ سول اللہ میں تنظیم نے فرمایا: ' فطرت بانی چیزیں ہیں. ختند کرنا، زیرناف لیمنا، مونچھ تراشنا، ناخن کا ثنا، اور بغل کے بال اکھاڑنا' (مختلوۃ حدیث ۱۳۳۴) پھرختند کے علاوہ باقی جیار چیزوں کے لئے وقت کی تحدید کی ، تاکہ جواس طریقتہ کی خلاف ورزی کرے اس پر نکیر کی جاسکے۔ اور تاکہ محتاط آ دمی روزانہ بدکام نہ کرنے سکے۔ اور لا پرواہ سال بھرتک بدکام چھوڑے ن

-- (الكنوركيالنكرك

رہے۔ چنانچ حضرت انس رضی الله عند فرمات بین که رسول الله سالسند تیم نے ہمارے لئے موتچ میں تر اشنے ، ناخن کا شنے ، بغل صاف کرنے ،اورزیر ناف لینے کے لئے وفت متعین کیا کہ ہم جالیس دن سے زیادہ ان کونہ چھوڑیں (مفکوۃ حدیث ۴۳۲۲) ﴿ سے جب سریاڈ اڑھی سفید ہوجا نمیں تو خضاب کرنا چاہئے۔ رسول الله سالسمائی شنے ارش دفر مایا: '' یمہود ونصار ک خضاب نہیں کرتے . تم ان کی مخالفت کرؤ' بینی خضاب کر و (مشکوۃ حدیث ۴۳۲۲)

تشری جندل کے لغوی معنی ہیں: لئکا نا۔ اور سدل ہر چیز ہیں مختلف ہوتا ہے۔ نماز ہیں سدل ہے کہ کپڑ ااس طرح پہنایا اوڑھا جائے کہ گرنے کا خطرہ رہے۔ اور بالوں ہیں سدل ہے ہے کہ سروھونے کے بعد جب کنگھا کر ہے تو بیشانی کے بال منہ پراؤکائے بینی سرکے درمیان ہے آگی طرف کنگھا کر ہے۔ جب بال درست ہوجا نیس توان کو پیچھے کی طرف کھنٹی بل منہ پراؤکائے بینی سرکے درمیان ہے آگی طرف کنگھا کر ہے۔ درست کر ہے، پھر لے ۔۔۔ اور فرق (ما نگ نکالنا) ہے ہے کہ سرکے بال دوجھے کر کے کنپٹیوں پرڈال لے۔ پھر کنگھا کر کے درست کر ہے، پھر دونوں کوں کوکانوں کے اوپر سے پیچھے کی طرف موڑے ۔ اور بید دونوں بی اچھی ہیئتیں ہیں۔ اور دونوں ج کر ہیں۔ مگرا نہیا ، کا طریقہ مانگ نکالنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں اس کو امور فطرت ہیں شار کیا ہے (بنہ سادسی) اس کا طریقہ مانگ نکالنے ہے۔ پس عورتوں کو بھی اس طرح مانگ نکالنی جا ہے۔ آئی کل جودا کمیں با کمیں مانگ نکا لئے کا طریقہ دائی ہے۔ وہ خلاف سنت ہے۔

حضرت ابن عمرض الله عنهم ابیان کرتے ہیں کہ بی جالاتھ کیا نے فر عصر کے بافع رحمہ الله کیا نے فر علی کہ بی جالاتھ کیا کہ قور کیا ہے؟ افعول نے فر عایا: پچہ کا سرکہیں ہے موثد نا ،اور کہیں ہے چھوڑ دینا (مشکو قاحدیث ۲۳۲۷)

تشریح: قرّز ع کے لغوی معنی ہیں: باول کا پھٹ جا نا اور آسان ہیں بھر جانا۔ اور حدیث ہیں وہ معنی مراد ہیں جونا فع رحمہ اللہ نے بیان کئے ہیں۔ اور قرع ووجہ ہے ممنوع ہے: اول: پیشیاطین کی ہیئوں میں ہے ہووم: یہ مُلہ لیمن شکل رحمہ اللہ نے بیان کئے ہیں۔ اور قرع ووجہ ہے ممنوع ہے: اول: پیشیاطین کی ہیئوں میں ہے ہووم: یہ مُلہ لیمن شکل بگاڑ نا ہے۔ اس کولوگ نا پہند کرتے ہیں۔ صرف وہی لوگ اس کو پہند کرتے ہیں جوقزع کی عادت ہے آفت رسیدہ ہیں۔

۵ سراورڈ اڑھی کے بالوں کا اگرام کرنا چا ہے۔ لیمن وھونا ، تیل لگانا اور کنگھا کرنا چا ہے۔ نبی سِلسَّدَیْم نے فر میو ہمنول ہے کہ ''جس کے بال ہوں اس کو چا ہے کہ ان کا اگرام کرے'' (مشکو قاحدیث ۱۳۵۸) مگر ہروقت بناؤسلو قاحدیث میں مشخول میں رہنا چا ہے۔ نبی سِلسَدَیْم نے ہرروز تیل کنگھا کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک روز چھوڑ کر کرے (مشکو قاحدیث ۱۳۲۸) مگر مروقت بناؤسلو قاحدیث کرنا ہے۔ حدیث کا منشا فرا بلو وقفر پیلے کے درمیان اعتدال قائم کرنا ہے۔

## خودساخته زيبنت اورفطرت بدلنے كى ممانعت

حدیث (۱) — حضرت این مسعود رضی القدعند کہتے ہیں کہ القدائی کی نے بدن گود نے والی ، بدن گدوانے والی ، بال نُج انے والی ، اورخوبصورت بننے کے لئے وانتوں میں فاصلہ کرانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، جوتخبیق الہی میں تبدیلی کرنے والی ہیں (مشکلو قاصدیٹ ۳۳۳)

حدیث(۲) --- نبی بسی مذیع نے فرمایا ''امقد تعالی نے اعنت فرمانی ان مردوں پر جو تورتوں کی مشاہبت اختیار کرنے والے ہیں۔اوران عورتوں پر جومردول کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں' (مشاؤی حدیث ۴۸۳۹)

تشری : دوسری حدیث میں لعنت کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے م نوع اور ہرصنف کواس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ بدن میں نوعی اور سنفی احکام کے ظہور کو چاہتا ہے۔ مثال جوم د ہوگا اس کی ڈازھی نگی گی ، اور جوعورت ہوگ وہ طرب وخوشی اور نازک اند کی طرف مأنل ہوگی ۔ اوران نوعی اور سنفی احکام کا قتضاء ہی اچوندان کی اضداد کی ناپسند بدگ ہے۔ پس م نوع اور م صنف کواس کے فطری اقتضاء ہر باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں تبدیلی موجب اعنت ہے۔ چن نچہ جوم دعورت بنتا ہے یا جوعورت مرد بنتی ہے ۔ اور اس میں تبدیلی موجب اعنت ہے۔ چن نچہ جوم دعورت بنتا ہے یا جوعورت مرد بنتی ہے : ان براحث ہے۔

اور پہلی حدیث میں لعنت کی وجہ ہے کے زیب وزینت: بعض پہندیدہ ہے، بعض ناپندیدہ۔ بہندیدہ آرائش وہ ہے جو فظری کمل کوتفویت پہنچائے ،اوراس کیلئے ممروم حاوان ہے۔ جیسے سرمہ لگانا گاہ کوتوت بخشاہ، اور سرمیں تیل کنگھا کرنا بالول کو نفرا پہنچا تا ہے۔ پس یہ پہندیدہ آرائش ہے۔ اورا گرزیبائش فطرت کے خلاف ہو، جیسے انسان کا چو پایول کی جیئت اختیار کرنا یا نمرا ہے ہیں سے جیوڑ نایاز بروت کوئی ایس چیز ایجاد کی ٹنی جوجوا طرت کا تناشانہ ہو۔ جیسے بدن گوونا،اوروہ ایک جیز ہوکہ اگر فطرت کو تناشانہ ہو۔ جیسے بدن گوونا،اوروہ ایک چیز ہوکہ اگر فطرت کو فیصلہ کرنے کا موقعہ دیا جائے تو وہ اس کومثل قرار دیتو ایس نے بیائش ناپندیدہ اور موجب احت ہے۔ پہلی حدیث میں سب با تیں مصنوع حسن پیدا کرنے کی سعی یا فطرت میں تبدیلی ہیں،اس لئے ان عورتوں پر لعنت ہیں گئی ہے۔

#### ومنها:التزيُّن بالشعور:

[۱] فإن الناس كانوا مختلفين في أمرها: فالمجوس: كانوا يقصُّول اللَّحي ويُوَفَّرُوْنَ الشوارب، وكانت سنة الأنباء عليهم السلام خلاف ذلك، فقال النبي صلى الدعليه وسلم: "خالفو المشركين: أوفروا اللَّحي، وأَحْفُوا الشوارب"

[٢] وكان ناس يحبون التشعُّثُ والتَّمهُنَ والهيئة البدَّة، ويكرهون التجمُّل والتزيُّن؛ وناسٌ يتعمقون في التجمل، ويحعلون ذلك أحدَ وجوه الفخر وغمُط الناس؛ فكان إخمالُ مذهبهم جميعُا، ورَدُّ طريقهم أحد المقاصد الشرعية، فإن مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين،

#### والجمع بين المصلحتين:

[الف] قبال رسول الله صلى عليه وسلم: "الفطرة خمسٌ: الختاك، والاستحداد، وقصُّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"

ثم مست الحاجة إلى توقيت ذلك: ليمكن الإنكارُ على من خالف السنة، ولئلا يصل المتورِّع إلى المحلق والنتف كلَّ يوم، والمتهاون إلى تركها سنة، فَوُقَّت في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا يُترك أكثر من أربعين ليلة.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود والنصاري لايَصْبغُوْن فخالفوهم"

[ح] وكان أهل الكتاب يسُدُلون، والمشركون يَفُرُقُونَ، فسَدل البي صلى الله عليه وسلم ناصيته، ثم فَرَق بعدُ؛ فالسدلُ: أن يُرْخي ناصيته على وجهه، وهي هيئة بَدَّة، والفرق: أن يجعله ضفيرتين، ويرسل كلَّ ضفيرة إلى صُدْغ.

[د] ونهى صلى الله عليه وسلم عن القَزّع.

أقول: السر فيه: أنه من هيئات الشياطين، وهو نوع من المثلة، تعافُها الأنفس إلا القلوبُ المأوفة باعتيادها.

[م] وقبال صلى الله عليه وسلم: " من كان له شعر فليكرمه" ونهى عن الترجل إلاغبا: يريد التوسط بين الإفراط والتفريط.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمُتنَمُّطَات، والمُتنَمُّطَات، والمُتنَمُّطات، والمُتنَمُّطات، والمُتنَمُّطات، والمُتنَفِّدُ الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

أقول: الأصل في ذلك: أن الله تعالى خلق كلَّ نوع وصنف مقتضيا لظهور أحكام في البدن، كالرجل يَلْتَجِي، وكالنساء يَصْغِيْنَ إلى نوع من الطَّرَبِ والخِفَّة، فاقتضاؤها للأحكام لمعنى في المبدأ هو بعينه كراهية أضدادها، ولذلك كان المرضِيُّ بقاءَ كل نوع وصنف على ما تَقتضيه فطرتُه، وكان تغيير الخلق سببا لِللَّعن، ولذلك كره النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنزاء الحمير لتحصيل البغال.

ف من الزينة : ما يكون كالتقوية لفعل الطبيعة، والتوطنة له، والتمشية إياه، كالكحل والترجُّلَ، وهو محبوب.

ومنها: مايكون كالمباين لفعلها، كاختيار الإنسان هيئة الدواب؛ ومايكون تعمقا في إبداع مالا تقتضيه الطبيعية، وهو غير محبوب، إذا خُلي الإنسان وفطرته عدّه مئلةً. ترجمہ: اور جمہ: اور جمہ اور جمہ اور حت سے اور موقیص بڑھایا کرتے سے اور انبیا علیم السلام کی سنت اس کے مخالفہ میں مختلف سے: پس مجوی ڈاٹر صیال کو ایا کرتے سے اور موقیص بڑھایا کرتے سے اور انبیا علیم السلام کی سنت اس کے برکس تھی (۲) اور پچھلوگ پراگندگی اور ختہ حالی اور بدحالی کو پہند کیا کرتے سے اور زیبائش وآرائش کو ناپہند کیا کرتے سے اور وہ اس کو تخر اور حقیر سیجنے کی صور توں میں سے ایک صور ت بنایا کرتے سے اور وہ اس کو تخر اور حقیر سیجنے کی صورت بنایا کرتے سے لیک مقصد تھا۔ کونکہ کرتے سے لیس ان سیجی کے خدا ہ کو گفتہ مکر نا اور ان کے طریقہ کور دَیر نا مقاصد شرعیہ میں سے ایک مقصد تھا۔ کونکہ شریعت کا مدار دونوں مرتبول کے در میان اعتدال پر، اور دونو کس عقوں کے در میان جمع کرنے پر ہے پس سدل: بیت کا مدار دونوں مرتبول کے در میان اعتدال پر، اور دونو کس عقوں کے در میان جمع کرنے پر ہے پس سدل: بیت کہ بال اپنے چبرے پر لئکا دیئے جب کیں ۔ اور وہ بدنما حالت ہے (بیسدل کی نا تمام تعریف ہے ۔ اور عام طور پر میک نا تمام تعریف کی جاتی ہے، اس لئے وہ بدنما جیئت معلوم ہوتی ہے۔ لسان العرب میں پوری تعریف ہے ۔ اس السلال: الار سال کیس بیمنی فیون ف و لا معقد یعنی بال اس طرح (بیجھے) چھوڑ نا کہ وہ نہ چید وہ وں ندا جھے ہوں اور کی دوئیں بنائے، اور ہرلٹ کوئیٹی کی طرف چھوڑ دے (بیجھی نا تمام تعریف ہے) اور عام فرق ہوں کہ وہ بالوں کی دوئیس بنائے، اور ہرلٹ کوئیٹی کی طرف چھوڑ دے (بیجھی نا تمام تعریف ہے)

(۳) پی کہتا ہوں اصل اس میں لینی دوسری حدیث میں لعنت کی جدیہ ہوائی نے ہنوع اور ہرصنف کواس حال میں پیدا کیا ہے کہ دہ بدن میں احکام کے ظہور کو جائے والی ہے۔ جیسے مروڈ اڑھی چھوڑتے ہیں۔ اور جیسے عورتمیں مائل ہوتی ہیں ایک قتم کی خوشی اور ملکے پن کی طرف، پس ان انواع واصناف کا احکام کو جاہنا مبداً میں کسی معنی کی وجہ ہے ( یعنی مرو میں کوئی بات ہے جو نہ کورہ احکام کو چاہتی ہے ) وہ بعیندان کی اضداد کی ناپسندیدگی ہیں کوئی بات ہے جو نہ کورہ احکام کوچ ہتی ہے ) وہ بعیندان کی اضداد کی ناپسندیدگی ہے گئی مرد کا مردانا پین خود جاہتا ہے کہ اس میں زنانہ پن بری چیز ہے اور اسی وجہ سے پسندیدہ ہے ہر نوع اور صنف کا باقی رکھنا اس پر جواس کی فطرت جاہتی ہے۔ اور تخلیق کا حبد میل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی میں نیانہ پیمانے ناپسند کیا گھوں کا چڑھانا خچروں کو حاصل کرنے کے لئے (یہ وجہ معقول نہیں ، اس لئے اس کوشرح میں نہیں نیا)

اور دہ پہند بیدہ نبیس۔ جب چھوڑ دیاجائے انسان اس کی فطرت کے ساتھ تو وہ اس کو مثلہ شمر کرے گا۔

ﷺ

#### ہم —تصویر سازی

عجمیوں کی عادات و تعمقات میں ہے کپڑوں، دیواروں اور غالبچوں میں تصویریں بنانا ہے۔ چنانچہ نبی میں اسٹینیز نے اس ہے روگا۔ اور ممانعت کی بنیاد دوچیزیں ہیں:

### فرشتے تصویر کی جگہیں آتے

حدیث \_\_\_\_ رسول الله مِنطالله و مُنظر ما یا: ' بیشک وه گھر جس میں (جاندار) کی تصویر ہوتی ہے: اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے'' (مفکلوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشرت : چونکہ جاندار کی تصویروں میں مور تیوں کے مغنی ہیں یعنی وہ پرستش کی ایک چیز ہیں ،اور ملذا علی ہیں مور تیوں اور ان کے بچاریوں پر غضب ولعن کا داعیہ تفق ہو چکا ہے لیعنی ان کو شرک اور شرکیین سے شدید نفرت ہے، اس سئے ضرور ی ہے کہ تصویروں سے فرشتے نفرت کریں۔ چنا نحہ وہ کسی ایسی جگہ ہیں داخل نہیں ہوتے جہاں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔

## ہرتصوریہ جان پیدا ہونے کی وجہ

 تشری جب قیامت کے دن لوگ اپنا الک ساتھ میدانِ محشر میں جمع کے جا کیں گرتو مصور کا ممل (تصویر سازی) ایسے نفوس کی صورت میں جلوہ گر ہوگا جن کا مصور نے تصویر بناتے وفت اپنے دل میں خیال جمار کھا تھا۔ اور جن کی نقل کرنے کا مصور نے اپنے ممل میں ارادہ کیا تھا۔ اس لئے کہ وہی نفوس تصویر بناتے وفت اس کے دل ود ماغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مثلاً: مصور زید کی تصویر بناتا ہے تو پورے مل کے دوران وہی اس کے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ اس وہ قیامت میں میں اس کو مزادے گا۔

# مصور كوتصوير ميس جان ڈالنے كاحكم ديا جائے گا

صدیث — رسول الله سالنه بیان بیان نیان نیان نیان کی کوئی تصویر بنائی و مزاد یا جائے گا،اور حکم دیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھو نکے۔اوروہ روح پھونک نبیس سکے گا!' اور عذاب جاری رہے گا (مقلوۃ حدیث ۴۹۹)

تشریح: مصور کا نقل کرنے پر قدام یعنی سی نے مصور کواپنی یا کسی کی تصویر بنانے کا آڈر دیا،اوروہ تمیل کے لئے تیار ہوگیا،اوراس کی میکوشش کہ وہ صورت گری میں آخری ورجہ کو پینچ یعنی ہو بہ قصویر بنائے میدونوں عمل قیامت کے دن اس طرح طاہر ہوں گے کہ اس سے کہا جارہا ہوگا کہ وہ اس میں روح پھو نکے یعنی جب تو نے سارے جتن کر لئے ،اورالی صورت بنائی جس پرحقیقت کا دھوکہ ہوتا ہے تو اب باتی کیارہ گیا؟ بس جان ڈالنے کی تھی ہے، پس میر کی بھی پوری کروے۔ اور ظاہر ہے کہ بید بات اس کے بس کی بھی پوری کروے۔ اور ظاہر ہے کہ بید بات اس کے بس کی بہیں، پس عذاب برابر جاری رہے گا۔

ومنها: صناعة التصاوير في الثياب والجُدران والأنماط: في عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار النهي شيئان:

أحدهما: أنها أحدُوجوهِ الإرفاه والزينةِ، فإنهم كانوا يتفاحرون بها، ويبذلون أموالاً خطيرة فيها، فكانت كالحرير، وهذا المعنى موجود في صورة الشجر وغيرها.

وثانيهما :أن المخامرة بالصور، واتخاذها، وجريان الرسم بالرغبة فيها: يفتح باب عبادة الأصنام، ويُنوّه أمرها، ويذكّرها الأهلها؛ وما نشأتُ عبادة الأصنام في أكثر الطوائفِ إلا من هذه؛ وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان، ولذلك أمر بقطع رأس التماثيل، لتصير كهيئة الشجر، وخف فساد صناعة صورة الأشجار.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة "وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار، يَجْعلُ له بكل صورة صوَّرها نفسا، فيعذ به في جهنم "وقال صلى الله عليه وسلم: " كل مصور صورة عُذب، وكُلُف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ.

#### أقول:

[١] لما كانت التصاوير فيها معنى الأصنام، وقد تحقق في الملا الأعلى داعيةُ غضبٍ ولعنٍ على الأصنام وعَبَدَتِها: وجب أن يتنفّر منها الملائكة.

[٧] وإذا حُشر الناس يوم القيامة بأعمالهم: تمثل عملُ المصور بالفوس التي تصوَّرها في نفسه، وأراد محاكاتِها في عمله: لأنها أقرب ماهنالك.

[٣] وظهر إقدامُه على المحاكاة، وسعيُه أن يبلغ فيها غاية المدى: في صورة التكليف بأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.

ترجمہ: واضح ہے۔قولہ: ید کو ها لاهلها: لین اختاا طاء انخاذ اور ریت میں سے ہرایک مور تیوں کو یا دولائیگا مور تیوں والوں کو یعنی ان کے بچار ہوں کو قلہ: خف فساد النج معاملہ بلکا پڑجائے گا درختوں کی صورت بنانے کی خرابی کی طرح ۔ فساد منصوب بنزع خانض ہے ، تسمشل بالنفوس: جانوں کی صورت میں منتشکل ہوگا قولہ: لانھا أقبوب میا همالك: اس لئے كہ وہ نفوس اس چیز سے زیادہ قریب ہیں جووہاں ہے۔ یعنی محاکات (تصویر سازی) کے دفت زیادہ ترانہ میں نفوس کا تصور رہاتھا۔

☆ ☆ ☆

## ۵-ساز وسروداور بہلا وے کی باتیں

عجمیوں کی عادات وتعمقات میں رنگ در باب، ساز وسروداور دل خوش کرنے والے مشاغل ہیں۔ یعنی وہ سامان تفریخ جو آ دمی کاغم غلط کرے، دنیا و آخرت کی فکر بھلادے، اوراوقات کوضائع کرے۔ جیسے آلات موسیقی، شطرنج، کبوتر بازی اور جانوروں کولژ اناوغیرہ۔ان تمام تفریحی مشاغل کوشریعت نے حرام کیا۔ جس پراحادیث ذیل دلالت کرتی ہیں:

حدیث (ا) — رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن ا

حدیث (۲) — رسول الله طِالِعَلَاَيَّمْ نے فر مایا. '' جس نے زر دشیر کھیلاءاس نے کو یاا پنے ہاتھ فنزیر کے خون اور کوشت میں رنگ لئے !'' (مشکلوٰ قاصدیث ۴۵۰۰)

حدیث (۳) — رسول الله میلاد میلاد. میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوئے جوشر مگاہ، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کوحلال کرلیں گئے' (بخاری حدیث ۵۵۹۰ شکو قاحدیث ۵۳۳۳)

حديث (٣) \_ رسول الله صلى الله صلى الله صلى الكي خفس كود يكها جوكبوتر كاليجها كرر با تقاءين فرمايا. "شيطان شيطان في ك



ويحصے جار ہا ہے!" (مشکوۃ حدیث ٢٥٠١)

حدیث (۵) — رسول الله صلافیکینی نیان جانورول کولژانے ہے منع فرمایا (ابوداؤد صدیث ۲۵۲۲)

کھیل تفریح والے مشاغل کی ممانعت: تین وجوہ ہے ہے: اول: جب انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ
کھانے پینے اور ضروریات تک ہے غافل ہوجاتا ہے۔اشنے کا تقاضا ہوتا ہے تو بھی نہیں اٹھتا۔ دوم: اگر ان چیزوں میں
مشغولیت کارواج چل پڑے گا تو لوگ مملکت پر ہو جھ بن جا نمیں گے۔حکومت کوان کی کفالت کرنی پڑے گی سوم: لوگ
اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہو نگے ،اوروہ آخرت کی تیاری نہیں کریں گے۔

### شادی میں نغمہ دھیرہ اجائز ہے

اورجان لیں کہ شادی ولیمہ جیسی تقریبات میں نغہ طبلہ بجانا عرب و بھم کی مادت اوران کاطریقہ ہے۔ کیونکہ فرحت وسرور کے حالت جا بہتی ہے کہ پچھ نوش کن بات ہو۔ پس میہ چیزیں سامانِ تفریح میں شامل نہیں۔ سامانِ تفریح بمطلوبہ فرحت وسرور سے دائد چیزوں میں مشغولیت ہے، مثلاً بانسری بجانا: جس کا نبی جیسی بینے کے زمانہ میں جاز اورو گیرا آباد بستیوں میں روائی تھا۔
حدیث سے رسول اللہ میں بین بین ارشاد فر مایا ''اس نکاح کی تشہیر کرو ماوراس پردھپر ایجاؤ' (مشئوة حدیث ۱۳۵۳ کتاب النکاح)
تشریح کے مواقع میں نغہ اور دھپر ایجانا ہے۔
خوشی کے مواقع میں نغہ اور دھپر ایجانا ہے۔

## شعرخوانی جائزے

ای طرح حُدی خوانی جائز ہے۔ حُدی: در حقیقت وہ گانا ہے جواونٹوں کو وجد میں لانے کے لئے گایا جاتا ہے۔ مگر یبال مراد مطلق شعرخوانی ہے جس میں لہجہ کا اتار چڑھاؤ ہو۔اور یہ جائز اس لئے ہے کہ بیٹ گفتگی اور شاد مانی کے قبیل سے ہے۔ تفریکی مشاغل میں شامل نہیں۔

# جنگی شقیں جائز ہیں

ای طرح جنگی آلات سے کھیلنا، جیسے تیراندازی کا مقابلہ، گھوڑوں کو سدھانا، اور نیز ہ بازی وغیرہ جائز ہیں۔ کیونکہ میہ چیزیں حقیقت میں کھیل نہیں ۔ ان میں شرع مصلحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ' ہروہ چیز جس سے مسلمان آ دمی ول بہلائے: بیکار ہے۔ گرچاند ماری کرنا، گھوڑے کو سدھانا، اور بیوی سے بنسی مذاق کرنا' (رواوالا ربعة ، فتح الباری اا، ۱۹) اور حدیث میں ہے کہ حیثیوں نے عید کے ون مسجد نبوی (کے حاط ) میں نیز وں اور ڈھال کا کرتب دکھایا ہے (بخاری حدیث ۲۵۲)

ومنها: الاشتغال بالمُسَلِّيَاتِ: وهي ما يُسْلِي النفسَ عن هُمِّ آخرته ودنياه، ويُضيع الأوقاتِ،

كالمعازِف، والشطرنج، واللعبِ بالحَمام، واللعب بتحريش البهائم، ونحوِها: فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأشياء لَهٰي عن طعامه وشرابه وحاجته، وربما كان حاقنا، ولايقوم للبول: فإن جرى الرسمُ بالاشتغال بها صار الناس كلاً على المدينة، ولم يتوجَّهوا إلى إصلاح نفوسهم.

واعلم: أن الغناء والدف في الوليمة ونحوها عادةُ العرب والعجم ودَيدنُهم، وذلك: لما يقتضيه الحال من الفرح والسرور، فليس ذلك من المسلّيات، إنما ميزانُ المسليات: ماكان في زمنه صلى الله عليه وسلم في الحجاز وفي القرى العامرة: الاشتغالُ به زائدًا على الفرح والسرور المطلوبَين، كالمزامير.

قال صلى الله عليه وسلم: " من لعب بالنود فقد عصى الله ورسولَه" وقال صلى الله عليه وسلم: " من لعب بالنودشير فكأنما صَبغ يده في لحم خنزير ودمه" وقال صلى الله عليه وسلم: "ليكونَنَّ من أمتى أقوام يستحلُّون الجر والحرير، والخمر، والمعازف" وقال صلى الله عليه وسلم: " أغلِنوا هذا النِكَاح، واضربوا عليه بالدفوف"

[أقول:] فعالمملاهي نوعان: محرَّم: وهي الآلات المطربة، كالمزامير؛ ومباح: وهو الدثُّ والغناء في الوليمة ونحوها من حادثِ سرور.

وأما الحُدَاء: وهو في الأصل: ما يُقصد به تَهَيُّحُ الإبل؛ ولكن المراد هنا مطلق النشيد، مع تاليف الألحان والإيقاع، فهو مباح، فإنه من المباسَطات، دون المسليات.

وأما اللعب بآلات الحرب: كالمناضلة، وتأديبِ الفرس، واللعِبِ بالرماح: فليس من اللعبِ في الحقيقة، لِمَا فيه من مقصود شرعى؛ وقد لعبت الحبشة بالحِراب والدَّرَقِ بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده.

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يُتبَعُ حمامةً:" شيطان يُتبعُ شيطانة!" ونهى عليه السلام عن التحريش بين البهائم.

لغات اوروضاحین اسکاه عنه و منه بنم غلط کرنا یکی معنی اسکنی فلانا عن همه کے ہیں المعزف باجه اساز، آله موسیقی اسازگی وغیرہ شطرنج ایک کھیل جو ۲۳ مبروں اور ۲۳ خانوں سے کھیلا جاتا ہے۔ بیاصلا ایک ہندوستانی کھیل ہے جو دو شخص کھیلتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے پاس سولہ مہر ہے ہوتے ہیں جن کو وہ جارحانہ اور مدافعانہ انداز میں چونسٹھ مربع خانوں کی بساط پر اس مقصد سے چلاتا ہے کہ خالف کا سب سے اہم مہرہ بینی بادشاہ ہر طرف سے اس طرح گھر جائے کہ کسی بھی خانے میں جانے کہ گئجائش نہ ہو، اس طرح اس کوشہ مات دی جاتی ہے۔ مین المفوح و المسرود : ما کا

بیان ہے قولہ: ماکان فی زمنہ النح کان بعل ناقص، الاشتغال به: اس کااسم، زائدًا النح اس کی خبر، فی زمنه النح ظرف ہے الاشتغال کا، کان کی خبر مقدم نہیں ہے۔ اور فی الحجاز: کان ہے تعلق ہوکر زمدہ کی ضمیر مجر ورکا حال ہے۔ ترجمہ: سامان تفریح کا معیارو بی ہے جس میں مشغول ہونا ہی طبی تیکن کے زمانہ میں جازاور آباد بستیوں میں اس فرحت وسرور سے زیادہ تھا جو دوتو ل مطلوب ہیں، جیسے بانسریاں اس دور میں بھی فضول کھیل میں شار ہوتی تھیں نو د: چوسر کی طرح کا ایک کھیل: جو دو و اس مطلوب ہیں، جیسے بانسریاں اس دور میں بھی فضول کھیل میں شار ہوتی تھیں۔ اور دونگ ہوتے ہیں، جن کو ہلاکر کھیل: جو دو و ہری بساط پر کھیلا جاتا ہے۔ ایک ڈیما میں کریاں یا چاسٹ کی گوٹیس ہوتی ہیں۔ اور دونگ ہوتے ہیں، جن کو ہلاکر کالا جاتا ہے۔ جیسا نگ نکل آتا ہے اس کے مطابق کنگریاں یا گوٹیس آگے بڑھائی جاتی ہیں نرداور نردشیر ایک ہیں ، اور نردی کو چوسر کہتے ہیں جو : چوت ، عورت کی شرمگاہ، اس کی اصل حوز ہے قولہ: مع تسالیف الألحان: را گول کو جوڑ نے اور داقع کرنے کے ساتھ بی اللہ دائی ہیں الدوق: ڈھال۔ جوڑ نے اور داقع کرنے کے ساتھ بیاتھ المول کو بیاتھ کی ساتھ بینے اور دائی تھیں تا ہوں کو بیاتھ کا المحواب: نیز ہ الدوق: ڈھال۔

## ۲ — فضول سوار ماِل

بخمیول کی عادات میں سوار بول کی بڑی تعداد پالناتھا۔ وہ سواریاں ضرورت کے لئے نہیں پالتے بتھے، بلکہ نمائش اور برائی جتانے کے لئے نہیں پالتے بتھے، بلکہ نمائش اور برائی جتانے کے لئے بالنے تتھے۔ چنانچہ نبی طبیقاتی میں اس پر نکیر فرمائی:
جدیدہ ہیں جہ سری سے سول ادائہ صلائق کیلئے زفران ''سکے اوز ویشاطیوں کے لئے موال سکے گھریشہ اطبیوں سکے لئے

حدیث --- رسول اللہ مطالبہ اللہ میں اللہ عند فر مایا: '' کچھا ونٹ شیاطین کے لئے ہوں گے، اور پچھ گھر شیاطین کے لئے ہوں گے!'' حدیث کے راوی حضرت البو ہر رہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں: شیاطین کے اونٹ تو ہیں نے دیکھے ہیں: ایک شخص اپنے ساتھ عمدہ متم کی اونٹنیاں کیکر (سفر میں) نکاتا ہے، جن کواس نے فر بہ کیا ہے۔ ان میں سے کسی پر سواری نہیں کرتا (کیونکہ وہ ضرورت سے زائد ہیں) اور وہ اپنے ایسے بھائی کے پاس سے گر رہا ہے جو بے سواری رہ گیا ہے (اس کی سواری راستہ میں مرگئ ہے، لاغر ہوگئ ہے یا کھوگئ ہے) اپس وہ اس کوسوار نہیں کرتا یعنی وہ سواریاں دوسروں کے کام بھی نہیں راستہ میں مرگئ ہے، لاغر ہوگئ ہے یا کھوگئ ہے) اپس وہ اس کوسوار نہیں کرتا یعنی وہ سواریاں دوسروں کے کام بھی نہیں استہ میں اس لئے وہ شیاطین کے لئے ہیں (مفئلو قاحدیث ۱۹۹۹ باب آ داب السفر)

# كتا بإلنے كى ممانعت كى وجبہ

جاہلیت کے لوگ کتا پالنے کے شوقین تھے، جبکہ کتاایک ملعون جانور ہے۔ فرشتوں کواس سے افریت پینچی ہے۔ کیونکہ کتے کوشیاطین سے مناسبت ہے جسیا کہ چھکلی کے بیان میں گذرا۔ چنانچہ درج ذیل حدیث میں نبی طِلاَنْهَ کَیْلِا نے اس کے پالنے کوحرام قرار دیاہے:

حديث -- رسول القد سِلْكُ مَنْيَام في ارشاد فرمايا: "جس في كونى كتابالا - جوباني، شكار يا تحيين كاكتا جيمور كر - توروزان



ایک قیراطاس کے تواب ہے کم ہوجائے گا' (متنق علیہ مشکوۃ حدیث ۹۹ میں) اور دوسری متفق علیہ روایت میں' دوقیراط' ہے (مشکوۃ حدیث ۹۹ میں) اور جو کتول کا تکم ہے وہی بندراور خزیر کا بھی ہے۔ ان کا پالنا بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ بھی ملعون جانور میں۔
مدیث ۹۸ میں) اور جو کتول کا تکم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کتا ہیں بھیت کو تقویت پہنچا تا ہے، اور ملکیت کو مغلوب کرتا ہے۔ چنا نچہ کئے کشر تا ہے۔ چنا نچہ کئے کے شوقین نیکو کاری ہے دور ہوتے ہیں ۔ اور قیراط: جز قلیل کی تمثیل ہے۔ یس دوقیراط اور ایک قیراط میں پچھ من فات ضہیں۔ ایک قلیل ہے دوسرااقال!

ومنها : اقْتِنَاءُ عددٍ كثير من الدواب : لايَـقْـصُـدُ بـذلك كفايةَ الحاجة، بل مراء اة الناس، والفخر عليهم:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان!" وقال صلى الله عليه وسلم: "تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين" قال أبو هريرة رضى الله عنه: أما إبل الشياطين فقد رأيتُها. يخرج أحدكم بنجيبات معه، قد أسمنها، ولا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يحمله"

وكان أهل الجاهلية مولعين باقتناء الكلاب: وهو حيوان ملعون تتأذى منه الملائكة، فإن له مناسبة بالشياطين، كما قلما في الوزغ، فحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء ها، وقال: " من اتخذ كلبا \_ إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع \_ انتقص من أجره كلَّ يوم قيراط" وفي رواية: "قيراطان" وفي حكم الكلاب القردة والخنازير.

أقول: السر في انتقاص أجره: أنه يُمِدُّ البهيمية، ويَقُهَرُ الملكية؛ والقيراط: خرج مخرج المثل، يريد به الجزء القليل؛ ولذلك لم يكن بين قوله صلى الله عليه وسلم: قيراطان، وقوله: قيراط: مناقضة.

وضاحت: ایک عدیث شرح میں نہیں لی۔ کیونکہ اس کا زیر بحث مسئلہ سے تعلق نہیں۔ الا بنتکلف۔ اس کا ترجمہ یہ بے: نبی مطالبہ نیم نے فر مایا: '' ایک بستر مرد کے لئے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لئے ، اور تبسر امہمان کے لئے ، اور چوتھا شیطان کے لئے ہے' (مشکلوۃ حدیث ۱۳۱۰ کتاب اللباس) ورز مائٹ نبوی میں ایک قیراط: درہم کا چھٹ حصہ ہوتا تھا۔ شیطان کے لئے ہے' (مشکلوۃ حدیث ۱۳۱۰ کتاب اللباس) اور زمانٹ نبوی میں ایک قیراط: درہم کا چھٹ حصہ ہوتا تھا۔

## ے سونے جاندی کے برتن

مجمیوں کی عادات وتعمقات میں سونے جیاندی کے برتنوں کا استعمال بھی تھا۔ چٹانچیدورج ذیل روایات میں ان کی ممانعت کی گئی:

- ﴿ الْاَزْرَبِيَالِيْرَارَ ﴾

حدیث () — رسول الند مین الله الله مین الله مین

## تين ياتيں

حدیث (۱) — رسول الله صالحه یکندیکی نے قرمایا: ''برتنوں کوڈ ھا تک دو، مشکیز وں کامنہ با ندھ دو، درواز ہے بند کرو، اور شام کے وقت بچوں کوروک لو، کیونکہ جتات تھیلتے اور اچک لیتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغوں کو بجھادو، کیونکہ چھوٹا شرارتی بھی چراغ کی بتی کھینچتا ہے، پس گھر والوں کوجلادیتا ہے' (مفکلوۃ حدیث ۴۹۵)

صدیث (۲) — رسول القد مینگاننده نیم نے قر مایا: ''برتنوں کو ڈھا تک دو، مشکیز وں کا منہ باندھ دو، در دازوں کو بھیڑ دو اور چراغوں کو بچھادو، پس بیشک شیطان کسی (بند) مشکیز ہیں نہیں گھتا۔ اور کوئی (بند) در داز ہ اور کوئی (بند) برتن نہیں کھولتا'' (مفکلوٰ قاصدیث ۲۹۲۳)

حدیث (۳) — رسول الله میلاند آیام نے فرمایا: ''برتنوں کوڈھا نک دو،اورمشکیزوں کو باندھ دو،پس بیٹنک سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں و باءاترتی ہے۔ نہیں گزرتی وہ کسی ایسے برتن پر جس پرڈھکنا نہ ہو،اور نہ کسی ایسے مشکیز ہ پر جس پر بندھن نہ ہو، مگراس و باء میں سے کچھ حصداس میں اترتا ہے' (مفئلوۃ حدیث ۴۹۸۸)

تشريح: ان رواينول مِن تين باتيں ہيں:

پہلی بات — شام کے وقت جنات تھیلتے ہیں — کیونکہ شیاطین اپنی اصل فطرت میں ظلمانی (تاریک مخلوق) ہیں اس لئے جب شام کی تاریکی تھیلتی ہے تو ان کو بہجت وسر ورحاصل ہوتا ہے۔اور وہ خوشی ہے اچھلتے ہیں۔اور زمین میں تھیل جاتے ہیں اور بچوں کو إدھراً دھر کردیتے ہیں۔

دوسری بات -- شیاطین بند چیزوں میں نہیں گھتے -- ہم نے جو بات محسوں کی ہوہ یہ کے شیاطین کے اثر ات زیادہ تر فطری افعال کے ممن میں پائے جاتے ہیں میثلاً جب ہوا گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جن واخل

ہوتا ہے۔اور جب کوئی پھرلڑھکتا ہے،تواس کےلڑھکنے میں شیطان مدد کرتا ہے، پس وہ عادت ہے زیاد ولڑھکتا ہے۔اور ایسی اورصور تیں۔اس لئے جو برتن مشکیز واور دواز ہ بند ہوتا ہے اس میں جن نبیں گھستا۔

تیسری بات — سال کی سی رات میں و با عکااتر نا — اس کا مطلب بیہ کے لمباوفت گزرنے کے بعدا یک ایس وقت آتا ہے جس میں ہوا خراب ہوجاتی ہے۔ میراا پنامشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے خبیث ہوا کا احساس ہوا۔ اور وہ ہوا گئتے ہی میرے سرمیں دروہ وگیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت ہے لوگ نیار پڑ گئے۔ اور اس رات میں ان لوگوں میں نیار پڑنے کی استعداد بیدا ہوگئی۔

## ۸ \_ م کا نات میں فخر ومیابات

عجمیوں کی عادات وتعمقات میں مکانات بنائے اوران کوآ راستہ پیراستہ کرنے میں مقابلہ بازی تھی۔ ججمی اس میں صد درجہ تکلف کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ڈھیروں وولت خرج کیا گیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی سالکھا پیمنے نہا بہت تی کرے اس کا مداوا کیا۔ورج ڈیل چارروایات ای سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱) — رسول الله مینانند بین نے فر مایا: ''مؤمن جو پچیخرج کرتا ہے اس کواس کا جرماتا ہے ،تگر اس منٹی میں بعنی تغییر میں جوخرج کرتا ہے (اس کا پچھا جزنبیں ماتا) (مفئاؤة حدیث ۱۸۱۵ کتاب الرقاق)

ش(۱) — ایک انصاری صحافی نے ایک قنبہ بنایا۔ نبی میں ایٹی نے اس پر نارانسکی ظاہر کی۔ انھوں نے اس کو وصاب نے اس کو وصاب نے اس کو اس کے بارے میں دریا فت کیا تو آپ کو وصادیا۔ وصادیا۔ وصاب کے بارے میں دریا فت کیا تو آپ کو صورت حال بنائی گئی۔ اس موقعہ پرآپ نے فرمایا: 'مرتمیر اس کے ماسک پروبال ہے، مگر وہ جس کے بغیر چارہ نبیس اسکروہ جس کے بغیر ویا رہنیں !! (مشکوۃ حدیث ۱۸۸۵)

صدیت (٣) — ایک بارحضرت علی رضی القد عند کے یہاں کوئی مہمان آیا۔ اس کے لئے کھانہ تیار کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ مِللی اللّٰہ عنہ کوچی وعوت ویدی جائے۔ چنا نچر آ بِ تشریف لائے ، اور دروازہ پررک گئے۔ گھر کے ایک کونہ میں ایک قت میں ایک کونہ میں ایک قت کے دھنرت فاطمہ نے حضرت فاطمہ نے دھنرت علی تو بھیجا کہ دیکھیں آ ب کیوں لوٹ گئے ؟ حضرت ملی نے جا کروجہ دریافت کی تو آ ب نے فرمایا: 'میرے لئے ۔ یافرمایا سی بھی نبی کے ۔ مناسب نبیں کہ وہ کی آراستہ کئے ہوئے گھر میں داخل ہو' (ابوداؤد صدیث ۲۵۵ سے سے الاطعمة )

حدیث (۴) --- نبی ضائفہ نیکم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ چیجے حضرت عائشہ صنی القدعنہا نے دروازے پر ایک رنگین جھالر داراوٹی پر دہ ان کا با۔ جب آپ سفر ہے لویے تو اس کو بھاڑ دیا،اور فر مایا:'' القد تعالیٰ نے جمیں تھی نبیس دیا کہ جم پھر دن اور مٹی کو کپڑے پہنا کمیں!'' (مشکوۃ حدیث ۴۳۹ ماب التصاویر)

ح الرسور بهايات ا

ومنها: استعمالُ أو انى الذهب والفضة: قال صلى الله عليه وسلم:" الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يُجَرِّجِرُ فى بطه نار جهنم" وقال صلى الله عليه وسلم:" لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صحافها، فإنهالهم فى الدنيا، ولكم فى الآخرة" وقد ذكرنا من قبلُ ما ينكشف به سره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَمُّرُوا الآنية، وأَوْكُوا الأسقية، وأُجِيْفُوا الأبواب، وأَكُوبُوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارًا وخطفة، وأطفوًا المصابيح عند الرُّقاد، فإن الفويسقة ربما اجْتَرَّت الفتيلة، فأحرقت أهلَ البيت" وفي رواية. " فإن الشيطان لايَحُلُ سقاءً، ولا يفتح بابا، ولاينكشف إناء" وفي رواية: " فإن في السنة ليلة، ينزل فيها وباءً، لايمر بإناء ليس عليه عطاءً، أو سقاء ليس عليه وكاءً، إلا نزل فيه من ذلك الوباء"

أقول:

[١] أما انتشار الجن عند المساء: فلكونهم ظُلما نيين في أصل الفطرة، فيحصل لهم عن انتشار الظلمة ابتهاجٌ وسرور، فينتشرون.

[٢] وأمَّا إن الشيطان لايَحُلُّ سِقاءً: فلأن أكثر تأثيراتها — على ما أدركنا — في ضمن الأفعال الطبيعية، كما أن الهواء إذا دخل في البيت دخل الجني معه، وإذا تدهده الحجرُ أمَدُّ في تدهده، فتدهدَه أكثرَ مما تقتضيه العادة، ونحو ذلك.

[٣] وأما إن في السنة ليلةً ينزل فيها الوباء: فمعناه: أنه يجيئ بعد زمان طويل وقت يفسد فيه الهواء؛ وقد شاهدتُ ذلك مرة: أحسستُ بهواء خبيث، أصابني صداع في ساعةٍ ماوصل إلي، ثم رأيتُ كثيرًا من الناس قد مَرضوا، واستَعَدُّوا لحدوث مرض في تلك الليلة.

ومنها: التطاول في البنيان، وتَزْوِيْقِ البيوت، وزخرفَتُها: فكانوا يتكلفون في ذلك غاية التكلف، ويبذلون أموالاً خطيرة، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ الشديد، فقال: "ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أُجِرَ فيها، إلا نفقتَه في هذا التراب" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كل بناء وبال على صاحبه، إلا مالاً! وإلا مالاً!!" يعنى إلا مالابد منه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس لى — أوليس لنبي —أن يدخل بيتا مزوّقا" وقال عليه السلام: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين"

لغات: جَوْجَوَ الشوابُ في الحلق: حلق من حِيْل چيز كاغ غركراتا حلَّ (ن أَن) المسكان: الريا، قيام



كرناء تيم مونا .... استعد له: تيار موناء آماده مونا

تصحیح: قوله:أما إن الشيطان لايحل سقاءً مطبوم ش و كاءُ تقاريب شي في صديث كـ مطابل كرفي كـ لخي بدلائـ

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### معالجها ورمنترول كابيان

علاج کی حقیقت: ملاح کی ماہیت: حیوانات، نبا تات اور معدنیت کی خاصیات سے فائد وافق نے ہوا وافلاط لیسی سودا، معراجون اور بلخم کا توازن قائم کرنا ہے۔ ملی قوامد کی رو سے ایس کرتا جائز ہے۔ یونکہ اس میں نے شرک کا کوئی شانبہ ہے، نے دین و دنیا کا کوئی مفسدہ۔ بلکہ اس میں بہت فوائد اور لوگوں کے براگندہ احوال کی درشگی ہے۔ البتہ تین ملائے درست نہیں:

ا - شراب سے ملاح کرنا: کیونکہ شراب کا پسندلگ جاتا ہے تو چشتانہیں ۔ یعنی منشیات کے ذراید ماان کرنے ہے انسان ان کا عادی ہوجاتا ہے ۔ جیسے بعض لوگ دانتوں کی کمزوری کا علاق تمب کو سے کرتے ہیں۔ پھر وہ اس کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اور شراب کے تھم میں ہرحرام چیز ہے۔ حدیث میں ہے: الاقتداو و اسحورام : کسی بھی حرام چیز ہے۔ حدیث میں ہے: الاقتداو و اسحورام : کسی بھی حرام چیز ہے ملاح مت کرو(مشکوة و حدیث میں ہم حرام کی مت کرو(مشکوة و حدیث میں ہم حرام کی مت کرو(مشکوة و حدیث میں ہم حرام کی سے ملاح

۲ – خبیث نینی افریت رسال چیز سے ملائ کرنا: جیسے زہر سنکھیا وغیر و سے ملائی کرنا (مشکو قاحدیث ۳۵۳۹) پی اگر کوئی دوسرا علائی ممکن بوتو زہر سے ملائی نہیں کرنا جا ہے ، کیونکہ اس ہے بھی آ دمی مرتبھی جاتا ہے۔

س - داغ دینے کا ملائ کرنا: اگر کوئی دوسرا ملائی ممکن ہوتو یہ ملائ بھی نہیں مرنا چاہئے۔ یونکد آگ ہے جاہ ٹاان ہاتوں میں سے ہے جن ہے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حصین رہنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے ہیں ہے این زیاد کے کہنے ہے داغ لگوایا تو جب تک داغ کا نشان باتی رہا فرشتے میرے پاس مہیں آئے (سنن دارمی ۲۵۱ کتاب المعناصل ، باب فی القوان)

فا کرہ احادیث میں نمی شِنْ بَیْنَ بِنَیْمِ کِی اِن کی بنیاد: عربوں کے تجربات میں بیٹی وتی کے ذریعہ وہ علاج نہیں بتلائے گئے (بیدفائدہ کتاب میں ہے)



منتر کی حقیقت: منتروں کی ماہیت رہے کہ عالم مثال میں کلمات کے لئے کفق (پایاجانا) اور اثر ہے۔ جیسے تعریفی کلمہ خوش کرتا ہے، اور گالی ناراض کرتی ہے، ریحقق واثر ہے۔ منتروں کے کلمات کے بہی اثر ات اثر انداز ہوتے ہیں۔ پس اگر منتر کے کلمات شرکیدنہ ہوں تو قواعد ملیہ اُس کی اجازت دیتے ہیں۔ خصوصاً قرآن وحدیث کی دعا تیں ، اور دن کے مثابہ ویگر تضرعات: نہ صرف جائز ہیں۔ بلکہ مسٹون ہیں۔

نظر پرخی ہے: نظری تا خیر فابت ہے۔ اوراس کی حقیقت ہے ہے کہ جب نظر لگانے والے کے دل میں کوئی چیز محب جاتی ہے، تو اس کی آئھ ہے ایک زہر یل بھی ن کھی ہے، جو ظرز وو ہے نگراتی ہے، پس وہ بیار پڑجا تا ہے یا بلاک ہوجا تا ہے۔ چیسے بعض سمانپ جب انسان کو ہلاک کرویتا ہے۔ جیسے بعض سمانپ جب انسان کو ہلاک کرویتا ہے۔ اسی طرح آگر مانع نہ ہوتو انظر لگانے والے کن ظرجھی متاثر کرتی ہے۔ اور مانع ہے کہ جب وکی چیز ول میں کھب جائے تو فورا کے معاشاء الله، لاقو قابلا جالله نظر کا اثر رک جائے گا۔ اورا کرنظر لگ ہی جائے تو جسمانی علائ کی طرح اس کا علائ بھی مسنون ہے۔ حضرت امسلم رضی المدعنہ کے تھر میں ایک لڑی تھی۔ جس کا چیرہ زرویر میں تفاد نبی صالات پیم اس کا علائ بھی مسنون ہے۔ حضرت امسلم رضی المدعنہ کے تھر میں ایک لڑی تھی۔ جس کا چیرہ زرویر میں تفاد نبی صالات پیم

فا کده() نظر جنّات کی بھی گلتی ہے( بلکہ بحر ونظر کے واقعات میں زیاد وہرّ جنات ہی کی نظر ہوتی ہے، اور وہی بحرکرتے ہیں) فاکد ۵:(۲) حدیث میں جومنتر ، آعویڈ اور ٹو تکے کی مما نعت آئی ہے، (مشوۃ حدیث ۵۵۱) اس کا مصداق وہ چیزیں ہیں جن میں شرک ہو، یا اسباب میں غلو ہوکہ القد کو بھول جائے ، اور اسباب پر تکیہ کر جیٹے (بید ونوں فاکدے کتاب میں جیں

وكان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتمسكون في أمراضهم وعاهاتهم بالطب والرُّقى، وفي تقدِمة المعرفة بالفأل، والطَّيرَة، والخطّـ وهو الرمل - والكهانة، والنحوم، وتعبير الرؤيا؛ وكان في بعض ذلك مالاينبغي، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح الباقي:

فالطبُّ: حقيقته: التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية، أو الباتية، أو المعدنية، والنصرفُ في الأخلاط نقصا وزيادة؛ والقواعد الملية تُصحَّحُه، إذ ليس فيه شائبة شركٍ، والفسادُ في الدين والدنيا، بل فيه نفع كثير، وجمعٌ لشمل الباس، إلا:

[الف] المداواة بالخمر: إذ للخمر ضراوةٌ لا تنقطع.

[ب] والمداواة بالخبيث: أى السم، ما أمكن العلاج بغيره، فإنه ربما أفضى إلى القتل. [ت] والمداواة بالكيّ : ما أمكن بغيره: لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تتنفّر منها الملاتكة. والأصل فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعالجات: التجربة التي كانت عند العرب. وأما الرُّقي: فحقيقتُها: التحسكُ بكلماتٍ لها تحقّقٌ في المثال وأثرٌ ، والقواعدُ الملية

لاتدفعها مالم يكن فيها شرك، لاسيما إذا كان من القرآن والسنة، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله.

والعين حق: وحقيقتها: تأثيرُ إلمام نفسِ العائنِ، وصدمةٌ تحصل من إلمامها بالمَعِيْنِ؛ وكذا نظـرة الجن؛ وكلُّ حديث فيه نهى عن الرقى، والتماثم، والتَّوَلَة: فمحمولٌ على ما فيه شرك، أو انهماك في التسبب، بحيث يغفل عن البارى جلَّ شأنُه.

لغات: خطاوررال: ایک پیغیمردیت میں پچھلیریں کھینی کرآئدہ کا حوال معلوم کیا کرتے تھے۔ اب بیٹم دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ وہ پیغیمرک طرح لکیریں کھینچے تھے وہ کسی کو معلوم نہیں ، پس اب ایسا کرنا جا ترنہیں المصند وہ : چسکا لگ جانا۔
لُت پڑ جانا: اچھی یابری۔ صدیث میں ہے: إن لملا سلام ضواوہ ، اسلام کا چسکہ پڑ جاتا ہے۔ إن لمله معمواوہ کے ضواوہ المحمو : گوشت کا چسکہ بھی شراب کے چسکے کی طرح ہے قولہ: والعین حق: اور نظر لگنا برحق ہے۔ اور اس کی حقیقت: نظر لگنا فرقت کی خوات کے نظر کے جونظر لگائے والے کنفس کے زوی کے جونے سے نظر روہ کو حاصل ہوتی ہے (دوئوں کا ایک بی مطلب ہے بیٹی نظر لگائے والے کنظر کا اثر نظر زوہ کو پہنچتا ہے)

# نیک و بد فالی، حجوت کی بیاری، کھو بڑی کا برندہ اور چھلاوہ

شربیت نے چند باتوں کی ممانعت کی ہے۔ جیسے بدشگونی، چھوت کی بیاری، کھوپڑی کا پرندہ اور پھلا وہ وغیرہ۔ان میں سے بعض تو بالکل ہے اصل ہیں، خارت میں ان کا کوئی وجو ذہیں، اس لئے ان کی نفی کی ہے جیسے کھوپڑی کا پرندہ اور ما و خرک کوست ۔اورا کٹر چیزوں کی اگر چہ تقیقت ہے، گرشر بعت نے بر بنائے مصالح ان کی ممانعت کی ہے۔شاہ صاحب قدس مرہ سب سے پہلے شگون نیک و بدکی حقیقت بیان کرتے ہیں ؛

#### نيك فالى اوربدفالي كى حقيقت

جب ملااعلی میں کسی امر کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن میں سرعت سے اثر پذیری کی صلاحیت ہوتی ہے ، اس فیصلہ سے رنگین ہوتی میں ۔ ملا اعلی کے فیصلوں کا ان پر سابہ پڑتا ہے ، اور وہ بہت جلدان کا اثر قبول کر لیتی ہیں۔ایسی چیزیں درج ذیل میں :

ا — خیالات — لوگوں کے تصورات عالم بالا کے فیصلوں ہے جلد متاثر ہوتے ہیں۔ جنگ بدرشروع ہونے سے پہلے کفارلائے کے لئے بے تاب تھے ، مگر جونہی جنگ ثمروع ہوئی وہ بھا گئے کی راہیں ڈھونڈ ھنے لگے۔ کیونکہ اللّٰہ پاک نے ان

کے دلوں میں رعب ڈالدیا (سورۃ الانفال آیت ۱۲) اوراستخارہ میں جو کسی طرف دل مأئل ہوتا ہے وہ بھی عالم بالا کے فیصلہ کا اثر ہوتا ہے۔اس طرح کوئی کام کرنے مانہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوتا ہے،اورایک دم رائے بدل جاتی ہے یہ بھی اس قبیل ہے ہے۔ 🕑 ــــــــــبھی کسی بزرگ آ دمی کے منہ سے ایسے آرادہ کے بغیر جو قابل لحاظ ہو یعنی بے ساختہ کو کی بات نگلتی ہے، جو در حقیقت مخفی خیال کا پیکرمحسوس ہوتی ہے یعنی دل میں جو بات وار د ہوتی ہے: منہ سے نگلی ہوئی ہات اس وار قِلبی کی ترجمانی کرتی ہے۔اور ویسا ہی ہوتاہے جیساان کے منہ سے نگلا ہے۔حدیث میں ہے کہ تبوک میں نبی طِیْنَمَ بِیْرا یک تھجور کا ستر ہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ایک صاحب گدھے پر بیٹھ کرسامنے سے گذرے۔آپ کی زبان مبارک سے بساخت نکان فسطع صلات ا قطع الله أثره \_وه صاحب فوراً ايا جي بوكئے \_ظاہر ہے آ بي رحمت عالم تنے \_ بدوعاوينا آ بيكى شان نبيل تقى \_مگر نمازخراب ہونے سے جو تکلیف پینجی اس پر بیہ بات زبان مبارک ہے نکل گئی ،اوروبیا ہی ہوکرر ہا(ابوداؤ دصدیث ۵۰۵ – ۵۰۷) 👚 نضائی واقعات — جیسے کسی علاقہ میں ہارش کا برسنا، ہوا آندھی کا چلناوغیرہ۔ان واقعات کے اسباب بھی فطری طور پراکٹرضعیف ہوتے ہیں۔کسی خاص صورت کے ساتھان کی تخصیص دوہ جہ ہے ہوتی ہے: ایک:فلکی اسباب کی وجہ ہے۔ دوم: ملاً اعلی کے فیصلہ کی وجہ ہے۔ بیعنی باول کا کسی جگہ پر برسنا علوی اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، یانماز استنقاء کے متیجہ میں ملااعلی کا بارش برسنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو بادل اس کا اثر قبول کرتے ہیں ، اور برس پڑتے ہیں۔ نیک فیلی اور بدفالی کامعامد بھی ایہا بی ہے۔ سلح حدید ہیں ہے کہ جب مکہ دالوں کی کئی سفارتیں واپس کئیں ہو آخر میں شہیل بن عُمر وآیا۔ نبی صَیٰ اَیْم نے اس کوآتاد کھے کر صحابہ سے فرمایا: 'سیمیل ہے بتمہارا کام تمہارے لئے آسان کردیا گیا!'' لعنی اب صلح ہوجائے گی۔ مہیل کا آخر میں آن محض اتفاق نہیں تھا۔ ملاً اعلی کے فیصلہ کا مقتضی تھا۔ چنانچ آپ نے اس کے آنے سے نیک قال لیا۔ اور بدفالی: نیک فالی کی ضد ہے۔ اور ضدین کا معاملہ کیسال ہوتا ہے۔ پس بدفالی کی بھی مہی حقیقت ہے۔ چنانچەز مانة جاملیت کے لوگ بھی فضائی واقعات، بولی ہوئی باتوں، پرندوں کی آ واز وں اور ان کی پرواز کے رخ وغیرہ سے اچھا براشگون لیتے تھے۔اوران سے آئندہ کے واقعات پراستدلال کرتے تھے مثلاً: کام ہوگا یانہیں؟ فتح ملے گ یانہیں؟ مگرشر بعت نے حیار وجوہ سے بُر افال لینے کی ممانعت کی ،اور نیک فال لینے کی اجازت دی:ایک:اس وجہ سے کہ وہ واقعات ،کلمات اوراصوامچین اتفاق اورا نداز ه بھی ہو سکتے تھے ضروری نہیں کہوہ عالم بالا کی اثریذ مری ہی کا نتیجہ ہول۔ ووم.اس وجہ سے کہ بدشگونی ہے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ آوی اس اوجیز بن میں لگ جا تا ہے کہ میرا کام کیوں نبیں ہوگا؟ سوم: اس وجہ ہے کہ بدشگونی ہے بھی اللہ کے انکار کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ جب بار بار برا فال نکلتا ہے تو آ دمی اللہ تعالیٰ سے بدخن ہوجا تا ہے۔ جہارم. اس وجہ سے کہ بدفالی کی صورت میں توجہ اللہ تعالیٰ سے با عل جی ہث جاتی ہے۔اور نیک فال میں پیسب خرابیاں نہیں ہیں۔ بلکہ آ دمی پُر امید ہوجا تا ہے،اورالقدے او لگالیتا ہے۔ پھراگر اميد پورې نه جي هوتو ميچه نقصان مبيں۔

جھوت کی بھاری: ای طرح جھوت کی بھاری کی نفی کی ، گراس نفی کے یہ معی نہیں کہ اس کی پچھ حقیقت نہیں ۔ عدوی کی نفی والی روایت میں ہے بھی ہے: فِسرِّ من المسجدوم سے ما تفوٰ من الاسد بعنی کوڑھی ہے ایے بھا گوجیے شہر ہے بھا گتے ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض امراض ایسے بیں: جن میں مریض کے ساتھ اختلاط مرض کا سبب ہے۔ بلکہ نفی کی وجہ سے کہ محرب بعض امراض میں واتی ٹا تیر مانتے تھے، اور اللہ پر بحروسہ کرتا بالکل بی بھول جاتے تھے۔ لیس سے جاتے ہو۔ یہ کہ بعض بھار میں مرض میں۔ گر ان کی سبیت اس وقت تام ہوتی ہے جب ان کے خلاف التہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ کیونکہ جب التہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ کیونکہ جب التہ تعالیٰ کا میں دختہ پڑے ہو۔ کیونکہ جب التہ تعالیٰ کا میڈیسلے کی تو اللہ تعالیٰ کا میڈیسلے کی تا ٹیر کوروک و بی بغیر پورا ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت ما فعت قوی ہوجاتی ہے۔ اور وہ اس سب کی تا ٹیر کوروک و بی بغیر پورا ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت ما فعت قوی ہوجاتی ہے۔ اور وہ اس سب کی تا ٹیر کوروک و بی ہے۔ علم کلام کی اصطلاح میں سے بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ 'نہا سیاب عادی ہیں ، عقلیٰ نبیس' بعنی سنت الٰہی یہی جاری ہیں۔ کہ مریض کے مریض کے ساتھ اختلاط سب مرض ہوتا ہے۔ گرعقلا ایسا بونا ضروری نہیں۔

کھوپڑی کا پرندہ: اور ہاتہ یعنی کھوپڑی کا پرندہ محض ہے اصل بات ہے۔ زمانۂ جا ہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ اگر م مقتول کا بدلہ ندلیا جائے تو اس کی کھوپڑی ہے ایک پرندہ نکاتا ہے، جو مجھے سیراب کرو! مجھے سیراب کرو! چلا تارہتا ہے۔ یہاں تک کہ بدلہ لیا جائے ، ورنہ وہ پرندہ نقصان پہنچا تا ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت کی ، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھاتا ہے۔ نافع وضار صرف اللہ نقالی ہیں۔

غُول بیابانی جھلاوہ بعنی بھوت پریت بھی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیابان میں بھوت بھوتمنیاں اور چزیلیں ہوتی ہیں، جومسافروں کوڈراتی اورراہ ہے بھٹکا دیتی ہیں،اور چہیت ہوجاتی ہیں۔ بیسب بےاصل یا تیں ہیں۔

### كيابيسب بالشربين بين؟

ایسانیس ہے کہ ان چیز وں کی قطعاً بچھ حقیقت نہ ہو، بلکہ ان کی اصلیت ہے۔ اوراس کی دودلیلیں ہیں:

ہم کی دلیل: بہت می روایات ہیں، جوایک دوسر ہے کی تائید کرتی ہیں، جو جنات کے ثبوت اوران کے دنیا ہیں تھو منے

پر دلالت کرتی ہیں۔ اور عدوی کی اصل کوڑھی ہے دور رہنے کی روایت، اور عورت، تھوڑے اور گھر ہیں نئوست کی روایت

ہے۔ بس یہ چیزیں ہے اصل کیسے ہو عکتی ہیں؟ ربی ان چیز وں کی نفی قدوہ دوامتباروں ہے گی ٹی ہے: ایک: اس امتبارے

کہ ان چیز وں ہیں مشغول ہونا جائز نہیں یعنی شرع نہ یا بہند یدہ امور ہیں۔ دوم ، اس اعتبارے کہ ان چیز وں کی بنیاد پر کوئی دور یہ جوئی درست نہیں۔ مشلا کوئی شخص دعوی کرے کہ میرے چنگے اونوں کوفلاں کے بیاراونوں نے مارد یا یا بیار کردیا تو یہ دعوی مسموع نہیں ہوگا۔

دوسری دلیل: شریعت نے کہانت سے تی ہے روکا ہے۔ کہانت بینات سے یا تیس کیکر بیان کرنے کا نام ہے۔ اور

أما الفأل والطيرة: فحقيقتُهما: أن الأمر إذا قُضى به في الملاَ الأعلى: ربما تَلَوَّنَتُ بلونه وقائعُ جُبلت على سرعة الانعكاس.

فمنها: الخواطر.

ومنها : الألفاظ التبي يُتفوَّه بها من غير قصد معتد به، وهي أشباح الخواطر الخفية التي لايُقصد إليها بالذات،

ومنها: الوقائع الجوِّية: فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة: ضعيفة، وإنما تختص بصورة دون صورة بأسباب فلكية، أو انعقادِ أمر في الملا الأعلى.

وكان العربُ يستدلون بها على ما يأتى، وكان فيه تخمين، وإثارة وسواس، بل ربما كانت منظنة للكفر بالله، وأن لاتطمح الهمة إلى الحق، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وقال: "خيرُها الفأل" يعنى كلمة صالحة يتكلم بها إنسانٌ صالح، فإنها أبعدُ من تلك القبائح. ونفى العَدُوئ: لابمعنى نفي أصلها، لكن العربَ يظنونها سببا مستقلا، ويَنْسَوْنَ التوكلُ رأسًا. والحقُّ: أن سببية هذه الأسباب إنما تتم إذا لم ينعقد قضاء الله على خلافه: لأنه إذا انعقد أتمه الله من غير أن ينخرمَ النظام؛ والتعبير عن هذه النكنة بلسان الشرع: أنها أسباب عادية، لاعقلية.

والهامّة: تفتح باب الشرك غالبا، وكدلك الغُولُ، فلهوا عن الاشتغال بهذه الأمور: لا لأن هذه ليست لها حقيقة البتة، كيف؛ والأحاديث متظاهرة على ثوت الجن، وتردُّده في العالم، وعلى ثبوت أصل العدوى، وعلى ثبوت أصا الشؤم في المرأة والفرس والدار، فلاحرم أن المراد نفلها مس حيث جواز الاشتغال بها، ومن حيث أنه لا يجوز المخاصمة في ذلك، فلا يسمع حصومة من ادعى على أحد: أنه قتل إبله، أو أمرصها، بإدخال الإبل المريضة عليها، ونحو ذلك.

كيف؟ وأنت خبير بأن السي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة — وهى: الإحار عن الجن — أشد نهي، وبرئ ممن أبى كاهنا؛ ثم لما سئل عن حال الكهان أحر أن الملائكة تنزل في البعنان، فتذكر الأمر الذي قد قُضى في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فوحيد الى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة، يعنى أن الأمر إذا تقرر في الملا الاعلى. ترشّح منه رشح حات على الملائكة السافلة التي استعدت للإلهام، فريما أخد منهم بعض از كياء الحن. تم سلقى الكهان منهم بحسب مناسبات حبلية وكسبة، فلا تشكن أن النهى ليس معتمدا على عدمها في الخارج، بل على كونها مظة للحظ والشرك والفساد، كما قال عرّ من قائل: ه قُل غيمنا إثم كير ومنافع للنّاس، وإثمهما أكر من نفعهما أه

تر جمد ربانی ل اور برشگونی پی دونو ل ک حقیقت بید بے کہ جب کی امر کا مدائی میں فیصد کیا ہے ۔ آب اس امر کے رنگ سے دودوا قعات رنگین بوج سے بیل جوتین کی سے سابید پڑنے پر پیدا کئے سے بیل سے بیل از جمد اخیالات بیل سے اوراز انجملہ اورادا انجملہ اوراز انجملہ الی انہ اور انجماز ان ایراز اور انجماز ان انجماز ان ایراز انجماز ان ایراز اور انجماز ان انجماز ان انجماز ان انجماز انجماز انجماز انجماز ان انجماز انداز اور انجماز انداز اور انجماز انداز اور انجماز انداز اور انداز انداز اور انداز اور انداز انداز اور انداز انداز اور انداز انداز انداز اور انداز ا

اور چھوت کی بیاری کی نفی کی نبیں نفی کی اس کی اصل کی نفی کے معنی کے لحاظ ہے۔ بمکہ عرب اس کو مستنقل سبب خیال کرتے تھے،اوراُلٹد پراعتماد کرناسرے ہے بھول جاتے تھے۔اور برحق بات: یہ ہے کہان اسباب کی سبیت اس صورت میں تام ہوتی ہے جب اس کےخلاف اللہ کا فیصلہ منعقد نہ ہو۔ اس لئے کہ جب اللہ کا فیصلہ منعقد ہوجا تا ہے تو اس کواللہ تعالی بورا کرتے ہیں اس کے بغیر کہ نظام میں رخنہ پڑے۔ اور شریعت کی زبان میں اس نکتہ کی تعبیر یہ ہے کہ ' بیا سباب عادی ہیں عقان ہیں'' — اور ہامتہ عام طور پر شرک کا درواز ہ کھولتا ہے،اوراس طرح غُول بیا بانی ، پس لوگ رو کے گئے ان چیزول میں مشغولیت ہے، نداس وجہ سے کہان چیزول کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں۔ کیسے؟ ادراحادیث ہاہم تعاون کرنے والی ہیں جنات کے ثبوت پر ،اور دنیا میں ان کے گھو منے پر ،اور عدوی کی اصل کے ثبوت پر ،اور عورت ، گھوڑے اور گھر میں نحوست کی اصل کے ثبوت پر۔ پس یقینی بات ہے کے مراداس کی نفی ہے: (۱) اس میں مشغولیت کے جواز کے اعتبار ہے (۲) اور بایں اعتبار کہاس ہے دعوی کرنا جائز نبیں۔ پس نبیں سنا جائے گا اس شخص کا دعوی جوکسی بر کرتا ہے کہ اس نے اس کے اونٹول کو مارد بایاان کو بیمار کردیا،ان پر بیمار اونٹ داخل کر کے،اوراس کے مانندوموے ۔۔۔۔ کیے؟ اورآپ خوب جانتے ہیں کہ نبی سالنہ بینم نے کہانت کی نہایت سخت ممانعت کی ہے۔اور کہانت: جنات کی باتیں بیان کرتا ہے۔اور براءت ظاہر کی اس سے جو کا بمن کے باس جاتا ہے۔ پھر جب آ گے سے دریافت کیا گیا کا ہنول کے احوال کے بارے میں تو آ گے نے ہتلایا کہ فرشتے باولوں میں اترتے ہیں۔ پس اس امر کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا آسان میں فیصد کیا گیا ہے۔ پس شیاطین بات چرائے ہیں، پس اس کو کا ہنوں تک پہنچاتے ہیں، پس وہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتے ہیں لیعنی ہیہ ہات ہے کہ معامدہ جب ملاً اعلی میں قراریا تا ہے، تو وہاں ہے چند قطرات ٹیکتے ہیں اُن ملاً سافل پر جن میں الہام کی استعداد ہوتی ہے۔ پس بھی ان سے بعض ہوشیار جن لیتے ہیں ، پھر کا ہن ان سے لیتے ہیں فطری اور اکتسا بی مناسبتوں کی وجہ ہے۔ پس آب ہرگزشک نہ کریں کے ممانعت ٹیک لگانے والی نہیں ہے خارج میں ان کے نہ ہونے پر ، بلکہ ٹیک لگانے والی ہے ان كاحتمالى جكه ہونے برغلطى بشرك اور فساد كے لئے جيسا كەلىندىتى كى نے فرمايا:

تصحیح: التی لایقصد إلیها بالذات می لا مخطوط کراچی سے بر حایا ہے ، الاف هذه لیست لها حقیقة میں لا اور لها مخطوط کراچی سے بر حمائے ہیں۔

☆ ☆ 7

# تجهقتر اورنجوم

نزدیک عویات: سفلیات پراثر انداز ہوتی ہیں۔ان کی بیہ بات منی بر تقیقت ہے یا تاریکی کا تیر ہے؟ اگراس کی کچھ حقیقت ہے تو دوسوال پیدا ہوتے ہیں: ایک: بیا کہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ دوم: بیا کہ شریعت نے علم نجوم سکھنے سے کیوں روکا ہے؟ شاہ صاحب قدس سر فر دونوں ہاتوں ہے بحث کرتے ہیں:

اور کواکب کی بعض تا ثیرات تو بدیمی ہیں۔ جیسے سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا،
اور رات دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔ اور جا ند کی کشش کی وجہ سے سمندر ہیں بُوار بھاٹا اٹھنا وغیرہ۔ اور بعض تا نیرات حدس
(زیر کی) تجربہ اور زصَد (ستاروں کی گردش و کھنے کی جگہ) سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے سوٹھ کی حرارت اور کا فور کی برودت
انہی ذرائع سے جانی جاتی ہے۔ ہیں جب میسلم ہیں تو وہ بھی ثابت ہیں۔

## کوا کب کی تا ثیر کی دوصور تیں

اوراس میں پچھا ستبعاد نہیں کہ کوا کب کی تا ٹیر دوطریقوں ہے ہو:

پہلاطریقہ ۔۔ کوا کب کی تا ٹیر طبائع (ماہیات) کی تا ٹیر کی طرح ہوتی ہے ۔ انڈ تعالی نے ہرنوع کے لئے
الی طبائع بنائی ہیں جواس کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً کوئی چیز حار ہے تو کوئی بارد۔ کسی چیز میں یوست ہے تو کسی میں
رطوبت۔اورا نہی طبائع ہے اطباء کام لیتے ہیں ،اورعلاج تجویز کرتے ہیں۔ پس افلاک وکوا کب کے لئے بھی طبیعتیں اور
خاصیتیں ہیں۔ جیسے سورج گرم ہے اور چا ندم طوب۔اس لئے جب کوئی ستار ہاس کی معین جگہ میں آتا ہے تو اس کی تو ت
وصلاحیت زہین میں طاہر ہوتی ہے۔

مثال: عورتوں میں نسوانی عادتیں اور زنانے خصائل ہوتے ہیں۔ اوراس کی وجہ زنائی فطرت ہے، جس کا ادراک دشوار ہے۔ ای طرح مردوں میں بہاوری اور بلندا ہنگی ہوتی ہے۔ اوراس کی وجہ بھی مردانہ مزاج ہے۔ لبندااس بات کا انکار نہیں کرنا چاہئے کہ زہرہ اور مرتخ وغیرہ ستاروں کی صلاحیتیں جب زمین تک پہنچیں توان کے فئی طبائع کے تا ٹار ظاہر ہوں۔ وسرا طریقہ سے کواکب کی تا ٹیرروحانی اور طبیعی صلاحیتوں کا آمیزہ ہوتی ہے جنیں (پیٹ کے بچہ) پر ماں اور باپ دونوں کے اثر ات پڑتے ہیں۔ مثلاً: مرد کا مادہ تو کی ہوتا ہے تو بچہ ددھیال کے مشابہ اور ماں کا مادہ تو کی ہوتا ہے تو

نضیال کے مشابہ ہوتا ہے (بخاری صدیث ۳۹۳) اور موالید ثلاث اور آسانوں اور زمینوں بیں ایسائی تعلق ہے جیسا جنین اور
اس کے ماں باپ کے درمیان ہوتا ہے۔ پس آسان وز بین کی صلاحیتیں بی حیوانات اور انسانوں کے وجود کا سبب ہیں۔
اور موالید بیں ان تُو می کے حلول کے لئے اتصالات فلکیہ کے استبار سے انواع ہیں ،اور ہرنوع کے لئے نواص ہیں
یعنی وہ تُو کی ایک ماوہ میں حلول کرتے ہیں تو چاندی ،اور دوسرے ماوہ میں حلول کرتے ہیں تو سونا وجود ہیں آتا ہے۔ اس
طرح اتصالات کے اختلاف سے مختلف حیوانات اور انسان وجود ہیں آتے ہیں۔ یہی اتصال روصانی صلاحیت ہے۔ پس
پھے لوگوں نے اس علم میں غور کیا تو علم نجوم وجود ہیں آیا۔ نجومی اس علم کے ذریعہ آئندہ پیش آنے والے واقعات جان لیت
بیں ۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب فیصلہ خداوندی اس کے خلاف منعقد ہوجاتا ہے تو اللہ تعیانی ستاروں کی صلاحتوں
میں تبدیلی کردیتے ہیں۔ اور ان کی تا ثیرات کی ایسی صورت ہیں منتقلب ہوجاتی ہے جو پہلی صورت سے قریب ہی ہوتی
میں تبدیلی کردیتے ہیں۔ اور ان کی تا ثیرات کی ایسی صورت ہیں منتقلب ہوجاتی ہے جو پہلی صورت سے قریب ہی ہوتی
صفت تد ہیر کی کارفر مائی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ المذ (۱۹ میلی کلام میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہوگائی میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہیا وہ کے داخل میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ استاروں کے خواص کے نظام میں ویکھیں اس کے مخالف میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 'ستاروں کے خواص الحربی عادت ہیں ،از وہ عظی نہیں'

اورستاروں کے میخواص محض ملامات وامارات کے درجہ کی چیز ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔گرلوگ اس علم میں بہت زیادہ گھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ بیٹلم اللہ کے انکاراور با بیانی کی اختابی جگہ بن گیا۔ چنا نچہ ہارش ہونے پرکوئی نجومی میم قلب سے نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل اور ان کی مہریانی سے ہارش ہوئی، بلکہ یہ کہت کہ فلال نچھتر کی وجہ سے ہارش ہوئی، بلکہ یہ کہت کہ فلال نچھتر کی وجہ سے ہارش ہوئی۔ پس اس میں وہ پخته ایمان کہاں رہاجس پر نجات کا مدار ہے؟!

اورعلم نجوم کا نہ جانتا کچھ مفٹرنہیں: کیونکہ انڈرتع ٹی اپی حکمت کے موافق مالم کا نظم کررہے ہیں، خواہ کوئی جانے یا نہ جانے !اس لئے شریعت نے اس علم کو بے تام ونشان کر دیا، اور اس کے سیجنے کی ممہ نعت کی، اور بہا نگ وُئل املان کر دیا کردیا کہ ''جس نے نبوم کا پچھلم سیکھ اس نے جادو اس کے جادو، جتن زیادہ حاصل کیا اس نے جادو، جتن زیادہ حاصل کیا اس نے علم نبوم !''(مفکلو قاحدیث ۱۹۸۸)

مثال بلم نجوم کا حال تورات وانجیل کے علم کی طرح ہے۔ جس نے ان کتابوں کو دیکھنا جا ہا تھا اس برنبی سالا بینم نے نہایت سختی کی تھی ( منداحہ ۳۸۷۳) کیونکہ وہ دونوں محرف کتابیں ہیں ہیں۔ معلوم نہیں ان میں کؤسی بات شخصے ہے، اور کوئسی تحریف سے شدہ۔ پس تقمد لیق بھی مشکل ہے، اور تکذیب بھی۔ دوسری وجہ بختی کرنے کی سے ہے کہ ان کتابوں میں لگنے والا ممکن ہے قرآن کریم کی تابعداری نہ کرے۔ اور ان کتابوں کی باتوں کوزیاد واہمیت دینے لگے۔

نچھٹر اور نجوم کے سلسلہ میں میدوہ باتیں ہیں جن تک ہم ری رائے اور ہماری تحقیق بپنجی ہے۔ پس اگر قر آن وحدیث سے اس کے خلاف ٹابت ہوتو وہی برحق ہے۔

#### نوٹ: یہ بحث رحمة اللہ (۱:۲۲۹) میں بھی تفصیل ہے ہے۔اس کی بھی مراجعت کرلی جائے۔

وأما الأنواء والنجوم: فلايبعد أن يكون لهما حقيقةٌ مَّا: فإن الشرع إنما أتى بالنهى عن الاشتغال به، لانفى الحقيقةِ البتة؛ وإنما توارث السلفُ الصالح: تركَ الاشتغال به، وذَمَّ المشتغلين، وعدمُ القول بتلك التأثيرات، لاالقولَ بالعدم أصلاً.

وإن منها ما يُلحق بالبديهيات الأولية، كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس والقسر، ونحو ذلك؛ ومنها مايدل عليه الحدسُ والتجربة والرصدُ، كمثل ماتدل هذه على حرارة الزنجبيل، وبرودة الكافور.

ولايبعد أن يكون تأثيرها على وجهين:

[أحدهما] وجنة يُشبه الطبائع: فكما أن لكل نوع طبائعُ مختصةٌ به من الحر و البرد، و اليبوسة والرطوبة، بها يُتسمسك في دفع الأمراض، فكذلك للأفلاك و الكواكب طبائعُ وخواصٌ، كحر الشمس و رطوبة القمر، فإذا جاء ذلك الكوكب في محله، ظهرت قوتُه في الأرض:

ألا تعلم أن المرأة إنما اختصت بعادات النساء وأخلاقهن: لشيئ يرجع إلى طبيعتها، وإن خفى إدراكها ، والرجل إنما اختص بالجراء ة والجهوريّة ونحوهما: لمعنى في مزاجه، فلا تُنكرُ أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض: أثرٌ كأثر هذه الطبائع الخفية.

وثانيهما : وجه يُشبه قوة روحانية، متركبة مع الطبيعة، وذلك مثل قوة نفسانية في الحنين من قِبَلِ أمه وأبيه؛ والمواليدُ بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى أبيه وأمه؛ فتلك القوة تهيئ العالم لفيضان صورة حيوانية، ثم إنسانية.

ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنواع، ولكل نوع خواص، فأمعن قوم في هذا العلم، فحصل لهم علم النجوم، يتعرَّفون به الوقائع الآتية؛ غيرَ أن القضاء إذا انعقد على خلافه: جعل قوة الكواكب متصورة بصورة أخرى، قريبة من تلك الصورة، وأتم الله قضاء ه، من غير أن ينْخرم نظامُ الكواكب في خواصها؛ ويُعترُ عن هذه النكتة بأن الكواكب خواصها بجرْي عادة الله الماللزوم العقلي.

أُ ويُشبه بالأمارات والعلامات، ولكن الناس جميعًا توغّلوا في هذا العلم توغلا شديدًا، حتى صار مظنة لكفر الله، وعدم الإيمان، فعسى أن لايقول صاحبُ توغلِ هذا العلم: مُطرنا بفضل الله ورحتمه! من صميم قلبه، بل يقول: مُطرنا بنوء كدا وكذا، فيكون ذلك صادًا عن تحققه

بالإيمان الذي هو الأصل في النجاة.

وأما علم النجوم: فإنه لا يُضَرُّ جهلُه، إذ اللهُ مدبرٌ للعالم على حسب حكمته، علم أحد أولم يعلم، فلذلك وجب في الملة أن يُخْمَلَ ذكرُه، ويُبهى عن تعلمه، ويُخْهر بأن " من اقتبس علما من النجوم: اقتبس شعبة من السحر، زاد مازاد"

ومثلُ ذلك مثلُ التوراة والإنجيل. شدّد البي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبطر فيهما: لكونهما محرّفين، ومظمة لعدم الابقياد للقرآن العظيم؛ ولدلك يُهُوا عمه

وهذا ما أدّى إليه ر أينا و تارخطسا، فإن نب من السنة مايدل على خلاف ذلك، فالامر على ما في السنة.

تركيب. قوله: فه المشتعب من ذم مسدر بيشه بالأمارات بشمير فالم نجوم ناطرف الدركيب. قوله: فه المستعب من ذم مسدر بي بشده بالأمارات بشمير فالم منجوم ناطرف الدركيب توعَل فيه الدركيب بيا من صميم قلبه. لايقول ت تعاقب عن تحققه بالإيسان ال كايمان كيار من بي المحرا) بوئ --

## خواب اورتعبير

رسول مند سلخ من الله و المروب المراوب المراوب المنطان. والمروب من الله والمروب من الله والمروب المسلطان. والمروب من الله والمروب من المروب من المروب المراوب والمروب من المروب المراوب المروب المراوب المروب المراوب المروب المراوب المروب المراوب المروب المراوب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المراوب المروب الم

شاہ صاحب قدس سرہ نے ان تین قسموں کی ہائے قسمیں بن کی تیں۔رؤیا صالحہ کی دوشمیں کی ہیں:بُشر می من القداور رہا یا ملکی بین نیک آوی کا خواب اس طرح خیاات کی بھی دوشمیں کی تیں ایک، وہ خیا، ت جو مادت کی بنا پر بیدا ہوت تیں۔ دوسری:وہ خیالات جو کی حدط کی زیادتی اورجسمانی تکلیف کی بنا پر بیدا ہوتے تیں۔ نزش اصل اقسام تین میں۔ان کو پھیلا کر یا بچ قشمیں کی تیں۔

پھر تین خوابوں کی تفصیل کی ہے۔ بیٹارتی خواب ہلکوتی خواب اور شیط نی خواب کی حقیقت بیان کی ہے۔ اور شیط نی خواب کا اثر زائل کرنے کی تدبیر بتلائی ہے۔ اور آخر میں مید بیان کیا ہے کہ تعبیر صرف بشارتی اور مکسوتی خوابوں کی جو اور آخر میں مید بیان کیا ہے کہ تعبیر صرف بشارتی اور مکسوتی خوابوں کی جو تعبیر نہیں ہوتی ۔ یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل ملاحظ فرمائمیں۔

خواب کی پانچ قسمیں ہیں:

اول: وہ خواب ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے خوش خبری ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 'نبوت میں ہے صرف خوش کن باتیں باقی رہی ہیں' صحاب نے دریافت کیا: خوش کن باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''نیک خواب' اورا کی روایت میں یہ باتیں باقی رہی ہیں' صحاب نے دریافت کیا: خوش کن باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''نیک خواب' اورا کی روایت میں اضافہ ہے : ''جس کوکوئی مسلمان و کھے، یااس کے لئے دیکھا جائے '' (مشکوۃ حدیث ۲۹۰۳) جیسے حضرت ام العلاء افسار یہ فرمایا: '' یہ چشمہ ان کا ممل ہے، جوان کے لئے بدر ہا ہے!'' (مشکوۃ صدیث ۲۹۲۰) یہ حضرت عثمان کے لئے بعد از وفات فرمایا: '' یہ چشمہ ان کا ممل ہے، جوان کے لئے بدر ہا ہے!'' (مشکوۃ صدیث ۲۹۲۰) یہ حضرت عثمان کے لئے بعد از وفات بشارت ہے۔ اور جیسے حضرت خدیج رضی اللہ عنہا نے ورقۃ بمن نوفل کا حال دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا: '' میں ان کی اس ان بی تو ان پر کوئی اور لباس ہوتا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳۳) یہ ورقہ کے بشارت ہے۔ اس قسم کے خوابوں کی بس اتن بی تعبیر ہوتی ہو ہے تو ان پر کوئی اور لباس ہوتا'' (مشکوۃ حدیث ۲۲۳۳) یہ ورقہ کے بشارت ہے۔ اس قسم کے خوابوں کی بس اتن بی تعبیر ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے خوابوں کی بس اتن بی تو تعبیر ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے خوابوں کے ذریعہ النہ تعالی اپنے خاص بندوں پر حقائق ومعارف بھی واشگاف کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

دوم: ملکوتی خواب یعنی نیک آ دمی کا خواب: به خواب آ دمی کی خویوں اور خرابیوں کا نورانی تمثل (نصویر سامنے آنا) ہوتا ہے (اگر خوبی تمثل ہوتی ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے، جو نتیجہ کے اعتبار سے بشارت ہے ) اور دہ خوبیاں اور خرابیاں ملکی طریقہ پنفس میں شامل ہونے والی ہوتی ہیں (ملائکہ طاعات بجالاتے ہیں، اور برائیوں سے ان کومس نہیں ۔ پس جو مخص طاعات کا اہتمام کرتا ہے، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں فرس میں ملکی طریقہ پرشامل ہوتی ہیں ۔ والی موتی بہلو سے، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں فرس میں ملکی طریقہ پرشامل ہوتی ہیں ۔ طاعات شبت پہلو سے، اور بینات منفی پہلو سے۔ اور ایسانی خوص نیک آ دمی ہوتا ہے ) سوم: شیطان کا ڈراوا، اور اس کا پریشان کرنا ۔ اس خواب کی تفصیل اور اس کا علاج آ گے آ رہا ہے۔

چہارم: وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ جوالی عادت کی بناپر پیدا ہوتے ہیں جس کانفس بیداری ہیں خوگر ہو چکا ہوتا ہے۔
اور وہ عادت قوت خیالیہ ہیں محفوظ ہوتی ہے، اور جو چیز خیال ہیں ہوتی ہے وہ حس مشترک ہیں ظاہر ہوتی ہے یعنی اسکے تصورات
آتے ہیں۔ جیسے شراب کا چمکہ: خواب ہیں بھی اس کے خیالات آتے ہیں۔ اس کو '' بنی کے خواب ہیں جیچھڑے'' کہتے ہیں۔
بنج ہم: وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ اور وہ خیالات فطری طور پر کسی ضلط کے غلبہ اور بدن میں اس کی تکلیف کے
احساس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بیار آ دمی خواب و کھتا ہے کہ اس کے آپریشن کی تیار کی ہور ہی ہے۔
ان احساس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بیار آ دمی خواب و کھتا ہے کہ اس کے آپریشن کی تیار کی ہور ہی ہے۔
ان جو خوابوں کی کوئی تجسیر نہیں ہوتی۔

## بشارتي خواب كي حقيقت

بشارتی خواب کی حقیقت رہے کہ بھی نفس ناطقہ کو بدن کے تجابات سے فرصت مل جاتی ہے بینی اضطراری موت سے چھائی نئے مت چھا ذمک نکا متعلق کے میں سے سے مصل سے است کے ایک سے است کے ایک میں میں میں میں اسلامی موت سے اسلامی موت سے اس

ہلے بی وہ اختیاری موت مرجا تا ہے۔اور یہ بات ایسے دقیق اسباب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کافی غور وخوض کے بعد معجے جائے ہیں۔ پس نفس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے علمی کمال کے فیضان کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ چنانچینفس کی استعداد کےمطابق اس پر فیضان کیا جاتا ہے۔جس کا مادّہ اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں۔مثلاً:اسرار دین کا کافی علم ہوتا ہے تواس سلسلہ کا کوئی نکتہ بیداری یا خواب میں کھولا جاتا ہے۔اوروہ اس کے لئے عظیم بشارت ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ رات میں جب کوئی اہم مسئلہ کل ہوتا تھا تو امام محمد رحمہ اللّٰہ فر ماتے :شاہ زادوں کو :امین اور ماموں کو بید دولت کہاں نصیب!

اوراس فتم کے خوابوں کے ذریعہ اللہ تعالی اینے بندوں کو تعلیم دیتے ہیں۔مثلاً:

. ا — نبی مِناللنهَ اَیَمْ نے خواب میں اللّٰہ یا ک کوبہترین صورت میں دیکھا۔اللّٰہ تعالیٰ نے بوچھا: قرشیتے کس امر میں بحث کررہے ہیں الی آخرہ۔اس حدیث میں درجات اور کفارات کا بیان ہے بعنی کن اعمال ہے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔اور کن اعمال ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیحدیث تفصیل ہے تر مذی (۱۵۵) میں سورۃ حق کی تفسیر میں ہے۔ ۲ - حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه ہے بی صلافتہ آیکم کا ایک طویل خواب مروی ہے کہ آپ کودوض لے جلے ،اورمختف مناظر دکھائے،مثلاً: آپ ایک ایسے خص کے پاس ہے گزرے جو بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا کھڑا ہوا تھا،جس کے ہاتھ میں آتکڑا تھا،جس کووہ بیٹھے ہوئے کی باجھ میں داخل کرتا تھا،اوراس کوگدی تک چیردیتا تھاالی آخرہ۔اس منامی معراج میں نبی سالندیکام کو مُر دوں کے احوال سے داقف کیا گیا ہے۔ بیحدیث تفصیل ہے مشکوۃ حدیث (۲۲۱م و۲۲۵م) میں ہے۔ ٣ - متعددخوابول كي زريعه القدتعالي في منالفكية مرا فينده فيش آف والي واقعات سي واقف كياب مثلاً حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها سے شادی کا معامله آپ کوخواب میں دکھلا یا گیا تھا ( بخاری حدیث ۱۴ ۲ ) جنگ احد میں يهلي فنكست پھركاميا بي خواب ميں دكھائي گئي تھي۔ای طرح آپ کو بجرت کامقام خواب ميں دكھلا يا گيا تھا۔

## ملكوتى خواب كى حقيقت

ملکی خواب کی حقیقت بیہ ہے کہ انسان میں اچھے برے: دونوں طرح کے ملکات ( صلاحیتیں ) ہوتے ہیں۔ مگر ملکات کی خوبی خرابی آ دمی اس وقت جان سکتا ہے جب وہ ملکی صورت کے لئے فارغ ہوجائے: بینی بہیمیت کی مِیّا مرجائے ،اور ملکیت کا راج قائم ہوجائے۔پس جب آ دی ملکیت کے لئے فارغ ہوجا تا ہے تو اس کی نیکیاں اور برائیاں مثالی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ دوفر شنتے ان کو بکڑ کرآ گ پر لے گئے۔انھوں نے کہا: پناہ بخدا! پھرایک اورفرشند آیا۔اس نے کہا: گھبراؤنہیں! ابن عمر نے بیخواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی من الليل!عبدالله بهت اجِها آ ومي ہے! كاش وہ تبجد يرِ حتا! (بخارى حديث ١١٢١ و١١٢ ) اس خواب ميں حضرت ابن عمر كى خولى ﴿ الْمَازَرُ بِيَالْفِيِّرُ إِنَّ الْمِيِّرُ ﴾ -

اوركمي: دونول مثالي صورت بين طاهر جوني بين \_ پت اس شان كا آ دي

(الف)خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے۔اوراس کی بنیاد:اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص کا س فرمانبردار ہوتا ہے اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔

(ب)اور نبی فیلاتینیز کوخواب میں دیکت ب۔اوراس کی بنیاد ہی جلاسینیلا کی فرمانبر داری بعنی محبت ہوتی ہے جواس کے سید میں مرکوز ہوتی ہے۔

(نَ) اورانوار وتجلیات کوخواب میں دیکھتا ہے۔ اوراس کی بنیاد : وہ طاعتیں ہوتی ہیں جو دل اوراعضہ وسے کی جاتی ہیں۔وہ طاعتیں انوار وطیبات کی صورت میں جیسے شہر بھی اور دووھ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔

پس جس نے اللہ تقالی کو یا نبی مبلی پیلیم کو یا فرشنوں کو ہری صورت میں یا خسد کی حاست میں خواب میں و یکھا قواس کا مطلب ہیہ ہے کداس کے عقیدہ میں خلل یا کمز اور ک ہے۔ اور اس طرف اش رو ہے کداس کا نسس کا منہیں ہوا۔ اس طر ت جو انوار طبیارت کی وجہ سے حاصل ہوت ہیں وہ سورت اور جیا ٹدکی صورت میں ظام جوت ہیں۔

#### شيطان كا دُراوااوراس كاعلاج

خواب میں شیطان کے پریشان کرنے کی صورت بیہوتی ہے کہ معون جانور جیسے بندر، ہاتھی ، نے اور سیاہ فام انسان نظم آتے ہیں۔ چن سے آدمی ڈرجا تا ہے۔ اور دل میں وحشت اور خوف بیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت چیش آئے تو اللّذ کی بناہ طلب کرے۔ اعو ذیالله کہ بیا۔ اور اپنی ہا کمیں جانب تین بار تیز کا روے داور کروٹ برل مرسوج کے (مضاہ تاحدیث ۲۳۲)

### مبشرات كيتبير

ہم اورد وسری قسم کے توابوں کی ۔۔ جوہشرات ہیں ۔ تعبیر - تی ہے۔اورتعبیر جانے کاعمدہ طریقہ خواب میں آنے والے خیال کی معرفت ہے لیجن میہ جاننا کہ س نبران کا کیا مصاب ہے؟ کیونکہ

ا — بہمی مسمی سے اسم مراو بہونا ہے ۔ جیسے نبی سبت پڑھ نے اوا ب بٹن ہو یکھا کے آپ تھٹرت عقبۃ بین رافع انصاری رینمی اللہ عند کے گھر میں جبوہ افروز میں یہ آپ کی خدمت میں ابن عاب نامی تاز و بہجوری چیش کی سئیں۔ آپ نے اس کی ہی ہیں اللہ عند کے گھر میں جبوہ افروز میں یہ آپ کی خدمت میں ابن عاب نامی تاز و بہجوری چیش کی سئیں۔ آپ نے اس کی ہی ہیں میں اور خرب بیان فرمائی کہ رافع سے رفعت مراوی یہ بی بیار ہے و نیامیں رفعت و بلندی ہے۔ اور مقبد (اجبھا انہو می کے مراوا تحرب کا اجبھا انہو میں ہے۔ اور طاب سے مراوو بین کی تام ل ہے (مضورة حدیث حالام)

ا سے اور میں لازم سے ملزوم مراد ہوتا ہے۔ جیسے تلوارت جنگ مراد ہوتی ہے۔ نبی سن بینے نبینے نواب کی بیا کہ آپ کے دست مبارک میں ذوالفقار نامی تکوار ہے۔ آپ نے اس کو ہلایا تو اس کا بلا کی حصہ نوٹ کیا۔ چھ بلایا تو پہلے سے

- ﴿ لَا لَكُوْرُ لِبَالِينَالُ ﴾

شاندار ہوگئی۔اس کی تعبیر پیتھی کہ جنگ احد میں پہلے ہزیمت ہوگی ، پھرائند فتح نصیب فرما کمیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۱۸)

" اور کبھی صفت ہے موصوف مراد ہوتا ہے۔جیسے آپ نے خواب دیکھ کہ ہونے کی دوچوڑیاں آپ کے ہاتھ میں رکھی گئیں۔آپ کو بیات نا گوار ہوئی تو وہی آئی کہ ان کو پھوٹک دیجئے۔ جنانچہ آپ نے بچوٹک ماری تو دونوں غائب! اس کی تعبیر دوجھوٹے نبوت کے دعویدار اسود تنسی اور مسلیمہ کذاب جنھے۔ چوٹکہ دونوں پر مال کی محبت غالب تھی اس لئے دہ سونے کی شکل میں دکھائے گئے (مشکلوۃ حدیث ۲۱۹)

ے صل کلام: یہ ہے کہ خواب میں نظر آنے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف صور تیں ہوتی میں۔اوراس کے لئے کوئی قاعدہ کلیے نہیں۔ یہ بات تعبیر دینے والے کی ذبانت پر موقو ف ہے۔ اور مبشرات نبوت کا ایک حصد ہیں یعنی کمالات نبوت میں شامل میں۔ کیونکہ وہ بھی نیبی فیضان اور اللّہ کی طرف سے خلوق کی طرف بخلی کی ایک صورت ہیں۔ اور یہی مبشرات نبوت کی بنیاد ہیں۔ چنانچہ نبی سِلانلَه بَیْم کونبوت سے جھے ماہ قبل ہی سے سے خواب آنے شروع ہوگئے تھے۔۔ رہی خواب کی دیگر انواع توان کے لئے کوئی تعبیر نہیں۔

وأما الرؤيا: فهي على خمسة أقسام:

[١] بُشرى من الله.

[٣] وتمثلٌ نورا ني للحمائد والرذائل، المندرجة في النفس على وجهٍ ملكي

[٣] وتخويف من الشيطان.

[٤] وحديثُ نفس: من قِبَلِ العادة التي اعتادها النفس في اليقظة، تحفظها المتخلية ويظهر في الحس المشترك ما اخْتُرِنَّ فيها.

[٥] وخيالاتٌ طبيعيةٌ: لغلبة الأحلاط، وتنبُّه النفسِ بأذاها في البدن.

أما البشرى من الله: فحقيقتها: أن النفس الماطقة إذا انتهزت فرصةً عن غواشى البدن، باسباب خفية لايكاد يتفطن بها إلا بعد تأمل وافي. استعدّت لأن يفيض عليها من منبع الخير والحود كمالٌ علمى، فأفيض عليه شيئ على حسب استعدادها: مادتُه العلومُ المخزونةُ عنده. وهذه الرؤيا تعليم إلهى كالمعراج المنامى الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربه في أحسن صدورة، فعلمه الكفارات والدرجات، وكالمعراج المنامى الذي انكشفت فيه عليه صلى الله عليه وسلم أحوالُ الموتى بعد انهكاكهم عن الحياة الدنيا، كما رواه جابر بن سمرة رضى الله عنه، وكعلم ما سيكون من الوقائع الآتية في الدنيا.

وأما الرؤيا الملكية: فحقيقتُها: أن في الإنسانِ ملكاتٍ حسنةً، وملكاتٍ قبيحةٌ، ولكن

لا يعرف حُسنَها وقُبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية، فمن تجرَّد إليها: تظهر له حسناتُه وسيئاتُه في صورة مثالية، فصاحبُ هذا:

[الف] يرى الله تعالى؛ وأصله: الانقيادُ للبارى.

[ب] ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأصله: الانقياد للرسول المركوزُ في صدره.

[ح] ويسرى الأنوار؟ وأصلها: الطاعات المكتسبة في صدره وجوارحه، تظهر في صورة الأنوار والطيبات، كالعسل، والسمن، واللبن.

ف من رأى الله، أو الرسول، أو الملائكة في صورة قبيحة، أو في صورة الغضب: فليعرف أن في اعتقاده خللًا وضعفا، وأن نفسه لم تتكمّل.

وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة: تظهر في صورة الشمس والقمر.

وأما التخويف من الشيطان: فوحشةٌ وخوفٌ من الحيوانات الملعونة، كالقرد، والفيل، والكلاب، والسودان من الناس؛ فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالله، وليتفُلُ ثلاثًا عن يساره، وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه.

أما البشرى: فلها تعبيرٌ؛ والعمدة فيه: معرفة الخيال: أيُّ شيئ مظنةٌ لأيٌ شيئ؟ فقد ينتقلُ الذهن من المسمى إلى الاسم، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في دار عقبة بن رافع، فأتى برطب ابن طاب، قال عليه السلام: " فأولتُ أن الرفعة لما في الدنيا، والعافية في الآخرة، وأن ديننا قد طاب" وقد ينتقل الذهن من الملابس إلى ما يلابسه، كالسيف للقتال، وقد ينتقل الذهن من المهاب عليه حبُّ المال، وآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سوار من ذهب.

وبالجملة: فبللانتقال من شيئ إلى شيئ صور شتى؛ وهذه الرؤيا شعبة من النبوة، لأنها ضربٌ من إفاضة غيبية، وتُدلُ من الحق إلى الخلق، وهو أصل البوة؛ وأما سائر أنواع الرؤيا فلاتعبير لها.

ترجمہ: اور رہاخواب: تو وہ ہائی قسموں پرہے: (۱) القد کی طرف ہے نوش خبری (۲) خوبیوں اور خرابیوں کا نورانی شمش ، جونٹس میں مندری ( داخل ) ہوئے والی ہیں ملکی طریقہ پر (۲) اور شیطان کی طرف ہے ڈرانا (۴) اور خیال: اس عادت ک جانب ہے جس کانفس بیداری میں عادی ہو چکاہے، اس عادت کوقوت مخیلہ محفوظ کئے ہوئے ہے۔ اور وہ چیز جومخیلہ میں جمع کی گئی ہے جس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے (۵) اور فطری خیالات: اخلاط کے غلہ کی وجہ ہے، اور نفس کے آگاہ ہونے کی وجہ

﴿ الْسَرْمُ لِبَالْيَدَارُ ﴾.

سے بدن میں اختلاط کی ایذاد ہی ہے ۔۔۔ رہی اللہ کی طرف سے خوش خبری: پس اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب نفس ناطقہ فرصت یا تاہے بدن کے پروول سے ایسے بوشیدہ اسباب کی وجہ سے کنبیں قریب ہے آ دمی کہ ان اسباب کو بمجھ سکے مگر کافی غور کے بعد تو نفس اس بات کے لئے تیار ہوجا تا ہے کہ اس پر کوئی علمی کمال بھلائی اور سخاوت کے سرچشمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ک طرف سے بہے۔ پس اس پر بہائی جاتی ہے کوئی ایس چیزنفس کی استعداد کے موافق جس کا ما ڈواس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں ۔۔۔ اور بیخواب تعلیم الٰہی ہے:(۱) جیسے و ہمعراج من می یعنی خواب جس میں نبی سِلْامَیَا کِمْ نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھا۔ پس القدئے آپ کوسکھلائے کفارات وورجات (۱)اورجیسے وہ معراح من می جس میں آپ میالنڈیکام پر کھلے مُر دول کے احوال ان کے دنیوی زندگی ہے جدا ہونے کے بعد، جبیہا کہ روایت کیا ہے اس کو جابر بن سمرةً نے (بیرتسامح ہے۔ بدروایت سمرة بن جندب کی ہے )(٣)اور جیسے اس چیز کاعلم جوعنقریب ہونگی یعنی مستقبل قریب میں جو واقعات و نیا میں بیش آنے والے بیں ۔ اور رہاملکی خواب تواس کی حقیقت رہے کہ انسان میں انتہے مکات اور برے ملکات ہیں ۔ مگر ان كى خولى اورخرالي كونبيں جانتا مكر فارغ ہونے والاملى صورت كے لئے۔ پس جو شخص فارغ ہو كياملى صورت كے لئے: ظاہر ہوتی ہیں اس کی حسنات اور سینات مثالی صورت ہیں۔ پس اس شان کا آ دمی (انف) اللہ کو ویکھتا ہے۔ اور اس کی اصل: التد تعالی کی فرما نبرداری ہے(ب) اور رسول التد مین تندیع کود کھتا ہے۔ اور اس کی اصل: آپ کی فرما نبرداری ہے جواس کے سینہ میں مرکوز ہے(ج)اورانوار کو دیکھتا ہے۔اورانوار کی اصل: وہ طاعتیں ہیں جو کمائی ہوئی ہیں اس کے سینہ اوراس کے اعضاء میں۔ ظاہر ہوتی میں وہ طامات انواراور سقری چیزوں کی صورت میں، جیسے شہداور تھی اور دودھ \_\_\_\_ پیس جس نے و يکھاا بندکو يارسول کو يا فرشتوں کو ہري صورت ميں يا غصه کی حالت ميں تو جا ہے کہ وہ جان لے کہ اس کے اعتقاد ميں خلل اور کمزوری ہے،اور بیرکہاس کانفس کامل نہیں ہوا ۔۔۔ اورای طرح وہ انوار جوطہارت کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں:سورج اور عاند کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں ۔۔ اور رہاشیطان کا ڈراوا تو وہ دحشت اور خوف ہے ملعون جاتوروں ہے ، جیسے بندر ، اور ہاتھی ،اور کتے ،اور سیاہ فام انسان ۔ پس جب اس چیز کود کھے تو القد کی پناہ طلب کرے،اور حیا ہے کہ تھنکار دے تین بارا بی ہائیں جانب اور حیاہتے کہ بدل لے اپناوہ پہلوجس پروہ تھا ۔۔۔ رہی خوش خبری تواس کے لئے تعبیر ہے۔اورعمہ وطریقہ تعبیر میں خیال کی معرفت ہے: کوئی چیز کس چیز کے لئے احتمالی جگہ ہے؟ (۱) پس بھی ذہن منتقل ہوتا ہے سمی ہے اسم کی طرف۔جیسے نبی مناللندَیَم کا دیکھنا کہ آپ عقبۃ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ پس آپ کے پاس تاز وابن طاب تھجوریں لائی سنگئیں۔ فرمایا نبی مِنالِنَهَ بَیْم نے: ''لیل تعبیر لی میں نے کہ ہمارے لئے وٹیا میں رقعت اور آخرت میں عافیت ہے،اور یہ کہ ہمارا دین یقیناً عمرہ ہوا''(۲)اور بھی ذہن ملابس (لازم) ہے اس چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے جس ہے وہ چیز تعلق رکھتی ہے یعنی ملزوم کی طرف جیسے تکوار جنگ کے لئے (۳) اور بھی ذہن منتقل ہوتا ہے وصف ہے ایسے جوہر کی طرف جواس وصف کے مناسب ہے۔ جیسے وہ مخص جس پر مال کی محبت غالب آگئ ہے اس کو نبی مینائند بیٹی نے سونے کے ننگن کی صورت میں دیکھا

— اور حاصل کلام بیس ایک چیز ہے دوسری چیز کی طرف انتقال کے لئے مختلف صور تیں ہیں۔ اور یہ خواب نبوت کی ایک شاخ ہے، اس لئے کہ وہ نبیبی فیضان ، اور اللہ کی طرف ہے گلوق کی طرف جیلی کی ایک قتم ہے۔ اور وہ نبوت کی اصل ہے۔ اور رہی خواب کی دیگر انواع توان کے لئے کوئی تعبیر نبیس۔

#### باب ـــــــــ

# آ داب صحبت

صحبت کے معنی میں: ساتھ بعلق۔اورادب: کے معنی میں: تہذیب وشائنگی ۔۔۔افرادانسانی میں حاجبوں کا چیش آنا،
اوران حاجبوں میں ایک دوسرے ہے فاکدہ اٹھاٹا: ایسے چند آواب کا متقاضی ہے، جن کولوگ باہم برتیں اور زندگی کو خوشگوار بنا کیں۔ان آواب میں سے بیشتر ایسے امور میں جن کے اصول پر عرب ونجم کا اتفاق ہے۔اگر چہ صورتوں اور شکلوں میں اختان ہے۔ان آواب سے بحث کرنا اور صالح وفاسد کے درمیان امتیاز کرنا نبی سنج پیئم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔

#### ا ــــ دعاؤسلام

لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں خوشی کا اظہار کریں۔ایک دوسرے پرلطف ومہریانی کریں۔چھونا بڑے ک برتری بہجانے۔ بڑا چھوٹے پرمبر ہانی کرے۔اور ہم زمانہ لوگوں میں بھائی جارہ قائم ہو۔اگریہ یا تیں نہیں ہوگی تو رفاقت جھسود مندنہیں ہوگی۔اوراس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

پھرضروری ہے کے جذبہ خیرسگالی وخیر اندیش کے اظہار کے لئے اور مخاطب کو مانوس ومسرور کرنے کے لئے کوئی خاص افظ متعین کیا جائے ، ورنہ وہ جذبہ ایک مخفی چیز ہوگا، جس کوقر ائن ہی سے پیچانا جاسکے گا۔ اول وہلہ میں اس کا پیتہ ہیں چھے گا۔ چنا نچہ دنیا کی تمام متمدن اقوام نے اپنی صوابہ ید کے مطابق تحیہ کا طریقہ متعین کیا ہے ، جو بعد میں ان کی ملت کا شعار ہن گیا۔ اور اہل ملت کی اس سے پیچان ہونے گئی۔ مثل زمانۂ جاہلیت میں عرب بوقت ملاقات کہتے تھے: اُسعہ الله بلك عین الاللہ ایک آئیس شعندی کرے۔ اور اُنعیم صباخان جی بخیر! (ابوداؤد حدیث ۱۳۶۵) اور مجوی کہا کرتے تھے بڑا رسال بری: بزارسال جیوً!

اور قانون اسلام کا تقاضا بیقا که اس سلسله میں انبیاء اور فرشتوں کی سنت اپنائی جائے۔ اور کوئی ایسا کلمہ متعین کی جائے جو ذکر اور دیا ہو، اور وہ و نیوی زندگی پر مطمئن کرنے والانہ ہولیعنی اس میں درازی عمر اور دولت کی فراوانی کی دیا نہ ہو۔ نہ کوئی ایسا طریقتہ ہوجس میں تعظیم میں اتنام ہافہ ہوکہ اس کی حدود شرک سے مل جا کمیں۔ مثلا سجد و کرنایاز مین چومنا۔

- ﴿ الْمُعْرَفِرُ سِلْسُمُرُدُ ﴾

ایر تحید سرم بی ہے۔ ورج ذیل صدیث میں اس کا بیان ہے۔

تشريح:اس حديث مين دويا تين حل طلب بين

کہلی بات: اللہ تقالی نے جوفر مایا کہ 'ان کوسلام کرو' 'قریبا آدم ملیدالسلام کوسلام کا طریقہ بتایا عمیا تھا؟ جواب نیہ ہے کہان کوسلام کے الفاظ نہیں بتائے کے تئے۔ بنامہ بیامران کی رائے اور اجہ جہوڑا گیا تھا۔ پس آوم ملیدالسلام نے حق و یا رہا چنی اللہ تعالی وجو 'فاظ پہند نتھا کہی خفوں ہے آوم مایدا سلام نے ساام کیا۔

دوسری بات اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے کے وہ تمہارااور تمہاری اوالا عادی ہوام کا طریقہ ہوگا' اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب بیارشاوتشریق ہے بینی بہی وجو بی طور پر تعلم خداوندی ہے۔ رہا بیسوس کے دعفرت آ دم اور ملائد جس طرت میں انہا مفر ما نمیں گے۔ جیسے اذان میں انہا مفر ما نمیں گے۔ جیسے اذان کی شروعیت وراس نا فاظ حظیرة القدی بی سے فرشتہ پر منزش موسیت وراس نا فاظ حظیرة القدی بی سے فرشتہ پر منزش موسیت وراس نا فاظ حظیرة القدی بی سے فرشتہ پر منزش موسیت و کا بیار میں انہا موسیت کے انہا موسیت و کا سال میں کے دیسے اذان کا بیار میں کے دیسے اور کا ہیں کے دیسے کی منز کو کرنے ہوئے۔

#### ﴿ آداب الصحبة ﴿

اعلم اله منها وحت سلامة الفطرة، ووقوع الحاحات في أشخاص الإنسان، والارتفاق منها آدات يناذبون بها فيسا بسهم. واكثرها أمور احتمعت طوائف العرب والعجم على أصولها، وإن احتلفوا في الصور والأشاح، فكان البحت عنها، وتمييز الصالح من الفاسد منها: إحدى المصالح التي بعث السي صلى الله عليه وسلم لها.

فمنها: التحية: التي يُحيِّيُ بِهَا بعضهم بعصا، فإن الباس يحتاجون إلى إظهار التَسْمُسُ فِيما يسهم، وأن يلاطف بعضهم بعضا، وبرى الصغير فضل الكبير، ويرحم الكبير الصغير، ويُواحى الاقراد بعضهم بعضا، فإنه لولاعده لم تُنمر الصحة فاندتها، ولاأنتجت جذواها.

و و لم تُضبط بلفظ لكاسه س الأمور الباطة، لا يُعلم إلا استنباطا من القرائن؛ ولذلك جرت سنة السلف في كل طائعة ننحية حسبما أدى إليه رأيهم، ثم صارت شعارًا لملتهم، وأمارة لكون الرجل منهم، فكان المسركون يقولون العم الله لك عبدا وأبعم الله بك صباحا وكان المجوس يقولون: مرارسال يري!

وكان قانون الشرع يقتضى أن يُذهب في ذلك إلى ماجرت به سنة الأنبياء عليهم السلام، وتلقوها عن الملائكة، وكان من قبيل الدعاء والذكر، دون الاطمئنان بالحياة الدنيا، كتمنى طول الحياة، وزيادة الثروة، ودون الإفراط في التعظيم، حتى يُتاخِم الشرك، كالسجدة، ولَثْم الأرض.

وذلك هو السلام: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم، قال: اذهب، فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جُلوس، فاستمع ما يُحَيُّونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه: ورَحمة الله.

قوله: " فسلّم على أولئك": معناه - والله أعلم - حَيّهم حسبما يؤدى إليه اجتهادُك، فأصاب الحقّ، فقال: السلام عليكم.

وقوله: " فإنها تحيتك" يعني حتمًا، من حيث أنه عَرَفَ أن ذلك مترشح من حظيرة القدس.

تر چمہ آواب رفاقت: جان لیں کدان چیز وں میں ہے جن کوسلائی فطرت اور افراد انسانی میں حاجق کے چیش آنے واجب کیا: جو اجب کیا: جو اور ان کے پیشر الیے امور ہیں، جن کی بنیادی باتھ ہائے گی بدیا کرتے ہیں۔ اور ان کے پیشر الیے امور ہیں، جن کی بنیادی باتھ ہائے گی ہیں کہ بنیان کی بنیادی بیس کے اور ان کے پیشر الیے امور ہیں، جن کرنا، اور ان میں کے سے مفید کو غیر مفید ہے جدا کرنا: ان مصالے ہیں ہے جن کے بیں۔

ہو کہ بی از انجما نہ وہ تھے ہے جس کے ذریعہ بعض کو دعا دیتے ہیں۔ پس الوگ جتاج ہیں آئیس میں خوشی کے اظہار کی بیادی بیس از انجما کے ہیں۔

پس از انجما نہ دوہ تھے ہے جس کے ذریعہ بعض بعض کو دعا دیتے ہیں۔ پس اور چھوٹا بڑے ہیں آئیس میں خوشی کے اظہار کی مہریا فی کریں، اور چھوٹا بڑے کی برتری دیکھے، اور بڑا چھوٹے پر مہریا فی کریں۔ پس اگر سے چیز نہیں ہوگی تو رفاقت مشمر فوائد نہیں مہریا فی کریں۔ پس اگر سے چیز نہیں ہوگی تو رفاقت مشمر فوائد نہیں مہریا فی کریں۔ پس اگر سے چیز نہیں کیا جائے گا تو وہ امور باطنہ ہیں مہریا فی کریں۔ پس اگر دو ہیں گذشتہ تو گوں وہ امور باطنہ ہیں ہوگی، اور شمیت اس کے فوائد کا نتیجہ دے گی ۔ اور اگر تھیہ کو کی لفظ کے ساتھ متعین نہیں کیا جائے گا تو وہ امور باطنہ ہیں ہوگی، نہیں جانا ہائے کہ میں گذشتہ تو گوں کا تھیہ کا دو گر ائن ہے مستبط کر کے۔ اور ای وجہ ہے ہرگر دو ہیں گذشتہ تو گوں کا تھیہ کا طریقہ جاری رہا ہوئے ہیں کہا کرتے تھے: '' اللہ تعالی آ ہی گا تھی تھندی کرے'' اور 'آ پ کی صبح خوشگوار ہو' اور مجوں کہا ہونے کا ۔ پس مشرکین کہا کرتے تھے: '' اللہ تعالی آ ہی گا تو وہ امور کیا جائے اس سلسلہ میں اس چیز کی طرف جس کے ساتھ انہیا جگیا ہے اس تھی کو شقوں ہے، اور دور کی کے اور اور نہوں کی کے ساتھ انہیا جگیہ کی اسلام کی سنت جاری ہوئی ہے۔ اور اور خوائی جانے اس تھیہ کو شقوں ہے، اور دور کے قبیل ہے، جسے دراز کی عمر کی اور دولت کی زید تی کی آور دو۔ اور نہ ہود کے تھیل ہے، جسے دراز کی عمر کی اور دولت کی زید تی کی آور دو۔ اور نہ ہوئی ہے۔ اور اور نہ ہوئی ہوئی کی اور دولت کی ذیدی زندگی پر مطممین ہونے تھیل ہے، جسے دراز کی عمر کی اور دولت کی ذیدی زندگی پر مطممین ہونے تھیل ہے، جسے دراز کی عمر کی اور دولت کی ڈریوی زندگی پر مطممین ہونے تھیں۔

تعظیم میں اتنا بڑھنا کہ وہ شرک سے ل جائے۔ جیسے بجدہ کرنا اور زمین چومنا ۔۔ اور وہ سلام ہی ہے (اس کے بعد حدیث ہے جس کوشاہ صاحب نے مختصر کیا ہے اور شرح میں بھی مختصر کیا تھی گئی ہے ) اللہ پاک کا ارشاد: '' پس ان لوگوں کوسلام کرو' اس کے معنی ۔۔ اللہ تعنی اللہ بہتر جانے ہیں ۔۔ ان کوسلام کرواس کے موافق جس تک تمبار ااجتہا دینچے۔ پس آ دم نے حق کو پالیا، پس کہا: السلام علیکم ۔۔۔ اور اللہ پاک کا ارشاد: '' پس وہ تمبار اتحیہ ہے' بعنی وجو بی طور پر، بایں اعتبار کہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ وہ تحیہ متر شح ہونے والا ہے حظیر قالقدس ہے۔

لغات: تَبُشْبَشُ: يقال: لقيتُه فتبشبش بى، وأصله: تبشَّشُ، فأبدلوا من الشين الوسطى باء، كما قالوا تعفف (لبان) وأخاه: آخاه كيم معنى ب: ووتى اور بهائى عاره قائم كرنا (قليل الاستعال) أنتجب الناقة: يجد مِنا النقر: غربت كوجم ويا السجدوى؛ فاكده، بخشش ترجمه، اور بيل جم ويكاوه تحيدات فاكده كوستانده الموضع الموضع الموضع: ايك جكد كا دوسرى جكد سه ملا بوابونا للك كى سرحد كاملنا لقم (ش) لشمًا: بوسدوينا، چومنا محمد الموضع الموضع المحمد حميد المحمد المحم

# احكام سلام اوران كى متيس

### سلام کا فائدہ اوراس کی مشروعیت کی وجہ

سورة الزمر آیت ۲۲ میں ارشاد پاک ہے کہ جب متقی لوگ جنت پر پہنچیں گے تو محافظ فرشتے ان ہے کہیں گے:السلام علیکم: تم پرسلامتی ہوہتم مزے میں رہو، پس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہوجاؤ!

حدیث — رسول اللہ مطالقہ آئے مایا: ''تم جنت میں نہیں جائے جب تک ایمان ندلاؤ،اورتم (کامل) مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک ایمان ندلاؤ،اورتم (کامل) مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک ایمان ندلاؤ،اورتم (کامل) مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک یا ہم محبت پیدا ہو؟ آپس میں ہوسکتے جب تک یا ہم محبت پیدا ہو؟ آپس میں سام کوخوب پھیلاؤ!'' (مشکلو قوصدیت اورکیا میں کے مرب کے کرنے سے تم میں باہم محبت پیدا ہو؟ آپس میں سلام کوخوب پھیلاؤ!'' (مشکلو قوصدیت اورکیا میں کے مرب کے کرنے سے تم میں باہم محبت پیدا ہو؟ آپس

تشریح: نی سلانی پی کے سلام کا فائدہ اور اس کی مشروعیت کی وجہ بیان کی ہے کہ سلام محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت دخول جنت کا سبب ہے، اس کے سلام مشروع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ دخول جنت کے لئے لازمی شرط ایمان ہے۔ اور کمالی ایمان کے لئے مسلمانوں کے درمیان رشتۂ الفت و محبت ضرور کی ہے۔ کیونکہ بیدوصف القد تعالی کو پہند ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سلام کو پھیلا نا ہے بعنی اس کوروائ وینا ہے۔ جب لوگ خلوص سے ایک دوسرے کو مسلام کریں گے، اور ان کو خوش آیدید کہیں گے تو باہم الفت و محبت پیدا مسلام کریں گے، اور ان کوخوش آیدید کہیں گے تو باہم الفت و محبت پیدا ہوگی، اور وہ جنت میں لے جائے گی۔ بین کام مصافحہ اور دست ہوی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔

### سلام کرنے میں پہل کون کرے؟

ዾペイ

حدیث (۱) — رسول الله مینانیمینیم نے قرمایا: '' حجود فی عمر والا بڑی عمر والے کو، گذرنے والہ جیٹھنے والے کو، اورتھوڑے زیادہ کوسلام کریں'' (مشکوۃ حدیث ۴۶۳۳) اورایک دوسری روایت میں ہے کہ'' سوار پیادہ کوسلام کری' (مشکوۃ حدیث ۴۶۳۳) حدیث (۲) — حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ مینانیمینٹیمینٹر بچوں کے پاس سے گذریے تو آپ کے ان کوسلام کیا (مشکوۃ حدیث ۴۶۳۳)

تشریک: ان احادیث میں گوند تعارض ہے۔ مثلاً فرمایا کہ چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کوسلام کرے، اور آپ نے خود بچوں کوسلام کیا۔ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں:

دنیا کا عام دستور ہیہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کوسلام کرتا ہے، اورادنی آدمی بڑے کوسلام کرتا ہے۔ نبی سالندویئی نے اس رواج کو بحالہ باقی رکھا۔ چنانچہ چھوٹوں کو تھم دیا کہ بڑوں کوسلام کریں۔اورگذرنے والے کو ۔۔جوگھر میں آنے والے کے مشابہ ہے ۔۔ تھم دیا کہ وہ بیٹھے ہوؤں کوسلام کرے۔اورتھوڑوں کو ۔۔ جوتھوڑے ہوئے کی وجہ سے اونی ہیں ۔۔ تھم دیا کہ وہ زیادہ کوسلام کریں۔

دوسر کی حکمت: اس حکم میں بیہ ہے کداگر آ دمی اپنے بڑے اور اشرف کی قدر پہچانے ،اس کی تو قیر کر ہے ،اور بڑھ کر اس کوسلام کر بے تو اس سے سوسائٹ کی شیراز ہ بندی ہوتی ہے لوگ ہا ہم مر بوط ہوتے ہیں ،ور نہ بڑوں چھوٹوں میں رشتہ ٹوٹ جا تا ہے ۔اسی لئے حدیث میں فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر مہر یائی نہ کرے ،اور ہمارے بڑے کاحق نہ پہچانے ،وہ ہم میں ہے نہیں! (ابوداؤد صدیث ۲۹۳۳)

ابت نی سینگذیر میہ بات بھی جانے تھے کہ سلام لینے میں ایک طرح کی خود پسندی ہے۔ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے تو اس کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی سائند پہلے نے اپ نعل سے بڑوں کو تو اضع اور خاکساری کی تلقین کی کہ ان کوسلام کرنے میں چیش قدمی کرنی چاہئے۔ کیونکہ بڑھ کر سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے (مشکوۃ حدیث ۲۹۲۱ ) اور سوار کو جو تھا مدیا کہ بیات ملحظ ہے۔ کیونکہ سوار لوگوں کے نزد یک بڑی ہیت والا ہوتا ہے، اور وہ بھی خود کو بڑا تصور کرتا ہے، اس لئے اس کوتا کیدی کہ وہ اپنے اندر تو اضع بیدا کرے، اور بیادے کوسلام کر سے۔ بڑوں کو طلاح کر بیدا کرے، اور بیاد ہوس کوسلام کر بیں ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کر بیں۔ مگر ایک دوم بھوٹوں کوسلام کر بیں۔ مگر ایک دوم بھوٹوں کوسلام کر بیں، تا کہ ان جیس تو اخت اور خاکساری بیدا ہو۔

ح الوسورة بالمائل >

[١] وقبال الله تعالى في قصة الجنة: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تَحَالُوا، أو لا أدلكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم "

أقول: بين النبئ صلى الله عليه وسلم فائدة السلام، وسبب مشروعيته، فإن التحابب في الناس خصلة يرضاها الله تعالى، وإفشاء السلام آلة صالحة لإنشاء المحبة؛ وكذلك المصافحة ، وتقبيل اليد، ونحو ذلك.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "يسلم الصغيرُ على الكبير، والمارُ على القاعد، والقليلُ على
 الكثير" وقال صلى الله عليه وسلم: "يسلم الراكب على الماشى"

أقول: الفاشى فى طوائف الناس: أن يُحيِّى الداخلُ صاحبَ البيتِ، والحقيرُ على العظيم، فأبقاه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ غير أنه مرَّ عليه السلام على غلمان فسلَم عليهم، ومَرَّ على نسوة فسلَم عليهن، علمًا منه:

[الم] أن في رؤية الإنسان فضل من هو أعظمُ منه وأشرف: جمعًا لشمل المدينة.

[ب] وأن في ذلك نوعًا من الإعجاب بنفسه، فجعل وظيفة الكبار التواضع، ووظيفة الصغار توقير الكبار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يرحم صغيرنا، ولم يرقّر كبيرنا: فليس منا" وإنما جعل وظيفة الراكب السلام على الماشى: لأنه أهيبُ عند الناس، وأعظمُ في نفسه، فتأكد له التواضع.

# یہود ونصاری کوابتداءً سلام نہکرنے کی وجہ

صدیث ..... رسول الله مِنْاللهٔ مَنْ فَر ما یا: "میبود و نصاری کوسلام کرنے بیں ابتدا نه کرو۔اور جب ان بیس ہے کس ہے راستہ بیس تمہاری ملا قات ہو، تو اس کو تنگ راستہ چلنے پرمجبور کرو' (مشکوٰۃ حدیث ۲۳۵)

تشری نی بیان آباز کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ملت اسلامیہ کی شان بلند کرنا ، اوراس کوسب ملتوں سے اعلی واعظم بنانا ہے۔ اور ثیقصد اس وقت حاصل ، وسکتا ہے جمہلمانوں کے لئے غیر سلموں پر مقدرت ونلبہ ہو۔ فرکورہ تھم اسی نقط فیظر سے دیا گیا ہے۔

### كلمات سلام ميں اضافے سے تواب بڑھنے كى وجہ

حدیث — ایک خف خدمت نبوی میں حاضر ہوا ،اوراس نے کہا ،السلام علیکم - نبی سالقہ یہ نہ اسلام کا جواب دیا۔اورفر مایا از وس نعی اس بند ۔ کے لئے وس نیکیاں کھی تئیں ۔ پھر دوسر افخص آیا۔اوراس نے کہا ،السلام علیکم و رحمه الله ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اورفر مایا '' میں ' پھر تیسرا آ دمی آیا۔اوراس نے کہا :السلام علیکم و رحمه الله و بو کاته ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔اورفر مایا '' تمیں ' (مقلوة حدیث ۲۳۳۳) اوراک اور ایک اور روایت میں بیاضاف ہے : پھر چوتھ شخص آیا۔اوراس نے کہا :السلام علیکم و رحمه الله و بو کاته و معفو ته ۔ پس آپ رائی السلام علیکم و رحمه الله و بو کاته و معفو ته ۔ پس آپ نے فرمایا '' میں ' اورفر مایا '' بیوں تواب بر حتار ہتا ہے' (مقلوة حدیث ۲۳۵۳)

تشری کیمات سلام میں اضافہ ہے تواب میں اضافہ کی وجہ بیہ ہے کہ سلام کی مشروعیت کی غرض بٹ شت ومسرت، اتحاد و دیگا نگت،مودت ومحبت، ذکر و دعا، اور معاملہ اللّہ تعالی کے سپر دکرنا ہے کہ وہی سلامتی کے ضامن ہیں۔ پس کلمات سلام میں اضافہ مقصد سلام کی تحیل کرتا ہے،اس لئے تواب بڑھتار ہتا ہے۔

### جماعت کی طرف سے ایک کاسلام کرنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ ساللہ نیاز کر مایا: (گزرنے والی) جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کرلے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ اور جیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک جواب دیدے تو سب کی طرف سے کافی ہے'' (مظکوة حدیث ۲۹۲۸)

تشری : جماعت معنی کے لحاظ ہے ایک فرد ہے لینی دہ فرد گئی ہے، جیسے تین طلاق کا فرد تھی ہیں۔ اور سلام وجواب کا مقصد: وحشت دور کرنا ، اور باہم الفت پیدا کرنا ہے۔ اور بیمقصدا یک کے سلام کرنے اور ایک کے جواب دیئے سے حاصل ہوجا تا ہے ، اس لئے اس کو کافی قرار دیا گیا۔



# سلام رخصت کی حکمت

حدیث — رسول الله میلانی بینی از جبتم میں ہے کوئی کسی مجلس میں بہنچ تو جا ہے کہ سوام کرے، پھر بہنے شاجا ہے تو بیٹھے، پھر جب جانے لگے تو پھر سلام کرے، پس پہلاسلام بچھلے سلام ہے زیادہ حقد ارنبیں' بعنی جتنی اہمیت پہلے سلام کی ہے آئی بی سلام رخصت کی ہے (مفئلوة حدیث ۲۹۱۰)

تشريح :سلام رخصت ميس تين لحتي بين:

بہلمصلحت: سلام کر کے جانے ہے: نارانس ہوکر نا گواری ہے چلد ہے ،اورکس ضرورت کے لئے جانے اور پھرالی بی محبت کے لئے لوٹے کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔اگر سلام کر کے گیا ہے تو خوش گیا ہے، ورند و سری بات کا اندیشہ ہے۔ دوسری صلحت: سلام کر کے رخصت ہوگا تو صاحب مجلس کواس ہے کوئی بات کہنی ہوگی تو کہہ سکے گا۔اور چیکے ہے چلا گیا تو بات کہنی ہوگی تو کہہ سکے گا۔اور چیکے ہے چلا گیا تو بات رہ جائے گی۔

تیسری صلحت: ایک جانا کھسک جانا ہے۔ جس کی سورۃ النورآ بیت ۲۳ میں برائی آئی ہے۔ پس جوسلام کر کے جائے گاوہ اس عیب سے محفوظ رہے گا۔

[٣] قبال صبلى الله عليه وسلم " لاتبدؤوا اليهوذ والبصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدُهم في طريق فاضْطَرُّوه إلى أضيَقِه"

أقول: سره: أن إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها: التنوية بالملة الإسلامية، وجعلُها أعلى الملل وأعظمُها، ولايتحقق إلا بأن يكونَ لهم طَوْلٌ على من سواهم.

[1] وقال صلى الله عليه وسلم فيمن قال: السلام عليكم: "عشر"، وفيمن زاد: ورحمة الله: "عشرون" وفيمن زاد أيضا: وبركاته: "ثلاثون" وأيضًا: ومغفرته: "أربعون" وقال: "هكذا تكون الفضائل"

أقول: سر الفضل ومناطه: أنه تتميم لما شرع الله له السلام: من التبشيش، والتألُّف، والمُوادَّة، والدعاء، والذكر، وإحالة الأمر على الله.

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مُرُّوا أن يسلَّم أحدُهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردَّ أحدهم"

أقول: وذلك: النه الجماعة واحدةً في المعنى، وتسليم واحد منهم يدفع الوحشة، ويُودُدُ بعضهم بعضًا. [٦] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم، فإن بداله أن يجلس فليسلّم، فإن بداله أن يجلس فليحلس، ثم إذا قام فليسلّم، فليست الأولى بأحقُ من الآخرة"

أقول: سلام الوداع فيه قوائد:

منها: التمييز بين قيام المتارَكةِ والكراهية، وقيامِ الحاجة على نية العود لمثل تلك الصحة. ومنها: أن يتدارك المتداركُ بعض ماكان يقصُده ويُهمُّه، ونحو ذلك.

ومنها: أن لايكون ذَهابُه من التسلُّل.

وضاحت: و الایت حقق کی خمیر فاعل التنویه کی طرف لوثتی ہے۔ ترجمہ: اور از انجملہ: یہ ہے کہ تا افی کرنے والا تلافی کرے بعض اس کام کی جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور جواس کو فکر مند بنائے ہوئے ہے، یااس کے مانند کوئی اور بات۔ بہر کہا

### مصافحه،معانفه اورخوش آمدید کهنے کی تحکمت

ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جائے ،اور آنے والے کوخوش آمدید کہا جائے تواس سے مودّت ومجت اور فرحت ومرور بیں اضافہ ہوتا ہے۔اور وحشت ونفرت اور قطع تعلق کا ندیشہ وور ہوتا ہے لینی بیا تیں سلام کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ' سلام کا تکملہ مصافحہ ہے' (مقلوق حدیث ۱۸۲۱س) اور 'بی سِناللہ بین نے حضرت جعفر رضی القد عنہ سے معانقہ فر مایا ہے (مقلوق حدیث ۱۸۲۷س) اور وفد عبد القیس اور حضرت مکر مدرضی القد عنہ کوخوش آمدید کہا ہے (مقلوق حدیث ۱۸۲۸س) ہیں ہے یا تیں بھی مسئون ہیں۔

حدیث — رسول الله میلانتیکیم نے فرمایا: '' جب دومسلمان آپس میس ملیس ،اورمصافی کریں ،اوردونوں الله کی حمد کریں ،اوردونوں الله کی حمد کریں ،اوردونوں الله کی حمد کریں ،اوردونوں الله کی معفرت کروی جاتی ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۹۹)

تشریح: مغفرت کی وجہ یہ ہے کہ سلمانوں کے درمیان بشاشت ، با ہمی محبت وملاطفت اور ذکر الہٰی کی اشاعت رب العالمین کو پہند ہے ،اس لئے مصافی کرنے والے مغفرت کے حقد ار ہوتے ہیں۔

فا کدہ(۱): اس حدیث ہے اور اس کی حکمت سے بیہ بات واضح ہوئی کے مغفرت کا استحقاق جب ہے کہ بوتت ملاقات پہلے سلام کیا جائے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلام کیا جائے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلام کیا جائے ہے تھے تو جب تک سلام کی طرح جبرا جب سکام نہیں کر لینے مصافحہ ہے مصافحہ ہے سلام کی طرح جبرا جبرا کے سلام نہیں کر لینے مصافحہ ہے مصافحہ ہے اللہ میں کرتے ہے وائد ۱۹۰۸ ہیں! پھرمزاج بری کے وقت دونوں اللہ کی حمد کریں، اور جر حال پر اللہ کا شکر بجالا کمیں تو دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ مسنداحہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ سلامی بی نی مغفرت کردی جاتی ہے۔ مسنداحہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ سلامی بی نی مایا: ''جو

بھی دومسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں لیمن مصافحہ کریں تو القد پر حق ہے کہ وہ دونوں کی دعا میں حاضر جوں، اور دونوں کو جدانہ کریں بیمان تک کہ دونوں کو بخش دیں' ( مجمع الزوائد ۸ ۳۷) اس حدیث میں بھی دعا کی صراحت ہے۔ گر چونکہ ایک مختصر صدیث آئی ہے: مسامن مسلمین یہ لتقیان فیتصافحان الا غفر لھما قبل ان یتفرق (مشئوة حدیث ۱۷۹۹) بیرحدیث آئی مشہور ہوگئی کہ مصافحہ سے دعا نا نب ہوگئی۔ حالانکہ حادثہ واحدۃ میں مطلق کو مقید پرمجمول کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں واوعا طفہ مطلق جمع کے لئے ہے۔ پس حمد کا کس مزاح پری کا وقت ہے (رحمة القام ۲۷۲)

قائدہ(۲): ایک حدیث میں معاقلہ کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت انس رضی القدعنہ ہے مروی ہے، ایک فی سے رسول القد صلافی آئی ہے۔ حضرت انس رضی القدعنہ ہے کہ اس سے لیٹ جائے، القد صلافی آئی ہے ہوائی یا عزیز دوست سے ملاقات ہوتو کیا اس کی اجازت ہے کہ اس سے لیٹ جائے، اور اس کو چو ہے؟ آپ نے فر مایا: '' اس کی اجازت نہیں' (معنوق حدیث ۱۸۴۳) اس حدیث میں جو معانقدا ورتقبیل کی ممانعت ہے، اس کا تعنق اس صورت سے ہے جبکہ سینہ سے لگائے اور چو منے میں کسی برائی کا یا اس کا شہد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ورندخو درسول القد میں تھی ہے معانقدا ورتقبیل ٹابت ہے۔

والسر في المصافحة، وقوله مرحبًا بفلان، ومعانقة القادم، ونحوها: أنها زيادةً في المودّة، والتبشيش، ورفعُ الوحشة والتدابر.

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان، فتصافحا، وحمدًا الله، واستغفرًاه، غُفر لهما" أقول: وذلك: لأن التبشيش فيما بين المسلمين، وتوادَّهم، وتلاطفَهم، وإشاعة ذكر الله فيما بينهم: يَرْضَى بها وبُّ العالمين.

تر جمہ: اور رازمصافی میں اور اس کے کسی کوخوش آمدید کہنے میں اور آنے والے ہے معانقد کرنے میں اور اس کے مانند میں: بیہ ہے کہ بیر چیزیں مودّت ، بشاشت ، رفع وحشت ود فع قطع تعلقی میں اضافہ ہیں۔الی آخرہ۔ حکم

# كسى كے لئے كھڑ ہے ہونے كاحكم

حدیث (۱) — رسول القد مِنْ تَنْبَیْنَا نَے فر مایا ''جس کویہ بات پسند ہوکہ اس کے لئے لوگ کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے' (مفکلوۃ حدیث ۲۹۹۹)

حدیث (۶) — حضرت ابوا مامدرضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله سیافتی کیتے ہوئے باہم تشریف لائے ،ہم آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے ، تو آپ نے فر مایا:'' کھڑے نہ ہوؤ جس طرح مجمی لوگ کھڑے ہوتے — ﴿ فَعَنْ مَرْبَعَ اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا میں:ان کے بعض کی تعظیم کرتے ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۰۰)

حدیث (۳) ۔۔ جنگ بنو تربطہ کے موقعہ پر حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ بیار تھے۔ اور مدینہ میں قیام تھا فوج کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب بنو قریظہ ان کے فیصلہ پراتر آئے تو نبی سِلُلَیْمَ کَیْمُ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب حضور کی قیام گاہ کے قریب پہنچ تو آپ نے ان کے قبیلہ کے لوگوں سے فرمایا: ''اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو وُ!'' (مشکوۃ صدیث ۲۹۵) اور مشداحمد (۱۳۲۰۱) ہیں ہے: ''اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو و، پس ان کو اُتارو، چنانچا نصوں نے ان کواتارا'' صدیث (۳) اور مشداحمد (۳۱۹۱) ہیں ہے: ''اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو و، پس ان کو اُتارہ ، چنانچا نصوں نے ان کواتارا' کے دیش (۳) ۔۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آنحضرت سِلُلہ کیا ہم آئیں ، تو آپ کھڑے ۔ اور جب طرف بڑھتے ، ان کا ہاتھ آپنے دست مبارک ہیں لیتے ، اور اس کو چوہتے ، اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور جب ان کھٹورت سِلُلہ کَیْمُ اُن کے بہال تشریف لے جاتے ، تو وہ کھڑی ہو کر آپ کی طرف بڑھتیں ، آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ ہیں باتھ ہیں باتھ ہیں ، اس کو چوہتیں ، اور آپ گوا پی جگہ پر بٹھا تیں (مشکوۃ صدیث ۲۸۸۹)

فا كده: قيام تعظيمى كے جواز، بلكه استحسان پر حفزت سعد بن معاذ رضى القدعند كى حديث سے استدلال كيا جاتا ہے،

گريا ستدلال درست نہيں ۔ كيونك حديث بيل قو هو المسيد كم نہيں ہے بلكہ إلى سيد كم ہے پينى ان كے تعاون

كے لئے الله و وہ بيار تھے، ان كو موارى سے اتر نے كے لئے مددكى ضرورت تھى ۔ لفظ سيد سے شبہ بيدا ، وتا ہے كه آپ نے

لوگول كو قيام تعظيمى كا تكم و يا تھا۔ اور بيشيہ حضرت عمر رضى الله عنہ كه دل بين بحى پيدا ہوا تھا۔ منداحدكى محوّلہ بالا روايت

ميں ہے: فقال عمر، سيدُنا اللّهُ عزو جل! قال: انزلوہ، فانزلوہ: حضرت عمر شرخ كما: ہمارے آتا تو القدع و جل بيں۔

ميں ہے: فقال عمر، سيدُنا اللّهُ عزو جل! قال: انزلوہ، فانزلوہ: حضرت عمر شرخ كما: ہمارے آتا تو القدع و جل بيں۔

ثي شِين الله عَنْ الله عنون كا تو الله عنوں كے ان كو اتا را۔ اس ميں اشارہ ہے كہ حضرت عمر شرخ الفظ سيد ہے قيام تعظيمى سمجھا تھا۔ نبي سِين الله تعلق ہے۔ اور او پر جو تعظيم كے لئے نبيس، بلكہ تعاون كے لئے المحفنا ہے۔ اور او پر جو تعظيمى سمجھا تھا۔ نبي سِين الله الله الله عنوں كے لئے المحفنا ہے۔ اور او پر جو تعظيمى سمجھا تھا۔ نبي سِين الله الله الله الله عنوں كے لئے المحفنا ہے۔ اور او پر جو تعظيمى سمجھا تھا۔ نبي سِين الله عنوں كے لئے المحفالے کے لئے تبين ، بلكہ تعاون كے لئے المحفنا ہے۔ اور او پر جو تعظيمى سمجھا تھا۔ نبي سِين الله عنوں كے لئے المحفالے کی کے تعظیم کے لئے نبیس، بلکہ تعاون کے لئے المحفالے۔ اور او پر جو

دوسری حدیث آئی ہے اس میں صراحت ہے کہ جب نبی صلی تبائیم مکان سے باہر تشریف لائے ،اور صحابہ کھڑ ہے ہوئے تو وہ تعظیم ہی کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو اپنی فلامت میں کھڑ ارہنا مقصود نہیں تھا، پھر بھی آ ہے ہما نعت فر مائی۔ کیونکہ یہی قیام تعظیمی مُٹول تک مُفضی ہوتا ہے،اوراس سے مقتدی کانفس بھی خراب ہوتا ہے،اوراعشروع میں افراط شروع ہوگئی تو مقتدی کا حال بھی برا ہوجاتا ہے،جیسا کہ لوگوں کے احوال سے یہ بات واضح ہے۔

پس جسے اپنی تعظیم کے لئے دوسروں کا کھڑا ہوتا اچھا گئے: اس کے لئے جہنم کی وعید ہے۔ کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔
اور متکبرین کا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔ اور وہ براٹھ کا نہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود بالکل نہ چاہے ، مگر دوسرے اکرام اور عقیدت وحبت میں کھڑے ہوجا کمیں تو یہ دوسری بات ہے۔ اگر چہ دسول اللہ شاہ تھی گئے ہے کہ کو یہ بات بھی پہند نہیں تھی۔ اور ہمارے اکا بر بھی اس پر سخت نا گواری ظاہر کرتے تھے۔ البتہ کسی مہمان وغیرہ کے آئے پر فرحت وسرور اور اعز از واکرام کے طور پر کھڑ اہونا جائز ہے۔

# ملاقات برسلام کی جگہ جھکناممنوع ہونے کی وجہہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ طالعات کیا گیا گیا کہ ایک شخص دوست برادرے ملتا ہے، تو کیا وہ اس کے لئے جھک سکتا ہے؟ آپ ئے فر مایا:' دنہیں' (مشکلوۃ حدیث ۴۷۸)

تشریخ: جھکنااس لئے ممنوع ہے کہ وہ نماز ئے رکوع کے مشابہ ہے، پس وہ سلامی کے بحدہ کی طرح ہوگیا۔ نیز سلام کی جگہ جھکنا: اسلامی طریقہ کا اپنی طرف ہے بدل تبویز کرنا ہے، جو جا ئزنہیں۔

وأما القيام: فاختلفت فيه الأحاديث: فقال صلى الله عليه وسلم: "من سَرَّه أن يتمثل له الرجالُ قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "لاتقوموا كما يقوم الأعاجم: يُعَظِّمُ بعضُهم بعضًا" وقال صلى الله عليه وسلم في قصة سعد: "قوموا إلى سيدكم" وكانت فاطمة رضى الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها، فأخذ بيدها، فَقَبَّلَها وأجلسها في مجلسه؛ وإذا دخل صلى الله عليه وسلم عليها، قامت إليه وأخذت بيده، فقبَّلته، وأجلسته في مجلسها.

أقول: وعندى: أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة، فإن المعانى التي يدور عليها الأمر والنهى: مختلفة، فإن العجم كان من أمرهم أن تقومَ الخَدَمُ بين أيدى سادتهم، والرعيةُ بين أيدى ملوكهم، وهو من إفراطهم في التعظيم، حتى كاد يُتَاخِمُ الشركَ، فنهوا عنه، وإلى هذا وقعت الإشمارةُ في قوله عليه السلام: "كما يقومُ الأعاجم" وقوله عليه السلام: "من سَرَّه أن يتمثَل"

يقال: مَثُلَ بين يلديه مُثُولاً: إذا انتصب قائماً للخدمة؛ أما إذا كان تبشبشاله، واهترازًا إليه، وإكرامًا وتطيبا لقلبه، من غير أن يتمثَّل بين يديه، فلا بأس، فإنه ليس يُتاخِمُ الشرك. وقيل: يارسول الله! الرجل منا يلقى أخاه، أَيُنْحنى له؟ قال: "لا" وسببه: أنه يشبه الركوع في الصلاة، فكان بمنزلة سجدة التحية.

تر جمہ: اور رہا قیام: پس اس میں حدیثیں مختلف ہیں (اس کے بعد چار حدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اور میر نے زو یک:
یہ کے دفقیقت ہیں ان روایات میں پکھا ختلاف نہیں۔ پس بیٹک وہ معانی (وجوہ) جن پر امرونہی (جواز وعدم جواز) کامدار
ہے مختلف ہیں: (۱) پس بیٹک عجم کا معاملہ ریتھا کہ نو کرا ہے آتا کے سامنے اور رعایا اپنے بادشا ہوں کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔
اور وہ ان کے خظیم میں مبالغہ سے تھا، یبال تک کہ قریب تھاوہ کہ شرک سے للے جائے، پس لوگ اس سے روک گئے رہا جب کھڑا ہونا آنے والے کے لئے بشاشت کے طور پر ،اور اس کے دل کوخوش جب کھڑا ہونا آنے والے کے لئے بشاشت کے طور پر ،اور اس کے دل کوخوش کے طور پر ، اور اکر ام اور اس کے دل کوخوش کرنے کے طور پر ، وال انہیں۔

کرنے کے طور پر ہواس کے بغیر کہ وہ اس کے لئے کھڑا رہے تو گئی بائش ہے۔ پس بیٹک وہ شرک سے ملنے والانہیں۔

کہ

### استيذان كى حكمت اوراس كے مختلف درجات

سورة النورآيت ٢٢ ميں ارش و پاک ہے: ''اےايمان والوائم اپنے گھر ول کے علاوہ دوسرے گھروں ميں داخل نه ہؤ و، يبال تک كهم اجازت حاصل كرو،اوران كے رہنے والول كوسلام كرؤ'

اورسورۃ النورین کی آیات ۵۹۰۹ میں ارشاد پاک ہے۔ ''اے ایمان والواج ہے کہم ہے اج زت لیں وہ لوگ جن کے تم اور سورۃ النورین کی آیات کی اور وہ لوگ جن کے تم یہ لیک ہولیتی غلام یو ندی ، اور وہ لوگ جوتم میں ہے صد بلوغ کوئیس پہنچے ، تین اوقات میں : صبح کی نماز سے پہلے ، اور دو پہر میں جب تم کپڑے اتارویتے ہو، اور عشا کی نماز کے بعد سیتین اوقات تم بارے پرد سے کے اوقات میں ساوران اوقات کے علاوہ تم پر پچھالزام نہیں ، اور ندائن پر پچھالزام ہے۔ وہ بکٹر ت تم بارے پاس آنے جانے والے میں ایک دوسرے کے پاس اس طرح اللہ تع کی صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تع کی جانے والے حکمت والے ہیں۔ اور جب تم ہارے بچے صد بلوغ کو پنچیں تو ان کو تھی اُس طرح اجازت لینی چاہئے جس طرح ان سے اگلے لوگ لیتے ہیں''

تفسیر: استیناس کے لغوی معنی ہیں: اُنسیت حاصل کرنا، مانوس کرنا۔ اور مراد استیذ ان یعنی اجازت طلب کرنا ہے۔
اور استیذ ان کو استیناس کے لفظ سے ذکر کرنے میں اجازت طلبی کی ایک صلحت کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب
کوئی شخص با تا عدہ اجازت لے کراندرآتا ہے تو اس سے اُنسیت ہوتی ہے، وحشت نہیں ہوتی۔ اور اگراذن واطلاع کے
بغیر آجا تا ہے تو موڈ خراب ہوجاتا ہے۔

ح زَرَ رَبَالْيَدَارُ ﴾-

﴿ الْكِنْ وَكُنْ لِبَنِكُ الْمُعَالِمَةِ لَهِ ﴾

فا کرہ اوردوفعلوں کے درمیان واوعاطفہ طلق جمع کے لئے ہے۔ تر تیب طحوظ بیس۔ کو نکہ استیذ ان کامسنون طریقہ یہ کہ آنے والا پہلے سلام کرے، پھر نام بتلا کر اجازت طلب کرے۔ حدیث بیس ہے کہ بنوعام کے ایک شخص نے رسول القد ضحف بند بند ان کاطریقہ بیس ضحفہ بیس نے دوم سے فرمایا: '' بیخص استیذ ان کاطریقہ بیس ضحفہ بیس نے باہر جا کراس کوطریقہ سکھلاؤ کہ کہ السلام علیکم، اُ اُد بحل ؟ تم سلامت ربوا کیا بیس اندرا سکتا ہوں؟ اُن صاحب خات ہی بیہ باہر جا کراس کوطریقہ سکھلاؤ کہ کہ السلام علیکم، اُ اُد بحل ؟ تم سلامت ربوا کیا بیس اندرا سکتا ہوں؟ اُن صاحب نے آپ کی بید بات من کی، چنا تھے اُنھوں نے ای طرح اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دیدی (ابوداؤد حدیث کے ان کواندر اور حضرت جا بررضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول القد سن سینیٹر نے فرمایا: '' جو شخص پہلے سلام نہ کرے، اس کواندر اور حضرت جا بررضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول القد سن سینیڈ ان ہے، پس جب اجازت کے بعد گھر بیس آنے کی اجازت مت دو'' (مقلوۃ حدیث ۲۵۲۷) اور بیسلام سلام استیذ ان ہے، پس جب اجازت کے بعد گھر بیس داخل ہوتو دو بار ہ سلام کرے (معارف القرآن)

اورآیت میں سلام پر استیذان کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ آنے والاسلام تو کیا بی کرتا ہے، لوگ استیذان میں خفلت برتے ہیں ،اس لئے اہمیت ظاہر کرنے کے لئے استیذان کا تھم مقدم کیا گیا ہے ( فائدہ تمام ہوا ) اور استیذان کا تھم دووجہ ہے دیا گیا ہے:

پہلی وجہ: آدمی بھی تنہائی میں بے تکلف حالت میں بوتا ہے، اور بھی کی ضرورت سے برہند ہوتا ہے، پس اگر کوئی اوپا نک گھر میں تھس آئے گا تو اس کی اس کے ستر پرنظر پڑے گی ، اور بہ بات اس کو سخت نا گوار ہوگ ۔ حدیث میں ہے کہ ایک تخص نے رسول اللہ سلانے کیائے ہے دریافت کیا: کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لئے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں! اجازت لو' انھوں نے عرض کیا: میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: '' پھر بھی اجازت لو' انھوں نے عرض کیا: میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: '' پھر بھی اجازت لو' انھوں نے عرض کیا: میں اس کا خادم ہوں؟ آپ نے فرمایا: '' تاہم اجازت لوء کیا تمہیں ہے بات پندہ کہ اپنی والدہ کو زگاد کھو؟'' انھوں نے جواب دیا بنہیں! آپ نے فرمایا: '' پس اجازت لو' کیونکہ ہوسکتا ہے وہ سی ضرورت سے ستر کھو لے ہوئے وہ اور اس پرتمہاری نظر پڑجائے (مشکوۃ حدیث ۲۲)

فا کدہ: گھر میں صرف اپنی بیوی ہوتو استیذان واجب نہیں ،البشت جب بیہ بدوں اطلاع داخل نہ ہو،حضرت ابن مسعود رضی الندعنہ اپنے گھر میں کھنکار کر داخل ہوتے تھے۔ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کامیعمول اس لئے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں جوان کو پسند نہ ہو( ابن کثیر ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاس پڑوس کی کوئی عورت گھر میں آئی ہوئی ہو،اس لئے اجازت لے کر داخل ہونا ہی مناسب ہے (فائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ: بھی انسان اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی ایسا کام کرر ہاہوتا ہے کہ بیس چاہتا کہ دوسرااس سے واقف ہو، پس اگر کوئی شخص بے اجازت اندر گھس آئے گا تو اس کو شخت اذیت پہنچے گی۔ اور حکم استیذ ان کی علت ایذاءرسانی سے بچنا، اور حسن معاشرت کے آ داب سکھانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی سِلاندیکیلائے گھر میں جھانکا، آپ ہاریک سینگل ے سرمہارکھجاار ہے تھے۔ آپنے فر مایا:' اَسرمیں جانتا کے تو میں دیکھے رہاہے تو میں تیمی کا تکھی میں سینگی مار تارا جازت حاصل کرنے کا حکم آنکھ ہی کی وجہ ہے تو ہے!''( ہناری حدیث ۱۲۳۳) اوراستیذان کے تعلق ہے لوگ تین طرح کے ہیں:

اول: اجنبی شخص جس سے ملنا جلنا نہیں ہوتا۔ اس کا تھم ہے کہ وہ صراحة اجازت لئے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں۔ حضرت کلد ق بن خبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ان کے اخیافی بھائی) صفوان بن امیدرخی اللہ عنہ نے ان کو وودھ، ہرنی کا بچے اور چھوٹی ککڑیاں وے کر رسول اللہ سلامی ہیں بھیجا۔ رسول اللہ سلامی بیڈ فادی مکد کے بالائی حصہ میں قیام فرما شھے۔ کلد ق کہتے ہیں: میں ہے چیزیں لے کر رسول اللہ سلامی باللہ میں بھیجا۔ رسول اللہ سلامی کیا، اور میں نے پہلے سلام کیا نہ حاضری کی فرما شھے۔ کلد ق کہتے ہیں: میں بہر چیزیں لے کر رسول اللہ سلام علیکہ! اُ اُدْخُول ؟ تم پرسلامی بوء کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ (مقدوق حدیث ایا کہ ایک اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ (مقدوق حدیث ایا کا طریقہ سکھلایا تا کہ یہ میں بھیشہ یادر ہے۔ حدیث ایک کا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ (مقدوق حدیث ایک کا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ (مقدوق حدیث ایک کا کہ دیستی ہمیشہ یادر ہے۔

مسئلہ اگریسی کے دروازے پر جاکرا جازت طلب کی: سلام کیا ، ورواز ہ کھنگھٹایا ، یا گفٹی بجائی ، گراندرے کوئی جواب نہ آیا ، تو وو بارہ اجازت طلب کرے ، پھر جواب نہ آئے تو تمیسری مرتبہ اجازت طلب کرے ، اگر تمیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے ، تو لوٹ جائے سلم شریف (۱۳۲،۱۳) میں روایت ہے کہ ' اجازت تمین مرتبہ طلب کی جائے ، پس اگر تمہیں اجازت دی جائے تو فیہا ، ورنہ واپس لوٹ جائے ' اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تمین مرتبہ استیذ ان ت تقریباً یہ بات عین بوجاتی ہے کہ آوازس کی وجہ یہ ہے کہ جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً: نماز پڑھ رہا ہے ، یا بیت الخلاء میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً: نماز پڑھ رہا ہے ، یا بیت الخلاء میں ہے کہ باسک کر رہا ہے ، یا پھراس کواس وقت ملنا منظور نہیں ۔ پس ایسی صالت میں جے رہنا ، اور سلسل دستک دیتے رہنا مصلحت کے خلاف بلکہ باعث ایڈ اء ہے ، جس ہے بخا واجب ہے ( ، خوفاز موارف النہ آن ۲ ۹۹۲)

ووم: ایسا غیرمرم جس کے ساتھ مانا جلنا اور معاشرتی انعلقات ہوں۔ ایسے خص کی اجازت طلبی پہلے خص کی اجازت طلبی ہے م طلبی سے کم ورجہ کی ہے۔ حضرت این مسعود رضی القدعنہ سے جو نبی سیسی پینے کے خادم خاص بنے ، آپ نے ارش وفر مایو ہے ، افائل عملیٰ: أن بُر فع العجاب، وأن تستمع صوادی ، حتی أُنهاك (مسلم ۱ ۱۵۰مری) ترجمہ: میرے پاس آ نے کے لئے تمہاری اجازت سے کہ پردہ اٹھ ویا گیا ہو، یعنی درواز و تعلا ہوا ہوا اور سے بات کرتا ہوا) سنو (اور) میری ذات کو (دیکھو) بیمال تک کہ بیس تم کوروک دول یعنی جیٹھک بیس کوئی آیا ہوا ہو، اور درواز و تعلا ہو، اور اس اللہ و اور اس اللہ عند کو اندرآ نے کے لئے احت کے سے کہ مول القد عند کو اندرآ نے کے لئے احت کی ضرورت نہیں ، البت ان کوروک دیا جانا ضروری ہے۔ اس مسعودرضی القد عنہ کو اندرآ نے کے لئے اجازت کے ضرورت نہیں ، البت ان کوروک دیا جائے تو رک جانا ضروری ہے۔

ائتبارے مختلف ہوسکتے ہیں۔اور آیت کریمہ میں جن اوقات کا ذکر ہے،ان کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ ان اوقات میں ' بچاور غلام گھر میں آیا کرتے ہیں۔ان اوقات میں حصر نہیں۔مثلاً آدھی رات میں آنا چاہیں تو بھی اجازت ضروری ہے، گراس وقت کا ذکراس لئے نہیں کیا کہ اس وقت بچاور غلام گھر میں نہیں آیا کرتے۔

مسئلہ: جسٹن کو کس کے ذریعہ بلایا گیا ہو، اگروہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے ،تواس کواج زت لینے کی ضرورت نہیں،
اس کی طرف قاصد بھیجنا ہی اجازت ہے۔ حدیث میں ہے کہ' آدمی کا آدمی کی طرف قاصد بھیجنا اجازت ہے' (مشکوۃ صدیث ۱۳ میں اس کے طرف قاصد بھیجنا اجازت ہے کے اندر صدیث ۱۳۱۲) اور ایک روایت میں ہے:''جوآدمی بلایا جائے ،اوروہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے ،تو یہی اس کے لئے اندر آئے کی اجازت ہے (حوالہ بالا)

حدیث سنی میں بوتے ہے، بلدوائیں کے دروازے پر پہنچتے ، تو دروازے کے سامنے کمٹر نے بیں بوتے ہتے ، بلدوائیں ہائیں کے اس کے دروازے پر پہنچتے ، تو دروازے کے سامنے کمٹر سے ہوئے ہوئیں ہوئے ہتے ، بلدوائیں کے درواز ول پر بروے ہے ، السلام علیکم ، السلام علیکم (مشنو قاحدیث ۱۲۳) اوراس کی وجہ یہ کہ اس ذرواز ول پر بروے نیس ہوتے ہے۔ پس اگر پردہ پڑا ہوا ہو یا کواڑ بند ہوں تو سامنے کھڑا ہوتا جائز ہے۔

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَا غَيْرِ نُيُوتَكُمْ حَتَى تَسْتَأْبِسُوا، وتُسَلَّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ يَسَالُهُوا اللهُ عَلَى آمَنُوا لِيسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ، والَّذَينَ لَمْ يَبْلُعُوا الْحُلُم مِنْكُمْ وَقَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَسَالُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلَهُمْ ﴾ فقوله: ﴿ تَسْتَأْنَسُوا ﴾ أى تستأذنوا.

أقول: إنما شُرع الاستئذان لكراهيةِ أن يهجم الإنسانُ على عورات الناس، وأن ينظر منهم مايكرهونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه:" إنما جُعل الاستئذانُ لأجل البصر" فكان من حقه أن يختلف باختلاف الناس:

ف منهم: الأجنبي الذي لامخالطة بينهم وبينه، ومن حقه: أن لايدخل حتى يُصرِّح بالاستئذان، ويُصَرِّح له بالإذن، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم كلْدَة بن حنبل \_ رجلًا من بني عامر \_\_ أن يقول:" السلام عليكم أ أدخل؟" قال صلى الله عليه وسلم:" الاستئذان ثلاث، فإن أذِن لك، وإلا قارجع"

ومنهم: ناس أحرار ليسوا بالمحارم، لكن بينهم خَلْطَةُ وصحبةٌ، فاستنذانهم دون استنذان الأولين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: " إذنك على أن يُرفع الحجاب، وأن تستمع سِوّادى، حتى أنهاك"

ومنهم: صبياتُ ومماليكُ: لايجب الستر منهم، فلا استنذان لهم، إلا في أوقات جرت العادة فيها بوضع الثياب؛ وإنما خصَّ الله تعالى هذه الأوقاتَ الثلاثَ: لأنها وقتُ وُلوج الصبيان

والمماليك، بخلاف نصف الليل مثلاً.

وقال صلى الله عليه وسلم: "رسولُ الرجل إلى الرجل إذنُه" وذلك: لأنه عَرَف بدخوله لَمَّا أرسل إليه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك: لأن الذُّور لم يكن يومئذ عليها ستور.

مرجمہ: استیذان مشروع کیا گیا ہے: (۱) اس بات کو ناپند کرنے ہی کی وجہ کے کوئی فخص اچا تک پینی جائے کو گوں کے سروں پر (۱) اور اس وجہ کے دوود کھے ان سے اس چیز کوجس کو وہ ناپند کرتے ہیں۔ اور نبی سالنٹی پیٹر نے اپنی ایک بات کے خص میں بین فرمایا ہے کہ استیذان کو ت سے بات ہے کہ وہ گول کے اختلاف سے مختلف ہو: پس از انجملہ: وہ اجنبی فخص ہے کہ گھر والوں اور اس کے درمیان مانا جانا نہیں ، اور اس وہ لوگوں کے اختلاف سے مختلف ہو: پس از انجملہ: وہ اجنبی فخص ہے کہ گھر والوں اور اس کے درمیان مانا جانا نہیں ، اور اس اوجنبی کی حجہ سے بی کے ختلاف ہووہ بیبال تک کے صراحت اجازت لے ، اور اس کو صراحت اجازت دی جائے۔ اور اس وجہ سے بی سائٹ کی کہ وہ بی کا لاتھ بین بیال کو چوبی مام کے آجی ہیں سائٹ کی کہ وہ بیسی ، اسلام میسیم ، کیا ہیں اندر آ سکتا ہوں ؟ ( سیس کے بعد دیگر ہے آئی ہیں۔ ایک کلا تھ کی ہود وہ بیسی اندر آ سکتا ہوں ؟ ( بیت کلا تھ بی سائٹ کو کو بی بی اور اور ایسی خوبی میں اور اور انجملہ ایسی بی موجود میں ہیں۔ اور اور انجملہ ایسی بی بی موجود ہیں ہیں۔ اور اور انجملہ ایسی بی بی موجود ہیں ہیں ہیں۔ اور اور انجملہ نظر چوک گئی ہے۔ شرح ہیں دونوں روا بیسی خدور ہیں ) سے اور از انجملہ ایسی بی بی موجود ہیں ہیں ہیں۔ اور اور انجملہ نظر ہیں اس کے درمیان معاشرت ( میس جولی) اور روفت ہیں بی ان کی اجازت طبی پہلوں کی اجازت طبی پہلوں کی ہور اس کے درمیان میں اس کے لئے اور اند تی میں بر ظاف آدھی رات کے مثال کے طور پر۔

ایک خوص کیا ہے کہ بچوں اور غلاموں کے داخل ہونے کے اوقات ہیں ، بر ظاف آدھی رات کے مثال کے طور پر۔

ہیکر میں کیا ہی کہ بچوں اور غلاموں کے داخل ہونے کے اوقات ہیں ، بر ظاف آدھی رات کے مثال کے طور پر۔

ہیکر میں کیا ہی کہ بچوں اور غلاموں کے داخل ہونے کے اوقات ہیں ، بر ظاف آدھی رات کے مثال کے طور پر۔

۲ ۔ بیٹھنے، سونے ، سفر کرنے ، جلنے ، چھینک اور جمائی لینے کے آواب (۱) ۔ کسی کواٹھا کراس کی جگدنہ بیٹھنے کی وجہ۔ حدیث ۔ رسول القد میں تیکیلائے فر مایا: ''کوئی آدمی دوسرے آدمی کواس کی جگدہے نداٹھائے ، پھروہ خود اس جگد بیٹھ جائے بینی مجلس ہے کسی کواٹھ کراس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہئے ، بلکہ کہے : کھل جاؤاور گنجائش بیدا کرو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۳)

تشریکے: میر ممانعت اس وجہ سے ہے کہ بیر حرکت تکبر اور خو بسدی کی وجہ سے صادر ہوتی ہے، جو بُر می عادت ہے۔ اور

اس سے دوسرے کے دل میں میل آتا ہے اور کینہ کیٹ بیدا ہوتا ہے ، اور یہ بھی بُری بات ہے، پس اس سے بچٹا جا ہے۔ فاکدہ: البتہ اگر جیٹا ہواشخص خود کس کے لئے ایٹار کرے ، اور اپنی جگہ خالی کروے ، تو وہ اجر کامستحق ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک مسلمان کا اکرام ہے جو لیٹندیدہ امرے۔

(٣) ۔ پہلے ہے بیٹھا ہوا آ دگی اپنی جگہ کا زیادہ حقد ارہے ۔۔ حدیث ۔۔ رسول القد جن این آئے فرمایا: ''جو شخص اپنی جگہ ہے۔ ( کسی ضرورت ہے ) اٹھا، پھر وہ وہاں واپس آگی ، تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقد ارہے' (مقافیۃ حدیث ۱۹۵۸) تشریخ ، جو شخص کسی مباح جگہ ہے۔ ہیں ، جیسے مجد ، سرائے یا کسی گھر میس آ کر جیٹے جاتا ہے 'اس جگہ کے ساتھ اس کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔ اس جگہ ہے۔ وہ اس جگہ ہے ہے وہ اس جگہ ہے ہے وہ اس جگہ ہے ہے۔ مثال کر ناجا کر نہیں ۔ بیاس کی حق تا تعلق ہے۔ اور اس کا حال بخبر زمین کی آباد کاری کی طرح ہے ، جس کی وجدر حمۃ القد ( ۴۵۱ ) میس گذر پھی ہے۔ کی حق تا تعلق ہے۔ اور اس کا حال بخبر زمین کی آباد کاری کی طرح ہے ، جس کی وجدر حمۃ القد ( ۴۵۱ ) میس گذر پھی ہے۔ رسول القد سی تعدیم نے فرمایا: ''آوی کی حق ہے ہو آئے ہی جاتا ہے۔ نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کر ۔۔ ، مگر ان کی اجازت ہے ' (مشافیۃ حدیث ہے۔ کہ مناوع ہے ۔۔ کہ اور سرگوش کے لئے اکٹھا جیٹے جیں۔ اس ان دونوں کے درمیان گھٹا اور سرگوش کے لئے اکٹھا جیٹے جیں۔ اس ان دونوں کے درمیان گھٹا اور سرگوش کے لئے اکٹھا جیٹے جیں۔ اس ان دونوں کے درمیان گھٹا ان کو وجہ ہے میں انسیت و محبت ہوتی ہے ، جس کی وجہ ہے او ساتھ جیٹھنا چا ہے جیں، بس ان دونوں کے درمیان چیشنا چا ہے جیں، بس ان دونوں کے درمیان کو وجہ ہے اور سرگوش کے اندان کو کہ ہے۔ اور کی کے درمیان کو دھت میں انسیت و مجبت ہوتی ہے ، جس کی وجہ ہے او ساتھ جیٹھنا چا ہے جیں، بس ان دونوں کے درمیان جیٹے جیں، بس ان دونوں کے درمیان جیٹے جیں، بس

سی سے ٹا تک کھڑی کر کے اس پرٹا تگ رکھ کر لیٹنے کی همانعت سے صدیث (۱) ۔۔۔۔ رسول القد مین بین نے فرمایا۔ ''تم میں ہے کوئی شخص ہرگز چٹ نہ لیٹے ، چرا پناایک پیردوسر ہے پیر پرر کھے'' (مفعوۃ حدیث ۱۵۰) صدیث (۱) ۔۔۔ حضرت عبداللہ بین عاصم مازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مین ہیم کو مسجد میں اس طرح چت لیٹے ہوئے ویک ہوئے ویک ہوئے ہیں کہ میں اس طرح چت لیٹ ہوئے ویک ہوئے ویک اندیشر ہی کہ دوسر سے بیر پرر کھے ہوئے تھے (متنق مایہ مشکوۃ حدیث ۱۵۰) تشریخ کی دوائی تھا۔ اور تدبند با ندھ کر اگر اس طرح چت لیٹ جانے کہ کہا تا ہے کہ اندیشہ پیدا ہوج ہوئے کہ کہا حدیث میں اس طرح لیٹنے میں اس طرح لیٹنے میں اس کے دوسر اس پر رکھا جائے تو بسااوقات ستر کھلنے کا اندیشہ پیدا ہوج ہوئے اس طرح لیٹنے میں اس طرح لیٹنے میں کوئی ممانعت کی ۔ البت اگر لباس ایسا ہوکہ اس بات کا اندیشہ نہ ہو، مثناً شلوار پہین رکھی ہو، تو اس طرح لیٹنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ دوسری حدیث میں نعوی سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

( بیٹ کے بل اوندھالینے کی ممانعت ۔۔ حدیث ۔ بیٹے تیس بنفاری رضی القد عند جواصی ب سی بنفاری رضی القد عند جواصی ب صقد میں سے تھے: بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے بچھلے حصہ میں پیٹ کے بل اوندھالیٹا ہوا تھا کشیخفس نے اپنے ہیر سے مجھے ہلایا، پس کہا" لیٹنے کا بیطریقہ اللہ تعالی کو بخت ٹاپیند ہے!" پس اجا تک وہ رسول اللہ صلاقہ بیٹے (مشکلوة حدیث 219)

والمورك المالية الم

اورایک روایت میں ہے کہ 'بیدوز خیوں کے لیٹنے کاطریقہ ہے!''(مخلوۃ حدیث ۳۷۳)

۔ تشری کے: لیٹنے کا پیطریقہ اس لئے ممنوع ہے کہ بینہا یت مکروہ ومنکر ہیئت ہے، دوز فیوں کے ساتھ تشبیہ بھی اس حقیقت کوظام کرنے کے لئے ہے۔

ا ۔ سپاٹ جیست برسونے کی مما نعت ۔ حدیث۔ رسول اللہ ملائی آئے نے فر مایا:'' جو خص کسی گھر کی ایک جیست پر رات میں سوئے جس پر رکا دے نہ ہوتو اس کی ذ مدداری ختم ہوگئی'' (مشکوٰ قاحدیث ۲۷۲۴)

تشریخ: منڈ بر بغیر کی حصت پر دات میں سونے کی ممانعت کی وجہ بیہ کہ اندیشہ ہے کہ آدی کی آنکھ کھلے، اور دات کی تاریکی اور نیند کی غفلت میں وہ حصت سے بنچ گرجائے، پس اس نے خود کو ہلاکت کے در پے کیا، حالا نکہ اللہ پاک کا حکم ہے: ''اپنے ہاتھوں لیعنی باختیار خود ہلاکت میں نہ پڑو' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۵) اور ایشی نے اللہ کے اس حکم پر گمل نہیں کیا، پس اگروہ گرکر ہلاک ہوجائے یا چوٹ کھائے تواس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔

#### ومنها: آداب الجلوس، والنوم، والسفر، وتحوها

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " لا يُقيم الرجلُ الرجلُ من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن يقول: تفسّحوا وتوسّعوا"

أقول: وذلك: لأنه يصدُّر من كِبْر وإعجابِ بنفسه، ويَجدُ به الآخَرُ وَحَرًا وضغينةً.

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: " من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به"

أقول: من سبق إلى مجلس أبيح له: من مسجد أو رَباط أو بيت، فقد تعلق حقه به، فلا يُهَيَّجُ حتى يَستغنى عنه، كالموات وقدمر هنالك.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: لايحل للرجل أن يفرِّق بين اثنين إلا بإذنهما"

أقول: وذلك: لأنهما ربما يجتمعان لِمُسَارَّةٍ ومناجاة، فيكون الدخول بينهما تنغيصًا عليهما؛ وربما يتأنَّسَان فيكون الجلوس بينهما إيحاشًا لهما.

[٤] قبال صبلى الله عبليمه وسلم: " لايستَلْقيَنَّ أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى" وروًى صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا، واضعا إحدى قدميه على الأخرى.

أقول: كان القوم يأتزرون، والمؤتزر إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى: لايأمن أن تنكشف عورتُه؛ فإن كان لابسُ سراويلَ، أو يَأْمَنُ انكشافَ عورتِه، فلا بأس بذلك.

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم لمضطجع على بطنه: " إن هذه ضِجْعَةٌ يُبْغِضُها الله"

أقول: وذلك: لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " من بات على ظهر بيت، ليس عليه حجاب، فقد برئت منه الذمة" أقول: وذلك: لأنه تعرُّض لإهلاك نفسه، وألقى نفسه إلى التهلكة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

ترجمہ:(۱)اوروہ بات یعنی ممانعت اس لئے ہے کہ دہ بات یعنی کسی کواس کی جگہ ہے اٹھانا تکبراورخود پیندی کی وجہ سے صادر ہوتا ہے،اور دومرااس کی وجہ ہے دل میں کینہ کیٹ یا تا ہے ۔۔۔ (۴) جو مخص کسی ایسی جگہ کی طرف جواس کے لئے میاح کی تی ہے پہلے پہنچا جیسے مسجد یا سرائے یا کوئی گھر تو یقینااس کے ساتھ اس کا حق وابستہ ہوگیا، پس وہ برا پھیخنہ نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اس ہے بے نیاز ہوجائے، جیسے بنجر زمین ،اوراس کی وجہ وہاں یعنی مُوات کے بیان میں گذر پیکی ۔۔۔۔ (٣)اوروہ ممانعت اس لئے ہے کہ بھی وول کوئی پوشیدہ بات کرنے کے لئے اور سرکوشی کیلئے اکٹھا بیٹھتے ہیں، پس ان وونوں کے درمیان گھسٹا دونوں کو مکدر کرنا ہے۔اور بھی دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، پس ان دونوں کے درمیان بیٹھٹا ان کو وحشت میں ڈالنا ہے۔ (م) لوگ لنگی پیبنا کرتے تھے،اور لنگی پینے والا جب اپناایک پیرد وسرے پراٹھا کرر کھے گا تو وہ مطمئن نہیں ہوگاا*ں ہے کہاں کا سنگھل جائے۔ اِس اگروہ شعوار بینے ہوئے ہو*یا ہے سترے کھلنے سے مطمئن ہوتو کوئی مضا کقہ بیس — (۵)اوروه نا پسند بدگی اس لئے ہے کہ وہ جیئت مکر وہ ومنکر جینتوں جس ہے ہے — (۱)اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ وہ خود دريے بواہلاكت كے ،اوراس نے خودكو ہلاكت ميں ڈالا ،ورانحاليك القد تعالى نے فرمايا ہے: "اينے تيس ہلاكت ميں نه يروو" لعَات الوحَر، كينه المُسارَّة: سرَّكُوش ـ سارَّه في أَدُنه مُسارَة أي تماحوا (المان)

﴾ حلقه کے بیچ میں مبیضے کی ممانعت کی وجہ — حدیث — حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا و حصرت محمد سلمند تبلغ کی زبان سے وہ محض ملعون ہے جو حلقہ کے بہتے میں بیٹھتا ہے "(مشکوة حدیث ۲۲ سرم تشريخ:اس مديث كي چندتو جيهات مين:

کہلی تو جیہ: حلقہ کے بیچ میں میٹھنے والے ہے مراو: وہ مخر ہ ہے جولو گول کو منسانے کے لئے ان کے بیچ میں میٹھتا ہے۔ لوگ اس کو چھیٹرتے ہیں ،اس پر فقرے کتے ہیں ،اوروہ الٹاسیدھا جواب دیتا ہے ،جس پرلوگ قبقہدلگاتے ہیں۔ظاہر ہے كديدايك شيطاني عمل ب،اس لخ اس براعنت كي تن ب-

د وسری تو جیہ: کچھلوگ حدقتہ بنائے جینے ہوں ،اور ہرایک کا دوسرے ہے مواجبہ یعنی آ منا سامنا ہو،ایک شخص آ کر اس صقہ کے بچے میں اس طرح بیٹھ جائے کہ بعض کی طرف اس کی چیٹے ہو، اور ایک جانب اس کا منہ ہو، تو جن لوگوں کی طرف اس کی پیٹے ہوگی ،اور جن کا مواجہہ باقی نہیں رہے گا ،ان کو بدیات سخت نا گوار ہوگی ،اس لئے وہ مخص ملعون ہے۔ تیسری تو جیہ: کیچھالٹد کے بندے حلقہ بنائے بیٹھے ہوں،اورایک بےتمیز،اجڈ،ادب نا آشنا آ کرحلقہ کے بیچ میں ﴿ الْمِسْوَرَ لِبَالْشِيْلِ ﴾

بینه جائے ، توسب کوید بات نا گوار ہوتی ہے ،اس لئے اس پر پھنکا رہیجی گئی ہے (بیتو جید شارت نے بڑھائی ہے ) ﴾ —عورتوں کے جلنے کا ادب،اورعورتوں کے درمیان جلنے کی ممانعت — حدیث(۱) \_حضرت ابو اُسیدانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ طاللہ کیام مسجد سے باہر نکلے، پس ( ویک کہ مجد سے لوثنے والے) مرد:عورتوں ہے راستہ میں ال کے میں یعنی سب طے جلے چل رہے میں، آپ کئے (عورتوں ہے) فرمایا:'' تم پیچھے ہوجاؤ، لیعنی ایک طرف ہوجاؤ، پس تمبارے لئے نہیں ہے کہتم راستہ کے پیچ میں چلو،تم راستہ کے کنارے لازم پکڑو' چنانچے عورت دیوار کے ساتھ لگ کرچلتی تھی ، یبال تک کہاس کا کپڑا دیوار ہے لگ جاتا تھا (مشکوۃ حدیث ۴۷۲٪)اس حدیث میں راستہ میں عورتوں کے جلنے کا اوب بیان کیا گیا ہے۔اوراس کی وجه آ گے آ رہی ہے۔ حدیث (۲) - حضرت ابن عمر رضی الندعنجما بیان کرتے ہیں کہ رسول الندیسن پیلٹر نے منع کیا کہ آ دمی وعور تول کے ورمیان چلے (مفکوۃ حدیث ۲۸ ۲۷) میممانعت اس لئے ہے کہ مرد غیرمحرم عورت کوسن کرے نداس کود کیھے۔ ( <u>و</u> َ) \_ چھنکنے پرحمد کرنے کی جمد کرنے والے کو دعا دینے کی ،اور دعا کا جواب دینے کی حکمت \_ حديث (١) --- رسول الله صالفَ الله على الله عن عن على الله الله المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم عائد كارس كابها في ـ يافرهاياس كاساتشى ـ يرحمك الله كراورجائ كرجينك والا يهديكم الله ، ويُضلح بالكه (القدتع لي تهبيل مدايت بي أوازي ،اورتمبار به حالات درست فرما كيل) كبر (مشكوة حديث ٣٣٣) حدیث (۲) ۔۔۔۔ رسول اللّٰہ مِیالیٰ بیم نے فر مایا: ' جبتم میں ہے کو کی شخص جیمنےکے اور اللّٰہ کی تعریف کرے ، تو اسے يو حمك الله كهدكر دعاد و،اورا كروه المدكى تعريف ندكر يوتم ال كودعامت دو" (منخلوة حديث ٣٥-٢٨) حدیث (۳) \_\_\_\_ رسول القد سِنْهُ بیم نے فر مایا: ''اینے بھائی کی چھینک کا تین مرتبہ جواب دو، پس اگروہ اس سے زیادہ حصن تو وہ زکام بے '(مشورة حدیث ۲۷۳) لین نزله زکام کی وجہ ہے کی کوبار بارچھینک آئے تو ہر بار يو حمك الله کبتاضروری نبیس۔

تشریح: چھینک آنے برحمد کرنا دووجہ ہے مشروع کیا گیاہے:

پہلی وجہ: چھینک آنا ایک تم کی شفا ہے۔ اس کے ڈریعیالی رطوبت اور ایسے آئز ہے وہ اغ سے نکل جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ نگلیں تو کسی تکلیف یا بیماری کا اندیشہ ہے۔ بس صحت کی حالت میں چھینک آنا القد کا فضل ہے، جس پر جمرضہ وری ہے۔ دوسر می وجہ: چھینک آنا القد کا فضل ہے، جس پر جمر کرنا آدم علیہ اسلام میں وجہ: چھینک آنے پر جمر کرنا آدم علیہ السلام میں روح پھونگ گئی، اور وہ روح ان کے سر میں پنجی تو آپ و چھینک آئی، پس آپ نے المحمد الله وب العالمین کہا، جس کے جواب میں القد تبارک و تعالی نے ہو حمل الله فرمایا (البدویہ النبایہ ۱۹۸) اور چھینکے پر جمر کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ جس کے جواب میں القد تبارک و تعالیٰ نے ہو حمل الله فرمایا (البدویہ النبایہ ۱۹۸) اور چھینکے پر جمر کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ حمد سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چھینکے والا ملت اخبیاء کا تا بعدار، اور ان کی سنتوں پڑمل کرنے کا پختہ عوم مرکھتا ہے۔

اور تحمیدکا جواب مو حمل الله (بیعنی چھینک تمہارے لئے فیر و برکت کا ذریعہ ہے) ہے دینا بھی دووجہ ہے شروع کیا گیا ہے۔

بہلی وجہ: پیالتدتع کی کے اخلاق کو اپنا تا ہے۔ القد تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تحمید کے جواب میں مو حمك الله فر مایا ہے۔

دوسری وجہ: جمید کرنے والے کی دین پر اور سفن انبیاء پر استفامت کا بیتن ہے کہ اس کو بید عادی جائے۔ چنا نچہ اس کو حقوق اسلام میں شار کیا گیا ہے ( بخاری حدیث ۱۲۴۱، مشکوة حدیث ۱۲۳۲)

اور پر حمك الله كاجواب يهديكم الله، ويُصلح بالكم الله كماسك مسنون بكرون في كابدله يكئ كابدله يكئ كياب ب ب ب فا مُده: في سِلْ مَنْهُ يَهِمْ كو جب چينك آتى تو آپ اپنه باتھ يا كپڑے سے چرة مبارك كو ڈھك ليتے تھے، اور پست قائده: في سِلْ مُنْهُ يَعْمُ كو جب چينك آتى تو آپ اپنه باتھ يا كپڑے دقت منه بندكر نے كى ب كداس وقت بھى آواز سے چينكتے تھے (مشكوة حديث 10 اوراس كى وجه وہ ب جو جماجى كے وقت منه بندكر نے كى ب كداس وقت بھى سِلْمُ جاتے ہيں، اورشكل برنما ہو جاتى ہے۔

جمابی ناپسند ہونے کی وجہ — حدیث — رسول اللہ طِسْ اَیُمْ نے فرہ یا: 'اللہ تعالی چھنک کو پسند فرماتے ہیں، اور جمابی کو ناپسند کرتے ہیں۔ پس جبتم ہیں ہے کی کو چھینک آئے ، اور وہ اللہ کی حد کرے، تو ہم اُس مسلمان پر جواس تخمید کو سے : لازم ہے کہ وہ اس کو یہ حمك اللہ کہ کر دعاد ہے۔ اور ربی جمابی تو وہ شیطان بی کی طرف ہے ہے۔ پس جبتم میں ہے کہ کو جمابی آئے تو وہ اس کو تی الامکان دفع کرے۔ کیونکہ جبتم میں ہے کوئی جمابی لیتا ہے، تو شیطان اس جو بشتا ہے ' (مظاوة حدیث ۲۳۳) سے بنتا ہے ' اور ایک روایت میں ہے: ''جب جمابی لینے والا با کہتا ہے تو شیطان اس سے بنتا ہے ' (مظاوة حدیث ۲۳۳) سے بنتا ہے ' اور ایک روایت میں ہے : ''جب جمابی لینے والا با کہتا ہے تو شیطان اس سے بنتا ہوتی ہے، اور یہ بری صفات ہیں۔ اور جب آ دمی جمابی کے لئے منہ کھولتا ہے تو شیطان کو اپنی کا رستانی کا موقع ملتا ہے، جسیں کہ آئندہ روایت میں آر ہا ہے۔ اور منہ کھولنا اور بابا کرنا شیطان کو پسند ہے، کیونکہ بیکر وہ بیت ہے، اس لئے وہ بنتا ہے۔

ا بہی لیتے وقت منہ بند کر لینے کی حکمت ۔ حدیث ۔ رسول القد سلان یو یہ نے فر ایا: 'جبتم میں سے کسی کو جمابی آئے تو چاہئے کہ وہ اپنا منہ بند کر لے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۳۷٪) تشریح : جمابی لیتے وقت منہ بند کر لینے کا حکم دووجہ سے ہے ، اول جمعنی مجھر منہ میں نہ چلا جائے ۔ کیونکہ بھی شیطان کم منہ میں داخل ہونا ہے۔ دوم بھی جمابی کمھی یا چھر کو اڑا کر جمابی لینے والے کے منہ میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا منہ میں داخل ہونا ہے۔ دوم بھی جمابی لیتے وقت منہ کے چھے جاتے ہیں، رگیس سکڑ جاتی ہیں، اور نیچے والا جڑ الرّجاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ شارح نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ میراایک طالب علم تقد ایک دن جمابی لینے سے اس کی نیچے کی جہاڑی انر گئی، اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اس لئے جمابی لیتے وقت ہاتھ سے منہ و بالین چاہئے تا کہ زیادہ نہ کھلے۔

[٧] عن حذيفة، قال: "ملعونٌ على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم من قعد وَسُطَ الحُلْقة" قيل: الـمراد منه الـمـاجِنُ الذي يُقيم نفسَه مقام السُّخرية، ليكون ضُحْكَةً، وهو عملٌ من أعمال الشيطان؛ ويحتمل: أن يكون المعنى: أن يُدُبِرَ على طائفة، ويُقبل على ناحية، فيجد بعضُهم في نفسه من ذلك كراهيةً.

[٨] واختلط الرجالُ مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرْن، فإنه ليس لكنَّ أن تَحْقُقُن الطريق، عليكنَّ بحافات الطريق" فكانت المرأة تلصقُ بالجدار؛ ونهى صلى الله عليه وسلم أن يمشى الرجل بين المرأتين.

أقول: وذلك: خوفًا من أن يمس الرجل امرأة ليست بمحرم، أو ينظر إليها.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدالله! وليقل أخوه - أو صاحبه -: يرحمك الله! فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالكم" وفي رواية: "وإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه" وقال صلى الله عليه وسلم: "شمّتُ أخاك ثلاثًا، فما زاد فهو زكام"

أقول: إنسا شُرع الحمد عد العطسة لمعنيين: أحدهما: أنه من الشفاء، وخروج الأبخرة الغليظة من الدماغ، وثانيهما: أنه سنة آدم عليه السلام، وهو معرَّف لكونه تابغا لسنن الأنبياء عليهم السلام، جامع العزيمة على ملتهم، ولذلك وجب التشميت، وكان من حقوق الإسلام؛ وإنما شنَّ جوابُ التشميت: لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان.

[١٠] وقال صلى الله عليه وسلم: "إما التثاؤب من الشيطان، فإذا تئاء ب أحدكم فليَرُده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاء ب ضحك منه الشيطان"

أقول: وذلك: لأن التشاؤب ناشئ من كسل الطبيعة وغلبة الملال، والشيطانُ يجد في ضمن ذلك فرصةُ، وفتحُ الفم وصوتُ هاه يضحك منه الشيطانُ، لأنه من الهيئات المنكرة. [١١] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تئاء ب أحدكم، فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل " أقول: الشيطان يُهَيِّجُ ذُبابا أو بَقَّةُ، فيُدخله في فمه؛ وربما تشَنّج أعصابُ وجهه، وقد رأينا ذلك.

متر جمہ: (ے) کہا گیا: اس ہے مراد وہ شخص مخول کرنے والا ہے جواپی ذات کو مسنحری جگہ میں کھڑا کرتا ہے، تا کہ وہ جو جو ہو قضص جس پرلوگ بنسیں۔ اور وہ اعمال شیط نی میں ہے ایک عمل ہے ۔۔۔ اور احتمال رکھتا ہے کہ بول معنی : وہ بیٹیے کر ہے پچھ آدمیوں کی طرف، اور منہ کر ہے کسی ایک جانب، لیس ان کے بعض اپنے دل میں نا گواری پائیس ۔۔ (۸) اور وہ ممانعت اس اندیشہ ہے ہے کہ آدمی ایسی عورت کو چھوئے جو محرم نہیں ہے، یاس کی طرف دیکھے ۔ (۹) چھینک کے وقت المحدمد مللہ کہنا وہ عنی ہی کی وجہ ہے مشروع کیا گیا ہے: ایک : رید چھینک کا آٹا ایک قسم کی شفاء ہے، اور د ماغ ہے فیظ ایخ ہے نگلتے ہیں۔ دوسر کی وجہ: ریہ ہے کہ وہ آدم ملیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ پہچانوانے والا ہے اس کے بونے کو انبیا ،

علیہم السلام کی سنت کا تا بعدار ،اوران کی ملت پر پخته اراد وجمع کرنے والا — اوراس وجہ ہےاس کو یو حیمك الله کہه کروی و پناضروری ہے،اوروہ دعاحقوق اسلام میں ہے ہے ۔۔۔ اور پر حمك الله كاجوابمسنون ہےاس وجہ ہے كہوہ ' <sup>د</sup>يكى کا بدلہ نیکی'' کے قبیل ہے ہے ۔۔۔ (۱۰)اوروہ ناپیند بدگ اس وجہ ہے کہ جمائی طبیعت کی مستی اور کلفت کی زیادتی ہے پیدا ہوتی ہے، اور شیطان اس ضمن میں (اپنی کارستانی کے لئے ) موقعہ یا تا ہے۔ اور منہ کا کھولنا اور'' ہا'' کی آواز سے شیطان ہنتا ہے،اس لئے کہوہ مکروہ ہیئتوں میں ہے ہے — (۱۱) شیطان کھی یا پنو کو برا بھیخنہ کرتا ہے، پس وہ اس کواس کے مندمیں داخل کرتا ہے۔ اور بھی اس کے منہ کے پٹھے سکڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ لعات: السماجن (صفت) جمع مُجَان ، وقول كرف والاءب حياء وفي والا السُخريَّة . تصفها الصُّحكة :

جس آ دمي يرلوگ بنسين ..... البَق بَصْل ، پٽو \_

ا ـ رات میں تن تنہا سفر ممنوع ہونے کی وجہ حدیث — رسول امتد صلی نمائیلم نے فر مایا:'' اگر لوگ اس مصرت کوجان لیں جو تنہائی میں ہے،جیسا کہ میں جانتا ہوں،تو کوئی مسافررات میں تنہاسفرنہ کریے' (مشکوۃ حدیث۳۸۹۳ كتاب الجهاد، باب واب السفر)

تشریخ: اس حدیث میں اس اصول کی طرف اشارہ ہے کہ تہور لیعنی لا پروائی ہے کسی کام میں گھنا، اور بے ضرورت خطرات میں کودنا شرعاً پسندیدہ نہیں۔ یعنی کچھلوگ بہادر بنتے ہیں ،وہ خواہ مخواہ ہلاکتوں میں گھتے ہیں: نبی میلی ہوئیم نے اس مزاج کونالپند کیا ہے۔البتہ ضرورت کے دفت رات میں تنہا سفر کرنا جائز ہے۔ نبی صلاحیا کے غزوہ احزاب میں جس رات تخت سردہوا چلی تھی،حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کورشمن کی نقل وحرکت کی خبر لانے کیلئے تنہا بھیج تھ (مشکوۃ حدیث ۱۰۱۲) فائلاہ: پیچکمت جب ہے کہ تھم عام ہو۔اورا گرممانعت زمانہ جنگ یاز مانہ فساد کے ساتھ خاص ہوتو پھر حکمت ف ہر ہے۔ سفر میں کتا اور تھنٹی ساتھ رکھنے کی مما نعت کی وجہ ۔ حدیث (۱) ۔ رسول اللہ مِنالِنَهُ اِللَّمْ نے قرمایا : "فرضة ايسة قافله كي ساتم نبيس حلة جس ميس كتا ياتهني مؤ" (مقلوة حديث ٣٨٩٣)

حديث (٢) --- رسول المدّ مِن النَّهُ مَن أَلِمْ فِي فرمايا: وتَكُفني شيطان كي بانسري بِ!" (مشكوة حديث ٣٨٩٥) تشریح بہخت کراری آ داز شیطان ادراس کی جماعت کے مزاج کے موافق ہے، ملائکہ اس کونا پیند کرتے ہیں ،اور پیا بات ان کے مزاج کی وَین ہے یعنی شیاطین کا مزاج ہی ایسا دا قع ہوا ہے کہ ان کوالیں آ واز پسند ہے،اور ملائکہ کا مزاج اس کے برخلاف ہے(اور میبی حال کتے وغیرہ ملعون جانوروں کے تعلق سے ہے۔شیاطین کووہ جانور پیارے ہیں،اورملا نکہ کو ان ہے نفرت ہے) چنانچے جس قافلہ میں کتا یا جانور کے گلوں میں گھنٹی ہوتی ہے: فرشتے اس قافلہ کے ساتھ نہیں جیتے۔ فا کدہ: پیچکمت بھی اس دفت ہے جب حکم عام ہو،اورا گرمجاہدین کے قافلہ کے ساتھ خاص ہو،تو پھر حکمت رہے کہ ﴿ الْمَسْوَرُ لِبَالِيْدَالِ ﴾ -

تشریک:اس حدیث کامقصدیہ ہے کہ غیراہم کاموں کی وجہ سے سفر کوطول نہیں دینا جاہئے ، جب سفر کی اہم ضرورت پوری ہوجائے تو وطن لوٹ آنا جاہئے۔

(۱) — کمیسفر سے رات میں بے اطلاع گھر چینچنے کی ممانعت کی وجہ سے حدیث سے رسول اللہ ملائد میں اللہ ایکٹر اللہ ایکٹر مایا: '' جب تم میں سے کوئی شخص کمیے عرصہ تک گھر سے ننا ئیب رہے، تو دورات کے دفت اپنے گھر والوں کے پاس ند کینیجا' (مفکلوۃ حدیث ۲۹۰۳)

تشری جب شوہر سفر میں ہوتا ہے تو عورت جسم کی صفائی اور زینت کا اہتمام نہیں کرتی ، پس اگر عرصۂ وراز کے بعد شوہر ہے اطلاع رات میں گھر پہنچے گا اور بیوی کومیلا کچیلا دیکھے گا ، اور دیکھے گا کہ اس نے اپناجسم بھی بالوں سے صاف نہیں کیا ، توممکن ہے اس کے دل میں نفرت بیٹے جائے ، اور بیوی کی طرف سے دل میں تکدر بیدا ہوجائے ، اس لئے شوہر کو چاہئے کہ اطلاع کرکے یا ایسے دفت گھر بہنچ کہ عورت کے لئے خودکو سنوار نے کا موقع رہے۔

[11] قال صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس مافى الوَحْدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده" أقول: أراد عليه السلام كراهية التهوَّر، والاقتحام في المهالك من غير ضرورة؛ أما بعث الزبير رضى الله عنه وحده طليعةً فلمكان الضرورة.

[١٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لا تَضْحَبُ الملائكةُ رُفقةٌ فيها كلبٌ و لا جَرَس" وقال صلى الله عليه وسلم: " الجَرَس مزاميرُ الشيطان"

أقول: الصوتُ الحديدُ الشديدُ يوافقُ الشيطانُ وحزبه، ويكرهه الملاتكة، لمعنى يُعطيه مزاجُهم.

[11] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخِصْب فأعطوا الإبل حَقَّها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنَةِ فأُسُرِعوا عليها السير، وإذا عرَّستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومَأْوَى الهوام بالليل"

أقول: هذا كلُّه ظاهر.

[١٥] قال صلى الله عليه وسلم: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نُهْمَته من وجهه فَلْيَعْجَلْ إلى أهله"

أقول: يريد عليه السلام كراهية أن يتبع محقّرات الأمور، فيطيل مكثه لأجلها.

[١٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أطال أحدكم الغَيْبة فلا يُطْرِقُ أهله ليلاً"

أقول: كثيرًا مَّا يتنفَّر الإنسان نفرةً طبيعيةً من أجل التشعث ونحوه، فيكون سببا لتنغيص حالهم.

ترجمہ: (۱۲) نبی سِلْ اَللہ اِسْ اِسْ اور اِس ارشاد ہے) ارادہ فرمایا ہے لا پروائی ہے کسی کام میں گھنے کی نالبندیدگی کا، اور ب ضرورت خطرات میں زبردی گھنے کی کراہیت کا۔ رہا حضرت زبیررضی القدعتہ کو تنباطیعہ کے طور پر بھیجنا تو وہ ضرورت کی وجہ ہے تھ ۔ (۱۳) بخت کراری آواز شیطان اور اس کی پارٹی کے مزاج کے موافق ہے، اور فرشتے اس کو نالبند کرتے ہیں، ایک ایک بات کی وجہ جوان کے مزاج کی وَین ہوتی ہے ۔ (۱۵) نبی سِلاہ کا کہ اور اس کی وجہ ہوان کے مزاج کی وَین ہوتی ہے۔ اپنا تھہر نالمباکرے ۔ (۱۵) بار ہاانسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے پراگندگی اور اس کے ماندگی وجہ ہے، کس وہ نفرت ان کے احوال کے تکدر کا باعث ہوجاتی ہے۔

# ٣-آ داب كلام

— شنبشاه لقب اورا بوالحکم کنیت کی ممانعت — حدیث (۱) — رسول الله شاله بَیْرِیْمِیْرِیْ نِیْرِیْمِیْرِیْرِیْ فِی کے دن الله کے نز دیک سب سے برانام: وہ مخص ہے جو مَسلِكُ الامسلاك (شہنشاه) کہلاتا ہے' (رواوا ابخاری) اور مسلم کی روایت میں میاضا فیہ ہے کہ ' الله کے سواکوئی بادشاہ بیں!' (مشکوة حدیث ۵۵۵)

حدیث (۴) بہانی بن بزید مَذَ بحی رضی القد عندا بن قوم کے دفد میں نبی مِطالِقَبَائِیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ف نے دیکھا کہ دفد کے لوگ ان کو آب و المنح تکھ سے پکارتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا ، اور فر مایا: ' دخگم (حکم جاری کرنے والے) القد تعالیٰ بی ہیں اور حکم انہی کی طرف لوٹنا ہے بعنی حکم دینے کاحق الله بی کا ہے، پھر تمہاری کنیت ابوالحکم کیوں ہے؟'' انھوں نے کہا: میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں ، اور میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، جس پر دونوں فریق راضی ہوجاتے ہیں۔رسول الله سلائند پلم نے فر مایا:'' بیتو بہت ہی اچھی بات ہے، بتاؤ تمہاری اولا دکیا ہے؟''انھوں نے کہا: شُر سی جُسلم اورعبدالله۔آپ نے پوچھا:''ان میں بڑا کون ہے؟''انھوں نے کہا. شُر سی۔آپ نے فر مایا:'' پھرتمہاری کنیت ابوشرس کے ہے'(مفئوۃ حدیث ۲۲۵۲)

تشریکی:شہنشاہ لقب اورا ہوالحکم کنیت ہے اس لئے روکا ہے کہ یہ نظیم میں بے حدمبالغہ ہے ، جس کے ڈانڈے شرک سے ملے ہوئے ہیں۔

نامول کی دوروا تیول میں رقع تعارض ۔۔۔ پہلی دوایت: حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ مینالینڈیم نے فرمایا: 'نو ہر گزا ہے نامام کا نام بساز (آسانی، مالداری) دباح ( نفع، فائدہ) نسحیٰے (فقح مندی) اور آف کے حرایا ہی مت رکھ، کیونکہ اگرتم پوچھو کے کہ کیا دہ دہاں ہے؟ پس وہ نہیں ہوگا تو جواب مینے دالا کیے گا نہیں ہے' (رواہ سلم، مفکل قصدیٹ ۱۳۵۵)

دوسری روایت: حضرت جابررضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نی سینی پینم نے ارادہ فرمایاتھا کہ یعللی (بلند ہوا) ہو کھ (
نیک بختی بھو، برکت) افسلے، بسار، مافع ( نفع بخش) اوراس جیسے نامول ہے منع کریں، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے خاموثی اختیار کی، پھر آپ کی وفات ہوئی، اورآپ نے ان سے نبیس روکا' (رواہ سلم بھٹلو قصد ہے ہے کہ ان انشر تریح: پہلی صدیث میں جن نامول کی ممالغت ہے اس کی وجہ خود رسول اللہ سیالی آئیم نے بیان فرمائی ہے کہ ان نامول میں بدفائی کا پہلو ہے۔ اوروہ اس طرح کہ اگر ان کے سمی کو پیاراجیائے گا، اوروہ موجود نبیس ہوگا تو جواب و یا جائے کا کہ نبیس ہے۔ مشل کا پہلو ہے۔ اوروہ اس طرح کہ اگر ان کے سمی کو پیاراجیائے گا، اوروہ موجود نبیس ہوگا تو جواب و یا جائے کا کہ نبیس ہے۔ مشل کی نام افسلہ نے اوروہ نبیس تھا تو جواب و یا جائے گا کہ نبیس ہے۔ مشل کی نام افسلہ نے کا میائی ہے، اوروہ نبیس تھا تو جواب دیا جائے گا کہ نبیس ہے۔ مشل کی نام افسلہ نو ہو تا ہی ہو تو ان سے اور کی کہ میں اور پی بیئت ہے۔ اور جس طرح افعال و بیا جائے گا کہ نبیس ہے۔ یعنی گھر میں کا میائی نبیس تو بہ! ۔ پس بیا تو ال میں اور پی بیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں اور پی بیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں اور پی بیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں بھی بری بیئت ہے گووہ آلا ہو ۔ ناپ ند یدہ ہے۔

رفع تعارض اوران حديثول مين جوتعارض ہے ده دوطرح ہے رفع كيا جاسكتا ہے:

ایک: اس طرح کے پہلی حدیث میں نبی شری نبین، بلکدارشادی ہے۔ یعنی شرعاً بینا منا جائز نبیں ،البتہ بہتر یہ ہے کہ
بینا م ندر کھے جا کیں بیرسول اللہ مینالیٹ کیا ہے لوگوں کوا یک مشورہ دیا ہے، اوران کو بھلائی کی بات بتائی ہے۔
ووم: اس طرح کے پہلی روایت میں جومما نعت ہے وہ اجتہادی ہے یعنی راوی نے مما نعت کی علامات دیکھیں ،اور نہی کہد دیا۔اور دوسری روایت میں راوی نے پورے تیقظ ہے بیان ہے کہ آپ نے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا، پھر خاموشی اختیار فرمالی ،اور تاحیات منع نبیں کیا۔اوراصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس راوی نے یادر کھا ہو، اس کی بات قبول کی جائے گی ،اور جس راوی نے بات پوری طرح صنبط نہ کی ہو، اس کی بات قبول کی جائے گی ،اور جس راوی نے بات پوری طرح صنبط نہ کی ہو، اس کی بات قبول کی جائے گی۔

ح الصّرَور بَهَالْيَدر الله

فا کدہ: شاہ صاحب قدل سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ ان دوتو جیہات میں ہے کوئی ایک تو جیہ کی جائے، اوران ناموں کونا جائز نہ قرار دیا جائے، کیونکہ صحابہ رضی الندعنہم کٹرت ہے بینام رکھتے تھے، اگر ناجائز ہوتے تو کیسے رکھتے ؟!

#### ومنها: آدابُ الكلام

[1] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أُخْنَى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رجلٌ يسمى ملِكَ الأملاك" وقال: " لامَلِكَ إلا الله" وقال صلى الله عليه وسلم في التَّكْنِيَةِ بأبي الحكم: " إن الله هو الحَكم، وإليه الحُكم"

أقول: إنما نهى عن ذلك: لأنه إفراط في التعظيم، يُتَاخِمُ الشرك.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: " لاتُسَمِّينَ غلامَك: يسارًا، ولارَباحا، ولانجيحًا، ولا أفلح؛ فإنك تقول: أَثَمَّ هو؟ فلايكون، فيقول: لا" وقال جابر رضى الله عنه: أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، ويسار، وبنافع، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعدُ عنها، ثم قُبض ولم ينه عن ذلك.

أقول: سبب كراهية التسمية بهذه الأسماء: أنها تُفضى إلى هيئة منكرة، هي في الأقوال بمزلة الأجدع ونحوه في الأفعال، وهو قوله عليه السلام:" الأجدع شيطان!"

ووجهُ الجمع بين الحديثين: أنه لم يَعْزِم في النهى ولم يؤكّذ، ولكنه نهى نَهْى إرشادٍ، بمنزلة المشُوْرَةِ؛ أو ظهرت مخايلُ النهى، فقال الراوى: نهى، اجتهادًا منه؛ ومن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظ؛ وأرى أن هذا الوجه أو فق لفعل الصحابة رضى الله عنهم، فإنهم لم يزالوا يُسمُّوْنُ بهذه الأسماء.

ترجمہ:(۱)اس سے ای لئے روکا ہے کہ وہ تعظیم میں ایسا صد سے بردھنا ہے جوشرک سے الی رہا ہے (تاخیم مُلْکُ فَا مُلْکُ فَا مُرحدیں مصل ہونا) ۔ (۲) ان نامول سے نام رکھنے کی کراہیت کا سبب: یہ ہے کہ وہ نام پہنچا تے ہیں ایس اور ہوں ہیئت تک جواقوال میں بمز لداَ جدع اور اس کے مانند کے ہیں افعال میں ، اور وہ نبی سِنائی آئے اُ کا ارشاد ہے کہ ' اجدع شیطان ہے' ۔ اور ان ووحدیثوں کے درمیان جع کی صورت یہ ہے کہ آ ہے نے ممانعت میں پختہ ارادہ نہیں کیا ، اور نہمو کہ ممانعت فرمائی ، بلکہ آ ہے کہ دیا: ' منع کیا ارشاو ( بھلائی کی راہ دکھانے ) کے طور پرمنع کرتا ، بمز لہ مشورہ کے ۔ یاممانعت کی علامات ظاہر ہو کی تو راوی نے کہد دیا: ' دمنع کیا' اسے اجتماد کے طور پر ۔ اور جس نے یا در کھاوہ جت ہے اس پرجس نے یا دنیس رکھا ۔ اور میں دیکھا ہوں کے بیول کہ میصورت زیادہ موافق ہے صحاب رضی اللہ عنہ کے طرز عمل ہے ، کونکہ وہ برابرنام رکھتے رہے ہیں ان ناموں ہے۔ ہول کہ میصورت زیادہ موافق ہے صحاب رضی اللہ عنہ کے طرز عمل ہے ، کونکہ وہ برابرنام رکھتے رہے ہیں ان ناموں ہے۔ ہیں

حدیث (۱) — حفزت جابر رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس کی قوم نے کہا: ہم محبجے رسول اللہ سلاللہ بیٹے کا نام نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ بچہاٹھ کرخدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور ما جراعرض کیا۔ آپ نے فر مایا۔ ''میرا نام رکھو، اور میری کنیت مت رکھو، اس لئے کہ میں قاسم (تقسیم کرنے والا) ہوں ، تہمارے درمیان (عنوم ومعارف اور مال ومنال) تقسیم کرتا ہوں' (مسلم شیف ۱۳ سام مری) تشریح کے ابوالق سم کنیت رکھنے کی ممانعت جا روجہ سے تھی .

کیبلی وجہ: اگر کوئی شخص نبی سے نہ ہے اسے نام رکھے گا تو احکام میں اشتباہ پیدا ہوگا۔ اوگ احکام کی نسبت میں دھوکہ

دبی سے کام لیس گے۔ کبیں گے: ''ابوالق سم نے کبا'' مخاطبین سمجھیں گے کہ نبی سین پیشا کا تکم ہے، جبکہ مراد کوئی اور شخص ہوگا۔

دوسر کی وجہ: جھڑ سے میں کبھی نام لے کرگالی دی جاتی ہے، اور کبھی لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے۔ پس اگر کسی

نے نبی سین پیشا کا نام رکھا ہے، اور وہ اس نام سے برا کہا جائے گا، تو بھونڈی صورت بیدا ہوگی (مروی ہے کہ حضرت ممر
رضی امتد عنہ کے بیتے جمہ بن زید بن خطاب کو کسی نے نام لے کرگالی دی۔ آپ نے اس کو باایا، اور کبا: ''میرا خیال ہے کہ

تیرے نام کی آٹر میں رسول امند سے نوازشن کرویا نووی شرح مسلم ہا۔ ۱۱۳ عشری)

جے گا'' پھرآ ہے' نے اس کا نام بدل کرعبدالرشن کرویا نووی شرح مسلم ہا۔ ۱۱۳ عشری)

تیسری وجہ بہلی روایت کے شان ورود میں آئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بیکنیت رکھنا نمی بیٹی منیلم کے لئے البحصٰ کا باعث ہوسکتا تھا۔ کوئی کی کو پکارے گا ، اور آپ یہ بھھ کرمتوجہ ہوں گے کہ جھے پکار رہا ہے۔ پھر وہ معذرت کرے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگ یہ گئیت شدکھیں (بیاضافہ ہے)

چوقی وجہ: دوسری روایت میں آئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنخضرت سلی ایا کے کون سے ابوالقاہم دووجہ سے تھی:

ایک: اس وجہ سے کہ آپ کے بڑے صاحبز ادے قاہم تھے، اس صورت میں ابو کے معنی باپ کے بول گے۔ اس حیثیت سے کوئی اپنی کنیت ابوالقاہم رکھتا ہے تو پہلے قابا حسن ہوم و معارف اور مال ومنال لوگول میں تھے۔ اس صورت میں ابو کے معنی صاحب (والا) بو نگے،
اور مال ومنال لوگول میں تقییم فر ماتے تھے اس لئے آپ ابوالقاہم تھے۔ اس صورت میں ابو کے معنی صاحب (والا) بو نگے،
جیسے ابوالحکم (حکم جاری کرنے والا) ہیں آئر کوئی دوسر اختص اپنی کنیت ابوالقاہم رکھے گا، تو علوم و معارف اور مال و منال تقسیم نہ کرنے کے باوجود وہ آپ کا جم مر جو جائے گا، اس لئے یہ کنیت رکھنے کی مما نعت کی۔

ح السَّوْرَ بَيَالِيْرَ لِيَ

سوال:ممانعت کی مذکورہ بالاتین وجوہ عام ہیں۔نام نامی محمد میں بھی پائی جاتی ہیں ،کنیب کے ساتھ خاص نہیں ، پھر صرف کنیت کی ممانعت کیوں کی مجمد نام رکھنے کی ممانعت کیوں نہیں گی؟

جواب: کنیت میں مذکورہ خرابیاں نام میں خرابیوں سے دووجہ سے زیادہ یائی جاتی ہیں:

پہلی وجہ: قرآن کرمے میں ہی سِنالی نیکم کو تام ہے پیار نے کی ممانعت آئی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿ لات جعلوا دُعاء المؤسُول نیک کم وجہ: قرآن کرمے میں ہی سِنالی بیکم المعرضا ہی ترجہ: تم لگ رسول کے بالے کو ایس مت گردانو، جس طرح تم ایک دوسر کو بالے مور النوب الاس آیت کی تفسیر میں فوائد عثانی میں ہے: ' خاطبات میں حضور کا دب وظمت کا پورا خیال رکھنا چاہئے۔ عام لوگول کی طرح ' ' یا مجہ' دغیرہ کہ کہ کر خطاب نہ کی جائے ہی اللہ' ' اور ' یا رسول اللہ' ' ویسے فیار القاب ہے پیار ناچاہ ہے' ' ادر عربوں کی عادت بھی نام سے پیار نے کی تبییں تھی۔ چنا نچے صحابہ ' یا رسول اللہ' ' کہ کر خطاب کرتے تھے، اور غیر سلم رعایا ' یا ابا القابم' کہ کہ کر خطاب کرتے تھے، اور غیر سلم رعایا ' یا ابا القابم' کہ کہ کر خطاب کرتے تھے، اور غیر سلم رعایا ' یا ابا القابم' کہ کہ کر خطاب کرتے تھے۔ اور اپوائی میں فیورہ قبل میں فیکورہ قبل میں فیکورہ قبل میں فیکورہ قبل میں نوٹ کے میں اور کئیت میں یہ وونوں یا تیں تھیں۔ جیسے ابوائی میں خوالی کو رہے وال ) بطور تحقیر کہا کرتے تھے۔ اور ابوائی میں تھی کہا کہ کہ تھے۔ اور ابوائی میں خوالی تھی کہا کرتے تھے۔ اور ابوائی میں تھی اس کے اس کی میاند ت دی۔ اور ابوائی سے کیار نے میں تھی کھی اس کے اس کی ممانعت کی۔ خوالی تھی کی اس کے اس کی ممانعت کی۔ خوالی تھی اس کے اس کی ممانعت کی۔ خوالی تھی اس کے اس کی ممانعت کی۔

فائدہ:ابوالقاسم کنیت رکھنے کی ممانعت آپ کے زمانہ کے ساتھ خاص تھی۔ چنانچا آپ نے حضرت کی رضی القدعنہ کو اجازت وی اجازت وی کہ وہ آپ کے بعدا پنے لڑکے کا نام محمدا در کنیت ابوالقاسم رکھیں (مظنوۃ حدیث اےے سم) اور اس کی وجہ یہ ب التباس اور تدلیس آپ کے زمانہ ہی میں ہو کمتی تھی ، آپ کے بعداس کا اختال نہیں ہے، اس لئے اجازت وی۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "سمُّوا باسمى، والآتكُتَنُوا بِكُنْيتى، فإنى إنما جُعلتُ قاسما أقسم بينكم"

أقول: لو كان أحد يُسمّى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لكان مطنة أن تشتبه الأحكام، ويُدَلَّسَ في نسبتها ورفعها، فإذا قيل: قال أبو القاسم، ظُنَّ أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان المراد غيرة.

وأيضًا : ربسما يُسبُ الرجلُ باسمه، ويُذَمُّ بلقبه في المُلاَحَاةِ، فإن كان مسمى باسم النبي، كان في ذلك هيئة منكرة.

ثم هذا المعنى أكثر تحققا في الكنية منه في العَلم لوجهين:

أحدهما :أن الناس كانوا ممنوعين شرعًا، وممتنعين ذيدنًا: من أن يُنادوا النبيَّ صلى الله

عليه وسلم باسمه، وكان المسلمون يبادون: يارسول الله! وأهلُ الذمة يقولون: يا أبا القاسم! وثانيهما: أن العرب كانوا لايقصدون بالاسم التشريف ولاالتحقير، وأما الكني: فكانوا يقصدون بها أحد الأمرين، كأبي الحكم، وأبي الجهل، ونحو ذلك.

وإنما كُنِّى النبيُ صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم: لأنه قاسم، فكان تكنية غيره بها كالتسوية معه، وإنما رخص النبيُ صلى الله عليه وسلم لعلى: أن يُسمَى ولده باسمه بعده، ويُكنِّيهِ بكُنيته: لارتفاع الالتباس والتدليس بانقراض القرن.

امرین، المبال اور مرد الله ما بوجائے فی وجہ سے ، رمانہ م بوجائے فی وجہ سے ۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَمَا لَا لَمَا لَا لَمَا لَا لَا لَمَا لَا لَا لَمَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

﴿ سے غلام کو بندہ اور آقا کور ب کہنے کی ممانعت سے حدیث سے رسول امتد سے تنظیم نے فرہ ایا: ''تم میں سے کوئی ہرگزنہ کے : میرا بندہ اور میری بندی ، تم سب القد کے بندے ہو، اور تمہاری سب عور تیں (خواہ آزاد ہوں یا باندی) القد کی بندیاں ہیں۔ بلکہ جا ہے کہ کہے : میرا نظام اور میری باندی ، اور میرا خاوم اور میری خاومہ اور غلام بھی نہ کہے : میرا ر ب رپروروگار) بلکہ چاہئے کہ کہے : میرا آقا" (مشکوۃ حدیث ۲۵۷)

تشریح: آتا اورغلام باندیوں کے درمیان کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے مذکورہ الفاظ کی ممانعت، اور دوسرے

﴿ الْمَنْوَرُ بِيَالِيْرَلُ ﴾

مناسب الفاظ كاانتخاب دووجهت كياب:

پہلی وجہ: گفتگو میں بڑائی جنانا اور دومروں کو حقیر جاننا اپنے جلو میں دوخرابیاں رکھتا ہے۔ ایک: خود پسندی وغرور، دومری: غیر کی دل شکنی۔ جیسے نوکر کوخوشامدی یا چپڑ قناتی کہنا خودستانی کی بات ہے، اوراس سے نوکر کی دل شکنی بھی ہوتی ہے اسی طرح آتا قاکا غلام باندی کو بندہ بندی کہنا، اور غلام سے خود کورب (پروردگار) کہلوانا: بڑائی جنانا اور ماتحت کو حقیر جاننا ہے، جو بری صفات ہیں، نیز ان میں ان کی ول شکنی بھی ہے اس لئے اس کی ممانعت کی ،اور دومرے مناسب الفاظ استنعال کرنے کی ہوایت فرمائی۔

دوسری وجہ: خالق وتخلوق کے درمیان جونسبت وتعلق ہے اس کوآ سانی کتابوں میں عبد (بندہ) اور رب (پروردگار) کے الفاظ ہے تعبیر کیا گیا ہے، بس آ قااور نملام کے درمیان کے تعلق کے نئے بھی یہی الفاظ استعمال کرنا ہے اولی اور بے تمیزی ہے، چنانچے ان کی ممی نعت کی ،اور شائسۃ الفاظ تقین کئے۔

(ق) ۔ انگورکوکرم اور زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت ۔ حدیث (۱) ۔ رسول اللہ سن بینے نے فرمایا : مم (انگورکو)

کرم مت کہو، بلکہ عنب اور خبلہ کہو۔ اور تم ' بائ براز مانہ' مت کہو، کیونکہ اللہ تعالی بی زمانہ ہیں' (مشکوۃ حدیث ۲۲ سے)

حدیث (۱) ۔ رسول اللہ سن بینے نے فرمایا: ' اللہ تعالی نے فرمایا: آدم زاد جھے سن تا ہے، وہ زمانہ کو برا کہتا ہے،

جبکہ ہیں بی زمانہ ہوں ، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے، ہیں شب وروز کو پلٹتا ہوں' (متنق ملیہ مشکوۃ حدیث ۲۲ سے) الایمان)

تشریح (۱) انگورکوکرم (طیب وعمدہ) کہنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے تم کو حرام قرار دیا ، اور رجس (گندگی) کہا کہ کراس کی شان گھنائی ، تو ضروری ہے کہ جراس بات کی جواس کی شان بڑھائے ، اور اس کی خوبی کا ذہمن بنائے: میں نعت کردی جائے۔ اور انگور چونکہ خرکا مادواور اس کی اصل ہے، ٹم یہ تھے معن ' انگوری شراب' بی کے ہیں ،

اور عرب اس کوروائی عام دینے کے لئے' ' کرم کی بین ' اور انگورکو' کرم' کہا کرتے ہتے ، اس لئے اس لفظ کے استعال کی ممانعت کی ، تا کہ اس سے ذبحن متاثر نہ بوں ، اور اس کاروائی نہ کھیا۔

(+) اورز ماندی برانی کرنے کی ممانعت دووجہ سے کی ہے:

پہلی وجہ: زمانہ جا ہلیت کے لوگ ایھے برے واقعات کوزمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جس سے زمانہ کی تا ثیر کا خیال پیدا ہوتا تھا، اور شرک کا درواز و کھاتا تھا۔ اس لئے شرک کے سد باب کے لئے زمانہ کی طرف اچھے برے واقعات کی شبت کی مما نعت کی۔ اور ہدایت دی: ﴿ مما أصابك مِنْ سَینَة فمِنْ نفسك ﴾ شبت کی مما نعت کی۔ اور ہدایت دی: ﴿ مما أصابك مِنْ سَینَة فمِنْ نفسك ﴾ ترجمہ: اے انسان! بچھ کو جو کوئی خوش حالی چیش آتی ہے وہ محض اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کوئی برحالی چیش آتی ہے، وہ تیرے ہی سیب سے ہے، اور جو کوئی برحالی چیش آتی ہے، وہ تیرے ہی سیب سے ہے (النساء آیت ہے)

دوسرى وجه: عرب بھى زمانە بول كرمقلب زمانە مراد لينته تھے، جبكه زمانه كوپلنتے والے الله تعالى ہیں۔ پس برے واقعات كو



زمانہ کی طرف منسوب نور جی تشت اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہے۔اس طرح لوگ زمانہ کے پروے میں القہ تعالی سے خفگی کا اظہار کرنے ہتنے ، وعنوان دوسراہوتا تفا۔اس لئے زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت کی تا کہ لوگ بالواسط اللہ تعالی کو برانہ کہیں۔

[3] قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: "لايقولن أحدكم: عبدى وأمتى، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: طلامى وجاريتى، وفتاى وفتاتى؛ ولايقل العبد: ربى، ولكن ليقل: سيدى "أقول: التطاول في الكلام والازدراء: منشوه الإعجاب والكبر، وفيه كسر قلوب الناس؛ وأيضًا: فلما عُبّر في الكنب الإلهية عن النسبة التي هي للخلق إلى الخالق: بالعبديّة والرّبيّة: كان إطلاقها فيما بينهم سوء أدب.

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: " لاتقولوا الكُرْمُ ولكن قولوا العِنب والحبلة، ولاتقولوا: ياخيبة الدهر! فإن الله هو الدهر" وقال الله تعالى: " يؤذيني ابنُ آدم، يَسُبُ الدهر، وأنا الدهر، بيدى الأمر، أقلّب اللهل والنهار"

أقول: لما نهى الله تعالى عن الخمر، ووضع أمرها، اقتضى ذلك: أن يُمنع عن كل مايُنوّهُ أمرها، ويُخيّلُ حسنها إليهم، والعب مادّة الخمر وأصلها، وكان العرب كثيرًا مّا يسمونها: بنتّ كَرْم، ويُرَوِّجونها بذلك.

وكان أهل الجاهلية ينسبون الوقائع إلى الدهر، وهذا نوع من الشرك، وأيضًا: ربما يريدون بالدهر مقلّبه، فالسُّخُطُ راجعٌ إلى الله، وإن أخطأوا في العنوان.

ترجمہ: (\*) گفتگو میں گئر کرنا،اور حقیر سجھنا،اس کے پیدا ہونے کی جگہ خود پندی اور گھمنڈ ہے،اوراس میں لوگوں کی دل شکنی ہے۔اور نیز: پس جب آسانی کتابوں میں تعبیر کیا گیا اس تعلق کو جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے: ہندہ ہونے اور رب ہونے کے ساتھ ،تواس کا اطلاق لوگوں کے درمیان ہاد بی ہوا ۔ (۵) جب القد تعالیٰ نے تمرکی مما نعت فرمائی،اوراس کا معاملہ گھٹایا: تواس نے چاہا کہ ہراس چیز ہے روکا جائے جواس کے معاملہ کی شان بڑھاتی ہے،اوراس کی خوبی لوگوں کے دہنوں میں بھاتی ہے۔اورائلور خرکا ماقرہ اور اس کی بنیاد ہے،اور عرب بار ہااس کا نام: '' بنت کرم' رکھتے تھے،اور شرکواس طرح رائج کرتے تھے۔اور جا ہلیت کوئو۔ واقعات کوزمانہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے،اور میشرک کی ایک توعیت ہے۔ اور شیز:عرب بھی زمانہ سے زمانہ کا لوٹ چھیر مرنے والا مراد لیتے تھے۔ پس نار اضکی اللہ کی طرف کو فیے والی ہے۔اگر چہوہ عنوان میں چوک گئے یعنی ان نالا لفقوں نے انقد کی طرف داست نبست کرنے کے بجائے، زمانہ کی طرف خوف کی نبست کی ۔

٠١٠. - جى خبيث بور ہا ہے: كہنے كى مما نعت - حديث - رسول القد سِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِرْ رَايا: ' مركز كوئى ند كے:

- ﴿ اُوسَوْمَ لِبَالْيَدُوْ ﴾

ميراجي خبيث مور ماہے، بلکہ جائے کہ کہے. ميراجي مثلار ماہے' (مفلوۃ حدیث ۲۵۱۵)

تشری : اس صدیت میں بیاصول پیش نظر ہے کہ تفتگو میں مہذب اورش سَته الفاظ استعمال کرنے جا بھیں۔ جوالفاظ شرعاً یاعرف نالپسند بدہ ہیں: ان سے احتر از کرنا جا ہے۔ مشلا جی متلا رہا ہوتو کہنا چاہئے: میری طبیعت مالش کرتی ہے۔ میرا جی گندہ ہور ہاہے بنہیں کہنا جا ہے ، کیونکہ خبث کالفظ کتب ہو یہ میں اکثر خبث باطن اور سوئے تنمیر کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ بس یکلمہ اقوال میں ایسا بی براہے جبیرا اَ جبیرا اَ جدی (ناک کان کنا) افعال میں بھونذا ہے۔

رے ۔ لوگوں کا ایسا خیال ہے: کہدکر ہات کہنے کی مما نعت ۔ حدیث ۔ رسول القد مِنْی یا نے ذعمو ۱ (لوگوں کا ایسا خیال ہے) کے بارے میں فرمایا.'' آ دمی کی بری سواری ہے!''(مقنو ۃ حدیث ۷۷۷ء۔'')

تشری :اس حدیث میں بیالیم ہے کہ بے تحقیق بات نہیں کہنی جائے۔لوگ عام طور پر :لوگوں کا ایسا خیال ہے : کہد کر باتیں بیان کرتے ہیں بیشر عالیند بدہ نہیں۔

(٨) \_\_\_القد**چا ہیں اور فلال جا ہے: کہنے کی مم**مانعت \_\_ حدیث \_\_ رسول اللہ بینہیں ہیں فر ہایا:''اللہ چاہیں اور فلال جا ہے مت کہو، بلکہ کہو. جوالقد چاہیں کچر فلال جا ہے'(مقلوۃ حدیث ٨٤٤)

تشریح ذکر میں اللہ کے ساتھ کی کو برابر کرنا ، مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرتا ہے۔ پس بیا نداز کلام اللہ کی شان میں بےاد بی ہے ،اس لئے ممنوع ہے۔

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: " لايقولن أحدكم: خبئت نفسى، ولكن ليقل: لَقِستْ نفسى" أقول: النُحبُثُ كثيرًا ما يستعمل في الكتب الإلهية بمعنى خبث الباطن وسوء السريرة، فهذه الكلمة بمنزلة الهيئات الشيطانية.

> [٧] وقال صلى الله عليه وسلم: في زعموا: " بنس مطيّة الرجل!" أقول: يريد كراهية أن يُذكر الأقاويلُ من غير تثبّت.

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم: "لاتقولوا: ماشاء الله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ماشاء الله، ثم شاء فلان"

أقول: التسوية في الذكر يوهم التسوية في المنزلة، فكان إطلاقٌ مثل هذه اللفظة سوء أدب.

ترجمہ:(۱) خبث کالفظ ہار ہا کتب تاویہ میں خبث باطن اور سوئے تمیر کے عنی میں استعمال کیاج تاہے ، پس بیگلمہ شیط نی (بری) ہمیتوں کے بمنزلہ ہے ۔ (۱) آپ مراد لے رہے ہیں اس بات کی ناپسند میر گ کوکہ بات بکنی کئے بغیر اقوال ذکر کئے جا کیں ۔ (۸) ذکر میں برابری مرتبہ میں برابری کا خیال بیدا کرتی ہے ، پس اس مسلم کے انفاظ بولنا ہے او بی ( گستاخی ) ہے۔

### جائز وناجائز كلام: تقرير واشعار

یہ بات بھی جان لیں کہ کلام میں بناوٹ کرنا، بتکلف فصاحت کا مظاہر ہ کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا، اشعار کی بہت ت کرنا، نداق بہت کرنا، قصہ کہانیوں میں اور اس تشم کی دوسری باتوں میں وقت بر باد کرنا: ایک طرح کا سا، پ تفریح ہے، جو دین ووٹیا سے فاغل کرتا ہے، اور تفاخر اور نام ونمود کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کا حال مجم کی عادتوں جیسا ہے۔ چنانچہ نی سلانہ پہلے نے اس کونا پسند کیا، اور اس کی خرابیوں کو کھول کر بیان کیا۔ اور جس کلام میں بیخرابیاں نہیں تھیں، اس کی اجازت دی، اگر چے معاملہ بظاہر یکسال نظر آتا ہو۔

وضاحت: مثلاً: بیان کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض بیان جادواٹر ہوتے ہیں ،اوردومری حدیث میں بیان کونف ق کی ایک شاخ قرار دیا۔ ان دونوں حدیثوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ یا جیسے اشعار کے بارے میں جہاں یہ فرمایا کہ آدمی کا پیٹ ایسی چیر جائے جواس کے پیٹ کوخراب کرد ہے: بہتر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ اشعار سے تحرجائے ، و ہیں حضرت لبیدرضی اللہ عنہ کے ایک مصرے کی ' نہایت تھی بات' ' سبہ کر تحسین فرمائی ،اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کوان کے کاام پردعا نمیں دیں۔ فیا ہر ہے کہ ان اشعار کی نوعیت مختلف تھی ، کو بظام معاملہ یکسال نظر آئے۔

جائز وناجائز كلام كےسلسلدى روايات

کہلی حدیث: رسول اللہ جبال بند میں ایک بول! ''آپ نے یہ بدو تما تین یارفر مائی! (مشکو قاحدیث ۸۵٪)

تشریح بمقطعین کے دومعنی بیں ایک کارم میں مبالغہ کرنے والے یعنی ڈیٹلیس مارنے والے دوم بیت کلف کلام
کرنے والے یعنی بیصنع عبارت آرائی کرنیوالے ، تا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ بول ، اور واہ واہ کریں۔
دومری حدیث : رسول اللہ صالی کھی نے فرمایا ''حیااور زبان بستگی ایمان کی دوش خیس ہیں۔ اور فحش کوئی اور زور بیان

نفاق کی دوشاخیس میں' (مفکوة صدیث ۹۶ ۲۷)

تشريح: مقصد حديث بدے كوش كوئى ، كلام ميں تصنع اور تفاخر نہ كرے۔

تیسری حدیث: رسول الله سالی کی نظر مایا: ''تم میں سے میر سے نز دیک محبوب تر ،اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر : وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق میں۔اور تم میں سے میر سے نز دیک مبغوض تر ،اور (قیامت کے دن ) مجھ سے بعید تر : وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سب سے زیادہ بداخل ق میں : بہت زیادہ بولنے والے، گلا پھاڑ بھی ڈکر جلا نے دالے (یا باتوں میں غیرمی ط) تکبر سے بغبغانے والے '(مشکوۃ حدیث ۲۹۷)

چوتھی حدیث: رسول القد میلن کھیئے نے فرمایا:''میں نے جانا — یافرمایا: مجھے تھم دیا گیا — کہ میں بات میں اختصار کروں ، کیونکہ کلام میں اختصار بہتر ہے' (محموۃ حدیث ۴۸۰۳)

ح لَوَ وَرَبِيَاتِ كَا ﴾

پانچویں حدیث: رسول القد ضالغیکی بیائی البتہ یہ بات کہ آدمی کا پیٹ ایسی پیپ ہے بھر جائے جواس کے پیٹ کوخراب کردے:اس ہے بہتر ہے کہ وہ (گندے)اشعارے بھرجائے '(مفکوۃ حدیث ۴۸۰۹)

چھٹی حدیث: رسول اللہ طِللهَ ﷺ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فر مایا:'' بیشک جبرئیل ہمیشہ آپ کی تا ئید کرتے بیں، جب تک آپ اللہ ورسول کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۱۹۷۷)

ساتویں حدیث: رسول القد میں بھٹے نے فر مایا '' بیٹک و من اپنی آلموار اور اپنی زبان (اشعار) ہے جہ وکرتا ہے۔ اور شم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے! گویاتم کفار کواشعار ہے مارتے ہوتیر ہے ، رنے کی طرح!'' (مشکوۃ حدیث ۹۵٪)

واعلم: أن التَنطُع والتَشَدُق والتَقعُر في الكلام، والإكثارَ من الشعر والمزاح، وتُرْجِية الوقتِ بأسمارٍ ونحوِها: إحدى المسلباتِ التي تُشغل عن الدين والدنيا، وما يقع به التفاخر والمراءاة، فكان حالها كحال عادات العجم، فكرهها السي صلى الله عليه وسلم، وبين ما في ذلك من الآفات، ورخص فيما لا يتحقق فيه معنى الكراهية، وإن اشتبه بادى الرأى.

قال صلى الله عليه وسلم: " هلك المُتَنطَّعون!" قالها ثلاثًا. وقال صلى الله عليه وسلم: "الحياء والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبذاءُ والبيانُ شعبتان من الفاق"

أقول: يريد ترك البُذاء والتقعر، والتطاول في الكلام.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحبَّكم إلى، وأقربكم منى يوم القيامة: أحاسنُكُم أخلاقاً؛ وإن أبغضكم إلى، وأبعدكم منى: مَسَاوِيُكم أخلاقاً: الثر ثارون، المتشدِّقون، المتفيهقون "وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيتُ \_ أو أمرتُ \_ أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير "وقال صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلى جوف أحدكم قَيْحًا يَريه، خير من أن يمتلى شعرًا "وقال صلى الله عليه وسلم لحسَّان: "إن روح القُدُس لايزال يؤيِّدك ماناً فَحت عن الله ورسوله "وقال عليه السلام" إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده! لكانما ترمونهم به نضْح النبل"

لغات: تنطّع فى الشيئ: غلواور تكلف كرتا \_ تنطّع فى كلامه: كرا في اور فساحت \_ بولنا تشدّق عده كفتكو كرف حديث المرف المرافي المرف المر

#### 

### جائز: وناجائز: كلام: غيبت وكذب

جس طرح بیان اشعار بعض جا رہیں بعض ناج ئز۔جو کلام خرابیوں ٹیزل ہے اس اونا جا رہ یا ہے ،او، جو خراب ہے ہے ہاں کی اجازت وی ہے۔ ای طرح نیبت و کذب بھی ناجا رہیں۔ کیونکہ ان میں ہے جا رمافا سدین ہیں۔ بات روا بیت ہی ناجا رہیں۔ کیونکہ ان میں ہے جا رمافا سدین ہیں۔ بات روا بیت ہی سے پیکھ نیبت و کذب جا کر بھی ہیں، و و خرابیوں سے پاک بیں ، یاضر ورت بی بن پر ان بی اجازت وی ۔۔ مضرت شاہ صاحب قدس مرؤ فرماتے ہیں:

تیسری روایت ارسول القد مین ایم نے دریافت فرمایا "جانے ہوفیبت کیا ہے؟ اصحابہ نے عراش کیا اللہ وراس کے رسول بہتہ جانے ہیں! آپ نے فرمایا " تہماراا ہے ہیں فی کا تذکرہ وکرنا ایک ہات کے ساتھ جواس کو بری گئے "ک نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ بات ہوجو میں کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا "اگر وہ بات اس میں ہوتو فیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں شہوتو بہتان ہے!" (مشکلو قاحدیث ۱۸۸۸)

غیبت کا جواز علاء نے بیان کیا ہے کہ چیصورتوں میں غیبت جائز ہے

مہلی صورت مظلوم کے لئے جائز ہے کہ بادشاہ ، قاضی یا ایسے تھی سے ظلم کا شکوہ کرے جس ہے فریا ہری می امید ہو۔القد پاک جل شاند کا ارشاد ہے ''القد تع لی بری بات زبان پر لانے ویسند نیس سرتے ،آمر مظلوم تنثنی ہے' (اندیا، کیت ۱۲۸) لیجنی مظلوماً سرظالم کے خلاف حرف شکانت زبان پر لائے تو جائز ہے۔

دوس کی صورت کسی امر منکر میں تبدیلی اور نافر مان کوراہ راست پر آبانے کے لئے سی سے مداها ہے کہ نے لئے اور نافر مان کوراہ راست پر آبانے کے لئے سی سے مداها ہے کہ رہے کے لئے برائی کرے تو جو کز ہے جھٹرت زید بین ارقم رضی القد بحند نے رسول القد میں ہیں گئے ہو جو القد بین انجی من فتل کی وہ وہ با تیس بہنچائی تھیں جوسورۃ المنافقین آیات ہو میں فدکور میں (منفق علیہ، یاض الصاحبین حدیث ۱۵۳۴) اور حمضرت ایاتی سعورتنی

- ح (وسور بالنازر ع

مند عند المستنين کی نتیمت کی تقسیم کے سعسد میں افسار کی ہات رسوں امند جسی ماتیم کو پہنچی ٹی تھی (بخاری حدیث ۱۳۱۹)

تیسر کی صورت بفتو کی حاصل کرنے کے سئے کسی کی نتیبت کرنی پڑے تو جائز ہے۔ «ھٹرت معاہ بیا کی والدہ «ھٹرت مندرضی اللہ عنب نے نبی میں اللہ عنب نے بھی اللہ عنب نے بھی میں اللہ عنب نے بھی میں اللہ عنب دیتے جومیر سے اور میرکی اوا ۱۱ سے کافی ہو۔ الی آخر و استنق مدیدر مان اللہ کا معدن حدیث ۱۵۳۳)

349

پڑتھی صورت مسلم ٹول کوشرے بچائے کے بیٹس کی برائی کرنی پڑے و جانزے۔ جیسے ایکٹنس نے نمی منہ پیم ۔ پاس حاضری کی اجازت جاسی ہے ہے نے فر مایا ''آئے وہ قبیلہ کا بر آئی ہیں ہے''ا مشتق مدید، ریاض السالحین حدیث ۱۵۴۵) ورجیسے ضعیف راویوں پر جرح کرنا۔ اورجیسے نبی مین شدیم کا بیارش د'' معاہ بیو ''کال بیس مان کے پاس کی چھڑبیس، ۱۵۱۶ ابجہم کندھے سے لاتھی نہیں اتارے!''(مشنق مدید، ریاض اصالحین حدیث ۱۵۳)

پانچویں صورت جو شخص کھلے مارفسق و فجو رہیں جہتا ہو، و گون کواس سے مقتلا کہ نے کے گئے اس کی برانی کرنا جائز ب۔ جیسے نبی بین میں میں دومن فقول کے جارے میں فرمایا ''میں نبیں منیاں رہتا لہ فار ساور فار سے ہو اور کی پرائی کم جائے جول!'' (رواوالبخاری دریاض الصالحین حدیث ۱۵۴۰)

چھٹی صورت کی کا کوئی ایب نتے۔ وجس میں برانی حوق پہنچان ہے ہے میں ان تد مرہ جائن ہے۔ جیسے اعمش اچند صیا)اوراعرج (النگرا)

کذب کا جواز اور علیا ، ف یہ بین کیا ہے کہ اگر مقصود کا حصول جیوٹ بوٹ ہے ۔ بغیر ممکن ند ہوتو جھوٹ بولن جائز ہے۔ اور دلیل میہ حدیث ہے کہ ' وہ انسان جھوٹی نہیں جولوگوں کے درمیان مسرحت ساتا ہے ، بین ، و بونی اچھی وہت منسوب کرتا ہے، یا کوئی اچھی بات کہتا ہے' (متنق علیہ، یاش اے کین ص ۹۳ ۵۱

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسان ما يتصح به احاديث حفظ اللسان، كقوله صلى الله عليه وسلم" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا، أو ليسكّت وقوله عليه وسلم "عليه الصلاة والسلام" سناب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم " أتدرون منا الغيبة؟" قالوا. الله ورسوله أعلم، قال." دكرُك أخاك بما بكره" قبل أفرأيت ان كان في أحى ماأقول قال." إن كان فيه ماتقول فقد بهته "قال العلماء: يُستثنى من تحريم الغيبة أموو ستة:

[الم] التظلّم: لقوله تعالى: ﴿ لاَ يُحتُ اللّهُ الْجَهْرِ بالسُّوْء من الْقَوْلِ إِلّاً منْ ظُلَم ﴾ [م] والاستعانة على تغيير المكر، وردَّ العاصى إلى الصواب، كإخبار زيد بن أرقم بقول عند الله بن أبى، وإحبار ابن مسعود بقول الأنصار في مغانم حين. [ج] والاستفتاء: كقول هند: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ.

[د] وتحذير المسلمين من الشر: كقوله صلى الله عليه وسلم:" بئس أخو العشيرة!" وكجرح المجروحين، وكقوله صلى الله عليه وسلم:" أمّا معاويةً فَصُعلوك، وأما أبو الجهم فلايضع العصاعن عاتقه"

[م] والتنفير من مجاهرٍ بالفسق، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لاأطن فلانا وفلانا يعرفان من أمرنا شيئًا"

[و] والتعريف: كالأعمش، والأعرج.

وقالوا: الكذب يبجوز إذا كان تحصيل المقصود لايمكن إلا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الباس: فينْمِيْ خيرًا، أو يقول خيرًا"

ملحوظہ: غیبت وکذب کے جواز کا بیمضمون شاہ صاحب قدس سرہ نے غالبًا ریاض الصالحین سے حذف واضا فد کے ساتھ لیے۔ ساتھ لیو ہے۔ اہام نو وی رحمہ المقدنے بید ونوں مضمون تفصیل سے لکھے تیں۔

### أيمان ونذور كابيان

### منت بوری کرناکیول ضروری ہے؟

اَیمان: یمین کی جمع ہے۔ یمین کے لغوی معنی قوت کے ہیں، اور اصطلاحی معنی شم کے ہیں۔ لیعنی کوئی ایسا عہد کرنا جس کی وجہ سے شم کھانے والے کا کسی کام کو کرنے یانہ کرنے کا اراد و پختہ ہوجائے: عقد قوبی بد عزم الحالف علی الفعل او التسوك (درمی ر) اور نذر کے معنی مُنت ، مانتا ، ہجیئٹ اور غیر واجب کو اپنے او پر واجب کرنے کے ہیں۔ اور شرما جس منت کا وفا واجب ہے: وہ الی عبادت مقصودہ ہے جس کے قبیل کی کوئی واجب عبادت ہو، جیسے روز ہے نماز وغیرہ کی منت مانی ، اور شرط یائی گئی ، تو اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔

ایمان ونڈور کے تذکرہ کامحل کیا ہے؟ صاحب مشکوۃ اورصاحب ہدایہ نے ان کوطلاق وعمّاق کے بعد ذکر کیا ہے۔ کیونکہ متنوں میں ہزل ( نداق ) اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر نداق میں شم کھائے یا منت مانے تو بھی درست ہوجاتی ہے۔ حصرت شاہ صاحب قدس سرہ نے ان کومجے ہوئے معیشت کا تتمہ بنایا ہے۔ دونوں کا تعلق معیشت ( زندگانی ) ہے ہایں جہت ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ ،خواہ عرب ہول یا تجم ، اپنے موقع محل میں قتم میں کھاتے ہیں ،اور فتیں بھی مانتے ہیں۔ اس طرح دونوں کا تعلق طریقی ت

زندگانی اور آ داب زیست سے ہے۔ اور اس وجہ سے ان کے احکام سے بحث بھی ضروری ہے بینی چونکہ بیانسانی زندگی کا د زمہ بیں ،اس لئے ضروری ہے کہ شریعت ان کے احکام سے بحث کر ہے، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔

ایمان ونذ ور کے سلسلہ میں مختصر بات: یہ ہے کہ دونوں درحقیقت نیکی کے کام نہیں۔ چنانچے بکثرت قتم کھاناممنوع ہے۔
اگرفتم کھانا دراصل نیکی کا کام ہوتا تو اس کی کثرت مطلوب ہوتی۔ اس طرح نذر معلق بھی ناپسندیدہ ہے ، جبیبا کہ آگے آر ہاہے۔
بلکہ بید دونوں التزامات عبد کے قبیل کی نیکیاں ہیں۔ تفصیل رحمۃ اللہ (۱۸۸۱) ہیں گذر چکی ہے۔ پس جب انسان نے ایک چیزا پنی ذات پر واجب کرلی، اور اللہ کا نام لے کراس کا پختہ ارادہ کرلیا، تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پہلوش ، اور اس مع ملہ میں جس پر استدکانام لیاہے: کو تا ہی نہ کرے ، بلکہ جوعہد کیا ہے اس کو پوراکرے۔ اور اس کی دلیل درج ذیل صدیت ہے:

صدیت \_\_\_\_ رسول الله طالبانی نیام نے فرمایا: "منت ندمانا کرو، کیونکد منت تقدیر کے سامنے کچھ کام نیس آتی۔اس کے ذریعہ بس بخیل سے مال کال لیاجا تاہے "(مشکوة حدیث ۲۴۲۲ کتاب الابیمان والمدور)

تشری :انسان عام حالات میں راد خدامیں مال خرج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ گرجب وہ کسی مصیبت میں پیشتا ہے تو خرج کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتا ہے۔ علاج معالج میں لاکھوں اڑا دیتا ہے۔ اور جب اس سے ، یوی ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آخری ملاج کے طور پر راہ خدامیں خرج کرنے کا عبد کرتا ہے۔ یہی منت ہے۔ پھر جب اس کو امتد تعالی اس ہلاکت سے نجات و ید ہے میں تو اس کی ایک حالت ہوجاتی ہے۔ گویا سے بھی کوئی تکلیف پنچی ہی شہیں ۔ اور وہ اپنا عبد بھول جا تا ہے ، یا اس کو ظرانداز کر دیتا ہے۔ اس لئے کوئی ایسی چیز ضروری ہے جس کے ذریعہ اس کو مال خرج کرنے پر مجبور کیا جائے ، اور وہ نذر کا وجوب ہے۔ چنا نچیشر بعت نے نذر کا وفاضر وری قرار دیں ، تا کہ مصیبت کی گھڑی میں جس چیز کو اس نے سرنیا ہے ، جس کا التزام کیا ہے ، جس کا پختہ ارادہ کیا ہے ، اور جس کی نیت کی ہے ، اس کو پورا کرنے سے میں جس چیز کو اس نے سرنیا ہے ، جس کا التزام کیا ہے ، جس کا پختہ ارادہ کیا ہے ، اور جس کی نیت کی ہے ، اس کو پورا کرنے سے میں جس چیز کو اس نے سرنیا ہے ، جس کا التزام کیا ہے ، جس کا پختہ ارادہ کیا ہے ، اور جس کی نیت کی ہے ، اس کو پورا کرنے سے میں جس کے عزم وارادہ کی انہیت گا ہم ہو۔

#### ﴿ الأيمان والنذور ﴾

ومما يتعلق بهذا المبحث: أحكام النذور والأيمان، والجملة في ذلك: أنها من ذَيْذَنِ الناس وعادا تهم: عربِهم وعجمهم، لا تجد واحدةً من الأمم إلا تستعمِلُها في مظانِّها، فوجب البحث عنها.

وليس النذر من أصول البر، ولا الأيمانُ، ولكن إذا أوجب الإنسان على نفسه، وذكرَ اسم الله عليه: وجب أن لايفرُّ طَ في جنب الله، وفيما ذَكَرَ عليه اسمَ الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لاتنذروا، فإن النذر لا يُغنى من القدر شيئًا، وإنما يُستخرَج به من البخيل" يعنى أن الإنسان إذا حيص مه. رسما يسهل عليه إنفاق شيئ، فإذا أنفذه الله من للث المهلكه. كان كأن لم يسمسه صرر قبط، فبلابد من شيئ يستحرج به ما التزمه على نفسه، مما يؤكد عزيمتُه، ويُنوَّهُ نيَّتَه.

ترجمہ بقسموں اور منتوں کا بیان (بیعنوان شاری نے بڑھایا ہے) اور ان باتوں بیں سے جواس مجت سے تعتق رکھتی ہیں: منتوں اور قسموں کے حکام ہیں۔ اور مختصر بات اس سسمد میں بیہ ہے کہ لوگوں کی ، حرب وجھم کی بخصتوں اور قصی ہیں: منتوں اور قسموں کے مناور کا منتوں ونڈ ور کوان کی احتالی جگہوں بیں استعمال کرتی ہوئی، ما ورقی ہیں سے بیس استعمال کرتی ہوئی، میں ضروری ہے ان ن سے بحث کرنا ہے۔ اور منت نیکی کے بنیادی کا موں میں سے بیس ، اور نہ تعمیں لیکن جب آن ن نے اپنی قات پر واجب کیا، اور اس بر انڈ کا نامالیا، تو ضروری ہے کہ وہ کوتا ہی نہ کر سے اللہ کے بہلو میں ، اور اس معامد میں بر الند کا نام نی جب اور اس جو بیت ہیں ہو بھی ہیں۔ تی ہیں ہو بھی ہو کہ کے سے کسی چیز کا خرج کرنا سمان ہو جاتا ہے۔ اس جاس کو المدتوں کی اس بلا کت سے نجات و سے بیں ، تو اس کی ایک جات ہو جاتا ہے۔ اس جو باتی ہو باتی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہیں ہو ہو ہو گئی ہو ہیں ہیں ہو بھی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

# فتم کی جارشمیں

فتم كي حارشمين بين:

دوسری قسم ۔۔۔ یمین نفو (بیبودو قسم ) ۔۔۔ اس کی دوصور تیس بیں ایک اوگ جو بول جو بین قسم کارادہ کے بغیر: ہاں بخدا اور نہیں بخدا کہتے ہیں بمین نفو ہے۔ دوسری: سی گذشتہ واقعہ برا بنی دانست کے مطابق قسم کھانا، جبکہ واقعہ ہیں ایسانہ ہو، جیسے کی ذریعہ ہے معلوم ہوا کہ زید آگیا ہے، اس پراعتماد کر کے شم کھائی کہ وہ آگیا ہے، پھر ظاہر ہوا کہ نہیں ہیں ایسانہ ہو، جیسے کی ذریعہ ہے معلوم ہوا کہ زید آگیا ہے، اس پراعتماد کر کے شم کھائی کہ وہ آگیا ہے، پھر ظاہر ہوا کہ نہیں آپر ہے ہیں ارشاد پاک ہے۔ '' القدتم کو تبہاری بیبودہ قسموں پر نہیں کھارہ واجب نہیں۔

تیسری شم ۔ یمین غموس ۔ قاضی کے سامنے جان ہو جھ کر جھوٹی شم کھانا ، تا کہ اپنے حق میں فیصلہ کرا کے کسی



مسلمان کامال ہتھیا لے۔ بیخت کبیرہ گناء ہے(مفکوۃ حدیث ۵باب السکبانو)ای طرح اگریسی گذشتہ واقعہ پرجان ہوجھ کرجھوٹی قشم کھائی تو وہ بھی میمین غموں ہے،اور گناہ کبیرہ ہے۔

چوهی قشم — کسی محال عقلی با عادی کی قشم کھا تا — محال عقلی جیسے گذشته کل کا روز ہ رکھنا ،اور ضدین کوجمع کرنا۔اور محال مددی: جیسے مردوں کوزندہ کرنااور قلب ماہیت جیسے ٹی کوسونا بنانا۔

فائدہ: آخری دوقعموں میں کوئی نص تہیں، اس لئے ان میں اختلاف ہوا ہے کہ کفارہ واجب ہے پہیں؟ یمین غموس میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ کنز دیک کفارہ واجب ہے۔ دیگر انکہ کنز دیک واجب نہیں۔ وہ اتنا بھاری کن ہ ہے کہ کفارہ ہے نہیں وُھل سکتا۔ تو ہی ہے معاف ہوسکتا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۵ ہے ﴿لایکو احدث مُحمُم اللّهُ ماللّهُ ماللّهُ ولی اللّهُ عمورٌ رَحیمٌ ﴾ ترجمہ اللہ تعالی (آخرت میں) تمہاری السمان کی ہم، ولکن یُوّاجد کُمُم بما کسٹ فَلُوائکُم، واللّهُ عمورٌ رَحیمٌ ﴾ ترجمہ اللہ تعالی (آخرت میں) تمہاری واروگیرن فرما کیں گے جس میں تمہارے دلوں نے (جھوٹ ہو لئے کا) ارادہ کی ہے (مرادیمین غموس ہے) اور اللہ تعالی بڑے بخشے والے، بڑے برد ہاری سے اورمحال امری قسم میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک کفارہ واجب ہے۔ امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک چونکہ انعق دیمین کے لئے امکان بر شرط ہے: اس لئے ان کے نز دیک کفارہ واجب ہے۔ امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک چونکہ انعق دیمین کے لئے امکان بر شرط ہے: اس لئے ان کے نز دیک کفارہ واجب ہے۔ امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک چونکہ انعق دیمین کے لئے امکان بر شرط ہے: اس لئے ان کے نز دیک کفارہ واجب ہیں کفارہ واجب نہیں۔

#### والحلف على أربعة أضرب:

[١] يسمين منعقدة: وهي اليسميس على مستقبلٍ متصوّرٍ ، عاقدًا عليه قلبه، وفيها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُوْاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ﴾

[٧] ولغو اليمين: قول الرجل: لاوالله، وبلى والله، من غير قصد؛ وأن يحلِفَ على شيئ يظنه
 كما حلف، فتبين بخلافه، وفيها قوله تعالى: ﴿لايُواْخِذُكُمُ اللّهُ باللّغُو فِي أَيْمَابِكُمْ﴾

 [٣] واليمين الغموس: وهي التي يحلفها كاذبًا عامدًا، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهي من الكبائر.

[1] والسمين على مستحيل: عقلًا: كصوم أمسِ، والجمع بين الضدين؛ أو عادةً: كإحياء الميت، وقلب الأعيان.

واختُلف في الضربين اللذين ليس فيهما نص: هل فيهما كفارة؟

تر جمہ، واضح ہے۔متصور :منطق کی اصطلاح ہے۔جس کے عنی ہیں جمکن بات:جوہو علی ہو۔

ہو۔



ح الْمَنْ وَرَبِيَالِيْرَ لِهِ

## ا-غیراللّٰدی شم کھانا شرک کیوں ہے؟

حدیث (۱) --- رسول القد مِنْ مَنْ مَنْ فرمایا: "این آباء کا تشمیس شاکهایا کرو۔ جسے تنم کھانی بواللہ کا تسم کھائے و جب رہے' (مظلوق حدیث ۲۳۲۷)

حدیث (۲) — رسول امتد میلی پیزنے نے فر مایا:'' جس نے اللہ کے ملاوہ کی قسم کھائی ،اس نے یقیبنا شریک تھبرایا!'' (مقبکو قاحدیث ۳۸۱۹)

تشری آوی تم اس کی کھا تا ہے جس کے بارے میں دواعتقادر کھتا ہے: ایک: اس کی ڈات میں اللہ جیسی عظمت ،
اور اس کے نام میں اللہ کے نام جیسی برکت کا اعتقاد ہو۔ دوم اس ڈات کے معاملہ میں جس کی قتم کھی کی ہے کوتا ہی کو گئاہ تھور کرتا ہوا دراس امر کی خلاف ورزی کو بھی گناہ ہم جھتا ہو، جس پر اس کے نام کی قتم کھی کی ہے۔ خلا بر ہے ایسے اعتقاد ہے نیم اللہ کی قتم کھیا نا شرک ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ القد (۱۲۸۱)

## ۲-غیرالله کی شم منه ہے نکل جائے تواس کا علاج

صدیث — رسول القد سلامی بینم نے فر مایا: ''جس نے شم کھائی ، پس اس نے اپنی شم میں کہا، ''لات ونوری کی شم!'' تو چ ہے کہ کہے: ''القد کے سواکوئی معبود نیس!'' — اور جس نے اپنے ساتھی ہے کہا: '' آبُواکھیلیں' 'تو چ ہے کہ وہ خیرات کر نے' (مقتلوۃ حدیث ۳۴۰۹)

تشری دل ای حفاظت کے لئے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ کیونکد زبان دل کی ترجمان اوراس کا پیش خیمہ ہے۔
پس دل ای وقت محفوظ روسکتا ہے جب آ دمی زبان کی حفاظت کا اجتمام کرے۔ لبذا اگر بے ساختہ زبان پر غیرامقد کی فتم آ جائے تو لا إتسه إلا اللہ کہدلے، اور دل بُوے کا بُوکا (شدیدخوا بش) کرے اور زبان پریہ بات آ جائے تو کچھ صدقہ کرے، تا کہ آئندہ زبان پریہ بات شائے۔

## ٣- قتم مصلحت کےخلاف ہوتو تو ڑ دینے کی اور کفارہ دینے کی وجہہ

صدیث (۱) — رسول الله سلان این الله میلاند نیام نیام نیام کریں جو بہتر ہے' (مشکوۃ صدیث ۳۸۱۳)

اس ہے بہتر سمجھا، تو آپ اپنی تشم کا کفارہ دیدیں ، اوروہ کام کریں جو بہتر ہے' (مشکوۃ صدیث ۳۸۱۳)

حدیث (۲) — رسول الله میلاند کی فرمایا: ' البتہ یہ بات کہتم میں سے ایک شخص اپنے گھر والوں میں اپنی تشم پر اصرار کرے: اس کوزیادہ گنبگار بنانے والا ہے اللہ کے نزدیک: اس سے کہ وہ تشم کا وہ کفارہ دیدے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۱۳)

تشریکی بار ہاانسان اپنے گھروالوں کے بارے میں : بیوی ،اوالا دیاماں باپ کے بارے میں کوئی الی قتم کھ لیت ہے جس سے خود بھی پریشان ہوجا تا ہے،اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی کھڑی کردیتا ہے۔الی قتم مصلحت شرع سے ہم آ بنگ نہیں ، پس اس تتم کوتوڑو ینا جا ہئے ،اس پراصرار نہیں کرنا جا ہئے۔اور کفارہ دیدے۔کفارہ اس دغد نے کوئتم کرنے بی کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جس کوم کلف اپنے ول میں یا تا ہے۔

# سم فتم محلانے والے کی نبیت برجمول ہوتی ہے

حدیث \_\_\_\_ رسول الندمینگذیهم نے فر مایا:'' تیری قشم اُس پرمحمول ہے جس پر تیرا ساتھی تیری تصدیق کرتا ہے'' (مظکو قاحدیث ۳۴۱۵)

تشری : جب مقد مدیس مدی کے پاس گواہ نہیں ہوتے ، تو مدی سیدی طرف تیم متوجہ ہوتی ہے ، اورای پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر مدی ملیہ صراحة جبوٹی فتم کھا کرا ہے نہیں فیصلہ کرا لے تو وہ خت کہر وگناہ ہے ، جبیبا کہ ابھی گذرا۔ اوراگر مدی علیہ تیم میں تورید کرے تو وہ بھی معترفہیں ، تیم اس بات پر حمول ہوگی جس پر مدی کھلا رہا ہے۔ مثلاً : مال کا دعوی ہے۔ مدی علیہ تیم کھا تا ہے کہ میرے پاس مدی کے مال میں سے بچھ بھی نہیں۔ اور جیب میں یا پاس میں ہونے کی نہیت کرتا ہے ، تو یہ نہیں ۔ ورجیہ معترفہیں۔ معتبر نہیں۔ یہ جھوٹی فتم شار ہوگی ۔ کیونکہ مدی اس پر تیم کھلا رہا ہے کہ مدی عدیہ کے قبضہ وتصرف میں مال نہیں۔ کردیا۔ اور تورید کو غیر معتبر قرار دیا۔ البت یہ صدیف اس صورت میں ہے کہتم کھانے والا ظالم ہو۔ اوراگر وہ مظلوم ہوتو تو رہید کردیا۔ اور تورید کو غیر معتبر قرار دیا۔ البت یہ صدیف اس صورت میں ہے کہتم کھانے والا ظالم ہو۔ اوراگر وہ مظلوم ہوتو تو رہید معتبر ہے۔ وشالا ایک شخص کو بدمعا شوں نے راستہ میں پکڑ لیا۔ اس کی تلاثی کی ہوئی بال نہیں تکلا ، حالا نکہ اس کے سامان میں معتبر ہے۔ وال نظام میں اور مراد ہاتھ میں یا جیب میں نہ ہوتا مول ہو تو میں یا جیب میں نہ ہوتا مول ہوتو تورید میں یا جیب میں نہ ہوتا میں تو ترجھوٹی فتم نہیں۔ یہ کوئی بال ہے۔ ان بدمعاشوں نے تیم کھانی والا مظلوم ہوتو تورید کیا تو ترجھوٹی فتم نہیں۔ یہ کوئی بال جو اور اگر وہ معالی کے اس شوری کے تو تیم کھائی کہ میرے پاس پھی نہیں ، اور مراد ہاتھ میں یا جیب میں نہ ہوتا لیا۔ تو ترجھوٹی فتم نہیں۔ یہ کوئی نار جوئی فتم کھانے والا مظلوم ہے۔

### ۵-ان شاءالله کہنے کی صورت میں کفارہ نہ ہونے کی وجہ

حدیث ---- رسول القد مِنْ الله بِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وه حانث نه دوگا'' (مقلوة حدیث ۳۳۲۳)

تشری : جب شم کے ساتھ ہی ان شاءاللہ کہ لیا جائے تو وہ شم منعقد نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں شم کھانے کی بختہ نیت اور مضبوط ارادہ نہیں ہوتا،اور کفارہ عقدِ قلب کی خلاف ورزی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔اوریہ وجہ تحقق نہیں، اس کئے کفارہ واجب نہیں۔

## ۲ ۔ فتیم تو ڑئے کی صورت میں وجو پ کفارہ کی وجیہ

تشرق قسم تو رئے سامندے نام کی ہے جرمتی ہوتی ہے۔ ندورہ خارہ میں ایک طرن میں ساہے۔ یوند جب ولی شخص شعار اللد کی ہے جرمتی پر تمریستہ ہموجائے ،اوراس کی بنیاد خواہش نفس ہو، تو منم وری ہے کداس کواری عبادت کا مکلف ہیا جائے جو نبایت دشوار ہو، تا کہ وہ کفارہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہاور مندہ اس نے نس و ہداہ روی ہے روے ( رہمۃ الدہ ۱۹۹۹ ا الخوظ بیباں بیا تیت کر بید مکت کا مقصد میاہے کہ آئے تذرکا بیان ترباہے جس میں جھنی صورتوں میں خارہ میمین

للحوظ یہاں بیا بت کریمہ ملکت کا مقصد بیا ہے کہ آئے تذرکا بیان آرہا ہے جس میں جھنی صورتوں میں خارہ میں۔ ۱: ہب ہوتا ہے۔اس سے قاری کو کفارہ سمین ہے واقف کرنے کے لئے بیا بت کریمہ کھی ہے۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتحلفوا بابانكم، من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليضمُت " وقال صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله فقد أشرك"

أقول: الحلف باسم شيئ لايتحقق حتى يعتقد فيه عظمةً، وفي اسمه بركة، والتفريط في جنبه، وإهمالَ ما ذكر اسمُه عليه: إثمًا.

[7] قبال صبلتي الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حلقه. باللات والعزّى، فليقل: لا إله إلا
 الله؛ ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرُك، فليتصدُق"

أقول: اللسان ترجماكُ القلب ومقدَّمتُه، والايتحقق تهذيبُ القلب حتى يؤاحد بحفظ اللسان.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم "إذا حلفت على يمين، فرأيت عيرها حيرا مها، فكفّر عن يسيمك، وأت الذي هو خير "وقال عليه السلام: "لأن يَلحُ أحدُكم بيميه في أهله، آثمُ له عند الله من أن يُعْطِئ كفارتُه التي افترض الله عليه "

أقول: كثيرًا ما يحلف الإنسان على شيئ، فيصيق على نفسه وعلى الناس، وليست تلك من المصلحة؛ وإنما شرعت الكفارةُ مُنْهِية لما يجده المكلفُ في نفسه.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "يميلك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك"

أقول: قد يُحتال لاقتطاع مال امرئ مسلم، بأن يتأوّل في اليمين، فيقول - مثلًا-: والله! ليس في

- ﴿ لَوَ الْرَبِيَالِينَ لَهِ ﴾

﴿ الْكَارْرَ لِبَالِيَدَالُ ﴾ —

يدى من مالك شبى بريد ليس في يدى شبى، ورد كان في تصرفي وقتمى، وهدامحله الطالم. [6] وقال صلى الله عليه وسمه. من حلف، فقال. رد شاء الله. مم يحست: أقول. حيئذ لم يتحقق عقدُ القلب، ولا جزّهُ البية، وهو المعلىُ في الكتارة

[7] قال الله تعالى الله تعالى الله عقدته لمده اللعوافي بمالكم والكريواحدكم ما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون هلكم، و كسولهم، و لحرس رفية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايّام، ذلك كفّارة يمالكم إذا حلفتم،

أقول: قد مر سر وجوب الكفارة من قبل، فراجع

تر چمہ () کی چیز کنام ہے جم کھانائیں پیاجاتا آ کہ اور کے س ( ب ا اے ) میں تفیت کا اوراس کے ام میں برکت کا۔ اور گن ہو گئی مرت کا۔ اور گن ہو گئی ہو ہے۔ اور کی خاصورت میں جس پیاجاتا آ کہ اور اس کا جی نیم ہے۔ اور نیس پیاجاتا اللہ کا سنورنا ہتا آ کہ اور پی کو خوارید ایک کا نام لیا ہے ۔ (۱) زبان ال کی ترجی ن اور س کا جی نیم ہی تاہد، بی خود پراور و و ریس پینی مرت ہے۔ اور یہ السان کی جت چھم کا تاہ بی خود پراور و و ریس پینی کرت ہے۔ اور یہ السان کی جت چھم کا بیت کے بین ہو کہ کہ کا بیت کے بایل طور کہ وہ میں تاویل کرتا ہے۔ جس مثال کو تھیا نے کیلئے بایل طور کہ وہ تم میں تاویل کرتا ہے۔ جس مثال کو تھیا نے کیلئے بایل طور کہ وہ تم میں تاویل کرتا ہے۔ جس مثال میں سے چھنیس امراد بیت ہو وہ میر ے باتھ میں کرتا ہے۔ جس مثال میں سے چھنیس امراد بیت ہو وہ میر ے باتھ میں کوئی چین ہیں اگر ہو وہ تصوف اور قبضہ میں سے باتھ میں کوئی ہیں ہیں۔ اور اس حدیث کا مصداق طالم ہے ۔ (۱) اس وقت نیس پیا گیو دل کا عبد اور نہ بخت بیت اور ان کا عبد اور اس حدیث کا مصداق طالم ہے ۔ (۱) اس وقت نیس پیا گیو دل کا عبد اور اس حدیث کرتی جائے اور کی کے دارتی کوئی کوئی ہو ہے۔ کوئی کوئی ہو ہو ہو کا دارتی کی اور جملے میں سے وئی محلوف میں پر اپ شم کی وجہ سے اس میں کوئی میں سے وئی محلوف میں پر اپ شم کی وجہ سے اس میں سے کھروالوں کے بارے جس سے آنم (اس کا میار کرتا ہے کہ کوئی گھروالوں کے بارے جس سے انس کی گھروالوں کے بارے جس سے کھی کوئی گھروالوں کے بارے جس سے کہد

تذر کی قشمیں اوران کے احکام

نذر: الیی بات کواپنے اوپر لازم کرنے کا نام ہے جوشر عالازم ند ہو، اوراس کی چند تشمیں ہیں.
پہلی تشم سے نذر بہم سے وہ نذر ہے جس کی ناذر نے عین ند کی ہو۔ مثلاً اس نے کہا کہ اگراس کے بچہ کوشفا ہوج ہے تو وہ منت مانتا ہے۔ مگر کس چیز کی منت مانتا ہے؟ یہ بات واضح ند کی۔ اس تشم کا تکم بیہ ہے کہ جب بچہ کوشفا ہوجائے تو تشم کا کا مدادا کرے۔ وارا گراس کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل کفارہ ادا کرے۔ وارا گراس کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل

تین روزے رکھے۔اوراس کی دلیل میصدیث ہے: میں ناڈر ناڈرا لم یسمّه، فکفار تُه کفار فہ یمین جس نے وٹی ایک نذر مانی ،جس کی تیمین نہ کی ہوتواس کا کفار وقتم کا کقارہ ہے(مشکوۃ حدیث ۳۴۳)

اوراس کی وجہ سیے کہ نذرو نمین میں قریبی تعلق ہے۔ نذر کے ذریعہ غیر واجب کو واجب کیا جاتا ہے۔ اور شم ک ایک صورت میں بھی کسی کام کے کرنے کا عبد کیا جاتا ہے۔ پس جب ابہام کی وجہ سے نذر کی تغییل ممکن نہیں ، تو اس کے قرین سے مددلی جائے۔اور کفارہ دے کرمنت سے عہدہ برآنہوا جائے۔

دوسری قسم — نذرمباح — لیمن ایسے کام کی نذرمانناجس میں ندطاعت کے معنی ہوں ندم عصیت کے ، یا نذرانو طاعت کی ہوری ندم عصیت کے ، یا نذرانو طاعت کی ہو، مگر شرع وہ نذرجیجے ند ہو۔ جیسے کافر کی یا بچہ کی نذر۔ اس تسم کا تھم بیہ ہے کہ بینذرواجب نہیں ، مگراس کا وہ و کز ہے۔ جیسے حضرت عمررضی القد عند نے زمانہ جاملیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعت کاف کی منت مانی تھی۔ چنانچہ آپ نے ان سے فر مایا:'' اپنی نذر پوری کرلؤ' ( بخاری حدیث ۲۰۳۲ ) اور عدم وجوب کی دلیل ابواسرائیل کا واقعہ ہے جو آگے آرہا ہے۔

جگه کی تعین غیر معتبر ہوئے کے دلائل:

(۱) فتح مکہ کے موقع پرایک شخص نے مسئد دریافت کیا کہ اس نے منت مانی ہے کہ اگر مکہ فتح ہوگیا ، تو وہ بیت المقدل میں دور کعتیں پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا ۔ ' یہ بین پڑھ لو' اس نے مکر رسوال کیا تو آپ نے پھریبی فرمایا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یو چھا تو آپ نے فرمایا : شانک إذا: اب توجانے (مشکوۃ حدیث ۳۳۳)

(۱) رسول القد مِنْ مَدَيِّمُ کَهُ مَا مَدِ مِن الكِ شَخْصَ فِي مِنت ما في كدوه مقام أوانه هيں ايک اونٹ ذخ كرے گا۔ آپ نوچھا: "كيا وہاں زمانه جا ہليت ميں كوئى بت تھا جس كى پوجا كى جاتی تھى؟ "جواب دیا گیا بہیں۔ آپ نے پوچھ، "كياز مانه جا ہلیت میں اس جگد كوئى ميلا لگتا تھا؟ "جواب دیا گیا بہیں۔ آپ نے فرمایا: "اپن نذر پورى كرلو " (مقلوة حدیث ٢٣٣٠) يعنی نذر سجح ہے، يہيں اونٹ ذئح كرے فريبوں كو كھلا دو۔ اگر أو انه ميں كوئى مورتى يا ميلا لگتا بوتا تو بينذ رمعصيت ہوتى ، اور اس كا وفي جائز نه ہوتا۔ بلكه تم كا كفاره دينا پُر تا۔ جيسا كرآ گے آرہا ہے۔

خاص بيئت غيرمعتر مونے كے دلائل:

- ﴿ أَمَّ زَمَرُ بِبَالْيَدَ لِهِ ۗ

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مرومی ہے کہ رسول الله حِلنَّ اللهِ عَلَى خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کا حال دریافت کیا۔صحابہ نے عرض کیا: بیابواسرائیل ہے۔ اس نے روزے ک منت مانی ہے، جس میں نہ وہ بیٹھے گا، نہ سابیہ میں جائے گا، اور نہ کسی سے بات کرے گا۔ آپ نے فرمانہ: ''اس کو تکم وو کہ بات کرے، سابیہ میں جائے، بعیرہ جائے، اور اپناروز ہ پورا کرے' (منکوۃ حدیث ۳۴۳) یعنی روز ہ کی نذر سیج ہے، کیونکہ وہ طاعت ہے۔ باقی امور جومباح بیں ان کی نذر سیج جنہیں، اس لئے وہ واجب نہیں۔

(۲) حضرت عقبۃ بن عامر رضی القدعنہ کی بہن نے ننگے سر ننگے ہیر پیدل جج کرنے کی منت مانی تھی۔ آپ نے تکم دیا کہ دہ اوڑھنی اوڑھے ، اورسوار ہوکر جج کرے ، اور تین روزے رکھے (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۲۲) پیدل جج سرنے کی نڈرسی ہے، مگرا یک عورت کے لئے بیکام دشوارہے ، اس لئے کفارہ اداکرنے کا تھم دیا۔

چوتھی قسم — نذر معصیت — جیے شراب پینے کی یاز ناکر نے کی نذر ماننا۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اس کا و فاوا جب ہے نہ جا ہے نہ جائز۔ بلکہ قسم کا کفارہ اوا کرنا ضرور کی ہے۔ حدیث میں ہے: لانسڈر فبی معصیۃ، و کفار تُدہ کفارۃ الیہ بین ۔ کس بھی گناہ کی نذر نہیں یعنی اس کا و فاجائز نہیں ،اوراس کا کفارہ تسم کا کفارہ ہے' (منظوۃ حدیث ۳۸۳۵)

اوراس کی وجہ: بیہ بے کہ معصیت کی نذر ما نناحرام کوحلال کرنا ہے، جو بحکم یمین ہے۔ جبیبا کہ اس کی برنکس صورت یعنی حلال کوحرام کرنا بیمین ہے۔ رسول الندسی تی تیکھ نے شہد کوحرام کیا تھا۔ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات بیس آپ وحکم ویا گیا کہ آپ شہداستعال کریں، اور تشم کا کفارہ ویں۔ چنانچہ آپ نے شہداستعال فر مایا، اور کفارہ بیس ایک غلام آزاوفر مایا۔ کہ آپ شہداستعال کریں، اور تشم کا کفارہ ویس کے بہت بوڑ ہے محض کا، یا عورت کا، یا دور درازمما لک کے باشندے کا پیدل جج کرنے کی منت ماننا، یا جیسے زمانہ بھر کے روز ل کی منت مانا۔ اس کا تھم ہے کہ آگر منت پوری نہیں، تو اس کا کفارہ وے۔ حدیث بیس ہے: ''جس نے کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ تشم کا کفارہ ہے۔ کشارہ ہے'' (مشکوۃ حدیث بیس میں ہے: '' جس نے کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ ہے'' (مشکوۃ حدیث بیس میں ہے: '' جس نے کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ ہے'' (مشکوۃ حدیث بیس میں ہو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ ہے'' (مشکوۃ حدیث بیس میں ہو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ ہے۔ کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ ہے'' (مشکوۃ حدیث بیس کوئی ہو کی ایسی منت مانی ہو کہ کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں ہو اس کے بس کی نہیں ہو اس کے بس کی نہیں ہو اس کے بست کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں ہو اس کے بست کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بست کی نواز کی میں ہو کہ کوئی ایسی منت مانی جو اس کے بست کی بست کی بست کی کھوں کے بست کوئی ایسی میں کوئی کی کمی کے بست کی بست ک

اوراس کی وجہ: یہ ہے کہ بینڈرسی ہے، پس حتی الامکان اس کو پورا کرنا جا ہے۔لیکن اگر دشواری کی وجہ ہے و فی نہ کر سکے تو کفارہ دینا ضروری ہے۔کفارہ کی مشروعیت گناہ کوختم کرنے کے لئے ،اور دل میں جیٹھی ہوئی ہات کو نکا لئے کے لئے ہے۔ پس کفارہ اداکر نے سے گناہ بھی ختم ہوجائے گااور دل بھی مطمئن ہوجائے گا۔

#### والنذر: على أقسام:

[۱] النذر المبهم: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "كهارة الذر إذا لم يسم كفارةُ اليمين" [۲] والنذر المباح: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" بلاوحوب، لما يأتي من قصة أبي إسرائيل.

[٣] ونذر طاعة : في موضع بعينه، أو بهيئة بعينها: وفيه قصة أبي إسرائيل: نذر أن يقوم، ولا يقوم، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُروه

فللتكلم، وليستظلُ، وليقُعُذُ. وليُتمَّ صومه "وقصةُ من بدر أن بنجر ابلا بنوابة. لنس بها وتلُّ ولا عيدٌ لأهل الجاهلية، قال: " أوف بنذرك"

[٤] ونذر المعصية: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم "من بذر بذرا في معصية، فكفارته كفارة يمس"
[٥] ونذر مستحيل: وفيه قوله صلى الله عنيه وسلم. "من بدر ندرا الأيطقه، فكفارتُه كفارة يمس"
الأصل في هذا الباب أن الكفارة شرعت منهية ثلاثم، مريئة لما حاك في صدره فمن ندر بطاعة فليفعن، ومن ندر عير داك، ووحد في صدره حرح وحت الكفارة، والله اعدم

#### حق توبيه ہے كہ فق ادا ند ہوا

جگدانداجم أن با قوس سے فارغ ہو گئے جن واس تناب ( کی شمردم ) ہیں انے کا ایم رااراد دھا، اور جس کا ہم نے خود و پہند کیا تھا۔ اس کی تفصیل بشم اوں ، مجٹ نفتم کے باب اوں میں گذر چک ہے۔ اُس باب بین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مور پر دارد ، حد دیث کی دو شمیل کی بین ایک وہ جو دینو کی امور میں رائے کے طور پر دارد بوئی بیں۔ دوسری وہ جو دینو کی امور میں رائے کے طور پر دارد بوئی بیں۔ تاب کی شم دوم میں احاد یث کی شم اول کی شرح کی ہے۔ شم دوم کی احاد یث کی شرح نہیں کی (رحمۃ اللہ ۱۳۲۲) اور کہا ہوئی بیں۔ دور کی احاد یث کی شرح نہیں کرتے جو امرار شریعت ذکر کئے گئے ہیں وہ ان باتوں کا احاد بیٹ کی شرح نہیں کرتے جو امرار شریعت ذکر کئے گئے ہیں وہ ان باتوں کا احاد نہیں کرتے جو امار سے سیٹول میں پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ دل ہر وقت دلوں کے اسرار کو ظاہر کرتی ہے۔ اور نہ ہر بات تمہید مقد مات کے بغیر سمجھائی جا عتی ہے ( کتاب میں جو با تمی تشنیز کھیل کے سامنے ظاہر کرتا مناسب ہے۔ اور نہ ہر بات تمہید مقد مات کے بغیر سمجھائی جا عتی ہے ( کتاب میں جو با تمی تشنیز کھیل شارح نے ان کو کمل کر دیا ہے)

ای طرح القد تعالی نے ہوارے سینوں میں جواسر ارشریعت وو بعت فر مائے ہیں۔ وہ ان سب اسرار کا احاط نہیں کرتے جو نبی صافتہ پیٹر کے قبلے میں۔ اور بھلا اس دل کی جس پر وحی نازں ہوئی تھی ، دور جوقر آن کا محلہ برائی جس پر وحی نازں ہوئی تھی ، دور جوقر آن کا محلہ نزول تھا۔ ایک امتی کے دل ہے کیا نسبت ہو تکتی ہے؟ پاسٹک کے بر دبر بھی نہیں!

﴿ الْصَاوْمَ لِيَنْاشِيَرُ ۗ ﴾

اس سے احکام شرعیہ میں طحوظ اسرار ومصال فی جالت شن کا انداز وا گایا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات جانی جاسکتی ہے کہ مصال کی انتہائیں۔ اور ساب میں جو تکسیس بیان کی تن ہیں۔ ان سے مصال کی کا واجی حق اوانیس بوار ندان سے حقیقت حال می وری وضاحت ہوئی ہے۔ مگر جو چنے وری حاصل نہ کی جاسکتی مع واس نو باطل جو دور و یہ بھی من سے نہیں۔ چن نجے اجترا استطاعت اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

ب ہم یہ ت پاک ، فتن ومناقب مے مضامین بقدر ہولت بیان کریں گے۔ احاط کرنے کا ارا ہو فہیں۔ اور ارا، نقالی ہی توفیق دینے والے ہیں۔

#### ﴿ مِن أبواب شتَى ﴾

قد فرغا -- والحمدالله رب العالمين - عما أردنا إيراده في هذا الكتاب، وشرطا على أسفسنا، ولا استوعب المذكور جميع ماهو مكنود في صدورنا من أسرار الشريعة، فليس كلُّ وقت يَسْمحُ القلبُ بمضونات السرائر، وينفتحُ اللسانُ بمكنونات الصمائر، ولاكلُّ حديت يُسْم للعامة، ولاكلُ شيئ يحسُنُ دكرُه بغير تمهيد مقدّماته

ولا استوعب ماجمع الله في صدورنا حميع ما أبول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون لمورد الوحي، ومنول القرآن نسبة مع رجل من أمته " هيهات ذلك ا

ولا استوعب ما حمع الله في صدره صلى الله عليه وسلم حميع ما عبد الله تعالى من الحكم والمصالح المرعية في أحكامه تعالى، وقد أفصح ذلك الخضرُ عليه السلام، حيث قال " ما بقص علمي وعلمك الاكما نقص هذا العصفور من البحر"

فص هذا الوحدينغي أن يُعرف فخامة أمر المصالح المرعية في الأحكام الشرعية، وأنها لا منتهى لها، وأن حميع ما يُذكر فيها غير واف بواحب حقها. ولا كاف بحقيقة شأنها؛ ولكن مالا يُدرك كله لا يُترك كله، ومحل الآد بشتغل بشيئ من السير، والفتن، والمناقب، على التيسير، دون الاستيعاب، والله الموفق.

ترجمہ بختلف الواب کے سلسلہ میں ایک بات بحقیق ہم فارغ ہوگئے ۔ اور تمام تعریفیں امتد تع لی کے بیت ہو جو جہانوں کے پالنہار ہیں ۔ ان باتوں ہے جن کے لانے کا ہم نے اس کتاب میں ارادہ کیا ہے، اور جس کا ہم نے خود کو پابند کیا ہے۔ اور نہیں احاطہ کیا ہے مذکورہ باتوں کے ان سب کا جو ہمار ہے سینوں میں شریعت کے اسرار میں سے مکنون ہیں۔
کیونکہ ہروقت دل مخفی باتوں کی سخاوت نہیں کرتا۔ اور زبان دلوں کے بھید بیان کرنے میں نہیں کھلتی۔ اور نہ ہر بات کو ام کے مقدمات تیار کے بغید میان کرنے میں نہیں کھلتی۔ اور نہیں احاطہ کیا ہے ماسٹ پھیلا نامناسب ہے۔ اور نہ ہر بات کا تذکرہ اس کے مقدمات تیار کے بغیر مناسب ہے ۔ اور نہیں احاطہ کیا ہو ہمار کے بغیر مناسب ہے۔ ور کی بات ہے ۔ اور نہیں احاطہ کیا اس احاطہ کیا اس نے جس کو امتد تعالی نے ہمار سے سینوں میں جمع کیا۔ ہم: اس سب کا جو نہی سائند تعالی نے ہمار کے سیند میں جمع کیا تھے: اس سب کا جو اللہ کے پاس ہے حکمتوں اور مسلحتوں میں ہے جو اللہ تعالی نے ادکام میں محموظ رکھی ہیں۔ اور یہ بات خضر ملیہ السلام نے واضح کی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا: ''نہیں گھن یا میں حکمتوں اور معنز گھٹا یا اس چڑیا نے ہمندر ہے!''

پس اس جہت ہے مناسب ہے کہ پیچانی جائے احکام شرعیہ میں ملحوظ صنحتوں کے معامدی جلالت شان ،اور یہ بات کہ ان مصالح کی کوئی حذبیں ،اور بیہ بات کہ وہ تمام با تمیں جومصالح کے سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں: ان کے واجبی حق کو ادا کرنے والی نہیں ۔ اور ان کی حقیقت حال کی وضاحت کے لئے کافی نہیں ۔ لیکن جو چیز پوری حاصل ندی جاسمتی ہو، اس کو بالکل چھوڑ بھی نہ دیا جائے ۔ اور اب ہم مشغول ہوتے ہیں پچھ سیرت ،فتن اور مناقب کے بیان میں ،آسانی کے بقدر ، احاطہ کے بغیر ، اور اللہ بی تو فیق دیئے والے ہیں ۔

لغات: شوط علیه أموا: کسی سے کسی بات کی شرط لگاٹالینی دوسرے کو پابند کرنا مسمنے به: دل کھول کردینا،
انفتح: کھلن (بیلفظ مطبوعہ میں بنفح تھ ، سے مخطوط کرا چی سے کی ہے ) نفسی المنجو بنٹی نٹیا: خبر پھیلا نا۔ کتاب میں فعل مجبول ہے المعود د (ظرف) وارد ہونے کی جگہ المعنول (ظرف) انرنے کی جگد۔

بحرالتد! ۳ ذی الحبه ۱۳۲۳ بجری مطابق ۲۹ جنوری ۲۰۰۴ عیسوی کومبحث ِمعیشت کی شرح مکمل ہوئی۔



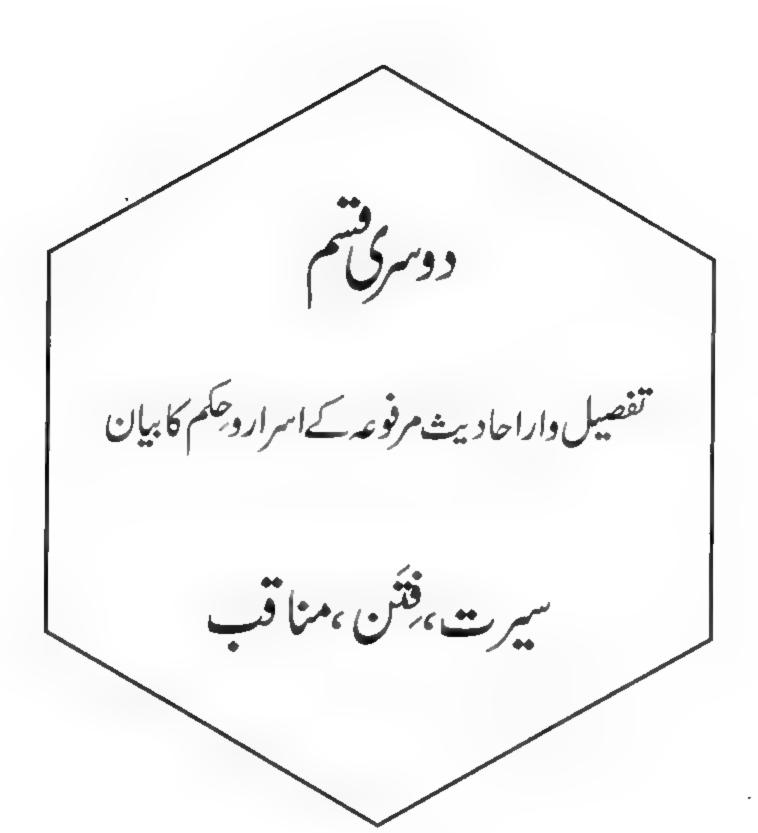

باب (۱) سیرت پاک باب (۲) فِتن: آزماتشیں اور ہنگاہے

باب (۳) مناقب

#### باب ــــــا

# سيرت ياك

## نسبِ پاک اوراونچے خاندان میں نبی جھیجنے کی وجہ

ہمارے نبی حضرت محمد سلائے یہ کے والد کا نام عبداللہ ، وادا کا نام عبدالمطلب (شیبہ) پر دادا کا نام ہاشم (غمر و) بن عبد مناف (مغیرة) بن تُضیّ (زید) تفا۔ نبی سِیْن پیم کا خانوادہ انبی ہاشم کی نسبت سے خانواد و ہاشی کہلاتا ہے۔ آ گے نسب نامہ بیت مُر قبیل تعب بن اوری بن غالب بن فہر (ان کالقب قریش تھا، اوران کی طرف قبیل قریش منسوب ہے) آ گے نسب نامہ مَعَدّ بن عدنان تک پہنچتا ہے۔ اوراس پر ماہرین انساب کا اتفاق ہے۔ اورعد نان سے اوپر حضرت اساعیل ملیہ السلام تک مؤرضین میں وسائط میں اختلاف ہے۔

آپگافاندان عرب کانا می گرامی فاندان تھا۔ نہایت بہادر، بے حدی ، فصاحت میں یک اور ذکاوت میں نرالاتھا۔
آپ نے ایسے او نچے فاندان میں آنکھ کھولی۔ ای طرح انبیاء کرام میں مالصلوٰ قوالسلام بہترین فاندان میں مبعوث کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کا حال سونے چاندی کی کھانوں جیسا ہے۔ کسی کھان ہے مدوسونا ٹکا ہے، اور ک ہے معمول ۔ اور اخلاق کی عمد گی موروثی چیز ہے۔ اور نبوت کے حقد ارکال اخلاق والے ہیں۔ کیونکہ بعث انبیاء کی غرض دین جی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالی انبیاء کی مرسون کی جیسے اور اسلام کے ذریعہ کی روامت کوسیدھا کرتے ہیں، اور ان کو پیشوائی کا مقام عطافر ماتے ہیں۔ اور اس مقصد کی تحصیل و تحمیل کا بہترین ذریعہ اور نبید کی خاندان کے لوگ ہیں۔ انہی کی بات لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور الند کے معاملات میں لطف و مہر بانی طموظ ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں'' کے معاملات میں لطف و مہر بانی طموق ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں'' کے معاملات میں لطف و مہر بانی طور ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں' کہانہ کی بات قابل قبول ہو۔

#### ﴿ سِيرُ النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

[١] نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم : ابنُ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدِ مُناف

بن قُصيِّ: نشأ من أفضلِ العرب نسبًا، وأقواهم شجاعة، وأوفرهم سخاوةً، وأفصحهم لسانا، وأذكاهم جنانا.

وكذلك الأنبياء عليهم السلام: لاتبعّت إلا في نسب قومها، فإن الناس معادل كمعادن النهم ولايستحق النبوة إلا الكاملون في النهم والفضة؛ وجودة الأخلاق يرثها الرجل من آبانه، ولايستحق النبوة إلا الكاملون في الأخلاق؛ وقد أراد الله ببعثتهم أن يُنظهر الحقّ، ويُقيم بهم الأمة العوجاء، ويجعلهم أنمة، والأقربُ لللك أهل النسب الرفيع؛ واللطفُ مرعيٌ في أمر الله، وهو قوله تعالى: ﴿ والله أعلمُ حيثُ يخعلُ رسالته ﴾

#### كمال صورت وسيرت

آب مِلْكِيَّالِيَّ مِلْمُ عُلْمِهِ اورا خلاق مِس معتدل تنه:

(الف) آپ میاند قد سے: ندطویل سے نہ نظینے۔ آپ کے بال نہ بالکل پیجدار سے، نہ بالکل سید ہے، ہکہ کہ تھے۔ پیجید گی لئے ہوئے سے آپ ندمو نے بدن کے سے، نہ گول چبرے والے۔ اور آپ کے چبرے بیں تھوڑی کی گولائی تھی۔ سراور ڈاڑھی بڑی تھی۔ ہتھیلیاں اور پاؤں پُر گوشت ہے۔ آپ کارنگ سرخی مائل تھا، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں (جیسے گھننے اور کہدیاں) موٹی تھیں۔ آپ کی گرفت (طاقت) اور قوت ِ مردمی قوی تھی۔

(ب) آپ سب سے زیادہ تجی زبان اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ جو جنس آپ کو یکا یک دیکھام عوب ہوج تا ،اور جو آپ کو بہجان کرمیل جول کرتاوہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا۔ آپ خود داری کے ساتھ انکساری میں سب سے بردھے ہوئے تھے۔اورآ پائے گھروالول اور خدام كے ساتھ سب سے زياد وزم تھے:

حضرت انس رضی الندعند نے آپ کی وس سال خدمت کی ہے۔ اس عرصد میں آپ نے ان ہے ندائت کہا، نہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا اور یہ کام کیوں کیا؟ اور یہ کہا؟ (مشکوۃ حدیث ۵۸۰۱) اور مدینہ والوں کی باندیوں میں سے ایک باندی آپ کا ہاتھ بکڑتی، پس جہاں جا بتی آپ کو لیے جاتی (مشکوۃ حدیث ۵۸۰۹)

(خ) اور آپ آپ گھر والوں کے کام کائی ہیں شریک ہوتے تھے۔ آپ فخش گونہیں تھے، اور نہ بہت لعن طعن کرنے والے، اور نہ گلوی کرنے والے تھے، حالا نکہ آپ اپنا کیڑائی لیتے اور بکری دوہ لیتے تھے، حالا نکہ آپ ایک الوالعزم شخصیت کے مالک شفے۔ آپ کی بات ہی بات تھی، اور آپ پرکوئی امرینالب نہیں آتا تھ، اور نہ کوئی مصلحت آپ گئوت ہوتی تھی۔ است کی بات ہی بات تھی، اور آپ پرکوئی امرینالب نہیں آتا تھ، اور نہ کوئی مصلحت آپ گئی۔ آپ کے بات ہی بات تھی ، اور آپ پرکوئی امرینالب نہیں آتا تھ، اور نہ کوئی مصلحت آپ گئی۔

(و) اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ تخی ،سب سے زیادہ ایڈ ادبی پرصبر کرنے والے ، اور سب سے زیادہ لوگوں پر مہر بان شھے۔ آپ کی ذات سے کسی کو برائی نہیں پہنچی تھی: نہ آپ کے ہاتھ سے ، اور نہ آپ کی زبان سے ،مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

ه) اورآپ سب سے زیادہ چینے والے تھے نظام خانہ داری کی اصلاح ، ساتھیوں کا خیال رکھنے، اورشہری مصلحت کے ساتھ ، بایں طور کہاس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ہر چیز کا انداز ہ بہجائے تھے۔ کے ساتھ ، بایں طور کہاس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ہر چیز کا انداز ہ بہجائے تھے۔ نوٹ : بیسب باتیں مختلف روایات میں آئی ہیں۔

#### [٢] ونشأ معتدلاً في الخَلْق والخُلِّق:

[الم] كان رَبْعة: ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الجعد القطط ولا السبط، كان جعدًا رجلاً، ولم يكن بالمطَهم ولا بالمُكَلْثَم، وكان في وجهه تدوير، ضَخْمَ الرأس واللَّحية، ششَ الكفين والقدمين، مُشْرَبًا حمرة، ضَخْمَ الكراديس، قوى البطش والباءة.

[ب] أصدق الماس لهجة، وألينهم عريكة، من رآه بديهة هابه، ومن خالَطَه معرفة أحبه، أشدُ الناس تواضعًا مع كبر النفس، وأرفَقَهم بأهل بيته وخذَمِه:

خدَمَه أنس رضى الله عنه عشر سنين، فما قال له: أف، ولالم صبعت؟ ولا الاً صنعت؟ وإن كانت الأمةُ من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده، فتبطلق به حيث شاء ت.

[ت] وكان يكون في مَهنَةِ أهله، ولم يكن فاحشا، ولا لعَّانا ولاسبَّابا، وكان يخصفُ نعله، ويخيط ثوبه، ويحلب شاته، مع كونه ذا عزيمة نافذة، قيلُه القيلُ، لايغلبه أمرٌ، ولا تفوتُه مصلحةٌ. [د] وكان أجودَ الناس، وأصبرَهم على الأذى، وأكثرَهم رحمةً بالناس، لايصل إلى أحد منه

شرٌّ، لامن يده ولا من لسانه، إلا أن يجاهد في سبيل الله.

[م] وكنان الزمهم بإصلاح تندبير المنزل ورعاية الأصحاب وسياسة المدنية، بحيث الأيتصور فوقه، يَعْرِف لكل شيئ قدرة.

\$\forall \times \times

#### صفات بنبوت

نی مطالبہ پیم بھیشہ عالم ملکوت کی طرف متوجہ رہتے تھے۔اللہ کے ذکر پر فریفتہ تھے۔ یہ بات آپ کی ہے ساختہ باتوں سے اور آپ کے تمام احوال ہے محسوں کی جاتی تھی۔آپ نی طرف کے طرف کے جاتے تھے۔اور آپ سے مختلف بابر کت تھے۔آپ کی دعا تمیں قبول کی جاتی تھیں۔اور آپ پر حظیر قالقدی سے علوم وَا کئے جاتے تھے۔اور آپ سے مختلف بابر کت سے مجزات ظاہر ہوئے ہیں۔مثل : دعا وُں کا قبول کیا جانا، آئندہ کے واقعات کا منکشف ہونا،اور ان چیزوں میں طرح سے مجزات ظاہر ہوئے ہیں۔مثل : دعا وُں کا قبول کیا جانا، آئندہ کے واقعات کا منکشف ہونا،اور ان چیزوں میں برکت ہونا جن میں آپ برکت کی دعا فرماتے ۔ یہی صفات تمام اخبیاء کیسم الصلوٰ قوالسلام کی ہیں۔اور وہ فطری با تیں ہیں۔ اللہ تعیٰ کی دیا نوان صفات پر بہدا کیا ہے،اس لئے وہ امور فطرت کی طرح ان باتوں کو انجام دیتے ہیں۔

[٣] وكان دائم النبطر إلى الملكوت، مُسْتَهْتُوا بذكر الله، يُحسُّ ذلك من فَلتَاتِ لسانه وجميع حالاته، مؤيَّدا من الغيب، مباركا، يُستجاب دعاوُه، وتُفتح عليه العلومُ من حظيرة القدس، ويَنظهر منه المعجزِاتُ من وجوهِ استجابةِ الدعواتِ، وانكشافِ خبرِ المستقبَل، وظهور البركة فيما يُبرِّكُ عليه، وكذلك الأنبياء — صلوات الله عليهم — يُجبَلون على هذه الصفات، ويُنذَفعون إليها فطرةً، فَطَرَهم الله عليها.

لغات:المُسْتَهْبِر:عاشق،فریفت الفَلْتَهٔ: بے سویے مجلت میں کہی ہوئی بات۔ هاذا من فَلَتَات اللسان : بیسبقت سانی سے ہوا، یہاں مراد بے ساختہ منہ نے کلی ہوئی باتیں ہیں، جیسے تکمیکلام وجوہ کی مابعد کی طرف اضافت ہے۔ مہر

#### بشارات وعلامات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ میلائی کیا گئی وعامیں ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی جلالت شان واضح کی ہے۔ اور حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام نے اور دیگرا نمیائے کرام علیم السلام نے آپ کی خوش خبر یاں دی میں۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ گویا ایک نوران سے نکلا، پس اس نے زمین کومنور کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر سے بیان کی گئی کہ ایک بابر کت لڑکا تولد ہوگا، جس کا وین مشرق ومغرب میں پھیل جائے گا۔ اور جتا ت نے نمیبی آ وازیں دیں۔ اور کا بنول اور جو گا ہوں نے آپ کی جو الست بنان کی خبریں دیں۔ اور فضائی واقعات: جسے کسری (شاہ اور نبوری نے آپ کی بیدا ہونے کی اور آپ کی جلالت بنان کی خبریں دیں۔ اور فضائی واقعات: جسے کسری (شاہ ایران) کے کنگوروں کے گرنے نے آپ کی برزگ وشرف پر دلالت کی۔ اور علامات نبوت نے آپ کا احاط کر لیا، جسیا کہ مرقل شاہروم نے خبر دی ہے

وضاحت اورحوالے (۱)حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاسورۃ البقرۃ آیت ۲۹ میں مذکور ہے۔

(۲) حضرت موکی علیہ السلام کی بشارتیں احادیث میں وارو ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت عبد اللہ بن تحمر وکی روایت مشکوۃ ا (حدیث ۵۷۵۲) میں ہے۔ اور کعب احبار نے تو رات ہے جو بشارتیں نقل کی ہیں، وہ مشکوۃ (حدیث ۵۷۵۱) میں ہیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے تو رات ہے جو علامات نقل کی ہیں وہ مختصر استخلوۃ (حدیث ۵۷۷۱) میں، اور تفصیل ہے جب بیتی کی ولائل النہ وہ (۱۲۷۳) میں ہیں۔

(٣) حضرت عيسى عليه السلام كى بشارت سورة الصّف آيت ٢ مين مذكور ہے۔ يہى بشارت انجيل ميں فارقليط كے لفظ سے ہے ( ديكھيں انجيل يوحنا ؛ ب٦١ آيت ١١ و٢٦ باب ١٥ آيت ٢٦ باب ١١ آيت ٤

( \*) دیگرانبیاء پیہم السلام کی بشارتیں ان کی کتابوں میں ہیں۔ جیسے داؤدعلیہ السلام کی بشارتیں زبور میں ہیں۔ اور وہ وہب بن مدبہ کی روایت ہے دلائل النبو ق(۱۱۰ ۳۸۰) میں منقول ہیں۔اور ہندؤں کی کتابوں میں نراشش ( محمہ ) اور کلکی اوتار ( خاتم النبیین ) کے الفاظ ہے آج بھی موجود ہیں۔

عیبی آ واز سن بھی اس کا تذکرہ بخاری ( حدیث ۳۸۶۱) اور البدانیہ والنہایۃ (۳۳۲:۲) میں ہے۔ نیز جنّات کی غیبی آ واز وں کے سسمہ میں البدایہ والنہایہ (۳۵۲-۳۵۲) میں ایک پوری قصل ہے: جس میں بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ (۷) کسری کے کل کی چودہ برجیوں کا گرٹا: کسری کا ایک خواب تھا۔خارجی واقعہ نبیں تھا، جبیہا کہ شہور ہے۔البت آتشکد ہ کا بحجنا خارجی واقعہ تھا۔اس طرح موبذان نے بھی ای رات ایک خواب دیکھا تھا کہ سخت اونٹ آ گے اور عربی تحور ہے بیچھے ہیں۔انھوں نے دریائے د جلہ عبور کیا ،اور ملک میں پھیل گئے۔واقعہ کی تفصیل درج ذیل ہے: جس رات 'نبی طالنیَاقیام کی ولادت ہوئی: اُسی رات سری نے خواب میں دیکھا کہاس کے خل کے چودہ کنگورے گرگئے ہیں۔ کسری صبح گھبرایا ہوااٹھا، مگر وہ بتکلف بہادر بنا، اور کسی سے خواب ظاہر نہیں کیا۔ پھراس کی رائے ہوئی کہ مرز بانوں سے بیخواب مخفی نہیں رکھنا جا ہے۔ چنانچہ اس نے پوری تیاری کرکے در بارکیا ،اور مرز بانوں کو بھی بلایا۔ جب وہ آ ئے تو کسری نے ان سے یو چھا: میں نے آپ لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ انھوں نے کہا: ہم نہیں جانے ،آپ بتلا کیں۔ اتھی یہ یا تنیں ہوہی رہی تھیں کہ آتشکدہ کے بچھنے کے سلسلہ میں خط آیا،جس سے کسری کاعم بالا نے عم ہوگیا۔ شم انعب و هم بسما رأى، وماهاله: پهركسرى نے مرز بانوں كواپناخواب بتلايا، اوراس نے اپنى يريشانى كابھى اظہاركيا (البدايدوالنهايد ۲ ۲۸۸) اورموبذان نے بھی اپناخواب بیان کیا۔ کسری نے کہا: موبذان! کیا ہونا ہے؟ اس نے کہا: عرب کے علاقہ میں کوئی نیاوا قعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ کسری نے نعمان بن منذر کو خطالکھا کہ میرے یاس کوئی عالم بھیجو، جومیرے سوال کا جواب دے۔ نعمان نے عبدامسے کا بن کو بھیجا۔ کسری نے اس سے اپنااور موبذان کا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا: ان کا مطلب میرا، موں مطیح کابن بتاسکہا ہے۔ چنانچہ عبد اسیح کواس کے باس بھیجا گیا۔اس نے بتلایا: کسری کی حکومت چودہ بادشاہول تک رہے گی۔عبدامسے نے واپس آ کر جب سری کو یتعبیر بتائی تواس نے کہا: چودہ بادشاہوں تک تو بہت لمب ز مانہ ہے! مگر جا رہی سال میں دس با دشاہ بدل گئے ،اور باتی جارحضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک نمٹ گئے ،اوراس کے بعدا بران کا خاتمہ ہوگیا۔ میساری تفصیل البدایہ والنہامہ (حوالہ بالا ) سے ماخوذ ہے۔

(۸) ہر قل شاہ روم نے نبی مِنالِنهُ بَیَامِ کے بارے میں ابوسفیان سے چندسوالات کئے تھے۔ ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیئے تھے ان کو ہر قل نے آپ کے سچانبی ہونے کی علامات قرار دیا ہے (بخاری صدیث)

[3] ذَكَرَه إبراهيمُ — عليه السلام — في دعائه، وبَشَّرَ بفخامة أمره، وبشربه موسى وعيسى — عليهما السلام — وسائر الأنبياء، صلوات الله عليهم، ورأت أمَّه كان نورًا خرج منها، فأضاء الأرض، فعبِّرَتْ بوجودِ ولدِ مبارك، يظهر دينه شرقا وغربا، وهَتَفَتِ الجنُّ، وأخبرتِ الكُهَّانُ والمنجِّمون بوجوده وعلوَّ أمره، ودلتِ الواقعات الجوَّية —كانكسار شُرُفاتِ كسرى — على شَرَفِه، وأحاطت به دلائلُ النبوة، كما أخبرهرقلُ قيصرُ الروم.

- ﴿ لُوَ وَرُبِيالِينَ لِ

لغات: هَتَفَ هَنْفًا: كَسَى كُوبِيَارِنَا، لَمِي آوازے بلانا الهاتف: فيبي آواز دينے والا ليعني آواز دينے والا نظر شدآئے. الشُولْفة: كنگوره جود يوار پرخوبصورتی كے لئے بنايا جاتا ہے۔

## واقعه شق صدر

آپ مِنگائنَةَ وَمِنْ کَی ولادت باسعادت کے وقت، اور مدت ِ رَضاعت (دودھ پینے کے زمانہ) ہیں لوگوں نے بہت سے برکت کے آثارہ کھے، جوحدیث وسیرت کی گابوں ہیں فہ کور ہیں۔ ان ہیں سے ایک واقع فَنْ صدر کا ہے۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مجے مسلم ہیں مروی ہے کہ رسول اللہ طِن اَیْدَ عِن اَیْدَ عِن اَیْدَ عَن اِیْدَ عَن السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جریل نے آپ کو پکڑا اور پڑنا، اور سینہ چاک کر کے دل تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جریل نے آپ کو پکڑا اور پڑنا، اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوگھڑ انکالا، اور فرمایا: '' ہے تہارے اندر شیطان کا حصہ ہے!'' (اور اس کو پھینک دیا) پھر دل کو ایک طشت میں آپ زمزم سے دھویا، پھراسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ اُدھ بچے دوڑ کر آپ کی مال یعنی داریکے پاس پہنچے، اور اطلاع دی کہ محمد تل کر دیے گئے۔ وہ لوگ دوڑ ہے آئے ، ویکھا کہ آپ کا رنگ اثر انہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے اطلاع دی کہ محمد تل کر سینے ہیں سینے کا اثر ویکھا کر تا تھا (مشکوۃ صدیت ۱۵۸ میاب علامات اللہ وق

تشریخ: واقعهٔ شق صدر عالم مثال (روحانی عالم) اور عالَم شهادة (عالم اجساد) کے درمیان پیش آیا تھا،اس کئے دل چیرنے ہے آپ ہلاک نہیں ہوئے (بیعالم مثال کا اثر تھا) اور سینے کا اثر باتی رہا (بیعالم شہادت کا اثر تھا) اوراسی طرح ہر وہ واقعہ جس میں عالم مثال اور عالم شہادة کا اختلاط ہوتا ہے، دونوں مشا بہتیں جمع ہوتی ہیں۔

### قبل بعثت کے چندوا قعات

پہلا واقعہ: جب آپ ضافی اُنے ہے۔ ہے ملک شام کے مربارہ برس کی ہوئی: ابوطالب آپ کوساتھ لے کر تجارت کے لئے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ جب بُصری مقام پر قافلہ پہنچا تو جرجیس نامی راہب نے آپ کود یکھا، اس کالقب بحیراء تھا۔ اس نے رسول اللہ ضافی آپ کے اوصاف سے پہچان لیا۔ اور ابوطالب سے کہا: آئیس واپس کردو، یہود سے خطرہ ہے۔ چنا نچہ ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیجے دیا (ترفری صدیث ۲۲۳ مناقب، بساب ماجاء فی بدء نبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیجے دیا (ترفری صدیث ۲۲۳ مناقب، بساب ماجاء فی بدء نبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدایة والنہایة والنہایة والنہایة دیم ۲۸۵۰ زاوالمعاوا: ۸۹۱مشکلوۃ صدیث ۵۹۱۸)

دوسرا واقعہ: جب آب مِیلِ الله کیا ہے۔ ہوان ہوئے تو نیبی آ وازیں سننے کی اور فرشتوں کے تمثل کی آپ میں صلاحیت پیدا ہوئی۔ چنا نچ بعض روایات میں۔ جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے۔ آیا ہے کدایک مرتبہ بچے کھیلنے کے لئے پھر جمع ہوئی۔ چنا نچ بعض روایات میں۔ جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے۔ آیا ہے کدایک مرتبہ بچے کھیلنے کے لئے پھر جمع ۔

کرد ہے تھے، اور سب بر ہند ہوکر، تہبند کندھے پر رھ کر پھر اٹھا کر لارہ ہتے۔ آپ نے بھی ایسا کر نے کا اراد و کیا تو ک نے ہاکا چپت ہ را، اور کہا: اپنا تہبند با ندھے رہو ( البدایہ ۱۸۵۱ یہ واقعداس واقعہ جیسیا ہے جو بناء کعبہ کے وقت پیش آیا تھ) اور حضرت جاہر بن عبدالندر شمی اللہ عنہمات مروی ہے کہ آپ ساتھ پینے مشرکین کے ساتھ کسی نہ بھی تقریب بیس شرکت کے لئے جارہ ہے تھے کہ آپ نے اپنے چیچے دوفر شتوں کوسنا، ایک دوسرے ہے کہدر باتھا، آ وَ چلیس رسول اللہ سے میں پینزے چیچے کھڑے ہوجا کی ۔ دوسرے نے جواب و بانہم آپ کے چیچے کیے کھڑیں ہو تھے، آپ تو مور تیوں کو ہاتھ لگا کی سے گا؟! آپ نے یہ بات من کی ، اور اس کے بعد مشرکین کی کسی ندہی تقریب میں شرکت نہ کی ( ابدایہ والنہایہ ۲۸۸۱) اور شفق علیہ روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ مکہ میں پندرہ سال تک آ واز شفتے تھے۔ روشی و کیجتے تھے۔ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی (مشکلو قاحد یہ ۱۸۳۸)

تيسراوا قعد: سورة الصحل مين ارشادياك ب: ﴿ وَوَجِدُكَ عَنائِلًا فَأَغْنَى ﴾ ترجمه: اورالله تعالى في آب وناداريايا، یس مالدار بنایا۔اور وواس طرح که حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے مال میں آپ نے پہلے مضاربت کی ،اوراس میں نفع ملا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہائے آ ہے جا کاح کرلیا ،اور این تمام مال حاضر کرویا۔حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب ودولت میں اپنی توم کی سب ہے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ اور انتد تع کی کسنت بھی یہی ہے۔ وہ جس بندے ہے محبت فرماتے ہیں اس کی اس طرح حیارہ سازی کرتے ہیں۔اورالی جگہے رزق عطافر ماتے ہیں جس کا گمان بھی نہ ہو۔ چوتھاواقعہ:جب آپ سائلہ بیم کی عمر مبارک کا ۳۵ وال سال تھ ، قریش نے خاند کعبہ کی تعمیر از سرو شروع کی جمیر کے کے لوگ پھر جمع کرنے لگے۔ آپ بھی اپنے چیا مہاس رمنی امتد عنہ کے ساتھ بچھر لارے نتھے۔ آپ نے عربوں کی عادت کے مطابق اپنا تہبند کھول کرائے کندھے پر رکھالیا،اور آپ کا ستر کھل گیا۔ آپ فورا ہے بوش ہوکر گر پڑے ( بخاری حدیث ٣٦٣) اوربيبي كي روايت ميں ہےكہ بوشى كى حالت ميں كسى نے آئيكوستر كھو لئے ہے كيا (البدايه والنباية ٢٨٧) تشریکی: بیدواقعہ نبوت کی ایک شاخ ہے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ القد تعالی انبیاء میں م السلام کو کارنبوت کے لئے تیار كرتے ہيں،اورنامناسب باتوں سےان كى حفاظت كرتے ہيں۔سورة طُه آيت اسم ميں اللہ تعالى نے موى مليه الساءم سے فرمایا ہے: ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِمُنْسِي ﴾ اور میں نے تم كوشاص اپنے واسطے بنایا ہے بیٹی اپنی وحی ورسمالت كے لئے تياركيا ہے۔ پس قبل نبوت بھی کوئی نامناسب بات صا در بور ہی بوتو ابتد تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ نبوت کی ش خ ہونے کا یمبی مطلب ہے۔اور بیرواقعدروحانی دارو گیرکی ایک نوعیت بھی ہے لیتی نامناسب عمل کی وجہ ہے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ب، اور ب، وشي كى بھى نوبت آتى ہے۔ تفصيل كے لئے ديكھيں (رحمة القدال ٣١٦)

پانچواں واقعہ: جب نبوت ملنے کا زمانے قریب آیا تو آپ میں پھیٹیٹم کو تنہا کی محبوب ہوگئی۔ چنانچہ آپ یا ٹی اور سٹولے کے کر کئی دنوں کے لئے غار حراء میں چلے جاتے تھے۔ ( وہاں سے کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے، وہاں سے ہر وقت جوہ

﴿ لُوَتَوْرَبِيَالِيَرَزِ ﴾ -

خداوندی کا نظارہ کرتے اور ذکر وفکر میں مشغول رہتے )اور جب تو شختم ہوجا تا تو گھر لوٹ آتے (اور چندون گھر رہ کر) دوبارہ کئی دنوں کا توشہ لے کرائ غارمیں جا بیٹھتے۔اس طرح شب وروز گزرتے رہے (بخاری صدیث) تشریح: نبی سِیالِنَوْکَیَامُ کی بیرتنہائی پسندی اللّٰہ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔اللّٰہ تعالیٰ جس ہستی سے کوئی کام لیٹا چاہتے ہیں اس کا دل دنیا ہے ہے جاتا ہے،اور وہ خودکور وجانیت کے لئے آیادہ کر لیتا ہے۔

[٥] ورَأُوا آثارَ البركة عند مولده وإرضاعه، وظهرت الملائكة فشقَّت عن قلبه، فملأته إيمانا وحكمة: وذلك: بين عالَم المثال والشهادة، فلذلك لم يكن الشَّقُّ عن القلب إهلاكًا، وقد بقى منه أثر المخيط، وكذلك كل ما اختلط فيه عالَم المثال والشهادة.

[٦] ولما خرج به أبو طالب إلى الشام، فرآه الراهب، شهد بنبوته، لآياتٍ رآها فيه؛ ولما شَبَّ ظهرت مناسبة الملائكة بالهتفِ به، والتمثل له؛ وسَدَّ الله خَلَّتَه برغبةِ خديجة \_\_ رضى الله عنها \_\_ فيه، و كذلك من أحبه الله، يُدَبِّرُ له في عباده.

[٧] ولما بنى الكعبة فيمن بنى، ألقى إزاره على عاتقه كعادة العرب، فانكشفت عورتُه، فأسقِطَ مغشيًّا عليه، ونُهى عن كشف عورته فى غشيته؛ وذلك: شعبةٌ من النبوة، ونوعٌ من المؤاخذة فى النفس.

[٨] ثم حُبِّبَ إليه البخلاءُ، فكان يخلو بحراءَ الليالي ذوات العدد، ثم يأتي أهلَه، ويتزوَّد لمثلها: لِعُزُوْفِه عن الدنيا، وتجرُّدِه إلى الفطرة التي فطره الله عليها.

ترجمہ: (۵) اورلوگوں نے آپ کی رضاعت کے وقت برکت کے آثارہ کیھے۔اورفر فینے ظاہر ہوئے ،اورانھوں نے آپ کے دل کو چرا، پس اس کو ایمان وحکمت سے جردیا (ایمان وحکمت سے قلب مبارک کو بحر نے کا تذکر و معراج کی روایت میں اس کا تذکر و نہیں بلکہ شیطان کا حصہ نکال پھینئے دوایت میں اس کا تذکر و نہیں بلکہ شیطان کا حصہ نکال پھینئے کا ذکر ہے ) اور بیوا قعد عالم مثال اور عالم شہادت کے درمیان پیش آیا تھا۔ پس اس وجہ سے دل کا چریا ہلاک کرنائہیں ہوا، اور ہاقی رہائی سے سینے کا اثر ۔اوراس طرح ہروہ معاملہ ہے جس میں عالم مثال اور عالم شہادۃ میں اختلاط ہوتا ہے ۔۔۔ (۱) اور جب ابوطالب نے آپ کولیکرشام کا سفر کیا ، اور راجب نے آپ کود یکھا ، تو اس نے آپ کے نبی ہونے کی گوائی وی بیندالی نشانیوں کی وجہ سے جواس نے آپ کے اندر دیکھیں۔اور جب آپ جوان ہوئے تو مناسبت ظاہر ہوئی غیب دی ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت روائی کی خد یجہ رضی اللہ عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی خد یجہ رضی اللہ عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی خواری کرنے کے ذریعہ ۔ اور وہ قریش کی مالدار عورتوں عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی خواری کرنے کے ذریعہ ۔ اور وہ قریش کی مالدار عورتوں عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی غواری کرنے کے ذریعہ ۔ اور وہ قریش کی مالدار عورتوں

میں سے تھیں۔اورائی طرح القدتع کی چار ہسازی کرتے ہیں اپنے بندوں ہیں ہے جس ہے وہ مجہ۔ یہ تیں ۔
(۵) اور جب آپ نے کعب تغییر کیا منجملہ ان لوگوں کے جنھوں نے تغییر کیا، تو آپ نے اپنا تہبندا پنے کند سے پر ڈال لیا، عربوں کی عادت کے مطابق، پس آپ کا ستر کھل گیا۔ پس آپ بہوش ہو کر گر پڑے۔اور آپ اپنی ہے ہوش کی حالت میں اپنے ستر کو کھو لئے ہے روکے گئے۔اور بیدا قعہ نبوت کی ایک شاخ ہے، اور نفسانی وارو گیر کی ایک نوعیت ہے میں اپنے ستر کو کھو لئے ہے روکے گئے۔اور بیدا قعہ نبوت کی ایک شاخ ہے، اور نفسانی وارو گیر کی ایک نوعیت ہے ۔
(۸) پھر آپ کو خلوت نشینی پیند آنے لگی۔ چنانچ آپ کئی راتیں غار حراء میں خلوت گڑیں رہا کرتے تھے۔ پھر آپ گھر شریف لاتے ،اور اتنی بی راتوں کے لئے خوراک لے جاتے: آپ کے دنیا ہے بے رغبت ہونے کی وجہ ہے،اور آپ کے جدا ہونے کی وجہ ہے ،اور آپ کے جدا ہونے کی وجہ ہے ،اور آپ کے جدا ہونے کی وجہ ہے ،اور آپ کے جدا ہونے کی وجہ ہے اس فطر ہے کی طرف جس پر اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کیا تھا۔

#### ا چھے خوابوں ہے وحی کی ابتدا

حفزت عائشدرضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله مطالفته یکی بروی کی ابتداا جھے خوابوں سے بوئی۔ آپ جو بھی خواب و یکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمووار ہوتا تھا ( بخاری حدیث ۳) بیخواب نبوت کی ایک شاخ بیں۔ حدیث میں ہے: "اچھے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ بین " (متفق علیہ مشّلوۃ حدیث ۲۰۸۸ کتاب الوؤیا) فا مکدہ: خواب چونکہ عالم مثال اور عالم شہادت کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس لئے عالم شہادۃ میں نزول وحی سے میلے انبیا علوا چھے خواب نظر آتے ہیں۔ اور وہ نزول وحی کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔

#### ہما وی آنے پر گھبراہٹ \*ہی وی آنے پر گھبراہٹ

خوابوں کاسلسلہ چلتارہا، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا، یعنی پہلی وی نازل ہوئی جبکہ آپ عار حراء میں ہے۔اس موقع پرسورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آ بیتیں نازل ہوئیں۔ آپ اُن آیات کے ساتھ گھر لوٹے۔ آپ کا ول وَ ھک وَ ھک کررہاتھا۔اوریہ فطری گھبراہٹ تھی یعنی جب ایسا کوئی واقعہ اچا تک پیش آتا ہے تو دل گھبراتا ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ہیمیت مبہوت ہوجاتی ہے۔اوراس کی جبرانی گھبراہٹ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔مشہور واقعہ ہے کہ اوراس کی جبرانی گھبراہٹ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔مشہور واقعہ ہے کہ ایسان کی خوا کے بزرگ نے توجہ دی تھی،جس ہے وہ اس بزرگ جبیبا ہوگیا۔گر ہیمیت اس کوسہار نہ تکی،اور اس کی وفات ہوگئی۔



## وَرَقِهِ كَيْ تَصْدِيقِ يَسِكِينِ

پھر حفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کواپے چیرے بھائی ورقۃ ہن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقۃ دور جاہلیت میں عیسائی ہوگئے تھے۔ اورعبرانی زبان ہیں انجیل لکھتے تھے۔ اوراس وقت بہت بوڑھے اور تابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی جان! آپ اپنے جیتیج کی بات سیں۔ ورقہ نے کہا: جیتیج! تم نے کیا ویکھا؟ رسول خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی جان! آپ اپنے جیتیج کی بات سیں۔ ورقہ نے کہا: جو کچھ دیکھا تھا بیان فر مایا۔ اس پر ورقہ نے کہا: یہ وہی ناموس (بڑا فرشۃ ) ہے، جے اللہ تعالیٰ نے موی عید اللہ میں نازل کیا تھا۔ اس سے نبی میان کی آپ کے سکیوں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نیک آ ومی تھد ایق کرتا ہے تو طبیعت کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جیسے لوگ خواب و کچھتے ہیں، اور گھبرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ ومی کہتا ہے کہ خواب میارک ہے تو تسکیوں ہوجاتی ہے۔

#### میچھ عرصه وحی بند ہونے کی وجہ

پھر پچھ عرصہ وحی کی آمد بند ہوگئی۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں دوجہتیں ہیں:ایک:بشریت کی جہت، دوسری: ملکیت کی جہت۔اور تاریکیوں سے نور کی طرف نکلتے وقت مزاحمتیں اورٹکراؤ پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ کمل ہوجا تا ہے بیٹی بیروقفہ تیاری کے لئے تھا۔اس درمیان میں ملکیت کوغلبہ حاصل ہو گیا،خوف دور ہو گیا،اور وحی کا اشتیاق پیدا ہو گیا تو موسلا دھاردی کا نزول شروع ہو گیا۔

## فرشته اصلی شکل میں نظر آنے کی وجہ

اورآب میلینیویی می فرشتہ کوآسان وزمین کے درمیان میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے۔ اور بھی حرم میں کھڑا ہوا دیکھتے تھے۔
اس کی کمر کعبہ کی بلندی تک پینچی ہوئی ہوتی تھی۔ اوراس طرح اورصورتوں میں فرشتہ نظر آتا تھا۔ اوراس کی وجہ بیہ ہدا کہ ان نفوس سے قریب ہوتے ہیں جن میں نبوت کی استعداد پیدا ہوچکی ہوتی ہے۔ مگر ہر وقت ان کو ملائکہ نظر نہیں آتے۔ بلکہ جب وہ نفوس بشریت کے چنگل سے جھوٹ جاتے ہیں اور ملیت غالب آتی ہے تو وقت کے نقاضے کے موافق ان پر ایک ملکی بجلی چمکتی ہے، اوران کو ملائکہ نظر آتے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے نفوس جب بہیمیت کے چنگل سے جھوٹ جاتے ہیں ان کوبھی اس طرح کے کچھ احوال پیش آتے ہیں، اور چھوٹ جاتے ہیں، اور ملکیت کا ان پر غلبہ ہوتا ہوتہ خواب میں ان کوبھی اس طرح کے کچھ احوال پیش آتے ہیں، اور خوشتوں کی زیارت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اللہ کے بندوں کوتو بیداری میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کونظر آتے ہیں، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کونظر آتے ہیں، جیسے حضرت ابوسعید

### وحی کی دوصور تنیں اوران کی حقیقت

حصرت حارث بن ہشام رضی اللہ عند نے سوال کیا: یارسول اللہ! آپ پروٹی کیے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے قر مایا: ''بھی وتی میرے پاس تھنٹی کی آ واز کی طرح آتی ہے، اور وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، پس جب وہ آ واز بند ہوتی ہے تو میں وتی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ اور بھی فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے۔ پس وہ جو پچھ کہتا ہے: میں محفوظ کر لیتا ہوں'' حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: سخت جاڑے کے زمانہ میں آپ کی بیشانی ہے پیدنہ پھوٹ پڑتا تھا (بخاری حدیث) محضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں، بخت جاڑے کے زمانہ میں آپ کی بیشانی ہے پیدنہ پھوٹ پڑتا تھا (بخاری حدیث) کراتی ہے تو وہ پراگندہ ہوجا ہے ہیں۔ پس جو تھنٹی کی آ واز سنائی ویتی تھی: اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حواس ہے تو کی تا شیر کراتی ہے تو وہ پراگندہ ہوجا ہے ہیں۔ پس جب قوت بصارت پراگندہ ہوتی ہے تو اس کو محتلف رنگ: سرخ ، زرو، سبز اور اس کے مانند نظر آتے ہیں۔ اور جب قوت ساعت پراگندہ ہوتی ہے تو اس کو مہم آ وازیں: جھس جس ہٹن ٹن اور بڑ ہڑا ہٹ سائی دیتی ہے۔ پھر جب وہ اثر ختم ہوجا تا تھا تو نبی کو علم حاصل ہوجا تا تھا۔

اوروحی کی دوسری صورت: جس میں فرشته تمثل ہوتا ہے: وہ ایک ایسے مقام میں متمثل ہوتا ہے جوء کم مثال اور عالم شہادت کے احکام کاسٹکم ہوتا ہے، چنانجے فرشتہ نبی کونظر آتا ہے، دوسروں کونظر نہیں آتا۔

وضاحت: اس مضمون کواس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ وی کی پہلی صورت میں بی مینان بھی بھری ساخت سے عروج کرے حدود ملکیت میں داخل ہوتے ہیں، پھرا س موطن کے لحاظ سے کلام سختے ہیں، بواس عالم میں گھنٹی کی آواز کے مشابہ ہوتا ہے۔ مگر وہ محض آواز نہیں ہوتی، بلکہ با قاعدہ کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آواز بند ہوتی ہے تو نبی مینان ہوتی کو محفوظ کر بھکے ہوتا ہے۔ عزول کرکے حدود بشریت میں قدم رکھتا ہے، اور اس عالم کے لوظ سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں نی مینان آئے کے گہر پوجھنہیں پڑتا۔ پھرا گرفرشتا سے مقام تک اس تا ہے جس میں لوظ سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں نبی مینان آئے کے قدر پوجھنہیں پڑتا۔ پھرا گرفرشتا سے مقام تک اس تا ہے، جس میں عالم مثال کی مشابہت بھی ہوتی ہے تو اس کوصرف نبی مینان آئے ہو کھتے ہیں، دوسروں کو وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عائم مثال کی مشابہت بھی ہوتی ہے تو اس کوصرف نبی مینان آئے گئے کہ ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہلوایا۔ آپ نے ان کو سلام پہنچایافر مایا: یہ جبرئیل ہیں تم کوسلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں تو جبر بل کونہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا: ''تم نہیں دیکھتے ہیں۔ جسے حدیث جبر بل میں سب صحابہ نے جرئیل علی عالم ناسوت میں اثر آتا ہے تو اس کوسب لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسے حدیث جبر بل میں سب صحابہ نے جرئیل علی المام کود یکھا تھا۔

ادراس مضمون کو بیجھنے کے لئے بلاتشبید میں ٹال ہے کہ جب عامل: حاضرات کا عمل کرتا ہے تواس کی حالت غیر ہوجاتی ہے۔
اور جب جن حاضر ہوتا ہے تو وہ بالکل مبہوت ہوجاتا ہے۔ آئی میں سرخ ہوجاتی ہیں ، اور بدن پسینہ ہے شرابور ہوجا تا ہے۔ اور جب جن انسانی صورت میں عامل یاغیر عامل کونظر آتا ہے تو یہ حالت نہیں ہوتی ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حاسب سے سال یاغیر عامل کونظر آتا ہے تو یہ حالت نہیں ہوتی ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

مہلی صورت میں عامل کو بشری ساخت ہے عروج کر کے جتمی ساخت کی حدود میں داخل ہوتا پڑتا ہے۔اور دوسری صورت میں جنّ اٹسانی چولے میں قمودار ہوتا ہے۔

[٩] وكان أول ما بُلدى به الرؤيا الصالحة، فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثل فَلَقِ الصبح: وهذه شعبة من شعب النبوة.

[١٠] ثم نزل الحقُ عليه وهو بحراءً، ففزع بطيعته: بأن تشوّشت البهيمية من سَننها لعلبة الملكية، فذهبت به خديجه إلى ورقةً، فقال." هو الناموس الذي نزل على موسى"

[11] ثم فتر الوحى: وذلك: لأن الإنسان يجمعُ جهتين. جهةَ البشرية وجهةَ الملكية، فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحماتُ ومصادمات، حتى يُتمَ أمر الله.

[١٢] وكان يمرى المملك تسارة جالسًا بين السماء والأرص، وتارة واقفًا في الحرم، تصلُ حُجْزُتُه إلى الكعبة، ونحو ذلك:

وسره: أن الملكوت تُلِمُ بالنفوس المستعِدَّة للنبوة، فكلما انْفلتتُ برِقَ عليها بارقُ ملكي، حسبما يقتضيه الوقت، كما تنْفَلِتُ نفوسُ العامة، فَتَطلع في الرؤيا على بعض الأمر.

[١٣] قيل: يارسول الله! كيف يأتيك الوحيُّ؟ فقال: " أحيانا يأتيني مثل صلْصَلة الجرَّسِ، وهو الشدُّه على، فيفُصِمُ عنى وقد وعيتُ ماقال؛ وأحيانا يتمثل لي الملكُ رجلًا، فأعلى مايقول"

أقول: أما الصلصلة: فحقيقتُها: أن الحواسُّ إذا صادمَها تأثيرٌ قوى تشوَّشت: فتشويش قوة البصر: أن يرى ألوانا: الحمرة والصفرة والخضرة، ونحو ذلك؛ وتشويش قوة السمع: أن يسمع أصواتًا مبهمة، كالطُبيْنِ، والصلصلة، والهَمْهَمة؛ فإذا تم الأثر حصل العلم.

وأما التمثل: فهو في موطن يُجْمع بعضَ أحكام المثال والشهادة، ولذلك كان يرى الملك بعضُهم دون بعض.

ما نند اوراس کا رازیہ ہے کہ ملائکہ قریب ہوتے ہیں ان نفوس سے جن میں نبوت کی استعداد پیدا ہو پھی ہوتی ہے۔ پس جب جب جب وہ نفوس چھوٹ جاتے ہیں ،ان پرایک ملی بخلی چکتی ہے، وقت کے تقاضے کے موافق، جیسے عام لوگوں کے نفوس چھوٹ جاتے ہیں تو وہ خواب میں پچھ معاملہ ہے واقف ہوجاتے ہیں — (۱۳) میں کہتا ہوں: ربی گھنٹی کی آ واز تواس کی حقیقت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حواس سے جب تو کی تا شیر کر اتی ہے تو وہ پراگندہ ہوجاتے ہیں۔ پس قوت بصارت کی پراگندگی ہیہ کہ آ دمی رنگوں کو ویکھے۔ سرخ، زرد، سبز اور اس کے مانند اور قوت ہا عت کی پراگندگی ہیہ کہ آ دمی مہم آ وازیں سے: جیسے بھن جھن بھن ،گونخ (جھنکار) اور برد بردا ہٹ ۔ پس جب اثر پورا ہوجا تا ہے تو علم حاصل ہوجا تا ہے ۔ اور رافر شتہ کا تمثل ہوتا ہے۔ اور اس کے بوت ہوتا ہے۔ اور اس وہ ان اس کے بوت ہوتا ہے۔ اور اس کو جمع کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اس کو جمع کے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اس کو جمع کے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اس کو جہت کے بوئے ہوتا ہے۔ اور اس کو جہت کے ہوئے ہیں ، اور بعض نہیں و کہتے ہیں ، اور بعض نہیں و کہتے ہیں ، اور بعض نہیں و کہتے ہیں ، اور بعض نہیں و کھتے ہیں ، اور بعض نہیں و کہتے ہیں ، اور بعض نہیں و کہتے ہیں ، اور بعض نہیں و کہتے ہوئے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

#### ابتدائے دعوت اور ججرت حبشہ

پھر نبی مین النبکیکی کو دعوت کا تھکم دیا گیا۔ آپ نے خفیہ طور پر دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے خاص تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ ، حضرت ابو بکر صدیتی ، حضرت بال ، اور ان جیسے حضرات رضی اللہ عشم اسلام کے جراول دستہ میں شامل ہوئے۔ پھر آپ مین کو تھم دیا گیا کہ آپ اس تھم کو جو آپ کو دیا گیا ہے : کھول کر بیان کریں (سورة الحجر آیت ۹۴) اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے قربی رشتہ داروں کو (عذاب البی سے ) ڈرائیس (سورة الحجر آیت ۹۴) اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے قربی رشتہ داروں کو (عذاب البی سے ) ڈرائیس (سورة المحراء آیت ۱۴ پودہ چاک کرنا شروع کر دیا ، اس پر الشعراء آیت ۱۴ پودہ چاک کرنا شروع کردی۔ اور آپ کودست وزبان سے ستانا شروع کیا۔ درج مشرکیین کا غیظ وغضب بھڑ کا ، اور اٹھوں نے محاذ آرائی شروع کردی۔ اور آپ کودست وزبان سے ستانا شروع کیا۔ درج دیل دوواقعات سے ایڈارسائی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے:

پہلا واقعہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلائی آیے ہیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہ ہے سے ۔ ابوجہل اوراس کے پچھ دفقاء بیٹے ہوئے تنے۔ اس مجلس میں بعض نے بعض ہے کہا: کوئی ہے: فلاس کی اونٹنی بیا بی ہے: جائے اوراس کی چیری لائے ، اور جب محمد (منافیکی آیے ہے) سمجدہ کریں تو اس کوان کی پیٹے پر رکھ دے؟ اس پر قوم کا بد بخت ترین آ دمی عقبہ بن افی مُغیط اٹھا، اور جبری لا کرانظار کرنے لگا۔ جب نبی صافی آیے ہے ہے دو کیا، ہواس کو آپ کی چیٹے پر دونو ل شانول کے درمیان رکھ دیا۔ اہل محفل ہے ماجراد کھے کر ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے گے۔ اور رسول اللہ صافیا آپ کی ، اور چیٹے ہے وہ جبری بٹائی، تب آپ نے سرا ضایا الی آخرہ (رداہ سمجدہ بی میں رہے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کیں ، اور چیٹے ہے وہ جبری بٹائی ، تب آپ نے سرا ضایا الی آخرہ (رداہ الخاری، مشکو قاحد بیٹ کے سال تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کیں ، اور چیٹے سے وہ جبری بٹائی ، تب آپ نے سرا ضایا الی آخرہ (رداہ الخاری، مشکو قاحد بیٹ کے سال تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کیں ، اور چیٹے سے وہ جبری بٹائی ، تب آپ نے سرا ضایا الی آخرہ (رداہ الخاری، مشکو قاحد بیٹ کے سرا ضایا کہ تب آپ کیں ، اور چیٹے سے وہ جبری بٹائی ، تب آپ نے سرا ضایا کہ اس کے درمیان کہ کہ کہ کو تا جب کے سال تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کیں ، اور چیٹے سے وہ جبری بٹائی ، تب آپ نے سرا ضایا کہ کو تا کہ کہ کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کہ کہ کو تو کہ کیا کہ کو تا کہ کا کہ کو تا کہ کر تا کہ کو تا ک



نی سال آنگینم ان سخت حالات کا صبر و بمت سے مقابلہ کرتے رہے، اور مؤمنین کو نصرت الہی کی خوش خبری سات رہے، اور کا فرول کو بزیمت سے ڈرائے رہے۔ ارشاد پاک ہے۔ ''عنقریب بخصا شکت کھائے گا، اور پینے پھیر کر بھا گے گا!' (سورة القمرآیت ۵) اور ارشاد پاک ہے: '' وہال (کہ میں) ایک معمولی سالشکر ہے، جو مجملہ اور گر ہوں کے شکت و یا ہوا ہے!'' (سوره ص آیت ۱۱)

پھر محاذ آرائی میں شدت پیدا ہوئی۔اور کفار نے مسلمانوں کی ایذارسانی ،اوران لوگوں کوستانے کی ہاہم تشمیس کھا کمیں جومسلمانوں کے لئے مکہ میں قیام دشوار ہوگیا۔ چنانچہ التد تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی راہ سوجھائی ،اور صحابہ کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ،وہاں پہنچ کر پچھ سکون نصیب ہوا۔

[11] ثم أمر بالدعوة: فاشتغل بها إخفاء، فآمنت خديجة، وأبوبكر الصديق، وبلال، وأمثالهم، رضى الله عنهم، ثم قبل له: ﴿ فَاصْدعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ وقبل ﴿ وَأَنْدُرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ فَجَهْرَ بالدعوة وإبطال وجوه الشرك، فَتَعَصَّب عليه الناس، وآذوه بالستهم وأيدهم، كقصة الشاء سللى جزور والخنق، وهو صابر في كل ذلك، يبشر المؤمنين بالنصر، وينذر الكافرين بالانهزام، كما قال الله تعالى: ﴿ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَخْرَابِ ﴾ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَخْرَابِ ﴾

ثم ازدادوا في التعصب، فتقاسموا على إيذاء المسلمين، ومن وَلِيهُم من بني هاشم وبسي المطلب، فَهُدُوا إلى الهجرة قِبَلَ الحبشة، فوجدوا سعة قبل السعة الكبري.

لغات: إبطال كاعطف المدعوة پر ب تعصّب عليه : محاذ آرائي كرنا، كسى كے مقابلہ ميں گروه بندى كرنا .
المسلنى : باريك جھتى جس ميں بچه لپڻا ہوا ہوتا ہے ، اور وہ پيدائش كے وقت بچه ہے الگ ہوجاتی ہے ، اور پچھ وقفہ كے بعد نكل آتی ہے۔ اس كوالم مشيد منه بھى كہتے ہيں۔ انسان ميں اس كونال اور آنول نال كہتے ہيں۔ اور جانور ميں جيرى كہتے ہيں۔ اس لفظ كاثر جمداو جھ يا بچدو انی سجح جنہيں ، المحنق : گلا گھونٹمنا ، السعة الكبوى ہے جمرت مدينة كا چين مراو ہے۔

### دورا بتلااور ججرت کی تیاری

جب والمه نبوی میں دلدار عمگسارا ملیہ حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا کی وفات ہوگئی ،اوراُسی سال عم محتر م حضرت ابو طالب بھی چل ہے، و خاندانِ بنوہاشم کی بات بھرگئی۔اورآپان حالات ہے بخت ملول ہوئے۔ای زمانہ میں آپ کے قلب مبارک میں اجمالی طور پریہ بات ڈالی گئی کہ دین اسلام کی سربلندی ججرت میں مضمر ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں سوچ وچاراورغور وفکرشروع کیا۔ بجرت کے سلسلہ میں آپ کا ذہن مختلف مقد مات کی طرف گیا۔ طائف، نَجَر ، ممامہ وغیرہ کا خیال آیا۔اور آپ فورا (شوال انبوی میں طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں آپ کو بخت دشواری کا سامن کرنا پڑا۔ وہاں سے آپ مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ واپس آئے۔اور جج کے موقعہ پراور دیگر قومی میلوں میں آ یا نے مختلف قبائل ہے رابطہ قائم کرنا شروع کیا، مگر کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ای زمانہ میں سورۃ الج کی آیت ۵۲ نازل مُولَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنيَته، فينسخ الله مايُلْقي الشَّيْطَانُ، ثُمَّ يُخْكُمُ اللَّهُ آيَاتِه، والله عليم حكيم ﴿ ترجم: اورجم نَ آبِّ سے پہلے كوئى رسول اوركوكى تي تبين بجيجا، مگر جب اس نے آرز وکی تو شیطان نے اس کی آرز وہیں رخنہ ڈالا۔ پس اللہ تعالی دور کرتے ہیں اس رخنہ کو جو شیطان ڈ التا ہے، پھراللد تعالیٰ اپنے وعدول کومشحکم کرتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔لیعنی تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتار ہاہے کہ جب دین کی ترقی کے آثار نمودار ہوتے ہیں ، اور القد کے فرستادے امید با ندھتے ہیں کہا بے طہوراسلام کا وفت قریب آگیا ہے، توشیطان رنگ میں بھنگ ڈالٹا ہے۔ مگریہ موانع عارضی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جلد ہی ان رکا وٹول کو ہٹا دیتے ہیں۔اورغلبہ اسلام کا دعد و پوراہ وکر رہتا ہے۔اوراںتد تعالیٰ علیم وعکیم ہیں۔ اوراملّٰد کی بیسنت کیوں ہے؟ اس کا جواب اگلی آیتوں میں ہے کہ اس طرح القد تعالٰی دل کے رو گیوں اور سخت دل لوگوں کی آ زمائش کرتے ہیں۔وہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کے دساوی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر میں جا نبی ہے،اور دین اسلام اللہ کا دین ہے تو بیا یک دم یا نسه بلٹ کیوں گیا؟ \_\_\_\_اور جن لوگوں کونہم مجمع عطاموا ہان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے دل حق کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر معامد ہمیشہ انبیاء کی آرز و کےمطابق ظاہر ہوتار ہے توحق واشگاف ہوجائے گا،اورامتحان کا پہلورا نگال ہوجائے گا۔ یس جس طرح نبی اوراس کے مخالفین کے درمیان جنگی معرکے کنویں کے ڈول کی طرح میں۔ مبھی نبی فنتح مند ہوتا ہے تو مجھی مخالفین ۔ مگر آخری انجام نبی اورمؤمنین کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح بیمعاملہ بھی ہے۔ بیآیت اس زمانہ میں نازل ہوئی ہے جب حضرت حمز ہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہمامسلمان ہو چکے تنھے، بنو ہاشم اور بنومطلب نبی صابعه بیام کی حفاظت کا عہدو پیان کر چکے تھے،اور بائیکاٹ والاصحیفہ جا ک کیا جاچکا تھا۔اورظہوراسلام کے آٹارنمودار ہو چکے تھے،بس

ہجرت کی دہرتھی کہ آپ ہجرت کی جگہ تلاش کرنے کے لئے طاکف تشریف لے جاتے ہیں، اور دیگر معزز قبائل ہے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، گرصدائے برنخو است! بہی شیطان کا ڈالا ہوار خند ہے۔ جے جلد ہی اللّٰد تعالیٰ نے بثادیا۔ مدینہ منورہ کے حضرات نصرت وجمایت کے لئے تیار ہوگئے ،اورائقہ کا وعدہ پورا ہوکر رہا۔

[10] ولما ماتت خديجة رضى الله عها، ومات أبو طالب عمُّه، وتفرقت كلمة بنى هاشم؛ فزع لذلك؛ وكان قد نُفث في صدره أن علو كلمته في الهجرة نفثا إجماليًا، فتلقاه برويته وفكره، فذهب وَهُلُه إلى الطائف، وإلى هَجَرَ، وإلى اليمامة، وإلى كل مذهب، فاستعجل وذهب إلى الطائف، فلقى عَناءً شديدًا، ثم إلى بنى كانة، فلم ير منهم مايسرُه، فعاد إلى مكة بعهد زَمْعَة، ونزل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقى الشَّيْطَانُ في أُمنِيَّتِه ﴾ فالأمنية: أن يتمنى إنجازَ الوعد فيما يتفكره من قِبَلِ نفسه. وإلقاء الشيطان: أن يكون خلاف ما أراد الله، ونسخه: كشف حقيقة الحال، وإزالته من قلبه.

ترجمہ: اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور آپ کے چیا ابوطالب کا انتقال ہوا، اور بنی ہاشم کی بات (اجتماعیت) منتشر ہوگئ تو آپ ان حالات ہے گھبرائے۔اور آپ کے سینے میں یہ بات اجمالی طور پر پھوٹکی گئی تھی کہ آپ کے کلمہ (دین اسلام) کی سربلندی بجرت میں ہے۔ پس آپ نے اس کو حاصل کیا اپنے سوچ و جاراورغور وفکر کے ساتھ، پس آ بي كاخيال كياطائف، جُرَر ، يمامداور برجك كي طرف، پس آب في جلدى كي اورطائف تشريف لي كي آب كو يخت دشواری کاسامنا کرنا پڑا۔ بس بی کنانہ کے یاس محے، بس آپ نے ان ہے وہ بات نددیکھی جو آپ کوخوش کرے، بس آپ مكه كي طرف زمعه كي پياه بين لوثے ،اور نازل ہوا: " پس اُمنيه : پيهے كه نبي آرز وكرے وعدہ يورا كرنے كي اس بات بيس جس کووہ سوچتا ہے اسیے نفس کی جانب ہے۔ یعنی اللہ نے نبی کے دل میں ایک بات ڈالی ،اس سلسلہ میں نبی اسیے دل میں ا کی صورت سوچتا ہے، اور جا ہتا ہے کہ اس صورت میں اللہ کا وعدہ پورا ہو، بدامنیہ ہے۔مثلًا اللہ تعالیٰ نے آب مائ تاہم کے ول میں یہ بات ڈالی کہ اسلام کی سربلندی ہجرت میں ہے۔ آپ نے طائف وغیرہ کی طرف ہجرت کی بات اپنی طرف ہے موجی،اورجایا کاللدکاوعدهاس صورت میں بوراہو، بیامدیہ بے -- یاجیے آب نے خواب دیکھا کہ آ سے صحابے ساتھ جج یا عمرہ کرنے مکہ تکرمہ تشریف لے گئے ،اورار کان ادا کر کے احرام کھولا۔ آپ نے اس کی صورت سوچی ،اور عمرہ کا احرام باندھ کرسفر شروع کیا،اورامید باندھی کہ مکہ والے عمر ہ کرنے دیں گے، یامنیہ (آرز و) ہے ۔۔ اور شیطان کارخنہ ڈالنا: میہ ہے کہاں کے برخلاف ہوجواللہ جا ہتے ہیں۔مثلاً:اللہ مدینہ کی طرف ہجرت جا ہتے ہیں اور آپ اینے اجتہاد سے طائف تشریف لے گئے اس اجتہادی چوک کوشیطان کارخند ڈالنا کہاہے — اور رخنہ ہٹانا:حقیقت ِ حال کو کھولنا اور دل ہے اس ﴿ الْمُتَوْرَكِيلِيْرَزُ ﴾ -

خیال کوزائل کرنا ہے۔مثلاً: بعد کے حالات نے نابت کیا کہ اللہ کی مرضی مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ چنانچہ طا نف کا خیال دل سے نکل گیا۔

وضاحتیں (۱) فاستعجل پی آپ نے جلدی کی یعنی اپنا ہے اجتبادے جرت کی جگہ تعین کی ،اورامقد کی وہی کا انظار نہ کیا ،جس کے نتیجہ میں طانف میں سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ۔۔۔ (۲) بنو کنا نہ کی طرف جانا ،اور زمعہ کی بناہ میں مکہ واپس آثا: مجھ نہیں ملا۔ ابن کشر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ (۱۳۲۰۳) میں واقد می رحمہ اللہ کے دوالے سے ان تمام قبائل کا تذکرہ کیا ہے، جس نہیں ملا۔ ابن کشر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ (۱۳۲۰۳) میں واقد می رحمہ اللہ کے خوالے سے ان تمام قبائل کا تذکرہ کیا ہے، جن سے نبی سالنہ بھٹے نے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان میں بھی بنو کنا نہ کا تذکرہ نہیں۔ اس لئے شرح میں یہ گڑا نہیں اپیا ۔۔۔ (۱۳) آیت بیاکی چونفیر شاہ صاحب قدس سرؤ نے کی ہو و بہت اہم ہے۔ اور یہی صحیح تفییر ہے۔ نیام طور پر مفسم بین کرام جونفیر کرت میں وہ ایک مہمل واقعہ پڑھئی ہے۔ نیز تمنی کو قو اُ کے معنی میں لینا ،اور اُمنیة سے قراءت مراد لینا بہت ہی بعید تاویل ہے۔

ہیں وہ ایک مہمل واقعہ پڑھئی ہے۔ نیز تمنی کو قو اُ کے معنی میں لینا ،اور اُمنیة سے قراءت مراد لینا بہت ہی بعید تاویل ہے۔

# اسراءومعراج كيحكمتين

ججرت ہے کچھ پہلے اسراء ومعراج کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد حرام ہے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور مسجد اقصی آس نوں کے اوپر تک کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ اسراء کے معنی ہیں: رات میں چلنا، اور اُسری یہ کے معنی ہیں، رات میں لے چانا۔ چونکہ یہ سفر رات میں سرایہ گیا تھا، اس لئے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہیں: سیڑھی۔ چونکہ آسانوں پر چڑھنے کے لئے سیڑھی لگائی گئی تھی، اس لئے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ گرعرف عام میں دونوں کے جموعہ ورکہ معراج کہتے ہیں۔ اسراء ومعراج میں بہت ی حکمتیں تھیں۔ دوکی طرف قر آن نے اشارہ کیا ہے:

اوراصل حکمت: کی طرف: ﴿ لَنُويهُ مَنْ آباتنا ﴾ کبدکراشاره کیا ہے یعنی ہم (انقدتعالیٰ) آپ سِینمائیا کواپی کچھنشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں (سورۃ بنی اسرائیل آیت ا) بینشانیاں بہت ہیں۔اسراء سے یعنی بیت المقدی لے جائے سے مقصودتو آپ کا امام الانبیاء ہونا واضح کرنا تھا۔ چنانچہ ایک بی آیت ہیں اسراء کا تذکره کرے کلام کارخ بنی اسرائیل کی سیاه کاریوں کی طرف پھیردیا۔اورآ خرمیں انہیں آگاہ کیا کہ ریقر آن وہ راود کھلاتا ہے جو بالکل سیدھی اور جی ہے۔اس انداز کلام میں اش رہ ہے کہ اب

- ﴿ الْاَزْرَ لِبَالِيَدَ لِهِ ﴾

بنی اسرائیل کونوع انسانی کی قیاوت ہے معزول کیا جار باہے۔اوراب بیمنصب آپ میلیندیم کواورآپ کی امت کوسونیا جربا ہے۔ چنانچ اس سفر کے آخر میں آپ نے جوتمام انبیاءورسل کی امامت فرمائی ہے،اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تق۔

پھر آپ میلی تی بی بی بی بی بی بی بیر کرائی گئی ، آسانول کے احوال سے واقف کیا گیا ، جنت وجہنم کا مشاہد وکرایا گیا ،اور ان گئت گا ئبات قدرت دکھلائے گئے ، تاک آپ اپنی امت کو دوسری و نیا کا آبھوں و یکھا حال بتلا کیں ،اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہ بو، بلکہ دیدہ ہو۔اوراس مقصد کے لئے آپ کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ بی خوب سننے والے ،خوب دیکھنے والے ،خوب میں کا میں مقصد کے لئے آپ کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ بی خوب سننے والے ،خوب

اس کی تفصیل سے ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت وجہنم کے کوائف تمام انبیا بیسیم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگر وہ سب شنیدہ بتے یعنی وی کے ذریعہ جن احوال کی ان کواطلاع دی گئی تھی، وبی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے ہیں۔ مگر وہ سب شنیدہ بنے یعنی وی کے ذریعہ جن احوال کی ان کواطلاع دی گئی تھی بنائے گئے، بلکہ معرائ میں موقع پر لے جا کر تفصیل سے امت کوسنائے کہ میں موقع پر لے جا کر تفصیل سے امت کوسنائے کہ گذشتہ کسی نبی نے اتنی تفصیل بیان نبیس کی ساس کی مثال ایس ہے کہ جب کوئی شخص جج کر کے لوٹنا ہے تو ہفتوں مہینوں حرمین کے احوال لوگوں کوسنا تا ہے، اور چیوٹی با تیں ہمی بیان کرتا ہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، تھکا دیگ نبیس سے اتنی تفصیل سے نبی طِین تا ہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، تھکا دیگ میں ساب آپ معرائ کی احادیث پڑھیں۔ اتنی تفصیل سے نبی طِین تا ہا بات قدرت بیان کئے ہیں کہ عقل دیگ رہ جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو تا ہے کہ یہ سب با تیں آ ہے کہ چھم دید ہیں (یب تک اضافہ ہے)

معراج کی نوعیت کیاتھی؟اس میں اختلاف ہے کہ معراج بیداری میں پیش آئی یا خواب میں؟ باغاظ دیگر معراج جسمانی تھی یاروحانی ؟ جمہور صحابہ کے نز دیک معراج بیداری میں ہوئی تھی اور جسمانی تھی ۔اور حضرت ما کشاور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ معراج منامی اور روحانی تھی ، آپ نے یہ سب واقعات بحالت خواب و کھے متھے دھنرت شاہ صاحب قدس مراف فرماتے ہیں:

مختاج ہوتا ہے۔ای طرح واقعات معراج کی بھی تعبیرات ہیں، جوآ گے آ ربی ہیں۔

اورا پسے واقعات حضرت جزئیل علیہ السلام، حضرت مویٰ علیہ السلام، اور دیگر انبیا، کوبھی پیش آئے ہیں۔اور اولیاء امت کوبھی پیش آئے ہیں۔ مگر ہرا یک کا اللہ کے نز دیک جو درجہ ہے، اس کے اعتبار سے واقعہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جسے ان کے خوابوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

وضاحت: (۱) حضرت جزقیل علیه السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس کی طرف سورة البقرة آیت ۲۲۳ میں اشارہ ہے۔ کسی زمانہ میں ہزاروں آدمی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے۔ ان کو تکم البی پہنچا کہ مرجاؤ، چنا نجے سب مرگئے۔ عرصہ بعد وہاں حضرت حزقیل علیه السلام پہنچے۔ اور انسانی بڈیوں کے ڈھانچے بھر سے بوٹ و ھانچے بھر سے دور دعائی: 'البی! ان کوزندہ فریا!'' حکم آیا: بڈیوں سے کہو۔'' اے پُر ائی بڈیو! اللہ تعالی مجہیں حکم دیتے ہیں کہ تجھے ہوجاؤ' و کھتے و کھتے ہرانسان کی بڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں۔ پھر حکم آیا آواز دو: ''اے ہڈیو! اللہ تعالی سے مرد سے جو کہ و سے جس کہ گو اللہ تعالی میں اور کھالے ہیں کہ گوشت پہن لو، اور کھال چنھے درست کرلو' فورا ہی ہر ڈھانچے کمل لاش بن گیا۔ پھر حکم آیا کہ جس کو رانبی ہو۔'' اے روحو! اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی کہ ان جسموں میں لوٹ آؤ جن کو تم آباد کے ہوئے تھیں'' فورا ہی سارے لاشے زندہ ہو کتھیں' فورا ہی سارے لاشے دوسروں نے تو بس اتناو کھا تھا کہ مردے زندہ ہوگئے۔

(۲) اور حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے مراد کو وِ طور کا واقعہ ہے۔ وہاں آپ نے جو آگ دیمی اور عظرت کے درمیان کا معاملہ تھا۔ چنانچہ وہ آگ صرف حضرت آگ دیکھی اور کلام البی سناتھا وہ بھی عالم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان کا معاملہ تھا۔ چنانچہ وہ آگ صرف حضرت موگی علیہ السلام کونظر آئی تھی ، دوسروں کونظر نہیں آئی تھی۔

(٣) ای طرح حضرت عزیرعلیه السلام کا واقعه سورة البقرة آیت ۲۵۹ میں ندکور ہے۔ ادرابراہیم علیه السلام کا واقعه سورة البقرة آیت ۲۹ میں ندکور ہے۔ دونوں کومردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ بیرواقعات بھی ای نوعیت کے ہیں۔
(۴) اوراولیاءامت کو جواس تنم کے واقعات پڑی آتے ہیں، اس سے مراد مکا شفات ہیں۔ جیسے ایک خطبہ جمعہ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بے جوڑ فر مایا: ''اے ساری! پہاڑ کا خیال رکھو!'' آپ کی بیآ واز نہاوند کے میدان جنگ ہیں تی گئی، اور نوج چوکنا ہوگئی (مشکو قصد یہ ۵۹۵ ) ظاہر ہے بیرواقعہ صرف عالم شہادة کا نہیں تھا۔ استے فاصلہ پر آواز اس عالم کے انتہار سے نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ وہ دونوں عالموں کے درمیان کا واقعہ تھا۔

(۵) انبیاء کیبیم السلام کے خواب دی ہوتے ہیں، اور اولیاء کے خواب صرف خوش خبریاں! یہ فرق در جات کے فرق کی وجہ ہے۔ بی کا درجہ اور اولیاء کا مقام فروتر ہے، اس لئے اس کے خواب وجہ ہوتا ہے، اور اولیاء کا مقام فروتر ہے، اس لئے ان کے خواب حجب شرعیہ نبیس ہوتے۔ ای طرح واقعات ومکا شفات جو انبیاء اور اولیاء کو پیش آتے ہیں، ان کے بھی درجات ہیں۔



حضرت حزقیل اور حضرت موی علیها السلام کے واقعات کا موازنہ کرنے سے بیہ بات واضح بوجائے گی۔ ہمارے آقا میں تنجیم کا مرتبہ چونکہ سب سے بڑا ہے،اس لئے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا واقعہ فوق السما وات بیش آیا ہے۔

[17] وأُسْرِيَ به إلى المسجد الأقصى، ثم إلى سذرة المنتهى، وإلى ماشاء الله:

[الف] وكل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ولكن في موطن هو برزخ بين المثال والشهادة، جامعٌ لأحكامهما، فظهر على الجسد أحكامُ الروح، وتمثلَ الروحُ والمعاني الروحية أجسادًا، ولذلك كان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير.

وقد ظهر لجِزْقيل وموسى وغيرهما -عليهم السلام - نحوَّمن تلك الوقائع، وكذلك لأولياء الأمة، لكنهم على درجاتهم عند الله، كحالهم في الرؤيا، والله أعلم.

مرجمہ:(۱۱) اورآپ بین آبیم کورات میں مبحد اقصی نے جایا گیا ، پھر سدرۃ المنتبی تک ، اور جہاں تک اللہ نے چاہا:

(الف) اور بیسب بیداری میں جسم کے ساتھ ہوا، لیکن وہ ایک ایسی جگہ میں ہوا جو عالم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان برزخ ہے ، جو دونوں عالموں کے احکام کا ستم ہے ۔ پس جسم برروٹ کے احکام ظاہر ہوئے ، اور روٹ اور روحانی ہا تیں جسموں میں متمثل ہو کیں ، اور اس وجد ہے ان واقعات میں سے ہرواقعہ کے لئے تعبیرتھی ۔ اور جزقیل اور موکی اور ان کے معا، وہ انہیا بھی ہم اسلام کے لئے بھی اس قسم کے واقعات ظاہر ہوئے ہیں ۔ اور ای طرح اولیا ، امت کے لئے بھی ۔ لیکن وہ اپنے وہ انہیا بھی ہم اسلام کے لئے بھی اس قسم کے واقعات ظاہر ہوئے ہیں ۔ اور اس طرح اولیا ، امت کے لئے بھی ۔ لیکن وہ اپنے وہ اور جات پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں ۔

ت صحیح : وللذلك كان مطبوع ش وللذلك بال تقارا ورلك نهم على در جاتهم مطبوع ش ليكون علو در جاتهم تقاريد و ثول اصلاحات مخطوط كراحي سے كي بيل۔

☆ ☆ ☆

# واقعات معراج كي حكمتين

شق صدر کی وجہ معراج میں لے چلنے سے پہلے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی میں نیڈیئیٹم کا سینہ مبارک چیرا، اور اس کو زم زم سے دھویا، پھروہ سونے کا ایک تھال لائے، جو ایمان وحکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو آپ کے سینے میں انڈیلا،اور سینہ بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ بکڑ کرلے چلے (متنق علیہ مشکوۃ حدیث ۵۸۲۳)

تشری : بیشن صدر تین من صدی کیا گیا تھا: ایک اس کئے کہ مکیت کے انوار غالب آ جا کیں۔ ووم :اس کئے کہ بہیت کے تقاضے تھنڈے پڑجا کیں۔ سوم :اس کئے کہ فطرت ان باتوں کی طرف مائل ہوجائے ، جن کا بارگا وِ مقدس



سے فیضان کیاجائے گا۔

بُراق پرسوارہونے کا فائدہ۔۔ پھررسول اللہ سلانگیئیم کے پاس براق لایا گیا۔۔ بُر اق:بُر ق ہے ہے، جس کے معنی ہیں: بجل۔ اس سواری کو بُر اق اس کی تیز رفتاری کی وجہ ہے کہا گیا ہے۔ بیسواری جنت سے لائی گئی ہی ۔۔۔ اوروہ سفیدلا نب قد کا ایک چوپا یہ تھا۔ گدھے ہے کچھ بڑا، اور ڈچر ہے کچھ چھوٹا۔ اور اس کی تیز رفتاری کا حال بیتھا کہ وہ منتبائے نظر پر قدم رکھتا تھا۔ آپ اس پرسوار ہوکر چلے (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۵۸۶۲)

تشری براق پرسواری کا فاکدہ بھی وہی ہے جوشق صدر کا ہے۔ شق صدر ہے نفس ناطقہ (روح ربانی) کے ادکام مبیمیت پر خالب آئے ہیں، اوراس پر قبضہ جمایا ہے۔ ای طرح براق پرسوار ہونے ہے آ ہے کانفس ناطقہ اس نسمہ (روح حیوانی) پر جم کر بیٹھ گیا جو اصل کمال حیوانی ہے، جس کے ساتھ حیات و نیوی وابستہ ہے۔ پس براق پرسواری کی صورت میں آب مین بھی گیا جو اصل کمال حیوانی ہے، جس کے ساتھ حیات و نیوی وابستہ ہے۔ پس براق پرسواری کی صورت میں آب مین بھی گیا جو اصل ہوگیا۔

متحدات کی لے جانے کا مقصد \_\_\_ پہلے آپ میان آیا ہے کو مجد حرام ہے مجدات لیے آیا۔ آپ نے سواری سے متحدات لیے جایا گیا۔ آپ نے سواری سے انرکز براق کواس کنڈے سے باندھ دیا جس سے انہیاء بنی اسرائیل اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لیے گئے ،اور تحیة المسجد برجی (رواوسلم مشکورہ حدیث ۵۸۶۳)

تشری : آپ مینان بیاتی المقدی اس کے لے جایا گیا کہ وہ بھی شعارُ اللہ کے ظہور کی جگہ ہے، ملاً اعلی کی خاص تو جہات اس گھر سے بھی بُود کی رہتی ہیں۔ اور وہ بہت ہے انہیاء کا قبلہ رہا ہے۔ پس وہ بھی ملکوت کی طرف ایک روزن ہے۔
فائندہ: اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوت ابرا نہیں کے دونوں مراکز ، اور حضرات انہیاء میہم السلام کے دونوں قبلہ ، اب نہی میالان بیا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوت ابرا نہیں کے دونوں مراکز ، اور حضرات انہیاء میں السلام کے دونوں قبلہ ، اب نہی میالانہ بین میں اس طرف بھی قباد تیں اور قبلہ ، اب آپ کی نبوت کا فیضان عام بوگا ، اور تمام دینی قباد تیں اور قبلہ خاتم النہیین میں تاب انہیاء کی امامت کے جا تیں گے۔ اس مقصد سے معراج کے اختیام پر آپ نے تمام انہیاء کی امامت کی ہے، اور اسی غرض ہے بھرت کے بعد تحویل قبلہ مل میں آئی ہے۔

آنبیاء سے ملاقات ،اوران کی امامت کرنے کی وجہ ۔۔۔ اس میں اختلاف ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ کس وقت چیش آیا ہے؟ آ عانوں پر چڑھنے ہے پہلے یا معراج کے فتم پر؟ شاہ صاحب قدس سر ہ کے نزدیک عروج سے پہلے یہ واقعہ چیش آیا ہے۔ اس لئے آپ نے اس جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اختیام معراج پر چیش آیا تھا۔ علامہ ابن کشرر حمد الله نے آپ نے اس جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تحریف ماتے ہیں:

" پھرآپ بیت المقدل کی طرف واپس تشریف لائے ،اورانبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ اترے۔اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امام بن کرسب کونماز پڑھائی۔اوریہ بھی اختال ہے کہ یہ نماز اس دن کی منح کی نماز ہو۔اوربعض کا خیال یہ ہے کہ یہا، مت آسانوں میں فرمائی ہے،حالانکہ بہت می دوایات میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے۔

ح المَسْوَرُ لِيَالِيْرُا اللهِ

ہاں بعض روایات میں ہیہ کہ امامت اخبیاء کا واقعہ آسانوں پر چڑھنے سے پہلے بیش آیا ہے۔ گرفا ہر ہیہ کہ یہ امامت واپسی پر فر مائی ہے۔ کیونکہ آسانوں پر اخبیاء کرام سے ملاقات کے وقت سب اخبیاء سے حضرت جرئیل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا ہے، اگر واقعہ امامت پہلے بیش آچکا ہوتا تو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہِ ضداوندی میں صاضری تھا، تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جواحکام فرض کئے جانے ہیں: وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ اصل کام سے فارغ ہوگئے تو تمام اخبیاء مشابعت کے لئے بیت المقدی تک آئے۔ اور جرئیل امین کے اشارے سے آپ کوسب کا امام بنا کر آپ کی سیادت وقیادت کا عملی بھوت بیش کیا گیا''

بہر حال حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس موقعہ پر حضرات انبیا عیبہم السلام کے جمع ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ بیسبہ حضرات ایک ہی جماعت ہیں۔ بارگا و مقدس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس خاص تقریب میں سب حضرات جمع ہوگئے۔ اور آپ نے جوسب کی امامت فرمائی ہاس سے ان کمالات کا اظہار مقصود ہے جو آپ گوخصوص طور پرعنایت فرمائے گئے ہیں۔ دوسرے انبیاء کوان کم لات سے سرفر از نبیس کیا گیا۔

آسانوں پر کیے بعد ویگرے چڑھنے کی حکمتیں ۔ پھر بیت المقدس سیٹرھی کے ذریعہ حضرت جرئیل علیہ السلام: نبی میٹالندگینٹ کو لے کرآسانوں کی طرف چڑھے۔ پہلے آسان میں آدم علیہ السلام ہے، دومرے میں یکی وعیسی علیبا السلام ہے، تیسرے میں بوسف علیہ السلام ہے، چوشے میں ادریس علیہ السلام ہے، پانچویں میں ہارون علیہ السلام ہے، اسلام ہے، پانچویں میں ہارون علیہ السلام ہے، اورسب نے آپ کوخوش چھنے میں موئی علیہ السلام ہے، اورسب نے آپ کوخوش آمد بدکھا۔ ہر آسان پر جب یہ حضرات پہنچتے تو حضرت جرئیل دروازہ کھلواتے۔ اندر سے دریافت کیا جاتا: کون ہے؟ جہرئیل جواب و ہے: میں جرئیل ہوں۔ پوچھا جاتا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا جاتا کہ حضرت محمد میٹائندگینیم ہیں۔ دریافت کیا جاتا۔ کہ حضرت محمد میٹائندگینیم ہیں۔ دریافت کیا جاتا۔ کہا تا کہ حضرت محمد میٹائندگیم ہیں۔ مقام پر بہنچ جہاں کلک کر و بیوں کی آواز سائی دے دبی گھی (روایات کا خلاصہ)

گے۔ان سے پوچھا گیا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: میں اس لئے رور ہا ہوں کہ بینو جوان جومیر ہے بعد مبعوث کیا گیا: اس کی امت کے لوگ میر کی امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے' (متفق عدیہ مشکو قاحدیث ۵۸۶۲)

تشری ایک: اس بات کی مسل کارونا حسد کی بنا پرنیس تھا، بلکہ وہ وہ باتوں پرحسرت کا پیکرمحسوس تھا: ایک: اس بات کی حسرت کہ ان کوتمام انسانوں کی طرف مبعوث نبیس کیا گیا۔ دوم اس بات کی حسرت کہ وہ بچھ کمالات نبوت ہے، جن کے وہ در پے تھے، محروم رہ گئے ﴿ ذَلِكُ فَضُلُ اللّه يُوْ بَيْهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللّه ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظَيْم ﴾ (سورة الجمعة آیت) سدرة المنتبی کی حقیقت سے ساتویں آسان کے بعد آپ مِلْنَهُ اِللّه کُوْ اللّه کُوْ شَتُول نے گھررکھا تھا۔ اور اس پرمقام اس پرسونے کے پنتے اور مختلف رنگوں کے پروائے گرر ہے تھے، اور جس کواللہ کے فرشتوں نے گھررکھا تھا۔ اور اس پرمقام

اس پرسونے کے پنتلے اور مختلف رنگوں کے پروانے گرر ہے تھے،اور جس کواللہ کے فرشتوں نے گھیرر کھا تھا۔اوراس پرمقام نئجر کے مٹکول جیسے بڑے بڑے بیر نگے ہوئے تھے۔اوراس کے پتنے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ پھر جب اس بیری کے درخت پر بھم الٰہی وہ انوار چھا گئے جو چھا گئے تو اس کا حسن اس قدر دو بالا ہوگیا کہ اللہ کی مخلوق میں ہے کوئی اس کی خوبصورتی بیان ہی نہیں کرسکتا (حوالہ بالا)

تشریکی: سدرة المنتهی: وجود کا درخت ہے۔اوروجود کے بعض کا بعض پرتر ننب ،اورایک انتظام میں اس کا اکٹھ ہونا ایسا ہے جبیسا درخت: توت عاذید ، قوت نامیدوغیر ہ تو ی میں اکٹھا ہوتا ہے۔

وضاحت: وجود دو ہیں: ایک خالق تی لی کا وجود ، دوسرا گنلوق کا وجود ۔ القد تعالیٰ کا وجود تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، اور گنلوقات کا وجود حادث و گنلوق ہے۔ یہ وجود ایک امر منسط (پھیلی ہوئی چیز) ہے اور امر واحد ہے۔ اس میں تقطیعات ہوکر گنلوقات وجود میں آتی ہیں۔ جیسے سورٹ کی روشن ایک امر منسط ہے۔ جب وہ روشندان ہے گذر کر گھر میں آتی ہے تو اس کی ایک خاص شکل بیدا ہوتی ہے۔ ای طرح موجود ات خار جید وجود پذیر ہوتی ہیں۔ سدرۃ المنتہی کی صورت میں وہی وجود گنلوق دکھایا گیا ہے، چنا نچہ اس سے کوئی موجود آئے ہیں جا سکتا۔ اس وجود گلوق کا بعض بعض پر مرتب ہے اور وہ سارا وجود گنلوق دکھایا گیا ہے، چنا نچہ اس سے کوئی موجود آئے ہیں جا سکتا۔ اس وجود گلوق کا بعض بعض پر مرتب ہے اور وہ سارا وجود ایک انتظام کے ماتحت ہے۔ جیسے درخت کے سارے قوی ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔

سوال: اس وجودِ مخلوق کوکسی حیوان (جاندار) کی صورت میں کیوں نہیں دکھایا گیا؟ وجود سے اقرب تو حیوان (جاندارمخلوق) ہے، درخت (جسم نامی) سے تواس کی مشابہت دور کی ہے!

جواب: وجود کو درخت کی شکل میں اس لئے دکھایا گیا ہے، اور حیوان کی شکل میں اس لئے نہیں دکھایا گیا کہ کی اجمالی
انتظام ہے، جو اس جنس عالی کے انتظام ہے مشابہ ہے جس کے افراد بھی کلی ہیں، قریب ترین مشابہت ورخت ہی کی
ہے، حیوان ہے اتن قریبی مشابہت نہیں ۔حیوان میں اتنااجمال نہیں جتنا ورخت میں ہے۔ کیونکہ حیوان میں قوی تفصیلہ
ہیں، جتی کہ اس کا ارادہ بھی فطری طور پر ایک علحدہ چیز ہے۔



وضاحت: نوع کے افراد جزئیات ہوتے ہیں۔ جیے انسان کے افراد زید ، بحر بہر جزئیات ہیں۔ ان ہیں ہے ہرایک
کا انتظام الگ ہے۔ اورجنس کے افراد کلیات ہوتے ہیں۔ جیے حیوان کے افراد انسان ، فرس ، بقر ، بختم انواع ہیں جو کلیات
ہیں۔ اور کلی ایک انتظام کے تحت ہوتی ہے۔ اورجنس الاجناس وجود ہے ، پس اس کے تمام افراد کا انتظام بھی ایک ہے۔ اور
کلی ہے اجمالی انتظام میں قریب ترین مشابہ چیز درخت ہے ، حیوان کو یہ مشابہت حاصل نہیں۔ کیونکہ حیوان میں قوی
تفصیلیہ ہیں۔ حتی کہ حیوان کا ارادہ بھی ایک الگ چیز ہے ، چیانچ شجر و الکون کو حیوان کی شکل میں متشکل کرنے کے بجائے درخت کی شکل میں متشکل کرنے کے بجائے درخت کی شکل میں متشکل کیا گیا۔

نهرول کی حقیقت — نبی میلاند کینی نیز میرد آ امنتهی کی جزمیں چارنهریں دیکھیں۔دوباطنی اوردوظا ہری۔آپ نے جرئیل علیدالسلام سے دریافت کیا: بید کیا ہیں؟ جبریل نے بتایا: جودوا ندر کی طرف بدر بی ہیں وہ جنت میں جار بی ہیں،اور جودویا ہرگ طرف بدر بی ہیں وہ جنت میں جار بی ہیں،اور جودویا ہرگ طرف بدر بی ہیں:وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں (حوالہ بالا)

تشری نیز میں اُس رحمت کی تمثیل ہیں جس کا ملکوت میں فیضان ہور ہاہے، اور حیات اور بالیدگی کا پیکر محسوس ہیں۔ چنانچینیل وفرات بھی وہاں تمثل ہوئے جواس عالم شہادۃ میں مفید ہیں۔

فا کدہ:اس سے بیجی معلوم ہوا کہ جنت ای وجود کلوق کا حصہ ہے۔جیسا کہ عالم شہادۃ ای وجود کا حصہ ہے۔ انوار کی حقیقت ۔۔۔۔ اورسدرۃ المنتہی کوجن انوار نے ڈھا نک رکھا تھا: وہ تجلیات ِ ربانیاور تدبیرات ِ الہمیتیس، جو عالم شہادۃ میں چمکیں جہاں ان کی استعداد پیدا ہوئی۔

بیت عمور کی حقیقت — پھرنی میان مُنیام کو بیت معمور (عبادت سے آباد گھر) دکھایا گیا۔اس گھر میں روزان ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کانمبر نہیں آتا (مشکلوة حدیث ۵۸۷۳)

تشری جس طرح دنیا میں کعبہ شریف تجلیات ربانیہ کی جلوہ گاہ ہے، جس کی طرف انسانوں کے سجد ہے (نمازیں) ادران کے تفنرعات (دعائیں) متوجہ ہوتے ہیں، اس طرح آسانوں میں اللہ کا بیگھر ہے، جو کعبہ شریف کے بالقابل واقع ہے، ملائکہ کی عباد تیں اور دعائیں اس گھر کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔

دودهاورشراب کا چیش کیا جانا،اورآپ کا دوده کواختیار کرنا — پھرآپ مِنالِنَهِیَمُ کے سامنے دودهاورشراب کے دوجام پیش کیا جانا،اورآپ کا دوده کواختیار کرنا کے دوجام پیش کئے گئے،آپ نے دودهاختیار فر مایا۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے فر مایا: ''آپ کی فطرت کی طرف راہ نمالُ کی گئی،اگرآپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی '' (بخاری صدیث ۲۳۹۳)

تشری : دودھ: فطرت ( دین اسلام ) کا اورشراب لڈ ات دنیا کا پیکرمحسوں تھی۔اور آپ میلانیکائی اِنے دودھا نقتیار فر ماکرامت کودین اسلام پرجمع کردیا ،اور آپ ان کےظہوروغلبہ کا منشا بن گئے۔

پانچ نمازي ورحقيقت بچاس نمازين بين - پرجب آپ مالنتي يام او خداوندي من منچ توالتدكوجووجي فرماني

[ب] أما شق الصدر ومُلُوه إيمانا: فحقيقته: غلبةُ أنوار الملكية، وانطفاءً لَهب الطبيعة، وخضوعُها لما يَفيض عليها من حظيرة القدس.

[-] وأما ركوبُه على البراق: فحقيقته: استواء نفسه النطقية على نسمته اللتي هي الكمالُ الحيواني، فاستوى راكبا على البراق، كما غلبت أحكامُ نفسِه النطقية على البهيمية، وتسلّطت عليها.

[د] وأما إسراؤه إلى المسجد الأقصى: فلأنه محلُّ ظهور شعائر الله، ومتعلَّقُ همم الملاً الأعلى، ومطْمَحُ أنظارِ الأنبياء عليهم السلام، فكأنه كُوَّةٌ إلى الملكوت.

[م] وأما ملاقاتُه مع الأنبياء صلوات الله عليهم، ومفاخرتُه معهم: فحقيقتها: اجتماعُهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس، وظهورٌ ما اختُصَّ به من بينهم من وجوه الكمال.

[و] وأما رَقْيُه إلى السماوات: سماءُ بعد سماء: فحقيقته: الانسلاخ إلى مستوى الرحمن: منزلة بعد منزلة، ومعرفة حال الملائكة المؤكلة بها، ومن لحق بهم من أفاضل البشر، والتدبير الذي أوحاه الله فيها، والاختصام الذي يحصل في مَلْئِها.

[ز] وأما بُكاء موسى: فليس بحسد، ولكه مثال لفقده عموم الدعوة، وبقاء كمال لم

يحصُّلُه،مما هو في وجهه.

[ح] وأما سلدرة المنتهى: فشجرةُ الكون: وترتبُ بعضِها على بعضٍ، وانحماعُها في تدبير واحد كانجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما.

ولم تتمثل حيوانا: لأن التدبير الحُمليّ الإجماليّ الشبيه بسياسة الكلي أفرادُه: إنما أشبهُ الأشياءِ به الشجرةُ، دون الحيوان: فإن الحيوان فيه قوى تفصيلية، والإرادةُ فيه أصرحُ من سُنن الطبيعة.

[ط] وأما الأنهار في أصلها: فرحمة فانضة في الملكوت خَذُو الشهادة، وحياةً، وإنماءً؛ فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة في الشهادة، كالنيل والفرات.

[ى] وأما الأنوار التي غشيتها: فتدليات إلّهية، وتدبيرات رحمانية: تلعُلعتُ في الشهادة حيثما استعدت لها.

[ك] وأما البت المعمور: فحقيقته: التجلي الإلّهي الذي تتوجه إليه سجدًاتُ البشر وتضرُّعَاتُهم: تمثّلَ بيتا على حذْوِ ما عندهم من الكعبة وبيت المقدس.

[ل] ثمم أتى بإناء من لبن وإناء من خمر، فاختار اللبن، فقال جبريل:" هديت للفطرة، ولو أخذت الخمر لَغُوتُ أمتُك!" فكان هو صلى الله عليه وسلم جامع أمته، ومنشأ ظهورِهم، وكان اللبنُ اختيارُهم الفطرة، والخمرُ اختيارُهم لذَّات الدنيا.

[م] وأمر بنخمس صلوات: بلسان التجَوَّز، لأنها خمسون باعتبار التواب، ثم أوضح الله مراده تدريخًا، ليعلم أن الحرج مدفوع، وأن العمة كاملة، وتمثل هذا المعنى مستنداً إلى موسى عليه السلام، فإنه أكثر الأنبياء معالجة للأمة ومعرفة بسياستها.

مرجمہ: (ب) رہاش صدر، اور اس کوابیان سے بھرنا: تو اس کی حقیقت: ملیت کے انوار کا نلب، اور طبیعت کی لیٹول کا بھی اور طبیعت کا جھکنا ہے، اس چیز کی طرف جس کا حظیرۃ القدس سے طبیعت پر فیضان ہوگا ۔۔ (نی) اور رہا آپ کا براق پر سوار ہونا: تو اس کی حقیقت: آپ کے نفس ناطقہ کا استیلاء ہے، آپ کے اس نسمہ پر جو کہ وبی کمال حیوانی ہے۔ لیس آپ نے قضہ کیا براق پر سوار ہونے کی صورت میں، جس طرح آپ کے نفس ناطقہ کے احکام نالب ہوئے ہیں ہیں اور اس لیے قضا کہ وہ شعا براند کے ظہور کی جگہ ہے، اور اس لیے تھا کہ وہ شعا براند کے ظہور کی جگہ ہے، اور ملائا پر قبضہ بھی کی خاص تو جہات کے بڑونے کی جگہ ہے، اور المام سے ملاقات کرنا، اور (امام بن کر) ان کے مقابلہ میں اپنی برتر کی ویہ ورن ہے ۔۔ بیس گویا وہ ملوت کی طرف ایک روز ن ہے ۔۔۔ (م) اور رہا آپ کا انبیاء بیسیم السلام سے ملاقات کرنا، اور (امام بن کر) ان کے مقابلہ میں اپنی برتر کی جا بہت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے خظیرۃ انقدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کی ویہ فیس کی مقابلہ میں ان کے حظیرۃ انقدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کی ویہ فیس کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ انقدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کی ویہ فیس کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ انقدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کی ویہ فیس کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہونا ہے، ان کے حظیرۃ انقدس کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کی ویہ

ے (بیدملا قات کی وجہ ہے) اور ان وجوہ کمال کا ظہور ہے جن کے ساتھ آپ خاص کئے گئے ہیں انبیاء کے درمیان میں ے (بیبرتری ثابت کرنے کی وجہ ہے) — (و)اور ماآپ کا آسانوں کی طرف چڑھنا، کے بعد دیگر ہے یعنی بندریج: تواس کی حقیقت: (۱) مهربان القد کے مستوی (مقام) کی طرف درجه بدرجه یعنی بتدریج الگ ہوتا ہے یعنی ترقی کرنا ہے (۱) اوران ملائکہ کے حال کو جانتا ہے جوآ سانوں پرمؤکل ہیں (٣) اوران بڑے انسانوں ( انبیاء ) کا حال جانتا ہے جوان ( ملائكه ) كے ساتھ ملے ہوئے ہيں ( م) اور اس انتظام كوجانتا ہے جس كواللد تعالى نے آسانوں ميں وحي كيا ہے ( ۵ ) اور اس بحث (عنقتگو) کوجانتاہے جوان (ملائکہ) کے اکابر میں ہوتی ہے ۔۔۔ (ز)اورر ہامویٰ علیہ السلام کارونا: تو وہ جلنا نہیں ہے، بلکہ وہمثیل ہے: (۱) آپ کے عموم دعوت کو کم کرنے کی (۲) اورا یسے کمال کے باتی رہ جانے کی جوآپ کو صل نہیں ہوا،ان کمالات میں ہے جن کے دریے آپ تھے ۔۔۔ (ح)اور ربی باڈر کی بیری: تو وہ وجود کا درخت ہے۔اوراس وجود کے بعض کا بعض پرتر تب ،اوراس کا ایک انتظام میں اکٹھا ہونا ایسا ہے جیسا درخت کا اکٹھا ہونا قوت غاذیبے اور قوت نامیہ اوران دونوں کے ما تندمیں ۔۔ (سوال کا جواب) اور میٹجرۃ الکون کسی حیوان کی صورت میں متشکل نہیں کیا گیا: اس لئے ككل اجمالي انظام جواس چيز كے انظام كے مشابہ بے جس كے افراد كلى بيں: چيزوں ميں سے اس كے ساتھ مشابرترين ورخت ہے، نہ کہ حیوان ۔ کیونکہ حیوان میں تُو ی تفصیلیہ ہیں ،اوراراد ہ حیوان میں فطرت کی راہوں ہے زیادہ واضح ہے یعنی و ہبالکل فطری امرا ورحیوان ہے بالکلیہ متحدثہیں ہے ۔۔ (ما)اور رہیں سدرۃ کی جڑ میں نہریں: تو وہ وہ رحمت ہے،اور حیات اور بالیدگی ہے جن کا ملکوت میں فیضان ہور ہاہے، عالم شہاوۃ کے مقابلہ میں ۔پس اس وجہ ہے وہاں بعض وہ امور متعین ہوئے جوعالم شہادۃ میں مفید ہیں ،جیسے ٹیل وفرات --- (ی)اور رہے وہ انوار جنھوں نے اس درخت کوڈ ھا تک رکھاہے: وہ تجلیاتِ الہیاور مدبیرات رحمانیہ ہیں۔وہ عالم شہادۃ میں چیکتی ہیں جہاں ان کی استعداد پیدا ہوتی ہے ۔ (ک) اورر مابیت معمور: تواس کی حقیقت: وہ بخلی ربانی ہے جس کی طرف انسانوں کے تجدے اور ان کے نضر عات متوجہ ہوتے ہیں، وہ گھر کی صورت میں متشکل ہوئی ہے اس کعبداور بیت المقدس کے بالقابل جو بشر کے پاس ہیں (بیت معمور کعبہ شریف کے بالتقابل واقع ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو بیت المقدس کوبھی ساتھ ملایا ہے: اس کا حال اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں) — (ل) پھرآپ کے پاس ایک برتن دودھ کا ،اور ایک برتن شراب کالا یا گیا، پس آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ پس جبرئیل نے کہا:'' فطرت کی طرف آپ کی راہ نمائی کی گئی، اور اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی "پس آپ میلانبَائیم این امت کوا کٹھا کرنے والے اوران کے ظہور وغلبہ کا منشا ہیں یعنی آپ کے دودھ کواختیار کرنے کی وجہ ہے سب امت ہدایت برمجتنع ربی،ان میں گمرابی نے راہبیں بنائی،اورامت اپنی اجتماعیت کی بنا پرتمام او بان پر غالب آئی۔اور دودھ امت کا قطرت کو اختیار کرتا ،اورشراب ان کا دنیا کی لذتوں کو اختیار کرتا ہے یعنی دودھ اورشراب: امت کی ہدایت اور گمرا ہی کی تمثیل تھی ۔۔۔ (م)اور آپ کو پانچ نماز وں کا تھم دیا گیا: زبانِ مجاز میں ،اس لئے کہ وہ ثواب

کے اعتبارے بچاس ہیں۔ پھر بتدرت اللہ نے اپنی مراد واضح فرمائی ، تاکہ آپ جان لیس کے بھی اٹھ ئی ہوئی ہے ، اور یہ کہ نعمت کامل ہوئی ۔ اور پیاس نماز وں کا نواب ل کر نعمت الہی کامل ہوئی ۔ اور متمثل ہوئی یہ بات مول علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے: اس لئے کہ وہ انبیاء میس زیادہ ہیں امت کی چارہ سازی کے اعتبارے۔ کے اعتبارے۔

تركيب: (و) يس من لحق، التدبير اور الاختصام كاعطف الملائكة يرب — (ح) يس توتب اور انجماع للمرمبتداي ، اور كانجماع محذوف من متعلق بوكر فيرب: قاعده من كتوتب و انجماع كبان الإجمالي، توتب كاجور في المجملي، الإجمالي، توتب كاجور في التحملي الله في المجملي، الإجمالي، الشبيه صفين بين التدبير كي، اور موصوف مع صفات أن كااسم ب-اور بسياسة تعلق ب الشبيه من الكلي فيرمقدم اور أفو اده بيندا مؤخر ب، فيهم جمله مضاف اليه بسياسة كا، اور جمله إنما أشبه إلى أن في فيرب — إنما خير مقدم اور أفو اده بيندا مؤخر ب، فيهم جمله مضاف اليه بسياسة كا، اور جمله إنما أشبه إلى الكي حياة اور إنماء كالموجمة يرعطف به سياسة كا، اور جمله يرعطف به سياسة كا، المربع على مصاف المنه المنه المنه المنه المنه المنه واوقفا ، الكورة في كيا كيا بي المنابع منظوط كرا في من كرب سياسة كا، المنابع منظوط في المنابع من المنابع من المنابع من المنابع من المنابع منابع منابع

☆ ☆

☆

#### بهجرت مدينها ورظهور معجزات

پھر نی سیان آئی ہے اس اور آپ کی برطرح نے نصرت وہایت کریں۔ گرصدائے برخواست ۔ اللہ تعالی نے بیسعادت السام کی دعوت دی ، اور آپ کی برطرح نے نصرت وہایت کریں۔ گرصدائے برخواست ۔ اللہ تعالی نے بیسعادت النصار کے لئے مقدر کی تھی ۔ چنانچہ نبوت کے گیار ہویں سال موسم جے بیس بیڑب کے چھآ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور وعدہ کیا کہ وہ لوٹ کروین اسلام کی تبلیغ کا فریضا انجام دیں گے۔ چنانچہ اگلے سال موسم جے بیس بارہ آدمی آئے ، اور انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیب بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے۔ نبی میلائی بینے کے ان کے ساتھ دھنرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دونہ وہ کی بنا کہ کر روانہ کیا۔ اللہ نے ان کے مال موسم جے بیس برت فرون کے اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی ۔ بیب بیعت عقبہ اللہ عنہ کیا۔ اور نبوت کے تیر ہویں سال سنزے نے زیادہ مسلمان آئے ۔ اور انھوں نے اارہ فقی بران حضرات نے تی میلائی بیش رات کے وقت آپ سے بیعت کی۔ بیب عت عقبہ کا نبیکہ بلاتی ہے۔ اس موقع بران حضرات نے نبی میلائی بیش رات کے وقت آپ سے بیعت کی۔ بیب عت کو عدہ کیا۔ آپ نے ان بیس سے ہارہ فقیب (سردار) مقرد کے ، جن کی دعوت سے مدید کے ہرگھر بیس اسلام پہنی گیا گیا۔ اور مرب کیا۔ آپ نے ان بیس سے ہارہ فقیب (سردار) مقرد کے ، جن کی دعوت سے مدید کے ہرگھر بیس اسلام پہنی گیا گیا۔ اور میں کیا۔ آپ نے ان بیس سے ہارہ فقیب (سردار) مقرد کے ، جن کی دعوت سے مدید کے ہرگھر بیس اسلام پہنی گیا گیا۔ آپ نے ان بیس سے ہارہ فقیب اور اللہ تعالی نے آپ پر سے بات واضح کردی کہ اسلام کی سر بلندی ہجرت مدید تی میں اسلام کی سر بلندی ہجرت مدید تی کرت میں میں بین کوئی کے تو مدید کی طرف ہجرت میں وقت کرت کی کہ سے مدید کی طرف ہجرت میں وقت کی کی کیا۔ آپ نے نبی کی کی کے تو مدید کی کے کہ کی سے مدید کی طرف ہجرت میں وقت کی کی کی کہ کی کہ کیا ہو کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کے سے مدید کی طرف ہجرت میں کوئی کے کہ کی کے کہ کے سے مدید کی طرف ہجرت میں کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کوئی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کوئی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ

جب قریش کے علم میں میہ بات آئی تو وہ خصہ ہے بھٹ پڑے۔ فوراَ دارالندوہ میں اجلاس بلایا، اور نبی سِنینَہ اَیُور ک معاملہ میں بحث شروع کی۔ پہلے ابوالاسود نے تبجو یز رکھی کہآ پ وشہر بدر کرویا جائے۔ ابلیس نے جوشیخ نجدی کی صورت میں شریک محفل تھا ۔ کہا: میہ مسللہ کا حل بیس ۔ شیخص دوسرے قبائل میں جا کرا ہے جمنوا بنائے گا، پھروہ تہمارے لئے ورد سری تبجو یز ابوالبختر ک نے چیش کی کہا ہے لو ہے کہ بیڑ یوں میں جکڑ کر قید کرویا جائے۔ ابلیس نے کہا: اس کی خبراس کے جمایتوں کو جو جائے گی، اور وہ دھا وابول ویں گے اور چھڑ الے جا کیں گے۔ تیسری تبجو یز فرعون امت ابوجہل کی خبراس کے جمایتوں کو جو جائے گی، اور وہ دھا وابول ویں گے اور چھڑ الے جا کیں گے۔ تیسری تبجو یز فرعون امت ابوجہل نے پیش کی کہ جرقبیلہ ہے ایک مضبوط آ وی منتخب کیا جائے ، اور سب ل کر یکبارگی وار کریں ، اور قصہ نمٹا دیں ۔ ابلیس نے اس تبجو یز کو پسند کیا۔ اور اس مجر مان تبجو یز پر سب نے انفاق کر لیا۔

سفر بجرت ہیں متعددہ ججزات ظاہر ہوئے ہیں۔ یونکہ آپ سِلینہ کیئیز اللہ کے جوب بندے اور مبارک ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ببرطرح سے تفاظت فر مائی۔ چندہ ججزات ورخ ذیل ہیں:
تعالیٰ نے آپ کے غلبہ کا فیصلفر مایا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی برطرح سے تفاظت فر مائی۔ چندہ جزات ورخ ذیل ہیں:
پہلام ججزہ: جوسب سے اہم مجزہ ہے: وہ یہ بحد جدب وار الندوۃ میں فدکورہ بجر مائی قرار واو پاس ہوگئی تو حضرت جبرکیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جرکیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرت کی اجازت دی۔ اور وقت کی تعیین بھی کردی کہ ای رات نکل جانا ہے۔ اور کو کفار نے تبویز سے ہوئے اور ان کے بعد سارا وان تیاری میں گذارا۔ اور جب رات آئی تو گیارہ مجرمین نے خانہ مبارک گھیرلیا۔ آپ باہرتش یف لائے ، اور ان کے سروں پرسٹریزوں والی مٹی ڈالتے ہوئے صاف نے کرنکل گئے۔ وہ لوگ صبح تک و میں پڑے رہے۔ جب صبح حضرت علی رضی اللہ عند آپ کے بستر سے اضے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑگئے سیح ہے: اللہ تعالیٰ اپنے کام پر عالب میں۔ ان کے ہاتھ میں آ سانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جے بچانا چاہیں اس کا کوئی بال برکانہیں کرسکتا ( میں ججزہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ڈکرنہیں کیا)



تیسرام مجزہ: جب تلاش کرنے والے غارے دہائے تک پہنچہ، اور وہ ان کے سروں پر کھڑے ہوئے، اور ان کے پاؤں نظرات نے لگے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر ان جس سے کوئی اپنے پیروں کی طرف دیجھے گا تو جمیس دیکھے گا! آپ نے فرمایا: ''ابو بکر! تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے ہیں جن کا تیسرا القدہے!'' یہ ایک مجزہ ہ تھا، اللہ نے ان کی آئیسیں اندھی کردیں، اور ان کی سوچیں پھیردیں۔ انھوں نے دیکھا کہ فار کے منہ پر کمڑی کا جالاہے، وہ یہ دیکھی کرواپس بلیٹ گئے، حالانکہ چند قدم سے زیادہ فاصل نہیں رہ گیا تھا (متنق علیہ، مشکوۃ حدیث ۵۸۲۸ وحدیث ۵۹۳۳)

چوتھا مجردہ استہ میں سُر اقد بن مالک نے تعاقب کیا۔ جب وہ قریب پہنچ تو رسول اللہ مِنالِنہ یُنا نے اس کے لئے بدوعا کی۔ فورا گھوڑ اپیٹ تک شخت زمین میں دھنس گیا۔ اس نے کہا، تم دونوں نے میرے لئے بددع کی ہے، اب میہ بی خلاصی کی دعا کرو، میں تلاش کرنے والوں کو پھیردونگا۔ چنا نچہ نبی بیٹل تھی کہا، تم دونوں نے میرے لئے دعافر مائی ، اوروہ نئی گیا۔ اوروالیس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو مالتاس سے کہتا: یہاں تمہارا جو کام تھاوہ کیا جا اس طرح لوگوں کو والیس لے گیا (متنق ملیہ مشکوۃ حدیث میں جو مالتاس سے کہتا: یہاں تمہارا جو کام تھاوہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو والیس لے گیا (متنق ملیہ مشکوۃ حدیث ابو بکڑ ، ان کا پانچواں مجرد ہنا ہے سے موار آپ کے ساتھ حضرت ابو بکڑ ، ان کا پانچواں مجرد ہنا ہے کہ ماری کے ساتھ حضرت ابو بکڑ ، ان کا غلام عامر بن فہیر ہا ورگا کہ عبد القد لیٹی تھے۔ آپ نے ام معبد سے دریا فت کیا جمہارے پاس گوشت اور کھوریں ہیں ، غلام عامر بن فہیر ہاری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یو حصانا معبد اللہ تاکہ ان کو شد میں بکری دیکھی۔ یہ

تا کہ ان کوخریدیں۔ ان کے پاس کے چہیں تھا۔ آپ سالن کی کھے نیمہ کے ایک گوشہ میں بکری دیکھی۔ پوچھا: ام معبد! میں بکری ہے؟ بولیں:

کیسی بکری ہے؟ بولیں: اسے کمزوری نے رپوڑے بیچھے چھوڑر کھا ہے۔ آپ نے پوچھا: اس میں بکھ دودھ ہے؟ بولیں:
وہ اس سے کہیں ڈیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فر مایا: اجازت بہوتو میں اسے دوہ لول؟ کہنے گئیں۔ میرے ماں باب آپ پر قربان! اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا بہوتو دوہ لو۔ آپ نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بکری نے پوئل پھیلاد ہے ،اور تھن بھر گئے۔ آپ نے ایک بڑا برتن لیا، جوا یک جماعت وا سودہ کرسکتا تھا، اور اس میں اتنادوہ ایک جماگ او پر آگیا۔ پھر پہلے ام معبد کو بلایا، پھر ساتھیوں کواور آخر میں خود بیا، پھر دوبارہ ای برتن میں اتنادودھ دوہ اکہ برتن بھر گیا،

بارے میں یہود سے معلوم کرلیں نے چنانچہ جب یہود کے دیگر بڑے علاء ملنے آئے تو آپ نے پوچھا جم میں عبداللہ کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگے: ہم میں بہتر ہیں ،ان کے والد بھی ہم میں بہتر تھے، وہ ہمارے سر دار ہیں ،اور وہ ہمارے سر دار ک جٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' بتا وَاگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئیں تو؟'' کہنے لگے: اللہ تعالی ان کواس سے محفوظ رکھیں! فوراً بی حضرت عبداللہ نکلے، اور کلمے شہادت پڑھا۔ کہنے لگے: ہم میں بوتر ،اور بدتر کا بیٹا! حضرت عبداللہ نے کہا: یارسول اللہ! مجھے ای گاا تدیشے تھا (رواوالبخاری مفتلو قاحدیث ۵۸۵)

[١٧] ثم كان النبى صلى الله عليه وسلم يَسْتُجِدُ من أحياء العرب، فَوُفَق الأنصارُ لذلك، فبايعوه بيعة العَقَبَة : الأولى والثانية، ودخل الإسلام كلَّ دار من دُوْرِ المدينة، وأوضح الله على نبيه أن ارتفاع دينه في الهجرة إلى المدينة، فأجمع عليها، وأزداد غيظ قريش، فمكروا به ليقتلوه، أو يُثبتوه، أو يخرجوه.

فظهرت آياتٌ لكونه محبوبا مباركا مَقْضِيًّا له بالغلبة:

[الم] فلما دخل هو وأبوبكر الصديقُ — رضى الله عنه —الغار، لُدِغَ أبوبكر رضى الله عنه فَتَفَلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَشَفْلي من ساعته.

[ب] ولما وقف الكفارُ على رأس الغار، أعْمَى الله أبصارهم، وصرف عبه أفكارهم.

[ح] ولما أدركهما سُراقةً بنُ مالك: دعا عليه، فارْتطمتْ به فرسُه إلى بطنها في جلدٍ من الأرض، بأن انْخَسَفَتِ الأرضُ بتقريب من الله، فَتَكَفَّل بالردِّ عنهما.

[د] ولما مرُّوا بخيمة أم معبد درَّتْ له شاةً، لم تكن من شياه الدُّرِّ.

[م] و لما قَدِمَا المدينة، جاء ه عبد الله بن سلام، فسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: فما أولُ أشراط الساعة؟ وما أولُ طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولدَ إلى أبيه، أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما أول أشراط الساعة: فنار تَحْشُرُ الناسَ من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كَيدِحوت، وإذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماءُ المرأة نزعت "فأسلم عبد الله، وكان إفحامًا لأحبار اليهود.

تر جمہ: (۱۷) پھرنی مُنالِنَهُ اِیَّامُ قبائل عرب سے طافت حاصل کیا کرتے تھے۔ پس انصاراس کی تو فیق دیئے گئے ، پس انھوں نے آپ سے بیعت عقبداولی اور ثانیہ کی۔اوراسلام مدینہ کے گھروں میں سے ہرگھر میں پہنچے گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پریہ بات واضح کی کہ آپ کے دین کی سربلندی مدینہ کی طرف ججرت میں ہے۔ پس آپ نے اس کا پختہ اراوہ کرلیا۔اور قریش کا غصہ بڑھ گیا۔ پس انھوں نے آپ کے بارے پس اسکیم بنائی، تا کہ وہ آپ گوٹل کرویں، یا قید کردیں، یا وطن سے نکال دیں (سورۃ الانفال آیت ۳۰) پس نشانیاں ظاہر ہوئیں آپ کے مجبوب ومبارک ہونے کی وجہ ہے، اور آپ کے لئے غلبہ کا فیصلہ ہونے کی وجہ ہے (الف) پس جب آپ اور ابو بکررضی اللہ عنہ غار میں واخل ہوئے تو ابو بکر گوکسی چیز نے ڈس لیا، پس اس پر نبی مینائند کئے غلبہ کا فیصلہ ہونے کی وجہ ہے (الف) پس جب آپ انھوں نے اسی وقت شفا پائی ۔ (ب) اور جب کفار غار کے جیز نے ڈس لیا، پس اس پر نبی مینائند نے ان کی آئیس انھوں کے اس کے لئے بدد عالی سوخ چیمروی ۔ (خ) اور جب ان ووثوں کو سراقہ بن مالک نے آلیا، تو آپ نے اس کے لئے بدد عالی، پس اس کے ساتھ اس کا گھوڑ ااپنے پیٹ تک شخت ویوں کو مراقہ بن مالک نے آلیا، تو آپ نے اس کے لئے بدد عالی ، پس اس کے ساتھ اس کا گھوڑ ااپنے پیٹ تک شخت نہیں ہوئی میں دونوں میں میں ہوئی اللہ کو تھیم نے کا ذور ورد وردوں اللہ کو تھیم نے کا ذور وردوں یا ایک سے طلب کو پھیم نے کا ذور دور اس کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور وہ اسلام ل نا یہود کے ایک برے علماء کو ساکمت ولا جوار کرنے والا تھا۔

☆ ☆ ☆

# ہجرت کےفوراُبعد پانچ اہم کام

نى مالندَ يَمْ فِي جرت كِفور أبعد پانچ اہم كام انجام ديئے ہيں، جودر ن ذيل ہيں:

پہلاکام ۔ یہود کے ساتھ معاہدہ ۔ یہ یہ شمسلمانوں کے ساتھ مشرکین اور یہود بھی آباد تھے۔مشرکین سے زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مسلمان انہی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔گر یہود مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے،اس لئے ان کے شرکااندیشہ تھا۔ چنانچے دسول اللہ میلی تھی ہوگئ (اس معاہدہ کیا، جس سے ان کے شرکے مقاطبت ہوگئ (اس معاہدہ کی دفعات میریت ابن ہشام میں جن )

دوسراکام — مسجد نبوی کی تغییر — مدینه میں فروکش ہوتے ہی نبی سیان آبیئی نے پہلا قدم بیا شایا کہ مسجد نبوی کی تغییر شروع کردی۔اورمسلمانوں کونماز اوراس کے اوقات کی تعلیم دی۔اوراس طریقہ کے بارے میں باہم مشورہ کیا،جس کے ذریعہ لوگوں کونماز کی اطلاع دی جاسکے۔ چتانچہ حضرت عبدالند بن زید بن عبدر بہکوخواب میں اذان دکھلائی گئی،اوراس کے مطابق عمل شروع ہوا۔

سوال: غیر نبی کاخواب جحت نبیس، پھر حصرت عبداللہ کےخواب پڑمل کیوں شروع کیا گیا؟ جواب: بینیبی فیضان در حقیقت رسول اللہ میں اللہ بینی پر ہوا تھا، اگر چہوا سط عبداللہ تھے۔ جیسے مبشرات: صاحب معاملہ کے علاوہ کو بھی دکھلائے جاتے ہیں، مگر مقصود وہ شخص ہوتا ہے جس کے لئے وہ خواب دکھلایا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت کے علاوہ کو بھی دکھلائے جاتے ہیں، مگر مقصود وہ شخص ہوتا ہے جس کے لئے وہ خواب دکھلایا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عيدالندف إينا خواب رسول القديس مَنْ يَعْمُ كوسنا ياتو آپ فرما يا إنها لوؤيا حقّ، إن شاء الله بير برحق خواب ب، اگر الله في جابا و بهر جب حضرت عمر رضى الله عند في اطلاع دى كه انهول في بمي خواب و يكها ب، تو آپ فرما يا: فلله الحمد: خدا كاشكر ميا (مشكوة حديث ١٥٠ باب الأذان)

تیسرا کام ۔۔۔ ویٹی نظام کی استواری ۔۔۔ پھرلوگوں کو جمعہ وجماعت اور روزوں پر ابھارا، اورز کو قاکا تھم دیا، اور لوگوں کوز کو قائے احکام سکھلائے۔ کی سورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اسلامی عبادات اور ان کے احکام اب نازل کئے گئے، تا کے مسلمانوں کا معاشر واسلامی اقدار پر پر وان چڑھے۔

چوتھا کام — دعوت اسلامی اور بہجرت کی ترغیب — بہرت کے بعدالند کی مخلوق کو نوب زوروشور ہے دعوت دمی گئی کہ یہی اصل مقصود تھا۔ جولوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کوتر غیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے وطن چھوڑ کرمدینہ جیئے آئیں کیونکہ ان کے وطن اس زمانہ میں دارالکفر تھے، وہ وہاں اسلامی احکام پڑمل نہیں کر سکتے تھے۔اس لئے ضروری تھا کہ وہ ایس جُہاں دین برآزادی کے ساتھ کمل پیرا ہوئیس۔

یا نچوال کام — مسلمانوں میں بھائی چارہ — ججرت کے بعد مدینہ میں دوطرح کے مسلمان جمع ہوگئے تھے۔
ایک: انصار تھے، جواپئے گھروں میں آباد تھے۔ان کی اپنی زهینیں، کاروباراور قبائل تھے۔ دوسرے: مہاجہ ین تھے، جوب خانمال تھے۔ وہ لئے گھر تھے، نہ گذارہ کا سامان ۔ان کے قبائل بھی خانمال تھے۔ وہ لئے گھر تھے، نہ گذارہ کا سامان ۔ان کے قبائل بھی نہیں تھے، اس لئے وہ بے یارومددگار تھے۔ چنانچے نبی سالسینیا نے مباجرین واضار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اور مسلمانوں کے بعض کو بعض کو بعض ہو بھی جوڑویا، ان کوایک خاندان بنادیا۔ اور صلم اور انفاق کا حکم دیا۔ اور مواضات کو توارث کی بنیاد قرار دیا (ریتھم جنگ بدرتک قائم رہا) اس طرح مسلمانوں کا کلم متحد ہوگیا، تا کہ ضرورت پیش آئے پر جہاد کیا جا سکے، اور مسلمان اپنے دشمنوں سے محفوظ ہوجا کیں۔ اور بھائی چارہ کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ اس زمانہ میں لوگ قبائل کی بنیاد برایک دوسرے کی مدد کرنے کے فوگر تھے۔ چنانچے مواضات کے ذریعہ مباجرین کوانصار کے قبائل ہیں داخل کر دیا۔

[14] ثم عاهد النبئ صلى الله عليه وسلم اليهود، وأمن شرَّهم، واشتغل ببناء المسجد، وعلم المؤمنين الصلاة، وأوقاتها، وشاور فيما يحصل به الإعلام بالصلاة، فأرى عبد الله بن زيد في منامه الأذان، وكان مطمع الإفاضة الغيبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان السفير عبد الله، وحرضهم على الجماعة، والجمعة، والصوم؛ وأمر بالزكاة، وعلمهم حدودها، وجهر بدعوة الخلق إلى الإسلام، ورغّبهم في الهجرة من أوطانهم، لأنها يومند دار الكفر، ولا يستطيعون إقامة الإسلام هناك، وشدّ المسلمين بعضهم ببعض بالمواحاة، وإيجاب الصلة والإنفاق والتوارث بتلك المواحاة، لتفق كلمتهم، فيتأتى الجهاد، ويتمنّغوا من أعدائهم، وكان القومُ ألفُوا التناصر بالقبائل.

### فیصله کن معرکه:غز وهٔ بدر کبری

ججرت ہے پہلے تیرہ سال تک مسلمان ظلم وستم کی جگی میں چیتے رہے۔ اور صبر وہمت سے ہرطرح کی چیرہ دستیں سہتے رہے۔ گراس وقت ظالموں کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہی ہی کہ کا دار وقت مسمان مجتمع نہیں سہتے ، نہاس وقت مقابلہ کی طاقت تھی۔ پھر جب سلمان بجرت کر کے مدید میں جمع ہو گئے ،اوران میں مقابلہ کی طاقت پیدا ہوئی ، تو القد تعالیٰ نے ان مظلوموں کو ظالموں سے بدلہ لینے کی اجازت دی (سورۃ الحج آیت ۲۹) چنا نچہ کا فرول کے ساتھ پہلی قابل ذکر نگر م بجری میں میدان بدر میں ہوئی ،اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطل کے درمیان واضح پہلی قابل ذکر نگر م بجری میں میدان بدر میں ہوئی ،اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطل کے درمیان واضح فیصلہ کردیا۔ اس معرکہ کے چندواقعات ورج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ ۱۲ رمضان ۴ جری ہیں رسول القد سِنْتِی ایکٹر یہ طیب ہے ابوسفیان کے تجارتی قافلہ و قالمہ کو اور ای انداز ہے تیاری کرکے نکے ،گر جب مقام بدر کے قریب پنتی تو خبر کی کہ قافلہ تو نی کرنکل گیا ،گر کہ کرمہ ہے ایک برالشکر آرہا ہے۔ اس خبر نے لیے ،گر کہ ہو ہی اور آپ نے صحابہ ہے مشورہ کیا کہ آنے والے لشکر ہے مقابلہ کی جائے یا خبیں ؟ خود آپ کی رائے مقابلہ کی تھی ،گر حضر ت ابوابوب انصاری و غیرہ صحابہ نے عرض کیا کہ شکر میں ان ہے مقابلہ کی طافت نہیں ،اور ہم اس کی تیاری بھی کر کے نہیں آئے ۔گر مباجرین نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے ۔آخضرت میں ایو بالسمشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے ۔آخضرت میں ایو بالسمشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے یا نہیں ؟ انصار کی طرف ہے موافقت میں کوئی آ واز نہیں اضی تھی ۔ چنا نچہ ان کے فرمایا: ''لوگو! جھے مشورہ دو' کشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں ؟ انصار کے اکا بر سمجھ گئے کہ روئے خن نہاری طرف ہے ۔ چنا نچہ ان کے جھے مشورہ دو' کشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں ؟ انصار کے اکا بر سمجھ گئے کہ روئے خن نہاری طرف ہے ۔ چنا نچہ ان کے ۔

سرداروں نے بھی مہاجرین کی تبحویز کی تائید کی ،اورسب نے پر جوش تقریریں کیں۔رسول اللہ مناللہ بھی ہاس کوئ کر بہت مسرور ہوئے۔اور قافلہ کو تکم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔اور بیخوش خبری سنائی کہ اللہ تعالی نے بجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قافلہ اور شکر میں سے ایک پرہمیں ظفریا ہے کریں گے ہیں اب قافلہ تو نکل گیا ہے، اشکر ہی مدمقابل ہے،ای پران شاءاللہ فتح حاصل ہوگی۔

دوسراواقعہ میدان بدر میں کفار نے پہلے ہے اچھی جگہ اور پانی پر قبضہ کرلیا تھا۔ اور مسلمان نشیب میں بتنے ، ان کی طرف ریت بہت زیادہ تھی، چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے۔ گردوغبار سے الگ پریشان تھے۔ ایک طرف وضوء وشل کی پریشانی تھے۔ ایک طرف وضوء وشل کی پریشانی تھے۔ ایک طرف وضوء کر بیشانی تھے۔ ایک طرف وضوء کر بیشانی تھے۔ ایک میں اللہ تھی تو دوسری طرف تشکی ستارہ بی تھی۔ مزید شیطان نے وسوسہ ڈالا کہتم اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو تا ئیدالہی تمہارے ساتھ ہوتی۔ اس نازک گھڑی میں اللہ تو بی ، اور ذور کا مینہ برسا، جس سے میدان کی ریت جم گئی، وضوء وشال کے لئے پانی کی افراط ہوگئی، گردوغبار سے نجات لگئی، اور شیطان کا دسوسہ کا فور ہوگیا۔ اور جس جگہ کفار کالشکر تھا۔ کیچڑ اور پھلسن ہوگئی، اور چلنا پھر نا دشوار ہوگیا۔ اس فضل خداوندی کا تذکرہ سورۃ الا نفال آیت گیارہ میں ہے۔

تیسراواقعہ: میدانِ بدر میں جب دونوں فوجیں آ منے سامنے ہوئیں،اور نبی سِلانیکی نے الشکر دیمن کی زیادتی دیکھی، تواللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑا کر دعا کی: 'اساللہ! آپ نے مجھ ہے جو دعدہ فر مایا ہے اس کو پورا فر ما۔اساللہ! میں آپ کو آپ کے عہداور وعدہ کی شم دیتا ہوں!' چنا نچہ آپ کو فتح کی خوش خبری دی گئے۔اور آپ ڈرہ پہنے ہوئے پر جوش بیفر ماتے ہوئے جھو نپر ٹی سے فعدہ کی مقالوۃ حدیث الاسال کا!' (سورۃ القمر آیت ۵۸) (رواہ البخاری مقالوۃ حدیث الاسال ۵۸)

چوتھا واقعہ: جنگ ہے پہلے رات میں رسول اللہ سالا اُللہ اِنا ہاتھ رکھ رکھ کو بتایا کہ کل فلال یہاں گرے گا، اور فلال یہال گرے گا۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی التدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں ہے کوئی بھی رسول التہ سالند بیٹی کے ہاتھ کی جگہ ہے ادھرا دھرنہ ہوا (رواہ سلم، محملوۃ حدیث اے۵۸۷ و۵۹۳۸)

پانچواں واقعہ: اس جنگ میں اللہ تعالی کا ایک خاص فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک بھیجی، صحابہ نے فرشتوں کو سنتوں کی کمک بھیجی، صحابہ نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے سپر دبیکام کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی ہمت بڑھا کیں، اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالیں (سورة الا تفال آیت ۱ میں اس کا ذکر ہے)

چھٹا واقعہ: جب دونوں کشکر آ سے ساسے ہوئے تو رسول اللہ سِلِنَهُ اَیْنَا نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! بیقر لیش ہیں، جو
اپ بورے غرورو تکبر کے ساتھ، تبری مخالفت کرتے ہوئے، اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں۔ اے اللہ! اپنی مدد نازل فرما جس کا تونے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! آج انہیں اینٹھ کررکھ دے!'' اُدھر ابوجہل نے دعا کی: ''اے اللہ! ہم میں سے جوفریت رشتہ داری کوزیادہ کا شے والا، اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اُسے تو آج تو ڈردے۔ اے اللہ! ہم میں سے جوفریت تیرے زوکھ کے زیادہ محبوب اور زیادہ پید یہ ہے، اس کی مدوفریا!''

ح (وَرَور بَبَالِيدَلِ إِ

ال کے بعد جنگ شروع ہوئی جومشرکین کی شکست فاش، اور مسلمانوں کی فتح عظیم برختم ہوئی۔ اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ اب میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ اب میں مسلمان شہید ہوئے۔ اور ستر قید ہوئے، جن میں مسلمان شہید ہوئے۔ اور ستر قید ہوئے، جن میں سے اکثر قائد، سردار اور سر برآ وردہ لوگ تھے۔ قید یوں سے مسلمانوں کو معقول فدید حاصل ہوا۔ اور کافی سے زیادہ مال فیست ہاتھ آیا۔ چنانچے قرآن کریم نے اس جنگ کوفیر قان (فیصلہ کن معرکہ) قرار دیا (سورۃ الا غال آیت ہم)

ساتوال واقعہ: مدینہ لوٹ کر رسول ابتد میں گئی ہے سی ہے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا مسلمانوں کا میلان فعد یہ لینے کی طرف ہوا، جو منشاء خداوندی کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بیہ بات پسندتھی کہ سب قیدیوں کوتل کردیا جائے، تا کہ مشرکیین کے سب سرغند تم ہوجا کمیں، چنانچہ سورۃ الانفال آیات ۷۷-۹۳ میں صحابہ کو سرزنش کی گئی ،گر چونکہ معاملہ صحابہ کے ایر چھوڑ اگیا تھی، جس میں ان سے چوک ہوگئی، اس لئے ان سے درگذر کیا گیا۔

[١٩] ثم لما رأى الله فيهم اجتماعًا ونَجْدَةُ، أوحى إلى نبيه أن يجاهد، ويقعد لهم كلّ مرصد: [الم] ولما وقعت واقعةُ بدر: لم يكونوا على ماء، فأمطر الله مطرًا.

[ب] واستشار الباس: هل يختار العير أم النفير؟ فبورك في رأيهم حسب رأيه، فأجمعوا على النفير، بعد مالم يكد يكون ذلك.

[ح] ولما رأى صلى الله عليه وسلم كثرة العدو: تضرُّع إلى الله، فَبُشِّر بالفتح.

[د] وأوحى إليه مصارعُ القوم، فقال:" هذا مصرعُ فلان، وهذا مصرع فلان، يضع يده هها وههنا، فما مَاط أحدُهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم"

[د] وظهرت الملانكة يومنذ، بحيث يراها الناس، لِتُثبَّتَ قلوب الموحدين، وتُرْعِب قلوب المشركين.

[ر] فكان ذلك فتحًا عظيمًا، أغماهم الله به وأشْبَعَهم، وقَطَع حبل الشرك، وأهلك أفلاذ كبد قريش، ولذا يسمى فرقانا.

[ر] وكان ميلُهم للافتداء، مخالفاً لما أحبه الله من قطع دابرِ الشرك، فعوتبوا، ثم عُفي عنهم.

تر جمہ: (۱۹) پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اجتماعیت اور قوت دیکھی تو اپنے نبی کی طرف وتی کی کہ وہ جہاد کو ہے ،اور شمنوں کے لئے ہر گھات میں بیٹھے: — (ان )اور جب جنگ بدر پیش آئی تو مسلمان یا نی پرنہیں تھے، پس اللہ نے ہارش برسائی (اس کوشرح میں دوسرے نمبر پرلیاہے) — (ب) اور آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا: آیا عمر ( تنجارتی قافلہ کے نیج کرنگل قالمہ) کوافت یا رکزیں یا نفیر (جنگی لفکر) کو؟ (صبح بات وہ ہے جوشرح میں ہے۔ کیونکہ یہ مشورہ تنجارتی قافلہ کے نیج کرنگل

جانے کے بعد کیا گیا تھا) پس صحابہ کی دائے میں جو آپ کی رائے کے موافق تھی برکت کی گئے۔ پس سب نے شکر ۔ مقابلہ کرنے پراتفاق کرلیا، اس کے بعد کہ قریب نہیں تھا کہ اتفاق ہو ۔ (خ) اور جب نبی سے التہ کے سامنے گر گرائے، پس آپ فتح کی خوش خبری دیئے گئے ۔ (د) اور آپ کی طرف قوم کی پھڑنے کی جا بھی ہو تھی گئیں۔ پس آپ نے فرمایا: (ھ) اور اس دن فرضتے ظاہر ہوئے، بایں طور کہ ان کولوگوں نے دیکھا، تا کہ وہ مسمی نول کے دلول کو مضبوط کریں، اور شرکیین کے دلول کو مرعوب کریں ۔ (د) پس وہ جنگ بخطیم فتح تھی، اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ مسلمانوں کو مالدار کیا، اور ان کوشکم سیر کیا، اور شرک کی رسی کا نے دی، اور قریش کے جگر کے نکر وں کو جاہ کی، اور اس بات کے برخلاف جس کو اللہ تعالی نے اور ای لین درگذر کیا گیا۔ اللہ تعالی کے برخلاف جس کو اللہ تھی کی بڑھی کی بڑھی کا ٹرائی ہیں وہ سرزش کئے گئے، پھر ان سے درگذر کیا گیا۔

#### مدينهت يهود كاصفايا

اسی طرح حجاز کامشہور تا جرابورافع بہودی:مسلمانوں کے درپے آزار رہا کرتا تھا۔ آپ مِنالِنَهَا ﷺ نے اس کی طرف حضرت

له دیکھیں البدایہ والتہامیہ ۳۲۳ سیرت ابن ہشام ا: ۸ کامطبوعہ بولاق مصر ۱۳ سله تفصیل میری تقبیر ہدایت القرآن: پار ودن ۵۱:۳ کیس ہے ۱۲



عبدالله بن علیک رضی الله عنه کو بھیجا۔ انھوں نے بڑی آسانی سے اس کوموت کی گھاٹ اتار دیا۔ مگر وہ واپسی میں سڑھی سے گر بڑے، اوران کی بینڈ ٹی ٹوٹ گئی۔ انھوں نے عمامہ ہے اس کو باندرہ دیا، اور خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا: '' پیر پھیلا و'' آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ تو وہ ایس ہوگئ: جیسے بھی اس کوکوئی گڑند پنجی ہی نبیں! (مفکوۃ حدیث ۵۸۷)

[٧٠] ثم أهاج الله تقريبًا لإجلاء اليهود، فإنه لم يكن يصفودينُ الله بالمدينة، وهم مجاوروها، فكان منهم نقضُ العهد، فأجلى بنى النضير، وبنى قَيْنُقَاع، وقتل كعبَ بن الأشرف، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فلم يُعَرِّجوا لمن وَعَدَهم النصرَ وشَجَّعَ قلوبهم، فأفاء الله أموالهم على نبيه، وكان أولُ توسيع عليهم.

وكان أبو رافع تاجِرُ الحجاز يؤذى المسلمين، فبعث إليه عبدَ اللهِ بنَ عتيك، فيسَّر الله له قتلَه، فلما خرج من بيته انكسرتْ ساقُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أَبْسُطْ رِجْلَكَ" فَمَسَحَها، فكانها لم يَشْتَكِهَا قط.

مر جمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے یہودکو جلاوطن کرنے کی تقریب بیدا کے۔ یونکہ مدینہ بیں النہ کا دین خالص نہیں ہوسکتا تھا در انحالیکہ وہ مدینہ کے پڑوں میں بوں ۔ پس ان کی طرف نے نقض عبد ہوا۔ پس بونضیرا ور بنوقینقاع کوجلاوطن کیا (اور بنوقینقاع کوجلاوطن کیا (اور بنوقینقائی نے ان کے (بنونضیر کے ) دلوں میں رعب ڈالا، پس انھوں نے ان لوگوں کی طرف التھا ت نہ کیا جنھوں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، پس انھوں نے ان لوگوں کی طرف التھا ت نہ کیا جنھوں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، پس انھوں نے ان کے اموال نبی میلانڈ یک تھا ۔۔ اور بجاز کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال نبی میلانڈ یک تھا۔ پس آ ہے اس ان کے دلیے اس کا میں جب وہ اس کے گھر ہے نکلے تو ان کی پنڈ لی ٹوٹ گئی۔ پس دسول اللہ میلانڈ نے فر مایا: '' اپنا پیر بھی اس کو کئی شکایت نہیں ہوئی!

☆ ☆ ☆

### اُحُد کی شکست میں رحمت کے پہلو

جنگ احد میں قدرتی عوامل ایسے اکٹھا ہو گئے کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس شکست میں بھی رحمت خداوندی کے بہلو تھے:

روایت ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں جب مشورہ کیا گیا تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ اگرتم قیدیوں کو کچل ڈالنے کا فیصلہ کرو گے تو فیبا ، اور اگر فدیہ لینے کا فیصلہ کرو گے تو آئندہ سال تمبارے استے ہی بعنی ستر آدمی شہید ہوں گے (ظاہر ہے اتنابڑ انقصان شکست ہی کی صورت میں ہوتا ہے) صحابہ نے کہا: ہم فدیہ لیس کے ، ربی شہادت کی بات تو وہ ہماری عین آرزو ہے (جامع الاصول حدیث ۲۰۱۲)

پھراحد کی جنگ ہے پہلے رسول اللہ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُو

دوسرا پہلو — عبرت وبصیرت — اللہ تعالی نے اس شکست کودین کے معاملہ بیں آنکھیں کھولنے والا ،اور سامان عبرت بنایا۔ سورۃ آل عمران آیت ۵۲ امین اس جنگ میں ناکامی کا سبب: رسول اللہ مین پیٹی کیاس تھم کی خلاف ورزی کوقر اردیا جوآپ نے گھاٹی پرتھبرے رہنے کے بارے میں دیا تھا۔

تیسرا پہلو — امتحان وامتیاز — سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں طالوت کا واقعدآیا ہے۔ابقدتع کی نے ان کے شکر کا ایک نہر کے ذریعیامتحان کیا تھا، تا کہ خلص اور غیر خلص جدا ہوجا کیں۔اس طرح سورۃ آل عمران آیات ۱۳۰۰میں احد کی شکست کو امتحان وامتحان وامتیاز کا ذریعید قر ار دیا۔اس واقعہ نے وودھاور پانی الگ کردیا، تا کہ رسول القد میان کی جو سے اوگوں پر نامناسب حد تک بھروسہ نہ کریں۔

[٢١] ولما اجتمعت الأسبابُ السماويةُ على هزيمة المسلمين يومَ أُحُدِ: ظهرت رحمة الله ثَمَّ من وجوه كثيرة:

[المن] فنجمعل الواقعة استبصارًا في دينهم وعبرة، فلم يجعل سَبَبه إلا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر من القيام على الشعب.

[ب] وعلم الله تعالى نبيَّه بالانهزام إجمالًا، فأراه سيفًا انقطع، وبقرةً ذُبحت، فكانت الهزيمة، وشهادةً الصحابة.

[ح] وجعلها بمنزلة نهر طالوت، مَيَّزَ الله بها المخلصين من غيرهم، لئلا يَعْتَمِدَ على أحد اكثَرَ مما ينبغي.

ترجمه: (۱۱) اور جب ماوی اسباب احد کے دن مسلمانوں کی شکست پر اکٹھا ہو گئے: تو اس جگہ بہت می صورتوں میں



الله کی رحمت ظاہر ہوئی ۔۔۔ (الف) کیس واقعہ کو اللہ نے آئھیں کھو لنے والا بنایاان کے دین جس اور عبرت بنایا۔ کیس نہیں گردانااس کا سبب مگر رسول الله مینائیڈ کے کا لفت کو اس بات جس جس کا آپ نے تھم دیا تھا بعنی گھاٹی پر گھبرار بنا (شرح میں اس کو دوسرا پہلو بنایا ہے) ۔۔ (ب) اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجمالی طور پر شکست جنال وی تھی ، کیس اللہ نے آپ کو ایس کا ایس کو دوسرا پہلو بنایا ہے) ۔۔ (ب) اور اللہ تعالیٰ جو ذرخ کی ہوئی تھی ۔ پس شکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی ۔ ایس شکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ پر شکست ہوئی اور ایس کے ذریعہ اللہ (شرح میں اس کو پہلا پہلو بنایا ہے) ۔۔ (ج) اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو طالوت کی نہر کی طرح بنایا۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو طالوت کی نہر کی طرح بنایا۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو طالوت کی نہر کی طرح بنایا۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو مساس کی پر اس سے زیادہ جو مناسب ہو۔ تعالیٰ نے نے اس کو کہ میں کہا ہے۔ کہا

### پھر وں نے لاش کی حفاظت کی

۳۶ جری میں رجیج (چشمہ کا نام) مقام پر کفار نے حضرت عاصم بن ثابت (امیر) اوران کے چھساتھیوں کوشہید کیا تو قریش نے آدمی بھیج کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑالا کمیں ،جس سے ان کو بہیا نا جائے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی سرخنہ کوئل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بھڑوں کا ٹھنڈ بھیج دیا ،اور وہ لوگ مقصد میں کا میاب نہ ہوئے۔ درحقیقت حضرت عاصم نے القہ تعالیٰ ہے عہدو بیان کر رکھا تھا کہ نہ انھیں کوئی مشرک چھوے گانہ وہ کسی مشرک کم جھوے گانہ وہ کسی مشرک کے جو کی مشرک جھوے گانہ وہ کسی مشرک کوچھو کی ان کی لاش کی بھی حفاظت کی (بخاری مدیث ۲۸۸)

#### بيرمعو ندكا حادثثاورقنوت نازله

جس مبينے رجيج كا حادث بيش آيا، فعيك اى مبينے بير معون كا حادث بي بيش آيا، جورجيج كے حادث ہے كہيں زيادہ تعين تھا۔
اس حادث ميں كفار نے ستر صحابہ كو جو قرآء كے نام ہے مشہور سے شہيد كيا۔ جب اس الميد كی خبر رسول الله ميلى تائيل كے لئے بددعا كى اس خمين اور دلفگار ہوئے۔ اور فجركی نماز میں قنوت نازلہ پڑھئی شردع كی۔ جس ميں اُن قبائل كے لئے بددعا كى جاتى تھى جوحادث كے و مددار سے تمين دن نے بعد سورہ آل عمران كى آيت ١٢٨ نازل ہوئى: ﴿ اَلْهِ سَنَ اللهُ مَنِ اللهُ مُن اَللهُ مِن اللهُ مُن اَللهُ مِن اَللهُ مِن اَللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

فا کدہ:اللہ تع کی نے شہدائے بیر معونہ کے بارے میں بیآیت نازل فرمائی.'' ہماری قوم کو بتلا دو کہ ہم اپنے رہ سے طے: وہ ہم سے راضی ہے،اور ہم اس سے راضی بین' بیآیت بعد میں مفسوخ کردی گئی۔ پہلے اس لئے نازل کی گئی کہ ان شہداء کی خوابش تھی ، جو پوری کردی گئی (بیفا کدہ کتاب میں ہے)

### غزوهٔ احزاب اوراللّٰد کی رحمتیں

شوال ۵ جری بین گفر کے بڑے برے برت بھوں نے اپکا کرے مدینہ پر چڑھائی کی۔ان کے بی شمیں مارتے اشکر کی پیش قدمی روکنے کے لئے خندق کھودی گئی ،تو بہت می صورتوں بین اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی۔ چندوا قعات درج ذیل ہیں:

ہیں قدمی روکنے کے لئے خندق کھودی گئی ،تو بہت می صورتوں بین اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی۔ چندوا قعات درج ذیل ہیں:

ہیں مار اقعہ: حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی میلئی پیلڑ پرسخت بھوک کے آثار دیکھے۔ وہ گھر گئے ، بیوی نے جادر میالا تو گھر ہیں ایک صاع ( تقریباً ذھائی کلو ) بو نکلے ،

جوانھوں نے پیلے۔ گھر میں ایک بکری کا بچے تھا، حضرت جاہر ؓ نے اس کو ذیخ کیا ، اور پکانے کے لئے دیا۔ پھر حاضر خدمت ہوکر راز داری کے انداز میں رسول اللہ میں ہیں عرض کیا: میں نے تھوڑ اسا کھاٹا تیار کیا ہے۔ آپ چندر فقا ،

کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ نے املان مام کر دیا کہ جاہر کی دعوت ہے ، چلو! تمام اہل خندق نے جن کی تعداد میں ہزارتھی :شکم سیر ہوکر کھاٹا کھاٹا ، پھر بھی گوشت کی ہائڈی اپنی حالت پر برقر ادر ہی ، اور گوندھ ہوا آٹ ہمی بحالہ د بالہ بھر بھی گوشت کی ہائڈی اپنی حالت پر برقر ادر ہی ، اور گوندھ ہوا آٹ ہمی بحالہ د بھی بھائو قاحدیث کے دیا۔ گھر بھی گوشت کی ہائڈی اپنی حالت پر برقر ادر ہی ، اور گوندھ ہوا آٹ ہمی بحالہ د بھر بھی گوشت کی ہائڈی اپنی حالت پر برقر ادر ہی ، اور گوندھ ہوا آٹ ہمی بحالہ د بھر بھی گو قاحدیث کے گھر

تیسراواقعہ: پھرایک رات القدتعالی نے تخت تند ہوا چلائی، جس سے شکر کفار کے خیصے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ تنیں، طنابوں کی پیخیں نکل تنیں، اور کسی چیز کوقر ار نہ رہا، اور اللہ نے کفر کے سرغنوں کے دلوں میں رعب اورخوف ڈالدیا، اوروو شکست خوردہ لوٹ گئے، اور اللہ نے ان کی جالوں کو ان کے سینوں میں پیچیر دیا، اور وہ مسلمانوں کو پچھ بھی تنصان نہ پہنچا سکے۔اللہ نے اپناوعدہ بوراکیا، رسول اللہ سِنان پہنچا کی مدد کی، اور تن تنہا سار لے شکر کوشکست دیدی۔

< (مَنوَرَبَالِيَرَلِ ﴾ <

### بنوقر يظه كاانجام

عزوہ احزاب کے موقع پر بنوقریظ نے ، جبکہ مسلمان موت وحیات کے نازک کھات سے گذرر ہے تھے، تخت ترین برعبدی کی ، اوراحزاب کا ساتھ ویا۔ جب القد تعالی نے ان کو نا مرادلون ویا، اور شکر اسلام اپنے گھروں کولوٹا، تو ظہر کے وقت جبکہ آپ میلی بیٹی بیٹی معفرت اسلام تشریف لائے ، وقت جبکہ آپ میلی بیٹی بیٹی معفرت اسلام تشریف لائے ، اور تھم دیا کہ بنوقر یظ پر چڑھائی کی جائے۔ چنانچ لشکر اسلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔ بالآخروہ حضرت سعد بن معاذ رضی القد عنہ کے فیصلہ کیا کہ ان کے حضرت سعد بن معاذ رضی القد عنہ کے فیصلہ کیا کہ ان کے حضرت سعد ان کے حلیف تھے۔ حضرت سعد کے فیصلہ کیا کہ ان کے مردول کوئل کردیا جائے ، عورتوں اور بچول کوقیدی بنالیا جائے ، اور ان کے اموال نفیمت میں تقسیم کردیئے جا کیں۔ اس پر رسول القد سنگری پانے ، غورتوں اور بچول کوقیدی بنالیا جائے ، اور ان کے اموال نفیمت میں تقسیم کردیئے جا کیں۔ اس پر رسول القد سنگری پیڈنے فرمایا۔ '' (بخاری حدیث ۱۲۱)

[٢٢] ولما استشهد عاصم واصحابه: خمتُهُم الزَّمَابِيْرُ من الأعادى، فلم يبلغوامنهم ما أرادوا.
[٣٣] ولما استشهد القراءُ في بئر معونة، جعل السي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في صلاته، وكان فيه نوعٌ من استعجال البشرية، فبه على ذلك، ليكون كلُّ أمره في الله، وبالله، ولله.
ونزل في القرآن مقالتُهم: " بلَّغُوا قومَنا أنَّا قد لقينا رتنا، فرضى عنا، ورضينا عنه "لِتَتسلّى قلوبُهم، ثم نُسخ بعد.

[٣٤] ولما أحاطت بهم الأحزاب، وحُفر الخندق: ظهرت رحمة الله بهم من وجوه كثيرة: [الم] رَدَّ الله كيدَهم في نحورهم، لم يضرواالمسلمين شيئًا.

[ب] وبورك في طعام جابررضي الله عنه، فكفي صاعٌ من شعير ونُهُمةٌ نحوَ ألف رجل. [-] وانكشفت قصورٌ كسرى وقيصر في قدحهِ الحجر، وبشّر بفتحها.

[د] وهَبُّتُ ريح شديدة في ليلة مظلمة، وأُلقى الرعبُ في قلوبهم، فانهزموا.

[٢٥] وحاصر قُريظة، فنزلوا على حكم سعد رضى الله عنه، فأمر بقتل مُقاتلهم، وسبي ذريتهم، فأصاب الحقّ.

تر جمہ: (۲۲) اور جب ماصم اور ان کے ساتھی شہید کئے گئے ، تو بھتر ول نے ان کو دشمنوں ہے بچایا۔ پس وہ نہ پہنچے ان سے اس مقصد تک جس کو وہ چاہا۔ پس وہ نہ ہے ان ہے اس مقصد تک جس کو وہ چاہئے ہے ان کے ان ک

معالمدائندگی راہ میں ،اورائندگی مدد ہے ،اورائند کے لئے ہو ۔ (فائدہ) اوراتری قرآن میں ان کی بات: ''بہنی وہ ہو ک قوم کو کہ ہم نے یقیناً اپنے پروردگار ہے ملاقات کی ، پس وہ ہم ہے راضی ہوئے ،اور ہم ان ہے راضی ہوئے 'تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے ، پھر بعد میں وہ آیہ منسوخ کردگ ٹی ۔ (۴۳) اور جب احزاب (جضوں) نے صحابہ کو گھیر لیا ، اور خندتی کھودی گئی ، تو ان پر بہت ی شکلوں میں اللہ کی رحمت نظا ہر ہوئی ۔ (الف) اللہ تعالی نے ان کی چالوں کو ان سینوں میں پھیر دیا ، افھول نے مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (د) کے ساتھ ملا کر تیسر اواقعہ قرار دیا سینوں میں پھیر دیا ، افھول نے مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (د) کے ساتھ ملا کر تیسر اواقعہ قرار دیا آدمیوں کو کافی ہوگیا ۔ (ب) اور جا برضی اللہ عنہ کے کھانے میں برکت فر مائی گئی ، پس جو کا ایک صاع اور بکری کا ایک بی تقریر با ہزار آدمیوں کو کافی ہوگیا ۔ (ب) اور کسری اور قیصر کے محلات ظاہر ہوئے آپ کے پھر پر کدال مار نے میں ،اور آپ نے ان کے فتح ہونے کی خوش خبری سنائی ۔ (ر) اور تاریک رات میں بخت ہوا چلی ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا ، پس محم دیا ان کے لانے والوں کو تل کر نے کا ، اور ان کی ذریت کو قید کرنے کا ، پس وہ برحق فیصلے کو بہنچ ۔

#### حضرت زينب رضى الله عنها ين نكاح كى حكمت

عربول کے تصورات میں لے پالک حقیقی اولا دی طرح سمجھا جاتا تھا۔ شرعابہ بات درست نہیں تھی۔ چنانچہاس رسم کو مثانے کے حضرت زید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ بین کاح حضرت نید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ بین کاح حضرت نید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ بین کاح حضرت نید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ بین کاح حضرت نید بن حارث کے جھائی کی مرضی کے خلاف محض اللہ ورسول کے تقلم سے ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت زید پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ مورۃ الاحزاب آیت ۳۱ میں اس کا ذکر ہے۔

نکاح کے بعد زوجین میں موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زید رسول اللہ طالیۃ کیا ہے باپ ہونے کی حیثیت ہے ہوئی۔
کرتے کہ میں بیوی کوچھوڑ نا چاہتا ہوں۔ آپ ہمجھاتے کہ زینب نے میری خاطرا پنے منشا کے خلاف تم کو قبول کیا ہے۔
اب چھوڑ و گے تو اس کی دل شکنی ہوگی ، پس اللہ ہے ڈرو، بگاڑ مت پیدا کرو، نباہ کرو۔ گرآپ کوآ ٹارا پیے نظر آرہ ہے تھے کہ کشتی کنارے گئے والی نہیں۔ چنانچہ آپ سوچتے تھے کہ اگر خدانخواستہ زید نے طلاق ویدی، تو زینب کی اشک شوئی کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔ گراندیشہ بیتھا کہ دشمنانِ اسلام طوفان کھڑ اکریں گے۔ کہیں گے: بہوکوگھر میں بسالیا!اور بیہ بات نے اور کمز ورمسلمانوں کے لئے دین میں تشکیک کا باعث ہوگی۔

مگرنوشة تقدير پورا ہوكرر بهتا ہے۔ چنانچا يك وفت آيا كەحفرت زيد في طلاق ديدى۔ جب عدت پورى ہوئى تو وى نازل ہوئى ،اورانلد كے تكم سے آپ سِلائلة يَمِيم نے ان سے نكاح كرليا۔ تاكيملى طور پر بيدتم مث جائے۔ بس به نكاح

◄ (وَ وَرَبِياتِينَ ﴾ -

ایک دینم صلحت ہے ہوا تھا۔

[77] وكانت للنبى صلى الله عليه وسلم رغبة طبيعية في زينب رضى الله عنها، فوقر الله له ذلك، حيث كانت فيه مصلحة دينية، ليعلموا أن حلائل الأدعياء تَحِلُ لهم، فطلقها زوجها، فأنكحها الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم.

تر جمہ: (۲۷) اور نبی میں کی نہنب رضی اللہ عنہا میں فطری رغبت تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیوی مہم پہنچ کی ، کیونکہ اس میں دین مصلحت تھی ، تا کہ مسلمان جان لیس کہ مشہ ہولے میڈوں کی ہیو یاں ان کے لئے حلال ہیں۔ پس زین کی ایک کی کار کی ان کے اللے حلال ہیں۔ پس زین کی کار کی ان کے شوہر نے طلاق دیدی۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی میں نہیں کے ان کا نکار کر دیا۔

ملحوظ: حفرت زینب رضی القدعنها ہے نکاح کے سلسلہ میں حاطب الکیل مفسرین ومؤرفین نے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ گا تھے ہیں: احبنا ان میں شخورہ ایتیں اورووراز کار قصے بیان کے ہیں۔ حافظ این جحر رحمہ اللہ ان میں مشخول ہونا مناسب نہیں۔ اورائ کثیر لکھتے ہیں: احبنا ان نضر ب عنها صفحا، لعدم صحتها، فلا نور دها: ہم یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان ہے پہلوتی کریں، کیونکہ وہ روایات صحح نہیں، پس ہم ان کو بیان نہیں کرر ہے (فوائد عثانی) حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ان روایات کا لحاظ کیا ہے۔ اور ' فطری رغبت' کہد کر بات بلک کی ہے۔ ہم نے شرح میں ان روایات کا قطعاً لحاظ نہیں کیا۔ ان روایات پرنہ آیت کی تفسیر موقوف ہے، نہ وہ ہی میں گئی ہیں۔ کہ کہ کہ بات کے حالات ہے ہم نے شرح میں ان روایات کا قطعاً لحاظ نہیں کیا۔ ان روایات پرنہ آیت کی تفسیر موقوف ہے، نہ وہ ہی میں اللہ عنہما کے علاوہ کوئی فکاح آئی ضرورت، اپنی رغبت، اپنی پسند سے نہیں کیا۔ سب نکاح تین مقاصد سے کئے ہیں: ملکی اور شخص۔ حضرت زینب سے فکاح تیں رفیا ہے۔

#### دعائے نبوی کی برکات

پہلا واقعہ: قط سالی کے زمانہ میں نبی نبیالٹنگائے مجھ کا خطبہ دے رہے تھے۔ایک دیباتی اٹھا، اوراس نے عرض کیا:اے
اللہ کے رسول! جانور مرنے گئے،اور بیجے فاقہ مست ہو گئے، آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں۔آپ نے دعا کے لئے ہاتھ
اٹھائے۔آسان میں باول کی وجھی بھی نبیس تھی۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں
میری جان ہے! آپ نے اس وقت تک ہاتھ نبیس رکھے جب تک پہاڑوں کے مانند باول اٹھ ندآئے۔اورز ور سے بر سنے
میری جان ہے! آپ نے اس وقت تک ہاتھ نبیس رکھے جب تک پہاڑوں کے مانند باول اٹھ ندآئے۔اورز ور سے بر سنے
میری جان ہے! آپ اللہ کے رسول! محارتیں ڈھھ
میری جان ہے بارش ہوتی رہی۔ا گلے جمعہ کو وہی دیباتی یا کوئی اوراٹھا،اور عرض کیا:اے اللہ کے رسول! محارتیں ڈھھ

پڑیں ، اور جانور ڈو بنے لگے، آپ ہمارے لئے دعافر مائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے ، اور دعا کی: '' البی! ہمارے اردگر و برے ، ہم پر نہ برے!'' آپ جس طرف بھی اشارہ کرتے ، بادل چھٹتے چلے جاتے ، یبال تک کہ مدینہ ڈھال کی طرح ہوگیا ، اورلوگ دھوپ میں گھرلوٹے (متنق علیہ ، مختلوۃ حدیث ۵۹۰۲)

دومراواقعہ:حضرت چاہرضی اللہ عنہ ہران کے والد کا بہت قرضہ تھے۔ جب تھجوری نصل تیارہوئی، او انھوں نے قرض خواہوں سے کہا: بیسب تھجوریں اپنے قرضہ میں لے لو۔انھوں نے انکار کیا۔حضرت جاہر خدمت نبوی میں حاضرہوئے، اورعرض کیا: آپ کو معلوم ہے، ابا جان احد میں شہید ہو گئے ہیں، اور قرضہ بہت چھوڑ گئے ہیں۔ میری خواہ آپ کہ آپ کھلیان میں تشریف لے چلیں، تا کہ قرض خواہ آپ کے لحاظ میں کچھزی کریں۔ آپ نے فرمایا: ' جاؤ، سب تھجوریں ایک جگہ ڈھیر کردؤ' میں نے ایسا کر کے آپ کو بلایا۔ قرض خواہ آپ کو کھی کراور بھڑ کے۔ آپ نے جب ان کے یہ تیور دیکھے، تو بھر کردؤ' میں نے ایسا کر کے آپ کو بلایا۔ قرض خواہ آپ کو دیکھ کراور بھڑ کے۔ آپ نے جب ان کے یہ تیور دیکھے، تو بھر کردؤ میں کہ کہور بھی کے۔اور فرمایا: ' اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ' آپ اس فرھیر سے ان کو بلاؤ' آپ اس فرھیر سے ان کو بیا ہوئی اور ہیں دیکھ رہا تھا: اس فرھیر ہیں ہے ایک تھجور بھی کہ نہ ہوئی انہوں کی میں میں کہور بھی کہ نہ ہوئی اور ہیں دیکھ رہا تھا: اس فرھیر ہیں ہے ایک تھجور بھی کہ نہ ہوئی (رواہ ابناری مفلو قاصہ یہ بیاں تک کہ سارا قرضہ ادا ہوگیا، اور ہیں دیکھ رہا تھا: اس فرھیر ہیں ہے ایک تھر ہیں ہے ایک تھجور بھی کہ نہ ہوئی (رواہ ابناری مفلو قاصہ یہ بھر ہے)

[٢٧] وبينا هو يخطب يومَ الجمعة، إذ قام أعرابي، فقال: يارسول الله! هلك المال، وجاع العيال، فاستسقى وما في السماء قَزَعَة، فما وضع يدَه حتى ثار السماء كأمثال الجبال، فمُطِروا حتى خافوا الضرر، فقال: "حوالينا والإعلينا" الإيشير إلى ناحية إلا انفرجت.

ح (وَرَوْرَ بِبَالْيَرُدُ ﴾

#### [٨٦] وتكرر ظهور البركة فيما بَرُّك عليه، كَبَيْدَرِ جابر، وأقراص أم سليم، ونحوها.

ترجمہ: (۱۷) اور دریں اثنا کہ آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اچا تک ایک دیباتی اجم، پس اس نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! مال (جانور) ہلاک ہوگیا، اور بچ فاقہ زوہ ہوگے! پس آپ نے بارش طلب کی، درانی لیکہ آسی میں ایک دیجی بھی بیس تھی، پس آپ نے اپنے ہاتھ نہیں رکھے کہ پہاڑوں کے مانند بادل اٹھے، پس لوگ بارش برسائے گئے یہاں تک کہ ان کو نقصان کا اندیشہ ہوا۔ پس آپ نے فر مایا: 'جہارے اردگر دبر سے اور ہم پرنہ برے!' آپ کی بھی کنارہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، گر بادل کھل جاتے تھے ۔ (۲۸) اور بار بار برکت طاہر ہوئی اس چیز ہیں جس میں آپ نے برکت کی دعافر مائی۔ جیسے جابڑ کا کھلیاں اورام سیم کی روٹیاں، اوران کے مانند۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# غزوهٔ بنی المُصطلق اور واقعها فک

غزوۂ احزاب کے بعد بیغزوہ چیش آیا ہے۔ بنوالمصطلق: قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ بیغزوہ: غزوہ کمر یسیج بھی کہلاتا ہے۔ مریسیج ایک چشمہ کا نام ہے۔ بیغزوہ جنگی نقطہ ُ نظرے کوئی اہم غزوہ نہیں۔ مگراس غزوہ میں چنداہم واقعات چیش آئے ہیں.

پہلا واقعہ: اس غزوہ میں بھی ملائکہ کا نزول ہوا ہے۔ فرشتے لوگوں کونظر آئے جس سے دشمن ڈرگیا۔اور خاص جنگ کے بغیر فتح حاصل ہوگئی (مگر سرسری تلاش میں مجھےاس کا حوالہ بیس ملا)

دوسرا واقعہ: اس غزوہ ہے واپسی پر واقعہ افک پیش آیا۔ جس میں سورۃ النور کی آیات اا-۲۰ نازل ہوئیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے گئا، ہی واضح کی گئی۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان پر صدفذف جاری کی گئی۔ تیسرا واقعہ: اس غزوہ میں پہلی مرتبہ منافقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ، اور طرح طرح ہے شرارتیں کیس۔ ای غزوہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے مدینہ ہے دلیل تزین آدمی کو ذکا لئے کی بات کہی تھی (سورۃ المنافقون آیت ۸) چوتھا واقعہ: حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہا جو بنوالمصطلق کے سردار حارث بن الی ضِر ارکی لڑکی تھیں ، اور جنگ میں چوتھا واقعہ: حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہا جو بنوالمصطلق کے سردار حارث بن الی ضِر ارکی لڑکی تھیں ، اور جنگ میں

چوتھا واقعہ: حضرت جویر پیرضی اللہ عنہا جو ہنوالمصطلق کے سردار حارث بن الی ضرار کی لڑکی ھیں ،اور جنگ میں گرفتار ہوئی تھیں: حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔انھوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے کتابت کا معاملہ کرلیا۔ اور رسول اللہ میں ہنگئے ہے تعاون لینے کے لئے پہنچیں۔ آپ نے فرمایا: ''اگرتم چا ہوتو میں بدل کتابت کا معاملہ کرلیا۔ اور رسول اللہ میں ہنگئے ہے تعاون کینے کے لئے پہنچیں۔ آپ نے فرمایا: ''اگرتم چا ہوتو میں بدل کتابت اداکر دوں اور تم سے نکاح کرلوں' وہ تیار ہوگئیں۔ جب اس نکاح کی خبرمسلمانوں کو ہوئی تو سب نے بنوالمصطلق کے قیدی آزاد کردیئے۔لوگوں نے کہا: پیرسول اللہ میں اللہ میں تھا۔

خاندان آزاد ہوئے۔ پس بینکاح ملکی (سیاسی) مصلحت سے کیا تھا۔



نوث شاه صاحب قدس سرہ نے میآ خری دووا تعے ذکر نبیس فرمائے۔

# سورج گهن اورسنت نبوی

• ابجری میں سورج گہن بوا۔ ہی مینالیندیکیا نے نماز کسوف پڑھائی ،اورگڑ گڑا کر دعاما تگی۔ کیونکہ سورج جیسے بڑے ستارہ کا گہنا ناالقد کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے۔اورا یسے وقت میں القد کے نتخب بندوں کے دلوں پرخوف الہی مترشح ہوتا ہے۔اورا یعید اللہ عندی جنوب کے دلوں پرخوف الہی مترشح ہوتا ہے۔اورا پر مینائی سورتیں مترشح ہوتا ہے۔اورا پر مینائی سورتیں متنوب جوخاص جگہیں خام ہو کیوا۔ بیرشائی صورتیں متنوب جوخاص جگہیں خام ہو کیوں۔اصل جنت وجہنم نہیں تھیں۔

### صلح حديبيكي تقريب

غزوۂ احزاب نے بعدرسول امند میں پینانے نے بہتو فرہ ہی دیا تھا کہ اب مکہ والے ہم پر چزھائی نہیں کریں گے۔ اور ہم ان پر چزھ کر جا کیں گے۔ پھر القد تعالی نے آپ وخواب دکھایا کہ آپ تھا ہے کہ ماتھ مکہ تھر بیف لے نے۔ اور بے خوف وخطر مناسک اوا فرہا کر احرام کھول دیا۔ کسی نے صلق کر ایا کسی نے قصر سیدہ منظر دکھایا گیا تھا جو فتح مکہ کے بعد چیش آنے والا تھا۔ گرزیارت بیت امند کے شوق نے بتاب کردیا۔ حالا نکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے بیدہ ہوگئی ہے کہ مواجہ کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کر مہ کا سفر شروع کردیا۔ اس طرح صلح حدیبی کی تقریب بیدا ہوگئی۔ شروع میں فریقین مصالحت پر تیار نہیں تھے، گر بالآخر دس سال کے لئے ناجنگ معاہدہ ہوگیا، جو بہت می فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی معاہدہ بی معاہدہ بنا، جو بہت می فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بھی مجی معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مدیب بنا کہ آئے گے آئے ہو کہ کے کہ کیا سبب بھی مجی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا دی کو مدین کے کا برک کے ساتھ کی کہ کیا سبب بھی میں معاہدہ بنا، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح کے کا جنگ کی کہ کا سبب بھی معاہدہ بنا، حیات کی فتو حات کا سبب بنا کے کا بعد کیا ہو کی کیا کی کو کی کے کا بعد کی کو کی کو کی کر بیا کہ کی کے کا برک کے کر کی کیا کے کا بیک کے کا برک کی کیا کی کر کی کو کو کا کی کر بیا کی کو کی کی کی کی کو کی کی کر بیا کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کر بیا کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کر کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کو کی کی کی کو کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر

اس کی تظیر : یہ واقعہ ہے کہ جب رسول القد بنتی تَدَیم کی وہ ت ہوئی تو پہلے حصرت عمر رضی القد عنہ نے تقریر کی کہ اہمی آپ کی وہ ات نہیں ہوئی۔ جب حسرت اللہ جب حضرت اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی وہ است نہیں ہوئی۔ جب حسرت البو بحر رضی القد عنہ تشریف لائے تو انھوں نے اس کے خلاف تقریر کی فر مایا '' جو شخص محمر سائٹ یا پیم کی عباوت کرتا ہے وہ جان کے کہ آپ کی وہ ات ہو چکی ہے۔ اور جوالقد کی عباوت کرتا ہے: وہ حق لا یموت ہے' حضرت عائشہ رضی القد عنہ اللہ عنہ کے شوق میں فر اسفر کیا گیا وہ وہ کی بہتر ہوا۔

وہ کی بات سے حقیقت عال واضح ہوئی ( بخدری عدیث ۳۱۹۹) اسی طرح نہ کورہ خواب و کھانے کا جو فث تھا ، اس کے مطابق فنج مکہ کے بعد سفر ہوتا تو بھی بہتر تھا۔ اور زیارت کعبہ کے شوق میں فور اسفر کیا گیا وہ بھی بہتر ہوا۔

### حديبيه مين الله كي رحمتين

حديبيه بين الله كي رحمت متعدد صور تول بين ظاهر موتى:



پہلی صورت: حدید بیں اوگ پیاسے ہوئے۔ کس کے پاس پانی نہیں تھا۔ صرف چرزے کی ایک چھاگل میں تھوڑا سا پانی تھا۔ نبی مظالنہ آئی آئے اس میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور پندرہ سو آدمیوں نے بیا بھی اور وضو بھی کیا (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۵۸۸۲)

دوسری صورت: حدیبیی جو کنوال تھا، لوگوں نے اس کا سارا پانی تھینج ڈالا، ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ نبی مِنْ اَنْ اَک اس کی اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے اور کنویں کی من پرتشریف فرماہوئے، پھر پانی کا ایک برتن منگوا یا اوراس میں وضو کیا۔اور غسالہ کنویں میں ڈالا،اور فرمایا: تھوڑی دیر کنویں کوچھوڑ دو۔ پھراس میں اتنا پانی ہوگیا کہ حدید بیدے پورے قیام میں لوگ اس کا یانی استعمال کرتے رے (رواوا بخاری مشکوۃ حدیث ۵۸۸۳)

تیسری صورت: حدید بیبین بیعت ِرضوان ہوئی۔ جس کا تذکرہ سورۃ الفتح آیت ۱۸ میں ہے۔ اس بیعت نے تخلص مسلمانوں کے اخلاص پرمبرتقیدیق ثبت کردی۔

[٢٩] ولما غزا بني المصطلق: ظهرت الملائكة متمثلةً، فخاف العدوُّ.

واتُهمت عائشةُ في تلك الغزوة، فظهرت رحمة الله بتلرنتها، وإقامة الحدّ على من أشاع الفاحشة عليها.

[٣٠] ولما انكسفت الشمس: تضرَّع إلى الله: فإنه آية من آيات الله، يترشح عندها خوف في قلوب المُصْطَفَيْنَ؛ ورأى في ذلك الجنة والبارَ، بينه وبين جدار القبلة، وهو من ظهور حكم المثال في مكان خاص.

[٣١] وأراه الله في رؤياه: ما يقع بعد الفتح: من دخولهم مكة محلّقين ومقصّرين، لايخافون، فرغبوا في العمرة، ولَمَّا يأْنِ وقتُها، وكان ذلك تقريبًا من الله للصلح الذي هو سبب فتوح كثيرة، وهم لايشعرون.

ونظير ذلك: ما قالته عائشة رضى الله عنها في معارضة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، عند موت النبى صلى الله عليه وسلم:" إن في كل قولٍ فائدة ورد الله المنافقين بقول عمر رضى الله عنه، وبَيْنَ الحقَّ بقول أبى بكر رضى الله عنه"

فآل الأمر إلى أن اجتمع رأى هؤلاء وهؤلاء أن يصطلحوا، وإن كرهه الفنتان. وظهرت هنالك آيات:

[الف] عبطشوا، ولم يكن عندهم ماءً إلا في رَكُونَةٍ، فوضع عليه السلام يدَه فيها، فجعل الماءُ يفور من بين أصابعه. [ب] ونزحوا ماء الحديبية، فلم يتركوا فيها قطرة، فَبَرَّكَ عليها، فسقوا واستَقَوْا. [ح] ووقعت بيعةُ الرضوان: مُعَرِّفَةً لإخلاص المَخلصين.

ترجمہ:(۲۹)اور جب آپ نے بنوالمصطلق پر فوج کشی کی تو ملائکہ ظاہر ہوئے ، درانحالیکہ وہ پیکرمحسوس اختیار کرنے والے نتھے، پس دشمن ڈرگیا — اور عائشہر صنی اللہ عنہا براس غزوہ میں تہمت لگائی گئی ، پس اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی ،ان کی ہے گناہی ظاہر کرنے کے ذریعیہ اوران لوگول پر حد جاری کرنے کے ذریعہ جنھوں نے ان کے بارے میں بدکاری کی اشاعت کی تھی ۔۔ (۴۰)اور جب سورج گہڑایا تو آپ القد تعالیٰ کے سامنے گز گڑائے بیعنی نماز کسوف پڑھی۔ کیونکہ گہن لگن الله کی (قدرت کی ) نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔خوف متر شح ہوتا ہے نشانیاں ظاہر ہونے بر منتخب بندوں کے دلول میں۔اورآپؑنے اس تضرع (نماز )میں جنت وجہنم کودیکھا،اپنے اورجدار قبلہ کے درمیان ۔اور وہ مثال کا حکم ظاہر ہونے ہے ہے خاص مقام میں — (٣١) اور القدنے آپ کوایے خواب میں وہ بات دکھلائی جو فتح مکہ کے بعد پیش آ نے والی تھی لیعنی صحابہ کا مکہ میں جانا، ورانحالیکہ و دسمر منڈ وانے والے میں، اور پنٹھے کٹوانے والے میں، سی ہے نہیں ڈرتے بیں۔ پس ان کوعمرہ کا شوق ہوا ، حالا نکہ ابھی اس کا وفت نہیں آیا تھا۔ اور بیہ بات ( شوق )ایند کی طرف ہے ایک تقریب تھی اس کے لئے جو کہ وہ بہت ی فتو حات کا سب تھی ، درانحالیکہ ان کوا حساس نبیس تھا ۔۔۔۔ اوراس کی نظیر: و ہبات ہے جو عَا نَشْهِ رَضَى اللّه عنه نے قرمائی ہے ابو بکر وعمر رضی اللّه عنبما کے معارضہ (مقابلہ) کے سلسلہ میں نبی سِلْنَه بَیْمَ کی وفات کے وقت: '' بیشک ہر بات میں فائدہ ہے۔القد تعالی نے عمر کی بات سے منافقین کو پھیردیا،اور ابو بکر کی بات سے حق کوواضح کیا'' — پس لوٹامعاملہ اس بات کی طرف کہ ان کی اور اُن کی رائے متفق ہوگئی اس پر کہوہ مصالحت کریں۔اگر جہاس کو دونوں جماعتیں (مسلمان اورمشرکین) ناپسند کرتی تھیں (اس کاتعلق ماسبق ہے ہے، نظیر سے نبیں) —اور وہاں نشانیاں ظاہر ہوئیں: (الف)لوگ پیاہے ہوئے ،اوران کے پاس یانی نہیں تھا، گرچڑے کے ایک چھوٹے ہے برتن میں، پس نبی مِينَ أَيْمَ نِهِ اس مِينَ إِنام اتحدر كها، بس آب كى انگليول كررميان سے يانى في المناشروع كيا -- (ب)اورلوگول في صدیب یکا پانی تھینج لیا، پس اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، پس اس کے لئے آپ نے برکت کی دعا کی ، پس انھوں نے پیا اور یانی لیا — (ن)اور بیعت رضوان چیش آئی: درانحالیکہ و مخلصین کے اخلاص کو پہچانوا نے والی تھی۔

### فتخ خيبر: فاكدے اور نشانياں

ذی قعدہ ۱ بھری میں صلح حدید بیر ہوئی۔اس کے فور اُبعد محرم 2 بھری میں خیبر فتح ہوا، یہاں یہود آباد ہتھے۔اس فتح سے وعظیم فائدے حاصل ہوئے: ا بیک: مال ننیمت میں جا کدادیں بھی ہاتھ آئیں۔جن ہے سلمانوں کے لئے آمد فی کا ذریعہ پیدا ہو گیا ،اوروہ جہاد کے لئے فارغ ہو گئے۔

دومرا:اس فتح سے نظام خلافت کا آغاز ہوا۔اور نبی میں نیڈیٹر زمین میں القد کے خلیفہ بن مجئے۔

وضاحت: غزوہ احزاب تک مسلمان دفاعی پوزیش میں تھے۔اس دفت تک مسلمانوں کواپناوجود ہاتی رکھنا ہی مشکل جور ہاتھا۔ سلح حدید بیدیہ امن واطمینان نصیب ہوا۔اس کے بعد فتح خیبر اسلامی حکومت کی پہلی ہاتا عدہ مہم تھی۔جس سے نظام حکومت کی داغ بیل پڑی۔اور رسول اللہ سائنگا بیم کی سربراہی منصہ مشہود پرجلوہ گر ہوئی۔

اور جنگ خيبر کے موقعہ پر جونث نيال ظاہر ہو کيں: وودر ن ذيل بين:

د وسری نشانی جنگ خیبر میں حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی امتد عنہ کو سخت چوٹ لگی۔ آپ نے اس پر تین پھوٹکیں ماریں ، پس اس میں بھی آنکیف محسوس نہ ہوئی (رواہ ابناری مشکو قصدیث ۵۸۸۲)

تیسری نشانی: آپ مین گئیز نے قضاء حاجت کرنی جا ہی۔ گرکوئی ایسی چیز نددیکھی جس سے پردہ کریں۔ آپ نے دو درختوں کو بلایا۔ دونوں نے کھیل ڈیے ہوئے اونٹ کی طرح تا بعداری کی۔ پھر جب آپ فارغ ہو گئے تو دونوں کوان کی جگہوں کی طرف واپس کر دیا (رواہ مسلم مشکو قاحدیث ۵۸۸۵)

چوتھی نشانی: نبی مینالگفید کیا ایک درخت سے انکا کراس کے پنچ آرام فرمارہ سے صحیبہ دور سے اوپا تک قبیلہ بن محارب کا ایک شخص آیا جس کا نام غورت بن الحارث تھا۔ اس نے تکوارا تاری، اور سونت کر کھڑ اہو گیا۔ آپ کی آ تکھا جا تک کھل اوپا تک سے کہا، بتا اب تھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے تین بار فرمایا۔" اللہ!" اللہ نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ، اور دہ تکوارنہ چلا سکا (بخاری حدیث ۱۳۳۱ یہ واقعہ غور و فریس کا نہیں۔ دیکھیں فتح الباری ۱۳۵۲ بنو و فرات الرقاع)

[٣٢] ثم فتح الله عليه خيبر، فأفاء منه على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما يَتَقَوُّونَ به على الجهاد؛ وكان ابتداء انتظام الخلافة، فصار عليه السلام خليفة الله في الأرض.

وظهرت آيات:

[الم] دَسُوا السَّمَّ في طعامه صلى الله عليه وسلم، فَنَبَّأَهُ اللَّهُ به.

[ب] وأصابت سلمة بن الأكوع ضربة، فنفث فيها ثلاث نفتاتٍ، فما اشتكاها بعد.

[ح] وأراد أن يقضى حاجته، فلم يرشينا يستتر به، فدعا شجرتين، فانقادتا كالبعير المَخُشُوش، حتى إذا فرغ ردَّهما إلى موضعهما,

[د] ولما أراد المحاربيُّ أن يَسْطُو بالنبي صلى الله عليه وسلم: ألقى الله عليه الرعب، فربط يده.

### شاہوں کے نام والانامے

### معركه مُوتة اورشهدا كي اطلاع

رسول التد عِلَىٰ الله عَنهُ مِن بِرَارِ كَا اِيكَ شَكَرِمُونَهُ كَى طَرف روانه فر مایا۔ اور اس كا سپه سالا رحضرت زید بن حارثه رضی الله عنه کو بنایا ، اور فر مایا: '' اگر وه شهید ہوجا کی تو جعفر رضی الله عنه سپه سالا رہیں۔ اور وہ بھی شہید ہوجا کی تو عبد الله بن رواحہ رضی الله عنه کو امیر بنالیں'' خلاف الله بن رواحہ رضی الله عنہ کا کہ رومیوں ہے ہوگیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مدینه میں رسول الله عِنهُ الله عِنهُ فرق ہے اطلاع وی فرمایا: مجھنڈ ازید نے لیا ، اور وہ کڑے شہید ہوگئے۔ پھر جھنڈ اجعفر نے لیا ، اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر جھنڈ اجعفر نے لیا ، اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر جھنڈ اجعفر نے لیا ، اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ سے الله عنہ وی کے بے پھر جھنڈ اجعفر نے لیا ، اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر جھنڈ اجعفر نے لیا ، اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر جھنڈ اجعفر نے لیا ، اور وہ بھی اشکیارتھیں ۔۔۔ بھرا ، بن رواحہ نے لیا ، اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ آپ یہ اطلاعات و بے رہے تھے اور آپ کی آئی سے انگلیارتھیں ۔۔۔ بھر فرمایا: اب جھنڈ الله کی آلواروں میں ہے ایک آلوار (خالد بن ولیدرضی الله عنہ ) نے لیا ، اور الله نے ان کے ہاتھ پر فتح عطافر مائی۔

# تقريب فنخ مكه

جدیدبیکی مصالحت میں ایک وفعہ بیتی '' جو محمد (سِنالا بَیَمِنز) کے عبد و بیان میں داخل ہونا جا ہے: داخل ہو سکے گا۔اور جو قریش کے عبد و بیان میں داخل ہونا جا ہے: داخل ہو سکے گا۔اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہو گا:اس فریق کا ایک جزء سمجھا جائے گا۔اوراس قبیلہ برزیادتی خوداس فریق برزیادتی متصور ہوگی''

اس دفعہ کی روسے بنوٹر امدرسول القد سی تنظیم کے عبد و پیان میں داخل ہوگئے، اور بنو بکر قریش کے عبد و پیان میں۔ اور مگر چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت جلی آرہی تھی اس لئے ایک وقت کے بعد بنو بکر کی شیت بگڑی۔ اور انھوں نے شعبان ۸ بجری میں رات کی تاریکی میں بنوٹر الدیر جملہ کردیا۔ قریش نے اس جنگ میں بتھیا روا سے بنو بکر کی مدد کی ، بلکہ ان کے پچھ آدی بھی رات کی تاریکی کا فائد واٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے ، اور بنوٹر نامہ کے متعدد آدمیوں کو مار دیا۔ بنوٹر نامہ نے برخر نامہ نے میں اس کے برخوز الدی بین بین کی مورت حال سے آگاہ کیا ، اور مد وطلب کی ۔ شاہ صاحب نی ابی بیدا اس طرح جب رسول القد میں تی بیم عرب قرباتھ جباد سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے فتح مکہ کی قریب بیدا کی ۔ چنا نچ آ پ دس ہزار کا شکر لے کر نب یت راز داری کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ حضرت حاطب بن ابی جبعد کی سے رضی القد عند نے جو بدری صحابی بیں اپنے بال بچوں کی محبت میں جو مکہ میں ہتھے ۔ ایک خط کے ذریعہ قربی گئے ، اور مکہ کا فرول جائے گئی الزغم فتح ہوگیا۔ اور آپ آ جا تک مکہ مکر مہ بنچ گئے ، اور مکہ کا فرول کے ساتھ کی بیا اور آپ آ جا تک مکہ مکر مہ بنچ گئے ، اور مکہ کا فرول کی کا فرول کے بیا اور کے کا فرول کی کے اسلام بہنچا دیا کہ ان کھی فیم میں تھے ، ایک خط کے ذریعہ آپ کو اس کی اطاب کے ان تک ایک جو کے اسلام بہنچا دیا کہ ان کھو جم دگان بھی فہیں تھا۔ اور آپ آ جا تک مکہ مکر مہ بنچ گئے ، اور مکہ کا فرول کے بیا ان تک ان تک کی ان تک کی اس کھی فیم دیکھوں گئے دیا کہ ان کھی فیم کی کند کھی کی کر ان کھی فیم کی کو کے کہ ان کھی کی کے دور کو کے کہ ان کھی کو کے کہ ان کھی کھی کہ کو کے کہ کہ کی کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کا کہ کو کہ کو کھی کی کو کھوں کھی کو کھی کے دور کو کے کہ دور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کے دور کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کھی کے کہ کو کو کہ کو کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھ

### حنین میں آپ کی ثابت قدمی

اس جنگ میں ایک خاص واقعہ بیٹی آیا کہ ایک شخص جواسلام کا مدعی تھا ،اور میدان جنگ میں خوب جم کرلڑ اتھا ،اس کے بارے میں آپ نے فر مایا کہ وہ دوز خیوں میں ہے ہے! آپ کی اس بات سے قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں جنلا ہوجا کیں۔ گرجلد یہ بات کھلی کہ اس نے خود کشی کرلی ہے (رواہ ابنجاری ،مشکو قصدیث ۸۹۹۲)



[٣٣] ثم نفت الله في رُوعه ما انعقد في الملا الأعلى: من لعن الجبابرة، وإزالة شوكتهم، وإبطال رسومهم: فتقرب إلى الله بالسعى في ذلك، فكتب إلى قيصر وكسرى، وكلّ جبار عنيد، فأساء كسرى الأدب، فدعا عليه، فمزّقه الله كلّ ممزق.

[٣٤] وبعث صلى الله عليه وسلم زيدًا، وجعفرًا، وابنَ رَواحة إلى مُؤْتَةَ، فانكشف عليه حالُهم، فَنَعَاهم عليه السلام قبلَ أن يأتي الخبر.

[٣٥] ثم بعث الله تنقريبًا لفتح مكة، بعد مافرغ من جهاد أحياء العرب، فنقضت قريشً عهو ذها، وتُعامُوْا، وأراد حاطب أن يخبرهم، فنبأ الله بذلك رسولَه، وفتح مكة ولو كره الكافرون، وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا.

[٣٦] ولما التقى المسلمون والكفار يوم حنين، وكانت لهم جولة: استقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأهلُ بيته أشدُ استقامة، ورماهم بتراب، فبورك في رميه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملاً عينيه ترابًا، فولوا مدبرين؛ ثم ألقى الله سكينته على المسلمين، فاجتمعوا واجتهدوا، حتى كان الفتح.

وقال لرجل يَدَّعِي الإسلام، وقاتل أشد القتال:" هو من أهل النار!" فكاد بعض الناس يرتاب، ثم ظهر أنه قتل نفسُه.

ترجمہد (۳۳) پھرائند نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ملا اعلی میں طے پا چکی تھی بھر کشوں کوائند کی رحمت ہے دور کرنا ، اور ان کے دید بہ کوئتم کرنا ، اور ان کے طور طریقوں کو ملیا میٹ کرنا ۔ پس آپ نے اللّٰہ کی نزد کی عاصل کی اس سلسلہ میں کوشش کرنے نے ذریعہ ۔ پس کسری نے ہا دبی کی ، میں کوشش کرنے کے ذریعہ ۔ پن کسری وقیصر اور ہم ضدی ظالم کی طرف خطوط کیھے ۔ پس کسری نے ہا دبی کی ، پس آپ نے کسری وقیصر اور ہم ضدی ظالم کی طرف خطوط کیھے ۔ پس کسری نے ہا دبی کی ، پس آپ کو اللّٰہ نے پارہ پارہ کر کے بھی ڈویا ۔ (۲۳) اور نبی میلی نہ آپ نے نہ اس کو اللّٰہ نے پارہ پارہ کر کے بھی ڈویا ۔ پس آپ بیٹن کے نوان کی شہادت کی خبر وی کا ذریعہ کے بیٹ تقریب اٹھائی ، قبائل عرب سے جہاد سے فارغ مونے کے بعد ، پس قریش نے اپنے عہدوں کوتو ڈویا ۔ اور وہ اندھے بن گئے ۔ اور صاطب نے چاہا کہ ان کو خبر کردیں ، پس اللّٰہ نے اسلام کو بونے کے بعد ، پس قریش نے اپنے عہدوں کوتو ڈویا ۔ اور وہ اندھے بن گئے ۔ اور صاطب نے چاہا کہ ان کو خبر کردیں ، پس اللّٰہ نے اسلام کو بونے کے بعد ، پس قریش کے موقعہ پر مسلمانوں اور کا فروں میں شاہی نہیں تھا ۔ (۲۷) اور جب جنگ جنین کے موقعہ پر مسلمانوں اور کا فروں میں شاہی بی اللہ کی اللہ میں بھی کر دوں اللّٰہ میں بھی کو اللہ میں بھی کو اللّٰہ میں بھی کو کہ اور آپ کے خاندان کے لوگ ( آپ کے بھیجے ابوسفیان بن الحارث میں المی اللہ میں بھی کہ بی کو گئے اور میاں کا کہ ان کو کو کہ اور میں بھی کو کہ اور میاں کو کھی اور آپ کے خاندان کے لوگ ( آپ کے بھیجے ابوسفیان بن الحارث

اورآپ کے چیا حضرت عباس) ثابت قدمی کے ساتھ ڈیڈ رہے۔ اور آپ نے کفار پرمٹی پھینکی۔ بس آپ کے مٹی پھینکے میں پرکت پیدا کی ان بیل ہے کہ ان میں ہے کسی انسان کو مگر القد نے اس کی دونوں آ تکھوں کو مٹی ہے بھر دیا۔ بس وہ پیٹے پھیر کر بھا گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپناسکون نازل فر مایا، پس وہ اکٹھ ہوئے ، اور تن تو زمحنت کی ، یہاں تک کہ فتح ہوئی ۔ اور آپ نے فر مایا ایک ایسے خص کے بارے میں جو اسلام کا دعوید ارتھا۔ اور خوب جم کر لڑا تھا: ''وہ دوز خیوں کہ فتح ہوئی ۔ اور آپ نے بعض لوگ کہ شک میں مبتلا ہو جا تمیں ، پھر ظاہر ہوئی یہ بات کہ اس نے خود کشی کر لی ہے۔ میں جی اس کے بارے میں میشر طاہر ہوئی یہ بات کہ اس نے خود کشی کر لی ہے۔ میں جی اس کے بارے کہ سے ہے اس کے دو کہ کھی گھیں ہے۔ میں میشر کا ہو جا تمیں ، پھر ظاہر ہوئی یہ بات کہ اس نے خود کشی کر لی ہے۔

#### آ کھ ججزات

تیسرام بحزہ: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندا پنی والدہ کودین کی وعوت دیتے ہے، مگروہ نہیں مانتی تھیں۔ایک باراس نے نبی سِاللَّهُ وَیَامُ کُی شَانِ مِیں نامناسب کلمات کہے۔حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند دلفگار خدمت نبوی میں بہنچ، اور عرض کیا: یار سول اللہ! میری والدہ کی مدایت کے لئے وعا فرمائے! آپ نے فرہ یا:''اے اللہ! ابو ہر رہ ہ کی والدہ کو مدایت عطا فرما!''ابو ہربرۃ رضی القد عنہ خوشی ہے اچھنتے ہوئے گھر پہنچے ، دیکھا کہ ان کی والعدہ نہار ہی ہے۔ کیتر ہے بدل کرانھوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ابو ہربرۃ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے کچرھاضر خدمت ہوئے ،اور آپ کواطلاع دی۔ آپ نے خدا کا شکرا داکیا (رواوسلم مختلوٰۃ عدیث ۵۸۹۵)

چوتھا معجزہ: ایک بار ہی سِنٹی میڈیٹر تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، اور فرمایا: 'اگر کوئی شخص اپنہ کپڑا بجچہ و ب یہاں تک کہ میں اپنی بات بوری کروں، پھروہ کپڑا سمیٹ کرا ہے سینے تلکا لے، تووہ میری اس ڈشکومیں تقطعاً کوئی بات نہیں بھولے گا'' حضرت ابو ہریرۃ نے فورا اپنی چاور بچھادی، اور جب تقریر پوری بوئی تو سمیٹ کرا ہے سینہ سے لگالی فرماتے ہیں کہ میں اس تقریر کا ایک جرف آئے تک نہیں بھولا! (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۵۸۹۲)

یا نچوال معجز و: نبی بسن یکیمئے حضرت جربر بن عبداللہ بخکی کوؤ والخلصہ مند برڈ ھانے کے لئے بھیجنا جا ہا توانھوں ئے عرض کیا: میں گھوڑے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا گر بڑتا ہوں! آپ نے ان کے سینہ برڈ ور سے ہاتھ مارا اورفر مایا!''ا ب اللہ! اس کو جمادے!'' جنا نبچہ وہ اس کے بعد بہمی گھوڑے ہے نبیس گرے (متنق مدید بھٹھو قاعد بہے ۵۸۹۷)

چین معجز و: ایک شخص نبی میلاند بیمز کا کا تب نق و دا سلام سے پھر گیا ،اورمشر کیس سے جاملات ہے اس کے بارے میں فرمایا: ''اس کوڑ مین قبول نہیں کرے گی!'' چن نچے جب و مرا ، تو اس کو بار بار دفن کیا گیا ، مکرز مین نے ہر باراس کو نظال پیجینکا (متفق علیہ ،مفقو قاصدیث ۸۸۹۸)

مها توال معجز ہ؛ نبی بسن مدیم تھمجورے ایک ستون سے نیک اکا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا ،اوراس کو مسجد میں رکھا گیا ،اور آپ خطبہ دینے کے نئے اس پر کھڑے ،وے تو وہ ستون جینی پڑا۔ آپ ممبر سے امر ساوراس و پکڑ کرچے ٹایا جب اس کوسکون موا (رواوا ابخاری مشکو ة حدیث ۵۹۰۳)

آ ٹھوال مجڑوہ ایک رات کوئی شور منائی دیا۔ نبی ہی تربیا مقورا گھرے نکے ،اور حضرت ابوطلحہ کے ایک مٹھے گھوڑے پر سوار ہوکرآ واز کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اوک کل کراس طرف چلے تو آپ اوٹ کرآ رہے ہتے۔فر وایا '' مجھرانے کی کوئی بات نبیں' اور گھوڑے کے بارے میں فر مایا '' یا گھوڑا جس کوتم متھا کہتے ہو، ہم نے تواس کو سمندر پایا!' یآپ ک سواری کی برکت تھی۔ چنا نچے بعد میں اس گھوڑے کا متا بلہ نبیل کیا جا سکتا تھا (رواہ ابخاری ہفتکو قاحدیث ۵۹۰۵)

[٣٧] وسُحر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن يكشف عليه جلية الحال، فجاء هــــ فيما يراهـــرجلان، وأخبراه عن السحر والساحر.

[٣٨] وأتاه ذو الخُويصرة، فقال: يارسول الله! اعدل، فانكشف عليه مآله ومآل قومه على وأتاه ذو الخُويصرة، فقال: يارسول الله! اعدل، فانكشف عليه مآله ومآل قومه يقاتلون خير فرقة من الباس؛ آيتُهم رجل أسود، إحدى عَضُديه مثلُ ثدى المرأة، فقاتلهم على رضى الله عنه، ووجد الوصف كما قال.

ح لا لو توريباني له

< (مَتَوْرَ بَيَالِيْكِرْ إِنَّ الْمِيْكِرْ إِنَّ إِنْ الْمِيْكِرْ إِنْ الْمِيْكِرْ إِنْ الْمِيْكِرْ

[٣٩] ودعا لأم أبي هريرة، فآمنت في يومها.

[٤٠] وقال عليه السلام يوما: "لن يَبْسُطَ أحدٌ منكم ثوبه حتى أَقْضِيَ مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره، فَيَنْسْي من مقالتي شيئًا أبدًا" فبسط أبو هريرة، فما نسى منها شيئا.

[11] وضرب عليه السلام بيده على صدر جرير، وقال:" اللَّهم ثَبُّتُه!" فما سقط عن فرسه بعدُ؛ وكان لايثبت على الخيل.

[٤٢] وارتد رجل عن دينه، فلم تقبله الأرض.

[٤٣] وكان عليه السلام يخطب، مستَنِدًا إلى جِذْعٍ، فلما صُنع له المنبر، واستوى عليه: صاح، حتى أخذه وضمَّه.

[٤٤] ورَكِبَ فرسًا بطيئًا، وقال: " وجدنا فرسكم هذا بحرًا!" فكان بعد ذلك لايُجَاري.

ترجمہ: (۳۴) اور آپ مِلْنَهُ بَيِّمُ ايک ست گھوڑے پرسوار ہوئے ، اور فر مایا: '' ہم نے تمہارے اس گھوڑے کوسمندر یایا!''پس وہ اس کے بعد مقابلہ نہیں کیا جاتا تھا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### غزوہ تبوک کا سبب اوراس سفر کے جیروا قعات

فتح مکہ کے ذریعہ اللہ تعالی نے اپنادین مضبوط کردیا، لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہونے گے، فتو حات کا دروازہ کھل گیا، آپ نے قبائل پر عمال (زکوۃ وصول کرنے والے) جیجے ہتمام علاقوں میں قاضوں کا تقررکیا، اورخلافت اسلامیہ کا ڈھانچہ کھل ہوگیا تو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں غزوہ تبوک کا داعیہ پیدا کیا، تا کہ روم پر آپ کا دبد بہ ظاہر ہو، اوراً س علاقہ کوگ جھی آپ کی تابعداری کریں ۔۔۔ بیغزوہ تنری کے زمانہ میں اور قط سالی کے وقت میں پیش آیا تھا، اس لئے اللہ تعالی نے اس کوکسوٹی بناویا، اوراس کے ذریعہ سپچ مؤمنین اور منافقین کے درمیان امتیاز تو تم کرویا۔ فائدہ نغزوہ تو توک کا سلسلہ بظاہر غزوہ موتہ ہے جُواہ واتھا۔غزوہ موتہ کا سبب یہ بناتھا کہ آپ نے حضرت صارث بن فائدہ نئر اور کی میں اللہ عنہ کو بھر آپ کے حام کے نام ایک خطود کر روانہ کیا تھا۔ راستہ میں رومیوں کے گورز شرحبیل بن عُم و عنسانی منا کر ویا تھا۔ ان کو پکڑ کر سخت تکلیف دیکو گل کر دیا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف کا روائی کے لئے تین ہزار کا شکر حضرت زید بن صار شرف اللہ عنہ کی سردورہ کی میں روانہ فرمایا تھا۔ گراتھا تی سے اس کا کلراؤرومیوں کی ایک لاکھ فوج سے بوگیا۔ اور تحت معرکہ کے بعداور کی میں رواروں کی شہادت کے بعد، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی کر وروشور ہے تیاری اس واقعہ کے بعدرومیوں نے کی زوروشور ہے تیاری اس واقعہ کے بعدرومیوں نے کی زوروشور ہے تیاری اس واقعہ کے بعدرومیوں کی زوروشور ہے تیاری

شروع کردی، اور چالیس بزار کالشکر جرآر سرحد پرجمع کرلیا۔ جب نبی سائل دیم کواس کی اطلاعات پہنچیں تو فوجی حکمت عملی کا تقاضا ہوا کہ وہ چڑھ آئیں ،اس سے پہلے ان پر وار کیا جائے۔ چنا نچہ آپ نے پوری تیاری کے ساتھ بیسفر کیا، مگر اللہ نے رومیوں کے دل میں خوف ڈالدیا، اور وہ منتشر ہو گئے، اور آپ مظفر ومنصور لوٹ آئے۔

ال سفر ميں چندوا قعات بيش آئے: جو درج ذيل بين:

پہلا واقعہ: نی سالنہ کی القری میں ایک عورت کے باغ ہے گذر ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: ''اسے تا ڑو''
چنانچے صحابہ نے مختلف اندازے کئے، آپ نے بھی تا ڑا، اور دس وق کا اندازہ لگایا۔ اور اس کی ہولکہ سے کہا کہ بیداوار یا در ھن ،
واپسی میں ہم دریافت کریں گے۔ واپسی میں اس نے ہتایا کہ دس وس پیداوار ہوئی (متنق علیہ مشوۃ حدیث ۱۹۵۵)
ووسرا واقعہ: تبوک کی راہ میں لشکر کا گزرمت مرتج (ویار ٹمود) ہے ہوا۔ آپ نے فرمایا: 'تم یبال کا پانی نہ بینا، اور اس سے نماز کے لئے وضونہ کرنا، اور جوآ ٹاتم نے اس کے پانی ہے گوندھا ہے، وہ جانوروں کو کھلا دو' سے صحیحیین میں بیارش د
بھی مروی ہے کہ 'ان ظالموں کی جائے سکونت میں واضل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذا ب نہ آپر سے اہاں مگرروت ہوئے''
رہناری بڑول النبی جلی تھا نج ۲۶ سے سکونت میں واضل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذا ب نہ آپر سے اہاں مگرروت ہوئے''
رہناری نزول النبی جلی تھا نے جو کہ سے سامند کی جہد بیان فر ماتے میں کہا س کا مقصد احنت کی جگد سے لوگوں کو مشاخر کرنا تھا۔ وہ یائی ٹایا کے نہیں تھا۔

تیسراواقعہ: تبوک کے راستہ میں ایک رات رسول اللہ صلاحی نے فر مایا: '' آج رات بخت آندهی جلے گی، پس کوئی نہ ایک ، اور جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کورتی ہے مضبوط یا ندھ دے ' چنانچہ بخت آندهی چلی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ آندهی نے اس کواڑا کر قبیلہ طی کے دو پہاڑوں کے پاس مجینک دیا (متنق علیہ مفکوۃ حدیث ۵۹۱۵)

چوتھا واقعہ: اس سفر میں آپ کی اوٹمنی کم ہوگئی۔ لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے۔ ایک من فق کہنے لگا: یہ بی تہمیں آسان کی خبر میں ویتے ہیں، اور ان کو معلوم نبیس کہ ان کی اوٹر کی اور آسان کی خبر کی اور اوٹمنی کی جائے ہوں ہے؟ القد تعی لی نے آپ کو من فق کی ہائے کہ خبر کی اور اوٹمنی کی جگہ جسے بتلائے۔ آپ نے فر مایا: '' بخدا! میں وہی جانیا ہوں جوالقد جھے بتلاتے ہیں۔ اوٹمنی فلاں واوی میں ہے، اس کی لگام ایک درخت سے الجھ ٹی ہے!'' (البدایہ والنہایہ ۹:۵)

یا نچواں واقعہ:اس سفر میں تمین تخلص صحابہ بغیر عذر کے بیتیجے رہ گئے، بیان کی لغزش تھی۔ بھر جب ان پرز مین باوجود اپنی پہنائی کے تنگ ہوگئی تو سورۃ التو یہ کی آیت ۱۱۸ نازل ہوئی،اوراللہ نے ان ہے درگذر کیا۔

چھٹاواقعہ: اس سفر میں رسول اللہ مین تنظیم نے ۱۳۲۰ سواروں کا رسالہ دیمر حصرت خالد کو دومۃ الجند ل کے حاکم اُ کیدر کی طرف بھیجا، اور فرمایا کہتم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے یا ؤگے۔ جب ان کالشکر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نیل گائے آئی اور قلعہ کے درواز ہے سینگ رکڑنے گئی۔ اکیدراس کے شکار کو ٹکلا، چاند نی رائے تھی، حضرت خالداوران کے سواروں نے ایک ورواز ہے ہے۔ بیار کی جان بخشی کی ،اور جزیہ پرمصالحت کر لی (امبدایہ ۵ کا ا

﴿ لَرَ رَبِ الْمِيْرَا ﴾

[63] شم أحكم الله دينه، وتواردت الوفود، وتواترت الفتوح، وبَعَثَ العمَّال على القبائل، ونَصَبَ القضاة في البلاد، وتمت الخلافة، فَنُفث في رُوعه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك، ليظهر شوكتُه على الروم، فينقاد له أهلُ تلك الناحية؛ وكانت تلك غزوة في وقت الحرو العسرة، فجعلها الله تمييزا بين المؤمنين حقًا والمنافقين.

[الد] ومَرَّ عليه السلام على حديقة لامرأة في وادى القرى، فخرصها، وخرصها الصحابة رضى الله عنهم، فكان كما قال عليه السلام.

[ب] ولما وصل إلى ديار حِجْرِ، نهاهم عن مياهه: تنفيرًا عن محل اللعن.

[ح] ونهاهم ليلةً أن يخرج أحدّ، فخرج رجل، فألقته الريح بجبلي طَيْئ.

[د] وضَـلَّ لـه صـلى الله عـليه وسلم بعير، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لعلم أين بعيره؟ فنبأه الله بقول المنافق، وبمكان البعير.

[ه] وتخلّف ناس من المخلصين زلّة منهم، ثم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فعفا الله عنهم. [و] وأُلقى ملِكُ أيلةَ في أَسْرِ خالد، من حيث لم يحتسب.

ترجمہ: (۳۵) پھرالقدنے (فتح کہ کے ذریعہ) اپنادین مضبوط کیا، اور ذھر اوّھ ووْوا نے لگے، اور مسلسل فوّحات ہونے لگیں، اور آپ نے قبائل پر محمدال (زکوۃ وصول کرنے والوں) کو بھیب، اور سلاقوں میں قضوں کو مقرر کیا، اور خلافت محمل پر تربہوئی، تو آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ تیوک کی طرف تکلیں، تا کہ روم پر آپ کا دبہ برظاہم ہو، کہ اس علاقہ کے لوگ آپ کی تابعداری کریں ۔ اور وہ غزوہ کری اور تکی کے وقت میں پیش آیا تھ، پس اللہ نے اس کو سیحہ مومنین اور منافقین کے دوگ آپ کی تابعداری کریں ۔ اور وہ غزوہ کری اور آپ وادی القری میں القری میں اللہ نے اس کو سیحہ مومنین اور منافقین کے درمیان احتیاز کا ذریعہ بنادیا ۔ (الف) اور آپ وادی القری میں القری میں اللہ نے سے گذریہ، پس آپ منافقین کے درمیان احتیاز کا درجہ آپ مقام جمر پر منافقین کے درمیان احتیال کو کی اس کو تا ڈا، اور صحابہ نے بھی اس کو تا ڈا، اور صحابہ نے بھی اور آپ منافقین نے فر مایا تھ ۔ (ب) اور جب آپ مقام جمر پر منافقین کے دو پہاڑوں میں ڈالدیا ۔ پہنچیتو لوگوں کو اس کے پائی کے استعمال میں بھی ایک مختی کہا: ''اگروہ نبی ہوتے تو وہ جانے کہا ڈوں میں ڈالدیا ۔ بین اللہ کو تی دو بیا ڈوں میں بولوٹ کی جہ کے اور کو مختی ہوگئی تو اللہ کا اور نہ کہاں اور کی مختلف لوگ چیچےرہ گی اور اور نے کی محمول کے دو پہاڑوں میں ہوتے کو وہ جانے کہان کو ہوانے تو اس کے بھران پر ذمین باوجودا نبی بہنائی کے نگ ہوگی تو اللہ کی اور کی مختلف لوگ چیچےرہ گی اور اور کی مجران پر ذمین باوجودا نبی بہنائی کے نگ ہوگی تو اللہ نہیں کرتا تھا۔ درگز رکیا ۔ (د) اور اللہ کا باوشاہ (یہ کی خور سے کھران پر میں باور کی میں منافقین کی میں کرتا تھا۔







# آخری چھے باتیں

ہملی بات — عہدو بیان ختم — جب اسلام قوی ہوا، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے گے، تو اللہ تغالی نے سے مہدو بیان ختم سے اسلام قوی ہوا، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے داور ۹ ہجری میں جج اللہ تغالی نے سورہ تو بہناز ل فر مائی۔ اور مشرکین کے ساتھ جوعہدو بیان تقے وہ سب ختم کر دیئے گئے۔ اور ۹ ہجری میں جج کے موقعہ پران کا اعلانِ عام کر دیا گیا۔

دوسری بات — مبللہ کی تیاری، پھر جڑیہ پرمصالحت — نجران کے نصاری کا ایک و فد خدمت بنوی میں حاضر ہوا۔
اوراس نے آپ سے فدہی معاملات میں گفتگو کی۔اس سلسلہ میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، اوراس کی آیت الا میں مبللہ کا تقدم دیا۔ آپ سِلانی آیئی مبللہ کرنے کیلئے تیارہ و گئے ، گمران لوگوں نے ہتھیارڈ الدیئے ، اور جزیہ پرمصالحت کر لی۔
تیسری بات — مناسک جج کی تعلیم — ۱۰ ہجری میں آپ سِلانی آئے منے فرمایا۔ آپ کے ساتھ تقریبا ایک لاکھ چوہیں مبراصی ہے ، آپ نے سب کو مناسک جج کی تعلیم دی۔اور شرکین نے ج میں جو تج بیات کردی تھیں ان کا قلع قمع کر دیا۔
ہزار صی بت — دین کا خلاصہ کہیا — جب دین راہنمائی کا معاملہ پائے تھیل کو پہنچا، اور آپ سِلی آئے کی و فات کا وقت قریب آیا۔ تو اللہ تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو آدی کی صورت میں بھیجا، جن کو سب صحابہ دیکھ رہے تھے۔انھوں نے قریب آیا۔ تو اللہ تعالی نے دیکے بارے میں سوالات کے ، اور آپ نے جوابات دیئے۔ جن کی جرئیل عدیہ السلام نے تھد بی کی۔ اس کا مقصد میتھا کہ امت کے سامنے دین کا خلاصہ اور لب لباب آجائے۔

یا نچویں بات — ملاَ اعلی سے ملنے کا اشتیاق — جب آپ مِنالِنَدِیَا ہے، تو برابررفِق اعلی کو یا دکر تے رہے، اوران سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔

'چھٹی ہات — اللہ تعالیٰ ملت کے ذرمہ دار — پھراللہ تعالیٰ آپ طِلاَنہ فِیْلُمْ کی ملت کے دردار بن گئے۔اورایسے لوگوں کو دین کے کام کے لئے کھڑا کر دیا جو ملامت کر کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے۔انھوں نے جھوٹے مدعیانِ نبوت سے اور روم و فی رس سے لو ہالیا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ تام ہوا۔اور نبی طِلائی کَیْلُمْ نے جو وعدے کئے تھے وہ پورے ہوئے۔اللہ کی بے بایاں رحمتیں برسیں آپ پر،آپ کے خاندان پر،آپ کے اصحاب پر،اورسلام ہو!

[٤٧] فلما قوى الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجًا: أوحى الله إلى نبيه أن ينبذ عهدَ كلّ معاهد من المشركين، ونزلت سورة براءة.

[٤٨] وأراد المباهلة من نصاري نجران، فعجزوا، واختاروا الجزية.

[٤٩] ثم خرج إلى الحج، وحضر معه نحوٌ من مائة ألف وأربعة وعشرين ألفًا، فأراهم مناسك الحج، وردَّ تحريفاتِ الشرك.



[ • ٥] ولما تم أمر الإرشاد، واقترب أجلُه: بعث الله جبريل في صورة رجل، يراه الناس، فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، والساعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وصدَّقه جبريل، ليكون ذلك كالفَذْلكة لدينه.

[٥١] ولما مُرِضَ: لم يزل يذكر الرفيق الأعلى، ويجنُّ إليهم، حتى توفاه الله.

[٥٢] ثم تكفَّلَ أمرَ ملتِه، فنصب قومًا لايخافون لومة لائم، فقاتلوا المتنبئين، والروم، والعجم، حتى تم أمر الله، ووقع وعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

# فِنْن (آزمائشيں اور ہنگامے)

فتنه: کاہ دوفتن ہے۔ اس کے بغوی معنی ہیں: سونے کوآگ میں تیا کر کھر اکھوٹا معلوم کرنا: اصل المفنین: إذ حال المذھب الساد، لِنظَهَرَ جو دَتُه من رَداء ته (راغب) پھرفتنه کے معنی آزمائش کے ہوگئے۔ اور آزمائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے، اس لئے ایڈ ارسانی، اور اس کی مختلف شکلول، اور آزمائش میں جو کھوٹا ٹابت ہو، اس کے ساتھ جومعا ملہ کیا جائے: ان سب کے لئے قرآن وحدیث میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات استعمال کئے گئے ہیں۔ پس فتنہ کے معنی ہیں: آزمائش، آفت، دنگا فساد، ہنگا مه، دکھ دینا اور تختهٔ مشق بنانا وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مید نیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان ہر گھڑی میدانِ امتحان میں ہے۔ ایمان و کفرتو بڑے امتحان ہیں۔ گرمؤمن کا بھی مختلف شکلول میں امتحان ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے: '' القد تعی کی ہر امت کی آ ز مائش کرتے ہیں، اور میری امت کی آ ز مائش مال سے کریں گے'' (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۸۳) پس اگرمؤمن اس آ ز مائش میں کامیاب ہوجائے زے نصیب! ورنداس کا خمیازہ بھگتنا ہڑے گا۔

احادیث میں بہت ہے فتنوں اور ہنگا ہوں کی پیشگی اطلاعات دی گئی ہیں ، یفتن کی روایات کہلاتی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ اس باب میں پہلے فتنوں کی صورتیں بیان کریں گے ، پھراحادیث ِفتن کی شرح کریں گے۔

# فتنول کی چھتمیں

فتنے چوشم کے ہیں: پہافتم ۔۔ آ دمی کے اندر کا فتنہ ۔۔ اور وہ بیہ ہے کہ آ دمی کے احوال بگڑ جا نمیں ،اس کا دل بخت بوج ہے ،اوراس کو بہافتم ۔۔ آ دمی کے اندر کا فتنہ ۔۔۔ اور وہ بیہ ہے کہ آ دمی کے احوال بگڑ جا نمیں ،اس کا دل بخت بوج ہے ،اوراس کو

عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس ندہو۔

اس کی تفصیل میہ کے کہ انسان کے جسم میں فہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں: قلب بھی اوٹرس ( فطرت وطبیعت ) دل: سے غصہ، بہادری، حیا، محبت، خوف، انقباض وانبساط جیسے احوال کا تعلق ہے۔ اور عقل: کا دائر ہ کا رو ہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہنچ کر حواس خمسے طاہرہ کا کام ختم ہوجاتا ہے عقل: بدیبی اور نظری دونوں قتم کے علوم کا ادراک کرتی ہے۔ جیسے تجربہ اور حدس وغیرہ کے ذریعہ جو بدیبی با تیس جانی جاتی جیس وقت کی کام ہے۔ اس طرح بر ہان وخطابیات وغیرہ کے ذریعہ جو نظری علوم حاصل کئے جاتے ہیں: وہ بھی عقل کا فعل ہے۔ اور نفس: خواہش کرتا ہے یعنی انسان کی بقاء کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے کھا تا، پینا، سونا اور صحبت کرنا: ان کی نفس خواہش کرتا ہے۔

قلب کے برے احوال:

ا - جب قلب پرجیمی خصلتیں قبضہ جمالیتی ہیں،اوراس کی ولچیپیاں جانوروں جیسی ہوجاتی ہیں تو وہ قلب جہیمی کہلاتا ہے(بیادنی ورجہ ہے)

۲ — اور جب خواب یا بریداری میں قلب شیطان کے وسوئے بول کرتا ہے، تو وہ قلب: قلب شیطانی ہوجا تاہے۔ قرآن (سورۃ الانعام آیت ۱۱۲) میں ایسے لوگول کوشیاطین الانس (انسان نماشیطان) کہا گیا ہے (بیفساد قلب کا اعلی درجہ ہے) قلب کے اجھے احوال:

ا — جب قلب پرمکلی مصلتیں قبضہ جمایتی ہیں ،تو وہ قلب: قلب انسانی کہلا تا ہے۔اوراس وقت خوف اور محبت وغیرہ جذبات اُن برحق اعتقادات کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جن کوآ دمی نے محنت سے حاصل کیا ہے ( بیصلاح کا اونی درجہ ہے )

۲ — اور جب دل کی صفائی اور نور تو می ہوجاتا ہے، تو صوفیا کی اصطلاح میں اس کوروح کہتے ہیں۔ اب اس دل میں انبساط ہی انبساط ہوتا ہے۔ انقباض کا نام ونشان نہیں ہوتا۔ اور الفت ومحبت ہی ہوتی ہے، قلق و بے چینی کا تام ونشان مث جاتا ہے۔ اس دل کے احوال کوصوفیا انفاس کہتے ہیں۔ جب قلب اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو ملکی خصوصیات عادت بٹانیہ بن جاتی ہیں، اب وہ اکتما بی نہیں رہیں (بیصلاح کا اعلی درجہ ہے)

عقل کے برے احوال:

ا -- جب عقل پر جبی خصائیں مالب آجاتی ہیں توعقل مکار ہوجاتی ہے۔ اور آدمی کوایسے خیالات آئے گئتے ہیں جو فطری تقاضوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جیسے جماع کے خیالات آتے ہیں، اگر شہوت کی فراوانی ہوتی ہے، اور کھانوں کے خیالات آتے ہیں، اگر وہ بھوکا ہوتا ہے (یہ فساد عقل کا ادنی درجہ ہے)

٢- اورا گرعقل پرشيطان كى وحى قبضه جماليتى بيتو آ دى كوبهترين نظام كى شكست در يخت كے خيالات آتے ہيں۔

< الاَسْرَارَ بِبَالْيِدَلِ عِ

معتقدات حقہ میں شکوک وثبہات پیدا ہوتے ہیں۔اورالی مکر وہ ومنکر ہمیئوں کی طرف اس کا میلان ہوجا تا ہے جن سے نفول سلیمہ نفرت کرتے ہیں (بیفسادعقل کا اعلی درجہ ہے ) پیشر سے میں میں میں میں اسٹیر میں اسٹیر کی اسٹیر کی معرف کا اسٹیر کی اسٹیر کی سے میں میں میں میں میں میں میں م

عقل کے اجھے احوال:

ا — جب عقل پرکسی درجہ میں ملک خصانتیں قبضہ جمالیتی ہیں تو وہ بدیمی یا نظری ارتفاقی اوراحسانی علوم کی تقعد بیق کرنے گلتی ہے، جن کی تقعد بیق ضروری ہے (بیادنی درجہ ہے )

۲ — اور جب عقل کی صفائی اورنور تو می ہوجا تا ہے تو اس کوصوفیا کی اصطلاح میں 'سر' کہتے ہیں۔ جس کا کام ایسے علوم کو قبول کرنا ہوتا ہے جن کا خواب میں یا ذہانت، کشف اور غیبی آواز وغیرہ کے ذریعید عالم غیب سے فیضان کیا جاتا ہے (بیدرمیانی درجہہے)

۳ — اور جب عقل الیی مجرد ذات کی طرف مائل ہوتی ہے، جوز مان ومکان کی قید ہے آزاد ہے، تو صوفیا کی اصطلاح میں اس کوعقل خفی کہتے ہیں (اور بیعقل کی ترقی کااعلی درجہ ہے، اس سے او پر کوئی درجہ نبیں ) نفس کے تبین احوال:

ا۔ جبنفس بہبی خصلتوں کی طرف اتر تا ہے تو وہنفس لقارہ کہایا تا ہے (بیہ برانفس ہے )

۲ — اور جب نفس: ملکیت و بہیمیت کے درمیان متر دد بوتا ہے۔ بہی ملکیت کی طرف جھکتا ہے تو بہی بہیمیت کی طرف، تو وہ نفس لوّ امد کہلاتا ہے (بیبَین بَین حالت ہے،اور غنیمت ہے)

سا۔ اور جب نفس: شریعت کے احکام کا پابند ہوجا تا ہے، اور بھی اس کے خلاف اقد ام بیں کرتا ہمیشہ اس کے موافق بی عمل کرتا ہے، تو وونفس مطمئنہ کہلاتا ہے (بیعمد نفس ہے)

غرض: قلب، عقل اورنفس کے خارجی اثرات کی وجہ سے جو برے احوال ہیں، وہ آدمی کے اندرونی فتنے ہیں، جن سے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ اور قر آن وحدیث میں عام طور پراسی فتنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورة الانبیاء آیت ۳۵ میں ہے: ﴿ وَ نَلْ لَكُ مِنْ الْمُ سِياءَ أَنْ الْمُورُ وَ الْمُخْيِرِ فِيْنَا أَنَّ الْمُرْجِمِدِ: اور جم تم کو جانبی جی برائی سے اور جملائی سے آزمانے کو لیحیٰ بختی نرمی، شدرتی بیاری بینی فراخی، پیش مصیبت وغیرہ احوال بھیج کرتم کو جانبیاجا تا ہے، تاکہ کھر اکھوٹا الگ بوجائے ، اور علانہ خلام موجائے کہ گند ن کون ہے اور خزف کون؟!

درمیان جدائی کرادی! شیطان اس کوتریب کرتا ہے، اور کہتا ہے: یکھے! تونے بڑااچھا کام کیا! (مسلم شریف کا! ک۵امھری)
تیسر گفتم — وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیس مارتا ہے — اوروہ نظام مملکت کابگاڑ ہے، اورلوگوں کا ناحق حکومت
کی آز کرنا ہے۔ حدیث میں ہے: '' شیطان اس ہے تو مایوس ہوگیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی بندے اس کی پرستش
کریں۔البتہ وہ ان کوآپس میں لڑانے میں لگا ہوا ہے' (مسلم کا ۱۵۲۱)

چوھی قسم ۔ ملی فتنہ ۔ اور وہ یہ ہے کہ خصوص صحابہ و فات پا جا کیں ، اور دین کا معاملہ نا اہلوں کے ہاتھ ہیں چلا جائے۔ پس اولیا ، اور ناماء دین ہیں ، اور بادشاہ اور توام دین ہیں سستی برتیں ۔ نہ اچھے کا موں کا تحکم دیں ، نہ بر ہے کا مول سے روکیس ۔ پس زمانہ: زمانہ جاہلیت ہوکر رہ جائے ۔ حدیث ہیں ہے ۔'' القد تعی لی نے جھے ہے ہواس کی امت میں ہے تخصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے ، جواس کی سنت پڑھی ہی ہم بعوث کیا ہے ، اس کے لئے اس کی امت میں ہے تخصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے ، جواس کی سنت پڑھی پیرا ہوتے تھے ، اور اس کے دین کی چیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے جانشین ایسے نا خلف ہوگئے جو وہ باتیں سنت پڑھی پیرا ہوتے تھے ، اور اس کے دین کی چیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے جانشین ایسے نا خلف ہوگئے جو وہ باتیں سنت پڑھی کہ تھے۔ اور وہ کام کرتے تھے جن کا وہ تھم نہیں دیے گئے تھے۔ پس جو تخص ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور کے برابر بھی نہیں '' (رواہ سلم ہشکاؤ ق حدیث کے اباب الاعتسام)

پانچوین سے عالم گیرفتنہ سے بیردین کا فتنہ ہے، جب بیفتندرونما ہوتا ہے تو لوگ انسانیت اوراس کے نقاضوں سے نکل جاتے ہیں۔اورلوگ تین طرح کے ہوجاتے ہیں :

ایک: جوسب سے زیادہ سخر سے اور سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں: وہ دو کام کرتے ہیں: ایک: طبیعت کے تقاضوں سے بالکلیہ برطرف ہوجائے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتے یعنی تارک الدنیا ہوجائے ہیں، اور بیوی بچوں سے بالکلیہ برطرف ہوجائے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم نہیں ۔ شریعت نے طبیعت کی اصلاح کا حکم بیوی بچوں سے بتعلق ہوکرسنیا ہی بن جائے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی بیائے نہیں ۔ شریعت نے طبیعت کی اصلاح کا حکم دیا ہے، اور اس کی صورتیں تجویز کی ہیں ۔ دوم: مجردات یعنی ملائکہ کی مشابہت اور ان کا اشتیاق بیدا کرتے ہیں، اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً شب بیداری کرنایا کشرت سے دوزے دکھنا۔ وغیرہ۔

د وسرے: عام لوگ ہوتے ہیں جو ہیمیت ِ خالصہ کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔اور حیوانیت کوشر مادینے والے کام کرنے لکتے ہیں۔

تیسرے: نیج کے لوگ ہوتے ہیں، جونہ پوری طرح اِن کی طرف اُئل ہوتے ہیں، نہ اُن کی طرف۔ چھٹی قسم ۔۔۔ فضائی حادثات کا فتنہ ۔۔ بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، وہائیں پھیلتی ہیں، زمین دھنستی ہے، اور بڑے علاقہ میں آگ لگتی ہے اور عام تباہی مچتی ہے، اللہ تعالی ان حادثات کے ذریعہ مخلوق کو ڈراتے ہیں، تا کہ وہ اپنی برا عمالیوں سے ہازآ کمیں۔



#### ﴿ الفِتَن ﴾

اعلم: أن الفِتَنَّ على أقسام:

[١] فتنة الرجل في نفسه: بأن يُقْسُوَ قلبه، فلا يجد حلاوة الطاعة، ولالذة المناجاة. وإنما الإنسادُ ثلاثُ شُعَبِ:

[الف] قلبٌ: هومبدأ الأحوال، كالغضب، والجرأة، والحياء، والمحبة، والخوف، والقبض، والبسط، وتحوها.

[ب] وعقل: هو مبدأ العلوم اللتي ينتهي إليها الحواسُ، كالأحكام البديهية: من التجربة، والحدس، وتحوهما؛ والنظرية من البرهان، والخطابة، وتحوهما.

[ح] وطبع: هومبدأ اقتضاءِ النفسِ مالابد منه، أو لابد من جنسه في بقاء البِنية، كالداعية المنبجسة في شهوة الطعام، والشراب، والنوم، والجماع، ونحوها.

فالقلب: مهما غلب عليه خصال البهيمية، فكان قبضُه وبسطُه نحو قبض البهائم وبسطها الحاصلين من طبيعة ووهم: كان قلبا بهيميا — ومهما قبِلَ من الشياطين وسوستَهم في النوم أو اليقظة: يسمى الإنسانُ شيطانُ الإنس.

ومهما غلب عليه خصال الملكية: يسمى قلبًا إنسانيا، فيكون خوفُه ومحبتُه وما يشبههما مائلة إلى اعتقادات حقَّة حَصَّلها \_\_\_ومهما قَوِى صفاؤُه، وعظم نورُه: كان روحا، فيكون بسطا بلا قبض، وألفة بلاقلق، وكانت أحواله أنفاسًا، وكانت الخواص الملكية كالديدَن له، دون الأمور المكتسبة بسعى.

ومهما غلب خصال البهيمية على العقل: صار جُرْبُزَة، وأحاديث نفس تميل إلى بعض الدواعى الطبيعية، فيحدّث نفسه بالجماع، إن كان فيه شبق، وبأنواع الطعام، إن كان فيه شبق، وبأنواع الطعام، إن كان فيه جوع، ونحو ذلك — أو وحى الشيطان: فتكون أحاديث النفس تميل إلى فك النظامات الفاضلة، وشكّ في المعتقدات الحقّة، وإلى هيئاتٍ منكرةٍ، تعافها النفوس السليمة.

ومهما غلبت عليه خصال الملكية في الجملة: كان عقلاً: من فعله التصديق بما يجب تصديقه من العلوم الارتفاقية أو الإحسانية: بديهة أو نظرًا -- ومهما قوى نورُه وصفاؤه: كان سِرًّا: من فعله قبولُ علومٍ فائضةٍ من الغيب: رؤيا، وفراسة، وكشفا، وهتفا، ونحو ذلك -- ومهما مال إلى المجردات البريَّة من الزمان والمكان: كان خفيًا.

ومهما انحدر الطبع إلى الخصال البهيمية: كان نفساً أمَّارة بالسوء — ومهما كان مترددًا بين البهيمية والملكية، وكان الأمر سِجَالًا ونُوبًا: كان نفسًا لوّامة — ومهما تقيدت بالشرع، ولم تنبَجِسُ إلا فيما يوافقه: كان نفسًا مطمئنة — هذا ما عندى من معرفة لطائف الإنسان، والله أعلم.

 جن كوفوس سليمة السندكرت بين (الجوابز : وصوك بازجع جوابزة)

اور جبقل پرکسی ورجہ میں ملکی تصانبیں نالب آئی ہیں تو وہ ایک عقل بن جاتی ہے، جس کے کام ہے اُن بدیبی یا نظری علوم ارتفاقیہ یا احسانیہ کی تقعد بیش کرنا ہوتا ہے جن کا غیب سے فیضان ہوتا ہے، خواب کی صورت میں ، اور فراست ، کشف اور غیبی آ واز کے طور پر ، اور الن کے مانند طریقوں سے سے اور جب عقل ایسے مجروات کی طرف مائل ہوتی ہے جوز مان ومکان سے یاک بیل تو وہ عقل خفی ہے۔

اور جب فطرت اترتی ہے جیمی خصلتوں کی طرف تو وہ برائیوں کا بہت زیادہ تھم کرنے والانفس ہوتی ہے ۔۔۔ اور جب فطرت: ہیمیت و ملکیت کے درمیان متر در ہوتی ہے، اور معاملہ کویں کے ڈول اور باریوں کا ہوتا ہے تو فطرت: برائیوں پر بہت زیاوہ ملامت کرنے والانفس ہوتی ہے۔ اور جب فطرت. شریعت کی پابند ہوجاتی ہے، اور اس ہوتی ہے بین و تنہیں کرتی ، اور اس ہوتی ہے، تو وہ فطرت برسکون نفس ہوتی ہے جوشریعت کے موافق ہوتی ہے، تو وہ فطرت برسکون نفس ہوتی ہے۔ وہ بات ہے جومیرے پاس ہانسان کے لطائف کے علم ہے، باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

[٧] وفتنة الرجل في أهله: وهي فساد تدبير المنزل، وإليها الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشه \_\_ إلى أن قال \_\_ ثم ينجيئ أحدهم، فيقول: ما تركتُه حتى فرُقتُ بينه وبين امرأته، فيلدنيه مه، ويقول: بعم أنت!"

[٣] وفتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة، وطمع الناس في الخلافة من غير حق، وهوقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم"

[1] وفتنة مِلْية: وهي أن يموت الحواريون من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم، ويُستند الأمر إلى غير أهله، فيتعمق رهبانهم وأحبارهم، ويتهاون ملوكهم وجهالهم، ولايأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر، فيصير الزمانُ زمانَ الجاهلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مامن نبي إلا كان له حواريون" الحديث.

[٥] وفتنة مستطيرة: وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها:

[الف] فأزكاهم وأزهدهم: إلى الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأسًا، دون إصلاحها، والتشبه بالمجردات والتحنُّن إليهم بوجه من الوجوه، ونحو ذلك.

[ب] وعامتهم: إلى البهيمية الخالصة.

[ح] ويكون ناس بين الفريقين: لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.



[٦] وفتنة الوقائع الجوية المنذرة بالإهلاك العام: كالطوفانات العظيمة: من الوباء،
 والخسف، والنار المنتشرة في الأقطار، ونحو ذلك.

مرجمہ:(۱)اورآ وی کا فتذا سی بیوی میں:اوروہ نظام خانداری کا بگاڑ ہے ۔ (۳)اوروہ فتذ ہو سندری طرح سموجیں مارتا ہے:اوروہ نظام مملکت کا بگاڑ ہے،اورلوگوں کا ناحق حکومت کی حرص کرتا ہے۔ (۳)اور لی (فربی) فتذ:اوروہ بیہ کہ کخصوص سحابہ وفات پاجا تمیں (بیصفت کا شفہ ہے، تمام ہی صحابہ مخصوص حضابہ وفات پاجا تمیں (بیصفت کا شفہ ہے، تمام ہی صحابہ مخصوص حضابہ وفات پاجا تمیں اور ان کے بادشاہ اور عوام سستی برتیں، وہ نہ کی معروف کا سمجھ دیں،اور نہ کی محکر سے روکیں، پس زمانہ: زمانہ جا جلیت ہوکررہ جائے ۔ (۵)اور چاردا نگ عالم سے نیازہ الافتہ:اور وہ لوگوں کا انس نیت اور اس کے تقاضوں سے بدل جاتا ہے: ۔ (الف) پس ان کا سب سے زیادہ پاکیرہ اور ان کا سب سے روادہ کی طرف، براز ابد (مائل ہونے والا ہوتا ہے) طبیعت کے تقاضوں سے بالکلیے نگل جانے کی طرف، نہ کہ ان کی اصلات کی طرف، اور مجردات سے مشابہت پیرا کرنے کی طرف، اور صورتوں میں سے کسی صورت کے ذریعہ بجردات کے اشتیاق کی طرف، اور اس کے مائند کی طرف میں نہیں نہ نہ کی طرف میں بیادہ کی طرف فرن کی مائد کی طرف کی میں نہ نہ کی کا دونوں میں تو بین، نہ ان کی طرف میں بیادہ کی مائندی طرف کے مائندی طرف میا کی وہنا، اور علاقوں میں تھینے والی جو زرانے کا اس بھینے والی آتشر دگی،اوران کے مائند۔

# روايات فنتن

## ا – قساوت قلبی

حدیث (۱) — رسول الله سِالْهَ بَیْلِمْ نے فر مایا: ''تم ضرور گذشته لوگوں کے طریقوں کی چیروی کرو گے، جیسے بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کداگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے ہو نگے ، او تم بھی الشت کے برابر ہوتی ہے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کداگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھسے ہو نگے ، او تم بھی ان کی چیروی کرو گے' 'و چھا گیا: یا رسول الله ایند ایم ہود و نصاری کی؟ آپ نے فر مایا: '' اور کس کی؟! ' (مشکوۃ حدیث ۲۱۱۱) حدیث (۱) صدیث (۱) — رسول الله میل ہوئی آٹے نے فر مایا: '' نیک لوگ ختم ہوجا کمیں گے: کے بعد دیگر ہے، اور بُوکی بھوی کی طرح بھوی رہ جاتے گی بعنی جیسے بُوکا آٹا کھالیا جاتا ہے اور بھوی رہ جاتی ہے: یہی حال امت کا بھی ہوجا نے گا۔ پس الله

تع کی ان لوگوں کی پچھ پر واہ بیں کریں گے بینی وہ لوگ کس شار قطار میں نہیں ہو نگے (مظلوۃ حدیث ۲۳۱۵)

تشریح بسورۃ الحدیدۃ بیت ۱۲ میں ہے: '' کیاا کیمان لانے والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نھیجت اور
اس وین جن کے سماھنے جھک جا تیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا تیں، جن کوان سے پہلے کتاب دی
گئی، پھر ان پر زمانۂ دراز بیت گیا، پس ان کے دل شخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے اطاعت سے نگلنے والے بیں'
اس آیت سے نبی شیخ کی نے بیہ بات جانی کہ جب آپ کی امت کا زمانہ نبوت سے دور ہوگا، اور آپ کے مخصوص
اس آیت سے نبی شیخ کی نے بیہ بات جانی کہ جب آپ کی امت کا زمانہ نبوت سے دور ہوگا، اور آپ کے مخصوص
اسحاب ختم ہوجا کیں گے، اور معاملہ نا اہلوں کے ہاتھ میں چلاجائے گا تو لوگ ضرور نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے پیچھے چل

#### ۲-حکومت کا بگاڑ

صدیت — رسول القد سائقہ بیلا نے فر مایا "اس دین کا آغاز نبوت ورحمت ہے ہواہ، پھر خلافت ورحمت ہوگی، کھر گزندہ حکومت آئے گی۔ پھر جر بظلم اور فساد فی الارض ہوگا۔ لوگ ریشم، شرمگاہ اور شراب کوھل لرکیس کے، اور وہ ای حالت میں روزی دیئے جا کیں گے اور مدکئے جا کیں گے، یبال تک کہ وہ اللہ نے ملیس گے " (مقلو ق حدیث ۵۳۵۵)

تشریح: عہد نبوت آنخضرت میں ہوا۔ اور مطلق خلافت رختم ہوگیا۔ اور اس خلافت کا زمانہ جس میں تموار نیام سے نہیں نکلی: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہاوت پر اور حضر جس رضی اللہ عنہ کی شہاوت پر اور حضر جس رضی اللہ عنہ کی شہاوت پر اور حضر جس رضی اللہ عنہ کی شہاوت پر اور حضر جس رضی اللہ عنہ کی حضرت عنہ بوا۔ اور جبر وسرکشی کا دور عباسیوں کی حکومت ہے۔ انھوں نے حکومت کی نبیاد قیصر و کسری کے طریقتوں پر قائم کی۔

فائدہ: دو ہاتیں جانئی جائیں: ایک: ضروری نہیں کہ ابتک روایات فتن میں بیان کی ہوئی ساری یاتیں پائی جا چکی ہول میکن ہے پچھ ہاتیں آئے پائی جائیں۔ دوم: ایک خبر کا مصداق متعدد واقعات ہو سکتے ہیں مشاہ جبروظلم ،عناد وسرکشی ادر فساد فی الارض مشتمل متعدد حکومتیں ہو سکتی ہیں۔

#### ٣- فاسدخيالات

منگ مرم کی طرح سفید۔ اس کوکوئی فتہ ضرر نہیں پہنچا تا، جب تک آسان وز مین برقر ار ہیں۔ دوسرا: سیاہ فمیالا، اوندھی صراحی کی طرح، جوند کسی نیکی کو پہچانتا ہے، نہ کسی برائی کو، گراس خواہش کو جواس میں پیوست ہوچک ہے' (مشکوٰ قصدیث ۱۳۸۰)

تشریح: نفسانی اور شیطانی خیالات ول میں پیدا ہوتے ہیں، پھرا کھالی فاسدہ ان کو اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں۔
پس جس کے دل میں فتنوں کے برخلاف ہیئت ہوتی ہے، اس کو برے خیالات نہیں آتے ، اور نہ وہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بصورت دیگر آ دمی وساوس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور بصورت دیگر آ دمی وساوس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت اس میں دین پڑمل کرنے کا مضبوط داعیہ باتی نہیں رہتا۔
فاسد خیالات اس کا گریبان پکڑے رہے ہیں، اور اس کو دین پرگام زن نہیں ہونے دیتے۔

#### ۴-۱مانت داری کا فقدان

صدیث ۔۔۔ رسول القد صلح اللہ علی اللہ اللہ علی ا

تشریخ: اس حدیث میں امت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظہور کا ارادہ فر مایا تو صحابہ کی جماعت کو منتخب فر مایا۔ ان کے دلوں کو انقیادواذ مان کا ، اور اللہ کے احکام کی موافقت پر پوری توجہ منعطف کرنے کا خوگر بنایا ، اور ان کو خیر امت بنا کر کھڑا کیا۔ پھراپی شریعت نازل فر مائی ، اور قرآن وصدیث میں مفصل احکام بیان کئے ، جن پر ان حضرات نے مضبوطی سے کمل کیا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو وہ احکام سینوں سے نکلنے لگے۔ لوگوں نے احکام کی طرف سے غلات برتی ، وہ دین کو بتدریخ فراموش کرتے گئے۔ اور لوگوں کا بی حال ہوگیا کہ آدمی بڑا دانا فرزانہ نظر آتا ہے ، گردل میں ذرّہ بھرا مانت نہیں ہوتی ، نہ دین کے تعلق سے ، نہ معاملات کے تعلق سے۔

#### ۵-انقلاب زمانه

صدیت سے حضرت صدیفہ درضی اللہ عند نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم پہلے برے حال میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جمیں خیر سے ہمکنار کیا، پس کیا اس خیر کے بعد بھی شربوگ؟ آپ نے فر مایا: ''ہاں!'' انھوں نے دریافت کیا: اس سے بیخے کی کیا صورت ہوگ؟ آپ نے فر مایا: '' مگوار!'' انھوں نے دریافت کیا: کیا جنگ کے بعد بھی شرکا کچھ حصہ باتی رہےگا؟ آپ نے

فرمایا: ''ماں! چَپڑی آنکے والی حکومت، اور کدورت کے ساتھ صلی !'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: پھر کیا ہوگا؟ آپ سے نے فرمایا: '' مگراہی کے داعی انتھیں گے! پس اگر زمین میں کوئی اللہ کا خلیفہ ہو، جو تیری پشت پر کوڑے مارے، اور تیرے مال کو لیلے تو بھی اس کی اطاعت کر، ورنہ کسی درخت کے تنے کو مضبوط پکڑے ہوئے مرجا (مشکلوۃ حدیث ۵۳۹۱)

ولیلے تو بھی اس کی اطاعت کر، ورنہ کسی درخت کے تنے کو مضبوط پکڑے ہوئے مرجا (مشکلوۃ حدیث ۵۳۹۱)

تشریح : وہ فتنہ جس سے بچاؤ تکوار ہوگی وہ دور صدیقی میں عرب کا ارتداد ہے۔ اور چُپڑی آنکے والی حکومت: وہ چھکڑے ہیں جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ماکے زمانہ میں پیش آئے۔ اور کدورت کے ساتھ صلی : وہ صلح ہے جو معاویہ اور اس جس معاویہ اور اس جس معاویہ اور اس جس معاویہ اور اس جس کے درمیان ہوئی۔ اور گمرا ہی کے داعی شام میں پرنید، عراق میں مختار تعفی ، اور اس جسے لوگ ہیں ، یہاں تک کہ لوگ عبد الملک کی حکومت پر شخش ہوگئے۔

#### جار بڑے <u>فتنے</u>

حدیث --- رسول الله میلی نیز کی فقته الاحلاس ( ٹاٹ کے فقتے ) کا تذکرہ فرمایا۔ پوچھا گیا: ٹاٹ کا فقته کیا ہے؟
فرمایا: '' وہ بھا گنا اور لڑتا ہے!'' پھراس کے بعد فقت السرّ اء ( خوش حالی کا فقتہ ) بوگا۔ اور اس کا غبار میرے خاندان کے ایک شخص کے بیروں تلے ہے الحصے گا، اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے، حالانکہ وہ میرانہیں، میرے دوست تو پر بیزگار بیں ۔ پھرلوگ ایک شخص پر جو پہلی پر سرین کی طرح ہوگا اتفاق کرلیس کے یعنی اس کا انتظام بہت ہی خراب ہوگا، پھرفتنہ میں۔ پھرلوگ ایک فقتہ فر و ہوا تو وہ دراز تارہوگا، جو امت کے کسی آ دمی کوئیس چھوڑے گا۔ ہرایک کو طمانچہ مارے گا۔ جب کہا جائے گا کہ فقتہ فر و ہوا تو وہ دراز ہوگا (مفکلون حدیث میں)

تشری احلاس کا فتنہ: شامیوں کی عبداللہ بن الزہیر ہے جنگ ہے، جبدہ وہ مدینہ ہے بھا گر کہ چلے گئے۔ اور خوش حالی کا فتنہ: یا تو مختار تقفی کا تغلب اور اس کا قتل ولوث میں حدہ پڑھ جا نا ہے، جو اہل بیت کے خون کے بدلے کا دعویہ اربوگا، اور بیارشاد کہ: ''اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے' اس کا مطلب نیہ ہے کہ اہل بیت کی پارٹی کا اور ان کا مددگار ہوگا، نسبی رشتہ مراز نہیں۔ پھر لوگ مروان پر متفق ہو گئے، جس کی حکومت پہلی پر سرین کی طرح تھی۔ یا فتندالس ا مصلم خراسانی کا خروج مراد ہے، جو بنوعباس کی حمایت میں اٹھا۔ اس کا بھی دعوی تھا کہ وہ اہل بیت کی خلافت کے لئے کوشاں ہے۔ پھر سفاح کی حکومت پر لوگ متفق ہو گئے، جس کی امارت پہلی پر سرین کی طرح تھی۔ اور فتنہ تار: تا تاری کوشاں ہے۔ پھر سفاح کی حکومت پر لوگ متفق ہو گئے، جس کی امارت پہلی پر سرین کی طرح تھی۔ اور فتنہ تار: تا تاری چنگیز خانیوں کا مسلم انوں پر تقلب ، اور ان کا بلادا سلام کولوٹنا ہے ( ان فتنوں کی تفصیل آگے آر بی ہے )

# قیامت کی نشانیاں: فتنے ہی فتنے

عديث — رسول الله ميان يَقِيم فرمايا: "بيتك قيامت كي نشانيال بيه بين علم الحالياجائ كا، جهالت يحيل جائے - حديث — ورسول الله ميان يَقِيم فرمايا: "بيتك قيامت كي نشانيال بيه بين علم الحالياجائ كا، جهالت يحيل جائے — گی، زنا کی کثرت ہوگی۔شراب عام ہوجائے گی ،مرد کم ہوجائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لئے ایک مرد ڈ مددار ہوگا'' (مشکلوۃ حدیث ۵۳۲۷)

تشری خیامت کی ان شانیوں کا تعلق فتنوں کی مذکورہ بالا انواع ،ان کے شیوع اوران کی کثرت ہے۔ ہیں جو فتنوں سے قریب ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔اورا کر ہائک نہیں ہوگا تو ہلاکت کے کنار ہے بہنچ جائے گا۔اوراس کی تفصیل لمبی ہے۔ فائدہ:حشر کا لفظ شریعت کی اصطلاح میں دومعنی میں استعال کیا جاتا ہے: ایک: لوگوں کو ملک شام میں جمع کرنا۔ایسا قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ جب لوگ روئے زمین پر کم ہوجا کیں گئو سب کوشام میں جمع کیا جائے گا۔ پچھلوگ مختلف تقریبات سے مثلاً شجارت ،اوکری وغیرہ کے لئے وہاں پہنچیں گے،اور پچھلوگوں کوآگ ہا تک کر لے جائے گ۔ دوم: مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی حشر کہا جاتا ہے۔ جس کی تفصیل رحمة القد (۱۹۹۱–۱۹۳۳) میں گذر چکی ہے۔

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الفتن:

[۱] قال: "لتتَبِعُنَّ سُننَ من قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَبُّ تبعتُ موهم، "وقبال عبليمه السيلام: "ينذهب الصالحون: الأول فالأول، وتبقى خفالَةٌ كحفالة الشعير، لايباليهم الله بالة"

أقول: علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بَعُد العهدُ من النبي، وانقرض الحواريون من أصحابه، ووُسِّدَ الأمر إلى غير أهله: لابد أن تجرى الرسمُ حسب الدواعي النفسانية والشيطانية، وتَعُمُّهم جميعا إلا من شاء الله منهم.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم مُلْكاً عنظمو طلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم مُلْكاً عنظمو طلى الدرير، والفروج، والفروج، والخمور، يرزقون على ذلك، وينصرون، حتى يلقوا الله"

أقول: فالنبوة انقضت بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم؛ والخلافة التى لاسيف فيها بمقتل عشمان؛ والخلافسة بسشهادة على كرَّم الله وجهه، وخلع الحسن رضى الله عنه؛ والملك العيضوض مشاجرات بنى أمية، ومظالمهم، إلى أن استقر أمر معاوية، والجبرية والعتو خلافة بنى العباس، فإنهم مَهدوها على رسوم كسرى وقيصر.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "تُعْرِضُ الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأى قلب أُشْرِبَهَا نُكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على أُشْرِبَهَا نُكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيضُ مثلُ الصفاء فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض، والآخرُ أسودُ مُربادًا،

كالكوز مُجَخِّيًا، لايعرف معروفا، ولاينكر منكرًا، إلا ما أشرب من هواه"

أقول: الهواجس النفسانية والشيطانية تنبعث في القلوب، والأعمالُ الفاسدة تكتنفها، والا تكون حيننذ دعوة حثيثة إلى الحق، فلاينكرها إلا من جبل في قلبه هيئة مضادَّة للفتن، وتَعُمُّ من سوى ذلك، وتأخذ بتلابيبه.

[3] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الناس، ثم عَلِمُوا من القرآن، ثم عَلِمُوا من السنة "وحدث عليه السلام عن رفعها، فقال: "ينام الرجلُ النومة، فَتُقبض الأمانة من قلبه، فَيَظُلُ أثرها مثلُ أثر الوَكْتِ، ثم ينام البومة، فَتُقبض الأمانة، فيبقى أثرها مثلَ أثر العَرْبُ فتراه مُنْتَبرًا"

أقول: لما أراد الله ظهور ملة الإسلام: اختار قومًا، ومَرَّنَهم للانقياد والإذعان، وجمع الهمة على موافقة حكم الله، ثم كانت الأحكام المفصلة في الكتاب والسنة تفصيلا لذلك الإذعان الإجسالي؛ ثم إنها تنخرج من صدورهم على غفلة منها وذهول، شيئا فشيئا، فيرى الإنسانُ أظرف ما يكون وأعقله، وليس في قلبه مقدار شيئ من الأمانة، لابالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى معاملات الناس.

[٥] وقال حذيفة رضى الله عنه: قلت: يارسول الله! أيكون بعد هذا الخير شر، كما كان قبله شر؟ قال: "نعم" قلت: فما العصمة؟ قال: "السيف" قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: "نعم، يكون إمارة على أَقْذَاء، وهُذْنَة على دَخَنِ" قلت: ثم ماذا؟ قال: "يَنْشَأُ دعاةُ الضلال، فإن كان لله في الأرض خليفة، جَلَدَ ظهرك، وأخَذَ مالك، فأطِعُه، وإلا فَمُتُ وأنت عاضٌ على جَذْل شجرة"

أقول: الفتنة التي تكون العصمة فيها السيف: ارتداد العرب في أيام أبي بكر رضى الله عنه؛ وأما إمارة على أقذاء، فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلى رضى الله عنهما؛ وهدنة على دَخَن: الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن على رضى الله عنه؛ ودعاة الضلال: يزيد بالشام، ومختار بالعراق، ونحو ذلك، حتى استقر الأمر على عبد الملك.

[٦] وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: "هي هربٌ وحرب" قال: "ثم فتنة السرَّاء: دُخَنُهَا من تحت قدمَى رجلٍ من أهل بيتي، يزعم أنه مني، وليس مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كوَرِكٍ على ضِلْع، ثم فتنة الدُّهَيْمَاء، لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لَطَمتُه لطمة، فإذا قيل: انْقَضَتْ، تمادتْ"

أقول: يُشبه — والله أعلم — أن تكون فتنة الأحلاس: قتال أهل الشام عبد الله بن الزبير بعد هبربه من المدينة؛ وفتنة السرّاء: إما تغلّب المختار، وإفراطه في القتل والنهب، يدّعي تأر أهل البيت؛ فقوله عليه السلام: "يزعم أنه مني" معناه: من حزب أهل البيت، وناصريهم: ثم اصطلحوا على مروان وأولاده؛ أو خروج أبي مسلم الخراساني لبني العباس، يزعم أنه يسعى في خلافة أهل البيت؛ ثم اصطلحوا على السفاح؛ والفتنة الدهيماء: تغلّب الجنكيزية على المسلمين، ونهبهم بلاد الإسلام.

[٧] وبين النبى صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، وهى ترجع إلى أنواع الفتنِ التى مرذكرها، وشيوعِهَا وكثرتِها، فإن التَّلَفُ من الْقَرَفِ، وإنما يجيئ النقصان من حيث يجيئ الهلاك، وشرح هذا يطول.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة: أن يُرْفَع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الجهل، ويكثر الجهل، ويكثر الزمار الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأةً القيمُ الواحد"

والحشر: في لسان الشريعة مقول على معنيين:

[١] حشرُ الناس إلى الشام: وهو واقعةٌ قبل القيامة، حين يُقِلُ الناسُ على وجه الأرض: يُحشر بعضُهم بتقريبات، وبعضُهم بنارتسوقهم.

[٢] وحشرٌ هو البعث بعد الموت: وقد ذكرنا من قبل أسرار المعاد، والله أعلم.

مرجمہ: نبی مِنالِنه مَنِی مُنالِنه مِنَالِم نے بیشتر فتنے واضح کردیئے ہیں: (۱) نبی مِنالِنه بنے یہ بات جاتی کہ جب زمانہ نبی ہے دور
ہوگا ، اور اس کے ساتھیوں میں ہے خصوص اصحاب گذرجا کیں گے ، اور دین کا معاملہ نا اہلوں کے سپر دکر دیا جائے گا تو
صروری ہے کہ طریقہ چل پڑے نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے مطابق ، اور عام ہوجا کیں وہ تقاضے سب کو ، مگر ان میں
ہے جن کوارٹد تعالی جا جی (خفالہ اور خنالہ ہم وزن اور ہم معنی ہیں: لیعنی بھوی)

(۲) پس نبوت گذرگئی نبی مِنالِیَهَ اِیلِمْ کی وفات ہے۔اوروہ خلافت جس میں کموارنبیں شہادت عثمان ہے،اور (مطبق) خلافت علی کرم اللہ وجہد کی شہادت اور حسن رضی اللہ عنہ کے عہدہ ججوڑ نے ہے،اور کٹ کھنی حکومت بنی امیہ کے جھڑ ہے۔ اور ان کے مظالم بیں، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھہر گیا۔اور زبر دستی اور سرکشی بنوالعباس کی حکومت ہے۔ کیونکہ وہ حکومت کو قابو بیس لائے بیں کسری اور قیصر کے طریقوں پر۔



(۲) نفسانی اور شیطانی خیالات دلول میں انجرتے ہیں۔اورا کمال فاسدہ ان کو پہلو میں لئے رہتے ہیں۔اور نہیں ہوتی اس وقت دین حق کی طرف برا بھیختہ کرنے والی دعوت، پس نہیں اجبی سمجھتااان خیالات کو گروہ شخص جس کے دل میں فتنول کے برخلاف حالت پیدا کی گئی ہے۔اور عام ہوجاتے ہیں وہ خیالات ان لوگوں کو جوان کے سواہیں۔اور پکڑ لیتے ہیں وہ خیالات ان لوگوں کو جوان کے سواہیں۔اور پکڑ لیتے ہیں وہ خیالات ان کے گریہانوں کو۔

(۳) جب الله تعالی نے ملت اسلامید کا ظہور چاہا یعنی جب آخری پیٹیبر کا زمانہ آیا تو الله تعالی نے ایک قوم (صحابہ)

کو منتخب کیا ، اوران کو نوگر بتایا اذعان والفتیا و کا ، اورانله کے تعلم کی موافقت پر کا مل توجہ کو اکٹھا کرنے کا پھروہ احکام جن کی
قر آن وسنت میں تفصیل کی گئی ہے اس اجمالی اذعان کی تفصیل ہے یعنی وہ احکام بعد میں نازل ہوئے ، اور صحابہ نے
ان پرول وجان ہے مل شروع کیا۔ پھروہ احکام مسلمانوں کے سینوں سے نکل جاتے میں ان کی ذرائی خفلت اور ذہول
کی وجہ ہے ۔ تدریجی طور پر یعنی زمانہ گذر نے کے ساتھ سستی پیدا ہوتی گئی ، اور دان بدون امت احکام شرعیہ بھولتی گئی۔
پی انسان و یکھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ سے زیادہ عقمند ، اور نہیں ہوتی اس کے دل میں امانت کی تفسیر کے لئے
ذرائی مقدار بھی ، نداللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے
درائی مقدار بھی ، نداللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے
درائی مقدار بھی ، نداللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے
درائی مقدار بھی ، نداللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفسیر کے لئے

لغات:الوَ سُت: جسم کاکوئی بھی نشان المَعْجل: گھا۔ وہ نشان جوکام کرنے سے ہاتھ وغیرہ میں پڑجا تاہے۔
(۵) وہ فتنہ جس میں بچاؤ تکوار بوگی: وہ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں عربوں کا مرتد ہوتا ہے۔ اور رہی آ کھے کی چپرد کے ساتھ حکومت: تو وہ وہ جھکڑ ہے ہیں جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللّه عنبما کے زمانہ میں چیش آئے۔ اور کدورت کے ساتھ مصالحت: وہ صلح ہے جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللّه عنبما کے درمیان ہوئی۔ اور گمرابی کے دائی : شام میں پرید ، اور عراق میں مختار ، اور ان کے مائند ہیں ، یہاں تک کہ معاملہ عبد الملک پر تھہ گیا۔

(۲) صحت ہے قریب ۔۔۔ اور اللہ تعالی بہتر جانے ہیں ۔۔۔ یہ بات ہے کہ فتۃ الاحلاس: اہل شام کی عبداللہ بن الزہیر ہے جنگ ہے، ان کے مدیدہ ہوا گئے کے بعد ، اور فتۂ السر اء: یا تو مخار تعفی کا تغلب ہے ، اور اس کا آل اور لوث میں صد ہے بڑھ جانا ہے۔ جواہل بیت کے ٹون کے بدلے کا دعویدارتھا۔ پس آپ کا ارشاد: ' وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ ہے ہوں ہوں ہیں ہے ہوگا۔ پس آپ کا ارشاد: ' وہ گمان کرے گا کہ وہ ہے ہوں ہوں کے مروان سے ہوگا۔ اور اس کی اولا و پر (یہ تیسرا فتذ ہے) یا ابو سلم خراسانی کا خروج (بغاوت) ہے، بنی عباس کے لئے ، وہ گمان کرے گا کہ وہ کوشش کر دہا ہے اہل بیت کی خلافت کے لئے ، پھر لوگ شفق ہوگئے سفاح (کی ناقص حکومت) پر۔اور تاریک فتنہ: ، چنگیزیوں کا مسلمانوں پر تغلب ، اور ان کا بلادا سلام کولوٹنا ہے۔

. قا کدہ: پہلی پرسرین: بینحاورہ ہے۔اس کے معنی ہیں: ناقص ، ناتمام ۔ کیونکہ سرین تو پہلی کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، گرپہلی

سرین کا بوجیزیس اٹھاسکتی۔

(2) اور نبی منال کی از قیامت کی نشانیاں بیان کیں، اور وہ لوٹی میں فتنوں کی ان انواع کی طرف جن کا تذکرہ گرر چکا، اور ان فتنوں کے شیوع اور ان کی کثرت کی طرف، پس بیشک نزو کی میں ہلاکت ہے بعنی جوفتنوں سے نزویک موگاوہ بلدک ہوگا۔ اور نقصان آتا ہے جہاں ہے بلاکت آتی ہے بعنی اگر کوئی فتنوں سے بوری طرح بلاک نبیس ہوگا تو بسل ضرور ہوجائے گا، اور اس کی تفصیل در از ہے۔

(فائدہ) اور حشرشریعت کی زبان میں دومعنی پر بولا جاتا ہے: (۱) اوگوں کوشام کی طرف جمع کرنا، اور ایسا قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، جب لوگ زمین پر کم ہوجائیں گے، پچھ مختلف مناسبتوں سے جمع کئے جائیں گے، اور پچھ لوگ ایسی آگ کے ذریعی جمع کئے جائیں گے جوان کو ہا تک کرلے جائے گی ۔۔۔ (۱) اور وہ حشر جو کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہم نے قبل ازیں معاوے امرار بیان کردیئے ہیں۔ ہا تی التد تعالی بہتر جانے ہیں۔

# جار برایفتنوں کی تعیین

منشة حديث مين جن حار برا فتنول كالتذكره آيا ہے: وه درج ذيل بين:

پہلافتنہ — آنکھ کی چُپڑ کے ساتھ حکومت کا فتنہ — اس کامصداق وہ اختلافات ہیں جو حضرت عثان رہنی القدعنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پراتفاق ہوگیا۔ اس اتفاق کو' کدورت کے ساتھ مصالحت'' کہا گیا ہے۔ اور معاویہ کے سب کام شریعت کے موافق نہیں ہتھے، ان کے بعض کام اوپرے ہتھے، کیونکہ ان کا طریقہ بادشا ہوں کا مواد ہوں اس میں جھے۔

دوسرا فتنہ — احلاس کا فتنہ، اورجہنم کی طرف داعیوں کا فتنہ — اس کا مصداق وہ اختلافات اور بغاوتیں ہیں جو معاویہ کی وفات کے بعدلوگوں میں حکومت کی آزمیں بیدا ہوئیں۔ یباں تک کہ معاملہ عبدالملک بن مروان پر تفہر گیا۔
تیسرا فتنہ — خوش حالی ، زبرد تی اور سرکشی کا فتنہ — اس کا مصداق امویوں کے خلاف عباسیوں کی بغاوت ہے۔ یبال تک کہ خلافت عباسیوں کی بغاوت ہے۔ یبال تک کہ خلافت عباسیہ قائم ہوگئی۔ دولت عباسیہ کی بنا شاہانِ فارس کے طریقوں پر تھی ، اور انھوں نے زبرد تی اور سرکشی ہے۔ عکومت حاصل کی تھی۔

چوتھا فتنہ ۔۔ اندھا فتنہ ۔۔ جس نے تمام لوگوں کو چیت رسید کیا۔ جب بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا کہ نمٹ گیا تو وہ پیر پھیلا تا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ دوخیموں میں تقسیم ہو گئے۔ بیتا تاریوں کا فتنہ ہے۔ انھوں نے دولت عباسیہ پریلخار کی ،اوران کی حکومت کو بیج و بئن ہے اکھاڑ دیا۔

- ﴿ أُوْسَوْمَ لِيَنْكُونَ }

# فتنول کی دواورروایتیں

# ا-سترسال تك اسلام كى چكى چلتى ريه گ

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ صلی بیٹے نے فرمایا: 'اسلام کی جگی ۳۵ سال، یا ۳۷ سال، یا ۳۷ سال تک چلتی رہے گ۔
پس اگر مسلمان ہلاک ہوگئے تو وہ ان لوگول کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے بیٹی پہلے بھی ایسا ہوتار ہاہے۔اوراگران کے
لئے ان کا دین قائم رہا، تو وہ سخر سال تک قائم رہے گا' پوچھا گیا: کیاان سے جو ہاتی رہے یاان سے جو گذر گئے؟ بیٹی سیر
سٹر سال شروع سے شار کئے جا ئیس یا ۳۵ سال کے بعد ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ''ان سے جو گذر گئے' لیتی شروع اسلام
سٹر سال شروع سے شار کئے جا ئیس یا ۳۵ سال کے بعد ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ''ان سے جو گذر گئے' کیتی شروع اسلام

تشریحات:(۱)''اسلام کی جگی چلتی رہے گی'' کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا معاملہ منتقیم رہے گا، حدود نو فذہوتی رہیں گی،اور جہاد جاری رہے گا۔ چٹانچہ آغاز ہجرت اور ابتدائے جہاد سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک اسی طرح معاملہ چلتار ہا (آیٹ کی شہادت وی الحجہ ۳۵ ہجری میں ہوئی ہے)

(۲) اور۳۷،۳۵ اور ۳۷ میں شک کی وجہ یہ ہے کہ اجمالی وحی آئی تھی ، پوری طرع تعیین نہیں کی گئی تھی۔
(۳)''اگر مسلمان ہلاک ہوگئے تو وہ ان لوگوں کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے'':اس ارشاد میں معاملہ کی شکینی کا بیان ہے بعنی امت ایسے پرآشوب دور ہے گزرے گی کہ لوگوں کواس کی ہلاکت کا اوراس کے معاملات کے درہم برہم ہوجانے بالاکت کا اندیشہ لاحق ہوگا۔

کا اندیشہ لاحق ہوگا۔

(۳)''ستر سال''کی ابتدا بعثت نبوی ہے ہے، جو حضرت معاویہ رضی التدعند کی وفات پر پورے ہوجاتے ہیں (۳)''ستر سال' ہیں تجری ہیں ہوئی ہے )اوراس کے بعد گرائی کے داعیوں کا فتندا شےگا۔
(۵)''ستر سال' ہیں تین باتوں کا بیان ہے: ایک: معاملہ کی ہولنا کی۔ دوم: اس طرف اشارہ ہے کہ اس مدت ہیں بھی امت کا معاملہ مشیت ایز دی کے تحت رہے گا۔ سوم: اس مدت کے بعدامت کا معاملہ مشقیم نہیں رہے گا۔ باتی القد تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### ۲-ترکول کے ساتھ تین معرکے

حدیث — رسول الله مِنَالِنَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بھا گیں گئے نئے جائیں گے۔اور دومرے تعاقب میں : بعض نئے جائیں گے،بعض ہلاک ہوں گے،اور تیسرے تعاقب میں ان کا صفایا ہوجائے گا'' (رواہ ابوداؤ دہ مشکلوۃ حدیث ۱۳۳۹)

تشری : حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عرب لوں کی ترکوں ہے جنگ ہوگی ، اور عرب غلبہ پائیس گے۔ گراس ہے ترکوں کے دلوں میں کینہ اور دشمنی پیدا ہوگی ، اور معاملہ یہاں تک پنچ گا کہ وہ عربوں کوا پنے علاقوں ہے نکال دیں گے۔ پھراس پربس نہیں کریں گے ، بلکہ وہ عرب علاقے میں گھس جا نمیں گے۔ ان کو جزیر قالعرب ہے ملانے کا یہی مطلب ہے۔
پہلے تعاقب میں وہ عرب نجات پائیں گے جوان کے سامنے ہے بھاگیں گے۔ چنانچہ جب چنگیزیوں نے حملہ کیا تو وہ عباسی ہلاک ہوئے جو بغداد میں تھے، اور وہ عباسی نے گئے جوم مرکی طرف بھاگ گئے۔ اور دوسرے تعاقب میں بعض نجات پائیس گے ، بعض ہلاک ہوں گے ۔ چنانچہ تیمور لنگ نے دیار شام کوروندا، اور عباسیوں کی حکومت کو در بھم کردیا۔ اور تیسرے تعاقب میں : وہ سب کو ہلاک کردیں گے ، چنانچہ عثانیوں نے غلبہ پالیا، اور ساری اسلامی مملکت پر قبضہ کرلیا۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانچ ہیں۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث کی جوشرح کی ہے، اس میں غور کیا جائے۔ حدیث میں تیسرے تعاقب میں ترکوں کا صفایا ہوجائے کا ذکر ہے۔

الفتن العظيمة: التي أخبربها النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

الأولى: فتنة إمارة على أقذاء: وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل عثمان رضى الله عنمه إلى أن استقرت خلافة معاوية؛ وهى التي أشير إليها بقوله:" هدنة على دخن" وهو الذي يُعرف أمره ويُنكر، لأنه كان على سيرة الملوك، لا على سيرة الخلفاء قبله.

الثانية : فتنة الأحلاس، وفتنة المدعاة إلى أبواب جهنم: وذلك صادق باختلاف الناس وخروجهم طالبين الخلافة بعد موت معاوية، إلى أن استقرت خلافة عبد الملك.

الثالثة: فتنة السرَّاء، والجبرية، والعتو: وذلك صادق بخروج بني العباس على بني أمية، إلى أن استقرت خلافة العباسية، ومهدوها على رسوم الأكاسرة، وأخذوا بجبرية وعتو.

الرابعة: فتنة تلطم جميع الناس، إذا قيل: انقضت تمادت حتى رجع الناس إلى فسطاطين: وذلك صادق بخرج الأتراك الجنكيزية، وإبطالهم خلافة بنى العباس، ومزقِهم على وجهها الفتن. و الأحاديث الواردة في الفتن: أكثرها مرت من قبل:

[١] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أوست وثلاثين، أو سبع وثلاثين؛ فإن يَهْلكوا فسبيلُ من هلك، وإن يَقُمْ لهم دينُهم: يقم لهم سبعين عامًا" قلت: أمما بقي، أوممامضي؟ قال:" مما مضي"

فسمعنى قوله: "تدور رحى الإسلام" أى يقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود والجهادفي هذه الأمة: وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل سيدنا عثمان رضى الله عنه. والشك في خمسة وثلاثين وأخواتها: لأن الله تعالى أو حى إليه مجملاً.

وقوله:" فإن يهملكوا" بيان لصعوبة الأمر، وأن الأمر يصير إلى حالة : لو نظر فيها الناظر يشك في هلاك الأمة، وبطلان أمورهم.

قوله:" سبعين عامًا" ابتداؤهامن البعثة، وتمامها موتُ معاوية رضى الله عنه، وبعده قامت فتنة دعاة الضلال.

وقوله:" سبعين عامًا "معناه: تهويل الأمر، وأنه يكون تحت بطن الباطن فيه، وأنه لايكون بعد هذه استقامة الأمر، والله أعلم.

[۲] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقاتلكم قوم صغار الأعين \_ يعنى الترك \_ تسوقهم
 ثلاث مرات " الحديث.

معناه: أن العرب يجاهدونهم، ويغلبونهم، فيصير ذلك سببا لأحقاد وضغانن، حتى يؤول الأمر إلى أن يذُبُّوا العرب من بلادهم، ثم لايقتصرون على ذلك، بل يدخلون بلاد العرب، وهذاهو المراد من قوله: "حتى تلحقوهم بجزيرة العرب".

أمافى السياقة الأولى فينجو من العرب من هرب من قتالهم: بأن يفر من بين أيديهم؛ وذلك صادق بقتال الجنكيزية، فهلك العباسية الذين كانوا ببغداد، ونجا العباسية الذين فروا إلى مصر. وأما في السياقة الثانية: فينجو بعض، ويهلك بعض: وذلك صادق بوطء تيمور ديار الشام، وإهلاك أمر العباسية.

وأما في الثالثة فَيُصْطَلُمُونَ: وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العمل، والله أعلم.

مر جمہ اوہ بڑے فتے جن کی ٹبی مِلائنہ ہُم نے خبر دی ہے: چار ہیں: ببلا آ تکھ کی چپڑ کے ساتھ حکومت کا فتذہ ہے۔ اور یہ بات صادق ہے حکابہ کے اختلاف پرعثمان کی شبادت کے بعد ، ببال تک کے معاویہ کی خلافت کوقر ارآ گیا۔ اور یہی (استقر ار خلافت معاویہ) وہ ہے جس کی طرف ' کدروت کے ساتھ مصالحت' میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور معاویہ وہ ہیں جن کا معاملہ بہچانا بھی جاتا ہے اور انکار بھی کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ باوشا ہول کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھوں کی خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سے بیلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ، ان سیرت ہے ، ان س

- ﴿ الْمَانُورُ بِهَالْمِيْنَ }

لو گول کاختل ف کرنے پراوران کے نگلے پر درانحالیہ وہ طلب کرنے والے تنے حکومت کومعاویہ کی موت کے بعد ، یہاں سے کے دوج پر سک کوعبدالملک کی حکومت کھی گئی ہے۔ اور یہ اس کے خروج پر بنگ کہ عبدالملک کی حکومت کھی گئی ہے۔ اور یہ اس کے خروج پر بنی امید کے خلاف ، یہاں تک کہ عباس کے خروج پر بنی امید کے خلاف ، یہاں تک کہ عباس میول کی حکومت تو تم ہوگئی ، اور انھوں نے حکومت کی بنیاوش ہان فارس کے طریقوں پر کھی تھی ، اور انھوں نے زبروتی اور سرشی سے حکومت صاصل کی تھی ۔ چوتی وہ فتنہ ہے جوتمام او کو ان و چپت رسید کر سے کہ جائے گا کہ نمٹ گیا: بیر بھیلائے گا ، یہاں تک کہ لوگ دوخیموں (حرب و جم ) کی طرف او نیم گے۔ اور میہ بات صادق ہے چنگیز کی ترکوں کے خروج تی پر ، اور ان کے فتنوں کی بیٹ کر نے پر خلافت صادق ہے چنگیز کی ترکوں کے خروج تی پر ، اور ان کے نواحیاس کی حکومت منانے پر ، اور ان کے فتنوں کی بیٹ کر نے پر خلافت کے چیرے پر (مَزَق الطائو مَوْ قَا: پر ندہ کا بیٹ کرنا)

اوره وحدیثیں جوفتنوں کےسلسلہ میں وارد ہوئی ہیں ان میں ہے بیشتر قبل از یں گزر چکی ہیں ()آپ کے ارشاد ''اسام کی چکی چکتی رہے گی'' کے معنی میہ ہیں کدا سادم کا معاملہ منتقیم رہے گا ، حدود قائم کرنے اور جہاہ کرنے کے ذریعہ ۔ اور میہ بات صا دق ہے جب دیے وقت کی ابتدااوراوا کل ججرت ہے سیدناعثان کی شہادت تک ہے اور ۱۳۵۵وراس کی بہنوں میں شک ہایں وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی طرف مجمل وحی فر مائی تھی ۔۔ اور آپ کا ارشاد ''پس اگر وہ ہلاک ہوئے''معاملہ کی شینی کا بیان ہے،اور بیہ بات بیان کی ہے کہ معاملہ ایس حالت کی طرف لوٹ گا کہ آ کرغور کرنے والا اس میں غور کرے تو وہ شک کرے گا امت کی ہلا کت میں اوران کے معاملات کے درہم برہم ہوئے میں ۔۔۔ اورآ ہے کا ارشاد ''سنۃ سال'اس کی ابتدا وشت ہے ہے،اور س کی انتہامعاویة کی موت پر ہے،اوراس کے بعد گمرابی کے داعیوں کا فتندا تھے گا۔ اور آپ کے ارشاد: "ستر سال" كا مطلب بيائيك () معامله بزا بولن ك بوگا(ع) اوريد كه وه القد تعالى كى مشيت كے تحت بوگا ( الباطن . القد تعالى كي صفت ہے۔اوربطنے سے مراد تحقی معامدہے)(۳)اور بیرکداس کے بعدمعاللہ تنقیم نہیں ہوگا۔ باقی ابند تعالی بہتر جانبے ہیں ۔ (۴) حدیث کا مطلب میرے کہ عرب: ترکول کے ساتھ جہاد کریں گے،اوران پرغلب یا تھی گے۔ یس بیات کینداور دشمنی کا سبب ہوگی، یہاں تک کہ معاملہ لوٹے گااس طرف کہ وہ عربوں کواہیے شہروں ہے دفع کریں گے۔ پھروہ اس پراکتفانہیں کریں گے، بلکہ وہ عربول کے ملاقہ میں داخل ہوجا کیں گے۔اور یمی وت مراد ہے آپ کے ارشاد '' یہاں تک کہ وہ ان کو جزیرۃ العرب ے ملاویں گے ' ہے ۔ رہا بہل مرتبہ کے تعاقب میں ایس وہ عرب نجات یا تمیں گے جوان کی جنگ ہے بھا گیس گے ، بایں طور کہ وہ ان کے سامنے سے بھا گ کھڑا ہو۔ اور رہ بات صادق ہے چنگیزیوں کی جنگ پر، پس وہ عباسی ملاک ہوئے جو بغداد میں تھے،ادروہ عباس نی گئے جومصری طرف بھاگ گئے ۔ اور رہادوسری مرتبہ کے تعاقب میں بہن بجات یا کمیں گے بعض، اور ہلاک ہو نگے بعض۔اور یہ بات صادق ہے تیمورے دیارشام کوروندنے پر،اورعیاسیوں کے معاملہ کو تباہ کرنے پر ۔ اور رہا تیسری مرتبہ کے تعاقب میں: یس وہ ہلاک کردیں گے (شاہ صاحب نے فعل معروف لیاہے )اور یہ بات صادق ہے عثمانیوں كفيبه يائے سے سارے كام ير - باقى القد تعالى بہتر جانتے ہيں ـ

الوسورة بتائية كالح −

نوٹ:الفتن العظیمۃ ہے باب کے آخر تک عبارت مخطوط کراچی میں نہیں ہے۔اور مطبوعہ کے مثلی نے اکھا ہے کہ صرف ایک مخطوط میں بیعبارت بھی ،جس کی بنایراس کوشامل کتاب کیا گیا ہے۔

4<u>4</u>0

باب \_\_\_\_

مناقب

فضأئل صحابه كي بنياوين

احادیث میں صحبۂ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل وارد ہوئے ہیں ،ان کی چند بنیاویں ہیں. پہلی بنیاو: نبی طِلاَنهُ مَیم کی ایسی قلبی کیفیت برطلع ہوں جو دخولِ جنت کا باعث ہو، جیسے آپ نے حضرت ابو بکررضی المتدعنہ کے بارے میں فرمایا:" آپ ان لوگول میں ہے نہیں ، جو تکبر کی بنا پرایسا کرتے ہیں "( رواہ ابخاری مظمو ة حدیث ۲۳۶۹) مینی تبیند گھینتے ہیں۔اور آپ نے بیر بات بھی جانی کہ ابو بکر رہنی امتدعنہ نے ان ممالات اور خصال حمیدہ کی سکیل کرلی ہے جن کی وجہ سے ان کے لئے جنت کے بھی باب ذا ہوجا کیں گے چنا نچیآ ہے نے فرمایا'' میں امید کرتا ہول کہ آپ انہی اوگوں میں ہے ہیں'' (مشکوۃ حدیث ۱۸۹۰) لیعنی آپ ان اوگوں میں ہے ہیں جن کو جنت کے تمام اروازوں سے یکارا جائے گا( رحمۃ ابتدیم ۲۳۱) اور آپ نے حضرت عمر رضی ابتدعنہ کے بارے میں فر مایا '' شیطان تمہیں جس راستہ پر چلتا ہواد کچتا ہے، وہتمہاراراستہ جپوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے' (مثنق مدید مفئوۃ حدیث ۱۰۴۰)اور حضرت تمرضی ابتد عندکے بارے میں ریھی فرہایا کے 'اگرمیری امت میں کوئی محدّث (ملہم ) ہے تو وہ عمر میں '(متفق ملیہ مشکوۃ حدیث ۲۰۲۶) د وسری بنیاد : خواب میں نبی سی پیماد یکھیں ، یا آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ فدر سیخص دین میں را تخ القدم ب\_ جيسا آ يائي فواب مين ويكها كرحفرت بالرضى الله عند جنت مين آب سا آي جال رب جين (رحمة الله ٣ ٥٢١) يا آپ نے جنت ميں حضرت عمر رضي الله عنه كاكل ديكھا (مشئوة حديث ١٠٢٨) اور خواب ميں آپ سالة بيلاك سامنے لوگ پیش کئے گئے ، جنھوں نے کرتے پہن رکھے تھے۔ کسی کا کرتا چھاتی تک تھ ،کسی کا اس سے نیجے ، اور حضرت عمر رضی امتدعنہ پیش کئے ،افعول نے اتنا لمباکر تا پہن رکھا تھا جوز مین پر قصنتا تھا۔لوگوں نے یو جیما اس کی تعبیر کیا ہے؟ آب نے فرمایہ: ' دین ' (متفق عدیہ مقبوق حدیث ۲۰۲۹) یعنی دین میں آپ راسٹی اغدم میں۔اور خواب میں آپ سین پیم كے سامنے دودھ كاپيالہ چيش كيا گيا۔ آپ نے خوب چھك كربياء اور بيا ہوا حضرت عمر رضى القدعنہ كوديا۔ لوگول نے بوجھان اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا.'' علم'' (متنق مییہ مشکوۃ حدیث ۲۰۳۰) بعنی علم دین میں آپ کا مقام بہت مبند ہے۔ تنیسری بنیاد: نبی میلنی مذیع کسی ہے محبت کریں ، مااس کی تعظیم و تکریم کریں ، مااس کے ساتھ ہمدر دی کریں ، مااس نے

اسلام کی طرف سبقت کی ہو، تو بیسب با تیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کا دل ایمان ہے لبریز ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ میں ان کو کی علامت ہیں ان کو کی طرف سبقت کی ہو کے تھے، بینڈ لیال کھلی تھیں ، ابو بکر وعمر رضی اللہ عند دیگر ہے آئے آپ نے اس حال میں ان کو اجازت دیدی۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عند آئے تو آپ بیٹھ گئے ، کیڑے درست کر دیئے ، پھر ان کو اجازت دی (روہ سلم، مشکوة حدیث ۱۹۷۹) می تکریم کی مثال ہے۔ اور جیسے حضرت سعد بین معاذ رضی القد عند غروہ خند ق میں زخمی ہوئے ، تو آپ نے ان کی خبر گیری کے لئے ان کا خیمہ سجد نبوی کے پاس لگوایا۔ یہ بھر دی کی مثال ہے۔

# قرون ثلاثه كى فضيلت جزئى فضيلت ہے

مَنْفَقَ عليه روايت شِي بِخِيرِ أمتى قونى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم :ميري ببترين امت ميرا قرن ہے، پھروہ لوگ میں جوان ہے ملے ہوئے ہیں، پھروہ لوگ میں جوان سے ملے ہوئے میں (مقبوۃ حدیث ۲۰۰۱) اس حدیث میں اسلام کی شروع کی تمین صدیوں کی جوفضیات بیان کی گئی ہے، وہ جزئی قضیات ہے بکٹی (ہرامتیار ہے) نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ میری امت کا حال ہارش جیسا ہے،معلوم نہیں شروع کی ہارش بہتر ہے یا آخر کی؟ (رواه التريزي مشكوة حديث ١١٤٤) اورحديث ميس بي كرآب قبرستان تشريف لے كئے، اور مر دول كوسلام كيا، پيمرفر مايا ''میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا'' صحابہ نے عرض کیا۔ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایہ '' تم میرے صحابہ (ساتھی) ہو،اورمیرے بھائی وہ ہیں جومیرے بعد آئیں گئے '(مسلم شریف ۱۳۸) اوراس کی وجہ: یہ ہے کہ اعتبارات متعارض اور فضیلت کی وجوہ مختلف ہیں۔مثلاً ایمان کے ساتھ آپ میل مذیم کی زیارت باعث فضیلت ہے، تو آپ کے دیدار کے بغیرایمان لا ناتھی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث میں ہے: ''ان لوگوں کے لئے خوشی کا موقع ہے جنھوں نے مجھے دیکھا ہے۔اوران لوگوں کیلئے سات مرتبہ خوشی کا موقع ہے جنھوں نے مجھے نہیں د یکھا،اوروہ مجھ برایمان لائے ہیں' (رواہ احمر،مشکوۃ حدیث ۲۴۸) پس بیہ بات ممکن نبیس کے قرن فاضل: قرن مفضول ہے ہر امتهارے افضل ہو۔ بیربات کیے ہوسکتی ہے؟ قرون ثلاثہ میں بالاتفاق منافق اور فاسق بھی تھے۔ اور ان میں حجاج بن یوسف، یزید بن معاویہ، مختار تقفی اور قریش کے وہ اونڈے بھی تھے جن کے ہاتھ سے امت تناہ ہونے والی تھی ( بخاری حدیث ٣٧٠٥) اوران کے ملاوہ بھی ایسے لوگ تھے جن کی تباہ حالی نبی مِنالِیمَ نَیمِ نے خود بیان فر مائی ہے۔ پس برحق بات یہ ہے کہ قر ب اول کے جمہور: قرنِ ثانی کے جمہور سے فضل ہیں۔اس طرح قرنِ ٹانی کے جمہور: قرنِ ثالث کے جمہور سے فضل ہیں۔ فا کدہ: قرونِ ثلاثة عرض ( زمانہ کی چوڑائی ) میں ایک ساتھ جلتے ہیں۔ جب آ پ حیات تھے،اس وقت جسے بحالت ایمان آپ کی زیارت نصیب ہوئی وہ صحابی ہے۔ تگر اس زمانہ میں بھی سب مسلمانوں نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی۔ بہت ہے مدینہ سے باہرر بنے تنھے۔اوران کوخدمت نبوی میں حاضری کا موقعہ نبیں ملاتھا۔وہ صحالی نبیس تنھے۔البیتہ اگر

انھوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے تو وہ تابعی ہیں،اورجس نے تابعی کود یکھا ہے وہ تبع تابعی ہے۔اورجس کو بیسعادت بھی حاصل نہیں ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ پس زمانۂ صحابہ میں جو برے لوگ تھے وہ ایمان میں مخلص نہیں تھے، جیسے رئیس المنافقین عبداللہ بن الی لعنہ اللہ! یاوہ مابعد کے طبقات کے لوگ ہیں جن کا دوسرا درجہ ہے، وہ اول درجہ کے لوگ نہیں ہیں۔

### صحابہ براعماد کیوں ضروری ہے؟

ملت اسلامیہ: زمانہ کے طول وعرض میں نقل وتوارث کے ذریعہ تابت کی جاتی ہے یعنی جہاں آئندہ سل کو دین صحابہ نے پہنچایا ہے، وہیں جزیرۃ العرب سے باہر پوری دنیا میں بھی دین صحابہ نے پہنچایا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۵۱۳) پس اگر صحابہ کی تو قیر تعظیم نہیں کی جائے گی اور ان لوگوں کو قابل اعتماد قر ارنہیں دیا جائے گا جضوں نے مواقع وحی کو دیکھا ہے، وحی کا مطلب سمجھا ہے، سیرت طیبہ کا مشاہدہ کیا ہے، اور ملت کی ہر طرح سے حفاظت کی ہے۔ نداس میں غلو کیا ہے، نہ ل میں سستی برتی ہے، نہ اس کو دوسری ملت کے ساتھ خلط ملط کیا ہے: تو نقل وتو ارث سے اعتماد اٹھ جائے گا اور دین کا استناد تھے ہوجائے گا۔

# ابوبكر وعمر رضى الدعنهما انضل امت كيول بين؟

امت کے وہ لوگ جو قابل اعتبار ہیں: اس پر متفق ہیں کہ افضلِ امت حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ کارنبوت کے دوباز وہیں: ایک: اللہ تعالیٰ ہے دین حاصل کرنا۔ دوسرا: لوگوں میں اس کو
پھیلانا۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہے دین حاصل کرنے میں نبی صَالِحَاتِیَا ہے کہ ساتھ کوئی شریک نہیں۔ البت دین کی اشاعت کے لئے تدبیر
وتالیف ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات شیخیین رضی اللہ عنہ ما آپ صِالِحَاتِیَا ہے کہ زمانہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی
اس معاملہ میں بیش نبیش رہے ہیں۔ فجز اہما اللہ عن أمة محمد صلی اللہ علیہ و سلم أحسنَ الجز اء (آمین)

#### ﴿ المناقب ﴾

الأصل في مناقب الصحابة رضى الله عنهم أمور:

منها: أن يطّلع النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة نفسانية، تُعِدُّ الإنسانَ للدخول الجنان، كما اطّلع على أبى بكر رضى الله عنه: أنه ليس فيه خُيلاء، وأنه ممن أكملَ الخصالَ اللتى تكون أبوابُ الجنة تمثالاً لها، فقال: "أرجو أن تكون منهم" يعنى الذين يُذْعَوْن من الأبواب جميعًا؛ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: "ما لَقِيَكَ الشيطانُ سالكًا فَجًّا قطّ، إلا سلك فجًا غير فجك" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن يَكُ من أمتى أحد من المحدَّثين، فإنه عمر" ومنها: أن يرى في المنام، أو يُنفث في رُوعه مايدل على رسوخ قدمه في الدين، كما رأى

بـ الله رضى الله عنـ يتقدُّمه في الجنة؛ ورأى قصرًا لعمر رضى الله عنه في الجنة؛ ورآه قُمُّصَ بقميص سابغ؛ وأنه عليه السلام أعطاه سؤرَه من اللبن، فَعَبَّر بالدين والعِلم.

ومنها: حبُّ النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، وتوقيرهم، ومواساته معهم، وسوابقهم في الإسلام، فذلك كله: ظاهره: أنه لم يكن إلا لا متلاء القلب من الإيمان.

واعلم: أن فضل بعض القرون على بعض: لا يمكن أن يكون من جهة كل فضيلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " مثلُ أمتى مثلُ المطر: لا يُدرى أوله خير أم آخره" وقوله صلى الله عليه وسلم: " أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون بعد"

وذلك: أن الاعتبارات متعارضة، والوجوة متجاذبة، ولايمكن أن يكون تفضيل كل أحد من القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضول، كيف؟ ومن القرون الفاضلة اتفاقا من هو منافق، أو فاسق، ومنها الحجاج، ويزيد بن معاوية، ومختار، وغِلْمة من قريش، الذين يُهلكون الناس، وغيرهم ممن بين النبى صلى الله عليه وسلم سوء حالهم؛ ولكن الحق أن جمهور القرن الأول أفضل من جمهور القرن الثاني، ونحو ذلك.

والمملة: إنما تُثبت بالنقل والتوارث، والاتوارث إلا بأن يُعَظَّمَ الدّين شاهدوا مواقع الوحى، وعرفوا تأويله، وشاهدوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُخَلِّظُوا معها تعمقا، ولا تهاونا، والا ملة أخرى.

وقد أجمع من يُعْتَدُ به من الأمة: على أن أفضل الأمة أبوبكر الصديق، ثم عمر رضى الله عنهما: وذلك: لأن أمر النبوة له جناحان: تلقى العلم عن الله تعالى؛ وبَثُه في الناس؛ أما التلقى من الله: فلا يَشُرَكُ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحد؛ وأما بثله: فإنما تحقّق بسياسة وتاليف، ونحو ذلك؛ ولاشك أن الشيخين رضى الله عنهما أكثر الأمة في هذه الأمور، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، والله أعلم.

وليكنُ هذا آخِرٌ ما أردنا إيرادَه في كتاب حجة الله البالغة، والحمدلله تعالى أولاً و آخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على خير خلقه محمد، و آلِه وأصحابِه أجمعين.

تر جمہ، مناقب کا بیان: صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب کی بنیاد چندامور ہیں: ازانجملہ ؛ یہ ہے کہ نبی سلان اللہ مطلع ہوں کسی الین نفسانی ہیئت پر جوانسان کو دخول جنت کے لئے تیار کرتی ہے، جیسے آپ ابو بکڑ کے بارے میں مطلع ہوئے کہ ان میں غروز نہیں ہے۔اور اس پر مطلع ہوئے کہ وہ ان اوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان باتوں کو کمل کر لیا ہے، جن کے لئے جنت کے درواز نے بیکر محسوں (منتظر) ہوتے ہیں ۔۔۔ اوراز انجملہ: یہ ہے کہ آپ تخواب میں دیکھیں یا آپ گے ول میں وہ بات ڈالی جائے جو کسی کے دین میں رائخ القدم ہونے پر دلالت کرتی ہو، جیسا کہ آپ نے بلال گو دیکھا کہ وہ ایک لمباکرتا جنت میں آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک لمباکرتا جنت میں آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک لمباکرتا پہنا ہے گئے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنا بچاہواد وو دھ عطافر مایا، پس آپ نے اس کی تجیر دین اور علم ہے بیان کی ۔۔۔ اور ان کی افو قیر وظیم کرنا، انظیم ہمرردی کرنا ہے۔ اور ان کا اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنا ہے۔ پس بیساری با تیں: اس کی قیر وظیم کرنا، انظیم کے ہور تھا ہمرائیان ہے دل جمرجانے کی وجہ ہے۔ میں سبقت کرنا ہے۔ پس بیساری با تیں: اس کی قوضیل کے ہور انون ہیں تھا، گرا بیان ہے دل جمرجانے کی وجہ ہے۔ اور جان لیس کہ پعض پر فضیلت کی جہت ہے۔۔۔۔۔ اور وہ بات مختلف ہیں، اور قرن فاضل کے ہوا کی گفضیل ممکن نہیں قرن مواور وہ بات مختلف ہیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ شے جن کی بدحالی نبی شاہ گوگوں کو جاہ کہ بال نفاق وہ لوگ شے جومنافی یافاس تھے۔ اور ان سے ماند یعنی آئندہ وہ وقر نوں میں کے وہ لڑکے شے جولوگوں کو جاہ کریں گے۔ اور ان کے علاوہ وہ لوگ شے جن کی بدحالی نبی شاہ گوگوں کو جاہ کہ بیان فر مائی ہے۔ بھی بہی کہ بیا جائے۔

اور ملت: افل وتوارث ہی سے فابت کی جاتی ہے، اور توارث ( قابل اعتاد) نہیں، مگر بایں طور کدان لوگوں کی تو قیر و تعظیم کی جائے جنھوں نے مواقع وقی کو دیکھا ہے، اور افھوں نے وقی کا مطلب سمجھا ہے، اور افھوں نے نی سطان پہلا کی سرت کا مطلب سمجھا ہے، اور افھوں نے نی سطان پہلا کی سرت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور افھوں نے ملت کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا غلوکو، اور ندستی کو، اور ندوسری ملت کو اور امت میں جولوگ قابل کی ظاہری وہ اس بات پر متفق ہیں کہ افضل امت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، الله دونوں سے راضی ہوں۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ کار نبوت کے دوباز وہیں: الله تعالیٰ ہے علم حاصل کرنا، اور اس کولوگوں میں کھیلانا۔ رہا اللہ سے لیٹا: تو اس میں نی سطان کی گئی شریک نہیں۔ اور رہا اس کا پھیلانا: تو وہ پایا جاتا ہے سیاست ( تدبیروانظام ) اور تالیف ( لوگوں کو دین ہے جوڑ نے ) کے ذریعہ اور ان کے مانند ہے۔ اور اس بات میں کوئی شریک نہیں کہ امت میں ، اور آپ کے بعد۔ باقی شکی کہنیں کہ امت میں سے شخین سب سے زیادہ ہیں ان کا موں میں نی سے اور اللہ تعالیٰ ہے تجہ الله البالغہ میں۔ اور تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں: آغاز میں اور انہنا میں، فلا ہر میں اور باطن میں۔ اور الله تعالیٰ بے بچہ الله البالغہ میں۔ اور تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں: آغاز میں اور انہنا میں، فلا ہر میں اور باطن میں۔ اور الله تعالیٰ بے پایاں رحمتیں ناز ل قربا کیں بہترین خلائق حضرت مجمدیرہ اور ان کے خاندان کے خاندان کے تمام صحابہ پر۔



# تقريب إختتام

ای کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے ﷺ ای کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے وی قعدہ والی بجری میں اس شرح کا آغاز ہوا۔ اور آج وار ذی الحجہ سی اللہ جری مطابق فروری سی نی عیسوی بروز بدھ پیشر تھ کیل پذیر ہوئی۔ اس موقعہ پردل بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہے کہ اس نے اس نا تواں بندے سے پیکام لے لیا۔
جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے ﷺ جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا فالحمد الله الذی بنعمت تتم الصالحات، و صلی الله علی النبی العربی فالحمد الله الذی بنعمت تتم الصالحات، و صلی الله علی النبی العربی الماسمی و علی آله و صحبه أجمعین.